2 جديدنظر ثانى شده ايديش



جلددوم

تصنیف: حفرت محمر بوسف کا ندهلوی معاهد تر جمه: حفرت مولا نامحمرا حسان الحق

دُالِالْشَاعَتْ الْاَفْوَارِدِ الْمُلِاشَانِ 2213768 وَالْمِلْلِشَانِ 2213768

# فهرست مضامين

| مغ             | مغمون                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| iΔ             | محاريماً م المامى اتحاد والغاق اور باسى حمكرون سد بيئ كا اسماً           |
| 74             | صحلبه كرام رضى الله عنم كاحضرت اوبحر ميديق كاي خلافت يرانقاق             |
| ۳۱             | حضرات صحابه كرام كاامر خلافت ثيل حضرت أيو بخط كومقدم سجمة                |
| ٣2             | خلا فت لوگول کوواپس کرنا                                                 |
| ۳۸             | کی دینی مصلحت کی و جہے خلافت قبول کرنا                                   |
| 74             | خلافت قبول کرنے پر حملین ہونا .                                          |
| ۴۴)            | امیر کاکسی کوایت بعد خلیفه مانا                                          |
| ~ rs           | مر خلافت کی صلاحیت د کھےوالے حضرات کے مشورہ پرامر خلافت کو موقوف کردیا   |
| اه             | خلافت كايوجدكون الحمائة ؟                                                |
| ۵۵             | خلیفہ کی ترمی اور سختی کامیان                                            |
| ۸۵             | جن لوگوں کی تقل و حرکت ہے امت میں انتشار پیدا ہو ، انسیں رو کے رکھنا     |
| 64             | معرات ال الرائے ہورہ کرنا حضور اکر م ایک کا پنے محلیہ ہے مشورہ کرنا      |
| 44             | حفر ت او بر آل الرائے ۔ مثورہ کرنا                                       |
| 14             | حضرت عمرِ من الخطاب كاحضرات الل دائے سے مشورہ كرنا                       |
| 41             | شاعتوں پر کسی کوامیر مقرر کرنا                                           |
| <b>/27</b>     | س آد مون كا مير مانا عسفر كالميرينانا                                    |
| 21             | مارت کی ذمدداری کون افغاسکاہے؟                                           |
| <b>45</b><br>W | میرین کر کون مخص(ورزن ہے) نجامتیائے گا<br>ww.besturdubooks.wordpress.com |

|                 | حياة الصحالية أر دو (جلد دوم)                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغح             | مضمون                                                                                                                                              |
| 41              | الات قبول كرنے سے انكار كرنا                                                                                                                       |
| ۸۳              | خلفاء لورامر اء کااحترام کرنالورائے احکامات کی تھیل کرنا                                                                                           |
| ٩٣              | امیرول کاایک دوسرے کی بات مانتا                                                                                                                    |
| 917             | رعايارامير كے حقوق                                                                                                                                 |
| 90              | امراء کوپراپھلا کہنے کی ممانعت                                                                                                                     |
| 90              | امیر کے سامنے ذبان کی حفاظت کرنا                                                                                                                   |
| 9.6             | امیر کے سامنے زبان فی حفاظت کرنا<br>امیر کے سامنے حق بات کمنا اور عبائد کے تاکم کے خلاف حکم دے ذائلے کھنے سے افکار کر دینا<br>امیر میں مال کر حقاق |
| 1+1"            |                                                                                                                                                    |
|                 | امیر کے عام مسلمانوں سے اپنامعیار زندگی باعد کرنے پر اور دربان مقرر کرکے                                                                           |
| 1+1"            | ضرورت مندول سے چھپ جانے پر تکمیر۔                                                                                                                  |
| J+ <del>4</del> | رعایا کے حالات کی خبر میری                                                                                                                         |
| 11+             | ظاہری اعمال کے مطابق فیصلہ کرنا                                                                                                                    |
| 0)              | امیر ماکراس کے اعمال پر نگاہ رکھنا                                                                                                                 |
| <b>H</b> J.     | باری باری نظر مقبها م جونکلیت عام سعاوی برائے اس میل مرکز مسلول کی رعامیت گرتا۔<br>ر فرق                                                           |
| m.              | امير کا شيرو بهونا                                                                                                                                 |
| 110             | حضور اکرم عظی اور آپ کے محلبہ کرام کاعدل وانصاف ، حضور کاعدل وانصاف                                                                                |
| 119             | حقرت الابحر صديق كاعدل وانساف                                                                                                                      |
| 119             | حفرت عمر فاروق كاعدل وانصاف                                                                                                                        |
| יאישו           | حفرت عثان ذوالنورين كاعدل وانصاف                                                                                                                   |
| 120             | حضرت على لمرتضي كاعدل وانساف                                                                                                                       |
| 184             | حصرت عبدالله بن رواحة كاعدل والصاف                                                                                                                 |
| 11"2            | حفرت مقدادين اسودكاعد لوانصاف                                                                                                                      |
| ima             | حضرات خلفاء كرام كالله تعالى سے ۋرنا                                                                                                               |
| 100             | كياامير حمي كى ملامت سے درے ؟                                                                                                                      |
| .ll.ll.         | حفرت الأبيرة كاحفرت عمرون عاص فورد يكر صحابه كرام كووصيت كرنا                                                                                      |
| IMA:            | حفرت اوبر مدين كاحفرية فرعبل بن حسة كووميت كرنا                                                                                                    |
|                 | www.besturdubooks.wordpress.com                                                                                                                    |

| (3)      | حياة الصحابة أر دو (عِلد دوم)                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| صفحه     | مضمون                                                              |
| 184      | حضر ت ابو بحر صد این کا حضر ت بیزیدین افی سفیان کو و صیت کر نا     |
| ١٣٩      | حضرت عمرين خطاب كااين بعد ہونے والے خليفه كود صيت كرنا             |
| 10+      | حضرت عمرتن خطاب كاحضرت ابوعبيده بن جراع كودصيت كرنا                |
| 10+      | حضرت عمرين خطاب كاحضرت سعد ثن افي و قاص كووصيت كرية                |
| IST      | حضرت عمرين خطاب كاحضرت متبدين غزوان كودصيت كرنا                    |
| 100      | حضرت عمرین خطاب گاحضرت علاءین حضر می گووصیت کرنا                   |
| 150      | حضرت عمرين خطاب كاحضرت ابد موسى اشعري كووصيت كرنا                  |
| ۱۵۵      | حضرت عثمان ذوالنورين كاوصيت كرنا                                   |
| 169      | حضرت علی بن ابی طالب کااینے امیروں کی وصیت کرنا                    |
| 141      | رعايا كاأسيية امام كونفيحت كرنا                                    |
| fYfr     | حضرت ابوعبيده بن جراع كاوصيت كرنا                                  |
| arı      | حضرات خلفاءوامراء کی طرززند گی                                     |
| AFI      | حضرت عميرين سعدانصاري كاقصه                                        |
| 12t      | حفرت سعيدين عامرين حذيم بمحق كاقصه                                 |
| 140      | حضرت ابد ہر ریونکا قصہ                                             |
| 146      | نی کریم ﷺ کا خرج کرنے کی ترغیب دینا                                |
| 144      | نی کر یم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کامال خرچ کرنے کا شوق              |
| PAI      | ا بنی پیار ی چیز وں کو خرچ کرنا                                    |
| 197      | ا پی ضرورت کے باوجو د مال دوسر ول پر خرچ کرنا                      |
| 190      | حضرت الدعقيل رضى الله عند ك خرج كرنے كاقصه                         |
| 197      | حضرت عبدالله بن ذید کے خرج کرنے کا قصہ                             |
| 194      | ایک ایساری کے خرچ کرنے کا قصہ                                      |
| 194      | سات گھروں کا قصہ                                                   |
| 194      | الله تعالیٰ کو قرض حسنه دینے دالے ِ                                |
| 199      | لو گول میں اسلام کا شوق پیدا کرنے کیلئے مال خرچ کرنا               |
| r••<br>W | ww.besturdubooks.wordpress.com جهاد في سبيل الله يعين مال خرج كريا |

| $\bigcirc$  | حياة المعجامة أر دو (جلد دوم)                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| صنحہ        | مضمون                                                                 |
| <b>r</b> •1 | حضرت عثان بن عفال رضى الله عنه كامال خرج كرنا                         |
| r.+r        | حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کامال خرچ کرنا                                 |
| r+m-        | حضرت تحکیم حزام رضی الله عنه کامال خرج کرنا                           |
| r.0         | حضر تائن عمر اورد ميكر صحلبه كرام كامال خزج كرنا                      |
| r+4         | حضرت زینب معت بجش رضی الله عنها اور دیگر سحافی عور تون کامال خرج کرنا |
| ***         | فقراء مساكين يور ضرورت مندول پر خرچ كرنا                              |
| r+A         | حفرت سعيدين عامرين حذيم بمحي "كال خرج كرنا                            |
| <b>*!</b> + | حعرت عبدالله بن عمر كامال خرج كرنا                                    |
| rii-        | حضرت عثان من الى العاص كامال خرج كرنا                                 |
| rir         | حضرت عائشه رضى الله عنها كامال خرج كرنا                               |
| rir         | اپنیا تھ سے مسکین کورینا                                              |
| rim         | ما تکلنے والوں پر مال خرج کرنا                                        |
| 110         | صحابہ کرام گاصد قد کرنا                                               |
| 112         | صحلبه كرام رضى الله عنهم كامديد دينا                                  |
| ria         | كميانا كحلانا                                                         |
| rr•         | حضور ﷺ كا كھانا كھلانا                                                |
| rrr         | حعرت عمرى خطاب كاكهانا كحلانا                                         |
| ۲۲۳         | حضرت طلحه بن عبيد الله كا كعانا كملانا                                |
| rrm         | حضرت عيداللدين عمر رضى الله عنماكا كعانا كعلانا                       |
| rry         | حضرت عبدالله بن عمر و بالحاص كالمحانا كلانا                           |
| rrz         | حضرت سعدين عبادةً كا كعانا كعلانا                                     |
| rra         | حضرت الوشعيب انصاري كالحمانا كحلانا                                   |
| rra         | ا یک ورزی کا کھانا کھانا                                              |
| rra         | حضرت جاين عبد الله كا كها نا كها نا                                   |
| rri         | حفرت الوطيحير انصاري كاكهانا كملانا                                   |
| ۲۳۳         | مدينه طيبه مي آفيوالي مهماني كاميان                                   |
|             | www.besturdubooks.wordpress.com                                       |

| ( <u>4</u> .) | حياة الصحابة أردو (عبلددوم)                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ          | مضمون                                                                         |
| 464           | کھانا تقتیم کرنا                                                              |
| rrr           | جوڑے بیٹانالوران کی تقسیم                                                     |
| 447           | محامدین کو کھانا کھلانا                                                       |
| 444           | نی کر نیم علی کے خرچ اخراجات کی کیاصنورت تھی ؟                                |
| اسم           | نی کر یم علی کے خود مال تقنیم کرنے کالور تقنیم کرنے کی صورت کابیان            |
| ram           | حضرت ابد بحر صدیق کامال تقسیم کرنالور سب کویر ایر بر ایر وینا                 |
|               | حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كامال تقسيم كرناادر يرانون ادر حضور عطي           |
| ran           | کے رشتہ داروں کو زیادہ و بینا۔                                                |
| 444           | حضرت عمر کالوگوں کو وظیفے ویے کیلئے رجشر مانا                                 |
|               | مال کی تقتیم میں حضر ت عرض حضر ت او بحز اور حضر ت علی کی رائے کی              |
| 744           | طرف دجوع کرنا۔                                                                |
| rym           | حضرت عمرٌ كامال دينا                                                          |
| 242           | حفرت علی بن ابی طانب کامال تقسیم کرنا                                         |
| 440           | حضرت عمراور حضرت علی کابیت المال کے سارے مال کو تقسیم کرنا                    |
| 444           | مسلمانوں کے مالی حقوق کے بارے میں حضرت عمر کی رائے                            |
| 141           | حضرت طلحه بن عبيدالله كإمال تعتبيم كرنا                                       |
| rzm           | حضرت زبيرين عواثم كامال تقسيم كريا                                            |
| rzo           | حضرت عبدالر ممن بن عوف کامال تقسیم کر نا                                      |
| 1/24          | حفزت اوعبيده بن جراح ، حفريت معاذين جبل اور حفرت حذيفة كامال تقيم كرنا        |
| 144           | حضرت عبدالله بن عمرٌ كامال تقسيم كرة                                          |
| r_4           | حضرت اشعب بن قينٌ كامال تقسيم كرنا                                            |
| ۲۸•           | حفزت عا كشه بنت الى بحر صديق رضى الله تعالى عنها كامال تقشيم كرنا             |
| MAI           | دودھ یعتے بچوں کے لئے وظیفہ مقرر کرنا                                         |
| rar           | بیت المال میں ہے اپنے لو پر اور اپنے دشتہ دار دل پر خرج کرنے میں احتیاط بریتا |
| YAA           | مال دا يس كريا                                                                |
| r 9/r/\       | حفزت ابو پحر صدیق کا ال والیص کر w.besturdubooks.wordpres                     |

| $\bigcirc$   | حياة الصحابة كردو (جلددوم)                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ         | مضمون                                                                        |
| rar          | حضرت عمرين خطاب كامال واپس كرنا                                              |
| 190          | حعتر ت ابد عبیده بن جراح کامال واپس کرنا                                     |
| 444          | حضرت سعيدين عامر طكامال والبس كرنا                                           |
| rq∠          | حضرت عبدالله بن سعدي كامال واليس كرنا                                        |
| rga          | حضرت حکیم بن حزام کامال واپس کرنا                                            |
| 799          | حضرت عامرين دبيعة كازمين والبس كرنا                                          |
| <b>199</b>   | حضر بالع ذر غفاري كامال والپس كرنا                                           |
| ۳+۱          | حضور عظی کے آزاد کردہ غلام حضرت ابورافع کامال واپس کرنا                      |
| r.r          | حضرت عبدالرحن بن الى يحر صديق كامال واپس كرنا                                |
| ۳۰،۳         | حصرت عبداللدين جعفرين اني طالب كامال والبس كرنا                              |
| r.a          | حصرت ابو بحر صدیق کی صاحبزاد بول حضرت اساء اور حضرت عا تشریخ کامال واپس کرنا |
| ۳۰۵          | سوال کرنے سے بچنا                                                            |
| <b>r•∠</b>   | د نیا کی و سعت اور کثرت سے ڈر نا حضور علی کا ڈر                              |
| ۳+9          | و نیا کی و سعت ہے حضر ت عمر بن خطاب کا ڈریا اور رونا                         |
| rir          | حصرت عبدالر حمٰن بن عوف عاد نیا کی دسعت ہے ڈریااور رونا                      |
| mil.         | حفرت خباب بن ارت کاونیا کی وسعت و کثرت سے ڈرنالور رونا                       |
| <b>111</b>   | حضرت سلمان فاری مکاونیا کی کثرت سے ڈرنااور رونا                              |
| # <b>*</b> * | حفرت ہاشم بن عتبہ بن ربیعہ قر شی کاؤر                                        |
| mr.          | حضرت ابو عبید وین جراح کادینا کی کثرت اور وسعت پر ڈرینااور رونا              |
| <b>*</b> **1 | ئى كريم علي كازېد                                                            |
| rra          | حضرت الوبحر صديق كازېد                                                       |
| ۳۲۷          | حضرت عمرين خطاب كاذمد                                                        |
| rrq          | حصر ت عثال بن عفال کا ز مد                                                   |
| ٠٣٠          | حصرت علی بن ابی طالب کاز مبر                                                 |
| ۳۴۲          | حضر ت أبو عبيده بن جراح كاز مد                                               |
| ***          | حظر ت معرف بن عمیرنگازیر<br>www.besturdubooks.wordpress.com                  |

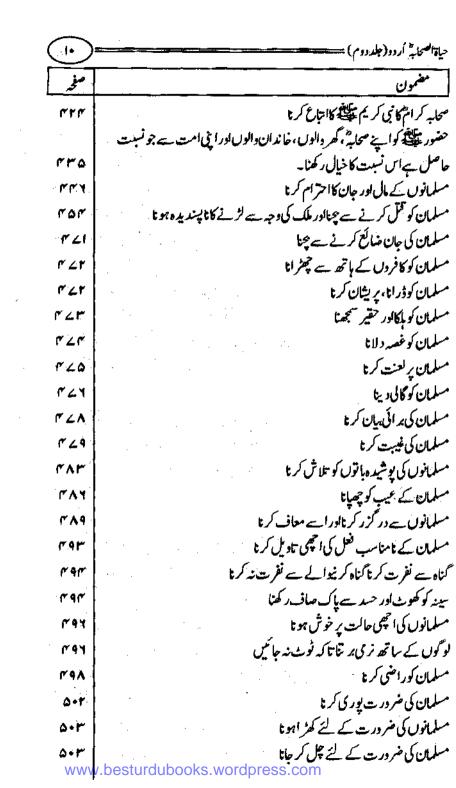

|             | حياة الصحابية أردو (جلدووم)                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| صغح         | مضمون                                                                  |
| ۵۰۳         | مسلمان کی زیادت کرنا                                                   |
| ۵۰۵         | منے والوں کے لئے آنے والوں کا اگر ام کرنا                              |
| 6+1         | مهمان کااکرام کرنا                                                     |
| 0.4         | قوم کے بڑے اور محترم آدمی کا اگرام کرنا                                |
| ۵٠٩         | قوم کے سر دار کی دل جوئی کرنا                                          |
| △+9         | حضور عظی کے گھر والوں کا آکر ام کرنا                                   |
| ۵۲۲         | علماء کمرام ، بیزون اور دینی فصائل والول کا اکر ام کر نا               |
| ary         | يوول كوسر وارسانا                                                      |
| 614         | رائے اور عمل میں اختلاف کے باوجو دایک دوسرے کااکر ام کرنا              |
| 500         | ا پنی رائے کے خلاف یووں کے پیچھے چلنے کا حکم                           |
| ar.         | ا ہے بردوں کی وجہ سے ناراض ہونا                                        |
| 689         | پيوول کي و فات پررونا<br>پيدول کي و فات پررونا                         |
| ا۳۵         | یزوں کی موت پر دلوں کی حالت کوبد لاہوامحسوس کرنا<br>پر                 |
| ۲۳۵         | ئۆ در اور فىقىر مسلمانو <b>ں كا</b> كرام كرنا                          |
| 241         | والدين كاكرام كرنا                                                     |
| ۵۵۰         | پیوں کیساتھ شفقت کر نالوران سب کیساتھ پر ایر سلوک کر نا                |
| sor.        | پروس کااکرام کرنا<br>پروس فت                                           |
| ۵۵۵         | نیک رفیق سفر کاا کرام کرنا                                             |
| 204         | وگوں کے مرتبے کا کحاظ کرنا                                             |
| raa         | مسلمان کوسلام کرنا                                                     |
| 666         | سلام <b>کاجواب دینا</b><br>محصر                                        |
| 244         | سلام بھیجتا<br>مصافحہ اور معانقتہ کرنا                                 |
| ۵۲۳         |                                                                        |
| ۵۲۵         | مسلمان کے ہاتھ یاؤں اور سر کابوسہ لینا<br>دوں عظمان جنہ سالانوں ا      |
| 646         | حضرت عمرؓ نے حضور شکالیٹ کابو سہ لیا ہے<br>ایرا دور سے مرحق میں کے دار |
| <b>51</b> 2 | سلمان کے احترام میں کھڑ ابورہ<br>www.besturdubooks.wordpress.com       |

| (Ir)             | حياة الصحابة أردو (طِلدروم)                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ             | مضمون                                                                                                                                             |
| 949              | مىلمان كى خاطرا بى جگە سے ذراسرك جانا                                                                                                             |
| PFQ              | یاس بیشے والے کااگرام کرنا                                                                                                                        |
| ٥4.              | ملمان کے اگرام کو قبول کرنا                                                                                                                       |
| 941              | يتيم كاأكرام كزنا                                                                                                                                 |
| 021              | والد کے دوست کا کرام کرنا                                                                                                                         |
| SZY              | مسلمان کی دعوت قبول کرنا                                                                                                                          |
| 027              | مسلمانوں کے راستہ سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا                                                                                                  |
| ۵۷۴              | حیصیکنے والے کو جواب دیتا                                                                                                                         |
| 027              | مریض کی میمار پر می کرنااورائے کیا کہنا جاہیے                                                                                                     |
| DAT              | اندرآنے کی اجازت مانگنا                                                                                                                           |
| ۵۸۸              | مسلمان سے اللہ کے لئے محبت کرنا                                                                                                                   |
| 091              | مسلمان ہےبات چیت چھوڑ وینااور تعلقات ختم کرلینا<br>صاب                                                                                            |
| 697              | اپس میں صلح کرانا<br>                                                                                                                             |
| ው <del>ዓ</del> ም | مسلمان سے سچاوعدہ کرنا                                                                                                                            |
| mp a             | ملمان کے بارے میں بد گمانی کرنے سے پچنا                                                                                                           |
| ۵۹۵              | ملمان کی تعریف کرنااور تعریف کی کون می صورت الله کونایسند ہے                                                                                      |
| 699              | صله رحمی اور قطع رحمی                                                                                                                             |
| 4+4              | حسن اخلاق کامیان                                                                                                                                  |
| <b>X+K</b>       | نبی کریم علی کے صحابہ کے اخلاق                                                                                                                    |
| 411              | بر وباری اور در گزر کرنا<br>می بر میالاند سر به بین                                                                                               |
| Alf              | نی کریم عظی کے صحابہ کی ہر دباری<br>میں میں میں اللہ کی میں میں اللہ کا میں میں اللہ کا ا |
| 414              | نبي كريم عليه كي شفقت                                                                                                                             |
| 414              | نبی کریم میلانی کے صحابہؓ کی شفقت<br>میں یہ جالانی                                                                                                |
| 444              | نبی کر ہم علقہ کی حیاء<br>* سے سابقہ سے پی                                                                                                        |
| 471              | نبی کریم علیق کے صحابہ کی حیاء<br>در مقالف میں ضدہ                                                                                                |
| 471              | حضور عظی کی تواضع                                                                                                                                 |

| (IM):        | حياة المعحابة أروو (جلدووم)                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| منحد         | مضمون                                                             |
| AAF          | نی کریم علی کے محلبہ کا خوف                                       |
| 497          | سيدنا حفرت محمدر سول الله عظية كارونا                             |
| . 497        | ئى كريم الله كارونا                                               |
| 49∠          | غورو فكر كرنالور عبرت حاصل كرنا                                   |
| APF          | نغس کامحاسبہ                                                      |
| 499          | خاموشی لور زبان کی حفاظت                                          |
| ∠••.         | نی کر میم اللہ کے صابر کی خاموثی                                  |
| ۷٠٢          | حضرت سيدنا محمدر سول الله عظيف كي تفتكو                           |
| 4.0          | سيدنا حضرت محجدر سول الله عظيفه كالمسكر انالور بنسنا              |
| ۷٠٨          | و قار اور سنجيدگي                                                 |
| 2.4          | غصدلي جانا                                                        |
| ۷٠٩          | غيرت                                                              |
| 411          | نیکی کا تھم کرنافور پر ائی ہے رو کنا                              |
| ∠19          | تها کی اور گویشه تشینی                                            |
| <b>4</b> 11  | جو مل جائے ای پر دامنی رہتا                                       |
| 2rr          | نکاح میں حضور اللہ اور آپ کے محلب کا طریقہ                        |
| 2 <b>7</b> 0 | حضور علی کا حضرت عائش اور حضرت سود ور منی الله عنماسے نکاح        |
| <b>474</b>   | حضور عظی کا حفرت حصد بنت عراعے لکاح                               |
| 444          | حفور عظف كاحفرت ام سلمد بند الى اميد عنال                         |
| 479          | حفور على كاحفرت ام حبيب بند الى سفيان سے تكاح                     |
| 471          | حضور المينية كاحفرت ذينب معد جمل عن فكاح                          |
| <b>286</b>   | حضور علی کا حفرت مغید ہند حیوں ن اخطب ہے نکاح                     |
| <b>4</b> 84  | حضور علی کا حفرت جو بربیدمت الحارث فراعیدے فکاح                   |
| 222          | حضور علي كا حفرت ميمون عد حارث بالليد عن تكاح                     |
| ` <br>       | نى كريم على كالى يىش حفرت فاطمة كى حفرت على ن الل طالب رضى الشعند |
| 2 <b>7</b> 8 | ے شادی کرنا۔                                                      |
|              |                                                                   |

#### بِسمِ اللَّه الوحمٰنِ الوَحيمُ

# حصه دوم

# از كتاب حياة الصحابه رضى الله عنهم

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنهم کاباہمی اتحاد اور انفاق رائے کا اہتمام کر نااور اللہ اور اس کے رسولﷺ کی طرف دعوت دینے اور اللہ کے راستہ میں جماد کرنے میں آپس کے اختلاف اور جھگڑے سے پچنے کا

#### ابتمام كرنا

ان اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت او بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سقیفہ بنی ساعدہ والے دن دیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بیبات جائز نہیں ہے کہ مسلمانوں کے دوامیر ہوں کیو نکہ جب بھی ابیاہوگا مسلمانوں کے تمام کا موں اور تمام احکام میں اختلاف پیدا ہوجائے گالور ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے گالور پھر سنت چھوٹ جائے گی اور بدو افتنہ ظاہر ہو گالور کوئی بھی اسے ٹھیک نہ کر سکے گا۔ لہ

حضرت سالم بن عبیدر حمتہ اللہ علیہ حضرت الدیخررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے بارے میں روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس موقع پر انسار میں سے ایک آومی نے کما ایک امیر ہم (انسار) میں سے ہو اور ایک امیر آپ (مهاجرین) میں سے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک نیام میں دو تکواریں نہیں ساسکتیں۔ کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرجہ بیان میں فرمایا: اے لوگو! (اپنے امیرکی) بات ما نااور آپس

۱ د اخرجه البيهقي (ج ۸ ص ۱ ؛ ۵) ۲ د اخرجه ايضا البيهقي (ج ۸ ص ۱ ؛ ۵) www.besturdubooks.wordpress.com

میں انتھے رہنااینے لئے ضروری سمجھو۔ کیونکہ بمی چیزاللہ کی ووری ہے جس کو مضبوطی ہے تھامنے کااللہ نے تھم دیا ہے اور آپس میں جز مل کر چلنے میں جو نا گوار با تیں تنہیں پیش آئیں گی وہ تمہاری ان پندیدہ باتوں سے بہتر ہیں جوتم کوالگ چلنے میں حاصل مول گی۔اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک انتهاء بھی بنائی ہے جمال وہ چیز پہنچ جاتی ہے۔ یہ اسلام کے تبات اور ترقی کازمانہ ہے اور عنقریب یہ بھی اپنی انتاء کو پہنچ جائے گا۔ پھر قیامت کے دن تک اس میں کمی زیادتی ہوتی رہے گی اور اس کی نشانی ہے ہے کہ لوگ بہت زیادہ فقیر ہو جائیں گے اور فقیر کواپیا آدمی نہیں کے گاجواس پر احسان کرے اور غنی بھی پیا سمجھے گا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے لئے کافی نہیں ہے۔ یمال تک کہ آدمی اینے سکے بھائی اور بچازاد بھائی سے اپنی فقیری کی شکایت کرے گائیکن وہ بھی اسے پچھ نہیں دے گا اوریهال تک که ضرورت مندسائل ایک جعد ہے دوسرے جعد تک ہفتہ تھر مانگنا پھرے گا لیکن کوئی بھی اس کے ہاتھ پر پچھ نہیں رکھے گااور جب نوبت پہال تک پہنے جائے گی توزمین ہے ایک زور دار آواز اس طرح نکلے گی کہ ہر میدان کے لوگ میں سمجھیں گے کہ یہ آواز ان کے میدان سے بی نکلی ہے اور پھر جب تک اللہ جا ہیں گے زمین میں خاموثی رہے گی۔ پھر ز مین اینے جگر کے کلزوں کو باہر زکال تھیتکے گی۔ان سے یو چھا گیا اے حضرت او عبد الرحمٰن! زمین کے جگر کے نکڑے کیا چیز ہیں ؟ آپ نے فرمایا سونے اور چاندی کے ستون اور پھراس دن کے بعدے قیامت کے دن تک سونے اور جاندی سے کسی طرح کا تفع نہیں اٹھایا جاسکے گالے اور حصرت مجالدر حمتہ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر حضرات کی روایت میں بیہ مضمون ہے کہ ر شتہ داریوں کو توڑا جائے گا یہال تک کہ مالدار کوصر ف فقیر کاڈر ہو گااور فقیر کو کوئی آدمی ایسا نہ ملے گاجو اس پر احسان کرے اور آدمی کا بچیاز ادبھائی بالدار ہو گالور وہ اس سے اپنی حاجت گی شکات کرے گالیکن وہ چیازاد بھائی اے بچھ نہیں دے گا۔اس کے بعد والا مضمون ذکر نہیں Y\_1/

ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ایو ذررضی اللہ تعالی عنہ کو دینے کے لئے ایک چیز اٹھا کرلے چلے۔ ان کے مقام ربذہ پہنچ کر ہم نے ان کے بارے میں پوچھا تووہ ہمیں وہاں نہ ملے اور ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے (امیر المومنین سے) جج پر جانے کی آجازت

اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٧ ص٣٢٨) رواه الطبراني باسانيد وفيه مجالد وقدوثق
 وفيه خلاف وبقية رجال احدى الطرق ثقات. انتهى

ما نگی تھی۔ان کواجازت مل گئی تھی(وہ ج کرنے گئے ہوئے ہیں) چنانچہ ہم وہاں سے چل کر شر منی میں ان کے ماس بہنچ ہم لوگ ان کے ماس بیٹھ ہوئے تھے کہ کس نے ان کو بتایا کہ (امیر المومنین) حضرت عثان رضی الله عنه نے (منیٰ میں) جار رکعت نماز پڑھی ہے تو ا نہیں اس سے بڑی ناگواری ہوئی اور اس بارے میں انہوں نے بڑی سخت بات کہی اور فریایا میں نے حضور ﷺ کے ساتھ (یہال منی میں) نماز پڑھی تھی تو آپ نے دور کعت نماز پڑھی تھی اور میں نے حضرت ابو بحر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ (یہاں)نمازیڑھی تھی( توانہوں نے بھی دودور کعت نمازیڑھی تھی)لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آیا تو حضرت او ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر چار رکعت نماز یڑھی (حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں شادی کر لی تھی اور مکہ میں کیچھ دن رہنے كالراده كرليا تقااس لئے وہ مقيم مو كئے تھے اور چار ركعت نماز پرھ رہے تھے)اس پران كى خدمت میں کما گیا کہ امیر المومنین کے جس کام پر آپ اعتراض کررہے تھے اب آپ خود ہی اسے کررہے ہیں۔ فرمایاامیر کی مخالفت کرناس سے زیادہ سخت ہے۔ایک مرتبہ حضور عظمہ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا تھا توار شاد فرمایا تھا کہ میرے بعد باد شاہ ہوگاتم اسے ذلیل نہ کرنا کیونکہ جس نے اسے ذلیل کرنے کاار اوہ کیااس نے اسلام کی رسی کو اپنی گرون سے زکال پھینکا ادراس مخص کی توبہ اس وقت تک قبول نہ ہو گی جب تک وہ اس سوراخ کو بند نہ کر دے جو اس نے کیا ہے ( مینی بادشاہ کو ذلیل کر کے اس نے اسلام کوجو نقصان پہنچایا ہے اس کی تلافی نہ کر لے)اوروہ ایساکرنہ سکے گااور (اینے سابقہ رویہ سے )رجوع کر کے اس بادشاہ کی عزت کرنے والاندين جائے۔ حضور ﷺ نے نہمیں اس بات کا تھم دیا کہ تین باتوں میں باد شاہوں کو ہم ایے پر غالب نہ آنے دیں (یعنی ہم آن کی عزت کرتے رہیں لیکن ان کی وجہ ہے یہ تین کام نہ چھوڑیں)ایک تو ہم نیکی کالوگوں کو حکم دیتے رہیں اور پر آئی ہے روکتے رہیں اور لوگوں کو سنت طریقے سکھاتے رہیں کے

حضرت قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقد س ﷺ، حضرت او بحر اور حصرت او بحر اور حصرت عمرت او بحر اور حصرت عمران من اللہ تعالیٰ عنہ اور منیٰ میں دور کعت قصر نماز پڑھاکرتے تھے اور اسی طرح حضرت عمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھی کیکن بعد میں چار رکعت پڑھنے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا انا لللہ وانا الیہ داجعون (کیکن جب نماز پڑھنے کا جب بیہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا انا لللہ وانا الیہ داجعون (کیکن جب نماز پڑھنے کا

وقت آیا) توانہوں نے کھڑے ہو کر چار رکعت نماز پڑھی توان سے کما گیا کہ (چار رکعت کی خبر پر تو) آپ نے اما لله پڑھی تھی اور خود چار رکعت پڑھ رہے ہیں توانہوں نے فرمایا امیر کی مخالفت کر نااس سے زیاد مدی چیز ہے۔ ا

حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم دیسے ہی فیصلے کرتے رہو جیسے پہلے کیا کرتے ہے نہیں اختلاف کو بہت بری چیز سمجھتا ہوں یا تولوگوں کی ایک ہی جماعت رہے یا بین مرجاؤں جیسے میرے ساتھی (حضرت ابو بحر، حضرت عمراور حضرت علی رضی اللہ تعالی عندم بغیر اختلاف کے) مرگئے۔ چنانچہ حضرت این سیرین رحمتہ اللہ علیہ کی دائے یہ تھی کہ (غلوبیند)لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند سے عموماً جو رولیات نقل کرتے ہیں وہ غلط ہیں۔ بی

حضرت سلیم بن قیس عامری بیان کرتے ہیں کہ ابن کواء نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنت اور بدعت اور اکشے رہنے اور بھر جانے کے بارے ہیں پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا اے ابن کواء! تم نے سوال یادر کھا اب اس کا جو اب سمجھ لو۔ اللہ کی قسم! سنت تو حضرت محمد علیہ کا طریقہ ہے بدعت وہ کام ہے جو اس طریقہ سے ہٹ کر ہو اور اللہ کی قسم! الل حق کا اکتھا ہو تا ہے جائے وہ تعداد میں کم ہوں اور اللہ اطلی کا اکتھا ہو تا حقیقت میں بھر جانا ہے جائے وہ تعداد میں نے دہ ہوں۔ سے ہائے کا محمد علیہ کھر جانا ہے جائے وہ تعداد میں زیادہ ہول۔ سی

### صحابه كرام رضى الله عنهم كا

حضرت ابوبحر صديق رضى الله عنه كي خلافت پراتفاق

حضرت عروہ بن زیر رضی اللہ تعالی عنمافرماتے ہیں کہ (حضور ﷺ کے انتقال کی خبر سن کر) حضرت او جو رضی اللہ تعالی عنہ شخ محلہ سے اپنی سواری پر تشریف لائے اور مجد کے دروازے پر پہنچ کر سواری سے بنچ اترے۔ آپ بڑے بے چین اور عملین تصاور انہوں نے اپنی بیشی حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنما سے گھر میں آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عاکشہ در تا اید بحر اندر تشریف لے گئے۔ حضور ﷺ کا انتقال ہو چاتھا اور آپ کی ازواج مطہرات آپ کے اردگر دبیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت

اخرجه عبدالرزاق كذافي الكنز (ج £ ص ٢ ٤٤) ٢ د اخرجه البخاري وابوعبيد في كتاب الاموال والاصبهاني في الحجة كذافي المنتخب (ج ٥ ص ٥٠) ٣ د اخرجه العسكري كذافي الكنز (ج ١ ص ٢٠)

عا کشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کے علاوہ باقی تمام از واج مطهر ات نے اپنے چرے جیاد روں سے چھیا لئے اور حضر ت او بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پر دہ کر لیا۔ حضر ت او بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور ﷺ کے چرہ مبارک سے جادر بٹائی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بوسہ لینے لگے اور روتے ہوئے فرمانے لگے کہ حضرت (عمر) الن خطاب جو کمہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے (که حضور ﷺ کا انتقال نہیں ہوا ہے بلحہ یہ بے ہو شی طاری ہو کی ہے یاان کی روح معراج میں گئے ہے جو واپس آجا نیگی )رسول اللہ عظافہ کا انقال ہو گیا ہے۔ اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے! یار سول اللہ! آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ آپ حالت حیات میں اور وفات کے بعد بھی کتنے یا کیزہ ہیں۔ حضرت او بحر نے حضور ﷺ کے چرے پر چاور ڈال دی اور پھر تیزی ہے مبحد کی طرف جلے اور لوگول کی گر دنوں کو پھلا نگتے ہوئے منبر تک مینجے۔ حضر ت ابد بحر کو آتا ہواد کیے کر حضر ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے۔ حضر ت ابد بحر نے منبر کی ایک چانب کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دی۔ آواز سن کر سب پیٹھر گئے اور خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت او بحرنے کھئے شادت جیساانیں آتا تھا پڑھالور فرمایا کہ جب اللہ کے نبی سے تمہارے در میان زندہ تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی خبر دے دی تھی اور تم کو بھی تمہاری موت کی خبر دے دی اور یہ موت ایک یقینی امر ہے۔اللہ عزو جل کے علاوہ تم میں سے کوئی بھی (اس دنیامیں) باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے (قر آن میں) فرمایا وَ مَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولُ قَدُخُلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (آل عران آيت ١٣٣)

ترجمہ اور محمد نیرے رسول ہی تو ہیں اور آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں سواگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید ہی ہو جاویں تو کیا تم لوگ النے پھر جاؤ گے۔ حضر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ( میں اس آیت کوبالکل ہی بھول گیا تھا اور حضر سہ الد بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھنے سے مجھے سیاد آئی اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے ) قر آن کی سے آیت آج ہی نازل ہوئی ہے اور آج سے پہلے نازل شیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضر ت محمد عیالتے سے فرمایا ہے اللّٰ مَیّتُ وَاللّٰهُمُ مَیّتُونَ ( زمر آیت ۳۰)

ترجمہ۔ آپ کو بھی مرنا ہے اور الن کو بھی مرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ٹُکُلُّ هَنَیءُ هَالِكُ اِلاَّ وَجُهَهْ لُهُ ٱلْحُكُمُ وَالِمَهُ تُوْجَعُوْنَ (فقص آیت ۸۸)

ترجمہ۔سب چیزیں فناہونے والی ہیں بجزاس کی ذات کے اس کی حکومت ہے (جس کا ظہور کا مل قیامت میں ہے) اور اس کے بات کے ب

(رحمٰن آیت۲۷)

ترجمہ۔ جتنے (ذی روح) روئے زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے اور آپ کے پرور د گار کی ذات جو کہ عظمت والی احسان والی ہے باقی رہ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے تُحلُّ نَفُس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَقَّوْنَ أَجُو رَكُمُ يَوْمَ الْفِيامَةِ ( آل عمر ان آیت ۱۸۵)

ترجمہ۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو پوری یاداش تمہاری قیامت کے روز ملے گی۔اور پھر حضر ت ابو بحر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کواتنی عمر عطا فرمائی اور ان کواتنا عرصہ دنیا میں ہاتی رکھا کہ اس عرصہ میں آپ نے اللہ کے دین کو قائم کر دیا ،اللہ کے تھم کو عالب کر دیا، اللہ کا پیغام پہنچادیا اور اللہ کے راستہ میں جماد کیا۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ای حالت یروفات دی اور حضور علی تهین ایک (صاف اور کھلے) راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں اب جو بھی ہلاک ہو گاوہ اسلام کی واضح دلیلوں اور ( کفر وشر ک ہے) شفاء دینے والے قر آن کودیکھے کر ہی ہلاک ہو گا۔ جس آومی کے رب اللہ تعالیٰ ہیں تواللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہیں جن پر موت نہیں آسکتی۔اور جو حضرت محمد ﷺ کی عبادت کیا کر تا تفالوران کو معبود کا درجہ دیا کر تا تھا تو (وہ سن لے کہٰ )اس کا معبود مر گیا۔اے لوگو اللہ سے ڈروادرا پنے دین کو مضبوط بکڑواور ا بے رب یر تو کل کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کاوین موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کیبات پوری ہے اور جواللہ ( کے دین) کی مدد کرے گاللہ اس کی مدد فرمائیں گے لورایے دین کو عزت عطافرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی کاب ہمارے ہاس ہے جو کہ نور اور شفاء ہے۔ اس کاب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد علی کو بدایت عطا فرمائی اور ای کتاب میں اللہ کی حلال اور حرام کردہ چزیں فد کور ہیں۔اللہ کی قتم اللہ کی مخلوق میں سے جو بھی مارے اوپر افکر النے گاہم اس کی کوئی پروہ نمیں کریں گے۔ بیٹل اللہ کی تلواریں تی ہوئی ہیں۔ ہم نے اُن کوابھی رکھا نہیں ہے لورجو ہماری مخالفت کرے گاہم اس سے جماد کریں گے جیسے کہ ہم حضور عطاق کے ساتھ ہو کر جہاد کیا کرتے تھے۔اب جو بھی زیادتی کرے گاوہ حقیقت میں اپنے لوپر ہی زیادتی کرنے والا ہے۔ بھران کے ساتھ مماجرین حضور ملکائی کی طرف ( تعفین اور تدفین نے لئے کئے ل

برس ما ما الله برین سروطی می روسی می روسی می روسی می روسی الله عنه کاوه آخری حضرت الس صی الله عنه کاوه آخری خطب سناجوانهول نے مشر سر پر بیٹھ کربیان فرمایا تھا۔ یہ حضور عظیم کی وفات سے الگلے دن کی بات ہے اور اس وقت حضرت ابو بحر رضی الله عنه بالکل خاموش تھے اور کوئی بات نه فرمار ہے تھے۔ حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا مجھے امید تھی کہ حضور عظیمی اتنا زیادہ عرصہ زندہ

۱ د اخرجه البيهقي كذافي البداية (ج ٥ ص ٢٤٣) www.besturdubooks.wordpress.com

ر ہیں گے کہ ہم دنیا ہے پہلے چلے جائیں گے اور حضور ہمارے بعد تشریف لے جائیں گے۔ (لیکن اللہ کو ایسا منظور نہیں تھااب) اگر حضرت محمہ (علیہ السلام) کا انتقال ہو گیا ہے تو (گھبرانے کی کوئیبات نہیں ہے)اللہ تعالیٰ نے تمہارے در میان ایک نور (یعنی قرآن )باقی رکھا ہوا ہے جس کے ذریعہ سے تم ہدایت یا سکتے ہواور ای کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد تلطیقه کو ہدایت نصیب فرمائی تھی اور (دوسری بات بیے ہے کہ)حضرت اوہ بحررضی الله عنه حضور ﷺ کے (خاص) صحافی ہیں اور (الن کی امتیازی صفت اور یوی فضیلت میدے کہ جب حضور ﷺ ہجرت کی رات میں مکہ ہے چل کر غار تور میں چھپ گئے تھے تواس ونت صرف او بحرر ضی اللہ عنہ ہی حضور ﷺ کے ساتھ تھے۔ جس کی وجہ سے قر آن مجید کے الفاظ کے مطابق) ہیر ثانی النین تیغی دو میں ہے دوسرے ہیں اور یہ تمہارے کا موں کے لئے تمام مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ مناسب ہیں لہذا کھڑے ہو کر ان ہے بیعت ہو جاؤ اور اس سے پہلے سقیفئہ بنی ساعدہ میں ایک جماعت حضرت او کر رضی اللہ عنہ ہے ۔ پیعت ہو چکی تھی۔ اور عام مسلمانوں کی بیعت (مجدیس) منبر پر ہو کی۔ ل حضرت زہری حفزت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے نقل کرتے ہیں کہ میں نے اس دن حفزت عمر رضی الله عنه کو سنا که وه حضرت الا بحراث که رہے تھے که آپ منبریر تشریف کے جائیں اور ان کوبار باریمی کہتے رہے یہال تک کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بحر کو منبریر خود چڑھایا۔ پھر عام مسلمانوں نے حضرت او بحر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی۔

حصرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سقیفکہ (بنبی ساعدہ) میں حصرت ابو بحر رضی اللہ عنہ سے بیعت ہوگی اور حصرت ابو بحر رضی اللہ عنہ (حضور ﷺ کے انتقال کے) اللہ عنہ سنبر پر بیٹھے اور حصرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ عنہ بیلے بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی شایان شان حمد و شاء بیان کی۔ پھر فرمایا اے او کو اکل میں نے تمہ اربی ہات کہ دی تھی جو اللہ کی کتاب میں نمیں ہے اور نہ ہی بچھے اس میں ملی ہے اور نہ اس کا مجھے سے حضور ﷺ نے عمد لیا تھا ہم میر ااپنا یہ خیال تھا کہ حضور عظافہ ہم سب کے بعد دنیا ہے تشریف لے جائیں گے (اس لئے کل میں نے کہ دیا تھا کہ حصر حصر ت محمد علی کا نقال نمیں ہوا جو کہ غلط تھا) اور اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے میں اپنی اس کتاب کو باقی رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضور عظافہ کو ہدایت نصیب کتاب کو باقی رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضور عظافہ کو ہدایت نصیب نے ماکی تھی۔ اگر تم اسے معبوطی سے پکڑلو گے توانلہ تعالیٰ تمہیں بھی ان باتوں کی ہدایت دے فرمائی تھی۔ اگر تم اسے معبوطی سے پکڑلو گے توانلہ تعالیٰ تمہیں بھی ان باتوں کی ہدایت دے فرمائی تھی۔ اگر تم اسے معبوطی سے پکڑلو گے توانلہ تعالیٰ تمہیں بھی ان باتوں کی ہدایت دے فرمائی تھی۔ اگر تم اسے معبوطی سے پکڑلو گے توانلہ تعالیٰ تمہیں بھی ان باتوں کی ہدایت دے فرمائی تھی۔ اگر تم اسے معبوطی سے پکڑلو گے توانلہ تعالیٰ تمہیں بھی ان باتوں کی ہدایت دے

<sup>1</sup> د اخرجه البخاري

دے گاجن کی انہیں ہدایت دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے امر (خلافت) کو تمہارے میں سب سے بہترین آدمی پر مجتمع فرمادیاہے جو حضور ﷺ کے صحافی اور عار ثور کے ساتھی ہیں۔ لہذاتم سب کھڑے ہو کر ان ہے بیعت ہو جاؤ۔ چنانچہ سقیفہ کی بیعت کے بعد (اب معجد میں) عام مسلمانول نے حضرت ابو بحر سے بیعت کی۔ پھر حضرت ابو بحر نے بیان فرمایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب حمد و ثناء بیان کی اور پھر کہا مجھے تمہار اوالی بنادیا گیا ہے۔ حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہول(حضرت او بحربیبات تواضعاً فرمارہے ہیں ورنہ تمام علماء امت کے نزدیک حضرت الدیحر تمام صحلبہ میں سب سے افضل ہیں) اگر میں ٹھیک کام کروں تو تم میری مدو کرواور اگر میں ٹھیک نہ کروں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ سیائی لمانت داری ہے اور جھوٹ خیانت ہے اور تمهارا کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے وہ جو بھی شکایت میرے پاس لے کر آئے گا میں انشاء اللہ اسے ضرور دور کروں گا۔ تمہارا طاقتور میرے نزدیک کمزورہے میں اس سے کمزور کاحق لے کر کمزور کو انشاء اللہ دول گا۔ جولوگ بھی جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ان پر ذلت مسلط فرمادیں گے اور جولوگ بھی بے حیائی کی اشاعت کرنے لگ جائیں گے اللہ تعالیٰ (ونیامیں)ان سب کو (فرمانبر دار اور نا فرمان کو) عام سزادیں گے۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ما نتار ہول تم بھی میری مانتے رہواور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کروں تو پھر میری اطاعت تم پر لازم نہیں ہے۔اب نماز کیلئے کھڑے ہو جاؤ۔اللہ تعالیٰ تم پررحم فرمائے۔لہ

حفرت الن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ میں حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھایا کرتا تھا (اس زمانہ میں بڑے جھوٹوں ہے بھی علم حاصل کیا کرتے تھے) ایک دن حفرت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ اپنی قیام گاہ پر واپس آئے توانہوں نے جھے اپنے انظار میں پایا اور یہ حفرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آخری حج کا اور منی کا واقعہ ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن نے جھے بتایا کہ ایک آوی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کی خد مت میں آکر کہا کہ فلال آدمی کہ رہاتھا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوگیا تو میں فلال آدمی ہے (لیمن حضرت طلحہ بن عبیداللہ ہے ) بیعت خلافت کر اول گا۔ اللہ کی قسم! حضرت اوب کی بیعت یول اچانک ہوئی تھی اور پوری ہوگئی تھی (میں بھی یول اچانک ان سے بیعت ہوجا میں گوری ہو جائے گی اور سب ان سے بیعت ہوجا میں گئر ہے ہو کر بیان اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج شام انشاء اللہ میں لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان

كرول گالور لوگول كواس جماعت ہے ڈراؤل گاجو مسلمانوں سے ان كاامر خلافت (يول اجانک) چھینا چاہتے ہیں ( معنی بغیر مشورہ اور سوچ و چار کے اپنی مرضی کے آدمی کی اہلیت و کھے بغیر خلیفہ بنانا چاہتے ہیں) حضرت عبدالر حمٰن رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت عمر رضی الله عندے کمااے امیر المومنین! آپ ایسانہ کریں کیونکہ موسم حج میں ارے بڑے، کم سجھ اور عام اوگ جمع ہوجاتے ہیں۔ جب آپ بیان کے لئے او گول میں کھڑے ہوں گے تو یمی آپ کی مجلس میں عالب آجائیں گے (اور یوں سمجھدار عقلمند آومیوں کو آپ کی مجلس میں جگہ نہ ملے گی)اس لئے مجھے خطرہ ہے کہ آپ جوبات کہیں گے اسے بیہ لوگ لے اڑیں گے نہ خود پوری طرح سمجھیں گے اور نہ اسے موقع محل کے مطابق دوسروں ے بیان کر سکیں گے۔ (لهذاابھی آپ صبر فرمائیں)جب آپ مدینہ پنچ جائیں (تووہال آپ یہ بیان فرمائیں) کیونکہ مدینہ جرت کا مقام اور سنت نبوی کا گھر ہے۔ لوگ آپ کی بات کو پوری طرح سمجھ بھی لیں گے اور موقع محل کے مطابق اے دوسر وب سے بیان بھی کریں کے۔ حضرت عمر نے (میری بات کو قبول کرتے ہوئے) فرمایااگر میں صحیح سالم مدینہ بینج گیا تو (انشاء الله) میں ایے سب سے پہلے بیان میں لوگوں سے ریبات ضرور کھوں گا (حضرت لن عباس فرماتے ہیں کہ )جب ہم ذی الحجہ کے آخری دنوں میں جمعہ کے دن مدینہ بنیج تو میں سخت گرمی کی پرواہ کے بغیر عین دو پسر کے وقت جلدی ہے(مسجد نبوی) گیا تو میں نے ویکھاکہ حضرت سعیدین زیدر منی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے آگر منبر کے دائیں گنارے کے یاں بیٹھ ہوئے ہیں۔ میں ان کے برابر میں گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دریبی گزری می کہ حضرت عمر تشریف لے آئے۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کہا آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند اس منبریر ایسی بات کمیں گے جو آج سے پہلے اس پر کسی نے ند کی ہوگ۔ حضرت سعیدین زیدرضی الله تعالیٰ عند نے میری اس بات کا انکار کیالور کما کہ میرا توبد خیال میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند آج ایسی بات کمیں جوان ہے یملے کسی نے نہ کمی ہو (کیونکہ دین تو حضور ﷺ کے زمانہ میں پورا ہو چکا۔اب کون نئ بات لا سَلّاہے) چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھ گئے (پھر مئوذن نے اذان دی) جب موّذن غاموش ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کھڑے ہوئے اور اللہ کی شان کے مطابق اللہ کی حمد و نناء بیان کے۔ پھر فرمایا۔ امابعد!اے لوگو! میں ایک بات کہنے والا ہوں۔ جس بات کو کمنا پہلے سے ہی میرے مقدر میں لکھاجا چکاہے اور ہو سکتاہے بربات میری موت کا پیش خیمہ ہو۔ لہذا جو میری مات کو یاور کھے اور اے اچھی طرح سمجھ لے تو جمال تک www.besturdubooks.wordpress.com

اس کی سواری اسے دنیا میں لے جائے وہاں تک کے تمام لوگوں میں میری اس بات کو بیان کرے اور جو میریبات کو اچھی طرح نہ سمجھے تو میں اسے اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں کہ وہ میرے بارے میں خلط بیانی سے کام لے (سب کو چو کنا کرنے کے لئے حضرت عمر نے بہات پہلے فرمادی) اللہ تعالی نے حضور عظام کو حق دے کر بھیجا اور الن پر کتاب کو بازل فرمایا اور جو کتاب حضور عظام پر ازل ہوئی اس میں رجم ( یعنی ذائی کو سنگسار کرنے) کی آیت بھی تھی ( اور وہ آیت یہ تھی الشیخ و الشیخة اذا زنیا فار جمو هما اس آیت کے الفاظ تو منسوخ ہو چکے ہیں لیکن اس کا حکم باتی ہے) ہم نے اس آیت کو پڑھا اور اسے یاد کیا اور اسے اچھی طرح سمجھا اور اسے یاد کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا۔ لیکن جھے اس بات کا ڈر ہے کہ طویل زمانہ گر ر نے پر کوئی آدمی ہوں کے کہ ہم تو رجم کی آیت کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے ہیں اور اس طرح اللہ تعالی کے بازل کر دہ فرض کو چھوڑ کر وہ لوگ گر اہ ہو جا کمیں گے اور ذبا کے گواہ پانے جا کیں گے ۔ یاذ تا سے حالمہ عورت زنا کا اقرار کریں گے تو اسے رجم کر نا شرعاً لازم کرے گیا کوئی مردیا عورت دنا کا اقرار کریں گے تو اسے رجم کر نا شرعاً لازم ہوگا۔ اور سنوا! ہم ( قرآن میں ) یہ آیت بھی پڑھا کرتے تھے لا تر غبوا عن آبائکم فان موراً بھر ان ترغبوا عن آبائکم فان کو آبکہ ان ترغبوا عن آبائکہ فان کو آبکہ ان ترغبوا عن آبائکہ .

ترجمہ: اپناپ دادے کو چھوڑ کر کی دوسرے کی طرف نسب کی نسبت نہ کرو۔ کیونکہ اپناپ دادا کے نسب کو چھوڑ تا کفر ہے لین کفر ان نعمت ہے (اب اس آیت کے الفاظ بھی منسوخ ہو چکے ہیں لیکن اس کا علم باتی ہے) اور سنو! حضور علیہ نے فربایا ہے کہ میری تعریف میں ایبامبالغہ نہ کرو جیسے کہ حضرت عیسی بن مریم علیماالسلام کی تعریف میں مبالغہ کیا گیا۔ میں توبس ایب بیدہ ہو کہ یہ اللہ کے بعد کیا گیا۔ میں توبس ایب بود ہجھے یہ بات پنجی ہے کہ تم میں کوئی آدمی یہ کہ دہا ہو کہ اگر حضرت عمر صفی اللہ تعالی عنہ مر گئے تو میں فلال سے بعد کر کول گا اے اس بات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مر گئے تو میں فلال سے بیعت کر کول گا اے اس بات سے دھوکہ نمیں گذاہا ہوئی تھی اور دہ کور دہ سنو! وہ دیعت واقعی ایسے ہی (جلدی میں) ہوئی تھی لیکن! سیاست ہوئی تھی لیری ہوں اور کے دھر ساوی تو کے) شر سے اللہ تعالی نے (ساری امت کو) بچا لیا اور آج تم میں حضر ساوی بخر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی نمیں ہے جس کی فضیلت کے سب قائل ہوں اور قت کا ہمارا قصہ یہ قریب وبعید سب اس کی موافقت کر لیں جب حضور ﷺ کا انتقال ہوا اس وقت کا ہمارا قصہ یہ قریب وبعید سب اس کی موافقت کر لیں جب حضور شکھے کا انتقال ہوا اس وقت کا ہمارا قصہ یہ کہ حضر سے علی دخر سے اللہ تعالی عنہ اور حضر سے زیبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ کہ حضر سے علی دخر سے اللہ تعالی عنہ اور حضر سے زیبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ کے کہ حضر سے علی دخر سے اس کی موافقت کر لیں جب حضور سے کہ حضر سے علی دوران کے ساتھ

حياة الصحالية أرؤ و (جلد (وم) = کچھ اور لوگ حضور علی کے صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کے گریس بیجھےرہ گئے۔ اور اد هر تمام انصار سقیفئہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے اور مهاجرین حضرت ابو بحر رضی الله تعالی عند کے یاس جمع ہو گئے۔ میں نے ان سے کمااے الو بحر! آئیں ہم اینے انساری بھائیوں کے پاس ٹھلیں۔ چنانجہ ہم ان انصار یوں کے ارادے سے چل پڑے۔ راستہ میں جميں دونيك آدمی (حضرت عونيم انصاري رضي الله تعالی عنه اور حضرت معن رضي الله تعالیٰ عنہ) ملے اور انصاری جو کر رہے تھے وہ ان دونوں نے ہمیں ہتایا اور ہم سے پوچھا کہ اے جماعت مهاجرین! تمهار اکمال جانے کاارادہ ہے؟ میں نے کہاہم اینے انصاری بھا کیوں کے پاس جارہے ہیں۔ان دونوں نے کماان انصار کے پاس جانا آپ لوگوں کے لئے ضروری نہیں ہے۔اے جماعت مهاجرین ! تم اینے معاملہ کاخود فیصلہ کرلو۔ میں نے کمااللہ کی فتم! نہیں۔ ہم توان کے پاس ضرور جائیں گے۔ چنانچہ ہم گئے اور ہم ان کے پاس بنچے۔ وہ سب سقیف بنی ساعدہ میں جمع یتھاوران کے در میان ایک آدمی جادر اوڑھے ہوئے تھے۔ میں نے بو چھا بیکون لوگ ہیں؟ان لوگوں نے کہاریہ سعد بن عباد و ہیں آگیں نے کہاان کوکیا ہوا؟انہوں نے متأیا ، یہ بیار ہیں۔ جب ہم بیٹھ گئے تو ان میں ہے ایک صاحب بیان کے لئے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد کما البعد! ہم الذر (کے دین) کے انصار و مددگار اور اسلام کا نشکر ہیں اور اے جماعت مماجرین! آپ لوگ ہمارے نبی کی جماعت ہیں۔ اور آپ لوگول میں سے پچھ لوگ الی باتیں کر رہے ہیں جس سے یہ معلوم ہو تاہے کہ آپ لوگ ہمیں نظر انداز کرنا چاہتے ہیں اور امر خلافت سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ صاحب خاموش ہو گئے تومیں نے بات کرنی جاہی۔اور میں نے ایک مضمون (اینے ذہن میں) تیار کر ر کھا تھاجو مجھے بہت پہند تھااور حضرت او بحر کے سامنے میں اے کہنا چاہتا تھااور میں اس میں نرمی انتهار کئے ہوئے تھااور میں غصہ والی ہاتیں نہیں کہنا چا بتا تھا۔ حضرت ابد بحرنے کہااے عمر! آرام سے بیٹے رہو۔ میں نے حضرت او بحر کو ناراض کرنا پندنہ کیا۔ (اس لئے این بات

ے چاہو بیعت ہو جاؤ۔ اور بیا کمد کر حضرت الدبحر نے میر اہاتھ پکر ااور حضرت الو عبیدہ ر ضی اللہ تعالیٰ عندین جراح کااور اس ایک بات کے علاوہ حضر تابو بحر کی اور کو کی بات مجھے ما گوار نہ گزری اور اللہ کی فتم! مجھے آگے بوٹھا کر بغیر کسی گناہ کے میری گرون اڑاد کی جائے یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ حضر ت الا بحر کے ہوتے ہوئے میں لوگوں کا امیر بن جاؤں۔اس وقت تومیرے دل کی بھی کیفیت تھی کیکن مرتے وقت میری پیر کیفیت بدل جائے تو اور بات ہے۔ پھر انصار میں ہے ایک آدمی نے کہا کہ اس مسئلہ کا میرے پاس بہترین حل ہے اور اس مرض کی بہت عمدہ دواہے اور وہ بیہے کہ اے جماعت قریش! ایک امیر ہم میں ہے ہواور ایک امیر آپ لوگوں میں ہے ہو۔ اس کے بعد سب یو لنے لگ گئے اور آوازیں بلند ہو گئیں اور ہمیں آپس کے اختلاف کا خطرہ ہوا تومیں نے کمااے ابو بحر ! آپ ا بناہا تھ بڑھا ئیں۔ چنانچہ انہوں نے اپناہا تھ بڑھادیا پہلے میں ان سے بیعت ہوا۔ پھر مهاجر بن بیعت ہوئے اس کے بعد انصار ان ہے بیعت ہوئے اور یول ہم حضرت معدین عبادہ پر غالب آگئے (کہ وہ امیر ندین سکے )اس پر ان میں ہے کی نے کماارے۔ تم نے تو سعد کومار ڈالا میں نے کمااللہ انہیں مارے ( یعنی جیسے انہوں نے اس موقع پر حق کی نُصر ت نہیں کی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ امیرینے میں ان کی نصر ت نہ کرے ) حضر ت عمر رضی اللہ تِعَالِیٰ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کی فتم!اس موقع پر ہم جتنے امور میں شریک ہوئے ان میں کوئی امر حضرت ابو بگر ﷺ بیعت سے زیادہ کار آ مدمناسب نہ پایا (اور میں نے حضرت ابو کمرصدیق سے بیعت کا سلسلہ ایک دم اس لئے شروع کر ویا) کیو کلم ہمیں ڈر تھاکہ بیعت کے بغیر ہم ان انسار کو یمال چھوڑ کر چلے گئے تو یہ ہمارے بعد کسی نہ کسی سے بیعت ہوجائیں گے۔ پھر ہمیں (ان کا ساتھ دینے کے لئے) یا تو نا پندیدہ صورت حال کے باوجو دان ہے بیعت ہو ناپڑے گایا ہمیں ان کی مخالفت کرنی پڑے گی تو نساد کھڑ اہو جائے گا(لہذااب قاعدہ کلیہ س لو)جو آدمی مسلمانوں سے مشورہ کئے بغیر سکی امیر سے بیعت ہو جائے گا تواس کی بیہ بیعت شرعاً معتبر نہ ہو گی اور نہاس امیر کی بیعت کی کوئی حیثیت ہوگی۔بلعہ اس بات کا ڈر ہے کہ (ان دونوں کے بارے میں تھم شر تی ہے ہو کہ اگری<sub>د</sub> حق بات نہ مانیں توان ) دونول کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت زہری حضرت عروہ ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نقل کرتے ہیں کہ وہ دو آد می جو حضر تالیو بحر اور حضر ت عمر رضی الله تعالی عنما کوراسته میں ملے تھے وہ حضرت عویم بن ساعدہ اور حضرت معن بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنما تھے اور حضرت سعیدین میتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جن صاحب نے کہاتھا کہ اس مسئلہ کا میر ہے ہاں بہترین حل ہےوہ حضرت حباب بن منذر

www.besturdubooks.wordpress.com

رضى الله تعالى عنه تنصيل

حفزت عمر رضی الله تعالی عندفر ماتے ہیں کہ حفزات صحابہ کرام کا قصہ اس طرح ہوا کہ حضور اللہ كانتقال مواتو مم سے ايك آ دمى نے آ كركها كەانصار سقيف بنى ساعده ميں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو چکے ہیں اور دہ بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ بیس کرمیں، حصزت ابو بكر رضى الله تعالى عنه اورحضرت ابوعبيده بن جراح رضى الله تعالى عنه گھبرا كران كى طرف چل بڑے کہ کہیں بیانصار اسلام میں نئ بات نہ کھڑی کردیں۔راستہ میں ہمیں انصار کے دوآ دی ملے جو بڑے سیج آ دمی تھے۔ایک حضرت عویم بن ساعدہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے حضرت معن ین عدی رضی اللہ تعالیٰ عند ان دونوں نے کہا آپ لوگ کہاں جارہے ہیں؟ ہم نے کہا تمہاری قوم (انصار) کے پاس \_ کیونکہ ہمیں ان کی بات پہنچ گئی ہے۔ ان دونوں نے کہا آ ب حفرات واپس چلے جائیں کونکہ آپ لوگوں کی مخالفت ہر گرنہیں کی جاسکتی ہے اور ایسا کوئی کامنہیں کیا جاسکتا ہے جوآ پ حضرات کوتا گوار ہو لیکن جم نے کہا جم توان کے پاس ضرور جائیں گے اور میں (راست میں) وہاں جاکر بیان کرنے کیلے مضمون تیار کرتا جارہا تھا۔ یہاں تک کہ ہم انسار کے یاں بیٹی گئے تو وہ حضرت سعد بن عبادہ کے ارد گر دجمع تھے اور حضرت سعدایے تخت پر بھار پڑے ہوئے تھے۔ جب ہم ان کے مجمع میں پینچ گئے تو انہوں نے (ہم سے ) کہاا ہے جماعت قریش! ایک امیر ہم میں ہے ہواور ایک امیر آپ لوگوں میں سے ہواور حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنے کہا کہ اس مرض کی میرے یاس بہت عمدہ دواہے اور اس مسئلہ کا میرے یاس بہترین حل بے اور الله کی متم اگرتم جا ہوتو ہم اس مسلا کا فیصلہ جوان اونٹ کی طرح پیندیدہ بنادیں ۔اس پر حفرت ابوبكر رضى الله تعالى عندنے كها آب سب لوگ اپنى جكه آرام سے بیٹے رہیں۔حفزت عمر رضى الله تعالى عنه كهتم بين كهمين في اراده كما كه يجه كهول كيكن حفرت الويكررضي الله تعالى عندف كهاا عراتم خاموش رمواور پرانهوں نے حدوثناء كے بعد كهاا براعت انسار! الله كي قتم! آ بِالوگوں کی فضیات کا اور اسلام میں جس عظیم درجہ تک آ پ لوگ پہنچ گئے ہیں اس درجہ کا اور آ پاوگوں کے تق واجب کا ہمیں انکار نہیں ہے لیکن آ پالوگوں کو معلوم ہے کہ اس قبیلہ قریش کو عربوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے جوان کے علاوہ اور کی کو حاصل نہیں ہے۔اور عرب اس

لى اخرجه احمد و رواه مالك ومن طريقه اخرج هذا الحديث الجماعة كذافي البداية (ج ٥ ص ٢٦٥) واخرجه ايضا البخارى وابوعبيد في الغريب والبيهقي وابن ابي شيبة بنحوه مطولا كسافي الكنز (ج ٣ ص١٣٨) www.besturdubooks.word

قبیلہ ہی کے کسی آ دمی پر جمع ہو کمیں گے۔لہذا ہم لوگ امیر ہوں گےاور آپ لوگ وزیر۔لہذا آپ اللہ سے ڈریں اور اسلام کے شیرازے کو نہ بھیریں اور آپ لوگ اسلام میں سب سے پہلے نگ بات پیدا کرنے والے نہ بنیں اور ذراغور سے سنیں! میں نے آپ لوگوں کے لئے ان دوآ دمیوں میں سے ایک کو پسند کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آ دمیوں ہے جھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کومرا دلیا تھا۔ پھرفر مایاان دونوں میں سے جس سے بھی آ پاوگ بیعت ہوجا کمیں وہ قابل اعتادانسان ہے۔حضرت عمرضی اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں کہ میں جوبات بھی کہنا لینند کرتا تھاو ہات حضرت ابو بکرنے کہددی تھی سوائے اس آخری بات کے کہ یہ مجھے بسند نہ تھی۔ کیونکہ اللہ کی تسم! مجھے کسی گناہ کے بغیر تل کیا جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر مجھے تل کیا جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے یہ مجھے اس سے زیادہ پند ہے کہ میں ایسے لوگوں کا امیر بنوں جن میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں۔ پھر میں نے کہا اے جماعت انصار! اور اے جماعت مسلمین! حضور میلان کے بعدان کے امر خلافت کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق دار وه صاحب ہیں جن کے بارے میں (قرآن مجید میں) ثانی اٹٹین اِنْھُما فی الْعَاد کالفاظ آئے ہیں اوروہ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہرنیکی میں کھلے طور پرسب سے سبقت لے جانے والے ہیں۔پھرمیں نے حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عند کا ہاتھ (بیعت ہونے کے لئے ) پکڑنا حایا ہا لیکن ایک انصاری آ دمی بھے پرسبقت کے گئے اور انہوں نے میرے ہاتھ دینے سے پہلے حضرت ابو بكركے ہاتھ ميں ہاتھ دے دیا (اوربیعت ہوگئے ) پھر تو لوگوں نے لگا تاربیعت ہونا شروع كر ديا ورحفرت معدين عباده رضي الله تعالى عنه كي طرف سيسب كي توجيهك عني إ

حضرت ابن سرین رحمة الله علیه فرماتے ہیں کو قبیلہ ذریق کے ایک آدمی نے بیان کیا کہ اس دن (لیمی حضور تی الله تعالی عند اور حضرت عمر رضی الله تعالی عند اور حضرت عمر رضی الله تعالی عند اور حضرت عمر رضی الله تعالی عند اور حضرت عمر صفی الله تعالی عند اور انصاد کے پاس پہنچ۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے جماعت انصار! ہمیں تبہارے حق کا انکار کرسکتا ہے۔ اور الله کی شم! ہمیں تبہارے حق کا انکار کرسکتا ہے۔ اور الله کی شم! مم لوگوں نے جو خیر بھی حاصل کی ہے تم اس میں ہمارے برابر کے شریک رہے ہو کی حرب کے لوگ قریش می کے سی آدمی (کے خلیفہ بننے) سے راضی اور مطمئن ہو کیس گے۔ کیونکہ ان کی زبان تمام لوگوں سے زیادہ فصیح ہے اور ان کے زبان تمام لوگوں سے زیادہ فصیح ہے اور ان کے

ا ۔ عند ابن ابی شیبة فی حدیث ابن عباس كذافی كنز العمال (ج ٣ ص ١٣٩) www.besturdubooks.wordpress.com

چرے سب سے زیادہ خوبصورت ہیں اوران کا شہر (مکہ مکرمہ) تمام عرب( کے شہر وں) سے افضل ہے اور یہ تمام عربوں سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہیں لہذا حضرت عمر کی طرف آؤ اور ان سے بیعت ہو جاؤ۔ انصار نے کما نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کماکیوں؟ (بیبات حضرت عمر نے اندر کی کملوانے کے لئے لیے چھی تھی ورنہ ان کاخو د خلیفہ بننے کاارادہ نہیں تھا)انصار نے کہا ہمیں خطرہ ہے کہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ حضرت عمر نے کہاجب تک میں زندہ رہوں گااس وقت تک توتم پر دوسروں کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ آپ لوگ حضرت ابو بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہو جائیں۔ حضرت او بحرر ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہاتم مجھے سے زیادہ توی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ مجھ سے زیادہ افضل ہیں۔ یکی بات دونوں حضرات میں دوسری دفعہ ہوئی۔جب تیسری مرتبہ حضرت ابو بحررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو حضر ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ میری ساری قوت آپ کے ساتھ ہو گی اور پھر آپ کو مجھ پر نضیلت بھی حاصل ہے۔ چنانچہ لوگ حضرت ابو بحر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت ہو گئے۔ حضرت او بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیعت کے وفت کچھ لوگ حضرت الوعبيده بن جراح رضي الله تعالى عنه كي ياس (يعت مونے) آئے۔ حضرت الوعبيده نے کہاتم میر ہے پاس آرہے ہو حالا تکہ تم میں وہ صاحب بھی ہیں جن کےبارے میں ( قر آن مجید میں) ثانبی اثنین کے الفاظ میں (لیمنی حضر تابع بحر رضی اللہ تعالی عنہ ) ک

حضرات صی به کرام کاامر خلافت میں حضرت ابو بحر اگو مقدم سمجھنااوران کی خلافت پرراضی ہونااور جس آدمی نے ان میں توڑ بید اکرنا چاہا صحابہ کرام کااسے رو کر دینا

حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت او بحرؓ نے حضرت او عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عند کو پیغام بھیجا کہ آؤیس تنہیں (حضور ﷺ) کا خلیفہ ہنادوں کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سناہ کہ ہرامت کے الیک امین ہو تاہے اور آپ اس امت کے امین ہیں۔ حضرت او عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمامیں اس آدمی ہے آگے نہیں بورہ سکتا جے

حضور علی فی نمازیس) ہمار المام بننے کا تھم دیا ہو (اور وہ خود آپ بی بیں) ل

حفرت او البختري رحمة الله عليه فرمات بين كه حضرت عمر رضي الله تعالی عنه نے حضرت او عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایاتم اپناہاتھ آگے بردھاؤ تاکہ میں تم سے بیعت ہو جاول کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے ساہے کہ آپ اس امت کے امین ہیں۔ حضرت او عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہامیں اس آدمی ہے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں جسے حضور ﷺ نے (نماز میں) ہمارے امام بننے کا حکم دیا ہو اور انہوں نے حضور عظی کے انقال تک جاری امامت کی ہو۔ (اور وہ حضر ت او بحر رضی اللہ تعالیٰ عند ہیں اہذا میں خلیفہ نہیں بن سکتا) کا این سعد اور این جر مرنے حضر ت اہرا ہیم ہمی ہے اسی جیسی حدیث روایت کی ہے اور اں میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضر ت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے (حضر ت عمر ر ضی اللہ تعالی عنہ سے کے کماجب سے تم اسلام لائے ہو میں نے اس سے پہلے تم سے عاجزی اور غفلت کی بات نہیں دیکھی ہے۔ کیاتم مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہو؟ حالانکہ آپ لوگول میں وہ صاحب موجود ہیں جو صدیق (اکبر) ہیں اور جو (غار ثور میں) دومیں سے دوسرے تھے لینی حضور ﷺ کے غار کے ساتھی۔اور خیثمہ اطرابلسی حضرت حمران رضی اللہ تعالی عنہ ہے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا کہ حضرت او بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگول ہے زیادہ امر خلافت کے حق دار ہیں کیونکہ دہ صدیق بھی میں اور ( بھرت کے موقع پر غار ثور کے ) حضور ﷺ کے ساتھی بھی ہیں اور حضور ﷺ کے صحافی بھی ہیں۔ سے

حضرت سعد بن اہر اہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رحمۃ اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے اور عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے اور حضرت مجمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تکوار توڑ دی۔ پھر حضرت ابد بحر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر لوگوں میں بیان فرمایا اور ان کے سامنے اپناعذر پیش کیا اور فرمایا اللہ کی قتم ایسی دن یا کسی رات بھی لینی زندگی بھر مجھی بھی

احرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٣٦) واخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٢٦٧) عن مسلم البطين عن ابي البخترى بنحوه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي منقطع . اه . واخرجه ابن عساكر و ابن شاهين وغيره هما عن على بن كثير بنحوه كمافي كنز العمال (ج ٣ ص ١٢٦)
 ٢٦ الحرجه احمد قال الهيثمي (ج ٥ ص ١٨٣) رجاله رجال الصحيح الا ان ابا البخترى لم يسمع من عمر . اه واخرجه ابن عساكر ايضا بنحوه كمافي الكنز (ج ٣ ص ١٤٠)
 ١٤٥) حم كذا الحمال (ج ٣ ص ١٤٥)

حضرت موید بن عظم فرماتے ہیں کہ حضرت اوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اور اے حضرت عبی اور اور سے ماس رضی اللہ تعالیٰ عنما کے پاس (ان کے گھر) گئے۔ اور یوں کمااے علی اور اے عباس ! (یہ بتاذکہ) یہ خلافت کا کام کیے قریش کے سب سے زیادہ کم عزت اور سب سے زیادہ چھوٹے خاندان میں چلا گیا۔ اللہ کی قتم !اگر تم چاہو تو میں (اور بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خلاف) سوار اور بیادہ لشکرسے سار المدینہ تھر دول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کئیں۔ اللہ کی قتم !میں تو تہیں چاہتا کہ تم (اور بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ) سوار اور بیادہ لشکرسے سار امدینہ تھر دو اور اے او سفیان!اگر ہم حضرت اور بحوث بین اللہ تعالیٰ عنہ کواس خلافت کا فافت کونہ چھوڑتے بیشک مومن تواہیے اوگ جین کہ سب ایک دوسرے کا پھلا چاہئے دالے ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے میں کہ سب ایک دوسرے کا کھلا چاہے دالے ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے جین جوائے ہوتے ہیں۔ کے حضرت اور جسم دور ہوں اور منافقین ایسے لوگ ہیں جوائے ہوتے ہیں۔ کے حضرت اور جسم دور ہوں اور منافقین ایسے لوگ ہیں جوائے ہوتے ہیں۔ کے حضرت اور جسم دور ہوں اور منافقین ایسے لوگ ہیں جوائے ہوتے ہیں۔ کے حضرت اور جسم دور ہوں اور منافقین ایسے لوگ ہیں جوائے ہوتے ہیں۔ کے حضرت اور جسم دور ہوں اور منافقین ایسے لوگ ہیں جوائے ہوتے ہیں۔ کے حضرت اور جسم دور ہوں اور منافقوں کے بدن اور وطن کی ہو جس میں مزید یہ مضمون بھی ہے کہ منافقوں کے بدن اور وطن

لى اخرجه الحاكم (ح ٣ ص ٣٠) والمهقي (ح ٨ ص ١٥٢) www.besturdubooks.wordpress.com آلى اخرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ح ٣ ص ١٤١) اگرچہ قریب ہوں لیکن وہ ایک دوسرے کو دھو کہ دینے والے ہوتے ہیں۔اور ہم تو حضرت ابو بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہو چکے ہیں اور وہ اس کے اہل ہیں۔ا

حضرت النابج رحمة الله عليه فرمات بيس كه جب حضرت الدبح صديق رضى الله تعالى عنه كى بيعت بوسى تو حضرت الده تعالى عنه عنه كى بيعت بوسى تو حضرت الده تعالى عنه كو آكر كما كيا تم لو گول براس خلافت كے بارے ميں قريش كا ايك كم ورجه كا كھرانه عالمب اكيا؟ غور سے سنو! الله كى قتم !اگرتم چاہو توميں (الوبحررضى الله تعالى عنه كے خلاف) سوار اور بيادہ لشكر سے سادا مدينه بھر دول حضرت على رضى الله تعالى عنه نے فرماياتم زندگى بھر اسلام اور اہل اسلام سے و شمنى كرتے رہے ليكن اس سے اسلام اور اہل اسلام كا يجھ بھى نقصان نميں ہوا۔ ہم حضرت الدبحركو خلافت كا اہل سمجھتے ہيں۔ ك

حضرت مرہ طیب فرماتے ہیں کہ حضرت اوسفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عند نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے باس آکر کما کہ یہ کیا ہوا؟ کہ خلافت قریش کے سب سے کم درجہ والے اور سب سے کم عزت والے آدمی لیعنی حضرت اللہ تعالی عند کو مل گئی؟ اللہ کی قتم ااگر تم چاہو تو میں سارے مدینہ کوالد بحر رضی اللہ تعالی عند کے خلاف سوار اور پیاوہ لشکر سے بھر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا اے الد سفیان! تم اسلام اور الل اسلام کا کچھ بھی اللہ اسلام کی بہت و شمنی کر چھے ہو۔ لیکن تماری و شمنی سے اسلام اور الل اسلام کا کچھ بھی نقصان نمیں ہوا۔ ہم نے حضرت ابو بحر رضی اللہ تعالی عند کو اس (امر خلافت) کا اہل پایا (تجھی تو ہم ان سے بیعت ہوئے)۔ سی

حضور ﷺ کے بہرے دار حضرت محر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے نمانہ میں حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں شے اور جب حضور ﷺ کا انتقال ہوااس وقت بھی حضر ت خالد یمن میں ہی تھے۔ حضور ﷺ کے انتقال کے ایک ماہ بعد حضر ت خالد ( مدینہ منورہ ) آئے۔ انہوں نجیبان کاریٹمی جبہ پہن رکھا تھا۔ ان کی حضر ت عمر بن خطاب اور حضر ت علی بن الی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنما سے ملا قات ہوئی۔ حضر ت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آس پاس کے لوگوں کو بلند آواز سے کما اس کے جبہ کو جعفرت عمر دول کے لئے اس کا استعال درست نہیں ہے۔ چنانچہ لوگوں نے ان کا جبہ پھاڑ دیا۔ اس پر حضر ت خالدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ لوگوں نے ان کا جبہ پھاڑ دیا۔ اس پر حضر ت خالدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ لوگوں نے ان کا جبہ پھاڑ دیا۔ اس پر حضر ت خالدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ

١٤٠ كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٤٠)
 لر اخرجه ابن المبارك عن مالك بن مغول كذافي

نے کمااے اوالحن! اے ہو عبد مناف! کیا امر خلافت میں تم لوگ مغلوب ہو گئے ہو؟
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم اے ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش سجھتے ہو یا خلافت؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کمااے ہو عبد مناف! تم ہے زیادہ حق دار آدمی اس امر خلافت پر غالب شیس آسکنا (حضرت او بحر رضی اللہ تعالی عنہ تو عبد مناف میں ہے شیس ہیں اس لئے وہ کیے خلیفہ بن گئے؟ چو نکہ حضرت خالدرضی اللہ تعالی عنہ کی ہیات مسلمانوں میں اختلاف کا سبب بن سکتی تھی اس وجہ سے سمجھانے کے اللہ تعالی عنہ ہے کمااللہ تیرے دائتوں کو توڑ کر گرادے۔ اللہ کی حشم اتم نے جو بات کی ہے جھوٹے آدمی اس کے بارے میں دائتوں کو توڑ کر گرادے۔ اللہ کی حشم اتم نے جوبات کی ہے جھوٹے آدمی اس کے بارے میں سوچ بچار کرتے رہیں گے لور پھر صرف اپناہی نقصال کریں گے۔ له

حضرت خالدین سعیدین العاص کی صاحبزادی حضرت ام خالد کهتی ہیں حضرت او بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو جانے کے بعد میرے والدیمن سے مدینہ آئے توانہوں نے حضرت علی اور حضرت عثان ہے کمااے ہو عبد مناف! کیاتم اس بات پر راضی ہو گئے ہو کہ دوسرے لوگ اس امر خلافت میں تمہارے والی بنیں؟ بیبات حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بحر کو پہنچائی لیکن حفرت او بڑھنے اس ہے کوئی اثر نہ لیاالبتہ حضرت عمر نے حضرت خالد گی اس بات سے اثر لے کر اسے ول میں بھھالیا۔ چنانچہ حضرت خالد ؓ نے حضرت او بحرؓ سے تین ماہ تک بیعت ندکی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضرت ابو بحر کا حضرت خالد کے یاس سے گزر ہوا حضرت خالد اس وقت اپنے گھر میں تھے۔ حضرت ابو بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سلام کیا۔ حضرت خالد نے ان سے کما کیا آپ جاہتے ہیں کہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤل ؟ حفزت او برح نے (اپنی طرف متوجہ نه کیابلعہ عام مسلمانوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ) کماجس صلح میں تمام مسلمان داخل ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں تم بھی اس میں داخل موجاوں حضرت خالد نے کماآج شام کا آپ سے وعدہ ہے۔ میں آپ سے شام کو بیعت ہو جاؤں گاچنانچیہ شام کو حضرت خالد ؓ آئے اس وقت حضرت ابو بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خالد ان سے بیعت ہو گئے۔ان کے بارے میں حضرت ابو بحر رضی الله تعالی عنه کی رائے اچھی تھی اور حضرت ابو بحر ان کی تعظیم کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت الوبح شام کی طرف لشکر روانه فرمانے لگے توانہوں نے حضرت خالد کو مسلمانوں کا

ل اخرجه الطیری (ج ؛ ص ۲۸) و اخوجه سیف و ابن عسا کو صخر مختصر اکمافی الکنز (ج ۸ص ۹۹)

امیر بنا کرانہیں امارت کا جھنڈادے دیا۔ حضرت خالدٌوہ جھنڈائے کراینے گھر گئے۔ (جب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کواس کا پیۃ چلاتو) حضرت عمرؓ نے (اس بارے میں) حضرت او بحرٌ سے گفتگو کی لور کما کہ آپ حضر ت خالد رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کوامیر بنارہے ہیں حالا نکہ انہوں نے ہی (آپ کے خلیفہ بننے کے خلاف)وہ بات کی تھی۔ حضرت عمرٌ باربار حضرت او بحرر منی اللہ تعالیٰ عنہ کوا بی بات کہتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت او بحرؓ نے (ان کی رائے کو قبول کر لیااور حضرت خالد گوامارت سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیااور اس کے لئے) حضرت او اروی دوی کو(حضرت خالدؓ کے پاس میہ پیغام دے کر بھیجا کہ رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ آپ سے کمہ رہے ہیں کہ ہمارا (امارت والا) جھنڈا ہمیں واپس کر دو۔ چنانچہ انسول نے وہ جھنڈا نکال کر حضرت اواروی کووے دیالور کماکہ نہ تمہارے امیر بنانے ہے ہمیں کوئی خوشی موئی تھی اور نہ اب تمهارے معزول کرنے سے جمیں کوئی رنج و صدمہ ہواہے اور قابل ملامت توآپ کے علاوہ کوئی اور ہے (بیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے) حفزت ام خالد کهتی میں کہ ابھی پچھ وقت نہ گزرا تھا کہ حضرت ابوبحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے پاس آگران ہے معذرت کرنے لگے اور وہ انہیں فتم دے کر کہہ رہے تھے کہ وہ مجھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کاہرائی ہے نذ کرہ نہ کریں۔ چنانچہ میرے والد مرتے دم تک حفرت عمر کے لئے دعائے خیر کرتے رہے۔ ا

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها فرماتی ہیں کہ میرے والد سواری پر سوار ہو کر تلوار سوئے ہوئے دی القصہ مقام کی طرف نکلے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنه نے آکر ان کی سواری کی نگام پکڑی اور کما اے رسول اللہ کے خلیفہ! آپ کمال جارہ ہیں؟ میں آج آپ سے وہی بات کتا ہوں جو حضور علی نے غزوہ احد کے دن آپ کو فرمائی میں کہ آپ اپنی تکوار کو میان میں رکھ لیں اور آپ (زخی یا شہید ہوکر) ہمیں اپنارے میں پر بینان نہ کریں۔ کیونکہ اللہ کی قسم! اگر ہمیں آپ (کی موت) کا صدمہ پنچا تو پھر آپ میں پر بینان نہ کریں۔ کیونکہ اللہ کی قسم! اگر ہمیں آپ (کی موت) کا صدمہ پنچا تو پھر آپ کے بعد میں پر بینان نہ کریں۔ کا فلام باتی شیں رہ سکے گا۔ چنا نچہ میرے والد خودوا پس آگے اور لشکر کوروانہ کردیا۔ کے

لى اخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ٩٧) ٪ اخرجه الساجى كذاقى الكنز (ج ٣ ص ٩٠) ٩٤٢) واخرجه الدار قطنى ايضاً بنحوه كمافى البداية (ج ٣ ص ٣١٥)

#### خلافت لوگوں کووانیس کرنا

حضرت او بحررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگو! اگر تمہادا یہ گمان ہے کہ میں نے تہمادی یہ خلافت اس لئے ہی ہے کہ جھے اس کے لینے کا شوق تھا یا بین تم پر اور مسلمانوں پر فوقیت عاصل کرنا چاہتا تھا تو ایک بات ہر گز نہیں ہے۔ اس ذات کی قتم جس کے قضہ میں میری جان ہے۔ میں نے یہ خلافت نہ تو اپنے شوق سے نی ہے اور نہ تم پر اور نہ کسی مسلمان پر فوقیت عاصل کرنے کے لئے نی ہے۔ اور (زندگی بھر )نہ کسی دات میں نہ کسی دن میں میرے دل میں اس کی طلب پیدا ہوئی اور نہ بھی چھپ کر اور نہ بھی علی الاعلان میں نے اللہ سے دل میں اس کی طلب پیدا ہوئی اور نہ بھی چھپ کر اور نہ بھی علی الاعلان میں نے اللہ سے اگر اللہ میری مدد فرمائے (تولور بات ہے) میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حضور عیا ہے کا کوئی صحافی اس فلافت کو سنبھال لے بھر طیب کہ دواس میں انصاف سے کام لے۔ ابذا یہ خلافت میں تمہیں خابس کر تا ہوں اور تمہادی مجھ سے بیعت ختم۔ تم جے چاہواسے خلافت دے دو میں تم میں کا ایک آدی بی کر رہوں گا۔ ک

حفرت عیس مخطیہ کہتے ہیں حفرت او بحر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیعت سے اسکے دن کھڑے ہوکر لوگوں میں بیان فرمایا اے لوگو! (میرے ظیفہ بنانے کے بارے میں) تمہاری جورائے ہوہ میں نے تم کوواپس کر دی ہے۔ کیونکہ میں تمہارا بہترین آدمی سین ہوں۔ تم کوواپس کر دی ہے۔ کیونکہ میں تمہارا بہترین آدمی سے بیعت ہو جاؤ۔ تمام لوگوں نے کھڑے ہو کہ کہا اے رسول اللہ کھیا ہے کے خلیفہ! اللہ کی قتم! آپ ہمارے بہترین آدمی ہیں۔ پھر حضرت او پخر نے فرمایا اے لوگو! لوگ اسلام میں خوشی اور تا خوشی (دونوں طرح) واظل ہوئے ہیں لیکن اب وہ سب اللہ کی بناہ اور اس کے بروس میں ہیں ہیں اس لئے تم اس کی پوری کوشش کروکہ اللہ تعالی تم سے اپنی ذمہ داری کا پچھ بھی مطالبہ نہ کرے۔ (یعنی کسی مسلمان کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ) میرے ماتھ بھی ایک شیطان رہتا ہے۔ جب تم دیکھو کہ جھے غصہ آگیا ہے تو پھر تم جھے سے الگ موجاؤ کہیں میں تمہارے بالوں یا کھالوں کو تکلیف نہ بہنچا دوں۔ اے لوگو! اپنے غلاموں کی موجاؤ کہیں میں تمہارے بالوں یا کھالوں کو تکلیف نہ بہنچا دوں۔ اے لوگو! اپنے غلاموں کی سے ہودہ جنت میں داخل ہونے کے لائق نہیں۔ غور سے سنو! پی نگاہوں سے میری ٹگرانی کے دور اگر میں سیدھا چلوں تو تم میری ٹگرانی کرو۔ اگر میں سیدھا چلوں تو تم میری مدر کرو۔ اور اگر میں شیڑھا چلوں تو تم میری میری مدر کرو۔ اور اگر میں شیڑھا چلوں تو تم میری میری مدر کرو۔ اور اگر میں شیڑھا چلوں تو تم میری شرور کھوں کے سیدھا کرو۔ اگر میں سیدھا چلوں تو تم میری مدر کرو۔ اور اگر میں شیڑھا چلوں تو تم میری مدر کرو۔ اور اگر میں شیڑھا چلوں تو تم میری مدر کرو۔ اور اگر میں شیڑھا چلوں تو تم میری مدر کرو۔ اور اگر میں شیڑھا چلوں تو تم میری میں کو میں میں میں کہ میں کہ دو۔ اگر میں سیدھا چلوں تو تم میری مدر کرو۔ اور اگر میں سیدھا جلوں تو تم میری مدر کرو۔ اور اگر میں شیڑھا چلوں تو تم میری مدر کرو۔ اور اگر میں شیڑھا چلوں تو تم میں میں میں کو کو تع میں کو کھوں کے سیدھا کو کو تعب میں کی کھوں کے کھوں کیا کو تعب کی کھوں کی کھوں کے کھوں کیں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کیا کو تعب کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھو

اگریس الله کی اطاعت کروں تو تم میری بات مانو اوراگر میں الله کی نافرمانی کروں تو تم میری بات ندمانو یا

حصرت ابوالحجاف کتے ہیں کہ جب حصرت ابو بحرائے اوگوں نے بیعت کرلی توانہوں نے تین دن تک اپناوروازہ ہد کئے رکھا اور روزانہ باہر آکر لوگوں سے کہتے ہے اے لوگو! ہیں نے تم کو تمہادی بیعت واپس کر دی ہے۔ لہذا الب تم جس سے چاہو بیعت ہو جادَ اور ہر مر تبہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر کتے نہ ہم آب کی بیعت واپس کرتے ہیں اور نہ آپ سے بیعت کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حضور عظیم نے (اپنی نہ لگ میں مسلمانوں کی امامت کیلئے) آپ کو آ کے بڑھایا تھا۔ اب کون آپ کو چیچے کر سکتا ہے۔ کو حضرت زید بن علی اپنے آباء (لینی بڑوں) رضی اللہ تعالی عشم سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بحر رضی اللہ تعالی عنہ مے دول کر تین مر تبہ حضرت ابو بحر رضی اللہ تعالی عنہ کہ منبر پر کھڑے ہو کر تین مر تبہ فرمایا کیا کوئی میری بیعت کو تا بہند سیجھنے والا ہے تا کہ ہیں اس کی بیعت واپس کر دول ؟ اور ہر مرتبہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر کہتے نہ ہم آپ کی بیعت مرب سول اللہ علی ہے تو ابس کرتے ہیں اور نہ آپ سے بیعت کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ علی ہے کہ واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ علی ہے کہ واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ علی ہے کہ واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ علی ہے کہ واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ علی ہے کہ واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ علی ہے کہ واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ علی ہے کہ واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ علی ہے کہ واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ علی ہے کہ کی واپسی کے کہ کر سکتا ہے۔ تھی اس کو کون پیچھے کر سکتا ہے۔ تھی۔

### مسی دینی مصلحت کی وجہ سے خلافت قبول کرنا

ص 1 £ 1)

ل عند الطبراني كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٣٥) قال الهيثمي (ج ٥ ص ١٨٤) دفيه سليمان وهو ضعيف و عيسي بن عطية لم اعرفه انتهي للله للله العشاري كذافي الكنز (ج ٣

کے قریب تھے، (کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے کفر چھوڑاتھا) مجھے اس بات کاڈر ہوا کہ (اگر میں خلیفہ نہ بنا تو) لوگ مرتد ہو جائیں گے اور ان میں اختلاف ہو جائے گا۔ مجھے خلافت نا پند تھی لیکن میں نے (امت کے فائدے کی وجہ ہے) قبول کر لی اور میرے ساتھی پر ابر مجھ پر تقاضا کرتے رہے۔ حضرت ابو بحرا اپنے اعذار بیان فرماتے رہے یماں تک کہ میر اول مان گیا کہ واقعی بہ (خلافت کے قبول کرنے میں) معذور ہیں۔ ل

## خلافت قبول کرنے پر عمکین ہونا

آل ربیعہ کے ایک شخص کہتے ہیں کہ ان کو بیبات پنچی کہ جب حضرت او بحر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تووہ عملین ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملامت عنہ ان کی خدمت میں گھر حاضر ہوئے تو حضرت او بحر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملامت کرنے گئے اور کہنے لگے تم نے مجھے خلافت قبول کرنے پر مجبور کیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ وہ لوگوں کے در میان فیصلہ کسے کریں ؟ توان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضور عظیم نے فرمایا ہے کہ والی و حاکم جب (صحیح طریقے سے) محنت کرتا ہے اور حق تک پہنچ جاتا ہے تواسے دواجر ملتے ہیں اور اگر رضی اللہ تعالی عنہ کا غم بلکا کر دیا۔ ایک اجر ملتا ہے (یہ حدیث ساکر) حضرت عرشے گویا حضر سالہ بحر رضی اللہ تعالی عنہ کا غم بلکا کر دیا۔ کا

حضرت عبدالر حمٰن من عوف رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں حضرت الا بحر مض الله تعالى عنه نے اپنے مرض الوفات ميں ان سے فرمایا جھے صرف اس پر افسوس ہے کہ میں نے تمین کام کئے۔ اے کاش میں ان کونہ کر تابور تین کام میں نے نہیں کئے اور اے کاش میں انہیں کر لیٹا اور میں تمین باتیں حضور تھا ہے ہے ہے لیٹا۔ آگے حدیث بیان کی۔ پھر یہ مضمون ہے۔ میں سے چاہتا ہوں کہ میں خلافت کا بوجھ سقیف بندی ساعدہ کے دن حضرت او عبیدہ من جراح رضی الله تعالی عنه میں سے کسی آیک کے کندھے پر ڈال ویتا۔ وہ امیر ہوتے اور میں ان کا وزیر و مشیر ہوتا اور میں چاہتا ہوں کہ جب میں نے حضرت والدر ضی الله تعالی عنہ کو ملک شام بھیجا تھا تو اس وقت میں حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کو ملک شام بھیجا تھا تو اس وقت میں حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کو ملک شام بھیجا تھا تو اس وقت میں حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کو ملک شام بھیجا تھا تو اس وقت میں حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کو ملک شام بھیجا تھا تو اس وقت میں حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کو ملک شام بھیجا تھا تو اس وقت میں حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کو ملک شام بھیجا تھا تو اس وقت میں حضرت عمر رضی الله تھا گھی ویتا۔ اس طرح میں اسے دائیس بائیں دونوں ہاتھ الله کے راستے میں پھیلا ویتا۔

أل اخرجه ابن راهو يه والعلفاو البغوى و ابن خزيمة كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٢٥)

ك اخرجه ابن راهر ١٩٥٥ و ١٠٠٥ فها تال الصبحة و المال كذا في الكاز ١٣٥١ المن ١٣٠٥)

حياة الصحابة أردو (جلدووم)

ادروہ تین باغیں جنمیں حضور ﷺ ہے پوچھنے کی میرے دل میں تمنارہ گئ ان میں ہے ایک سے ایک سے ایک سے کہ میں حضور ﷺ می حضور عظافت کن میں رہے گا؟ تاکہ اہل خلافت ہے کوئی جھڑانہ کر سکتا اور میں جاہتا ہوں کہ حضور عظافت میں بھی پوچھ لیتا کہ کیا اس خلافت میں انصار کا بھی بچھ حصہ ہے ؟ ل

## امير كاكسى كواييے بعد خليفه بنانا

حضرت ابوسلمہ بن عبدالر جمن اور ویگر حضرات بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بحر کی یماری پرده گنی اور ان کی وفات کاوفت قریب آگیا تو حضرت عبدالر حمٰن بن عوف کوبلایالور ان ے فرمایا مجھے حضرت عرشن خطاب کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسے ہیں ؟ حضرت عبدالرحمٰنْ نے عرض کیاآپ جس آدمی کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ اس کو مجھ ہے زیادہ جانے ہیں حضرت ابو بحر ؓ نے فرمایا جاہے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں کیکن پھر بھی تم بتاؤ۔ حضرت عبدالر حمٰنَّ نے عرض کیا جننے آدمیوں کوآپ خلافت کااہل سمجھتے ہیں یہ حضرت عمرُّ ان سب سے افضل ہیں۔ پھر حضرت او بحر نے حضرت عثمان بن عفائ کو بلایا اور ان سے فرمایا تم مجھے حضرت عرر کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت عثال نے کماآپ ان کو ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں حضرت ادو بحرؓ نے فرمایا ہے او عبداللہ!( یہ حضرت عثمان کی کنیت ہے) چر بھی۔ تب حضرت عثال فن عفان نے عرض كياالله كى قتم! جمال تك ميں جانيا ہول ال كاباطن ال کے ظاہر سے بہتر ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی شیں ہے۔ حضرت او بحرؓ نے فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے۔اللہ کی قشم ااگر میں ان کو چھوڑ ویتا ( نیعنی ان کو خلیفہ نسبتاتا ) تومیں تم ہے آگے نہ یو هتا (لعنی تم کو خلیفہ بناتا کسی اور کو نہ بناتا) حضرت او بحر ﷺ ان وو حضرات کے علاوہ حضرت سعیدین زید ادالاعور اور حضرت اسیدین حفیر رضی الله عنه اور دیگر حضرات مهاجرین وانصارے مشورہ کیا۔ حضرت اسید نے کھااللہ کی قتم ایس ان کوآب کے بعد سب ہے بہتر سمجھتا ہوں۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ان ہی کاموں سے وہ (عمرٌ) بھی خوش ہوتے ہں اور جن کا مول ہے اللہ باراض ہوتے ہیں الن ہے وہ بھی باراض ہوتے ہیں ان کاباطن ان کے ظاہر سے زیادہ انچھا ہے۔ خلافت کے لئے ان سے زیادہ طاقتور اور کوئی والى خىيى ہو سكتا۔

احرجه آبو عبيد و العقيلى و الطبرانى وابن عساكرو سعيد بن منصور وغير هم كذافى الكنز
 (ج ٣ ص ١٣٥) قال الهيثمى (ج ٥ص ٢٠٣) وفيه علوان بن داؤد البجلى وهو ضعيف و هذا الاثر مماانكر عليه.

حضور علی اللہ تعالی عنہ نے بیہ ساکہ حضرت عبدالر حمٰن رضی اللہ تعالی عنہ کور حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت او بحر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوکر تنائی میں بچھ بات کی ہے۔ چنانچہ بیہ حضرات حضرت او بحر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں ہے ایک صاحب نے حضرت او بحر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مختی کو جانے ہی ہیں اور آپ ان کو جانے ہی ہیں۔ اس بارے میں جب آپ کا پروردگار آپ ہے پوچھے گاتو آپ اس کا کیا جواب دیں گے ؟ اس پر حضر ت او بحر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایاذرا مجھے بھادو۔ کیا تم مجھے بواب دیں گے ؟ اس پر حضر ت ابو بحر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایاذرا مجھے بھادو۔ کیا تم مجھے اللہ ہے وہ جو تمہارے معاملہ میں ظلم کو توشہ بنا کر لے جائے وہ نام او ہو۔ میں اپنی اس پروردگار ہے کہوں گا اے اللہ ! جو تیم کی تحکوق میں سب سے بہترین تھا میں نے اسے بروردگار سے کہوں گا اے اللہ ! جو تیم کی تحکوق میں سب سے بہترین تھا میں نے اسے معاملہ میں خاص کی جو میر کی طرف سے اپنے ہی تھے کے تمام معلمانوں کا ظیفہ بنایا تھا۔ میں نے جوبات کی ہے۔ وہ میر کی طرف سے اپنے ہی تھے کے تمام نوگوں کو پنچاد یتا۔ اس کے بعد حضر ت ابو بحر لیٹ گئے اور حضر ت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن عفان کو بلاکر فرمایا لکھو۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

یہ وہ معاہدہ ہے جو او بحر بن الی قافہ نے و نیا کی زندگی میں و نیا سے رخصت ہوتے ہوئے اور آخرت کے زمانہ میں داخل ہوتے ہوئے کیا ہے۔ جب کہ کافر مومن ہوجاتا ہے اور فاجر کو بھی یقین آجاتا ہے اور جھوٹا تج و لئے لگتا ہے۔ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کو اپنے بعد تمہارا خلیفہ بنایا ہے تم ان کو سنو اور ان کی بات مانو۔ میں نے اللہ اور اس کے رسول علی ہی اس کے وین ، اور اپنی ذات اور تمہارے ساتھ بھلائی کرنے میں کوئی کی شمیں کی سیار خلیفہ بن کر) عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عدل سے کام لیا۔ تو ہی میر اان کے بارے میں علم ہے اور آگر وہ بدل گئے تو ہر آدمی جو گناہ میں گمان ہے اور اس کا جمعے ان کے بارے میں علم ہے اور آگر وہ بدل گئے تو ہر آدمی جو گناہ کمانے گا۔ اس کا بدلہ یائے گا۔ میں نے تو خیر ہی کا ارادہ کیا ہے۔ اور جمعے غیب کا علم نہیں کمائے گا۔ اس کا بدلہ یائے گا۔ میں نے تو خیر ہی کا ارادہ کیا ہے۔ اور جمعے غیب کا علم نہیں و بین کی کو لوٹ کر جانا ہے۔ جنوں نے (حقوق اللہ و غیرہ میں) ظلم کر رکھا ہے کہ کیسی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ جنوں نے (حقوق اللہ و غیرہ میں) ظلم کر رکھا ہے کہ کیسی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ والسلام علیم ورحمۃ اللہ۔

پھر خصر سے الو بحر رضی اللہ تعالی عنہ نے تھم فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تحریر میر نگادی۔ پھر بعض راوی ہے بھی کہتے ہیں کہ جب حضرت الو بحر رضی اللہ تعالی عنہ کاؤ کر ابھی باتی رہ گیا عنہ نے اس تحریر کا ابتدائی حصہ لکھولیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کاؤ کر ابھی باتی رہ گیا www.besturdubooks.wordpress.com

چاہے والا تھااہے میں نے ان کاوالی مایا ہے اور میرے لئے آپ کا مقرر کردہ موت کاوفت

آچکاہے۔اے اللہ! توان میں میرا خلیفہ ہو جاریہ سب تیرے بعدے ہیں۔ان کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیںان کے لئے ان کے والی کو صالح بنادے اور اسے اینان خلفاء راشدین میں سے کر دے جو بنبی رحمت کے طریقہ کا اور ان کے بعد کے صالحین کے طریقہ کا انباع کرے اور اس کے لئے اس کی رعیت کوصار کے بنادے لے

حضرت حسن رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں جب حضرت ابد بحرر منی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیاد ه به مار ہو گئے اور ان کو اینے بارے میں موت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے لوگوں کو اسپنیاس جمع کیااوران سے فرمایا جو کچھ میراحال ہے وہ تم دیکھ رہے ہو۔ میر اگمان تو یمی ہے کہ میری موت کاوفت قریب آگیا ہے اور اللہ تعالی نے تمہارے عمدو بیان کومیری بیعت سے اٹھالیا ہے اور میرے بعد هن کو تم سے کھول دیاہے اور تمهارے امر (خلافت) کو تمهاری طرف واپس کردیا ہے۔اب تم جے چاہوا پناامیر بنالو۔ کیونکہ اگر تم میری زندگی میں اپناامیر بنالو گ تو میرے بعد تمہاراآ کی میں اختلاف نہیں ہوسکے گا۔ چانچہ لوگ اس مقصد کے لئے کھڑے ہو گئے اور حضرت الدیخر رضی اللہ تعالی عنہ کو تنمائی میں چھوڑ گئے لیکن اس بارے میں کوئیبات طے نہ ہوسکی اور لوگوں نے واپس آکر حضرت او بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کمااے ظیفہ رسول اللہ! آب بی مارے لئے اپنی رائے ہے کسی امیر کا فیصلہ کر دیں۔ حضرت او بحر نے کہاشاید تم میرے فیصلہ سے اختلاف کرو۔لوگوں نے کہاالکل نہیں کریں گے۔حضرت او بحررضی الله تعالی عنه کها میں تمہیں الله کی قتم دے کر کہنا ہوں کہ میں جو فیصلہ کروں تم اس پر راضی رہنا۔ تمام لوگوں نے کہاجی بالکل راضی ہیں۔ حضرت ابد بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کما مجھے بھے مہلت دو تاکہ میں سوچ لول کہ اللہ لوراس کے دین لوراس کے بعدول کا فائدہ کس میں ہے؟ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے کربلایااور (جب وہ آگئے تو)ان سے فرمایا مجھے مشورہ دو کہ کس آدمی کو امیر بنایا جائے؟ ویسے تواللہ کی قسم! میرے نزد یک آب بھی اس امارت کے الل اور حق دار ہیں۔ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند نے کما عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیا دیں۔ حضرت او بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا ککھو۔ حضرت عثال الكھنے لگے۔ توجب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تک پہنچے تو حضرت او بحر رضی الله تعالی عنہ ہے ہوش ہو گئے۔ پھران کوافاقہ ہوا تو فرمایا نکھو عمر \_ تل

حصرت عثمان بن عبید الله بن عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهم کتے ہیں کہ جب حضرت الله بحر صدیق رضی الله تعالیٰ عنه کی وفات کا وقت قریب آیا توانهوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالیٰ عنه کوبلایالوران ہے اپناو صیت نامہ تکھولیا۔لیکن (امارت کے لئے) کسی

١ ي اخرجه ابن سعد (ج٣ ص ١٩٩) وكذافي الكنز (ج٣ ص ١٤٥)

بهترین آدمی کوان کاخلیفه بهتایا تھا۔ ک<sup>ی</sup> حضرت زیدین حارث رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔جب حصرت ابد بحرر ضی اللہ تعالیٰ عنہ

زیادہ جانتا ہوں۔ میں (اینے رب سے) کمہ دول گامیں نے تیری مخلوق میں سے سب سے

لی عبدالالکائی آلی عبد این سعد (ج ۳ ص ۱۹۳) کذافی الکنز (ج ۳ ص ۱۶۳) واخرجه البیهقی (ج ۸ ص ۱۶۹) بنجوه عن عائشه رضی الله تعالیٰ عنها و ابن جریر (ج ٤ ص ۵۵) بمعناه عن اسماء بنت عمیس رضی الله تعالیٰ عنها

کی وفات کاوفت قریب آیا توانہوں نے خلیفہ بنانے کے لئے پیغام بھیج کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اس پر لوگوں نے (حضرت او بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے) کہا آپ ہم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ہمارہے ہیں جو کہ تند خو اور سخت دل ہیں۔ وہ اگر ہمارے والی بن گئے تواور زیادہ تند خواور سخت ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم پر خلیفہ بناکر جب آپ این رب کو ملیں گئے توکیا جواب دیں گے ؟

خصرت او بحرائے فرمایا کیا تم لوگ مجھے میرے رب سے ڈراتے ہو؟ میں کہہ دوں گااے اللہ! میں نے تیری مخلوق میں سب سے بہترین آدمی کو خلیفہ ملاتھا۔

## امر خلافت کی صلاحیت رکھنے والے حضرات کے مشورہ پر امر خلافت کو موقوف کر دینا

حضرت لئن عمر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں جب اولولوہ نے حضرت عمرٌ پر نیزے کے دووار کئے تو حضرت عمر کو بیر خیال ہوا کہ شایدان ہے لوگوں کے حقوق میں کو کی الی کو تاہی ہو ئی ہے جےوہ نہیں جانتے ہیں۔ چنانچہ انہول نے حضرت الن عباس کوبلایا۔ حضرت عمر مکو ان ہے ہوی محبت تھی۔ وہ ان کو اپنے قریب رکھتے تھے اور ان کی بات سنا کرتے تھے اور ان سے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم رہ پیتہ کرو کہ میرا یہ قتل لوگوں کے مشورے سے ہواہے؟ چنانچہ حضرت لنن عباسؓ باہر چلے گئے۔وہ مسلمانوں کی جس جماعت کے یاس سے گزرتےوہ روتے نظر آتے۔ حضرت این عباسؓ نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں واپس آکر عرض کیا۔ اے امیر المومنین میں جس جماعت کے ماس سے گزرامیں نے ان کوروتے ہوئے مایا۔ ایسا معلوم ہور اے کہ جیسے آج ان کا پہلائے مم ہو گیا ہو۔ حضرت عمرؓ نے یو چھا مجھے کس نے ملّ کیا ہے؟ حضرت انن عباس نے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہ کے مجوی غلام ابولولوہ نے۔ حضرت انن عباس محتم بي (جب حضرت عمر كو پية جلاكه ان كا قاتل مسلمان نهيس بلعد مجوى ہے) تومیں نے ان کے چرے پر خوشی کے آثار دیکھے اور کہنے لگے تمام تعریفیں اس الله كالتي بين جس نے ميرا قاتل ايسے آدمي كو نہيں بياياجو لااله الله كه كر مجھ سے جت بازی کر سکے۔ غورے سنو۔ بیں نے تم کو کسی عجمی کا فرغلام کو یمال لانے ہے منع کیا تھا۔ لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ پھر فرمایا۔ میرے بھا کیوں کو بلالاؤ۔ لوگوں نے یو چھاوہ کون

ار احرجه بن ابی شید کذافی الکنز (ج ۳ ص ۱۶۹) www.besturdubooks.wordpress.com

ہیں؟ انہوں نے فرمایا حضرت عثان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی و قاص ؓ۔

ان او گوں کے یاس آدمی جھجا۔ چھرا پناسر میری گود میں رکھ دیا۔ جبوہ حضرت آگئے تو میں نے کما۔ یہ سب آگئے ہیں تو فرمایا چھامیں نے مسلمانوں کے معاملہ پر غور کیا ہے۔ میں نے آپ چد حضرات کو مسلمانوں کاسر دار اور قائد پایا ہے اور بدامر خلافت صرف تم میں بی ہوگا۔ جب تک تم سیدھے رہو گے اس وقت تک لوگوں کی بات بھی ٹھیک رہے گی۔ اگر مسلمانوں میں اختلاف ہوا تو پہلے تم میں ہوگا۔جب میں نے سناکہ حضرت عمر "نے آئیں کے اختلاف کاذکر کیاہے تومیں نے سوچا کہ اگرچہ حضرت عمر یوں کمہ رہے ہیں کہ اگر اختلاف ہوالیکن پیراختلاف ضرور ہو کررہے گا کیونکہ بہت کم ایباہواہے کہ حضرت عمرؓ نے کوئی چیز کمی ہواور میں نے اسے ہوتے نہ دیکھا ہو۔ پھران کے زخموں سے بہت ساخون نکلاجس سے وہ کمزور ہو گئےوہ چھ حضرات آپر میں چیکے چیکے باتی کرنے لگے یمال تک کہ مجھے خطرہ ہوا کہ بیالوگ ابھی اینے میں کسی ایک سے بیعت ہوجائیں گے۔ اسپر میں نے کما ابھی امیرالمومنین زندہ میں اور ایک وفت میں وو خلیفہ نہیں ہونے چاہئیں کہ وہ دونوںالیک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں۔ (ابھی کسی کو خلیفہ نہ بناؤ) پھر حضرت عمر "نے فرمایا جھے اٹھاؤ۔ چنانچہ ہم نے ان کو اٹھایا پھر انہول نے قرمایا تم لوگ تین دن مشورہ کرد اور اس عرصہ میں خطرت صهیب "لوگول کو نماز پرهاتے رہیں۔ان حضرات نے پوچھا ہم کن سے مشورہ کریں۔ انہوں نے فرمایا مهاجرین اور انصار سے اور یمال جتنے لککر ہیں ان کے سر داروں سے۔اس کے بعد تھوڑ اسادودھ منگایاور اسے پیا تودو تول زخموں میں سے دودھ کی سفیدی باہر آنے لگی جس سے حضرت عمر نے سمجھ لیاکہ موت آنے والی ہے۔ پھر فرمایاب اگر میرے پاس ساری دنیا ہو تو میں اسے موت کے بعد آنے والے ہولناک منظر کی گھبر اہث كيد لے مين دينے كو تيار ہول ـ ليكن مجھے الله كے فضل سے اميد سے كه مين خير عى ديكھول گا۔ حضرت ان عباس نے کما آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا بہترین بدلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے کیا بدبات نہیں ہے کہ جس زمانے میں مسلمان مکہ میں خوف کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے اس وقت حضور ﷺ نے بیروعا فرمائی تھی کہ آپ کو ہدایت دے کر اللہ تعالی دین کواور مسلمانوں کو عزت عطافرمائے۔جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ کااسلام عزت کا ذر بعد بنااور آپ کے ذریعہ سے اسلام اور حضور عظی اور آپ کے صحابہ تھلم کھلاسا منے آئے اور آپ نے مدید کو جرت فرمائی اور آپ کی جرت فتح کا ذریعہ بنی۔ پھر بطنے غروات میں

حضور ﷺ نے مشر کین سے قبال فرمایا آپ کسی سے غیر حاضر نہ ہوئے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ وہ آپ سے راضی تھے۔ پھر آپ نے حضور عظیمہ کے طریقہ کے مطابق حضور ﷺ کے بعد خلیفہ رسول کی خوب زور دار مدد کی۔اور ماننے والوں کو لے کر آپ نے نہ ماننے والوں کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ لوگ طوعاً و کر ہاُ اسلام میں داخل ہو گئے۔ (بہت سے لوگ خوشی سے داخل ہوئے۔ کچھ ماحول اور حالات سے مجبور ہو کر داخل ہوئے) پھر ان خلیفہ کا اس حال میں انتقال ہوا کہ وہ آپ ہے راضی تھے۔ پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیااور آپ نے اس ذمہ داری کوا چھے طریقہ سے انجام دیااور اللہ تعالی نے آپ کے ذر بعد ہے بہت سے نے شہر آباد کرائے (جیسے کو فہ اور بھرہ)اور (مسلمانوں کے لئے روم و فارس کے )سارے اموال جمع کر دیئے اور آپ کے ذریعہ دشمن کا قلع قمع کر دیااور اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں آپ کے ذریعہ دین کو بھی ترتی عطا فرمائی اور رزق میں بھی وسعت عطا فرمائی اور پھر اللہ نے آپ کو خاتمہ میں شادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ بیر مرتبہ شادت آپ کو مبارک ہو۔ پھر حضرت عمر "نے فرمایا اللہ کی قتم اہم (الی باتیں کرکے) جسے دھوکہ دے رہے ہو اگروہ ان باتوں کواینے لئے مان جائے گا توہ ہوا قعی دھو کہ کھانے والا انسان ہے۔ پھر فرمایا اے عبداللد! كياتم قيامت كون الله كسامن بهي ميرے حق ميں ان تمام باتول كي كوائي دے سکتے ہو؟ حضرت ان عباس نے کماجی بال۔ تو فرمایا الله! تیراشکر ہے (کہ میری گواہی دینے کے لئے حضور عظیم کے چازاد بھائی تیار ہو گئے ہیں پھر فرمایا)اے عبداللہ بن عمر امیرے رخسار کوزمین برر کھ دو (حضرت انن عمر کتے ہیں) میں نے ان کاسر آئی ران سے اٹھا كرائي يندلى برركه ديا\_ تو فرمايا نسيل ميرے رخسار كوزيين برركه دو چنانچه انهول نے اپني واڑھی اور رخسار کواٹھا کر زمین برر کھ دیا۔اور فرمایا او عمر ااس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ رحمة الله \_ جب حضرت عمر كانتقال مو كميا توان حضرات في حضرت عبدالله بن عمر كياس پیام بھیجا۔ انہوں نے کماحضرت عمر "آپ لوگوں کو حکم دے گئے ہیں کہ آپ لوگ مماجرین ہیں۔ لور انصار سے اور جتنے نشکریمال موجود ہیں ان کے امر اء سے مشورہ کریں۔اگراپ لوگ میہ کام نہیں کرو گے تو میں آپ لوگول کے پاس نہیں آؤں گا۔جب حفزت حسن بھر ی سے حضرت عمر " کے انتقال کے وقت کے عمل کالوران کے اپنے رب سے ڈرنے کا تذکرہ کیا گیا توانہوں نے کہا مومن ایسے ہی کیا کرتاہے کہ عمل بھی اچھے طریقے سے کرتاہے اور اللہ ے ڈرتا بھی ہے اور منافق عمل بھی ہرے کرتا ہے اور اپنارے میں وھو کہ میں مبتلار ہتا ہے اللہ کی قتم! گزشتہ زمانے میں اور موجودہ زمانے میں میں نے سی پایا کہ جوہدہ اچھے عمل www.besturdubooks.wordpress.com

میں ترقی کر تاہے وہ اللہ سے ڈرنے میں بھی ترقی کر تاہے اور جویرے عمل میں ترقی کر تاہے اس کا سے بارے میں دھو کہ بھی ہو ھتا جا تاہے۔ ا

حفرت عمر وین میمون حضرت عمر کی شهادت کا قصیّه ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماکی شہادت کا قصہ ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر "نے حضرت عبداللہ بن عمر" سے کمادیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے ؟اس كا حساب لگاؤ\_انهول نے كما چھياسى ہزار\_حفرت عمر رضى اللہ تعالیٰ عنہ نے كما اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے مال سے بیہ قرضہ ادام و جائے توان سے مال لے کر میرایہ قرضہ اداکر دیتا۔ورنہ (میری قوم) ہوعدی بن کعب سے مانگنا۔اگران کے مال سے میراتمام قرضہ از جائے تو ٹھیک ہےورنہ (میرے قبیلہ) قریش سے مانگنا۔ان کے بعد کسی ادر سے نہ مانگنااور میر اقر ضہ ادا کر دینا۔ اور ام المومنین حضر ت عا کشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کی خدمت میں جاکر سلام کرواور ان ہے کہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب اینے دونوں ساتھیوں (حضور ﷺ اور حضرت او بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے ساتھ (حجرہ مبارک میں) و فن ہونے کی اجازت مانگ رماہے۔ عمرین خطاب کہنا اور اس کے ساتھ امیر المومنین نہ كهنا- كيونكه مين آج امير المومنين نهيل هول- چنانچه حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنما حضرت عا کشدر ضی الله تعالیٰ عنها کی خدمت میں گئے تودیکھا کہ وہ بیٹھی ہو کی رور ہی ہیں ، سلام کر کے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب اینے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت جائے ہیں۔انہوں نے فرمایا اللہ کی قتم ایس نے اس جگہ دفن ہونے کی اینے لئے نیت کی ہوئی تھی۔ لیکن میں آج حضرت عمر " کواپنے اوپر ترجیح دول گی لینی انکواجازت ہے جب حضرت عبد اللہ بن عروالیس آئے تو حضرت عمر "نے حضرت عرا فرمایا(اس وقت)میرے نزدیک اس کام سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر فرمایا جب میں مر جاؤں تم میرے جنازے کو اٹھاکر (حضرت عاکشہ " کے دروازے ك سامنے) لے جانا كيران سے دوبارہ اجازت طلب كرنا اور يول كمناك عمر من خطاب ( حجرہ میں دفن ہونے کی )اجازت مانگ رہے ہیں اور اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے اندر لے جانا اوراس حجرہ میں دفن کر دینا)اوراگراجازت نہ دیں تو مجھےواپس کر کے مسلمانوں کے عام قبرستان میں د فن کر دینا۔جب حضرت عمر " کے جنازے کواٹھایا گیا تو(سب کی چینیں

لى اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٩ص ٧٦) واسناده حسن

نکل گئیں اور ) ایسے لگا کہ جیسے آج ہی مسلمانوں پر مصیبت کا پیاڑ ٹوٹا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللّٰدین عمرؓ نے سلام کر کے عرض کیا کہ سمعرؓ بن خطاب (اندر دفن ہونے کی)اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت عا کشہ ﷺ نے اجازت دے دی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو حضور ﷺ اور حضرت اہد بحر ﷺ کے ساتھ دفن ہونے کاشر ف عطا فرمادیا۔جب حضر ٰت عمرؓ کے انقال کاوفت قریب آیا تولو گول نے کہا آپ کس کواپنا خلیفہ مقرر کر ویں تو فرمایا میں (ان چو آدمیوں کی) اس جماعت سے زیادہ کسی کو بھی امر خلافت کاحق دار نہیں یاتا ہوں کہ حضور ﷺ کااس حال میں انقال ہوا تھا کہ وہ ان چھے سے راضی تھے۔ یہ جیسے بھی خلیفہ بنالیں وہی میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ پھر حفزت علی' حفزت عثان' حضرت طلحہ، حضرت زیر ، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت سعدؓ کے نام لئے۔اگر خلافت حضرت سعد ؓ کو ملے تو وہی اس کے مستحق میں ورنہ ان میں ہے جسے بھی خلیفہ بہایا جائے وہ ان سے مد د عاصل کر تارہے کیونکہ میں نے ان کو ( کوفہ کی خلافت ہے ) کسی کمزوری یا خیانت کی وجہ ہے معزول نہیں کیا تھااور حضرت عمر نے (ایے بیٹے) عبداللہ کیلیے یہ طے کیا کہ یہ چھ حضرات ان سے مشورہ لے سکتے ہیں لیکن ان کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جب یہ چھ حضرات جع ہوئے تو حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف نے کماایٰ رائے کو تین آدمیوں کے حوالے کر دو۔ چنانچہ حضرت زیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنااختیار حضرت علی ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کواور حضرت طلحہ ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثان ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبدالرحمٰن رصٰی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔جب ال تیوں کو اختیار مل گیا توان تیوں نے اسم مور مشورہ کیالور حضرت عبدالرحمٰن رضی الله تعالی عند نے کما کیاتم اس بات پر راضی ہو کہ فیصلہ میرے حوالہ کر دواور میں اللہ ے اس بات کا عمد کرتا ہوں کہ تم میں سے سب ہے افضل آدمی کی اور مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ مفید محف کی تلاش میں کی نہیں کرون گا۔ دونوں حضرات نے کماہاں ہم دونوں تیار ہیں۔ پھر حضرت عبدالر حمٰن رضی اللہ تعالی عند نے حضرت علی سے تنہائی میں بات کی اور کما کہ آپ کو حضور ﷺ سے دشتہ دائری کا شرف بھی حاصل ہے اور اسمام میں سبقت بھی میں آپ کواللہ کی متم دے کر ہو جہتا ہوں کہ اگر آپ کو ظیفہ عادیا جائے آ کہا آب انصاف كرين كي اور اگريس حضرت عثان كو خليفه ما دول تو كياآب إن كى بات سنیں مے اور مانیں مے ؟ حضرت علی نے کہائی بال۔ پھر حضرت عبدالرحمٰن نے حضرت عثان سے جمائی مں بات کی اور ال سے بھی ہی ہو چھا حصرت عثان نے جواب میں کماہاں۔

پھر حضرت عبدالر حمٰنؓ نے حضرت عثانؓ سے کہااے عثان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)! آپ اپناہا تھ بوھا کیں۔ چنانچہ انہوں نے اپناہا تھ بوھایا اور حضرت عبدالر حمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیعت کی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہاقی لوگوں نے کی۔ لے

حضرت عمرور حمة الله علیہ سے ہی بیرواہت ہے کہ جب حضرت عمررضی الله تعالیٰ عنہ کی موت کاوفت قریب آیا تو آپ نے کہا حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت نیر، حضرت کی موت کاوفت قریب آیا تو آپ نے کہا حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت نیر، حضرت عثمان اور حضرت عبدالر حمٰن من عوف رضی الله تعالیٰ عنهم کو میر بے پاس بلا کر لاؤ۔ (چنانچہ بید حضرات آپ کی حضور عثمان ہے گفتگو فرمائی۔ چنانچہ حضرات آپ کی حضور علیات سے شہرواری کو لووران کے داماد ہونے کو بھی جانے ہیں اور الله تعالیٰ نے آپ کو جو علم اور فقہ عطافر مایا ہے بھی جانے ہیں۔ لہذااگر آپ کو خلیفہ بنادیا جائے تواللہ سے ڈرتے رہنا اور بو فلاں (لیمنی موم اسے بھی جانے ہیں کہ آپ حضور علیاتے کے داماد ہیں اور آپ کی عمر زیادہ ہے اور آپ بودی اسے بھی طرح جانے ہیں کہ آپ حضور علیاتے کے داماد ہیں اور آپ کی عمر زیادہ ہے اور آپ بودی اسے آپھی طرح جانے ہیں کہ آپ حضور علیاتے کے داماد ہیں اور آپ کی عمر زیادہ ہے اور آپ بودی سے شرافت والے ہیں لہذااگر آپ کو خلیفہ بنادیا جائے تواللہ سے ڈرتے رہنا اور بو فلاں ( بیمنی اسے داروں ) کولوگوں کی گر دنوں پر نہ بٹھادینا۔ پھر فرمایا حضرت صبیب کو میر بے ہیں بلا کر رشتہ داروں ) کولوگوں کی گر دنوں کی تمنید بن نماز پر حماق سے درجھی ) حضرات ایک گھر میں لاؤ (وہ آئے تو )ان سے فرمایا تم لوگوں کو تمین دن نماز پر حماق سے درجھی کو میر سے ہیں بلا کر بیں۔ آگر یہ حضرات کی مخالفت کرنے ہیں۔ آگر یہ حضرات کی کافت کرنے میں۔ آگر یہ حضرات کی گافت کرنے کی دردوں کی گر دن اڑا دینا۔

حضرت او جعفر کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے حضر ات شوری سے فرمایا آپ اوگ اسپنامر خلافت کے بارے میں مشورہ کریں۔ (اور اگر رائے میں اختلاف ہواور چھ حضر ات) اگر دواور دو اور دو ہو جائیں لیعنی تین آدمیوں کو خلیفہ بنانے کی رائے بن رہی ہو تو بھر دوبارہ مشورہ کر بناور اگر چپار اور دو ہو جائیں تو زیادہ کی لیعنی چپار کی رائے کو اختیار کر لیمنا۔ حضر ت اسلم حضر ت علی سے روایت کرتے ہیں کہ حضر ت عمر نے فرمایا اگر رائے کے اختلاف کی وجہ سے بید حضر ات تعین اور تعین ہو جائیں تو جد ھر حضر ت عبدالر حمٰن بن عوف ہوں اوھر کی رائے بید حضر ات کے فیصلہ کو سننالور ماننا۔ مل

۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ نے این و فات سے تھوڑی دیریمیلے حضر ت ابوطلحہ

<sup>﴿</sup> اخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ٤ ٣٤) وابوعبيد و ابن ابي شيبة و البخاري و النساني وغيرهم

(انصاری) کو بلا کر فرمایا اے ابو طلحہ انتما پٹی قوم انصار کے پچاس آدمی لے کر ان حضر ات شوری کے ساتھ رہنا۔ میر اخیال ہیہ ہے کہ بیا ہینے میں سے کسی ایک کے گھر جمع ہوں گے تم ان کے دروازے پراپنے ساتھی لے کر کھڑے رہناادر کسی کو اندرنہ جانے دینااور نہان کو تمن دن تک چھوڑ نا یمال تک کہ یہ حضر ات اپنے میں سے کسی کو امیر مقرر کرلیں اے اللہ! توان میں میر اخلیفہ ہے۔ لے

## خلافت کابوجھ کون اٹھائے؟

# لعنی خلیفہ میں کن صفات کا ہو ناضر وری ہے

حصر تعاصم رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں حصر تابو بحرؓ نے اپنی پیماری میں لوگوں کو جمع کیا پھر ایک آدمی کو حکم دیاجو آپ کو اٹھا کر منبر پر لے گیا۔ چنانچہ یہ آپ کا آخری بیان تھا۔ آپ نے اللہ تعالی کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا:

"اے او گواد نیاسے فی کرر ہواوراس پر ہم وسہ نہ کرو۔ یہ بہت دھوکہ بازے اور آخرت کو دنیا پر ترجی دواوراس سے محبت کرو کیو نکہ ان دونوں میں سے کسی اکیک سے محبت کرنے سے ہی دوسر سے سے بعض پیدا ہوتا ہے اور ہمارے تمام معاملات امر خلافت کے تابع ہیں اس امر خلافت کے آخری حصہ کی اصلاح اس طریقہ سے ہوگی جس طریقہ سے اس کے اندائی حصہ کی ہوئی تھی۔ اس امر خلافت کا بوجھ وہی اٹھا سکتا ہے جو تم میں ذیادہ طاقت والا ہواورا پے نفس پر سب سے زیادہ قلوپانے والا ہو۔ تحتی کے موقع پر خوب سخت اور ترمی کے موقع پر خوب پر سب سے زیادہ قلوپانے والا ہو۔ تحتی کے موقع پر خوب باتا ہو۔ لا ایمی میں مشغول نہ ہوتا ہو۔ جو بات ابھی پیش نہ آئی ہواس کی وجہ سے ممگین و پریشان نہ ہو۔ علم سیجھنے سے شرما تا نہ ہو۔ الی جی شرم آخر کی زیادتی کر محال سے محبر اتا نہ ہو۔ مال کے سنجھالنے میں خوب مضبوط ہواور غوسہ میں آگر کی زیادتی کر کے مال میں خیانت بالکل نہ کرے اور آئندہ پیش آنے والے امور مواور کے لئے تیاری رکھے اور احتیاط اور چو کنا پن اور اطاعت خداوندی سے ہروقت آراستہ ہواور ان تمام صفات کے صافل حضر سے عمر میں خطاب ہیں۔ "

یہ بات فرما کر حضرت ہو بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبرسے نیچے تشریف لے آئے۔ کے حضرت این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

١ . كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٥٦ ،١٥٧)

www.besturdubooks. Wordpressecon كر اخرجه ابن عسا كهماله www.besturdubooks

کی الی خدمت کی کہ ان کے گر والوں میں کوئی بھی ولی نہ کر سکالور میں نے ان کے ساتھ شفقت کا ایسا معاملہ کیا کہ ان کے گر والوں میں سے کوئی بھی ویسانہ کر سکا۔ ایک دن میں ان کے گر میں ان کے ساتھ تنائی میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ جھے اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے اور میرا بہت اگر ام فرمایا کرتے تھے۔ استے میں انہوں نے استے زور سے آہ ہمری کہ جھے خیال ہوا کہ اس سے ان کی جان نکل جائے گی۔ میں نے کہااے امیر المومنین! کیا آپ نے یہ آہ کی چیز سے گھر اکر بھری ہے۔ میں نے فرمایا ہاں گھر اکر بھری ہے۔ میں نے پوچھاوہ کیا چیز سے گارا کر بھری ہوگیا۔ تو فرمایا میں ان کے بالکل قریب ہوگیا۔ تو فرمایا میں کو اس امر خلافت کا اہل شمیں پار ہا ہول۔ میں نے کہا فلال اور فلال، فلال اور فلال، فلال اور فلال، فلال اور فلال، خلال شوری کے نام گنائے۔ جو اب میں حضر سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان چو ہیں سے ہم الل شوری کے نام گنائے۔ جو اب میں حضر سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان چو ہیں سے ہم ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات فرمائی۔ پھر فرمایا اس امر خلافت کی صلاحیت صرف وہی ایک کے بارے میں بچھ نہ بچھ بات فرمائی۔ پھر فرمایا سی امر خلافت کی صلاحیت صرف وہی آدمی رکھتا ہے جو مضبوط ہو لیکن سخت اور درشت نہ ہو۔ نرم ہولیکن کمز ورنہ ہو۔ تی ہولیکن آخروں نہ ہو۔ لہولیکن کمز ورنہ ہو۔ تی ہولیکن میں نہ ہو۔ لہولیکن کمز ورنہ ہو۔ تی ہولیکن کمز ورنہ ہولیکن کمز ورنہ ہولیکن کی ہولیکن کی ہولیکن کمز ورنہ ہولیکن کی ہولیکن کی ہولیکن کمز ورنہ ہولیکن کمز ورنہ ہولیکن کی ہولیکن کمز ورنہ ہولیکن کی ہولیکن کمز ورنہ ہولیکن کی ہولیکن کی ہولیک

حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنمافر ماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیٹھا ہوا تھا کہ اسے میں انہوں نے اسے زور سے سانس لیا کہ میں سمجھا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ میں نے کہاا۔ امیر المومنین! آپ نے کسی بوی پریشانی کی وجہ سے لیا ہے اور وہ ہیے کہ مجھے شہمے شہمے شہمے شہم میں اپنے بعد ہیہ امر خلافت کس کے سپر و کروں؟ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا شاید تم اپنے سائتی (حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ) کو اس امر خلافت کا الل سمجھتے ہو۔ میں نے کہائی ہاں! بیٹک وہ اس امر خلافت کے اہل ہیں کیونکہ وہ شروع میں اللہ سمجھتے ہو۔ میں نے کہائی ہاں! بیٹک وہ اس امر خلافت کے اہل ہیں کیونکہ وہ شروع میں مسلمان ہوئے تھے اور ہوے قضل و کمال والے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹک وہ ایسے ہی ہیں کہ ان میں دل گی اور ندات کی عادت ہے۔ پھر ان کا تذکرہ کرتے رہے اور پھر فرمایا اس امر خلافت کی صلاحیت صرف وہ آدمی رکھتا ہے جو مضبوط ہولیکن کر ورشہ ہو اور تخی ہولیکن فضول خرج نہ ہواور احتیاط سے خرج کرنے دوالا ہولیکن کنوں نہ ہو۔ حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنمافر مایا کرتے تھے کہ یہ کرے والا ہولیکن کنوس نہ ہو۔ حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنمافر مایا کرتے ہے کہ یہ کمام صفات توصر ف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی میں یائی خاتی تعین۔ عمر میں اللہ تعالی خد ہی میں یائی خاتی تعین۔ عمر میں اللہ تعالی خد ہی میں یائی خاتی تعین۔ عمر میں اللہ تعالی خد ہی میں یائی خاتی تعین۔ عمر میں اللہ تعالی خد ہی میں یائی خاتی تعین۔ عمر میں اللہ تعالی خد ہی میں یائی خور ت

<sup>﴿</sup> احرجه ابن سعد ﴿ عندا بي عبيد في الغريب و الخطيب في رواة مالك

حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنما فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کی خدمت کیا کرتا تھاان نے ڈرابھی بہت کرتا تھا اور ان کی تعظیم بھی بہت کیا کرتا تھا۔ میں ایک دن ان کی خدمت میں ان کے گھر حاضر ہواوہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔انہوں نے اتنے زور سے سانس لیا کہ میں سمجھاکہ ان کی جان نکل گئی ہے۔ پھر انہوں نے آسان کی طرف سر اٹھا کر بہت لمبا سانس لیا۔ میں نے ہمت سے کام لیا اور کہا میں ان سے اس بارے میں ضرور سوچھول گا۔ چنانچہ میں نے کمااے امیر المومنین! آپ نے کسی یوی پریشانی کی وجہ ہے اتنا لمباسانس لیا ے۔ انمول نے کماہال اللہ کی قتم اجھے سخت پریشانی ہے اور دہ مید ہے کہ جھے کوئی بھی اس امر خلافت کا اہل نہیں مل رہا ہے۔ پھر فرمایا شاید تم یوں کہتے ہو گے کہ تمہارے ساتھی لینی حفرت علیؓ اس امر خلافت کے اہل ہیں۔ میں نے کھااے امیر المومنین!انہیں ہجرت کی سعادت بھی حاصل ہے اور وہ حضور ؓ کے صحبت یافتہ بھی ہیں اور حضور ﷺ کے رشتہ وار مجھی میں کیاوہ ان تمام امور کی وجہ سے خلافت کے اہل نہیں ہیں؟ حضرت عمر انے فرمایاتم جیسے کہ رہے ہو وہ ایسے ہی ہیں لیکن ان کی طبیعت میں مزاح اور دل گئی ہے پھروہ حضرت علی کا تذکرہ فرماتے رہے۔ پھریہ فرمایا کہ خلافت کی ذمہ داری صرف وہی محض اٹھا سکتا ہے جو نرم ہولیکن کمز ورنہ ہو۔اور مضبوط ہولیکن سخت نہ ہواور سخی ہولیکن فصول خرج نہ ہو۔اوراحتیاط ے خرچ کرنے دالا ہو لیکن تنجوس نہ ہو اور پھر فرمایا۔ اس خلافت کو سنبھالنے کی طافت صرف وہی آدمی رکھتا ہے جوبدلہ لینے کے لئے دوسرول سے حسن سلوک نہ کرے اور ریا کاروں کی مشاہبت اختیار نہ کرے اور لا کچ میں نہ پڑے اور اللہ کی طرف سے سونی ہوئی خلافت کی ذمہ داری کی طاقت صرف وہی آدمی رکھتاہے جواپی زبان سے ایسی بات نہ کے جس ک وجہ سے اسے اپناعزم توڑ مارٹرے اور اپنی جماعت کے خلاف بھی حق کا فیصلہ کر سکے ل حضرت عمرٌ فرماتے ہیںاس امر خلافت کاؤمہ داراس شخص کو ہی بیناجا ہے جس میں میہ جار خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ نری ہولیکن کمزوری نہ ہو۔ مضبوطی ہولیکن در بھتی نہ ہوا حتیاط ہے خرچ کر تا ہو کیکن کنجو سی نہ ہواور سخاوت ہو کیکن فضول خرجی نہ ہو۔اگر اس میں ان میں ہے ا یک خوطی بھی نہ ہوئی توباتی تینوں خوبیاں بیکار ہو جائیں گ۔ <sup>کی</sup> حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے اس کام کو ٹھیک طرح سے وہی کر سکتاہے جوبد لہ لینے کے لئے دوسروں ہے حسن سلوک نہ کرے اور ریا کاروں کی مشاہرت اختیار نہ کرے اور لا کچ میں نہ بڑے۔اس

ل عند ابن عساكر كذافي الكنز (ج٣ ص ١٥٨، ١٥٩)

میں اپنی عزت بہانے کا جذبہ نہ ہواور تیزی اور غصہ کے باوجود حق کونے چھپائے۔ ا حضرت سفیان بن ابلی العوجاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر شنے ایک مرتبہ فرمایا خدا کی فتم! جھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں خلیفہ ہوں یاباد شاہ ہوں؟ اگر میں بادشاہ ہوں تویہ بوے (خطرے کی کبات ہے۔ (حاضرین میں ہے) ایک نے کما الن دو نوں میں تو پر افرق ہے۔ خلیفہ تو ہر چیز حق کی وجہ سے لیتا ہے اور پھر اسے حق میں بی خرچ کر تا ہے اور اللہ کے فضل سے آپ ایسے بی ہیں۔ اور باوشاہ نوگوں پر ظلم کر تا ہے۔ ایک سے زیر دستی لیتا ہے اور ووسرے کو ناحق دیتا ہے۔ (بیرس کر) حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ کے حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے ان سے بوچھا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ ؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کمااگر آپ نے مسلمانوں کی ذمین سے ایک در ہم یا اس سے کم ومیش (خلماً) لیا ہے اور پھر اسے ناحق خرج کیا ہے تو آپ بادشاہ ہیں خلیفہ نمیں ہیں۔ اس پر

قبیلہ ، واسد کے ایک آدمی گئے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں موجود تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا جن میں حضرت طلح ، حضرت سلیمان ، حضرت نیر اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عقم بھی تھے۔ فرمایا کہ میں تم سے ایک چیز کے بارے میں پوچھے لگا ہوں۔ تم مجھے فلط جواب نہ دیناور نہ مجھے اور اپنے آپ کو ہلاک کر دو گ۔ میں تمہیں اللہ کی قتم دے کر پوچھتا ہوں۔ کیا میں قلیفہ ہوں یاباد شاہ ؟ حضرت طلحہ اور معلی معلوم نہیں ہے ہم جانے نہیں ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ فلیفہ اور باوشاہ میں کیا فرق ہے ؟ حضرت سلمان نے کہا میں پورے معلوم نہیں ہیں۔ حضرت عمر انشراح صدر کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ آپ خلیفہ ہیں اور بادشاہ نہیں ہیں۔ حضرت عمر خضرت کے فرمایا اگر تم یہ بات کہ درہے ہو تو تمہیں ایسے فیصلہ کن انداز میں یہ بات کہنے کا حق ہے کیو نکہ تم حضور تھا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے ہیں اور کر تا ہوں ان میں (ہر چیز) کر ایر تقسیم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ الی شفقت و مجت کا معالمہ کرتے ہیں اور ان میں رہر چیز) کر ایر تقسیم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ الی شفقت و مجت کا معالمہ کرتے ہیں اور ان کی ساتھ اس فیصل کو قب کا معالمہ کرتے ہیں جیں جیں جیں جو تو تھیں کو گی ہو گوگی آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہے اور آپ ہر فیصلہ اللہ کی کتاب کے ہیں جیں جیں جیں جیں جو تو تھیں کو گی ہو گیا ہو گیں ہو گیا ہو گیا ہے کہ ایک شفقت و محبت کا معالمہ کرتے ہیں جیں جیں جیں جی کو گی آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہے اور آپ ہر فیصلہ اللہ کی کتاب کے

<sup>﴾</sup> عن<sup>0</sup>ایضاو ابن عساکر وغیر هماکذافی کنزالعمال (ج ۳ ص ۱۹۵)

 $rac{1}{2}$  اخرجه ابن سعد (ج  $\pi$  ص 771)

ی عنده ایضا کذافی منتخب کنز العمال (ج ٤ ص ٣٨٣) www.besturdubooks.wordpress.com

#### خلیفه کی نرمی اور سختی کابیان

حضرت سعید بن میتب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے توانہوں نے حضور ﷺ کے منبر پر (کھڑے ہو کر) بیان فرمایا۔ پہلے اللہ کی حمدو ثناء بیان کی پھر فرمایا:

"اے لوگو! جھے معلوم ہے کہ تم لوگ جھ میں کنی اور در شی دیکھے ہو۔ اس کی وجہ یہ کہ میں حضور علی کے ساتھ ہوتا تھا۔ میں آپ کا غلام اور خادم تھالور آپ ( کے بارے میں ) اللہ تعالیٰ نے بیے فرمایا ہے۔ بالمومنین رؤف رحیم. (ایمان داروں کے ساتھ ہوئ کی شفیق مربان ) تھے۔ اس لئے میں آپ میں شفیق مربان ) تھے۔ اس لئے میں آپ کے سامنے سی ہوئی نگی تلوار کی طرح رہتا تھا۔ اگر آپ بچھے نیام میں ڈال دیتے یا بچھے کسی کام سے روک دیتے تو میں رک جاتا۔ ورنہ میں آپ کی نری کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا۔ حضور علی کے کہ تعد میں اس پر اللہ کابہت کو اپنے ہاں بلایا اور دنیا سے جاتے وقت حضور علی میں اس پر اللہ کابہت شکر اواکر تا ہوں۔ اور اسے اپنی ہوئی سعاوت سمجھتا ہوں۔ پھر حضور علی کے بعد ان کے مشر شکر اواکر تا ہوں۔ اور اسے اپنی ہوئی سعاوت سمجھتا ہوں۔ پھر حضور علی کے بعد ان کے خلیفہ حضر سابع بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میر ایک روید رہا۔ آپ لوگ ان کے کرم، خلیفہ حضر سابع بحر ایک روید رہا۔ آپ لوگ ان کے کرم، خلیفہ حضر سابع بحر ایک روید رہا۔ آپ لوگ ان کے کرم، خلیفہ حضر سابع بور نرم مز ای کو جانے ہی ہیں۔ میں ان کا خاوم تھا اور ان کے سامنے سی ہوئی تلوار کی وار نرم مز ای کو جانے تھی ہوئی تھوار کی وار خور میں ان کا خاوم تھا اور ان کے سامنے سی ہوئی تلوار کی وار نرم مز ای کو جانے تی ہیں۔ میں ان کا خاوم تھا اور ان کے سامنے سی ہوئی تلوار کی وار نرم مز ای کو جانے تی ہیں۔ میں ان کا خاوم تھا اور ان کے سامنے سی ہوئی تلوار کی کو جانے تی ہیں۔ میں ان کا خاوم تھا اور ان کے سامنے سی ہوئی تلوار کی کا خور کی دیے کو تھیں۔ میں ان کا خاوم تھا اور ان کی سامنے سی ہوئی تلوار کی دی کو تھیں۔

ل عند نعيم بن حماد في القتن كذافي منتخب الكنز رج ٤ ص ٣٨٩) www.besturdubooks.wordpress.com

. گُرح رہتا تھا۔ میں اپنی سختی کوان کی نرمی کے ساتھ ملادیتا تھا۔اگروہ کسی معاملہ میں خود پہل کر لیتے تو میں رک جاتا۔ ورنہ میں اقدام کر لیتااور ان کے ساتھ میرایسی رویہ رہا۔ یہال تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کود نیا ہے اٹھالیااور و نیاہے جاتے وقت وہ مجھ ہے راضی تھے۔ میں اس پر الله كابوا شكراداكر تابول ادريس اسدايي بوي سعادت سجهتا بول ادرآج تمهارامسكله ميري طرف خطل ہو گیا۔ (کیو مکد میں خلیفہ مادیا گیاہوں) مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ بد ممیں کے کہ جب خلیفہ دوسرے تھے (عمرٌ نہیں تھے) توبیہ ہم پر سختی کیا کرتے تھے اب جب کہ بیہ خود خلیفہ بن گئے ہیں تو اب ان کی سختی کا کیاحال ہو گا۔ نتم پر واضح ہو جانا چاہئے کہ تمہیں میرے بارے میں کسی ہے یو چھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نجھے پہنچانئے بھی ہواور تم لوگ میراً تجربه بھی کر یکے ہو۔ اور اپنے نبی ﷺ کی سنت جتنی میں جانتا ہوں اتنی تم بھی جانتے ہو۔اور حضور عظی اسے میں نے ہربات بوچھ رکھی ہے۔اب مجھے (ضرورت کی) کی بات کے نہ کوچھنے پر ندامت نہیں ہے۔ تم اچھی طرح سے شمچھ لو کہ اب جب کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں تواب میری سختی جوتم و کیجتے تھے وہ کئی گناہ بڑھ گئی ہے لیکن ہیہ سختی طاقتور مسلمان ہے حق لے کر کمزور مسلمان کو دینے کے لئے ہو گی اور میں آبنی اس سختی کے باوجود اپنار خسار تمهارے ان لوگوں کے لئے پھھادول گاجویا ک دامن ہوں گے اور غلط کاموں سے رکیس کے ادربات مانیں گے اور مجھے اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ اگر میرے اور تم میں سے کسی کے در میان کسی فیصلہ کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو تم جے پیند کرومیں اس کے ساتھ اس کے پاس چلا جاؤں گااوروہ ( تالث ) میرے اور اس کے در میان جو فیصلہ کرے گاوہ مجھے منظور ہو گا۔اے اللہ کے بعد و! اللہ سے ڈرو۔اورایے بارے میں اس طرح میری مدد کروکہ میرے پاس (او ھر او ھر کی ساری) باتیں نہ لاؤاور میرے نفس کے خلاف میری اس طرح مدد کرو کہ (جب ضرورت پیش آئے تو) مجھے نیکی کا حکم کرولور مجھے برائی ہے رو کواور تمہارے جن امور كالله في مجصوالى معاديا بهان ميس تم مير ي ساته يورى خير خوابى كرو-"

پھرآپ منبرے نیچ تشریف لے آئے۔ ل

یہ حضرت محمد بن زیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت نیر، فنظرت طلحہ، حضرت عبدالرحن بن عوف اور حضرت سعلاً جمع ہوئے اور ان میں حضرت عمراً کے سامنے (بات کرنے میں) سب سے زیادہ جری حضرت عبدالرحن بن عوف تھے۔ چنانچہ ان حضرات نے (ان سے) کہااے عبدالرحمٰن ! کیاہی اچھاہو کہ آپ لوگول کے بارے

ل اخرجه الحاكم واللالكاتي وغير هما كذافي كنزالعمال (ج٣ ص ١٤٧)

او قیم اپنی کتاب علیہ میں حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر اللہ عن فرمایا ہے اللہ کی قسم امیر ادل اللہ کے لئے انتازم ہوا کہ مکھن سے بھی زیادہ نرم ہوگیا۔ ہوگیاور (ای طرح) میر ادل اللہ کے لئے انتا خت ہوا کہ پھر سے بھی زیادہ سخت ہوگیا۔ ان عساکر حضرت ان عبال سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیا تو ان سے ایک صاحب نے کہا کہ بعض لوگوں نے اسبات کی کو شش کی کہ یہ خلافت آپ کونہ طے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہی سی وجہ سے ؟اس نے کہا ان کا خیال تھا کہ آپ بہت سخت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میرا دل لوگوں کی شفقت سے بھر دیا اور لوگوں کے دل میں میر ار عب بھر دیا۔ کے

لی اخوجه این سعد (ج ۳ ص ۲ ۰ ۹) واین عساکر

لِّی کذافی منتخب کنز العمال (ج ۶ ص ۳۸۷) www.besturdubooks.wordbless.com

## جن لوگوں کی نقل وحر کت سے امت میں انتشاریبداہو ،انہیں رو کے ر کھنا

حضرت شعببي رحمة الله عليه كهتے بين كه جب حضوت عمر رضي الله تعالى عنه كانقال ہوا تواس ونت قریش ( کے بعض اص حفرات)ان سے اکتا چکے تھے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینہ میں روک رکھا تھا(اور ان کے باہر جانے پریابندی لگار تھی تھی) اوران پر خوب خرچ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے اس امت کے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ تمہارے مختلف شہروں میں ت<u>جسلنے سے</u> معلوم ہو تا ہے (حضرت عمر ؓ نے سے یا بعدی مهاجرین میں سے بھن خاص حضرات پر لگا رکھی تھی )اور مهاجرین کے ان خاص حضرات کے علاوہ اور اہل مکہ پر سے پایعدی حضرت عمر نے نہیں لگائی تھی۔ چنانچہ جن مهاجرین کو حضرت عمر فی مدینہ رہنے کا پایند منار کھا تھاان میں سے کوئی جماد میں جانے کی اجازت مانگنا تواس سے فرماتے کہ تم حضور علیہ کے ساتھ جو غزوات کے سفر کر چکے ہووہ منزل مقصود بعنى جنت كے اعلى در جات تك پننچ كيلئے كافي بيں۔ آج تو غزوه ميں جانے سے تمهارے لئے ہی بہتر ہے کہ (یہال مدینہ میں رہو)نہ تم د نیا کودیکھو اور نہ د نیا تہیں و کھیے (حضرت عرش مقصدیہ تھا کہ یہ چند خاص حضرات اگر مختلف علا قول میں جلے جا کیں کے تووہاں کے مسلمان ان کی ہی صحبت ہر اکتفاء کر لیس کے اور مدینہ میں آیا کریں گے اور یوں ان کا امیر المومنین ہے اور مرکز اسلام سے تعلق کمزور ہوجائے گا۔ اگریہ حضرات مدینہ ہی میں رہیں گے توساری دنیا کے مسلمان مدینہ آیا کریں گے اور اس طرح ان کا امیر المومنین اور مرکز اسلام سے تعلق مضبوط ہو تاریبے گااور بول مسلمانوں میں فکر اور محنت اور ساری ترتیب میں میسانیت رہے گی)جب حضرت عثمان خلیفہ نے توانہوں نے ان حضرات سے بیریابعدی اٹھالی اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ یہ حضرات مختلف علاقوں میں سیل گئے اور وہال کے مسلمانوں نے ان حضرات کی صحبت یر ہی اکتفاء کر لیا۔ اس حدیث کے روای حضرت محمد اور حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ بیہ سب سے پہلی کمزوری تھی جو اسلام میں داخل ہوئی اور میں سب سے پہلا فتنہ تھاجو عوام میں پیدا ہوا (کہ مقامی حضرات سے تعلق زیادہ ہوگیا اور امیر المو منین اور مرکز اسلام ہے تعلق کم ہوگیا) کے حضرت قیس

ل اخرجه سیف و ابن عساکر گذافی الکنز (ج ۷ص ۱۳۹) واخرجه الطبری (ج ۵ ص ۱۳۴) من طریق سیف بنحوه.

بن الی حاذم کہتے ہیں کہ حضرت زیر "، حضرت عمر" کی خدمت میں جہاد میں جانے کی اجازت لینے سکے لئے آئے۔ حضرت عمر" نے فرمایا تم اپنے گھر ہیں ہیٹھ رہو۔ تم حضور ﷺ کے ساتھ بہت غزوے کر چکے ہو حضرت زیر "باربار اصرار کرنے لگے۔ تیسری چوتھی مرتبہ کے اصرار پر حضرت عمر" نے فرمایا اپنے گھر میں ہیٹھ جاؤ۔ کیونکہ اللہ کی قتم امیں دیکھ رہا ہوں کہ اگرتم اور تمہارے ساتھی نکل کر اطراف مدینہ میں چلے جاؤگے تو تم لوگ ِحضرت محمد ﷺ کے صحابہ کے خطاف فتنہ بیدا کردوگے۔ ا

### حضرات اہل الرائے سے مشورہ کرنا

# حضورا کرم علیہ کا پنے صحابہ سے مشورہ کرنا

حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ کواد سفیان (کے لشکر) کے آنے کی خبر ملی تو حضور ﷺ نے اپنے محلہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت او بحر نے پچھ بات فرمائی۔ حضور ﷺ نے ان سے بھی نے ان سے اعراض فرمالیا۔ پھر حضرت عمر ؓ نے پچھ بات فرمائی۔ حضور ﷺ نے ان سے بھی اعراض فرمالیا۔ آگے حدیث کا اور مضمون بھی ہے جو کہ جماد کے باب کے شروع میں حصہ اول صفحہ ۲۳۲۲ پر گزرچکا ہے۔ تک

 کے حوالہ کردیں۔ حضرت حمزہ ان کی گرون اڑا ویں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں بیں مشرکوں کے بارے بیں کی قتم کی نرمی نہیں ہے۔ یہ لوگ قریش کے سر دار اور امام اور قائد ہیں۔ حضور علیہ نے حضرت ابو بخر کی رائے کو پہند فرمایا اور میری رائے آپ کو پہند نہ آئی۔ اور ان قید یول ہے فدیہ لے لیا۔ اگلے دن میں حضور علیہ اور حضرت ابو بخر کی فدمت میں گیا تو وہ دونوں رورہ تھے۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ! آپ مجھے بتا کیں کہ آپ اور آپ کے ساتھی کول رورہ ہیں؟ اگر (رونے کی وجہ معلوم ہونے یہ) جھے بھی رونا آگیا تو میں بھی رونے لگ جاول گاور اگر رونانہ آیا تو آپ دونوں کے رونے کی وجہ سیالوں گا۔ حضور علیہ نے تو آپ دونوں کے سے رورہا ہوں کہ تممارے ساتھیوں نے ان قید یول ہے جو فدیہ لیا ہے اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس در خت سے بھی زیادہ قریب آگیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آباری ہے۔ ماکان کے وہ تی نہیں کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے قید کی بیان کے لائق نہیں خور زین میں اچھی طرح کہ ان کے قید کی باقی رہیں (بلحہ قبل کر دیئے جائیں) جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خور زین کی نہیں اگھی طرح خور زین کی نہیں اگھی طرح کے جائیں) جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خور زین کی نہیں اگھی طرح کے اس اور اللہ تعالیٰ آخر ہے (کی مصلحت) کو خور زین کی نہیں اگھی کو دیا ہیں۔ والے ہیں۔ خور زین کی رائ کے بیالہ تعالیٰ آخر ہے (کی مصلحت) کو خور زین کی اور اللہ تعالیٰ آخر ہے (کی مصلحت) کو خور زین کی رائد تعالیٰ آخر ہے (کی مصلحت) کو خور زین کی دور اللہ تعالیٰ آخر ہے (کی مصلحت) کو خور زین کی رائد تعالیٰ آخر ہے (کی مصلحت) کو خور زین کی رائد تعالیٰ آخر ہے رائی کی مسلمت کو کی حسل کو کی دور نہیں میں اور اللہ تعالیٰ آخر ہیں دور کی حسل کی کی حکمت کی حسل کی حسل کی کی دور نہیں میں اور اللہ تعالیٰ آخر ہے کی دور نہیں میں دور نہیں میں دور کی حصور عکمت کی دور نہیں میں اور اللہ تعالیٰ آخر ہے کی دور نہیں میں دور کی حصور کی حصور کی حصور کے جا کیں کی حصور کیں کی حصور کی کی حصور کی حصور کی حصور کی حصور کی حصور کی کی حصور کی حصور کی کی حصور کی حصور کی حصو

امام احمد حضرت الن سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیا نے سحابہ کرام سے جنگ بدر کے موقع پر قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ توان سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہیں ان لوگوں پر قابودے دیا ہے (بتا کاب ان کے ساتھ کیا کرنا چاہئے؟) حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیایار سول اللہ! ان لوگوں کی گرد نیں اڑا دیں۔ حضرت انس کے کہ حضور علیہ نے حضرت عمر کی طرف سے چرہ بھیر لیا۔ حضور علیہ نے دوبارہ متوجہ ہو کر فرمایا اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے جمہیں ان لوگوں پر قابو دیدیا ہے اور یہ لوگ کل تممارے بھائی ہی تھے۔ (لہذا ان کے ساتھ نری کا بی بر تاؤ ہونا چاہئے) حضرت عمر نے دوبارہ وہ بی رائے بیش کی۔ حضور میں نے ان کی طرف سے چرہ بھیر لیا۔ حضور علیہ نے پھر متوجہ ہو کروہی بات ارشاد فرمائی۔ اس مرتبہ حضرت او برائے عرض کیایار سول اللہ! ہماری رائے ہیہ کہ آپ ان کو معاف کردیں اور ان سے فدیہ قبول فرمائیں (بیہ بن کر) حضور علیہ کے چرہ مبارک سے معاف کردیں اور ان سے فدیہ قبول فرمائیں (بیہ بن کر) حضور علیہ کے چرہ مبارک سے غم اور پریشانی کااثر دور ہو گیا۔

۱ حرجه ایضا ابوداؤد والترمذی و این ایی شیبة و ابو عوانة و ابن جریر و این المنذرو ابن ایی حاتم و ابن حیان و ابو الشیخ و ابن مردویه و ابو نعیم و البیهقی کما فی الکنز (ج ٥ ص ٣٦٥)
 www.besturdubooks.wordpress.com

پھر آپ نے ان کو معاف فرماویا۔ اور ان سے فدید لینا قبول فرمالیا۔ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرماني: لَوْلَا كِتَابُ مِنَ اللَّهِ سَيَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمًا أَخُذَتُمْ (الانقال آيت ١٨).

"اگر خدا تعالی کا ایک نوشته مقدر نه هو پکتا توجوامرتم نے اختیار کیاہے اس کے بارہ میں تم پر کوئی پری سز لواقع ہوتی۔ "لے (حضورﷺ کافدیہ لینے کی دائے کی طرف دبھان صرف صلہ ر حمی اور رخم دلی کی وجہ سے تفا۔ البنتہ بعض صحابہ ؓ نے صرف مالی فوائد کو سامنے رکھ کرریہ رائے دی تھی اور آکثر صحابہؓ نے دوسری دینی مصلحتوں اور اخلاقی بہلو کے ساتھ مالی ضروریات کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے میر رائے دی تھی **اور فدینے کر چھوڑ دینا اس و**قت کے حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے بات علمیٰ اُتر و فیا گیا او در علمی تھی توالیس کہ ان لوگوں کو سخت سر ادی جاتی جنهوں نے و نیوی سلمان کا مثیان کر کے امیبا مشورہ دیا تھا۔ گر سز ادیے ے وہ چر مانع سے جواللہ سیلے ہے لکھ پیکا اور طر کر چکا ہے۔ اور وہ کی ہاتیں ہو سکتی ہیں۔(۱) مجتند کو اس قشم کی اجتمادی، خطایر عذاب مثیل ہوگا(۲)ابل پدر کی خطاؤل کو اللہ معاف فرماچكاس (٣) الناقلة يول ميل من بيت بيت سول كل قسمت ميل ابهلام لانا لكوها كيا تعلو غير ه) \_ حفرت لن مسعودٌ فرمانے میں کہ جنگ بدر کے دن حضور اقدس ﷺ نے (محلبہ ہے) ا بہلوگ آپ کی قوم اور آپ کے خاندان کے ہیں ان کو (معاف فرما کود نیایین) باقی رمیس اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں۔ شاید اللہ تعالیٰ ان کو ( کفر و شرک ہے) توبہ کی توقیق دے دے اور پھر حضرت عمر ؓ نے عرض کیایار سول اللہ ! انہوں نے آپ کو ( مکہ ہے ) نكالا اور آپ كو جھٹلايا۔ آپ ان كواپنياس بلائيں اور ان سب كى كر و نيں اڑا ديں اور حضرت عبدالله بن رواحه " نے میہ رائے پیش کی کہ پارسول اللہ! آپ گھنے در ختوں والا جنگل حلاش كريں۔ پھر ان لوگوں كواس جنگل ميں داخل كر كے لوپر سے آگ جلاديں۔ حضور عظاقہ نے (سب کی رائے سنی اور) کوئی فیصلہ نہ فرمایا اور (اینے خیمہ میں) تشریف لے گئے۔ (اوگ آپس میں باتیں کرنے لگے ) بعض نے کما آپ حضرت او بحر کی رائے پر عمل کریں گے اور بعض نے کها حضرت عمر می رائے بر عمل کریں گے اور بھن نے کہا آپ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی رائے یر عمل کریں گے۔ پھر آپ لوگول کے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض

لىعند احمد كذافي نصب الراية (ج ٣ ص ٣٠٤) قال الهيثمي (ج ٦ ص ٨٧) رواه احمد عن شبخه على بن عاصم بن صهيب و هو كثير الغلط و الخطا لاير جع اذا قيل له الصواب وبقية رجال احمد رجال الصحيح التهي. www.besturdubooks.wordpress.com

لوگول کے دلول کواسپے بارے میں انتازم فرمادیتے ہیں کہ دہ دودھ سے بھی زیادہ زم ہوجاتے ہیں اور بعض لو گوں کے دلوں کوایے بارے میں اتنا سخت فرمادیتے ہیں کہ وہ پھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اور اے او بحرؓ! تمہاری مثال حضرِ ت اہر اہیم علیہ السلام جلیبی ہے۔ کیونکہ انهول نے فرمایا تعافیمن تَبِعِنی فَالله مِنی وَمَنْ عَصابی فَاللَّ عَفُورٌ رُبِّحِني (ار اليم آيت ٣١) ترجمه :" پھرجو شخص میر ی راه پر چلے گاوہ تومیر ای ہے اور جو شخص (اس باب میں)میر اکهنا ندمانے سوآپ تو کلیر المعفوت کلیرالرحمة بین "وراے او برد اجماری مثال حضرت عیسی عليه السلام جيسى بي كوتكه انهول نے فرمايان تُعَدِّ بُهُمْ فَانَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغَفِّولَهُمْ فَانَتُكَ اَنْتَ الْعَوِيْزُ الْحَجِكَيْمُ (المائدة آيت ١١٨) ترجمه: "نوراً كرآبُ الن كوسز ادين توبيرآب كي عدي بين اور اگر آپ ان کو معاف فرمادیں تو آپ زیر دست میں حکمت والے میں ..... "اور اے عمر! تمهاری مثال حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہے۔ کیونکہ انہوں نے فرملیا تھادیّ لا فَلُو عَلَی اللاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ كُنَّاوا - (نوح آيت ٢٦) ترجمه :"اترب إنه چمور يوزيين يرمنكرول كا ایک گھر بننے والا۔" لوراے عمر"! تمهاری مثال حفزت موسی علیہ السلام سجیسی ہے کیونکہ ا مُول نے قرمایا تھارَبُنَا اطْمِسُ عَلَى اَمُوالِهِمْ وَالسُّدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُو ا حَتَى يَرُو الْعَدَابَ اُلْاَ لِیْمُ ترجمہ : "اے ہمارے رب! ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دیجئے لور ان کے ولوں کو زیادہ سخت کر دیجئے (جس سے ہلاکت کے مستحق ہوجادیں) سویدایمان نہ لانے یادیں یمال تک کہ عذاب الیم ( کے مستحق ہو کر)اس کو دیکھ لیں" (پھر حضورﷺ نے فرمایا) چونکہ تم ضرورت مند ہواس وجہ سے ان قید ہول میں سے ہر قیدی یا تو فدید دے گایا پھر اس کی گردن اڑادی جائے گی۔ حضرت عبداللہ (بن مسعود) فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ! اس تھم سے سہیل بن بیصا کو متثنی قرار دیا جائے۔ کیونکہ میں ان کو اسلام کا بھلائی کے ساتھ نذکرہ کرتے ہوئے سناہے۔(یہ س کر)حضور ﷺ خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس دن جتنا مجھے اپنے لوپر آسان سے پھروں کے ہر سنے کاڈر نگاا تنا مجھے تھی شیں لگا۔ (ڈراس وجہ سے تھا کہ کہیں حضور ﷺ سے نامناسب بات کی فرمائش نہ کروی ہو) آخر حضورﷺ نے فرماہی دیا کہ سہیل بن بیصا کو مشتنیٰ کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ماکان کنبی ان یکون لہ اسری ہے لے کر دو آیتیں نازل فرمائیں کے

حياة الصحابة أردو (جلد دوم) =

أى عند احمد و هكذا رواه التزمذي و الحاكم و قال الحاكم صحيح الا سناد ولم يخر جاه ورواه ابن مردويه من طريق عبدالله بن عمر وابي هريرة ترضى الله تعالى عنهم بنحوذلك و قدروي عن ابي ايوب الا نصاري رضى الله تعالى عنه بنحود كذافي البداية (ج ٣ ص ٢٩٧)

www.besturdubooks.wordpress.com

حفزت زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں پر (غزوہ خندق کے موقع یر )مصیبت سخت ہو گئی تو حضور ﷺ نے قبیلہ عطفان کے دوسر داروں عبینہ بن حصن اور حارث بن عوف مری کوبلا بھیجاً اور ان کومدینه کا تنائی کھل اس شرط پر دیسینے کاارادہ فرمایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو آپ کے اور آپ کے صحابہ کے مقابلہ میں واپس لے جائیں ب چنانچہ آپ کے اور ان کے در میان صلح کی بات شروع ہو گئی جتی کہ انہوں نے صلح نامه بھی لکھے لیالیکن ابھی تک گواہیاں نہیں لکھی گئی تھی اور صلح کا مکمل فیصلہ نہیں ہوا تھا صرف ایک دوسرے کو آمادہ کرنے کی ہاتیں چل رہی تھیں۔جب آپ نے اس طرح صلح كر لينے كا پخته فيصله فرماليا تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادة كوبلاكر اس صلح کا ان سے نذ کرہ فرمایا آور ان دونول سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ تو ان دونول نے عرض کیایار سول اللہ! یہ صلح کاکام آپ کو پسند ہے اس لئے آپ اس کو کررہے ہیں یا الله نے آپ کواس صلح کرنے کا حکم دیا ہے جس پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے یا یہ صلح ہمارے فائدے کے لئے کررہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہیں یہ صلح تہمارے فائدے ك لئ كرربا مول - الله كى فتم إين بير صلح اس وجه سے كرناچا بتا مول كيو نكه بين و كيدربا ہول کہ سارے عرب والے ایک کمان ہے تم پر تیر چلارہے ہیں بعنی سارے تمہارے خلاف متحد ہو گئے ہیں اور ہر طرف سے تھلم کھلا تمہاری دعثنی کررہے ہیں تو میں نے بیہ سوچا کہ (بول صلح کر کے )ان کی طاقت کو پکھ تو توڑ دوں۔ اس پر حضر ت سعد بن معاذ نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیایار سول اللہ! ہم اور بیدلوگ پہلے اللہ کے ساتھ شریک کرنے اور بیوں کی عبادت میں اکٹھے تھے۔ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلحه ہم اللہ کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ تواس زمانہ میں ہماری ایک تھجور بھی زیر دستی کھالینے کاان میں حوصلہ نہیں تھاہال مارے ممان بن جاتے یا ہم سے خرید لیتے تو پھر یہ ماری تحجور کھا سکتے تھے۔ تواب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام کاشر ف عطافر مایا اور ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور آپ کے ذریعہ اسلام دے کر ہمیں عزت عطافرمادی تواب ہم خود اپنے پیل انہیں وے دیں؟ (پیہ ہر گز نہیں ہوسکتا)اللہ کی قتم! ہمیں اس صلح کی کوٹی ضرورت نہیں ہے۔اللہ کی قتم! ہم ان کو تلوار کے علاوہ اور پچھ نہیں دیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ ہی جارے اور ان کے ور میان فیصلہ کرے گا۔اس پر حضور ﷺ نے فرمایا تم جانواور تمہاراکام۔ (تمہاری رائے صلح کرنے کی نہیں ہے تو پھر ہم نہیں کرتے) چنانچہ حضرت سعدین معاقب نے وہ صلح تا میں اور اس میں جو کی کہا ہوا تھاوہ مناویا اور کہا کہ وہ

ہارے خلاف اپناسار ازور لگا کر دیکھ کیں۔ <sup>ل</sup>

حضرت الوہر رو اُ فرماتے ہیں کہ حارث حضور علیہ کی خدمت میں (غزوہ خندق کے موقع پر) آکر کہنے لگا ہمیں مدینہ کی آدھی تھجوریں دے دوور نہ میں آپ کے خلاف مدینہ کو سوار اور بیدل لشکر سے بھر دوں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہیں حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعدین معاذی مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ (آپ نے جاکران دونوں حضرات سے مشورہ کیا)ان دونوں نے کہانہیں ، ریہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قتم اہم توزمانہ حالمیت میں جھی الیی ذات والی بات پر راضی نہیں ہوئے تواب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے نواز دیاہے تو اس ذلت والى بات پر ہم كيسے راضي ہو سكتے ہيں۔ حضور ﷺ نے واپس اسر حارث كوبيہ جواب بتایا۔ اس نے کمااے محمہ! آپ نے (نعوذ باللہ)بد عمدی کی کے طبرانی نے حضرت الدہر ریہ اسے نقل کیاہے کہ حارث علفانی نے حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا ہمیں مدینہ کی آو سی تھجوریں دے دو۔ حضور ﷺ نے فرمایاسعد نامی لوگوں سے مشورہ کر کے بتاتا ہول۔ چنانچہ آپ نے حضرت سعد بن معاذ ، حضرت سعد بن عبادہ ، حضرت سعد بن الربیع ، حضرت سعدین خیشمہ ،اور حضرت سعدین مسعود کوبلاکر فرمایا مجھے معلوم ہے سارے عرب کے لوگ تم کوایک کمان سے تیر مار رہے ہیں۔ یعنی وہ سب تمہارے خلاف متحد ہو چکے ہیں اور حارث تم سے مدینہ کی آدھی محبوریں مالک رہاہے تواگر تم جاہو تواس سال اسے آدھی تھجوریں دے دو۔ آئندہ تم دیکھ لینا۔ان حضرات نے عرض کیایارسول اللہ! کیابیہ آسان ے وی آئے ہے؟ پر تواس کے آگے سر صلیم خم ہے۔ یایہ آپ کی اپنی رائے ہے۔ توہم آب کی رائے پر عمل کریں گے لیکن اگر آپ ہم پر شفقت کی وجہ سے یہ فرمارہے ہیں تواللہ کی قتم! آپ دیکھ بی چکے ہیں کہ ہم اور بیبر اور ہیں۔ یہ ہم سے ایک مجور بھی زیر وسی منیں لے سکتے ال خرید کریاممان بن کر لے سکتے ہیں۔ (ان حفرات سے) حضور ﷺ نے فرمایا مال میں توشفقت کی وجہ سے کمدر ہاتھا (اور پھر حارث سے کما) تم من رہے ہو کہ بیہ حفر ات كياكمدرے ميں حارث نے كمااے محمد! آپ نے (معاذاللہ )بد عمدى كى ہے۔ سك حفرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور اقدی عظے مسلمانوں کے اس طرح کے امور کے بارے میں رات کے وقت حضرت او بحرظ ہے (مشورہ کے لئے) گفتگو فرماتے اور میں بھی

ل اخرجه ابن اسحاق كذافي البداية (ج ٤ ص ١٠٤)

لل اخرجه البزار لل قال الهيثمي (ج ٦ ص ١٣٢) رجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو وحدثيه حسن و بقية رجاله ثقات

أپ كے ساتھ ہو تا\_ك

## حضرت ابو بحرٌ البل الرائے سے مشورہ کرنا

حضرت قاسم رحمة الله عله فرماتے ہیں کہ جب حضرت او بحر صدایق کو کوئی ایسامسکلہ پیش آتا جس میں وہ اہل الرائے اور اہل فقد ہے مشورہ کرنا چاہتے تو مهاجرین وانسار میں ہے کچھ حضرات کو بلا لیتے اور حضرت عمر ، حضرت عثمان ، حضرت علی ، حضرت عبدالرحمٰن من عوف حضرت معاذین جبل ، حضرت الی من کعب اور حضرت ذید بن ثابت "کو بھی بلاتے۔ یہ سب حضرات حضرت او بحر کے زمانہ خلافت میں فتوئی دیا کرتے ہے اور لوگ بھی ال بی حضرات سے مسائل ہو چھا کرتے تھے۔ حضرت او بحر کے زمانے میں کی تر تیب رہی۔ ال کے بعد حضرت عمر فلیفہ ہے تو وہ بھی ال بی حضرات کو (مشورہ کیلئے) بلایا کرتے اور ال کے زمانے میں حضرت عمرات عمرات عمرات کو المشورہ کیلئے) بلایا کرتے اور ال کے زمانے میں حضرت عثمان ، حضر ت ذید فتوی کاکام کیا کرتے اور ال کے زمانے میں حضرت عثمان ، حضر ت ذید فتوی کاکام کیا کرتے۔ ک

أر اخرجه مسفره هو صحيح كذافي كنز العمال (ج ٤ ص ٥٥)

میں ہمرے ہوئے حضر تا او بحر کے پاس آئے۔ اور ان سے کمااللہ کی قتم! ہمیں سمجھ نہیں آرہاکہ آپ خلیفہ بین باعمر؟ حضر تا او بحر نے فرمایااگر وہ چاہتے تو خلیفہ بن سکتے تھے۔ اسے میں حضر ت عمر بھی غصہ میں ہمرے ہوئے آئے اور حضر ت او بحر کے پاس کھڑے ہوکہ کہنے گئے آپ بجھے بتائیں کہ آپ نے یہ زمین جوال آدمیوں کو بطور جاگیر دی ہے یہ آپ کی ملک ہے یا تمام مسلمانوں کی ہے۔ حضر ت او بحر نے فرمایا نہیں، تمام مسلمانوں کی ہے۔ حضر ت او بحر نے فرمایا نہیں، تمام مسلمانوں کی چھوڑ کر صرف ان دو کو کیوں دے دی ؟ حضر ت او بحر نے فرمایا کہ میر بے پاس جو مسلمانوں کو چھوڑ کر صرف ان دو کو کیوں دے دی ؟ حضر ت او بحر نے فرمایا کہ میر بے پاس جو مسلمانوں تھے میں نے ان سے مشورہ کیا تھا۔ ان سب نے بچھے ایساکر نے کا مشورہ دیا تھا۔ حضر ت عمر نے کما آپ نے اپنی والوں سے تو مشورہ کیا گیاں دانوں سے مشورہ کیا گیاں والوں سے ؟ (چو نکہ یہ بات ظاہر تھی کہ ہمر امر میں سارے مسلمانوں سے مشورہ نہیں لیا جاسکا کی اس وجہ سے حضر ت او بحر نے اس موال کا کوئی جواب نہ دیا بلعہ) کی مجھ سے ذیادہ طاقت میں نے تم سے پہلے ہی کما تھا کہ تم اس امر خلافت (کو سنبھا لئے) کی مجھ سے ذیادہ طاقت میں نے تم سے پہلے ہی کما تھا کہ تم اس امر خلافت (کو سنبھا لئے) کی مجھ سے ذیادہ طاقت میں نے تم سے پہلے ہی کما تھا کہ تم اس امر خلافت (کو سنبھا لئے) کی مجھ سے ذیادہ طاقت میں نے تم سے پہلے ہی کما تھا کہ تم اس امر خلافت (کو سنبھا لئے) کی مجھ سے ذیادہ طاقت میں نے تم سے پہلے ہی کما تھا کہ تم اس امر خلافت (کو سنبھا لئے) کی مجھ سے ذیادہ طاقت میں نے تم سے پہلے ہی کما تھا کہ تم اس امر خلافت وی خلیفہ بنادیا) ک

الداخرجه ابن ابي شببة و البخارى في تاريخه و ابن عساكرو البيهقي و يعقوب بن سفيان كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٨٩) وعزاه في آلا صابة (ج ٣ ص ٥٥ و ج ١ ص ٥٩) الى البخارى في تاريخه الصغير و يعقوب بن سفيان و قال باسناد صحيح و ذكر عن على بن المديني هذا منقطع لا ن عبيدة لم يدرك القصة ولا روى عن عمرانه سمع منه وقال ولا يروى عن عمر باحسن من هذا الاسناد انتهى و اخرجه عبدالرزاق عن طاؤس مختصر اكما في الكنز (ج ١ ص ١٨) www.besturdubooks.wordpress.com

بات میری مانی ضروری ہے (حضرت طلحہؓ نے سوال توابیا کیا تھاجس سے حضرت او برﷺ اور حضرت عمر میں توڑپیدا ہو جائے لیکن حضرت او برؓ نے جواب جوڑوالا دیااس وجہ ہے) یہ سن کر حضرت طلحہ خاموش ہو گئے۔ ل

حضرت عبداللہ بن عمر و فرماتے ہیں کہ حضرت او بحر سے حضرت عمرو بن العاص کو سید لکھا کہ حضور علی کہ جنگی امور کے بارے میں مشورہ کیا کرتے تھے لبذاتم بھی مشورہ کرنے کو اینے لئے لازی سمجھو کے اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن ابی او فی کی روایت میں میات گزر چکی ہے کہ حضرت او بحر شنے غزوہ روم کے بارے میں حضر ات اہل رائے سے مشورہ کیا۔

حضرت عمر بن الخطاب " كاحضر ات اہل رائے سے مشورہ كرنا حضرت ابو جعفررحمۃ اللّٰدعليه فرماتے ہيں كه حضرت عمر بَن خطابٌ نے حضرت على ئن الی طالب می کوان کی صاحبزاد ی حضرت ام کلثوم مے نکاح کا پیغام دیا۔ تو حضرت علی نے کما میں نے یہ طے کر رکھاہے کہائی بیٹیوں کی شادی صرف جعفر کے بیٹوں سے ہی کروں گا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے علی! تم اس سے میری شادی کر دو کیو بکہ روئے زمین پر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو آپ کی اس بیشی کے ساتھ اچھی زندگی گزار کروہ اعلی نضیلت حاصل کرنا جا ہتا ہو جو میں حاصل کرناچا ہتا ہوں (اور اس فضیلت کو حضرت عمرؓ نے آگے جا کرمیان فرمایا ب)اس ير حضرت على فرمل اجهام فراس بيشى كاآب بي نكاح) كرديا- مهاجرين میں سے حضر ت علیؓ، حضر ت عثمانؓ، حضر ت زمیرؓ ، حضر ت طلحۃٌ لور حضر ت عبدالرحمُن بن عونے (حضرت عمر کے مشورے دالے حضرات تھے اور یہ حضرات ہروفت معجد نبوی میں) قبر نبوی اور منبر شریف کے در میان بیٹھ رہتے تھے۔جب اطراف عالم سے کو کی بات حضرت عمر ﷺ کے پاس آیا کرتی تو وہ آگر ان کو ہتایا کرتے اور اس کے بارے میں ان سے مشورہ کیا کرتے۔ چنانچہ حضرت عمر ؓ نےان حضرات کو آکر کہا مجھے نکاح کی مبار کہاد دو۔ان حضرات نے حضرت عمر کو مبارک بادری اور یو چھااے امیر المومنین! (آپ نے) کس سے ( تکاح کیا ہے؟) حضرت عمرؓ نے فرمایا حضرت علیؓ بن ابل طالب کی بیشی ہے پھرانہیں ساراواقعہ تفصیل سے بتانے لگے اور فرمایا حضور علی کے نے فرمایا ہے کہ میرے تعلق اور رشتہ کے علاوہ

ل اخرجه سيف و ابن عساكر عن الصعب بن عطية بلال كذافي منتخب الكنز (ج 2 ص ٣١٥) و راه الطبراني و رجاله قد و ثقوا التهيي (ج ٥ ص ٣١٩) رواه الطبراني و رجاله قد و ثقوا التهيي و اخرجه البزار و التقلي و رستان www.besturdubooks التهيي و اخرجه البزار و التقلي و ستان التهيي و اخرجه البزار و التقلي و ستان التهيي و اخرجه البزار و التقليق و ستان التهيي و المناز و التقليق و ستان التهيي و التهيي و التعلق و ستان التهيي و التعلق و التعلق و التهييز و ستان التهييز و ستان التهييز و ستان التهييز و ستان التهيز و ستان التهيز و ستان و ستان التهيز و التهيز و ستان و ستان التهيز و ستان التهيز و ستان التهيز و ستان و ستان التهيز و ستان التهيز و ستان و ستان

ہر تعلق اور رشتہ قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا۔ حضور ﷺ کی صحبت تو مجھے حاصل ہے ہی۔اب میں نے چاہا کہ (اس نکاح کے ذریعہ حضورﷺ ہے) میرار شہ کا تعلق بھی قائم

حضرت عطاء بن بیبارٌ فرماتے ہیں کہ جھزت عمر اور حضرت عثانٌ حضرت ابن عباسٌ کو بلایا کرتے تھے اور بدروالوں کے ساتھ ان ہے بھی مشورہ کیا کرتے تھے اور حضر ت ابن عباسؓ حضرت عمر اور حضرت عثان کے زمانے سے آخر دم تک فتوی کا کام انجام دیتے رہے۔ حضرت یعقوب ن زیدرحمة الله علیه کتے ہیں که حضرت عمرٌ کو جب بھی کوئی اہم مسئلہ پیش آ تا تووہ حضرت ائن عباسؓ ہے مشورہ لیلتے اور فرماتے اے غوطہ لگانےوالے!(یعنی ہر معاملہ کی گرائی تک پینچنے والے!) غوطہ لگاؤ۔ (اوراس اہم مسئلہ میں انچھی طرح سوچ کراپی رائے پیش کرو) حضزت سعدین ابی و قاص ٌ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو حضرت انن عباس ﷺ نیادہ حاضر دماغ ، زیادہ عقلمند ، زیادہ علم والا اور زیادہ بر دبار ہو۔ میں نے حضرت عمر" کو دیکھاہے کہ وہ حضرت ان عباس" کو پیجیدہ اور مشکل مسائل کے پیش آنے پر بلاتے اور فرماتے یہ ایک پیچیدہ مسئلہ تمہارے سامنے ہے۔ پھر این عباس ہی کے مشورے پر عمل کرتے حالانکہ ان کے جاروں طرف یدری حضرات مهاجرین و انسار کا مجمع ہوتا کے حضر ت اپن شہاب میں کہ جب بھی حضرت عمر ؓ کو کوئی مشکل مسئلہ پیمیں آتا تو آپ نوجوانوں کو بلاتے اور ان کی عقل و سمجھ کو تیزی کو اختیار کرتے ہوئے ان سے مشورہ لیتے سے امام پہمتی نے حضرت لنن سیرین سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر کا مزاج مشورہ کر کے چلنے کا تھاچنا نچہ بعض وفعہ مستورات ہے بھی مشورہ لے لیا کرتے لوران مستورات کی رائے میں ان کو کو کی بات اچھی نظر آتی تواس پر عمل کر لیتے ہے۔

حفزت څمر، حفزت طلحہ اور حفزت زیادؓ کتے ہیں کہ (کم محرم ۱۴ھ کو) حفزت عمرؓ لشکر لے کر (مدینہ سے) تکلے۔اور ایک پانی پر بڑاؤ کیا جس کانام صرار تھا۔ (بدیانی مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر تھا) اور اشکر کو بھی وہال تھر الیا۔ لوگوں کو پت نہیں چل رہاتھا کہ حضرت عمر آگے چلیں گے یا(مدینہ بی) ٹھمریں گے اور لوگ جب کوئی بات حفزت عمرے پوچھنا

ل اخرجه ابن سعد و سعید بن منصور ورواه ابن راهو یه مختصر اکذافی الکنز (ج ۷ص ٩٨ ) و اخرجه الحاكم (ج ٣ ص ١٤٢) ايضا مختصر اوقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي منقطع. ﴿ لَمُ اخرجه ابن سعد ﴿ لَّذَا خرجه البيهقي و ابن السمعاني ﴿ کی کذافی الکنز (ج ۲ ص COM

جاہتے تو حضرت عثمان یا حضرت عبدالر حمٰن بن عوف ؓ کے واسطے سے یو حصے اور حضرت عمر کے زمانے میں ہی حضرت عثان کا لقب رویف پڑ گیا تھا۔ اور عربوں کی زبان میں رویف اسے کتے ہیں جو کسی آدمی کے بعد اس کا قائم مقام ہو اور موجودہ امیر کے بعد اس کے امیر بننے کی امید ہو ،اور جب بیر دونوں حضرات لو گول کی وہ بات حضرت عمر سے یو چھنے کی ہمت نہ یاتے تو پھر لوگ حضرت عباس کوواسط بناتے۔ چنانچہ حضرت عثان نے حضرت عمرے ہو چھا آپ کو کیا خبر پینچی ہے ؟ اور آپ کا کیا ارادہ ہے ؟ اس پر حضرت عمر نے اعلان کر وایا الصلاۃ جامعہ۔ (اے لوگو! نماز کے عنوان پر جمع ہو جاؤ) چنانچہ لوگ حضرت عمر کے پاس جمع ہوگئے انہوں نے لوگوں کو (سفر کی) خبر دی۔ پھر دیکھنے گئے کہ اب لوگ کیا کہتے میں ؟ تواکثر لوگوں نے کما آپ بھی چلیں اور ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ چنانچہ حضرت عمر ؓ نے لو گوں کی اس رائے ہے اتفاق کیا اوران کی رائے کو یو نئی چھوڑ دینامناسب نہ سمجھا۔ بلحہ یہ چاہا کہ ان کواس رائے سے نرمی لور تھمت عملی کے ساتھ ہٹائیں گے (اگر ضرورت پیش آگئی تو)اور فرمایاخود بھی تیار ہو جاؤاور دوسروں کو بھی تیار کرو۔ میں بھی( آپ لو گوں کے ساتھ ) جاؤں گا۔ نیکن اگر آب لو گوں کی رائے سے زیادہ انچھی رائے کوئی اور آگئی تو پھر نہیں جاؤں گا۔ پھر آپ نے آدمی بھیج کر اہل الرائے حضر ات کوبلایا۔ چنانچہ حضور ﷺ کے چیدہ چیدہ صحابہ اور عرب کے چوٹی کے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا میرا خیال ہے کہ میں بھی اس الشکر کے ساتھ چلا جاؤں۔ آپ لوگ اس بارے میں اپنی رائے مجھے دیں۔وہ حضرات سب جمع ہو گئے اور ان سب نے ہی رائے دی کہ حضرت عمر حضور اکرم ﷺ کے صحلیہ میں سے کسی آدمی کو (اپنی جگه) بھیجویں۔اور خود حضرت عمرٌیهال(مدینه) ہی ٹھسرے رہیں۔اور آدمی کی مدد کے لئے لشکر بھیجتے رہیں۔ پھراگر حسب منشافتح ہوگئ تو پھر حضر ت عمرؓ کی لوگوں کی مراد یوری ہو جائے گی درنہ حضرت عمر دوسرے آدمی کو بھیجدیں گے ادراس کے ساتھ دوسر الشکر روانہ کر دیں گے۔اس طرح کرنے ہے دعمن کو غصہ آئے گالور مسلمان غلطی کرنے ہے گ جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کاوعدہ پورا ہو گااور اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر حضرت عمرٌ نے اعلان کروایاالصلاۃ جامعہ ۔ چنانچہ حضرت عمر کے پاس مسلمان جمع ہو گئے۔ حضرت عمر ؓ نے مدینہ میں اپنی جگہ حضرت علیٰ کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔انہیں بلانے کے لئے حضرت عمرؓ نے آد می جھیجا وہ بھی آگئے۔ حضِرت طلحہ کو حضرت عمر ؓ نے مقدمہ الحیش پر مقرر فرماکر آگے بھیجا ہوا تھا۔ ا نہیں بھی آدمی بھیج کر بلایا۔ وہ بھی آگئے۔ اس کشکر کے میمنہ اور میسرہ پر حضرت زمیر اور

بیان کیا۔

"بے شک اللہ عزو جل نے مسلمانوں کو اسلام پر جمع فرما دیا اور الن کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی اور اسلام کی وجہ سے الن کو آپس میں بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی ہوائی دوسرے کی محبت کی طرح ہیں۔ ایک عضو کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ باتی تمام اعضاء کو بھی پہنچتی ہے۔ اس لئے مسلمانوں کو ایک جہم کے اعضاء کی طرح ہونا چاہئے (کہ ایک مسلمان کی تکلیف ہو) اور مسلمانوں کا ہر کام حضر استانل شوری کے مشورہ سے طح ہونا چاہئے۔ عام مسلمان اپنے امیر کے تابع ہیں اور اہل شوری جس چز پر اتفاق کر لیس اور اسے بسند کر لیس تو تمام مسلمانوں کے لئے اس بر عمل کر ناضر وری ہے۔ اور جو مسلمانوں کا اور سے بیند کر لیس تو تمام مسلمانوں کے لئے اس بر عمل کر ناضر وری ہے۔ اور جو مسلمانوں کا میں جس تمیر پر اہل شوری کا تابع ہے۔ اس طرح جنگی تدامیر میں جو اہل شوری کی رائے ہو اور جس تمیر پر اہل شوری کا تابع ہے۔ اس مسلمان ان کے تابع ہیں۔ اے لوگو! میں بھی تمام مسلمان ان کے تابع ہیں۔ اے لوگو! میں بھی شوری نے مجھے جانے سے روک دیا ہے۔ اب میری بھی بھی رائے ہے کہ میں (مدینہ ہی) شمر وں اور (اپنی جگہ) کسی دوسرے کو (امیریناکر) بھی دوں اور میں جن کو آگے بیج چکا تھایا شوری نے بھوڑ آیا تھا (اور جو یہاں موجود سے) میں ان سب سے اس بارے میں مشورہ کو کا ہوں۔ " چھوڑ آیا تھا (اور جو یہاں موجود سے) میں ان سب سے اس بارے میں مشورہ کو کا ہوں۔ "

حضرت عمر پیچھے مدینہ میں حضرت علی کو اپنا خلیفہ بناکر آئے تھے اور مقدمۃ الحیش پر امیر بناکر حضرت علی کو آگے اعوص مقام پر بھی رکھا تھا۔ چنا نچہ حضرت عمر نے بلا کر ان دونوں کو بھی اس مشورہ میں شریک کیا تھا۔ لہ ائن جریر حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو حضرت او عبید بن مسعود ہ کے شہید ہونے کی اطلاع ملی اور یہ بہتہ چلا کہ اللی فارس کسری کے خاندان کے ایک آوی (کی امارت) پر جمع ہورہے ہیں تو حضرت عمر نے املان کر کے حضر ات مہاجرین اور افسار کو جمع فرمایا اور ان کو ایپ ساتھ لے کر (مدینہ ہے) باہر نکلے یہاں تک کہ صرار مقام پر بہنچ گئے۔ آگے مخضر حدیث ذکر کی جیسے کہ پہلے گزر چکی باہر نکلے یہاں تک کہ صرار مقام پر بہنچ گئے۔ آگے مخضر حدیث ذکر کی جیسے کہ پہلے گزر چکی

الم طرانی حضرت محدین سلام بینجدی در حمة الله علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر وین معدیکرب نے زمانہ جالمیت میں بہت سے کارنامے کئے تھے اور انہول نے اسلام کازمانہ بھی پایا ہے۔ حضور علیہ کی خدمت میں وفد کے ہمراہ آئے تھے اور حضرت عمر بن

کی اخرجه ابن جریر (ج £ ص ۸۳) من طویق سیف

الخطاب في ان كو حضرت سعد بن الى و قاص في پاس قادسيه بھيجا تقااور دہاں انہوں نے اپنی بهادری كرہے جو ہر د كھائے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت سعد كو خط ميں بيد لكھا تھا كہ ميں تمہاری مدد كے لئے دو ہزار آومی تھيج رہا ہوں ايك حضرت عمرو بن معد مكرب اور دوسرے حضرت طلحه بن خو ملد اسدى ميں (فيعني بيد دونوں اسنے بهادر ہيں كہ ان ميں سے ہرا يك ہزار آدميوں كے براير ہے)ان دونوں سے جنگی امور ميں مشورہ كرتے رہناليكن ان كو كئ ذمہ دارنہ بنایا۔ ا

## جماعتوں پر کسی کوامیر مقرر کرنا

حضرت سعدین ابی و قاصؓ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ مدینہ تشریف لائے توقبیلہ جہینہ کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیااب آپ ہمارے ہاں ، آگئے ہیں لہذا آپ ہمیں معاہدہ نامہ لکھ دیں تاکہ ہم اپنی ساری قوم کولے کر آپ کی خدمت میں آسکیں۔ چنانچہ آپ نے ان کو معاہدہ نامہ لکھ کر دیا۔اور پھروہ قبیلہ جہینہ والے مسلمال ہو گئے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ خضور ﷺنے ہمیں رجب کے مہینہ میں بھیجا۔ اور ہماری تعداد سو بھی نہیں تھی اور حضور ﷺ نے ہمیں تھم دیا کہ ہم قبیلہ ہو کنانہ پر حملہ كريس يه قبيله جهيد ك قريب بى آباد تفار چنانجه جم فان يرحمله كرديال كى تعداد زياده تھی۔اس لئے ہم پناہ لینے قبیلہ جہینہ کے پاس چلے گے۔انہوں نے ہمیں پناہ دے دی۔لیکن انہوں نے کہاتم لوگ شرحرام (لعنی قابل احرّ ام مینے) میں کیوں جنگ کرتے ہو؟ (عرب کے لوگ شوال، ذی قعدہ ، ذی الججة اور رجب کواشر حرم یعنی قابل احترام مہینے سمجھتے تھے اور ان مینول میں آپس میں جنگ شیں کرتے تھے) ہم نے ان سے کماکہ ہم تو صرف ان لوگوں ہے جنگ کررہے ہیں جنہوں نے ہمیں بلد حرام (یعنی قابل احترام شہر مکہ) ہے شہر حرام ( لعنی قابل احر ام مینے) میں نکالا تھا۔ ہمارے ساتھیوں نے ایک دوسرے سے بوچھا کیارائے ہے؟ (اب ہمیں کیا کرنا جاہئے؟اسپر ہارااختلاف ہو گیا)بعض ساتھیوں نے کہا ہم حضور علیہ کی خدمت میں جاتے ہیں اور انہیں ساری بات بتاتے ہیں۔ کچھ ساتھیوں نے کمانہیں ہم تو سیس تھریں گے۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے کہا نہیں۔ ہم تو قریش کے قافلہ کی طرف چلتے ہیں اور ان کے سامان تجارت پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اس زمانے کا وستوریہ تھا کہ کا فروں سے جومال بغیر لڑائی کے ملے گاوہ سارے کاساراا نئی مسلمانوں کا ہو گا جنہوں نے

إلى قال الهيشمي (ج ه ص ٣١٩) رواه الطبراني هكذا منقطع الاسناد. www.besturdubooks.wordpress.com

حياة الصحابية أر دو (جلد دوم) = وہ مال كا فروں سے ليامو كا۔ چنانچہ ہم تواس قافلہ كى طرف چلے گئے اور ہارے باتى ساتھى

حضور علیہ کی خدمت میں واپس چلے گئے اور جاکر حضور علیہ کو ساری تفصیل سنائی تو آپ غصہ میں کھڑے ہو گئے اور آپ کا چرہ سرخ ہو گیااور آپ نے فزمایاتم میرے یاس سے اسطے گئے تھے اور اب تم الگ الگ ہو کرواپس آرہے ہو۔ یوں بھر جانے نے ہی تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیاہے اب میں تم پرایسے آدمی کوامیر بناکر بھیجوں گا۔جوتم سے بہتر تو نہیں ہو گالیکن تم ہے زیادہ بھوک پیاس بر داشت کرنے والا ہو گا۔ بھر حضور ﷺ نے حضر ت عبدالر حمٰن ین عجش اسدیؓ کو ہماراا میر بنا کر بھیجا۔ چنانچہ ریہ سب سے پہلے صحابی ہیں جن کواسلام میں امیر بناما گرا\_<sup>ل</sup>ه

#### دس آد میون کاامیربنانا

حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت شماب عنبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تستر شہر کے دروازے کوسب سے پہلے میں نے آگ لگائی تھی۔ اور (اس جنگ میں) حضرت اشْعریؓ کو تیر نگاتھا جس ہے دہ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے تھے۔جب مسلمانوں نے تستر کتح کر لیا تو حفرت اشعری نے مجھے میری قوم کے دس آدمیوں کا امیر بنادیا۔ کا

#### سفر كااميربنانا

حضرت عمرٌ فرماتے ہیں کہ جب سفر میں تین آدمی ہوں توانہیں چاہئے کہ وہ اپنے میں سے کسی ایک کواپنا میر بنالیں۔اس طرح امیر بنانے کا حضور ﷺ نے تھم دیا ہے۔ علیہ

#### امارت کی ذمہ داری کون اٹھا سکتاہے؟

حضرت او ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور عظی نے ایک جماعت جمیحی جن کی تعداد زیادہ تھی۔ان میں سے ہر آدمی کو جتنا قر آن یاد تھاوہ آپ نےان سے سنا۔ چنانچہ سنتے سنتے آپ ایک

أراخرجه احمد واخرجهُ ايضا ابن ابي شيبة كما في الكنز (ج ٧ ص ٩٠) والبغوي كما في الا صابة (ج ٣ ص ٣٨٧) واخرجه ايضا البيهقنيُ الدلائل (وزاد بعد لم تقاتلون في الشهر الحرام فقالو! نقاتل في الشهوالحرام من اخوجنا من البلد ألحرام) كما في البداية (ج ٣ ص ٨ ٢٤) قال الهيشمي (ج ٦ ص ٦٦) وفيه المجالدين سعيد وهو ضعيف عند الجمهورو وثقه النسائي في رواية وبقية رجال احمد رجال الصحيح انتهي

لِّي اخرجه ابن ابي شيبة و اسناده صحيح كذافي الاصابة (ج ٢ ص ٩٥٩) لًا اخوجه البزار و ابن خزيمة والدار قطني و الحاكم كذافي الكنز (ج٣ ص ٣٤٤)

ایسے مخص کے پاس آئے جو آن میں سب سے کم عمر تھا۔ آپ نے فرمایا اے فلا نے اجمہیں کتنا قر آن یاد ہے ؟ اس نے کما فلال فلال سور تیں اور سور ہُ بقر ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تہیں سور ہُ بقر ہیاد ہے ؟ اس نے کما نلال فلال سور تیں اور سور ہُ بقر ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تہیں سور ہُ بقر ہو ہے۔ اس جماعت کے امیر ہو۔ اس جماعت کے سر داروں میں سے ایک آدمی نے کما میں نے سور ہُ بقر ہ صرف اس وجہ سے یاد نہیں کی کہ میں شاید اسے تبجد میں نہ پڑھ سکول۔ حضور علیات نے فرمایا تم لوگ قرآن سکھو اور اسے پڑھو۔ کیونکہ جو آدمی قرآن سکھوتا ہے اور اسے پڑھتا ہے۔ اس کی مثال اس تھیلی کی سی جو مشک سے بھر ی ہوئی ہو کہ اس کی خوشو تمام مکان میں تھیلتی ہے اور جس شخص نے قرآن سکھااور پھر سوگیا سی مثال اس تھیلی کی سی ہے جس کا منہ بدکر دیا گیا۔ ل

حضرت عثان فرماتے ہیں کہ حضوراکرم علی نے ایک جماعت یمن بھی اوران میں سے ایک صحافی کو ان کو امیر بنا دیا جن کی عمر سب سے کم تھی۔ وہ لوگ کی دن تک وہال ہی شمرے اور نہ جاسکے۔ اس جماعت کے ایک آدمی سے حضور علی کی ملا قات ہوئی۔ حضور علی نے فرمایا نے فلانے! تمہیں کیا ہوا؟ تم ابھی تک کیول نمیں گئے ؟ اس نے عرض کیا یار سول اللہ! ہمارے امیر کے پاؤل میں تکلیف ہے۔ چنانچ آپ امیر کے پاس تشریف کے گئے اور بسم اللہ و باللہ اعو ذ باللہ و قدرته من شرما فیھا سات مر تبہ پڑھ کراس آدمی پر دم کیا۔ وہ آدمی (اسی وفت) ٹھیک ہو گیا۔ ایک یوڑھے آدمی نے حضور علی کی خدمت میں عرض کیایار سول اللہ! کیا آپ اس کو ہماراامیر بنارے ہیں صالا تکہ یہ ہم سب میں کم عمرہ ؟ عرض کیایار سول آگر مجمد اس بات کا ذر نہ ہو تا کہ میں سستی کی وجہ سے سوتارہ جاؤں گااور قرآن کو تجد میں سن کی وجہ سے سوتارہ جاؤں گااور قرآن کو تجد میں نہ پڑھ سکوں گا۔ تو میں اسے ضرور سکھتا (یعنی اس کے حفظ کو باقی نہ رکھ سکوں گا) حضور علیہ نے فرمایا قرآن کی مثال اس تھلی جیسی ہے جے تم نے خوب مسکنے والے مشک حضور علیہ نے فرمایا قرآن کی مثال اس تھلی جیسی ہے جے تم نے خوب مسکنے والے مشک سے بھر دیا ہو۔ اس طرح قرآن جب تیرے سینے میں ہواور تواسے پڑھے۔ تو

حصر تابو بحرین محمد انصاری کہتے ہیں کہ حصر تابو بحر ہے عرض کیا گیااے خلیفہ رسول اللہ! آپ اہل بدر کوامیر کیوں نہیں بناتے؟ آپ نے فرمایا میں ان کامر تبد بہنچا تنا ہول لیکن میں اے اچھا نہیں سجھتا کہ میں ان کو دنیا کی گندگی ہے آلودہ کروں۔ سی

ا اخرجه التومذي وحسنه و ابن ماجة و ابن حبان و اللفظ للتوهذي كذافي الترغيب (ج ٣ ص ١٢) لل اخرجه التومذي وحسنه و ابن ماجة و ابن حبان و اللفظ للتوهذي يحيى بن سلمه بن كهيل ضعفه الجمهور و وثقه ايزحبان و قال في احاديث ابنه عنه منا كير، قلت ليس هذا من رواية ابنه عنه. لتهي الخرجه ابو نعيم في الحلية و ابن عسا كركذافي الكنز (ج ١ ص ١٤٦) لتهي الكنز (ج ١ ص ١٤٦) www.besturdubooks.wordpress.com

حضرت عمران بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت الی بن کعب ؓ نے حضرت عمر بن خطاب ؓ سے فرمایا کیا ہوا۔ آپ مجھے امیر نہیں بناتے ؟ حضرت عمر نے فرمایا مجھے یہ پیند نہیں ہے کہ آپ کادین خراب ہو جائے۔ ل

حفرت حارث بن مضرب رحمة الله عليه كتے ہيں كه حضرت عمر بن خطاب ؓ نے ہميں (كوفه) يه خط لكھا:۔

"امابعد! میں تمہاری طرف حضرت عمار بن باس اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور و زیر بناکر بھیج رہا ہوں۔ یہ دونوں حضرات حضرت مجمد علی ہے کے صحابہ میں خاص اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ ابندا آپ لوگ ان دونوں سے (دین) سیھو۔ اور ان دونوں کی اقتداء کرو۔ (جھے مدینہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی بہت ضرورت تھی لیکن) میں اپنی ضرورت کو قربان کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود کو آپ لوگوں کے باس جھی رہا ہوں۔ اور میں حضرت عثان بن صنیف کو عراق کے دیمات (کی زمین کی بیائش کرنے) کیلئے جھیج رہا ہوں۔ میں نے ان حضرات کیلئے روزانہ کا وظیفہ ایک بحری مقرر کیا ہے۔ بحری کا آدھا حصہ اور کیجی گردے و غیرہ حضرت عمار بن بیاس کو دیئے جا کیں (کیو نکہ وہ امیر ہیں ان کے پاس مہمان زیادہ ہوں گے) اور باقی آدھا حصہ ان دیئے جا کیں (کیو نکہ وہ امیر ہیں ان کے پاس مہمان زیادہ ہوں گے) اور باقی آدھا حصہ ان شیوں حضرات کو دیا جائے۔ (دو تو حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عثان بن صنیف ہیں تیمان حضرت عثان بن صنیف ہیں تیمان تھر نے حضرت عثان بن صنیف ہیں تھر نے دھرت عشرت عثان بن صنیف ہیں کے ساتھ زمین کی پائش کے لئے بھیجا تھا)۔ ہے

حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا آج کل میں مسلمانوں
کے ایک کام کی وجہ سے بہت فکر مند ہوں۔ بتاؤ میں اس کام کا امیر کے مقرر کروں ؟
لوگوں نے کما حضرت عبدالر حمٰن بن عوف کو مقرر کردیں۔ آپ نے فرمایاوہ کمزور ہیں۔
لوگوں نے کما فلال صاحب کومقرر کر دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔
لوگوں نے پوچھا آپ کیبا آدمی چاہتے ہیں ؟ حضرت عمر نے فرمایا مجھے ایبا آدمی چاہئے کہ جب
وہ امیر ہو تو ایسے (متواضع بن کر)رہے جسے کہ وہ لوگوں میں سے ایک عام آدمی ہو اور جب
وہ امیر نہ ہو تو وہ ایسے (فکر اور ذمہ داری ہے) چلے کہ گویا وہ بی امیر ہے۔ لوگوں نے کما کی اخرجہ ابن سعد و الحاکم و سعید بن

آخره قال الهيثمي (ج ٩ ص ٢٩١) رجاله رجال الصمحيح غير خارثة و هو ثقة انتهي واخرجه

البيهقي (ج ٩ ص ١٣٦) ايضا بسياق آخر مطولا.

حياة الصحابة أر دو (جلد دوم) ------

ہمارے علم کے مطابق تو ایسا آدمی رہیع من زیاد کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تم لو گول نے ٹھیک کہا۔ لہ

# امیرین کرکون سخض (دوزخ سے) نجات یائے گا

حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت بغر بن عاصم کو ہوازن کے صد قات (وصول کرنے یر) عامل مقرر کیا۔ لیکن حضرت بحر (ہوازن کے صد قات وصول کرنے)نہ گئے۔ان سے حضرت عمر کی ملا قات ہو گی۔ حضرت عمرؓ نے ان سے یو چھاتم (ہوازن) کیوں نہیں گئے ؟ کیا جاری بات کو سننااور ما نناضروری نہیں ہے؟ حضرت بشر نے کہا کیوں نہیں۔ لیکن میں نے حضور عظافہ کو بیہ فرماتے ہوئے سناہے کہ جے مسلمانوں کے کسی امر کاذمہ دار منایا گیااسے قیامت کے دن لاکر جنم کے بل پر کھڑ آگر دیاجائے گا۔ اگر اس نے اپنی ذمہ داری کوا چھی طرح ادا کیا ہو گا۔ تووہ نجات بالے گااگراس نے ذمہ داری سیج طرح ادانہ کی ہوگی توبل اسے لے کر ٹوٹ بڑے گا اور وہ ستر ہر س تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔ (بیرس کر) حضر ت عمر بہت پریشان اور عملین ہوتے اور وہاں سے حلے گئے۔راستہ میں ان کی حضرت ابدؤر سے ملا قات ہوئی۔ انسول نے کماکیابات ہے؟ میں آپ کو پریشان اور عملین دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا۔ میں کیوں پریشان اور عملین ند ہوول جب کہ میں حضرت بحرین عاصم سے حضور عظاف کابدار شادین چکا ہوں کہ جے مسلمانوں کے کسی امر کاذمہ دار بنایا گیا سے قیامت کے دن لا کر جنم کے بل یر کھڑ اکر دیاجائے گا۔اگر اِس نے اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کیا ہو گا تووہ نجات یا لے گا۔ اور اگر اس نے ذمہ داری سیح طرح ادانہ کی ہوگی توبل اسے لیکر ٹوٹ پڑے گااوروہ ستر بر س تک جنم میں گرتا چلا جائے گا۔ اس پر حضرت ابوذر نے کما کیا آپ نے حضورﷺ سے بیہ حدیث شیں سی ہے ؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ حضرت او ذرینے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کسی مسلمان کو ذمہ دار بنائے گااسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے بل پر کھڑ اگر دیاجائے گا۔ اگروہ (اس ذمہ دار بنانے میں) ٹھیک تھا تو(دوزخ ہے) نجات یائے گااوراگروہ اس میں ٹھیک نہیں تھا تویل اسے لے کر ٹوٹ پڑے گالور وہ ستر برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گالور وہ جہنم کالی اور اند ھیری ہے۔ (آپ بتائیں کہ )ان دونوں حدیثوں میں سے کس حدیث کے سننے سے آپ کے ول کو

حياة الصحابة أردو (جلدووم)

زیادہ تکلیف ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایادونوں کے سننے سے میرے دل کو تکلیف ہوئی ہے۔
لیکن جب خلافت میں ایباز بر دست خطرہ ہے تواسے کون قبول کرے گا؟ حضر ت او ذر نے
کمااسے وہی قبول کرے گاجس کی ناک کاشنے کا اور اس کے رضار کو زمین سے ملانے کا لیمی
اسے ذکیل کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا ہو۔ ہیر حال ہمارے علم کے مطابق آپ کی خلافت میں
خیر بی خیر ہے ، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس خلافت کا ذمہ دار ایسے شخص کو منادیں جو اس میں
عدل وانصاف سے کام نہ لے تو آپ بھی اس کے گناہ سے نہ کی سکیں گے ل

#### امارت قبول کرنے سے انکار کرنا

حضرت النس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقد سے اللہ نے خضرت مقدادین اسود کو گھوڑے سواروں کی ایک جماعت کا امیر بنایا۔ جب یہ والیس آئے تو حضور ہے نے ان سے نوب اکرام کرتے تے جس سے اب مجھے یوں لگ دہا ہے کہ میں وہ سلے جسیا مقداد نہیں رہا۔ خوب اگرام کرتے تے جس سے اب مجھے یوں لگ دہا ہے کہ میں وہ سلے جسیا مقداد نہیں رہا۔ (میری تواضع والی کیفیت میں کی آگئ ہے) حضور ہے نے فرمایاوا قعی امارت ایسی ہی چز ہے حضر سہ مقداد نے کمااس ذات کی قشم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! آئندہ میں بھی کسی کام کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد لوگ ان سے کماکرتے تھے کہ آپ مفری کی کام کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد لوگ ان سے کماکر شیخ کہ آپ مفری کے تشریف الا کر جمیں نماز پڑھادیں تو یہ صاف انکار کردیتے (کیونکہ نماز میں امام بنالارت مفری ہے) کے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت مقداد نے کما مجھے سواری پر بھیا جاتا اور سواری سے اتاراجاتا جس سے بچھے یوں نظر آنے لگا کہ مجھے ان لوگوں پر فضیات حاصل سواری سے اتاراجاتا جس سے بچھے یوں نظر آنے لگا کہ مجھے ان لوگوں پر فضیات حاصل ہے۔ حضور عیا ہے نے فرمایالدت توالی ہی چز ہے (اب تمہیس اختیار ہے) چاہے اسے آئندہ قبول کر ویا چھوڑ دو۔ حضر سے مقداد نے کمااس ذات کی قشم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا جول کر ویا چھوڑ دو۔ حضر سے مقداد نے کمااس ذات کی قشم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! آئندہ میں بھی دو آد میوں کا بھی امیر نہیں بول گا۔ سے

حضرت مقدادین اسور فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک مرتبہ مجھے کسی جگہ (امیر بنا

آل اخرجه الطبراني كذافي الترغيب (ج ٣ ص ٤٤١) قال الهيئمي (ج ٥ ص ٢٠٥) رواه الطبراني وفيه سويد بن عبدالعزيز وهو متروك انتهى واخرجه ايضا عبدالرزاق و ابونعيم و ابو سعيد النقاش و البغوى والدار قطني في المتفق من طريق سويد كما في الكنز (ج ٣ ص ١٦٣) واخرجه ابن ابي شبية و ابن مندة من غير طريق سويد كما في الاصابة (ج ١ ص ١٥٧)،

لا اخرجه البزار قال الهيثمي (ج ٥ ص ٢.١) وفيه سوار البؤ دانود ابوحمزه و تقه احمد و
 ابن حبان و ابن معين وفيه ضعف و بقية رجاله رجال الصحيح و اخرجه ابونعيم في الحلية (ج ١ ص ١٨٤) عن انس رضى الله تعالى عنه نحوه .

کر) بھیجا۔ جب میں واپس آیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم اپنے آپ کو کیسایاتے ہو؟ میں نے کہا آہتہ آہتہ میری کیفیت یہ ہوگئی کہ مجھے اپنے تمام ساتھی اپنے خادم نظر آنے لگے اور اللہ کی قتم!اس کے بعد میں بھی دو آدمیوں کا بھی امیر شمیں ہوں گا۔ ل

ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور اقد س ﷺ نے ایک آدمی کو ایک جماعت کا امیر بنایا جب وہ کام کر کے واپس آئے تو حضور ﷺ نے ان سے پوچھاتم نے امارت کو کیساپایا؟ انہوں نے کما میں جماعت کے بعض افراد کی طرح تھاجب میں سوار ہو تا تو ساتھی بھی سوار ہو جو اقد اور جب میں سوار کی سے اثر تا تو وہ بھی اثر جاتے۔ حضور ﷺ نے فرمایا عام طور پر ہر سلطان ایے (ظالمانہ) کام کر تا ہے جس سے وہ اللہ کی تارا ضگی کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ مگر جس سلطان کو اللہ تعالی آئی حفاظت میں لے لیں وہ اس سے گاجا تا ہے (بلحہ وہ تو اللہ کے عرش کا سامیہ پاتا ہے) اس آدمی نے کما اللہ کی قتم! اب میں نہ آپ کی طرف سے اور نہ کی اور کی کے طرف سے اور نہ کی اور کے گا طرف سے اور نہ کی اور کے گا طرف سے اور نہ کی اور کے گا ہے۔ کی طرف سے اور نہ کی اور کی کے طرف سے اور نہ کی اور کے گا ہے۔ کی طرف سے امیر ہوں گا۔ اس پر آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگ

حطرت رافع طائی کتے ہیں ہیں ایک غروہ میں حضرت الد بحر اللہ تھے۔ انہوں نے فرمایا فرض والیس آنے گئے تو میں نے کہااے او بحر البجھے بچھ وصیت فرماد ہیجئے۔ انہوں نے فرمایا فرض نماز اپنے وقت پر پڑھا کرو، اپنال کی زکوہ خوشی ہو اکیا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو، بیت البخیا کمار کی اللہ میں ہجرت بہت البخیا عمل ہے اور ہم امیر نہ بعنالہ پھر فرمایا کہ یہ امارت جو آج تہیں اور ہجرت میں جماد بہت البخیا عمل ہے اور ہم امیر نہ بعنالہ پھر فرمایا کہ یہ امارت جو آج تہیں مصند کی اور مزید انظر آربی ہے۔ عفریب یہ بھیل کراتی ہوھے گی کہ ناائل لوگ بھی اسے حاصل کرلیں کے (اور یہ یا در کھو کہ) جو بھی امیر سے گا۔ اس کا حساب سب لوگوں سے زیادہ مان ہوگا اور جو امیر نقیس سے گا اس کا حساب سب لوگوں سے زیادہ آس ان ہوگا اور اس کا عذاب سب سے زیادہ آسان ہوگا اور اس کا عذاب سب سے ہلکا ہوگا۔ کیونکہ امر اء کو مسلمان پر ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے عمد کو لوگوں سے زیادہ مواقع ملتے ہیں اور جو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے عمد کو توڑتا ہے اس لئے کہ یہ مسلمان اللہ کے پڑوی اور اللہ کے بعد سے ہیں۔ اللہ کی قتم بھی توڑتا ہے اس لئے کہ یہ مسلمان اللہ کے پڑوی اور اللہ کے بعد سے ہیں۔ اللہ کی قتم بھی تو تی کی کے پڑوی کی بوری ہو جاتا ہے تو کی کے پڑوی کی اور جو مسلمان اللہ کے بڑوی کی اور جو مسلمان اللہ کے بڑوی کی اور جو مسلمان اللہ کے بڑوی اور اللہ کے بڑوی اور اللہ کے بڑوی کی اور کی مصیب تاتی ہے روہ بحری یا اونٹ چوری ہو جاتا ہے کسی کے پڑوی کی بڑوی کی اور جو میں ۲۰۱۶) بر جانہ رجال الصحیح حلا عمیرین اسحاق کے عمد اللہ المیسون اسحاق

وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره و عبدالله بن احمد ثقة مامون. كي عندا لطيراني قال الهيشمي (ج ٥ ص ٢٠١) وفيه عطاء بن السائب و قد اختلط وبقية رجاله ثقات انتهى —www.besturdubooks.wordpress.com

یا کوئی اے مار دے یاستائے تواس پڑوسی کی ہمدر دی اور حمایت میں ) غصہ کی وجہ ہے ساری رات اس کے پٹھے چھولے رہتے ہیں اور کہتار ہتاہے میرے پڑوسی کی بحری یا اونٹ پر فلال مصیبت آئی ہے (جب انسان اپنے پڑوسی کی وجہ ہے اتنا غصہ میں آتا ہے) توانلند تعالی اپنے بڑوسی کی والے ہیں۔ لہ

حضرت رافع فرماتے ہیں کہ حضور اقد س ﷺ نے حضرت عمر وین عاص کو غزوہ ذات السلاسل کے لشکر کاامیر بیا کر بھیجااور ان کے ساتھ اس لشکر میں حضر ت او بحر ، حضر ت عمر اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہؓ م کو بھی جھیجا۔ چنانچہ سے حضرات (مدینہ منورہ) سے روانہ ہوئے اور چلتے چلتے قبیلہ طے کے دو پہاڑوں پر پڑاؤڈال دیا۔ حضر ت عمر و نے فرمایا کو کی راستہ یتانے والا تلاش کرلو۔لوگوں نے کما ہمارے علم کے مطابق تورافع بن عمر و کے علاوہ اور کوئی آدمی ایسانسیں ہے۔ کیونکہ وہ ربیل تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت طارق ہے یو چھا کہ ربیل کے کہتے ہیں۔انہوں نے کماربیل اس ڈاکو کو کہتے ہیں جواکیلا ہی حملہ کر کے بوری قوم کولوٹ لے۔ رافع کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے غزوے سے فارغ ہو گئے اور جس جگہ ہے ہم ملے تھ وہال والیل پہنچ گئے تو مجھے حضرت او بحر میں بہت می خوبیال نظر آئیں جن كى بناء يرينس نے اُن كواين كئے منتخب كيااور ميں نے ان كى خد مت ميں جاكر عرض كيا۔ اے حلال روزی کھانےوالے! میں نے خوجوں کی وجہ سے آپ کے ساتھیوں میں سے آپ کواپے لئے منتخب کیا۔ اس لئے آپ مجھے ایس چیز بتائیں کہ جس کی پایندی کرنے ہے میں آپ لو گوں میں سے شار ہونے لگوں اور آپ جیسا ہو جاؤں۔ حضرت او بحر نے کما کیا تم اپنی پانچ الكيون كويادر كو سكتے ہو؟ من في كمائي بال-آب في طراياس بات كى كواى دوك الله ك سواکوئی معبود نہیں ہے وہ اکیلاہے اس کاکوئی شریک نہیں ہے، حضرت محمد عظی اس کے بعدے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کر و۔ اگر تمہارے پاس مال ہو توز کوۃ اوا کرو، بیت اللہ کا ج کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ کیانتہیں بیرہا نٹیں یاد ہو گئیں؟ میں نے کہاجی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیاب اور بھی ہے اور وہ بدکہ دو آو میول کا بھی ہر گز جھی امیر ند بعنا میں نے کما کیا یہ امارت اب اہل بدر کے علاوہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے ؟ انہوں نے کہا عنقریب یہ امارت ا تن عام ہوجائیگی کہ ممہیں بھی مل جائے گی بلحہ تم سے کم درجہ کے لوگوں کو بھی مل جائے گی۔اللہ عزوجل نے جب اینے نبی ﷺ کومبعوث فریایا تو (ان کی محنت یر) لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بہت ہے لوگ توا بی خوشی ہے اسلام میں داخل ہوئے۔ان کوانلہ تعالیٰ نے

ہدایت سے نوازا تھا۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کو تلوار نے اسلام لانے پر مجبور کیا۔ بھر حال اب یہ بہام مسلمان اللہ کی پناہ میں آگئے ہیں۔ یہ اللہ کے پڑوی اور اس کی ذمہ داری میں ہیں۔ جب کوئی آدمی امیر بنتا ہے اور لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور یہ امیر ظالم سے مظلوم کابد لہ شمیں لیتا ہے تو بھر ایسے المیر سے اللہ بد لہ لیتا ہے جیسے تم میں سے کسی آدمی کے پڑوی کی بحری ظلماً بکڑئی جاتی ہے تو سار ادن اس پڑوی کی جمایت میں غصہ کی وجہ سے اس کی رکیس پھولی رہتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنے پڑوی کی پوری جمایت کرتے ہیں۔ حضر ت رافع کہتے ہیں کہ میں ایک سال (اپنے گھر) تھر ادبا۔ پھر حضر ت ابو بحر ظلفہ بن گئے میں سواری پر سوار ہو کر ان کی خد مت میں صاضر ہوا۔ اور میں نے ان سے کما میں رافع ہول میں سواری پر سوار ہو کر ان کی خد مت میں حاضر ہوا۔ اور میں نے ان سے کما میں رافع ہول کما آپ نے بچھے تو دو آدمیوں کا بھی امیر بینے سے منع کیا تھا اور اب خود آپ ساری امت محملہ اور میں نے ایس میلیانوں میں اللہ کی تعزیت ہوگی۔ ا

حضرت سعید بن عمر بن سعید بن عاص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الن کے چیا حضرت خالد بن سعید بن عاص اور حضرت عمرو بن عاص اکو جب حضور اقد س علیہ کے مار خضرت عمرو بن عاص اکو جب حضور اقد س علیہ کی وفات کی خبر کینجی تو (یہ حضر ات مختلف علاقوں کے امیر سے خبر لیے بی ) یہ حضر ات اپنے اپنے عمد سے جھوڑ کر (مدینہ منورہ) واپس آگئے۔ ان حضر ات سے خطر ات ایم حضر ت ایم بروں سے زیادہ امیر بنے کا حضر ت ایم بروں سے زیادہ امیر بنے کا حق دار نہیں ہے لہذا تم لوگ اپنے علاقوں میں اپنے عمدوں پر واپس چلے جاؤ۔ ان حضر ات نے کہا اب ہم حضور علیہ کے بعد کسی کی طرف سے امیر بن کر جانے کے لئے تیار نہیں بیں۔ چنانچہ یہ حضر ات اللہ کے راستہ میں ملک شام چلے گئے اور وہاں ہی سب کے سب شہید ہوگئے۔ (ان حضر ات کی طبیعتوں میں امار ت سے گریز تھا اور اللہ کے راستہ میں جان د سے کھوٹی تھا)۔ یک

حضرت عبدالرحمٰن بن سعید بن مریوع رحمة الله علیه کہتے ہیں کہ جب حضرت الله بن سعید الله علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت الله بنا سعید الله علاقہ کی المارت چھوڑ کر ) مدینہ منورہ آگئے توان سے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تمہیں یہ حق حاصل نمیں ہے کہ تم اپنا ام وقت کی اجازت کے بغیر اپنا کام چھوڑ کر

ل اخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج ٥ ص ٢ • ٢) رجاله ثقات انتهي.

ل اخرجه الحاكم والإرتفيم والإرتفي على الكلافية الكلافية الكلافية المراجه المراجعة المرابعة www.sisas

آجاؤ اور پھر خصوصاً ان حالات میں (کہ چاروں طرف ارتداد پھیل رہاہے اور وشمنوں کے مدینہ پر حملے کی خبریں آر ہی ہیں)لیکن ایسا معلوم ہو تاہے کہ تمہیں اپنے امام وقت کا ڈر نہیں رہا۔ اس لئے تم نڈر ہو گئے ہو۔ حضر ت لبان نے کماالٹڈ کی فتم! حضور ﷺ کے بعد اب میں کسی کی طرف سے امارت قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ اگر میں حضور ﷺ کے بعد کسی کی طرف سے امارت قبول کر تا تو حضرت ابو بحر ؓ کی طرف سے ضرور قبول کر تا۔ کیونکہ انہیں بہت سے فضائل حاصل ہیں اور وہ سب سے پہلے اسلام لائے ہیں اور برانے مسلمان ہیں۔ لیکن میں نے طے کر لیاہے کہ حضور ﷺ کے بعد کسی کی طرف سے امارت قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو بحر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے لگے ک<sub>ہ</sub> اب کسے بر ین بھیجا جائے؟ تو ان سے حضرت عثان بن عفان ؓ نے کما آپ اس آدمی کو جھیجیں جے حضور عظی نے بحرین محیجا تفاور وہ بحرین والول کو مسلمان اور فرنبردار بناکر حضور علی کی خدمت میں لائے تھے۔ بحرین والے انہیں انچھی طرح جانتے ہیں اور وہ بحرین والوں کو اور ان کے علاقہ کو اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ ہیں حضرت علاء بن حضر می ۔ حضرت عمر نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا اور حضرت او بحرے عرض کیا کہ آپ (بحرین واپس جانے یر) حضرت لبان بن سعيد بن عاص كو مجبور كريں۔ كيونكديد بحرين كئي وفعہ جا يچكے ہيں۔ ليكن ا نمیں مجبور کر کے جمیجے ہے حضر تالہ بڑٹنے انکار کر دیاور فرمایا میں ایساہر گز نمنیں کروں گا۔ جو آدمی کہتاہے کہ میں حضور ﷺ کے بعد کسی کی طرف سے امیر نہیں یوں گا۔ میں اے ابارت قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا اور حصرت ابد پکڑٹنے حضرت علاء بن حضر می کو برين بهجني كافيصله كيال

حضرت او ہر رہ فرماتے ہیں حضرت عمر نے ان کو امیر بنانے کے لئے بلایا۔ انہوں نے امارت قبول کرنے سے حضرت عمر کو انکار کرویا۔ حضرت عمر نے فرمایا کیاتم امیر بینے کوبرا سیحتے ہو حالا نکد اے تو اس مخض نے مانگا تھا جو تم ہے بہتر تھے۔ حضرت او ہر رہ ہ نے کماوہ کون ؟ حضرت عمر نے فرمایاوہ حضرت یوسف من یعقوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت او ہر رہ ہ نے کما حضرت یوسف تو خود اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی کے بیخ تھے (انہیں ایسا کرنے کا حق تھا) میں تو امیمہ نامی عورت کا بیٹا او ہر رہ ہوں اور امیر بینے میں مجھے تین اور دو (کل پانچ) باتوں کا ڈر ہے۔ حضرت عمر نے کہا پانچ ہی کیوں نہیں کمہ ویتے ؟ حضرت او ہر رہ ہی باتوں کا ڈر ہے۔ حضرت عمر نے کہا پانچ ہی کیوں نہیں کمہ ویتے ؟ حضرت او ہر رہ ہوں۔ (امیر کمار دوبا تیں تو یہ بیں کہ کہ دوبا در کوئی غلط فیصلہ کر دوبا۔ (امیر

ل عندابن سعد كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٣٣)

ین کر مجھ سے یہ دوغلطیاں ہوسکتی ہیں جس کے نتیجہ میں مجھے یہ تین سزائیں امیر المومنین کی طرف سے دی جاسکتی ہیں) میری کمر پر کوڑے مارے جائیں اور میر امال چھین لیاجائے۔ اور مجھے بے آبر وکر دیاجائے۔ لہ

حضرت عبداللدین موہب رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں کہ حضرت عثال نے حضرت الله علیہ کے فرمایا جاوادر لوگوں کے قاضی بن جاؤ۔ ان میں قیصلے کیا کرو۔ حضرت المن عمر فرمایا جمیں امیر الموسنین! کیا آپ جمیے اس سے معاف رکھیں گے ؟ حضرت عثال نے فرمایا نہیں۔ میں حہیں فتم دیتا ہوں۔ تم جاکر لوگوں کے قاضی ضرور ہو۔ حضرت المن عمر نے کہا آپ جلدی نہ کریں۔ کیا آپ نے رسول اللہ عظیم کو فرماتے ہوئے ساکہ جس نے اللہ کی بناہ چاہی وہ ہمت لائد کی بناہ چاہی وہ ہمت الله علی کو فرماتے ہوئے ساکہ جس نے اللہ کی بناہ چاہی وہ ہمت الله یہ کہ کہ اللہ عثمان نے فرمایا ہاں۔ حضرت المن عمر نے کہا میں قاضی بننے سے اللہ کی بناہ چاہی اللہ عمران عمران کے فرمایا تم کو خوا میں میں بنا ہو ؟ حالا تکمہ تمارے والمد تو قاضی مناور بھر نہ جانے کی وجہ سے غلط فیصلہ کر دیا تو وہ دوز فی ہے۔ اور جو قاضی عالم ہو اور قاضی مناور بھر نہ جانے کی وجہ سے غلط فیصلہ کر دیا تو وہ دوز فی ہے۔ اور جو قاضی عالم ہو اور قاضی منالور بھر نہ جانے کی وجہ سے غلط فیصلہ کر دیا تو وہ دوز فی ہے۔ اور جو قاضی عالم ہو اور خوا ن انسان کا فیصلہ کرے وہ بھی چاہے گا کہ وہ اللہ کے ہاں جا کر برام مرام پر چھوٹ حیا کے (نہ انعام ملے اور نہ کوئی سز اگلے) اب اس صدیث کے سننے کے بعد بھی عیں قاضی بنے کا عذر کو قبول کر ایالور ان سے فرمایا کہ تم کو تو معاف کر دیا گین تم کی اور کو بیات نہ بتانا (ور نہ کیا کہ میں اس کے بعد ہے کہ حضرت عثمان نے ان کے عذر کو قبول کر ایالور ان سے فرمایا کہ تم کو تو معاف کر دیا گین تم کی اور کو بیات نہ بتانا (ور نہ اگر سارے بی انکار کرنے لگ گئے تو پھر مسلمانوں میں قاضی کون سے گا؟ اور میہ اجتماع کی مدر دی گیے ہو

حضرت الن عمرٌ فرماتے ہیں کہ حضرت عثالیؓ نے انہیں قاضی بناناچاہا توانہوں نے معذرت کر دی اور فرمایا میں نے رسول اللہ علیہ کویہ فرماتے ہوئے سناہے کہ قاضی تین قسم کے ہیں ایک نجات پائے گا۔ دو دو ذرخ میں جائیں گے۔ جس نے ظالمانہ فیصلہ کیا۔ یا پی خواہش کے مطابق فیصلہ کیادہ ہلاک ہو گااور جس نے حق کے مطابق فیصلہ کیادہ نجات یا گا۔ سی

 ١- اخرجه ابو نعيم في الحليبة (ج ١ ص ٣٨٠) واخرجه ايضا ابو موسى في الذيل قال في الا صابـه
 (ج ٤ ص ٢٤١) وسنده ضعيف جدا ولكن اخرجه عبدالرزاق عن معمر عن ايوب فقوى انتهى و اخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ٥٩) عن ابن سيرين عن ابي هويرة بمعناه معرفيادة في اوله.

۲ مرجه الطبراني في الكبير والا وسط قال الهيثمي (ج ٤ ص ١٩٣) رواه الطبراني الكبير و الإوسط والبزار و احمد كلاهما باختصار و رجاله ثقات . سى عندالطبراني قال الهيثمي (ج ٤ ص ١٩٣) رواه الطبراني في الا وسط و الكبير ورجال الكبير ثقات و رواه الويعلي بنحوه انتهى واخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ١٩٠٨) و المستخدم المستخدم

حضرت الن عمر فرماتے ہیں جس دن حضرت علی اور حضرت معاویہ وومۃ الجندل میں جمع ہوئے (غالبًا یہ قصہ حضرت حسن بن علی اور حضرت معاویہ کا ہے۔ راوی کوغلط فہمی ہوگئ ہے) تواس دن جھے ہے (میری ہمشیرہ) ام المو منین حضرت حصہ نے کہا تمہارے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ تم ایسی صلح سے پیچے رہو جس کے ذریعہ اللہ تعالی حضرت محمہ سیال کے اسم ال سے تعلق رکھتے ہو اور امیر المو منین) حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہو۔ اس کے بعد حضرت معاویہ ایک بہت (امیر المو منین) حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہو۔ اس کے بعد حضرت معاویہ ایک بہت بوے بختی اونٹ پر یعنی خراسانی اونٹ پر آکر کہنے گئے کون خلافت کی طمع اور امید رکھتا ہے ؟ اور کون اس کے لئے اپنی گر دن اٹھاتا ہے ؟ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اس سے پہلے ہوں کہ اس کمی میرے دل میں دنیا کا خیال نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ان سے جاکر یہ کموں کہ اس خلافت کی امید وطعوہ آدمی کر رہا ہے جس نے آپ کواور آپ کے باپ کواسلام کی وجہ سے مارا خلافت کی امید وطعوہ آدمی کر رہا ہے جس نے آپ کواور آپ کے باپ کواسلام کی وجہ سے مارا خلافت کی امید وطعوہ آدمی کر رہا ہے جس نے آپ کواور آپ کے باپ کواسلام کی وجہ سے مارا کی نعمی دن قریب نے ابن سے جسرت ابن عمر اپنی ذات مر او کا ارادہ چھوڑ دیا۔ گ

حضرت او حمین کتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے فرمایاس امر خلافت کا ہم سے زیادہ حق دار کون ہے ؟ حضرت عبداللہ بن عر فرماتے ہیں میرے جی ہیں آئی کہ میں کہ دول خلافت کا آپ سے ذیادہ حق داروہ ہے جس نے آپ کولور آپ کے والد کو اسلام کی وجہ سے مارا تھا۔ (یعنی خود حضرت لئن عمر) کیکن مجھے جنت کی نعمیں یاد آگئیں اور اس بات کا خطرہ ہوا کہ کمیں اس طرح کہنے سے فساد نہ بر پا ہو جائے۔ کے حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی اس طرح کہنے سے فساد نہ بر پا ہو جائے۔ کے حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ جمع ہوئے تو حضرت معاویہ نے کھڑے ہو کر فرمایاس امر خلافت کا مجھے اور حضرت معاویہ ہو کہ حضرت لئن عمر فرماتے ہیں میر اارادہ ہوا کہ میں کھڑے ہو کہ کول کہ اس خلافت کا آپ سے زیادہ حق داروہ ہے جس نے آپ کو اور آپ کے والد کو کفر کی وجہ سے مارا تھا (یعنی خود حضرت این عمر) لیکن مجھے ڈر ہوا کہ میرے اس طرح کہنے سے میرے ارائے کا شوق ہے حالا نکہ ایس کوئی بات نہیں ہے (یعنی یہ سمجھ لیا جائے گا کہ میرے بارے میں اس چیز کا گمان کر لیا جائے جو مجھ میں نہیں ہے (یعنی یہ سمجھ لیا جائے گا کہ میرے بارے میں اس چیز کا گمان کر لیا جائے جو مجھ میں نہیں ہے (یعنی یہ سمجھ لیا جائے گا کہ میرے بارے میں اس چیز کا گمان کر لیا جائے جو مجھ میں نہیں ہے (یعنی یہ سمجھ لیا جائے گا کہ عمر خلیفہ بین کا شوق ہے حالا نکہ ایس کوئی بات نہیں ہے)

اً. اخرجه الطبراني في الكبير قال الهيشمي (ج ٤ ص ٢٠٨) رجاله ثقات والظاهرانه اواد صلح الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما و وهم الراوى انتهى و اخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ١٣٤ عن ابن عمر تحوه. ﴿ لَمُنْ الحرجُه ابن سعد ايضا.

حضرت عبداللدين صامت فرماتے ہيں كه زياد نے حضرت عمران بن حصين كو خراسان كا عاکم بناکر بھیجناجا ہا توانہوں نے معذرت کر دی۔ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کیا آپ نے خراسان کی امارت چھوڑ دی ؟ انہول نے کمااللہ کی قتم! مجھے اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہے کہ مجھے تو خراسان کی گرمی بیٹیے اور زیاد اور اس کے ساتھیوں کو اس کی ٹھنڈک یعنی میں تو وہاں امیر بن کر مشقت اٹھا تار ہوں اور وہ لوگ وہاں کی آمدنی سے مزے اڑاتے رہیں۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں تو دستمن کے مقابلہ میں کھڑ اموں اور میرے پاس زیاد کا ایسا خط آئے که اگر میں اس پر عمل کروں تو ہلاک ہو جاؤں اور اگر اس پر عمل نہ کروں تو (زیاد کی طرف ے)میری گردن اژادی جائے۔ پھر زیاد نے حضرت حکم بن عمر و غفاریؓ ہے تحراسان کاامیر بنے کو کہا جے انہوں نے قبول کر لیا۔ راوی کہتے ہیں یہ س کر حضرت عمران نے فرمایا کوئی ہے جو حکم کو میرے پاس بلالائے۔ چنانچہ حضرت عمران کا قاصد گیااور اس پر حضرت حکم حضرت عمران کے پاس آئے تو حضرت عمران نے ان سے فرمایا کیا آپ نے رسول اللہ عظافہ کو پیہ فرماتے ہوئے شاکہ کسی کی الیں بات مانی بالکل جائز نہیں ہے جس میں خدا کی نافر مانی ہو ربی ہو۔ حضرت تھم نے کہاجی ہاں۔اس پر حضرت عمران نے اکمد للد کمد کر اللہ کا شکرادا کیایاانلہ اکبر کمہ کر خوشی کااظمار کیا۔ حضرت حسن کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ زیاد تے حضرت تھم غفاری کوایک اشکر کاامیر بنایا تو حضرت عمر النان حصین ان کے پاس آئے اور لوگوں کی موجود گی میں ان سے طے۔ اور فرمایا کیا آپ جانے ہیں کہ میں آپ کے یاس كيول آيا ہول؟ حفرت تھم نے كما (آپ بى بتائيں)آپ كيول آئے ہيں؟ حضرتِ عمران نے کماکیا آپ کویادے کہ ایک آدمی ہے اس کے امیر نے کما تھاکہ اپنے آپ کو آگ میں پھینک دو۔ (وہ آدمی تو آگ کی طرف چل دیا تھائیکن دوسرے)او گول نے جلدی ہے اسے پکڑ کر آگ میں چھلانگ لگانے ہے روک دیا تھا۔ یہ ساراوا قعہ حضور ﷺ کوبتایا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھااگریہ آدی آگ میں گر جاتا تو ہیہ آدی بھی اور اسے حکم دینے والاا میر بھی دونوں دوز<sup>خ</sup> میں جاتے اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی صورت میں کسی کیات مانی جائز نہیں ہے۔ حضرت تھم نے کماہال (یادہ) حضرت عمران نے کمامیں توجمہیں صرف بیرحدیث یادولاناچا ہتا تھا۔ ا

لَ اخْرَجه احمد قال الهيشمي (ج ٥ ص ٢٢٦) رواه احمد بالفاظ والطبراني باختصار (وفي بعض طرقه لاَ مُعِلُوق في عصصها المخالي، وراجال الطبيال راجال الصطبيح النهيي.

# خلفاءاورامراء كاحترام كرنااورا نكےاحكامات كى تغيل كرنا

حضرت این عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت خالدین ولیدین مغیرہ مخزومی کوایک لشکر کاامیر بنا کر بھیجا۔اس جماعت میں ان کے ساتھ حضرت عمارین یاس جمعی تھے۔ چنانچہ یہ لوگ (مدینہ منورہ ہے) روانہ ہوئے۔ اور رات کے آخری جھے میں انہوں نے اس قوم کے قریب جا کر پڑاؤڈالا جس پر صبح حملہ کرنا تھا۔ کسی مخبر نے جا کر اس قوم کو صحلبہ کرام کے آنے کی خبر کر دی۔ جس پر وہ لوگ بھاگ گئے اور محفوظ مقام پر پہنچ گئے۔ کیکن اس قوم کاایک آد می جوخود اور اس کے گھر والے مسلمان ہو چکے تتھے وہیں تھھر ا رہا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہاتو انہوں نے بھی سامان سفرباندھ کیا۔ اس نے گھر والول سے کمامیرے واپس آنے تک تم لوگ بہال ہی ٹھسرو۔ پھروہ حضرت عمار کے ماس آیاور اس نے کمااے ابو الیقطان! بعنی اے بیدار مغز آدمی! میں اور میرے گھر والے مسلمان ہو <u>بیکے</u> ہیں۔ تو کیااگر میں یہاں ٹھسرار ہوں تو میر ایہ اسلام مجھے کام دے گا۔ کیونکہ میر ی قوم والوں نے تو جب آپ لوگوں کا سنا تو وہ ہماگ گئے۔ حضرت عمار نے اس سے کہا تم تھمرے رہو۔ تہمیں امن ہے۔ جنانچہ یہ آدمی اور اس کے گھر والے اپنی جگہ واپس آگئے۔ حضرت خالد نے صبحاس قوم پر حملہ کیا۔ تو پہۃ جلا کہ وہ لوگ توسب جانچکے۔البتہ وہ آدمی اور اس کے گھر والے وہاں ملے جنہیں حضرت خالد کے ساتھیوں نے پکڑ لیا۔ حضرت عمار نے حضرت خالدے کماس آدمی کو آپ نہیں پکڑ سکتے کیونکہ بیر مسلمان ہے۔حضرت خالد نے کما آپ کواس سے کیامطلب ؟امیر تو میں ہوں اور مجھ سے یو چھے بغیر کیا آپ پناہ دے سکتے ہیں ؟ حضرت عمارنے كمامال- آپ امير ہيں اور ميں آپ سے بو چھے بغير بناہ دے سكتا ہوں۔ کیونکہ یہ آدمی ایمان لا چکاہ۔ اگریہ جاہتا تو یہاں ہے جاسکیا تھا جیسے اس کے ساتھی چلے مئے۔ چونکہ یہ مسلمان تھااس وجہ ہے میں نے اسے یہاں ٹھسرنے کو کہا تھا۔ اس پر دونوں حصرات میں بات بوھ گئی۔ اور ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نازیباالفاظ نکل گئے۔ جب ب دونوں حضرات مدینہ پہنچ گئے تو دونوں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمار نے اس آدمی کے تمام حالات سنائے۔اس پر حضور عظافے نے حضرت عمار کے آمان ویے کو ورست قرار دیا۔ لیکن آئندہ کے لئے امیر کی اجازت کے بغیر پناہ دیے سے منع کر دیا۔ اس پر ان دونوں حضر ات میں حضور ﷺ کے سامنے ہی تیزم تازی ہو گئی اس پر حضرت ِ خالد نے کمایار سول اللہ اکیا آپ کے سامنے بیے غلام مجھے سخت الفاظ کمہ رہاہے ؟ اللہ کی قتم ااگر آپ نہ ہوتے تو یہ مجھے بھی ایسے سخت الفاظ نہ کتا۔ حضور علی نے فرمایا اے فالد! عمار کو بچھ مت

ہور کیو نکہ جو محار سے بغض رکھے گااس سے اللہ بغض رکھے گاؤر جو محار پر لعنت کرے گااس

پر اللہ لعنت کرے گا۔ پھر حضر سے محار وہاں سے اٹھ کر چل و یے (حضور علیہ کے اس فرمان کا یہ اثر ہوا کہ) حضر سے فالد بھی حضر سے محار ان سے داختی ہوگئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

مناتے رہے۔ یہاں تک کہ حضر سے محار ان سے داختی ہوگئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

"اَطِیْعُو اللّٰهُ وَاطِیْعُو الرّ مُسُولُ وَاُولِی الْاَمُومِنْکُمْ" ترجہہ: "تم اللہ کا کمنا مانو اور رسول علیہ کا کمنا مانو اور رسول علیہ کا کمنا مانو اور تم میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی (حضر سالن عباس فرماتے ہیں) ان حاکموں سے مراد جماعتوں و نشکروں کے امیر ہیں۔ "فَانُ تُعَانُمُ فِی شَیْمَ فَوْدُوهُ وَ اِلَی اللّٰهِ وَالرُّسُولُ لِ

ترجمہ : "پھر اگر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس امر کو اللہ تعالی اور رسول علیہ کی طرف حوالہ کر لیا کرو" (حضر سالن عباس فرماتے ہیں جب تم اپنے جھڑے کو اللہ اور رسول علیہ کی طرف حوالہ کر لیا کرو" (حضر سالن عباس فرماتے ہیں جب تم اپنے جھڑے کو اللہ اور رسول عبیہ کی طرف کے جاؤ گے تو پھر اللہ اور اس کے دسول بی اس جھڑے ہیں اور ان کا انجام خوشتر ہے۔"

مری از جائی قرائے گیا گریں کہ اس طرح کرنے سے انجام ایجا ہوگا ہوگا۔ فیاں کو مشتر ہے۔"

مری افر ماتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے انجام ایجا ہوگا ہوگا۔ فی

حضرت عوف بن الک انجی فرماتے ہیں ہیں بھی ان مسلمان کے ساتھ سفر میں گیاجو غزوہ مونہ میں حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ تھے۔ یمن سے نشکر کی مدو کے لئے آنے والے ایک صاحب اس سفر میں میرے ساتھی بن گئے۔ اس کے پاس اس کی تکوار کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نمیں تھا۔ ایک مسلمان نے ایک لونٹ ذرع کیا۔ میرے اس ساتھی نے اس مسلمان سے اونٹ کی کھال کا ایک مکڑا ہا نگا۔ انہوں نے اسے ایک مکڑا وے دیا۔ جے لے کر اس نے دھال جیسا بنالیا۔ پھر ہم وہاں سے آگے چلے۔ ہمار ارومی انشکروں سے مقابلہ ہوا۔ ان رومیوں میں ایک آومی اپنے سرخ گھوڑے پر سوار تھا۔ جس کی زین اور ہتھیار پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ وہ رومی مسلمانوں کو بوے زور شور سے قل کرنے لگا۔ مدو کے لئے آنے والا تیمنی ساتھی مارکی تاک میں ایک چڑان کے ہتھے بیٹھ گیا۔ وہ رومی جو نمی اس کے پاس سے گزرا۔ اس نے وہ رومی وہ نمی اس کے پاس سے گزرا۔ اس نے حملہ کر کے اس کے گھوڑے کی ٹائیس کا شد میں۔ وہ رومی زمین پر گر پڑا۔ اس کے اوپر چڑھ کر حملہ کر کے اس کے گھوڑے کی ٹائیس کا شد میں۔ وہ رومی زمین پر گر پڑا۔ اس کے اوپر چڑھ کر

أي اخوجه ابن جوير و ابن عساكر كذافي الكنز (ج ١ ص ٢ ٤ ٢) واخرجه ايضا ابو يعلى و ابن عساكر و انتخاب ابن يعلى و ابن عساكر كذافي الكنز (ج ١ ص ٢ ٤ ٢) واخرجه ايضا ابو يعلى و ابن عساكر و النسائي والطبراني و الحاكم من حديث خالد رضى الله تعالى عنه بنعناه مطولا و ابن شيبة و احمد و النسائي مختصر كما في الكنز (ج ٧ ص ٧ ٣) قال الحاكم (ج ٣ ص ٣ ٩٠) رواه الطبراني صخيح الاسناد ولم يخر جاه وقال الذهبي صحيح وقال الهيثمي (ج ٩ ص ٤ ٩٩) رواه الطبراني مطولا و مختصر امنها عاد المحدد المنها عاد المحدد المحدد المنها عاد المحدد ال

مینی نے اسے قتل کر دیااور اس کے گھوڑے اور ہتھیار پر قبضہ کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمادی تو حضر ت خالدین دلیڈ نے ( جن کو آخر میں مسلمانوں نے امیر بنا لیا تھا)اس بمنی کوبلا کراس ہے مقتول رومی کاساراسامان لے لیا۔ حفرت عوف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد کے پاس جا کران سے کہاہے خالد! کیا جنہیں معلوم نتیں ہے کہ رسول الله ﷺ نے قاتل کے لئے مفتول کے سامان کا فیصلہ کیا تھا؟ حضرت خالد نے کما جھے معلوم ہے کین مجھے یہ سامان بہت زیادہ معلوم ہور ہاہے۔ میں نے کمایا تو آپ یہ سامان اس سمنی کو واپس دے دیں۔ نہیں تو میں رسول اللہ عظافہ ہے آپ کی شکایت کروں گااور پھر آپ کو پت چل جائے گا۔لیکن حضر ت خالد نے وہ سامان واپس کرنے سے انکار کر دیا(اس سفر سے واپسی یر) ہم لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں پنچے۔ تومیں نے اس یمنی کا قصہ لور جو پچھ حضرت خالد نے کیا تھاوہ سب حضور علی کو بتایا۔ خضور علی نے فرمایا اے خالد اتم نے الساکیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیایارسول اللہ! مجھے وہ سامان بہت زیادہ معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا ہے خالد! تم نے اس سے جو پچھ لیا ہے وہ اسے واپس کر دو۔ حضرت عوف کہتے ہیں کہ اس پر میں نے حضرت خالدے کمااے خالد الومیں نے تم ہے جو کما تھاوہ پوراکر دیانا۔ کہ حضور علیانہ ے شکایت کر کے تہیں سر ادلواؤل گا۔ حضور علی نے فرمایایہ کیابات ہے؟ میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی۔اس پر حضور عظی ماراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا اے خالد! وہ سامان واپس نہ کرو (اور صحابہ سے متوجہ ہو کر فرمایا) کیاتم میری وجہ سے میرے امیروں کو چھوڑ نہیں دیتے ؟

کہ ان کی بے اگر امی نہ کیا کروبلتہ ان کا احرّ ام کیا کرو) ان کے اچھے کام تمہارے لئے مفید ہیں اور ان کے برے کام کاوبال ان ہی پر ہوگا۔ لیتی آگر وہ اچھے اعمال کریں گے توان کا فائدہ خمیس بھی ہو گااور آگر وہ غلط کام کریں گے تواس کا خمیازہ ان کوہی بھی تمایڑے گا۔ خمیس ہر صال میں ان کا اگر ام کرنا چاہئے۔ له

حضرت راشد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب ؒ کے پاس کچھ مال آیا۔ آپ اس مال کو لوگوں میں تقسیم کرنے لگے۔ آپ کے پاس لوگوں کابڑا جمع ہوگیا۔ حضرت سعد بن افی وقاص جمع کو چیرتے ہوئے ان کے پاس آپنچے۔ حضرت عمر محو و اللہ کے ان پر کھڑے ہوگئے اور فرمایا تم تو اس طرح آگے آرہے ہو جیسے کہ تم زمین پر اللہ کے

أي اخرجه احمد ورواه مسلم و ابوداؤد نحوه كذافي البداية (ج ٤ ص ٢٤٩) واخرجه لبيهقي ( ج ٢ ص ٣١٠) بنحوه.

سلطان سے ڈرتے نہیں ہو۔ میں بھی تہیں بتانا جا ہتا ہوں کہ اللہ کا سلطان تم سے نہیں ڈر تاہے یا

حضرت عبدالله بن بیزید فرماتے ہیں رسول الله عظیہ نے حضرت عمرو بن عاص کو ایک لفتکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ اس لفکر میں حضرت الا بحر اور حضرت عمر بھی تھے۔ جب یہ حضرات الزائی کی جگہ بہنچ تو حضرت عمر ق نے لفکر کو حکم دیا کہ آگ بالکل نہ جلا تیں۔ حضرت عمر کو اس پر غصہ آگیا اور انہوں نے جاکر حضرت عمرو سے اس بارے میں بات کرنے کا ادادہ کیا۔ تو حضرت الا بحر نے انہیں ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا حضور عظیم نے ان کو تمہار اامیر اس وجہ سے بنایا ہے کہ وہ جنگی ضروریات کو خوب جانتے ہیں۔ یہ من کر حضرت عمر شھندے پڑگئے (اور حضرت عمرو کے پاس نہ گئے۔) کے

ل اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۲۰۹)

آن اخرجه البهقي (ج ٩ ص ١٤) واخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٤٤) عن عبدالله بن بريدة عن ابيه قال بعث رسول الله يضيخ عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه في غزوة ذات السلاسل فذكر بنحوه وقال هذا حديث صحيح و لم يحرجاه وقال الذهبي صحيح.
فذكر بنحوه وقال هذا حديث صحيح و لم يحرجاه وقال الذهبي صحيح.
www.besturdubooks.wordpress.com

الله كے بادشاہ كے قبل كئے ہوئے كملات\_ا

حضرت زیدین و بب رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں حضرت حذیفہ کے زمانے میں لوگوں نے
ایک امیر کی کسی بات پر اعتراض کیا۔ ایک آدمی سب سے بوئی جائع مسجد میں داخل ہوااور
لوگوں میں سے گزر تا ہوا حضرت حذیفہ کے پاس پہنچ گیا۔وہ ایک حلقہ میں پیٹے ہوئے تھے۔
وہ آدمی ان کے سر کے قریب کھڑے ہو کر کہنے لگا ہے رسول اللہ علی کے سحانی! کیا آپ
امر بالمعروف اور نہی عن المحر نہیں کرتے ہیں؟ حضرت حذیفہ نے اپناسر او پر اٹھایا اور وہ
آدمی جو پہنچ جا بہتا تھا اسے سمجھ گئے۔ تواس سے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المحروا قعی بہت
اتھا کام ہے۔ لیکن یہ سنت میں سے نہیں ہے کہ تم اپنے امیر پر بتھیارا ٹھاؤ۔ کے

حضرت زیادین کسیب عدوی رحمة الله علیه کھتے ہیں کہ عبدالله بن عام باریک کپڑے پہن کر اور بالوں ہیں تنگھی کر کے لوگوں ہیں بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے نماز پڑھائی اور پھر اندر چلے گئے اور حضر ت او بحر ہ منبر کے پاس بیٹے ہوئے تھے مر داس ابد باال نے کما کیا آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگوں کے امیر باریک کپڑے پیٹچ ہیں اور فاس لوگوں سے مشاہبت اختیار کرتے ہیں؟ حضر ت او بحر نے ان کیات من فی اور اپنے بیٹے اصبلع سے کما ابو بالل کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ وہ انہیں بلا کر لائے تو ان سے حضر ت او بحر نے فرمایا خور سے سلوان کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ وہ انہیں بلا کر لائے تو ان سے حضر ت او بحر نے فرمایا خور سے سلوان کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ وہ انہیں جو کما ہے وہ ہیں نے من لیا ہے۔ لیکن ہیں نے رسول الله علی انہوں کو فرماتے ہوئے ساخان کی ابات کر سے گا اللہ اس کا اکر ام کر یں گے۔ سے گے۔ اور جو الله کے سلطان کی ابات کر ہیں گے۔ سے

حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ایک انصاری کو ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجالور اس جماعت کو تاکید فرمائی کہ اپنے امیر کی بات سنیں اور مانیں۔ چنانچہ (اس سفر میں )امیر کوان کی کسی بات پر غصہ آگیا تواس نے کہامیرے لئے لکڑیاں جمع کرو۔ چنانچہ

لى اعرجه الحاكم (ج ٣ ص ، ٢٩) قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد و لم يخر جاه وقال الذهبي فيه ابن زريق واه واخرجه البيهقي (ج ٨ ص ١٦٤) بهذا الاسناد مثله وذكره في منجمع الزوائد (ج ٥ ص ٢٦٩) بدون ذكر مخرجه ثم قال رجاله ثقات و اسناده متصل و اخرجه احمد شريح بن عبيد و غيره قال جلد عياض بن غنم صاحب دارا حين فتحت فاغلظ له، هشام فذكر الحديث بنحوه قال الهيثمي (ج ٥ ص ٢٢٩) رجاله ثقات الا اني لم اجد لشريح من عياض و هشام سماعاوان كان تابعيا. لل اخرجه البزار قال الهيثمي (ج ٥ ص ٢٧٤)

٣ . اخرجه البيهقي (ج ٨ ص ١٦٣)

انہوں نے لکڑیاں جمع کیں۔ پھراس امیر نے کہاآگ جلاؤ۔ اس پر ان لوگوں نے آگ جلائی۔ پھراس امیر نے کہاکیا آپ لوگوں کو حضور شکھتے نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ آپ لوگ میری بات سنواور ہانو ؟ لوگوں نے کہاجی ہاں حکم دیا ہے۔ اس امیر نے کہاتو پھر تواس آگ میں داغل ہو جاؤ (لوگوں کا امتحان لینا مقصود تھا) اس پر لوگ ایک دوسر نے کو دیکھنے لگے اور یوں کہا ہم تو آگ سے بھاگ کر حضور شکھتے کے پاس آئے تھے۔ (اتنی دیر میں) اس امیر کا غصہ محمد اہو گیا اور آگ بھی بچھ گئے۔ جب یہ لوگ حضور شکھتے کی خد مت میں واپس امیر کا غصہ محمد اہو گیا اور آگ بھی بچھ گئے۔ جب یہ لوگ حضور شکھتے کی خد مت میں واپس پہنچ تو حضور شکھتے ہے اس قصہ کاؤ کر کیا۔ اس پر حضور شکھتے نے فرمایا اگر یہ لوگ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو بھی اس سے باہر نہ نکل سکتے ( یعنی یہ بات نہیں تھی کہ امیر کی مانے کی وجہ سے آگ ان کو نہ جلاتی اور یہ زندہ آگ سے باہر آجا تے بابحہ جل کر مر جاتے ) امیر کی اطاعت نہ کی جائے۔ ا

الله تعالى الخرجة الشبخان وهذه القصة ثابتة ايضافي الصحيحين عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كذافي البداية (ج ٤ ص ٢٢٦) واخرجه ابن جويو عن ابن عباس و ابن ابي شيبة عن ابي سعيد بمعنا ه وسمى ابو سعيد الرجل الا نصارى عبدالله بن حذافة المسهمي كما في الكنز (ج ٣ ص ٢٩٦) ص ١٩٧٠) وهكذا سماه في البخاري عن ابن عباس كما في الاصابة (ج ٢ ص ٢٩٦)

رات حضور ﷺ معجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت ابو ذر معجد میں زمین پر لیٹے ہوئے سورہے ہیں۔ حضور ﷺ نے ان کواینے یاؤں سے (اٹھانے کے لئے ہلکی سی) ٹھو کر ماری۔وہ سید تھے ہو کر ہیٹھ گئے۔حضور ﷺ نے اُن سے فرمایا کیا میں تنہیں مسجد میں سو تا ہوا نہیں دیکھے رہاہوں ؟انہوں نے کہایار سول اللہ! میں اور کہاں سوؤں ؟اس مسجد کے علاوہ میرا اور کوئی گھر نمیں ہے۔ چھر حضور عظیم ان کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا جب لوگ تم کو (کسی اجماعی ضرورت کی وجہ ہے)اس مسجدے نکالیں گے تو تم کیا کرو گے ؟انہول نے کہامیں ملک شام چلا جاؤں گا۔ کیونکہ شام ( پہلے انبیاء علیم انسلام کی) ججرت کی جگہ ہے۔ اور وہال ہی میدان حشر ہوگا اور وہ انمیاء کی سرزمین ہے۔ (وہال بہت نبی ہوئے) اور میں وہال والول میں سے بن جاؤل گا( یعنی وہال رہے لگ جاؤل گا) حضور عظی نے فرمایا جب لوگ تمہیں ملک شام ہے بھی نکال دیں گے تو پھر کیا کرد گے ؟ انہوں نے کما میں اس مسجد میں لیعنی مدینہ واپس آجاؤں گا۔ یمی میرا گھر اور میری منزل ہو گی۔ آپ نے فرمایا جب لوگ تنہیں اس مسجد ہے یعنی مدینہ سے دوبارہ نکال دیں گے تو پھر تمہارا کیا ہوگا ؟انہوں نے کہامیں تکوار لے کر مرتے دم تک (ان سے) لڑتار ہول گا۔ حضور ﷺ انہیں دیکھ کر مسکرائے اور انہیں ہاتھ ے تھیکی دی اور فرمایا کیامیں شہیں اس ہے بہتر بات نہ بتادوں ؟ انہوں نے کمایار سول اللہ! ضرور بتادیں۔ میرے مال باب آپ پر قربان مول۔ حضور عظی نے فرمایادہ ممس آگے سے كير كر جد هر لے جائيں تم اد هر طلے جانا اور پيچھے سے تمہيں جد هر كو چلائيں تم اد هر كو چلے جانا ( یعنی جیسے وہ کہیں و پیے کرتے رہنا) یہاں تک کہ اس حال میں آگر مجھ ہے مل لیزالے انن جریر نے اس جیسی حدیث خود حضر ت ابو ذرر ضی اللہ تعالی عند سے نقل کی ہے۔اس میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب تمہیں (مدینہ سے) دوبارہ نکالا جائے گا تو تم کیا کرو گے ؟ حضرت او ذر كہتے ہيں كه ميں نے كها ميں تكوار لے كر فكالنے والوں كو مار دول كا\_ آب نے اپناہاتھ میرے کندھے برمار ااور فرمایا اے او ذر! تم (ان نکالنے والوں کو) معاف کر وینا اور وہ تمہیں آگے ہے بکڑ کر جمال نے جائیں وہاں کیلے جانا اور پیھیے سے تمہیں جدھر کو چلائیں تم ادھر کو طلے جانا (یعنی ان کی بات مانے رہنا) جاہے تم کو یہ معاملہ ایک کالے غلام کے ساتھ کیوں نہ کرنا پڑے۔ حضرت او ذر کہتے ہیں جب (امیر المومنین حضرت عثان رضى الله تعالى عند كے فرمان ير) ميں ربذه رہنے لگا توايك دفعه نمازكي ا قامت موكى لورايك

أخرجه ابن جوير كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٦٨) واخرجه ايضا احمد عن اسماء نحوه قال الهيشمي (ج ٥ ص ٢٢٣) وفيه شهربن حو شب و هو ضعيف وقد و ثق انتهى .

کالا آدمی جووہاں کے صد قات وصول کرنے پر مقرر تھا نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو چیچے بٹنے لگا اور مجھے آگے کرنے لگا۔ میں نے کہاتم اپنی جگہ رہو میں حضور عظیمہ کیات مانوں گا۔ ل

عبدالرزاق نے حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے یمی حدیث نقل کی ہے اوراس میں سے
مضمون ہے کہ جب حضرت ابد ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربذہ گئے تو ان کو وہاں حضرت عثان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاایک کالاغلام طا۔اس نے اذائن دی اورا قامت کمی چر حضرت ابد ذر سے
کمااے ابد ذر! (نماز پڑھانے کے لئے) آگے پڑھیں۔ حضرت ابد ذر نے کما نہیں۔ جھے تو
حضور عظیم ہے تھم دیاہے کہ میں امیر کی بات سنوں اور مانوں۔ چاہے وہ کالاغلام ہی کیول نہ
ہو۔ چنانچہ وہ غلام آگے بڑھا اور حضرت ابد ذر نے اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ کے ابن اہل شیۃ اور
این جربر اور یہتی اور نعیم بن حماد وغیرہ حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اپنے امیر کی بات سنواور مانو چاہے تم پر کان کٹا حبثی غلام ہی
کیوں نہ امیر بنادیا گیا ہو۔اگر وہ تمہیں تکلیف پہنچائے تو اسے بر داشت کرواوراگر وہ تمہیں کی
کم کا حکم دے تو اسے مانواوراگر وہ تمہیں تکلیف پہنچائے تو اسے بر داشت کہ دو جان عاضر ہے دین
عمر کرو۔اوراگر وہ تمہارے دین میں سے کم کرناچاہے تو اس سے کہ دو جان عاضر ہے دین
میر کرو۔اوراگر وہ تمہارے دین میں سے کم کرناچاہے تو اس سے کہ دو جان عاضر ہے دین
میر کرو۔اوراگر وہ تمہارے دین میں سے کم کرناچاہے تو اس سے کہ دو جان عاضر ہے دین
میر کرو۔اوراگر وہ تمہارے دین میں دین میں کی بر داشت نہیں کرسکنا) چاہے بچھ بھی
میر کرو۔اوراگر وہ تمہارے دین میں سے کم کرناچاہے تو اس سے کہ دو جان عاضر ہے دین

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علقمہ بن علایۃ رات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلے۔ حضرت عمر (شکل وصورت اور قد میں) حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ تھے (حضرت علقمہ ان کو حضرت خالد سمجھے) اور ان سے کہا ہے خالد اجہیں اس آدمی نے (لیعنی حضرت عمر نے) معزول کر دیا۔ انہوں نے تگ نظری کی وجہ سے ایساکیا ہے۔ میں اور میر اچھازاد بھائی ان سے کچھ ما تگنے کے لئے ان کے پاس جانا چاہج تھے۔ لیکن اب جب کہ انہوں نے آپ کو امارت سے ہٹادیا ہے تواب میں ان سے کچھ نہیں ماگوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (ان کے آئندہ کے ارادے معلوم کرنے کے لئے حضرت خالد جیسی آواز ہناکر) ان سے کماور کوئی بات۔ پھر اب تمماراکیا ارادہ کے حضرت علقمہ نے کما جمارے امراء کا جم پر حق ہے (کہ جم ہر حال میں ان کے ہے۔ جمشرت علقمہ نے کما جمارے امراء کا جم پر حق ہے (کہ جم ہر حال میں ان کے

لى اخرجه ابن جوير ايضا. ﴿ لَيْ اخرجه ايضاً عبدالرزاق كذافي الكنز (ج٣ص ١٦٨)

فرمانبر دار اور وفا دار رہیں ) ہم ان کا حق ادا کرتے رہیں گے۔اور ایناا جرو ثواب اللہ سے کی<u>ں</u> گے (صحلبہ کرام نے ناگواریوں میں ایک دوسرے سے جڑنا سیکھا ہوا تھا) جب صبح ہوئی (لور حفزت عمر کے پاس حفزت علقمہ اور حفزت خالد اکٹھے ہوئے تو) حفزت عمر نے حفزت خالدے كما آجرات علقم نے تم كوكياكما تھا؟ حضرت خالد نے كماالله كى قسم! انهول نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیءنہ نے کہا چھاتم قتم بھی کھاتے ہو۔ او نضرہ ک روایت میں ریہ بھی ہے کہ حضرت علقمہ حضرت خالد ہے کہنے لگے اے خالد! چھوڑو ( قشم نہ کھاؤلور انکارند کرد) سیف بن عمر وکی روایت میں بیر مضمون بھی ہے کہ حضرت عمر نے کما بی دونول سیح بیں۔ دونوں نے ٹھیک کماہے۔ائن عائذ کی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علقمہ کی فریاد سی اور ان کی ضرورت بور ی کردی۔ زبیر بن بکار کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے (رات کو)جب یہ یو چھاتھا کہ تمہارااب کیاارادہ ہے؟ تو حضرت علقمہ نے کما تھایات سننے اور ماننے کے علاوہ اور پچھے نہیں ہے اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا میرے پیچھے جتنے آدمی ہیں وہ سب تمہارے ان اچھے جذبات پر ہوں تو مجھے یہ اتنے اور اتنے مال یعنی ساری دنیا کے مال سے زیادہ محبوب ہے کے حضرت ابن الى مليحه رحمة الله عليه كهته مين حضرت عمر بن خطاب رصني الله تعالى عنه ايك کوڑھی عورت کے پاس سے گزرے جو کہ بیت اللہ کا طواف کررہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا ہے اللہ کی بندی الوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔اگر تم اینے گھر بیٹھی رہو تو یہ زیادہ اچھاہے۔ چنانچہ (اس نے بیت اللہ کے طواف کیلیے حرم شریف آناچھوڑ دیااور)ایے گھر بیٹھر گئی۔ پچھ عرصہ کے بعد ایک آدمی اس عورت کے پاس سے گزراادر اس سے کماجس امیر المومنین نے تمہیں طواف کرنے سے روکا تھاان کا نتقال ہو گیا۔لہذ ااب تم جا کر طواف کر لو۔ اس عور ت نے کمامیں الی نمیں ہول کہ ان کی زندگی میں توان کیبات مانوں اور ان کے مرنے کے بعدان کی نافرمانی کروں کے ایک صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں (ایک علاقہ کا) چود ھری تھا۔ حضرت علی نے ہمیں ایک کام کا تھم دیا ( کچھ عرصہ كے بعد) حضرت على نے فرمايا ميں نے تمہيں جس كام كاتھم ديا تھاكياتم نے وہ كام كرلياہے؟ ہم نے کما نہیں۔ حضرت علی نے فرمایاللہ کی قشم احمہیں جو تھم دیا جائے اسے ضرور پورا کرو

أخرجه يعقوب بن سفيان باسناد صحيح ورواه الزبير بن بكار عن محمد بن سلمة عن مالك فذ كر نحوه مختصرا جداً كذافي الا صابةر ج٢ ص ٤٠٥)

لل اخرجه مالك كذافي كنز العمال (ج٥ ص ١٩٢)

شیں تو تمہاری گر دنوں پریبودونصارٰی سوار ہو جائیں گے۔ ۲۔

### امیروں کاایک دوسرے کی بات ماننا

کی پرانے اکٹھے ہوجائیں تو وہ آپس میں اختلاف نہ کریں بابحہ ایک دوسرے کی بات مائیں)

حضرت عروه بن زمیر رضی الله عنها فرماتے ہیں رسول الله علیہ نے حضرت عمر دبن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنه کو (لشکر کاامیر ہناکر) ملک شام کی بستیوں میں قبیلہ قضاعہ کے قبائل بوہلی اور ہو عبداللہ وغیرہ میں بھیجا۔ ہو ملی (حضرت عمرو کے والد) عاص بن وائل کے نضیال کے لوگ تھے۔ جب حضرت عمرودہال بہنیے تو دعمن کی بوی تعدادد کھ کرڈر گئے۔ انہول نے حضور ﷺ کی خدمت میں مدد کے لئے آدمی بھیجا۔ حضورﷺ نے مهاجرین اولین کو (حفرت عمروکی مدد کے لئے جانے کی) ترغیب دی۔ جس پر حفرت او بحر اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنمااور دیگر سر داران مهاجرین تیار مو گئے۔حضور ﷺ نے حضرت او عبیدہ ین الجراح رضی الله تعالیٰ عنه کوان حضرات مهاجرین کاامیر بنایا۔ جب بیدلوگ حضرت عمر و كياس بنيج توحفرت عمرونيان سے كهايس آپ لوگول كابھى امير ہول- كيونكه يس نے حضور علی خدمت میں آدمی بھیج کر آپ او گول کو اپنی مدد کیلیے بلایا ہے۔ حضرات مهاجرین نے کما نہیں۔ آپ اینے ساتھیوں کے امیر ہیں۔ حضرت او عبیدہ مهاجرین کے امیر ہیں۔ حضرت عمرونے کما آپ اوگوں کو تو میری مدد کیلے جھیجا گیاہے (اس لئے اصل تومیں مول آب لوگ تو میرے معادن ہیں) حضرت او عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے اخلاق والے اور نرم طبیعت انسان تھے۔ جب انہوں نے بیرد یکھا توانہوں نے کمااے عمرو! آپ کو بیربات معلوم ہونی چاہئے کہ حضور اقدس ﷺ نے جھے جو آخری ہدایت دی تھی وہ یہ تھی کہ جب تم اپنے ساتھی کے پاس پہنچو تو تم دونوں ایک دوسرے کی اطاعت کرنا۔ اگر تم میری بات نمیں مانو کے تومیں تمہاری بات ضرور مانوں گا۔ چنانچہ حضرت ابد عبیدہ نے امارت حضرت عمروین عاض کے حوالے کردی۔ لے

حفرت زہری بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ نے بو کلب، بو غسان اور عرب

ل اخرجه ابن ابي شيبة عن شمر كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٦٧)

ل اخرجه البيهقي كذافي البداية (ج ٤ ص ٢٧٣) وهكذا اخرجه ابن عساكر عن عروة كما في الكنز (ج ٥ ص ١٠ ٣٠٩وفه مشارق بدل مضارف www.besturdubooks. Worldpress.

کے ان کا فرول کے پاس جو شام کے دیمات میں رہتے تھے دو لشکر بھیجے۔ ایک لشکر ہر حفر ت او عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے کشکر پر حضرت عمر وین عاص رضی اللہ تعالیٰ عنه کوامیر بیایاور حضرت عبیدہ کے لشکر میں حضرت او بحر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما بھی گئے۔ جب کشکروں کے جانے کاوفت ہوا تو حضور ﷺ نے حضرت او عبیدہ اور حضرت عمرو کوبلا کر ان ہے فرمایا ایک دوسر ہے کی نافرمانی نہ کرنابہ جب بیہ دونوں حضرات (ایے لشکر لے کر) مدینہ سے روانہ ہو گئے تو حضر ت او عبیدہ نے حضرت عمر و کو علیحدہ آیک طرف لے جا کر کہا حضور نے مجھے اور آپ کو خاص طور سے ہدایت فرمائی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کی نافر مانی نہ کر نااس لئے آب (اس ہدایت پر عمل کی صورت بیہے کہ ) یا توتم میرے مطبع اور فرمانبر دارین جاؤیامیں تمہار امطبع اور فرمانبر دارین جاؤں۔ حضرت عمر و نے کہا نہیں تم میرے مطیع اور فرمانبر دارین جاؤ۔ حضر سابھییدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں بن جاتا ہوں۔اور بول حضرت عمر و دونوں لشکروں کے امیر بن گئے۔اس بر حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه کوغصه آگیالورانهول نے (حضرت عبیدہ ہے) کہا کیا آپ نابغہ (نامی عورت) کے بیٹے کی اطاعت اختیار کر رہے ہیں اور ان کو اپنااور حضرت او بحر کا اور ہمار ا امیر بنارے میں ؟ بیر کسی رائے ہے ؟ ( نعنی بیر ٹھیک نہیں ہے ) حضرت او عبیدہ نے حضر ت عمر سے کمااے میری مال کے پیٹے بعنی اے میرے بھائی! حضور علیے نے مجھے اور ان کو خاص ہدایت فرمائی تھی کہ تم ایک دوسرے کی نافرمانی نہ کرنا۔ تو مجھے رید ڈر ہوا کہ اگر میں نے ان کی اطاعت نہ کی تو مجھ ہے حضورﷺ کی نافرمانی ہو جائے گیاور میرے اور حضور ﷺ کے تعلق میں لوگوں کا دخل ہوجائے گا ( بینی لوگوں کی وجہ سے میرے اور حضور علاق کے تعلق میں فرق آجائے گا) اور اللہ کی قتم! (مدینہ)واپسی تک میں ان کی بات ضرور مانتار ہول گا۔ جب بیہ دونوں کشکر (مدینہ منورہ)واپس ہنچے تو حضرت عمرین خطاب نے حضور ﷺ ہے بات کی اور ان سے (حضر ت او عبید ور ضی الله تعالیٰ عنه کی) شکایت کی۔ حضور ﷺ نے فرمایا آئندہ میں تم مهاجرین کاامیر صرف تم میں سے بی منایا کرون گا (کسی اور کو شیس بیاوک گا) ال

## رعایا پر امیر کے حقوق

حضرت سلمہ بن شماب عبدی رحمۃ الله علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے رعایا کے لوگو! ہمارے تم پر کچھ حقوق ہیں۔ ہماری غیر موجودگی میں بھی تم ہمارے ساتھ خیر خوابی کامعاملہ کرو۔ (ہماری موجودگی میں توکرناہی ہے) اور خیر کے کامول میں ہماری مدد کرو۔ اور اللہ کے نزدیک امام کی بر دباری اور نری سے زیادہ محبوب اور لوگول کے لئے ذیادہ فائدہ مند کوئی چیز نہیں ہے اور امام کے جمالت والے رویہ سے زیادہ مبغوض اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ ل

حضرت عبدالله بن محیم رحمة الله علیه کتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عنه فی در الله علیہ کتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عنه فی الله کا الله کے نزویک کوئی جمالت المام کی جمالت سے زیادہ مبغوض نہیں ہے۔ اور اپنے ساتھ پیش آنے والے معاملات میں جو آدمی عفود در گزر سے کام لے گااسے عافیت ملے گی اور جواپئی ذات کے بارے میں لوگوں ہے انصاف کرے گااسے این کام میں کامیانی ملے گی اور اطاعت میں ذات کر بارے شن کر تا گناہوں میں ظاہری عزت ملنے سے نیکی کے زیادہ قریب ہے۔ کے میں ذات ہر دشت کر تا گناہوں میں ظاہری عزت ملنے سے نیکی کے زیادہ قریب ہے۔ کے

#### امراء کوبر ابھلا کہنے کی ممانعت

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ﷺ کے صحابہ ہیں ہے جو ہمارے بوے تھے انہوں نے ہمیں (امراء کے بارے میں چند باتوں ہے) منع کیا (اوروہ چند باتیں یہ ہیں کہ )تم اپنے امیروں کوہر ابھلانہ کمواور ان کو دھو کہ مت دو۔ اور ان کی نافر مانی نہ کرو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہواور صبر کرو کیونکہ موت (یا قیامت) عنقریب آنے والی ہے۔ سل

#### امیر کے سامنے زبان کی حفاظت کرنا

حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب کی خدمت میں آیادر میں نے ان سے کمااے او عبدالرحلٰ الربہ حضرت عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے )ہم اپنان امیر ول کے پاس بیٹے ہیں اور وہ کو کی بات کہتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ (بیبات غلط ہے اور) صحح بات کچھ اور ہے۔ لیکن ہم ان کی بات کی تصدیق کر دیتے ہیں اور وہ لوگ ظلم کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہم ان کو تقویت پہنچاتے ہیں اور ان کے اس نیصلے کو اچھا بتاتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ؟ انہوں نے فرمایا اے میرے بھتے ! ہم تو حضور اکر م مالے کے اس بارے میں اسے نفاق شار کرتے تھے (کہ ول میں کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور خاہر کررہا زبان سے کچھ اور خاہر کررہا

۱ ـ اخرجه هنا دكذافي الكنز (ج ۳ ص ١٦٥) واخرجه الطبراني (ج۵ ص ۳۲) عن سلمة ن كهيل بمعناه ۲ ـ اخرجهالبيهقي (ج ۸ ص ١٦٥)

حضرت مجابدٌ كہتے ہيں ايك آدمی حضرت الن عمر علی ایا تواس سے حضرت الن عمر في مایا تہماد احضرت الدورہ ہے؟اس في فرمایا تہماد احضرت الدائيس (ضحاك بن قيس) رحمة الله عليه كے ساتھ كيماد ويہ ہواور جب في الدجب ہم الن سے ملتے ہيں تو ہم الن كے سامنے وہات كہتے ہيں جوالن كو پہند ہواور جب الن كے باس سے چلے جاتے ہيں تو پھر كھھ اور كہتے ہيں۔ حضرت الن عمر فے فرمایا حضور علی اللہ كے زمانے ميں تو ہم اسے نفاق شار كرتے تھے۔ ؟

حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں کہ ہم نے حضرت الن عمر کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم جب ان (امیرول) کے پاس جاتے ہیں تووہ بات کتے ہیں جودہ چاہتے ہیں اور جب ان کے پاس سے باہر چلے جاتے ہیں تواس کے خلاف کتے ہیں۔ حضرت الن عمر نے فرمایا حضور علیقے کے زمانے میں ہم اسے نفاق شار کرتے تھے۔ ۵

حضرت علقمہ بن و قاص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک میکار آدمی تھا جو امیروں کے پاس جاکر ان کو ہسایا کرتا تھا۔ اس سے میر ے دادانے کہا اے فلانے ! تیر اناس ہو۔ تم ان امیروں کے پاس جاکر کیوں ہساتے ہو ؟ (ایبا کرنا چھوڑ دو) کیونکہ میں نے حضور عظی کے صحافی حضر ت بلال بن حارث مز ن کویہ فرماتے ہوئے ساہ کہ حضور عظی نے فرمایا بعض دفعہ بعد ہاللہ کی رضاوالا ایک بول ایسابول دیتا ہے جس کا انسانوں پر بہت زیادہ الرّ ہوتا ہے اور اتنا موٹر ہونے کا اسے گمان بھی ہمیں ہوجاتے ہیں اور اس سے مال قات کے دن یعنی قیامت کے دن تک اس سے راضی رہتے ہیں اور بھی بعد ہ اللہ کی ملاقات کے دن یعنی قیامت کے دن تک اس سے راضی رہتے ہیں اور بھی بعد ہ اللہ کی

١٠ اخرجه ابن جريركذافي الكنز (ج ٣ ص ١٦٨) ٢٠ اخرجه الليهةي (ج ٨ ص ١٦٥)
 ٣٠ اخرجه البيهةي ايضا (ج ٨ ص ١٦٤) ٤٠ كذافي الترغيب (ج ٤ ص ٣٨٧)
 ٥٠ اخرجه ابن عساكر كذافي كنز العمال (ج ١ ص ٩٣) اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ٤ ص ٣٣٧)

نارا ضکی والا ایک بول ایداول دیتا ہے جس کا انسانوں پر بہت زیادہ اڑ ہوتا ہے اور اسے اتنا موثر ہونے کا گان بھی نہیں ہوتا۔ اس ایک بول کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض ہوجاتے ہیں اور اس سے ملاقات کے ون یعنی قیامت کے دن تک اس سے ناراض رہے ہیں۔ لہ حضرت علقہ رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں حضر تبلال بن حادث مرفی نے ان سے فرمایا ہیں نے دیکھا ہے کہ تم ان امیروں کے پاس کثرت سے جاتے ہو۔ دیکھ لوتم ان سے کیا تیں کرتے ہو؟ کیونکہ میں نے حضور عظیم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی اللہ کی رضا والا ایک بول ایسابول دیتا ہوئے کہ کے در بھر تھیلی کو یہ جیسا مضمون ذکر کیا۔ کہ

حضرت حذیقہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو فقتے کی جگھوں سے چاؤ۔ کسی نے ان سے پوچھا اے او عبداللہ! فتوں کی جگھیں کون سی ہیں؟ انہوں نے فرمایا امیر ول کے دروازے کہ تم میں سے ایک آدمی امیر کے پاس جاتا ہے اور اس کی غلطبات کی تصدیق کرتا ہے اور (اس کی تعریف کرتے ہوئے)الی خولی کا تذکرہ کرتا ہے جواس میں نہیں ہے۔ سل

حضرت الن عباس فرماتے ہیں مجھ سے میرے والد (حضرت عباس) نے فرمایا اے میرے بیٹے! میں وکچے رہاہوں کہ امیر المومنین (حضرت عرف) تہمیں بلاتے ہیں اور حضور علیقے کے ویگر صحلبہ کے ساتھ تم سے بھی مشورہ لیتے ہیں۔ لہذا تم میری تمین با تیں اور حضور علیقے کے ویگر صحلبہ کے ساتھ تم سے بھی مشورہ لیتے ہیں۔ لہذا تم میری تمین بات نہ آئے کہ تم میری تمین بات نہ آئے کہ تم میری تمین بات نہ آئے کہ تم نے جھوٹ نہ یو لنالوران کا کوئی واز فاش نہ کرنا۔ و مرت عام کتے ہیں میں نے حصرت المن عباس سے کماان تمین باتوں میں سے ہربات ایک ہزار (درہم) سے بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا۔ نہیں۔ ان میں سے ہرایک وی ہزار (درہم) سے بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا۔ نہیں۔ ان میں سے ہرایک وی ہزار (درہم) سے بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا۔ نہیں۔

حفرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عباس نے اپنے بیٹے حضرت عبد اللہ اللہ فرمایا میں دکھے رہا ہوں کہ یہ آدمی لینی حضرت عمر بن خطاب تمہار آبرا اکرام کرتے ہیں اور تمہیں ان لوگوں میں لیعنی ان بڑے صحلبہ میں شامل کر دیا ہے کہ ان بیسے تم ہو۔ میری تین باتیں یاور کھنا۔ بھی ان کے تجربہ میں بیبات نہ آئے کہ تم

ألى اخرجه البيهقي (ج ٨ ص ١٦٥) أخرجه البيهقي ايضا (ج ٨ ص ١٦٥) آخرجه ابو نعيم في الخلية (ج ١ ص ٢٧٧) أفي اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٣١٨) و محالد بن سعيد وثقه ص ٣١٨) وفيه مجالد بن سعيد وثقه النسائي وغيره و ضعفه جماعة.

بياة الصحابة أردو (جلد دوم)

نے جھوٹ یو لا ہے۔ لور بھی ان کا کوئی راز فاش نہ کرنا۔ لور ان کے پاس کسی کی غیبت بالکل نہ کرنا۔ ك

# امیر کے سامنے حق بات کہنااور جبوہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے تواس کے حکم کوماننے سے انکار کردینا

حفرت الا مجلور حمة الله عليه كت بين حفرت الى بن كعب في يه آيت براهى مِن الله ين الله ين علم في الله ين الله ين الله ين علم الله ين علم الله ين الله الله ين الله الله ين الله ين الله ين الله الله ين الله الله ين الله الله ين الله ين الله الله ين الله ين

حضرت نعمان بن بھير فرماتے ہيں حضرت عمر بن خطاب آيک مجلس ميں تھے اور ان کے اردگر د حضر ات مماجرين اور انصار بيٹھ ہوئے تھے۔ حضر ت عمر نے فرمايا ذرايہ بتانا که اگر ميں کسي کام ميں ڈھيل پر توں تو تم کيا کرو گئے ؟ تمام حضر ات ادبا خاموش رہے۔ حضر ت عمر نے اپني اس بات کو دو تمين مرتبہ دہرايا۔ تو حضرت بشير بن سعدنے فرمايا اگر آپ ايسا کريں گے۔

ل اخرجه البیهقی (ج ۸ ص ۱۹۷) کی اخرجه ابن راهو یه کذافی کنز العمال (ج ۷ ص ۲) کی عند عبدا بن حمید و ابن جریر وابن عدی کذافی الکنز (ج ۱ ص ۲۸۵)

تو ہم آپ کو الیاسیدھا کر دیں گے جیسے تیر کوسیدھا کیا جاتا ہے۔ اس پر حضرت عمر نے (خوش ہوكر) فرمايا پھر توتم لوگ ہى (اميركى مجلس ميں بيٹھنے كے قابل ہو) پھر توتم لوگ ہى (امیر کی مجلس کے قابل ہو) ل

حضرت موسى بن الى عيسى رحمة الله عليه كهت بين حضرت عمر بن خطابٌ قبيله بو حارية كى یانی کی سبیل کے پاس آئے وہاں انہیں حضرت محمد بن مسلمہؓ ملے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے محمد! مجھے کیسایاتے ہو؟انہوں نے کمااللہ کی قتم! میں اپ کوویسایا تا ہوں جیسامیں چاہتا ہوں اور جیسا ہروہ آدی جاہتا ہے جو آپ کے لئے بھلا جاہتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مال جمع کرنے میں خوب ذور دار ہیں لیکن آپ خود مال سے بچتے ہیں اور اسے انصاف سے تقشیم کرتے ، ہیں۔اگر آپ ٹیڑھے ہو گئے تو ہم آپ کوامیاسیدھا کر دیں گے جیسے اوزارے تیر کوسیدھا کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے (خوش ہو کر) فرمایا تھا (تم مجھے کمہ رہے ہو کہ )اگر آپ میڑھے ہو گئے تو ہم آپ کوالیہاسیدھاکر دیں گے جیسے اوزار سے تیر کوسیدھا کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایااللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسے لوگوں میں (امیر) بنایا کہ میں اگر میڑھا ہو جاؤں تووہ مجھے سيدها كردين يرتل

حفرت او تبیل کہتے ہیں حفرت معاویہ بن الی سفیان جمعہ کے دن منبر پر چڑھے اور اپنے خطبہ میں فرمایایہ (اجمّاعی) مال ہماراہے۔اور خراج کا مال اور لڑے بغیر ملنے والا مال غثیمت بھی ہماراہے۔ جے جاہیں گے دیں گے اور جے جاہیں گے نہیں دیں گے۔اس پر کی نے بھھ نہیں کیا۔اگلے جعہ کو بھی انہوں نے (خطبہ میں) یہی بات کھی۔ پھر کسی نے پچھے نہیں کیا۔ جب تیسراجمعہ آیا توانہوں نے خطبہ میں پھروہیبات کھی توحاضرین مبجد میں سے ایک آدمی کھڑ اہوااور اس نے کہا۔ ہر گز نہیں۔ یہ (اجتماعی) مال حارا ہے۔ اور یہ خراج کا مال اور مال غنیمت ہماراہے۔لہذا جو ہمارے اور اس کے در میان حائل ہو گا ہم اپنی تلواروں ہے اس کو اللہ کے فیصلہ کی طرف لے جائیں گے۔ حضرت معاویہ (منبر سے ) نیچے اتر آئے اور اس آدمی کو بلانے کے لئے پیغام بھیج دیا۔ (اور جب وہ آگیا تو) اے اندر بلالیا۔ لوگ کہنے لگے یہ آدمی تو ہلاک ہو گیا۔ پھرلوگ اندر مجئے توانہوں نے دیکھا کہ وہ آدمی تو حضرت معاویہ کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت معاویہ نے لوگوں سے کمااس آدمی نے مجھے زندہ کر دیا۔ اللہ اسے زندہ رکھے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سناکہ میر بے بعد ایسے امیر

ل اخرجه ابن عساكرو ابو ذرا لهروي في الجامع كذافي الكنز (ج ٣ صَ ١٤٨).

لَّى عندا بن المبارك كذافي منتخب كنز العمال (ج ٤ ص ٣٨١) . www.besturdubooks.wordpress.com

ہوں گے کہ اگروہ کوئی (غلط )بات کمیں گے تو کوئی ان کی تردیدنہ کرسکے گا۔وہ آگ میں ایک دوسرے پر ایسے اندھاد ھندگریں گے جیسے (کسی درخت کے اوپر سے)بند را یک دوسرے پر چھلانگ لگاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے پہلے جعہ کو یہ (غلط) بات (قصد آ) کمی تھی۔ کسی نے میر کی تردید نہیں گی۔ جس سے جھے ڈر ہوا کہ کمیں میں (آگ میں گرنے والے) ان امیروں میں سے نہ ہوں۔ پھر میں نے دوسرے جمعہ کوہ بی بات دوبارہ کمی تو پھر کسی نے میر کی تردید نہ کی۔ اس پر میں نے اپنے ول میں کہا میں کو قور ور ان ہی امیروں میں سے ہوں۔ پھر میں نے میر کی تردید نہ کی۔ اس تیسرے جمعہ کوہ بی بات دوبارہ کھڑے ہو کر میری تردید کی۔ اس طرح اس نے جھے زیرہ کردید کی۔ اس

حضرت خالدین علیم من حزام رحمة الله علیہ کہتے ہیں حضرت او عبیدہ ملک شام کے گور نر تھے۔ انہوں نے ایک مقامی ذمی (کافر) کو (جزیہ نہ دینے پر) سزا دمی۔ حضرت خالد (بن الولید) نے کھڑے ہو کر حضرت او عبیدہ سے (سزا دینے کے بارے میں) بات ک لوگوں نے حضرت خالد سے کما آپ نے توامیر کو ناراض کر دیا۔ انہوں نے کما میر الرادہ تو انہیں ناراض کرنے کا نہیں تقابلتہ میں نے رسول الله علیہ سے اس بارے میں ایک صدیث من تھی وہ صدیث انہیں بتانا چاہتا تھا اور وہ بیہ کہ حضور تھی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ عزادیں گے۔ کے سے نے دہ عزادی کو موراک کو سب سے زیادہ عزادیں گے۔ کے سے نیادہ عزادی کے سے نیادہ عزادیں گے۔ کے سے نیادہ عزادی کی کا کھڑے کے سے نیادہ عزادی کیا کیا کہ کیا کہ عزاد کیا کہ کو سے نیادہ عزادی کے سے نیادہ عزادی کیا کہ کو سے نیادہ عزادی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو سے کہ عذائے کے سے نیادہ عزادی کیادہ کیا کہ کیا کہ کو سے کہ کو سے کہ کیا کہ کو سے کرنے کیا کہ کو سے کے کہ کیا کہ کو سے کرنے کیا کہ کیا کہ کو سے کرنے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو سے کرنے کیا کہ کیا کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کیا کہ کیا ک

حضرت حسن رحمة الله عليه كيت جي زياد نے حضرت تعمم من عمر و عُفَار كا كو (لشكر كاامير بها كر) نزاسان بھيجال ان كود ہال بهت سامال غنيمت ملانياد نے ان كوبيه خط لكھا۔

"امابعد!امیر المومنین (حضرت معاویہ") نے (مجھے) یہ لکھاہے کہ مال غنیمت میں سے ساراسونا چاندی مسلمانوں میں تقسیم نہ کرسے" کرسے"

> حفرت تھم نے جواب میں زیاد کو یہ خط لکھا۔ "'' جب میں جب میں جب میں جب

"الاعداتم نے مجھے خط لکھاہے جس میں تم نے امیر المومنین کے خط کا تذکرہ کیاہے لیکن

ل اخوجه الطبراني و ابو يعلى قال الهيثمى (ج 0 ص ٣٣٦) رواه الطبراني في الكبير والاوسط ابو يعلى ورجاله ثقات انتهى. لل اخرجه ابن ابى عاصم و البغوى و اخرجه ايضا احمد و البخارى في تاريخه و الطبراني و اخرجه الباوردى وزاد فيه و هو يعذب الناس في الجزية كذافي الا صابة (ج ١ ص ٣٠٤) قال الهيثمى (ج ٥ ص ٤٣٤) ور وأه احمد و الطبراني وقال فقيل له اغضبت الا مير وزاد اذهب فخل سبيلهم ورجاله رجال الصحيح خلا خالد بن حكيم وهو ثقلا انتهى.

جھے اللہ کی کتاب امیر المومنین کے خط سے پہلے مل چکی ہے۔ (اور امیر المومنین کا خط اللہ کے حکم کے خلاف ہوں کہ آگر حکم کے خلاف ہے۔ اس لئے میں اسے نہیں مان سکتا) اور میں اللہ کی قتم کھا کر کہنا ہوں کہ آگر سارے آسان اور زمین کسی بندے پربند ہوجائیں اور وہ آدمی اللہ سے ڈر تارہے تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے ان کے در میان میں سے نکلنے کاراستہ ضرور بنادیں مجے۔ والسلام۔"

اور حضرت تھم نے ایک آدمی کو تھم دیاس نے مسلمانوں میں یہ اعلان کیا کہ صبح اپنامال غنیمت لینے کے لئے آجاؤ (چنانچہ لوگ صبح آئے) اور انہوں نے مسلمانوں میں وہ سار امال غنیمت (سونے چاندی سمیت) تقسیم کر دیا۔ جب حضرت معاویہ کو پید چلا کہ حضرت تھم نے مال غنیمت سارامسلمانوں میں تقسیم کر دیاہے۔ تو انہوں نے آدمی تھیج جنہوں نے حضرت تھم کے پاؤل میں بیردیاں ڈال کر قید کر دیا۔ اس قید میں ان کا انتقال ہوا اور ان کو خراسان ہی میں دفن کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں (اس بارے میں حضرت معاویہ ہے اللہ کے بال) جھڑ اگروں گا۔ ل

ان عبدالبر نے ای جیسی حدیث ذکر کی ہے لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت تھم نے مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کر دیا۔اور اللہ سے یہ دعاما تگی کہ اے اللہ! (ان حالات میں) اگر تیر سے پاس میر سے لئے غیر ہو تو تو مجھے اپنی طرف بلا لے۔ چنانچہ ان کاعلاقہ خراسان کے مر وشہر میں انقال ہو گیا تے اور اصابہ میں یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ جب ایکے پاس زیاد کی مارا ضکی کا خط آیا تو انہوں نے اینے لئے (مرنے کی ) وعالی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ سے مارا ضکی کا خط آیا تو انہوں نے اینے لئے (مرنے کی ) وعالی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ سے

حضرت ایر اہیم بن عطاء اپنے والد (حضرت عطاء) سے نقل کرتے ہیں کہ زیاد یائن زیاد نے حضرت عمر ان بن حصین کو صد قات وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ جب وہ والی آئے تو ایک در ہم بھی لے کرنہ آئے تو ان سے زیادیائن زیاد نے کمامال کمال ہے ؟ انہوں نے کماکیا تم نے مجھے ال کے لئے بھیجا تھا؟ حضور تھا کے زمانے میں جیسے ہم صد قات لیا کرتے تھے وہاں ہم نے صد قات لیا کرتے تھے وہاں ہم نے مرد تی کیا کرتے تھے وہاں ہم نے مرد کے کے دمانے میں جمال خرج کی اگر کے متحقین میں تقسیم کرد یے کے دمانے میں تقسیم کرد یے کے دمانے میں تقسیم کرد ہے)

أر اخرجه ألحاكم (ج ٣ ص ٤٤٧)

ل. اخرجه ابن عبدالبرفي الاستيعاب (ج 1 ص ٣١٦) فذكر تحوه.

لَّ قَالَ فِي الْاَ صَابِةَ (ج ٣ ص ٣٤٧) فَي اخْرِجِهِ الْحَاكُمِ (ج ٣ ص ٤٧١) قال الحاكم هذا حديث مستقل سناد رقال الكهي www.besturdubooks.wordpress.com

#### امیریررعایاکے حقوق

حضرت اسود (بن یزید) رحمة الله علیه کهتے ہیں کہ جب حضرت عمر اُکے پاس کو نی وفد آتا تو ان سے ان کے امیر کے بارے میں پوچھتے کہ کیادہ میمار کی عیادت کر تاہے؟ کیا غلام کی بات سنتاہے؟ جو ضرورت منداس کے دروازہ پر کھڑ اہو تاہے اس کے ساتھ اس کارویہ کیسا ہوتا ہے؟ اگر وفدوالے ان باتوں میں سے کسی کے جواب میں ''نہ' کمہ دیتے تواس امیر کو معزول کردیتے لے

حضرت عاصم بن ابی نجود کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب جب اپنے گور نروں کو (مختلف علاقوں ہیں گور نربتاکر) بھیجا کرتے تو ابن پر یہ شر طیس لگاتے کہ تم لوگ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہواکرو گے اور چھنے ہوئے آئے کی چپاتی نہیں کھایا کرو گے اور باریک کپڑا نہیں پہنا کرو گے اور حاجت مندوں پر اپنے دروازے بند نہیں کرو گے اگر تم نے ابن ہیں سے کوئی کام کر لیا تو تم سزاکے حق دار بن جاؤ گے۔ پھر رخصت کرنے کے لئے ابن کے ساتھ تھوڑی دور چلتے جب وائیں آنے لگتے تو ابن سے فرماتے ہیں نے تم کو مسلمانوں کے خون (بہانے) پر اور ابن کی جب وائی کے میان کے میان کے میان کی سلط نہیں کیا ہے کھال (او ھیڑنے) پر اور ابن کی مسلمانوں ہیں کیا ہے کہاں (جھینے) پر مسلم نہیں کیا ہے ہیں تہریں (اس علاقہ میں) اس لئے بھیج رہا ہوں تاکہ تم وہاں کے مسلمانوں ہیں نماز قائم کرواور ابن ہیں انصاف کے فیصلے کرواور جب تمہیں کو گئی ایساامر پیس آجائے جس کا حکم تم پر واضح نہ ہو تو اسے میرے سامنے چش کرو در راغور سے سنواع ہوں کو نہ مارنا۔ اس طرح تم ابن کو ذلیل کر دو گے اور ابن کو اسلامی سرحد پر جمح کر کے وطن وائیسی سے دوک نہ دیا۔ اس طرح تم ابن کو ذلیل کر دو گے اور ابن کو اسلامی سرحد پر جمح کر کے وطن وائیسی سے دوک نہ دیا۔ اس طرح تم ابن کو فقنہ میں ڈال دو گے اور ابن کے خلاف

لى اخرجه البيهقى كذافى الكنز (ج ٣ فى ١٦٦) و اخرجه الطيرى ( ج ٥ ص ٣٣) عن الاسود بمعناه. مناه هناه كذافي كنوالجمالين (www.besture)

ا پسے جرم کادعوی نہ کرناجو انہوں نے نہ کیا ہواس طرح ٹم ان کو محروم کر دو گے اور قر آن کو (احادیث وغیرہ سے )الگ اور ممتاز کر کے رکھنا۔ یعنی قر آن کے ساتھ حدیثیں نہ ملانا لے

حضرت او حصین ہے ای حدیث کے ہم معنی مختصر حدیث مروی ہے اور اس میں مزید مید مضمون بھی ہے کہ قر آن کو الگ اور ممتاز کر کے رکھولور حضرت تھے آئے ہے روایت کم کیا کرواور اس کام میں میں تمہارا شریک ہوں اور حضرت عمر اپنے گور نرول سے بدلہ ولوایا کرتے سے جب ان سے ان کے کسی گور نرکی شکایت کی جاتی تواس کور نرکولور شکایت کرنے والے کو ایک جگہ جمع کرتے (اور گور نرکے سامنے شکایت سنتے) اگر اس گور نرکے خلاف کوئی ایس بات ثابت ہو جاتی جس پر اس کی پکڑلاز می ہوتی تو حضرت عمر اس کی پکڑ فرماتے۔ کے بات ثابت ہو جاتی جس پر اس کی پکڑلاز می ہوتی تو حضرت عمر اس کی پکڑ فرماتے۔ ک

حضرت الوخن سمة بن ثابت رحمة الله عليه كهتے بيں جب حضرت عمر الله كو گور نر مقرر فرات وانسار اور دوسرے حضرات كى ايك جماعت كواس پر گواه بنات اور اس سے فرماتے بيل نے تم كو مسلمانوں كاخون بهانے كے لئے گور نر نہيں بنايا ہے۔ آگے سيجيلى حديث جيسا مضمون ہے۔ سل

حفرت عبدالرحمان بن سابط گفتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے آدی بھے کر حضرت سعید بن عامر بھی کو بلایا اور ان سے فرمایا ہم تہمیں ان اوگوں کا امیر بنارہ ہیں۔ ان کولے کر وشمن کے علاقہ میں جاؤ۔ اور ان کولے کر دشمن سے جہاد کرد۔ انہوں نے کہا اے عمر! آپ جھے آذائش میں نہ ڈالیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں تہمیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم لوگ خلافت کی دمہ داری میرے کند ھوں پر ڈال کر جھے اکیا چھوڑ کر خود الگ ہو جانا چاہیے ہو۔ میں تمہیں ایسے لوگوں کا امیر بناکر بھی رہاہوں کہ تم ان سے افضل نہیں ہولور میں تمہیں اس لئے بھی نہیں جھی ہا وال کہ تم ان سے جہاد کرداور تم ان کی بے عزنی کرد۔ بائے اس کئے بھی رہاہوں کہ تم ان کے کران کے دشمن سے جہاد کرداور تم ان کی بے عزنی کرد۔ بائے اس کئے بھی رہاہوں کہ تم ان کے کران کے دشمن سے جہاد کرداور ان کا مال غنیمت ان میں تقسیم کرد۔ بائے

حضرت او موی نے فرمایا (اے لوگو) امیر المومنین حضرت عمرین خطاب نے مجھے تمہارے پاس اس لئے بھیجاہے تاکہ میں تنہیں تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کریم کی سنت سکھاؤں اور تمہارے لئے تمہارے رائے صاف کر دوں۔ ہے

۱- اخرجه البیهقی کذافی الکنز (ج ۳ ص ۱۶۸) ۲ ما اخرجه الطبری (ج ۵ ص ۱۹)
 آل اخرجه ایضا ابن ابی شیبة و ابن عساکر کما فی الکنز (ج ۳ ص ۱۶۸)

٤ ـ اخرجه ابن سعله و ابن عساكر كذا في الكنز (ج ٣ ص ١٤٩)

ه ـ اخرجه ابن عساكرو ابو نعيم في الحلية كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٤٩) اخرجه الطبراني بنحوه قال الهيشمي (ج١٥ هـ ٧٩٥٣) وإليماله العلاجال الصحيلة التقليل www.best

# امیر کے عام مسلمانوں سے اپنامعیار زندگی بلند کرنے پر اور دربان مقرر کر کے ضرورت مندوں سے چھپ جانے پر نکیر

حضرت او صالح غفاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمرو بن عاصؓ نے (مصر سے) حضرت عمر بن خطابؓ کو خط لکھا کہ ہم نے (یمال) جامع مسجد کے پاس آپ کے لئے ایک مکان کی جگہ مخصوص کر دی ہے۔ حضرت عمرؓ نے اس کے جواب میں لکھا کہ حجاز میں رہنے والے آدمی کے لئے مصر میں گھر کیوں کر ہو سکتا ہے کور حضرت عمرو کو حکم دیا کہ اس جگہ کو مسلمانوں کے لئے بازار بنادیں ل

حضرت اُدو تمتیم جیننانگا کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب ؓ نے حضرت عمر و بن عاص ؓ کو یہ خط کھا :

"الاعد! مجھے بیبات پنجی ہے کہ تم نے ایک منبر پہایا ہے (جب تم)اس پر (بیان کرتے ہو تو) تم لوگوں کی گر دنوں سے بلند ہو جاتے ہو۔ کیا تمہارے لئے بید کافی نہیں ہے کہ تم (زمین بر) کھڑے ہو کرمیان کرو۔اس طرح مسلمان تمہاری ایر یوں کے نیچے ہوں گے۔ میں تمہیں فتم دے کر کہتا ہوں کہ تم اسے تو ژدو۔ " کے

حضرت او عثال فرماتے ہیں ہم لوگ آذر بلکجان میں تھے وہاں حضرت عمر ؓ نے ہمیں یہ خط کھھا۔

"اے عتب بن فرقد ایہ ملک و مال تہیں تمہاری محنت سے نہیں ملااور نہ بی تمہارے مال باپ کی محنت سے نہیں ملا اور نہ بی تمہارے مال باپ کی محنت سے ملا ہے۔ اس لئے تم اپنے گھر میں جو چیز پیپ بھر کر کھاتے ہو وہی چیز سارے مسلمانوں کو ان کے گھر وں میں پیٹ بھر کر کھلا دُ۔ اور ناز و نعمت کی زندگی سے اور مشرکین جیسی ہیئت اختیار کرنے سے اور ریشم پہننے سے بچو۔ "سلی

حضرت عروہ بن رویم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کے پاس سے حمص کے لوگ گزرے۔ حضرت عمر نے ان سے

ل اخرجه ابن عبدالحكم كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٤٨)

لى اخرجه ابن عبدالحكم كذافي اكنز (ج ٣ ص ١٦٦)

یو چھاتمارے امیر (حضرت عبداللہ من قرط ) کیے جی ؟ان او گول نے کما بہترین امیر بیل یں ایک بات ہے کہ انہوں نے ایک بالا خاند بتالیاہے جس میں رہتے ہیں اس پر حضرت عمرٌ نے اس امیر کو خط ککھااور اپنا قاصد بھی ساتھ بھیجا۔ لور اس قاصد کو حکم دیا کہ وہاں جا کر اس بالا خانے کو جلا دے جب وہ قاصد وہاں بہنجا تو اس نے لکڑیاں جمع کر کے اس بالا خانے کے دروازے کو آگ لگادی۔ جب بیبات اس امیر کومتائی گئی تواس نے کمااسے پچھے مت کھو۔ بیہ (امیر المومنین کا بھیجاہوا) قاصد ہے۔ پھراس قاصد نے ان کو( حضرت عمر) کاخط دیا۔وہ خط پڑھتے ہی سوار ہو کر حضرت عمر کی طرف چل دیے۔ جب حضرت عمر نے ان کو دیکھا توان سے فرمایا (مدینہ سے باہر پھر ملیے میدان) حرہ میں میرے پاس پہنچ جاؤ۔ حرہ میں صدقہ کے اونٹ تھے (جب وہ حرہ میں حفرت عمر کے ماس بہنچ گئے توان سے) حفرت عمر نے فرمایا۔ اسنے کیڑے اتار دو۔ (انہوں نے کیڑے اتار دیتے) حضرت عرصے ان کو اونث کے اون کی چادر بیننے کے لئے دی (جسے انہول نے پہن لیا) پھر ان سے فرمایا (اس کنویں سے) پانی نکالو اور ان او نٹول کویانی پلاؤ۔وہ یو نمی ہاتھ سے کنویں سے پانی نکالتے رہے یمال تک کہ تھک گئے۔ حضرت عمر ؓ نے ان سے بوچھاد نیامیں اور کتنار ہو گے ؟ انہوں نے کمانس تھوڑا ہی عرصہ۔ فرمایائساس (مخضری زندگی) کے لئے تم نے وہبالا خانہ بنایا تھا۔ جس کی وجہ سے تم مسکین ، بیوہ اور یتیم انسانوں (کی پہنچ) ہے اوپر ہو گئے تھے۔ جاؤا پنے کام پر واپس جاؤ اور آئنده ایبانه کرنا<sup>ل</sup>

حضرت عمّاب بن رفاعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر گویہ خبر ملی کہ حضرت سعد اللہ علیہ محل ہوایا ہے اور اس پر دروازہ بھی لگوایا ہے اور یہ بھی کہاہے کہ اب (بازار کا) شور آنا ختم ہو گیا ہے۔ (یہ محل انہول نے ای وجہ سے بنایا تھا کہ بازار کی آوازیں بہت آتی تھیں جس کی وجہ سے یہ کام مسجح طرح نہیں کر سکتے تھے) چنانچہ حضرت عمر ان محفرت محمد من مسلمہ کو بھیجا اور جب بھی حضرت عمر کواپی مرضی کے مطابق کام کروانا ہو تا تھا توان کو ہی بھیجا کرتے تھے اور ان سے فرمایا۔ سعد کے پاس جاؤاور ان (کے محل) کاوروازہ جلاور۔ چنانچہ حضرت محمد کو فہ بہنچ گئے اور حضرت سعد کے دروازے پر چنچ بی اپنی چھماق نکا کی اور اس ہے آگ جلائی کو فردوازے کو آگ لگائے اور ان کے باس باہر آگ۔ حضرت محمد محمد کیا تا ہو کہا تا کہ دروازے کو آگ لگائے والے کا حلیہ بیان کیا تو حضرت سعد ان کو بہنچان گئے اور ان کے پاس باہر آگ۔ حضرت محمد نے ان سے یہانت کہنچی ہے کہ آپ نے کما ہے کہ اب نے ان سے کہا امیر المومنین کو آپ کی طرف سے یہ بات کپنچی ہے کہ آپ نے کما ہے کہ اب

شور آنا ختم ہو گیاہے۔ حضرت سعد نے اللہ کی قشم کھا کر کما کہ انہوں نے بیبات نہیں کھی ہے۔ حضرت محمد نے کما ہمیں توجو تھم دیا گیادہ کررہے ہیں اور اب آپ جو کہ رہے ہیں وہ آپ کی طرف سے (امیر المومنین کو) پہنچادیں گے۔ مطرت سعد حضرت محمد کوراستہ کے لئے توشہ پیش کرنے لگے لیکن حضرت محمد نے لینے سے انکار کر دیااور اپنی سوار می بر سوار ہو كرچل ديئے اور مديند منوره چنج گئے۔جب حضرت عمر فان كو ديكھا تو فرمايا (تم يوى جلدى واپس آگئے ہو)اگر ہمیں تمہارے ساتھ حسن ظن نہ ہو تا تو ہم یمی سجھتے کہ تم نے کام پورا نہیں کیا۔ حضرت محد نے کمامیں نے سفر بہت تیزی سے کیا ہے اور آپ نے جس کام کے لئے بھیجا تھاوہ بھی میں نے پورا کر دیاہے اور حضرت سعدؓ معذرت کر رہے تھے اور قتم کھا کر كهدر بع تھے كدانهول في بيات نہيں كى ہے۔ حضرت عمر في فرمايا كيا حضرت سعد في تم کوسفر کے لئے توشہ دیاتھا؟ حضرت محمد نے کما نہیں۔ لیکن آپ نے مجھے توشہ کیوں نہیں دیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میں نے اس بات کوہر اسمجھاکہ تمہارے کئے توشد کا تھم دول کہ اس طرح تمهِّس توونیا میں توشہ مل جائے گالیکن میری آخرت میں بکڑ ہوجائے گ۔ کیونکہ میرے ارد گرد مدینہ والے ہیں جوبے جارے بھوک سے مررہے ہیں۔ کیاتم نے رسول اللہ عَلِيَّةً كويهِ فرماتے ہوئے نہيں ساكہ بير نہيں ہوسكناكہ مومن خود تواپنا پيٺ بھر لے اوراس كايروى بھو كا ہوك

حضرت الوبر اور حضرت الوہر مرقای حدیث کو مخضر طور سے نقل کرتے ہیں اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت عرق کو یہ خبر ملی کہ حضرت سعد نے اپنا دربان مضر در کر لیا ہے اور او گوں سے الگ دہتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر نے حضرت عمادین یاسر کو بھیجا اور ان سے فرمایا۔ جب تم وہال پہنچو اور تم کو جضرت سعد کا دروازہ مد ملے تو تم اس کو آگ لگاد بنا۔ کے

حضرت ابوالدرداء فی حضرت عرض ملک شام جانے کی اجازت ما نگی۔ حضرت عرض فی فرمایا صرف اس شرط پر اجازت دے سکتا ہول کہ تم وہاں جاکر کسی شہر کے گورنر بن جاؤ۔ حضرت ابوالدرداء فی کمایش گورنر بنے کے لئے تیار شمیں ہوں۔ حضرت عرض نے فرمایا پھر احرجہ ابن الممبارك و ابن راهویه ومسد د كذافي الكنز (ج٣ ص ١٦٥) وقد ذكره في الا صابة (ج٣ ص ٣٨٥) بتمامه الا انه قال عن عبایة بن رفاعة وهكذا ذكره الهيئمي (ج٨ ص ١٦٧) عن عبایة بطوله ثم قال رواه احمد و ابو یعلی ببعضه و رجاله رجال الصحیح الا ان عبایة

بن رفاعة لم يسمع من عمر انتهى.

لى اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٨ ص ١٦٨) وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. www.besturdubooks.wordpress.com

میں اجازت نہیں دیتا۔ حضرت او الدرواء نے کہا میں وہاں جاکر لوگوں کو ان کے نبی ﷺ کی سنت سکھاؤں گالور انہیں نماز پڑھاؤں گا۔اس پر حضرت عمرؓ نےان کواجازت دے دی۔ (اور وہ ملک شام چلے گئے۔ اس کے بچھ عرصہ کے بعد) حفرت عمرٌ ملک شام تشریف لے گئے۔ جب حفزات صحلبہ کرامؓ کے قریب بہنچے تو حضرت عمرؓ رک گئے۔ یمال تک کہ شام ہو گئی۔ جب رات کا اند حیر اچھا گیا تو (اپے دربان سے) فرمایا اے برفا! حفرت بزیدین الی سفیان ا کے پاس لے چلواور ان کو دیکھوان کے پاس مجلس جی ہوئی ہوگی اور چراغ جل رہا ہوگا اور مسلمانوں کے مال غنیمت میں ہے لے کرریشم اور دیباج پھھار کھا ہوگا۔ (ان حضرات کور پیشم کو پچھانے کی وجہ یہ تھی کہ اول توان حضرات کا ملک شام میں قیام عارضی تھا۔ وہال تھمرنے کی جو پہلے سے انتظامات سے ان بی میں چندون مھر کر انہیں آسٹے جانا تھا۔ دوسرے ہوسکتا ہے کہ اس کا تاناریشم کا ہواور باناسوتی وغیرہ حلال دھائے کا ہو۔ تیسرے اگروہ مکمل ریشم ہی کا تھاتوبھ صحابة كرام ريشم كے پھانے كوجائز سجھتے تھے البتہ ريشم كے پہننے كے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں تھا) تم انہیں سلام کرو گے وہ تمہارے سلام کاجواب دیں گے۔تم ان ہے اندر آنے کی اجازت ماگلو کے وہ پہلے میں پوچیس کے کہ تم کون ہو پھر تم کو اجازت دیں گے۔ چنانچہ ہم لوگ وہاں سے چلے اور حضرت بزید کے دروازے پر پنچے۔ حضرت عمر نے كَهَا السلام عَلَيْم الحضرت مرتبد نه كَهَا وَعَلِيم السلام حضرت عمرٌ في كها مين أندراً سكتا مون؟ انهوَي نے کہا آپ کوٺ ہیں؟ حفرت مرفانے کہاہیوہ ہٹی ہیں جوتئبارے ساتھ نا گوارسلوک کرے گی به امیر المومنین میں۔ حضرت بزید نے دروازہ کھولا۔ (حضرت عمرٌ اور حضرت میر فااندر داخل ہوئے)ان حضرات نے دیکھا کہ مجلس جمی ہوئی ہے۔ چراغ جل رہا ہے۔ ریٹم اور دیباج پھھا ہوا ہے۔ حضرت عمرنے فرمایا اے بر فا! جلدی ہے درواز میند کرو۔ درواز میند کرواور ایک کوڈا حصرت بزید کی تنبٹی بر رسید کیا۔ اور ساراسامان سمیٹ کر گھر کے در میان رکھ دیا اور ان لوگوں سے کمامیرے واپس آنے تک تم میں سے کوئی بھی اس جگہ سے نہ بلے۔سب سیس ر ہیں۔ پھرید دونوں حضرات حضرت بزید کے پاس سے باہر آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے برفا! آؤ چلیں حضرت عمرون عاص کے پاس چلتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں ان کے پاس بھی مجلس جی ہوئی ہوگی۔ اور چراغ جل رہا ہوگا اور مسلمانوں کے مال غنیمت میں ہے دیاج پھھا ر کھا ہوگا۔ تم انسیں سلام کرو گے۔وہ تمہارے مملام کا جواب دیں گے۔ پھرتم ان سے اندر آنے کی اجازت ما تکو کے وہ اجازت دیے سے پہلے یو چھیں گے کہ تم کون ہو؟ چنانچہ حضرت عمرو کے دروازے پر پہنچ۔ حضرت عمر نے فرمایاالسلام علیم۔ حضرت عمر و نے جواب َ میاو عليم السلام\_ حصرت مر مي و حرايا ما مي المارة المارة المارة المارة الماركة الما

ہیں ؟ حضرت ریوفانے کماریہ وہ ہستی ہے جو تمہارے ساتھ ناگوار سلوک کرے گی۔ ریہ امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر و نے دروازہ کھولا (بید دونوں حضرات اندر گئے) اندر جاکر ان حضرات نے دیکھاکہ مجلس گلی ہوئی ہے اور چراغ جل رہاہے اور ریشم اور دیراج پچھار کھانے حضرت عمر نے فرمایا اے بر فا جلدی ہے دروازہ بند کرد۔ دروازہ بند کرو۔ پھر ایک کوڑا حضرت عمرو کی کنیٹی ہر رسید کیا پھر سارا سامان سمیٹ کر گھر کے در میان رکھ دیا۔ پھر ان لوگوں سے فرمایا میرے واپس آنے تک تم میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ملے۔ سب یہیں ر ہیں۔ پھر یہ دونوں حضرات حضرت عمر و کے ماس سے باہر آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے ر فا ا آؤ چلیں حضرت او موی ؓ کے پاس چلتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں۔ ان کے پاس مجلس جمی ہوئی ہوگی اور چراغ جل رہا ہوگا۔ اور مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے اوٹی کیڑا پھھار کھا ہو گا۔ تم ان سے اندر آنے کی اجازت مانگو گے وہ اجازت دینے سے پہلے معلوم کریں گے کہ تم کون ہو؟ چنانچہ ہم ان کے پاس گئے تووہاں بھی مجلس جی ہو کی تھی۔ چراغ جل رہا تھااور اونی كيْرُ لاتتحار كھاتھا- حضر ٰت عمر ْنےان كى كنيٹى پر ايك كوڑار سيد كيالور فرمايالے ابو موسى! تم بھى (یمال آکربدل کئے ہواورونی کررہے ہوجو دوسرے کررہے ہیں)حضرت او موی نے کما میں تو کم کیا ہے۔ میرے ساتھیوں نے جو کچھ کر لیاہے آپ دہ دیکھ ہی چکے ہیں (وہ میرے ے زیادہ ہے )اللہ کی قشم! مجھے بھی انتا ملاجتنا میرے ساتھیوں کو ملا۔ حضر ت عمر ؓ نے فرمایا پھر یہ کیاہے ؟ انہوں نے کہا کہ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اتنا کرنے سے بی (امارت کا) کام ٹھیک یا۔ چلے گا۔ پھر حضرت عمر نے ساراسامان سمیٹ کر گھر کے پیج میں رکھ دیااور ان لوگوں ہے فرمایا۔ میرے واپس آنے تک تم میں ہے کوئی بھی یہاں سے باہر نہ جائے سب یہیں رہیں۔ جب ہم ان کے پاس سے باہر آئے تو حضرت عمرؓ نے فرمایا اے برفا! آؤ ہم اپنے بھائی ( حضر ت ابوالدر داء) کے پاس چلیں اور ان کو دیکھیں۔ نہ ان کے ہال مجلس گئی ہو گئ ہو گ۔ نہ چراغ ہو گا۔ اور نہ ان کے دروازے کو بتد کرنے کی کوئی چیز کنڈی وغیرہ ہو گی۔ کنگریاں پھھا ر کھی ہوں گی۔ یالان کے بنیجے ڈالنے والے کمبل کو تکیہ بنار کھا ہو گا۔ان پریتلی جادر ہو گی جس میں انہیں سر دی لگ رہی ہوگی۔ تم انہیں سلام کرو گے وہ تہمارے سلام کاجواب دیں گے۔ پھرتم ان سے اندر آنے کی اجازت ما تکو گے۔ وہ یہ معلوم کئے بغیر ہی تم کو اجازت دے دیں گے کہ تم کون ہو؟ چنانچہ ہم دونول طلے۔ یہال تک کہ حضر تابوالدر داء کے دروازے پر پہنچ کر حضرت عمرؓ نے فرمایاالسلام علیکم۔حضرت او الدر داء کے کماو علیک السلام۔حضرت عمرنے فرمایا کیامیں اندر آجاؤ کہان

کی کنڈی نہیں تھی۔ ہم اندر گئے تو کم ہیں اندھیر تھا۔ حضرت عمر ان کو (اندھیرے کی وجہ ہے) شولنے گئے یہاں تک کہ ان کا ہاتھ حضرت او الدرداء کولگ گیا۔ پھر ان کے تکیہ کو شولا تووہ کنگریاں تھیں۔ پھر ان کے تکیہ کو شولا تووہ کنگریاں تھیں۔ پھر ان کے تو پر کے کیڑے کو شولا تووہ بنگریاں تھیں۔ پھر ان کے تو پر کے کیڑے کو شولا تووہ باریک می چاور تھی۔ حضرت او الدرداء نے کہاللہ کی قتم ! آپ بوی المو منین ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا بال۔ حضرت او الدرداء نے کہاللہ کی قتم ! آپ بوی در یہ تھا سے بین میں سال بھر سے آپ کا انظار کر ہا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ آپ پر دم فرمائے۔ کیا ہیں نے آپ پر وسعت نہیں کی ؟ اور کیا ہیں نے آپ کے ساتھ فلال احسان نہیں کے ؟ حضرت او الدرداء نے کہا ہے عمر ! کیا آپ کووہ حدیث یاد نہیں ہے جو حضور ﷺ نے ہم سے بیان کی تھی۔ حضرت عمر نے پوچھاکون می حدیث یاد نہیں ہونا چا ہے حضور ﷺ نے کہا ہے کہا تا سامان ہونا چا ہے حضور سے ایک آو کیا ہاں (یاد ہے) حضرت او الدرداء فرمایا ہاں اور کے پاس سے ایک آو می کے پاس ذیدگی گزار نے کا اتنا سامان ہونا چا ہے جنتا سواد کے پاس سے ایک آو می کے پاس ذیدگی گزار نے کا اتنا سامان ہونا چا ہے خضور سے گئے کے بعد ہم نے کیا گیا ؟ پھر دونوں ایک دوسرے کو حضور سے گئے کے بعد ہم نے کیا گیا ؟ پھر دونوں ایک دوسرے کو حضور سے گئے کی بعد ہم نے کیا گیا ؟ پھر دونوں ایک دوسرے کو حضور سے گئے کیا دوسرے کو حضور سے گئے کیا دوسرے کو حضور سے گئے کیا ہوں تھیں دولا کر صحیح تک دوسرے کو

# رعایا کے حالات کی خبر گیری

حضرت او صالح غفاری رحمۃ اللہ علیہ کھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے خدمت کے مدینہ کے مدینہ کے مدینہ کے دات کواس کا ایک مارے میں رہے والی ایک ماہیا عمر رسیدہ بو صیا تلاش کی تاکہ رات کواس کا پانی بھر دیا کریں اور اس کے کام کاج کر دیا کریں۔ لیکن جب حضرت عراس کے ہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی ان سے پہلے آکر خدمت کے سارے کام بو صیائی حسب مشاکر چکا ہے۔ حضرت عمر نے کئی مر تبہ کو مشش کی لیکن اس آدمی سے پہلے نہ آسکے وہی پہلے آکر تمام کام کر جاتا۔ آخر اس کا پیتہ چلانے کے لئے حضرت عمر استہ میں گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ حضرت او بحر صدائی (اس بو صیائی خدمت کرنے) آرہے ہیں اور کی وہ صاحب ہیں جو حضرت عمر نے کہا میری عمر کی قتم! آپ ہیں۔ (جو جھے سے بھی پہلے آکر میں دیموران کی وہ خلیفہ وقت تھے۔ انہیں وہ کھارت عمر نے کہا میری عمر کی قتم! آپ ہیں۔ (جو جھے سے بھی پہلے آکر

ل اخوجه ابن عساكر والبشكوى عن جويرية رضى الله تعالى عُنها قال بعضه عن نافع وبعضه عن رجل من ولدابي الدرداء كذافي كنز العمال (ج ٧ ص٧٧) www.besturdubooks.wordpress.com

اس برو صیا کی خدمت کررہے تھے ک

حفرت اوزائ رحمة الله عليه كتے بي حفرت عمر بن خطاب رات كى تاركى يس باہر نكا تو حفر ت طلح كى الك كر ميں داخل ہوئے و حفر ت طلح كى نظر ان پر پڑى۔ انہول نے ديكھا كه حضرت عمر بہلے ايك كھر ميں داخل ہوئے۔ پھر دوسرے كھر ميں۔ منح كو حفر ت طلح اس كھر ميں گئے تو ديكھا كه كھر ميں ايك تابينااور اپا بجي رهيا ہے۔ حضر ت طلح نے پوچھا كيابات ہے ؟ يہ آدمى تممارے پاس كى آتا ہے ؟ اس بر هيانے كما كه بيا استے عرصه سے لينى برسول سے ميرى ديكھ كھال كررہے بيل ميرى ضرورت كے كام كر ديتے بيں اور ميرے كھر كے پاخانے وغيرہ تمام چيزوں كى صفائى كر ديتے بيں۔ اس پر حضرت طلح نے كما اے طلح اجتماع كو ايتى كما كر ديتے بيں۔ اس پر حضرت طلح نے كما اے طلح اجتماع كو ايتى كما كر ديتے ہيں۔ اس پر حضرت طلح نے كما اے طلح اجتماع كو ايتى كان تھے كم كرے۔ كيا تم عمر كى الغر شوں كو تلاش كرتے ہو؟ ا

#### ظاہری اعمال کے مطابق فیصلہ کرنا

حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں ہیں نے حضرت عمر بن خطاب اور ماتے ہوئے ساکھ وہی کے مطابق معاملہ کویہ فرماتے ہوئے ساکھ حضور ہوگئے کے زمانے میں لوگوں کے ساتھ وہی کے مطابق معاملہ کیا جاتا تھا (جس میں بعض وفعہ ان کے چھبے ہوئے کا موں کے مطابق اللہ تعالی فیصلہ کیا کرتے سے ) اور اب وہی کا سلسلہ بند ہوگیا ہے۔ اب ہم تمہارے ظاہری اعمال کے مطابق معاملہ کریں گریں گریں گے۔ جمیں اس کے اعدر وفی اعمال سے کوئی واسط نہیں ہوگا۔ اس کے اندر وفی اعمال کا اللہ بی محاسبہ فرمائیں گے اور جو ہمارے سامنے برے کام کرے گانہ ہم اسے امین سمجھیں گے اور نہ محاسبہ فرمائیں گے اور جو ہمارے سامنے برے کام کرے گانہ ہم اسے امین سمجھیں گے اور نہ سے سے ایک سامنے برے کام کرے گانہ ہم اسے امین سمجھیں گے اور نہ سے سے بیانیں گے۔ اگر چہ وہ یہ کہتار ہے کہ اس کا اندرون بہت اچھا ہے۔ سے

حضرت حسن رحمة الله عليه كت مين (خليف بين ك بعد) حضرت عمر ف سب سے يملے جو يان فرمايان مرايان كار الله تعالى كى حمد و تايان كى۔ اس ك بعد فرمايان

"المابعد! (اب میراتم سے واسط پڑگیا ہے) میری آزمائش تمہارے وربعہ سے ہوگی اور تمہاری میرے دربعہ سے اور میرے دونوں ساتھیوں (حضور ﷺ اور حضر سے اور میرے دونوں ساتھیوں (حضور ﷺ اور حضر سے اور میرے دونوں ساتھیوں کے بعد مجھے تم لوگوں کا خلیفہ مناویا گیا ہے۔جو ہمارے پاس موجود ہوگاس سے توہم خود معاملہ کر

ل اخرجه الخطيب كذافي منتخب الكنز (ج ٤ ص ٣٤٧)

لّـ اخرجه ابو نعيم في الحليمة (ج 1 ص 44) للِّي اخرجه عبدالرزاق كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٤٧) واخرجه البيهقي (ج ٨ ص ١٠٢) عن عبدالله مثله و قال رواه البخاري في الصحيح .

حياة الصحابة أررو (جلدوهم)

لیں گے اور جو ہم سے غائب ہو گااس پر ہم طاققر اور آبانت دار آدمی کو امیر بنائیں گے۔ لہذا اب جو شخص الچھی طرح چلے گا۔ اس کے ساتھ ہم اچھاسلوک کریں گے اور جو غلط چلے گا اسے ہم سزادیں گے۔اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔''ک

## امیر بناکراس کے اعمال پر نگاہ ر کھنا

حضرت طاؤس رحمة الله عليه كهتے ہيں حضرت عمر في فرمايا بيه بتاؤاگر ميں تمهاراامير ايسے آدمي كو بيا جوان آدميوں بيل اسے عدل ادمي كو بيل جانا ہوں۔ پھر ميں اسے عدل وانصاف سے چلنے كا حكم بھی دے دول تو كيا اس طرح ميں اپنی ذمه داری سے سبكدوش ہوجاؤں گا؟ لوگوں نے كماجی ہاں۔ آپ نے فرمايا نہيں۔ جب تک ميں سيانه د كير لوں كه وہ ميرے كہنے كے مطابق كام كر دہاہے يا نہيں۔ نے

## بأرى بارى لشكر بهيجنا

حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک فرماتے ہیں انصار کا ایک لشکر اپنے امیر کے ساتھ ملک فارس میں تھا۔ ہر سال حضرت عمر فباری باری لشکر بھیجا کرتے تھے (دوسر الشکر بھیج کر پہلے لشکر کو بلایا کرتے تھے) لیکن اس سال حضرت عمر اور کا موں میں مشغول رہے جس کی وجہ سے بعد میں دوسر الشکر نہ بھیج سکے۔ جب مقرر کر دہ وقت پورا ہوگیا تو اس سر حد والا (انصار کا) لشکر واپس آگیا۔ (حضرت عمر نے ان کی جگہ پر کام کرنے والا لشکر ابھی بھیجا نہیں تھا اس کے) حضرت عمر ان سے عاراض ہوئے اور انہیں خوب دھرکایا اور یہ سب حضور عیا ہے کے حصار سے انہوں نے کہا اے عمر ! آپ تو ہمیں بھول گے اور حضور عیا ہے نے ہمارے بارے میں آپ کو یہ حکم دیا تھی کے میں کیا۔ سی

# جو تکلیف عام مسلمانوں پر آئے

# اس میں امیر کامسلمانوں کی رعایت کرنا

حضرت ابو مویؓ کہتے ہیں جب امیر المومنین(حضرت عمرؓ) نے بیہ سنا کہ شام میں لوگ طاعون میں مبتلا ہورہے ہیں توانہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کو یہ خط لکھا بچھے ایک کام

کی اخرجه ابوداؤد و البیهقی کذافی کنز العمال (ج۳ص ۱۶۸) www.besturdubooks.wordpress.com

ل اخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ١٩٦) والبيهقي كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٤٧)

ل اخرجه البيهقي و ابن عساكر كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٦٥). ...

میں تمہاری ضرورت پیش آگئ ہے۔ میں تمہارے بغیر اس کام کو نہیں کر سکتا۔ اس لئے میں تمهيل فتم دے كر كتابول اگر تمهيل ميرايه خط رات كوليے توضيح ہونے سے پہلے اور اگر دن میں ملے توشام ہونے سے پہلے تو سوار ہو کر میری طرف چل پردر حضرت او عبیدہ نے (خط یڑھ کر) کہاامیر المومنین کو جو ضرورت پیش آئی ہے میں اے سمجھ گیا۔ جو آدی اب دنیا میں رہنے والا منیں ہے وہ اسے باتی رکھنا چاہتے ہیں (لیعنی حضرت عر علی جاہتے ہیں کہ میں طاعون کی دباوالاعلاقہ چھوڑ کر مدینہ چلا جاؤل اور اس طرح موت سے کی جاؤل کین میں موت سے بچے والا نہیں ہوں) حضرت او عبیدہ نے حضرت عمر کو جواب میں بد لکھا کہ میں مسلمانوں کے ایک لشکر میں ہوں۔ جان بچانے کے لئے میں انہیں چھوڑ کر جانے کے لئے تیار نہیں ہوں اور جو ضرورت آپ کو پیش آئی ہے میں اسے سمجھ گیا ہوں آپ اسے باتی رکھنا چاہتے ہیں جواب دنیا میں باقی رہنے والا نہیں ہے۔ لہذا جب میراید خط آپ کی خدمت میں پہنچ جائے تو آپ مجھےاپی قتم کے پورا کرنے سے معاف فرمادیں اور مجھے یہال ہی ٹھسرنے کی اجازت دے دیں۔جب حضرت عمر منان کا خط پڑھا توان کی آئکھیں ڈبڈ ہا آئیں اور رونے لگے تو حاضرین مجلس نے کماکیا حضرت او عبیدہ کا انقال ہو گیا؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ لیکن یوں سمجھو کہ ہو گیا۔ پھر حضر ت عمرؓ نے حضر ت عبیدہؓ کو خط لکھا کہ اردن کاسار اعلاقہ وبا ے متاثر ہو چکاہ اور جابیہ شروباہ محفوظ ہاس لئے آپ مسلمانوں کو لے کروہال ملے جائیں۔ حضرت او عبیدہ یے نے یہ خطر پڑھ کر فرمایا امیر المو منین کی بیربات توہم ضرور مانیں گے۔حضرت او موی کتے ہیں کہ حضرت او عبیدہ نے جھے تھم دیا کہ میں سوار ہو کرلوگوں کو ان کی قیام گاہوں میں تھراؤں۔ استے میں میری دوی کو بھی طاعون ہو گیا۔ میں (حضرت او عبیدہ کو ہتانے کے لئے )ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت او عبیدہ خود جا کر لو گوں کوان کی قیام گاہوں میں ٹھسرانے لگے۔ چھر خو دان کو طاعون ہو گیاجس میں ان کا انقال ہو گیا۔اور پھر طاعون کی وباختم ہو گئی۔ حضرت ابدالموجہ کتے ہیں حضرت ابد عبیدہ گئے ساتھ چھتیں ٣٦ ہزار كالشكر تھاجن ميں سے صرف چھ ہزار زندہ ہے (باتی تميي ٣٠ ہزار كا اس طاعون میں انقال ہو گیا) حضرت سفیان بن عبینہ "نے اس سے مختصر دوایت نقل کی ہے لئے

حاکم نے اس روایت کو حضرت سفیان کے واسطہ سے نقل کیا ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت او عبیدہ نے (حضرت عمر خما خطر پڑھ کر) کمااللہ تعالی امیر المومنین پر دمم فرمائے وہ

أل الحرجه ابن عساكر عن طارق بن شهاب كذافي الكنز (ج ٢ ص ٢ ٢٣)

ان لوگوں کو چانا چاہتے ہیں جو اب بجنے والے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت عمر کو یہ خط کھھا کہ میرے ساتھ مسلمانوں کا ایک لشکر ہے جن میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔
میں اپنی جان چانے کیلئے ان کو چھوڑ کر نہیں جاسکا۔ این اسحاق نے حضرت طارق کے واسطہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس میں بیہ ہے کہ اے امیر المومنین! آپ کو جس وجہ سے میری ضرورت ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں۔ میرے ساتھ مسلمانوں کا ایک لشکر ہے۔ میں اپنی جان چان کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ لہذا جب تک اللہ تعالی میرے اور ان کے بارے میں فیصلہ نہ کر وے میں ان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اے امیر المومنین! آپ اپنی فتم کے پوراکر نے سے مجھے معاف فرمائیں اور مجھے اپنے لشکر میں دہنے دیں۔ کے آپ اپنی فتم کے پوراکر نے سے مجھے معاف فرمائیں اور مجھے اپنے لشکر میں دہنے دیں۔ کے آپ اپنی فتم کے پوراکر نے سے مجھے معاف فرمائیں اور مجھے اپنے لشکر میں دہنے دیں۔ ک

#### امير كاشفيق ہونا

حضرت او جعفر کتے ہیں کہ حضرت او اسید حضور ﷺ کی خدمت ہیں بڑی بن سے پچھ قیدی نے کر آئے۔ آپ نے ان قیدیوں میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ رور بی ہے آپ نے اس سے بوچھا کہ میں در بی ہے آپ نے اس سے بوچھا تہمیں کیا ہوا؟ اس نے کہا نہوں نے لین حضر ت او اسید نے میرے بیٹے کوچ کی حدائی میں رور بی ہوں) حضور ﷺ نے حضر ت او اسید سے بوچھا کیا تم نے اس عورت کے بیٹے کی جدائی میں رور بی ہوں) حضور ﷺ نے بوچھا کن لوگوں کے باتھ ہے جانبوں نے کہا قبلہ کے بات مے حضور ﷺ نے فرمایا تم خود سوار ہوکر اس قبلہ کے باس جاداور اس جو کولے کر آؤ۔ سے

حضرت بریدہ فرماتے ہیں میں حضرت عرقے کیاں پیٹھا ہوا تھا کہ اچانک انہوں نے ایک عورت کے چیخے کی آواز سنی توانہوں نے (اسپنے دربان سے) کمااے برفا! دیکھویہ آواز کیسی ہے ؟ وہ دیکھ کر آئے تو عرض کیا کہ ایک قریش لڑکی کی مال فروخت کی جارہی ہے (اس وجہ سے وہ لڑکی رور بی ہے) حضرت عرقے فرمایا جاؤاور حضر است مهاجرین وانصار کو میرے پاس بلاکر لاؤ۔ تھوڑی دیر نمیں گزری تھی کہ گھر اور ججرہ (ان حضر است سے) ہمر گیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد حضرت عرقے نے فرمایا :

"الماعد! كياآب حفرات جانع بين كه حفزت محمد علي جودين لے كرآئے تھاس ميں

٣. اخرجه ابن آبي شببة كذافي الكنز وي www.besturdubooks. الكرجه ابن آبي شببة كذافي الكنز.

اخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٢٦٣) قال الحاكم رواة هذاؤلحديث كلهم ثقات وهو عجيب بمرة وقال الذهبي على شرط البخاري و مسلم ٢ ـ اخرجه ابن اسحاق من طريق طارق بطوله كما في البداية (ج ٧ ص ٧٨) واخرجه الطبري (ج ٤ ص ٢٠١) ايصاً بطوله عن طارق

قطع رحمی بھی شامل ہے ؟ ان حضر ات نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کیکن آج یہ قطع رحمی آپ لوگوں میں بہت پھیل گئ ہے پھر یہ آیت پڑھی فَهَلُ عَسَیْتُمُ اِنُ تَوَلَّیْنُمُ اَنُ تُفُسِدُو ٗ ا فِی اَلْاَرُضِ وَتَقَطَّعُوۡۤ اَوْ ۡ حَامَکُمُ ۚ (سورة محمر ﷺ ت ۲۲)

ترجمہ بسواگر تم کنارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ اختال بھی ہے کہ تم دنیا میں فساد مجاد واور آپس میں قطع قرامت کر دو۔ پھر فرمایا اس سے زیادہ سخت اور کون می قطع رحی ہو شخت ہے کہ ایک (آزاد) عومیت کی مال کو پیاجارہاہے حالا تکہ اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو اب بہت وسعت دے رکھی ہے۔ ان حضر ات نے کما اس بارے میں آپ جیسا مناسب سمجھیں ضرور کریں۔ اس پر حضرت عرش نے تمام علا قول کو خط لکھا کہ کسی آزاد انسان کی مال کو نہ بچا جائے کیو تکہ اسے بچنا قطع رحمی بھی ہے اور علال بھی نہیں ہے۔ "ل

اورای واقعہ کو دینوری نے محمد بن سلام کے واسط سے نقل کیا ہے اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضر ت عمر ؓ نے فرمایا جب تمہارے دل سے شفقت نکال لی گئے ہے تواس میں میراکیا گناہ ہے ؟ اللّٰہ تعالیٰ تو اپ بید دل میں سے الن ہی بعدول پر رحم فرمائے ہیں جو دوسر ول پر شفقت شفق ہوتے ہیں اور حضر ت عمر ؓ نے اسے معزول کر دیا اور فرمایا جب تم اپنے بچہ پر شفقت نہیں کرتے ہو تو دو سرے لوگول پر کیے کر سکو گے ؟ سی

ل اخرجه ابن المنلكر الحاكم و البيهقي كذافي كنز العمال (ج ٢ ص ٢٢٦)

لِرُ احرجه البيهقي و هناد (ج ٩ ص ٤١) كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٩٥)

لِ كذافي الكنز (ج ٨ ص ٣١٠)

# حضور اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کاعدل وانصاف حضور ﷺ کاعدل وانصاف

حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور عظیۃ کے زمانہ میں فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے چوری کی اس عورت کی قوم والے گھر اگر حضر ت اسامہ بن زیر کے پاک گئے تاکہ وہ حضور علیۃ سے اس عورت کی سفارش کر دیں (اور یوں ان کی عورت چوری کی سزائے گئے جائے) جب حضر ت اسامہ نے اس بارے میں حضور علیۃ سے بات کی تو آپ کا چرہ مبارک خصہ کی وجہ سے )بدل گیا اور فرمایا (اے اسامہ !) تم مجھ سے اللہ کی حدود کے بارے میں (سفارش کی ) بات کر رہے ہو (حضر ت اسامہ " بحد گئے کہ سفارش کر کے انہوں نے علی کی رسفارش کی کا ستخفار فرما کیں۔ شام کو حضور علیۃ بیان فرمائے کھڑے ہوئے۔ پہلے اللہ کی شان کے مناسب شاء بیان کی پھر فرمایا

"المابعد! تم سے پہلے لوگ صرف ای وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان کا طاقتور اور معزز آدی چوری کرتا تو اس پر حدشر عی قائم آدی چوری کرتا تو اس پر حدشر عی قائم کرتے۔ اس ذات کی قتم جس کے تبضہ میں محد (علیہ السلام) کی جان ہے! اگر محد علیہ کی بیشی فاطمہ بھی چوری کرے گی توش اس کا ہاتھ ضرور کاٹول گا۔ (اعاذ ہاللہ منها)" بیشی فاطمہ بھی چوری کرے گی توش اس کا ہاتھ صرور کاٹول گا۔ (اعاذ ہاللہ منها)"

پھر حضور ﷺ نے علم دیا جس پراس عورت کا ہاتھ کاٹا گیااور اس نے بہت انچھی توبہ کی اور اس نے شادی بھی کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد وہ عورت (میرے پاس) آیا کرتی تھی اور میں اس کی ضروریات کی بات حضور ﷺ کے سامنے پیش کیا کرتی لے

حفرت او قادہ گئے میں ہم لوگ حضور اقدی عظیہ کے ساتھ غزوہ حنین کے موقع پر نظرے بدار اور عمن سے )سامنا ہوا تو اکثر مسلمان بھر گئے (البتہ حضور عظیہ لور بعض صحلبہ علیہ عمدان جنگ میں جے رہے) میں نے دیکھا کہ ایک مشرک آدی ایک مسلمان پر

ل اخرجه البخارى وقد رواه البخارى في موضع آخر و مسلم من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها كذافي البداية (ج ؟ ص ٣١٨) واخرجه ايضا الا ربعة عن عائشه كما في الترغيب (ج ؟ ص ٢٦)
٤ ص ٢٦)
www.besturdubooks.wordpress.com

چڑھا ہوا ہے میں نے پیچیے سے اس مشرک کے کندھے پر تکوار کاوار کیا جس ہے اس کی زرہ کٹ گئی (اور کندھے کی رگ بھی کٹ گئی۔وہ ذخمی تو ہو گیالیکن)وہ مجھے پر حملہ آور ہوااور مجھے اس زور سے تھنچا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا (لیکن زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے وہ کمز ور ہو گیا) آخر اس پر موت کے اثرات طاری ہونے لگے اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ (اور پھر وہ مر گیا) میں حضرت عرشہ ملامیں نے ان سے کمالوگوں کو کیا ہوا؟ (کہ ان مسلمانوں کو شکست ہو گئی) انہوں نے کمااللہ کا تھم ایبا ہی تھا۔ (بعد میں کفار کو مکمل شکست ہوئی اور مسلمان جیت گئے) پھر مسلمان (میدان جنگ سے)واپس آئے حضور ﷺ بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی کافر کو قتل کیا ہے اور اس کے پاس گواہ بھی ہے تو اس مقتول کا سامان اسے ہی ملے گا۔ میں نے کھڑے ہو کر کماکون میرے لئے گواہی دیتاہے؟ (جب کی نے جواب نہ دیا تو) میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ میں نے پھر کما کون میرے لئے گوائی دیتاہے؟ (جب کس نے جواب ند دیا تو) میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ میں نے پھر کھا کون میر نے لئے گواہی دیتا ہے ؟اور پھر میں بیٹھ گیا۔ حضور عَلِيْكَ نِهِ بِهِرونِي الرشاد فرمايا\_ ميں نے پھر كها كون ميرے لئے گوانى ديتاہے؟ اور پھر ميں بيٹھ كيا-آب على في عروبى ارشاد فرمايا- من جركم اجو كيا- حضور علي في فرمايا الماء قاده! تمہیں کیا ہوا؟ میں نے آپ کو سارا قصہ بتایا توایک آدمی نے کہاریہ بچے کہتے ہیں۔ اس مقتول کا<sup>گر</sup> کاسامان میرے یاس ہے (بارسول الله!) آپ ان کو کسی طرح مجھ سے راضی فرمادیں (کہ یہ اس مقتول کاسامان میرے پاس رہنے ویں) حضرت او بحرؓ نے کما نہیں۔اللہ کی قشم!الیے نہیں ہوسکتا۔جب ان کی بات ٹھیک ہے توب سامان ان کو ہی ماناچاہے۔ تہیں دیے کا مطلب توبیہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے لڑنے دالے اللہ کے شیر کو طنے والاسامان حضور عظی مهس دے ویں۔ حضور عظی نے اس سے فرمایالد بر مھیک کہتے ہیں تم ان کووہ سامان دے دو۔ چنانچہ اس نے مجھے وہ سامان دے دیاجس سے میں نے بوسلمہ کے علاقه من الكسباغ خريداريده يسلامال تفاجو من في اسلام من جمع كيال

حضرت عبدالله بن الى حدر داسلى كت بين ان كے ذمه ايك يبودى كے چار در ہم قرض تصداس يبودى نے اس قرض كى وصولى بين حضور علي الله سے مدولينى چاہى اور يول كمااے محمد علي الله المرے اس آدى كے ذمه چار در ہم قرض بين اور يه ان دراہم كے بارے بين مجھ پر

أن اخرجه البخارى و آخرجه ايضا مسلم (ج ٢ ص ٨٦) و ابو داود ( ج ٢ ص ١٦) و الرمذى (ج ١ ص ٢٠) و ابن ماجة ( ص ٢٠٩) والبيهقى (ج ٩ ص ٠٠٥) www.besturdubooks.wordpress.com

خالب آپے ہیں (یعنی میں کئی مرتب ان سے نقاضا کر چکا ہول لیکن یہ جھے دیے نہیں ہیں)
حضور ﷺ نے ان سے فرمایاس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کمااس ذات کی قشم جس نے
آپ کو حق دے کر بھیاہے! دینے کی میرے پاس بالکل مخبائش نہیں ہے۔ حضور عیالے نے
فرمایاس کا حق اسے دو۔ انہوں نے کمااس ذات کی قشم جس کے قبضہ ہیں میری جان ہے!
دینے کی بالکل مخبائش نہیں اور ہیں نے اسے بتایا تھا کہ آپ ہمیں خیبر بھیمی گے اور امید ہے
حضور عیالے نے فرمایاس کا حق ادا کرو۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کی بات کو تمن وفعہ سے زیادہ نہیں فرماتے تھے۔ (تین دفعہ فرمادیتا پورے اہتمام لور تاکید کی نشانی تھی)
دفعہ سے زیادہ نہیں فرماتے تھے۔ (تین دفعہ فرمادیتا پورے اہتمام لور تاکید کی نشانی تھی)
چنانچہ حضر سائن ابل حدر دباز ار گئے۔ ان کے سر پر پگڑی تھی اور ایک چادرباندھ رکھی تھی۔
چنانچہ حضر سائن ابل حدر دباز ار گئے۔ ان کے سر پر پگڑی تھی اور ایک چادرباندھ رکھی تھی۔
پینا تھی دہ چادر ترید لو۔ چنانچہ وہ چادراس بودی سے کماتم جھسے
ہی چوادر ترید لو۔ چنانچہ وہ چادراس بودی کے ہاتھ چادرد ہم میں چوی کی۔ اسے میں ایک بودھیا
کاوہاں سے گزر ہوا۔ اس نے یہ حال دکھ کر کمااے حضور (سے کہا کہا کہا ہوا؟
ہی جادر لے لو۔ ا

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں انصار کے دو آدمی کی اہی میراث کا جھڑا لے کر حضور ﷺ کی خدمت ہیں حاضر ہوئے جس کے نشان مٹ چکے سے اور کوئی گواہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم لوگ میرے پاس اپنے جھڑے لے کر آتے ہو اور جس کے بارے میں جھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہیں اس میں اپنی رائے سے فیصلہ کر تا ہوں لہذا جس آدمی کی دلیل کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دول جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کا حق ہر گزنہ نے۔ کوئلہ میں تواسے آگ کا حق ہر گزنہ نے۔ کوئلہ میں تواسے آگ کا محت کوئلہ میں تواسے آگ کا ہمار بناہوا موگا۔ اس پر دہ دونوں حضر اس رونے گئے اور دونوں میں سے ہر ایک نے کمایار سول اللہ امیں اپنا حق اسے دیتا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا جب تم نے یہ ادادہ کر لیا تو جاؤ اور حق پر چلو اور اس میراث کو آئیں میں تقسیم کر اور ورنوں میں سے ہر ایک نے کمایار سول اللہ امیں اس میراث کو آئیں میں تقسیم کر اور ورنوں میں سے ہر ایک اپنا حق معاف کر دے۔ ک

ل اخرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٨١) واخرجه احمد ايضاكما في الاصابه (ج ٢ ص ٩٩٥) لل اخرجه إن ابي شيبة وابوسعيد النقاش كذافي الكنز (٣٥٥ ١٨٣٠٠)

حضرت ابوسعید فرماتے ہیں آیک اعرائی کا حضور علیے پر قرضہ تفاوہ آکر حضور علیہ اپنے قرض کا تقاضا کرنے گالوراس نے حضور علیہ پربوی تختی کی بیال تک کہ یہ کہ دیاجب تک آپ میرا قرضہ اوا نہیں کریں گے ہیں آپ کو تنگ کر تار ہوں گا۔ حضور علیہ کے صحابہ نے اسے جھڑ کا اور کہا تیر اناس ہو۔ تم جانے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو ؟اس نے کہا میں تواپنا حق مانگ رہا ہوں۔ حضور علیہ نے فرمایا تم نے حق والے کے ساتھ کیوں نہ دیا ؟اور پھر آپ نے حضر ت خولہ بنت قیس کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تمہارے پاس مجوریں ہوں تو ہمیں ادھار دے دو۔ جب ہمارے پاس آئیں گی تو ہم تمہارا قرضہ اداکر دیں گے۔ انہوں نے کہاضر وریاد سول اللہ! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضور علیہ نے ان سے قرض نے کہا تہ والی کا قرضہ تھا اس سے نیادہ اسے دیا۔ اس اعرائی سے نے کہا آپ نے قرض اواکر دیا لور جانات کو پورلد لہ دے۔ پھر حضور علیہ نے فرمایا حق کا سے نے کہا آپ نے والے ، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں اور وہ امت پاکیزہ نہیں ہو سکتی ساتھ و دیا دور آدمی نغیر کی تکلیف اور پر بیٹانی کے اپنا حق وصول نہ کر سکے۔ ل

حضرت مرّہ من عبد المطلب كى الميہ خضرت خولہ بنت قيس فرماتى ہيں بوساعدہ كے ايك آدى كى ايك ، وسق مجوريں حضور عليہ كے ذمہ قرض خيس (ايك وسق تقريباً سوايا في من كا ہو تاہے) اس آدى نے آكر حضور عليہ ہے ابئى مجوروں كا تقاضا كيا۔ حضور عليہ نے ايك انسادى صى بى سے فرمايا كہ اس كا قرض اداكر دو۔ انہوں نے اس كى مجوروں سے گھٹيا قسم كى مجوريں دينى چاہيں۔ اس آدى نے لينے سے انكار كر ديا۔ ان انصارى نے كماكيا تم رسول اللہ عليہ كوان كى مجوريں واپس كرتے ہو؟ اس آدى نے كما بال۔ اور حضور عليہ سے زيادہ عدل كرنے كا كون حق دار ہے؟ يہ س كر حضور عليہ كى آئكھيں ڈبلا آئيں اور آپ عليہ نے فرمايا يہ محمل كرنے كا حق داركون ہو سكتا ہے؟ اور اللہ تعالی اس امت كو يك نہيں فرماتے جس كا كمر ور آدى طاقتور سے اپناخی نہ نے اور اللہ تعالی اس امت كو بيك نہيں فرماتے جس كا كمر ور آدى طاقتور سے اپناخی نہ ہے اور اللہ تعالی اس امت كو بي سے قرض خواہ خوش بي كے در مايا ہو كو كہ جس مقروض كے پاس سے قرض خواہ خوش ہو كر جائے گا اس كے لئے زمين كے جانور اور سمندروں كی مجھليال دعاكر ہيں گی اور جس ہو كر جائے گا اس كے لئے زمين كے جانور اور سمندروں كی مجھليال دعاكر ہيں گی اور جس ہو كر جائے گا اس كے لئے زمين كے جانور اور سمندروں كی مجھليال دعاكر ہيں گی اور جس ہو كر جائے گا اس كے لئے زمين كے جانور اور سمندروں كی مجھليال دعاكر ہيں گی اور جس ہو كر جائے گا اس كے لئے زمين كے جانور اور سمندروں كی مجھليال دعاكر ہيں گی اور جس

ل اخرجه ابن ماجه ورواه البزار من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها مختصر اوالطبرانى من حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه باسناد جيد كذافى الترغيب (ج ٣ ص ٢٧١)

ل اخرجه الطبرانى و رواه احمد بنحوه عن عائشة رضى الله تعالى عنها باسناد جيد قوى كذافى الترغيب (٣٣٠- www.besturdubooks.wordpfess

مقروض کے پاس قرضہ کی اوائیگی کے لئے مال ہے اور وہ اوا کرنے میں ٹال مٹول کر تاہے تو اللہ تعالیٰ ہر ون اور رات کے ید لہ میں اس کے لئے ایک گناہ لکھتے ہیں۔ کے

## حضرت ابوبحر صديق كاعدل وانصاف

حضرت عبداللہ بن عروبی عاص فرماتے ہیں حضرت او بحر صدیق نے جعہ کے دن کھڑے ہوکر فرمایا جب صبح ہوتو تم صدقہ کے اونٹ ہمارے ہاں لے آؤ۔ ہم انہیں تقسیم کریں گے۔ اور ہمارے ہاں اجازت کے بغیر کوئی نہ آئے۔ ایک عورت نے اپنے خاوند ہے کما یہ بنیل لے جاؤشاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی اونٹ دے دے۔ چنانچہ وہ آدمی گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت ہو بچر اور حضرت عمر اونٹوں میں داخل ہورہے ہیں۔ یہ بھی ان دونوں حضرات کے ساتھ داخل ہو گیا۔ حضرت ہو بچر نے اسے دکھ کر فرمایا تم ہمار نے ہاں کیوں حضرات کے ساتھ داخل ہو گیا۔ حضرت ہو بچر نے اسے دکھ کر فرمایا تم ہمار نے ہاں کیوں آگئے ؟ پھر اس کے ہاتھ سے تکیل لے کر اسے ماری۔ جب حضرت او بچر اونٹول کی تقسیم نے ارخ ہوئے تو اس آدمی کو بلایا اور اسے تکیل دی اور فرمایا تم اپنا بدلہ لے لو۔ تو حضرت ہو بڑائی سے بدلہ بالکل ضیں لے گا۔ آپ اسے مستقل عادت نہ بنا کیں (کہ امیر تنبیہ کرنے کے لئے کی کو مزادے تو اس سے بدلہ لیا جائے) حضرت او بچر نے نواس سے بدلہ لیا جائے) حضرت او بچر نے نواس سے بدلہ لیا جائے) حضرت او بچر نے نواس سے بدلہ لیا جائے) حضرت او بچر نے نواس سے بدلہ لیا جائے) حضرت او بچر نے نواس سے بدلہ لیا جائے) حضرت او بچر نے نواس سے بدلہ لیا جائے کا جو ان ایک اون وار ایک کمبل اور پونی و بیار لاؤ۔ چنانچہ یہ نیار سے کہا تم میرے پاس ایک اونٹ ، اس کا کجاوہ اور ایک کمبل اور پونی و بیار لاؤ۔ چنانچہ یہ خلام سے کہا تم میرے پاس ایک اونٹ ، اس کا کجاوہ اور ایک کمبل اور پونی و بیار لاؤ۔ چنانچہ یہ نواس آدمی کودے کر اسے داخی کیا۔ ا

### حضرت عمر فاروق كاعدل وانصاف

حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں حضرت عمر اور حضرت الی بن کعب کے در میان (کھجور کے ایک در خت کے بارے میں) جھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا آؤہم آپس کے فیصلے کے لئے کسی کو ٹالٹ مقرر کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے حضرت ذید بن ثابت کو اپنا ٹالٹ بنالیا۔ یہ دونوں حضرات ذید کے پاس گئے اور حضرت عمر نے فرمایا ہم آپ کے پاس اس لئے آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے در میان فیصلہ کر دیں (اور امیر المومنین ہو کر میں خود آپ کے پاس اس لئے آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے در میان فیصلہ کر دیں (اور امیر المومنین ہو کہ میں خود آپ کے پاس اس لئے آبے ہوں کیونکہ قاعدہ سے کہ ) فیصلہ کروانے والے خود ٹالٹ

حياة الصحابة أروو (جلد دوم) = کے گھر آیا کرتے ہیں۔ جب دونوں حضرات حضرت زید ؓ کے پاس اندر داخل ہوئے تو حضرت ذید نے حضرت عمر کوایے استر کے سرمانے بھانا چاہاوریوں کمااے امیر المومنین! یماں تشریف رنھیں۔ حضرت عمرؓ نےان سے فرمایا یہ پہلا ظلم ہے جو آپ نے اپنے فیصلہ میں کیا ہے۔ میں توایع فریق خالف کے ساتھ میٹھوں گا۔ حضرت آبی نے اپناد عوی پیش کیا جس کا حضرت عمر فے انکار کیا۔ حضرت زیر نے حضرت الی سے کما ( قاعدہ کے مطابق انکار كرنے ير مدعى عليد كو فتم كھانى يرتى ہے ليكن ميں آپ سے در خواست كرتا ہول كه) آپ امیر المومنین کوفتم کھانے کی زحمت نہ دیں اور میں امیر المومنین کے علاوہ کسی اور کیلئے رپہ در خواست نہیں کر سکتا۔ حضرت عمرؓ نے (اس رعایت کو قبول نہ کیابلعہ) قشم کھائی اور انہوں نے قتم کھاکر کما حضرت زیر صحیح قاضی تب بن سکتے ہیں جب کہ ان کے نزویک عمر ا اور ایک عام مسلمان برایر ہو۔ له این عسا کرنے ای قصد کو شعبی ہے تقل کیالوراس میں ہیہ ہے کہ تحجور کے ایک در خت کے کاشنے میں حضرت الی بن کعب اور حضرت عمر بن خطاب ؓ میں جھکڑا ہو گیا۔اس پر حضرت الیّارہ پڑے اور فرمایا ہے عمرٌ ! کیا تمہاری خلافت میں ایسا ہور ہا ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرملیا آؤ آپس کے فیصلے کیلئے کسی کو ٹالٹ مقرر کر لیتے ہیں۔ حضرت ابیؓ نے کماحضرت زید کو ثالث بنالیت ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے بھی پند ہیں۔ چنانچہ دونوں حضرات گئے اور حضرت زیر کے یاس اندر داخل ہوئے آگے پیچھے جیسی صدیث ذکر کی ۔ کے حفزت زيديات لم رحمة الله عليه كت بين حفزت عباس بن عبد المطلب كاليك كمر مدينه منورہ کی معجد (نبوی) کے بالکل ساتھ تھا۔ حضرت عمرؓ نے اسے معجد میں شامل کرنا جاہا تو حضرت عباسؓ سے فرمایا آپ یہ گھر میرے ہاتھ ہے دیں۔ حضرت عباسؓ نے انکار کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے کما آپ یہ گھر مجھے ہدیہ ہی کر دیں۔وہ یہ بھی نہ مانے بھر حضرت عمرؓ نے کما آپ خود ہی یہ گھر مبجد میں شامل کر دیں۔انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عمر ؓ

مقرت ممر نے اماآپ یہ تھر بھے ہدیہ ہی کردیں۔ وہ یہ بی شائے پہر مقرت ممر نے اما آپ خود ہی یہ گھر معجد میں شامل کر دیں۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کردیا۔ حضرت عمر اللہ کے کہا آپ کوان تین کا موں میں سے کوئی ایک کام توکرنا ہی پڑے گالیکن حضرت عمر سے جو کہا اچھا چھر کھی تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمر سے کمااچھا پھر کسی کو آپ ٹالث مقرر کرلیں جو ہمار افیصلہ کر دے۔ انہوں نے حضرت الی بن کعب کو مقرر کیا۔ یہ دونوں حضرات اپنا مقدمہ ان کے یاس

کے عظرت افل نے حضرت عمر سے کما میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر ان ہے۔ حضرت افلے کے حضرت عمر نے ان سے بوجھا آپ کویہ فیصلہ اللہ کی کتاب بغیر ان سے بیر گھر نمیں لے سکتے۔ حضرت عمر نے ان سے بوجھا آپ کویہ فیصلہ اللہ کی کتاب

ل اخرجه ابن عساكر و سعيد بن منصور و البيهقي

ل كما في كنز العمال (ج٣ ص ١٧٤ ج٣ ص ١٨١)

لینی قرآن میں ملا ہے یا حضور علیہ کی حدیث میں ؟ انہوں نے کہا حضور علیہ کی حدیث میں حضرت عمر نے پوچھاوہ حدیث کیا ہے ؟ حضرت الی نے کہا میں نے حضور علیہ کو یہ فرمات
ہوئے سناہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیماالیام نے جب بیت المقدس کی تغییر شروع
کی توجب بھی وہ کوئی دیوار برناتے توضیح کووہ گری ہوئی ہوتی۔ آخر اللہ تعالی نے ان کی طرف یہ
وی جھیجی کہ اگر آپ کسی کی ذمین میں برناناچاہتے ہیں تو پہلے اے راضی کر لیس۔ یہ بن
کر حضرت عمر نے حضرت عباس کو چھوڑ دیا۔ بعد میں حضرت عباس نے اپنی خوشی سے اس
گھر کو مسجد میں شامل کر دیا۔ ل

حفزت معیدین میتب رحمة الله علیه کہتے ہیں کہ حضرت عمرٌ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت عباس بن عبدالمطلب کا گھر لے کرمسجد (نبوی) میں شامل کر دیں۔ حضرت عباس نے انہیں گھر دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے کہامیں توبیہ گھر ضرور لوں گا۔ حضرت عباس نے کما حضرت الی من کعب ہے فیصلہ کروالو۔ حضرت عمر ہے کما ٹھیک ہے۔ چنانچہ دونوں حضرات حضرت الی کے پاس آئے اور ان سے سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت الی نے فرمایا اللہ تعالی نے حضرت سلیمان من داؤر علیهاالسلام کی طرف وحی بھیجی که وہ بیت المقدس کی تغیر کریں۔وہ زمین ایک آدمی کی تھی۔ حضرت سلیمان نے اس سے وہ زمین خریدی۔جب اسے قیمت اداکرنے لگے تواس آدمی نے کماجو قیمت تم مجھے دے رہے ہووہ زیادہ بہتر ہے یاجو زمین تم مجھ سے لے رہے ہووہ زیادہ بہتر ہے؟ حضرت سلیمان نے فرمایاجو زمین میں تم سے لے رہا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے۔اس پر اس آدمی نے کما تو پھر میں اس قیت پر راضی شمیں ہول۔ پھر حضرت سلیمان نے اسے پہلے سے زیادہ قیمت دے کر خریدا۔ اس آدمی نے حضرت سلیمان کے ساتھ دو تین مرتبہ ای طرح کیا (کہ قیت مقرد کر کے پھراس ہے زیادہ کا مطالبہ کرویتا) آخر حضرت سلیمان نے اس پربیہ شرط نگائی کہ تم جتنی قیت کمدرے ہو میں اتنے میں خرید تاہول کیکن تم بعد میں بیہ نہ پوچھنا کہ زمین اور قیمت میں ہے کون سی چیز بہتر ہے۔چنانچہ اس کی بتائی ہوئی قیت پر خرید نے لگے تواس نےبارہ ہزار تعدار سوما قیت لگائی۔ (ایک قطار چار ہزار دینار کو کہتے ہیں) حضر ت سلیمان کو یہ قیمت بہت زیادہ معلوم ہوئی تواللہ تعالی نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اگر تم اے یہ قیت اپنے پاس سے دے رہے ہو تو پھر تو تم جانواوراگر تم ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے دے رہے ہو تو پھراسے اتنادو کہ وہ راضی ہو جائے۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے اسابی کیالور پھر حضرت الی نے فرمایا میرا

فیصلہ بیہ ہے کہ حضرت عباس اپنے گھر کے زیادہ حق دار ہیں اگر ان کا گھر متجد میں شامل کرنا ہی ہے تو بھر وہ جس طرح راضی ہوں انہیں راضی کیا جائے اس پر حضرت عباس نے کہا جب آپ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیاہے تو میں اب بید گھر مسلمانوں کے لئے صد قہ کرتا ہوں لے

حفرت لئن عمرؓ فرماتے ہیں حفرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں مفر میں میرے بھائی عبدالرحنٰ نے اور ان کے ساتھ ابو سروعہ عقبہ بن حارث نے نبیذیی (یانی میں تھجوریں ڈال وی جاتی تھیں کچھ دریکھجوریں بڑی رہتی تھیں۔جس سے دویانی میٹھا ہو جاتا تھا۔اُسے نبیذ کہا جاتا تھا۔ زیادہ دیر پڑے رہے سے اس میں نشہ بھی پیدا ہو جاتا تھا)جس سے انہیں نشہ ہو گیا۔ صبح کویہ دونوں مصر کے امیر حضرت عمر وہن عاص کے پاس گئے اور ان سے کما (سزادے کر) ہمیں پاک کر دیں کیونکہ ہم نے ایک مشروب پیاتھا جس ہے ہمیں نشہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے بھائی نے کہا مجھے نشہ ہو گیا تھا۔ میں نےان سے کہا گھر چلومیں تنہیں (سزادے کر)یاک کر دول گا۔ مجھے رپہ معلوم نہیں تھا کہ بیہ دونوں حضرات عمر و کے پاس جا چکے ہیں۔ پھر میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ امیر مصر کو بیابات بتا چکے ہیں تو میں نے کمائم گھر چلومیں تمہاراسر مونڈ دول گاتا کہ تم لوگوں کے سامنے تمہاراسر ند مونڈا جائے۔اس زمانے کادستوریہ تھا کہ حدلگائے ساتھ سر بھی مونڈ دیتے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں گھر چلے گئے۔ میں نے اپنے بھائی کا سر اپنے ہاتھ سے مونڈا۔ پھر حضرت عمرونے ان پر شراب کی حد لگائی۔ حضرت عمر کواس قصہ کا پیتہ چلا توانموں نے حضرت عمرو کو خط لکھا کہ عبدالرحمٰن کومیرے پاس بغیر کجادہ کے لونٹ پر سوار کر کے بھیج دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا بی کیا۔ جبوہ حضرت عمر کے پاس پنچے توانہوں نے اے کوڑے لگائے اور اپنا پیٹا ہونے کی دجہ ہے اسے سز ادی چراہے چھوڑ ویا۔ اس کے بعد وہ ایک ممینہ تو ٹھیک رہے۔ پھر تقدیر الکی غالب آگئ اور ان کا انقال ہو گیا۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے کوڑے لگانے ہے ان کا انقال ہوا ہے۔ حالا تکہ ان کا انقال حضرت عمر ؓ کے کوڑے لگانے ہے نہیں ہوا۔

أر اخرجه عبدالرزاق ايضا كذافي كنز العمال (ج ٤ ص ٢٦٠) واخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ٢٦٠) واخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ٢٠) و ابن عساكر عن سالم ابي النفر مطولا جدا وسنده صحيح الا ان سالمالم يدوك عمرو اخرجاه ايضا والبيهقي و يعقوب بن سفيان عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مختصر اوسنده حسن كما في الكنز (ج٧ ص ٢٦) واخرجه الحاكم و ابن عساكر من طريق اسلم من وجه آخر مطولا كما في الكنز (ج٧ ص ٢٥) وفي حديثه حذيفة بدل ابي بن كعب رضى الله تعالى عنهما www.besturdubooks.wordpress.com

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک عورت کا خاوند غائب تھا۔ اس کے پاس کسی کی آمدور فت تھی۔ حضرت عمر گواس ہے کھٹک ہوئی۔ حضرت عمر ؓ نے بلانے کے لئے اس کے یاں آدمی تھیجا۔ اس آدمی نے اس عورت ہے کہا حضرت عمر کے یاس چلو حضرت عمر تنہمیں بلا رہے ہیں۔اس نے کماہائے میری ہلاکت۔ مجھے عمرؓ سے کیاداسطہ۔وہ گھرسے چلی (وہ حاملہ تھیٰ)ابھی وہ راستہ ہی میں تھی کہ وہ گھبر اگئی جس ہے اسے در د زہ شر وع ہو گیا۔ وہ ایک گھر میں چلی گئی۔ جمال اس کا بچہ پیدا ہوا۔ بچہ دو د فعہ رویااور مر گیا۔ حضرت عمرٌ نے حضور ﷺ کے صحابہؓ سے مشورہ کیا (کہ میبرے ڈر کی وجہ وہ عورت گھبرا گئی اور حیہ قبل از وقت پیدا ہو گیا۔اس وجہ سے وہ بچہ مر گیا تو کیااس جہ کے بول مر جانے کی وجہ سے مجھ پر کوئی چیز شرعاً لازم آتی ہے؟) بعض صحابہ ؓ نے کما آپ پر کچھ لازم نہیں آتا۔ کیونکہ آپ مسلمانوں کے والی ہیں اور (اس وجہ ہے) آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ان کوادب سکھائیں کوئی ممی دیکھیں توانہیں بلا کر تنبیبہ کریں۔ حضرت علیٰ خاموش تھے۔ حضرت عمرؓ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ؟ حضرت علیؓ نے کہااگر ان لوگوں نے ریبات بغیر کسی دلیل کے محض اپنی رائے سے کہی ہے توان کی رائے غلط ہے اور اگر انہوں نے آپ کو خوش کرنے کیلئے بیبات کی ہے توانہوں نے آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی ہے۔ میر ک رائے بیہ ہے کہ اس بچہ کی ویت لیعنی خون بہا آپ کو دینا پڑے گا۔ کیونکہ آپ کے بلانے کی وجہ ہے وہ عورت گفبرائی ہے۔اس لئے یوں بچے کے قبل ازوقت پیدا ہو جانے کا سبب آپ ہی ہیں اس یر حضرت عمر ؓ نے حضرت علی کو تھم دیا کہ اس جد کاخون بہاسارے قریش سے وصول کریں اس لئے کہ بیہ قبل ان ہے خطا کے طور پر صادر ہواہے کے

حضرت عطاء رحمة الله عليه كهتے جيں حضرت عمر"ا ہے گور نرول كو تھم ديا كرتے تھے كه ده الحج كه ده اللہ عليه كار كار مسلمانوں كو جمع كر كار مار اللہ كار كار مسلمانوں كو جمع كر كار مار كار كار مسلمانوں كو جمع كر كار ماتے :

"اے لوگو امیں نے اپنے گور نر تہمارے ہاں اس لئے نہیں بھیجے ہیں کہ دہ تہماری کھال اد ھیڑیں یا تہمارے مال پر قبضہ کریں یاتھ ہیں ہے عزت کریں بلعہ میں نے تو صرف اس لئے

لِ اخرجه عبدالوزاق و البيهقي كذافي كنز العمال (ج٧ ص ٣٠٠)

أر اخرجه عبدالرزاق و البيهقي قال في منتخب كنز العمال (ج ٤ ص ٢٢٤) وسنده صحيح و اخرجه ابن سعد عن اسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بطوله كما في ستخب الكنز (ج ٤ ص ٢٠٠) www.besturdubooks.wordpress.com

ان کو بھیجاہے تاکہ تہیں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے دیں اور تمہارے در میان مال غنیمت نقیم کریں۔ لہذا جس کے ساتھ اس کے خلاف کیا گیا ہو وہ کھڑا ہوجائے (اور اپنی بات

(چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے گور نرول کو جمع کر کے لوگوں میں یمی اعلان کیاتو) صرف ا كِ أَدْ يَ كُمْ ابوااور اس نے كمال امير المومنين! آپ كے فلال كور زنے جمعے (ظلماً) سو کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر ؓ نے (اس گورنر سے) کما تم نے اسے کیوں مارا؟ (اور اس آدمی سے کما) اٹھ اور اس گور نرے بدلہ لے۔اس پر حضرت عمر وہن عاص ؓ نے کھڑے ہو کر كماأكر آب نے اس طرح گورنروں سے بدلہ دلاناشروع كرديا تو چر آپ كے ياس بہت زيادہ شکایات آئے لگ جا کمیں گی اور یہ گور نرول ہے بدلہ لیناایساد ستورین جائے گا۔ کہ جو بھی آپ کے بعد آئے گا ہے یہ اختیار کرنا پڑے گا (حالا تکہ اینے گور نرول سے بدلہ دلوانا ہر امیر کے یس میں نہیں ہے) حضرت عمر نے فرمایا جب میں نے حضور عظام کو این دات اقدس سےبدلہ دلوانے کے لئے تیار رہتے ہوئے دیکھاہے تومی (اپنے گور نرسے) کیول ندبد له دلواؤل؟ حضرت عمرونے کما آپ ہمیں اس آدمی کوراضی کرنے کا موقع دیں۔ حضرت عمرؓ نے کمااچھا چلوتم اے راضی کرلو۔ چنانچہ اس گور نرنے ہر کوژے کے بدلہ دودینار کے حساب سے دوسو ويناراس آومي كوبدله مين ويئےك

حضرت انس فرماتے ہیں مصرے ایک آدمی حضرت عمرین خطاب کی خدمت میں آیاور اس نے عرض کیا۔اے امیر المومنین! مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فے کماہاں تم میری مضوط بناہ میں ہو۔ تواس نے کمامیں نے حضرت عمروین عاص ؓ کے بیٹے (محمہ ) ہے دوڑنے میں مقابلہ کیا تو میں ان ہے آگے نکل گیا تووہ مجھے کوڑے مارنے لگے اور کہنے لگے میں ہڑے اور کریم لوگوں کی اولاد ہوں۔اس پر حضرت عمر انے حضرت عمر و کوخط لکھاکہ وہ خود بھی (مصرے مدینہ منورہ) آئیں اورایے ساتھ ایے اس بیٹے کو بھی لائیں چنانچہ حضرت عمر و (مدینہ ) آئے تو حضرت عمرؓ نے کماوہ (شکایت کرنے والا ) مصری کمال ہے؟ کوڑانواورا ہے مارو۔ وہ مصری کوڑے مارے جار ہاتھالور حضر نت عمرٌ فرماتے جارہے تھے کمینوں کے بیٹے کو مارو۔ حضرت انس کہتے ہیں اس مصری نے حضرت عمرو کے بیخ کو خوب پیٹااور ہم چاہتے تھے کہ وہ انہیں خوب پیٹے۔اور اس نے مار ناتب چھوڑاجب

ل. اخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ٢١١) و اخرجه ايضا ابن راهو يه كما في منتخب الكنز (ج ۽ ص ١٩٤)

ہمیں ہمی تقاضا ہوگیا کہ وہ اب اور نہ مارے۔ یعنی اس نے مار نے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
پھر حضرت عرق نے اس مصری سے فرمایا۔ اب حضرت عمر وکی چندیا پر بھی مار (حضرت عمر حکا
مقصد اس پر حنبیہ کرنا تھا کہ حضرت عمر و کو اپنے بیٹے کی الی تربیت کرنی چاہئے تھی جس
سے اس میں کسی پر بھی ظلم کرنے کی جرآت پیدا نہ ہوتی) اس مصری نے کہ مااے امیر
المومنین! جھے تو ان کے بیٹے نے مارا تھا اور میں نے ان سے بدلہ لے لیا ہے (اس لئے میں
حضرت عمر و کو نہیں مارول گا) اس پر حضرت عمر شنے حضرت عمر وہ نے کما
لوگوں کو اپنا غلام بنار کھا ہے؟ حالا نکہ ان کو ان کی مادک نے آزاد جنا ہے۔ حضرت عمر و نے کما
جھے اس قصہ کا بالکل پند نہیں چلا اور نہ ہیہ مصری میرے پاس شکایت لے کر آیا (ورنہ میں
ایے بیٹے کو خود مزادیتا) کے

حضرت یزیدین ابی منصور رحمة الله علیه کهتے ہیں حضرت عمرین خطاب کو بیه خبر ملی که بحرین میں ان کے مقرر کر دہ گور نر حضر ت ابن جارودیا ابن ابی جارود کے پاس ایک مخض لایا سمیا جس کا نام اوریاس تھااس نے مسلمانوں کے دستمن کے ساتھ خفیہ خط و کتابت کرر تھی تھی۔اوران دشمنوں کے ساتھ مل جانے کااس کاارادہ بھی تھا اور اس کے ان جرائم پر گواہ بھی موجود تھے اس پراس گور نرنے اسے قتل کر دیا۔وہ فخص قتل ہوتے ہوئے کہہ رہاتھااے عر"! میں مظلوم ہوں میری مدد کو آئیں۔اے عمر"! میں مظلوم ہوں میری مدد کو آئیں۔ حضرت عمرٌ ان کے انتظار میں ہیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا نیزہ تھا۔جبوہ حضرت عمرؓ کے پاس اندر آئے تو حضرت عمرؓ نےوہ چھوٹا نیزہ اس کے جبڑوں پر مانا جاہا (کیکن مارا نہیں کہ حضرت جارود نے اجتنادی غلطی کی وجہ سے اس آدمی کو قتل کیا تھااس لگئے چھوڑ دیا) اور حضرت عمر کتے جارہے تھے ،اے اور پاس! میں تیری مدد کو حاضر ہوں۔اے اور پاس ! میں تیری مدد کو عاضر ہول اور حضرت جارود کہنے لگے اے امیر المومنین ! اس نے مسلمانوں کی خفیہ باتیں دشمن کو لکھی تھیں اور دشمن سے جالمنے کا اس نے ارادہ بھی کرر کھا تھا۔ حصرت عرص فرایا صرف برائی کے ارادہ یہ بی تم نے اسے قل کردیا۔ ہم میں ایا کون ہے جس کے دل میں ایسے برے ارادے نہیں آتے ؟اگر گورنروں کے قتل کرنے کا مستقل دستورین جانے کا خطرونہ ہو تا بویس تنہیں اس کے بدلہ میں ضرور قتل کر دیتا۔ <sup>ہی</sup> حفزت زيدين وبب رحمة الله عليه كت بي ايك مرتبه حفزت عر ودول كانول مين

ل اخرجه ابن عبدالحكم كذافي منتخب كنزا لعمال (ج ٤ ص ٤٤)

انگلیال ڈالے ہو عباہر نکلے اور آپ کمدر ہے تھے یالیکاہ۔ میں مدد کو حاضر ہول۔ بتایا کہ ال ے مقرر کردہ ایک امیر کی طرف سے قاصدیہ خبر لایا ہے کہ ان کے علاقہ میں مسلمانوں ے راستہ میں ایک نہریز تی تھی جے یار کرنے سے لئے مسلّمانوں کو کوئی کشتی نہ مل سکی توان کے امیر نے کما کوئی ایسا آدمی تلاش کروجو نہر کی گمرائی معلوم کرنا جانتا ہو۔ چنانچہ ان کے یاس ایک بوڑھے کو لایا گیااس بوڑھے نے کہا مجھے سر دی ہے ڈر لگتاہے اور وہ موسم سر دی کا تھا۔ کیکن اس امیر نے انہیں مجبور کر کے اس نہر میں داخل کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ہی اس پر سر دی کابہت زیادہ اثر ہو گیالور وہ زور زورے بکارنے لگا۔اے عمر اُ میری مدد کو آولور وہ وراحا ڈوب گیااس یوڑھے کی فریاد کے جواب میں حضرت عمر کانوں میں اٹھیال ڈالے ہوئے یالیمکاہ کہتے ہوئے نکلے تھے)چنانچہ حضرت عمرؓ نےاس امیر کو خط لکھاجس پر وہ مدینہ منورہ آگئے۔ ان کو آئے ہوئے کئی دن ہو گئے لیکن حضرت عمر ؓ نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی۔اور بیہ حضرت عمرٌ کی عادت شریفه تھی کہ جب ان کو کسی پر غصہ آتا تھا تواس ہے اعراض فرما لیتے تھے۔اس کی طرف توجہ نہ فرماتے تھے۔ پھر اس امیر کو کماجس آدمی کو تم نے مار ڈالااس کا کیا بنا؟اس نے کہااے امیر المومنین! میرااراد واسے قتل کرنے کا نہیں تھا۔ ہمیں نہریار کرنے کے لئے کوئی بھی چیز نہیں مل رہی تھی۔ہم تو صرف بیر چاہتے تھے کہ بیہ پتہ چل جائے کہ نہر کے یانی کی گر اکی کتنی ہے؟ پھر بعد میں ہم نے اللہ کے فضل سے فلال فلال علاقے فتح کئے۔ اس پر حضرت عمرٌ نے فرمایاتم جو کچھ (فقوحات کی خبر وغیر ہ) لے کر آئے ہو مجھے ایک مسلمان اس سے زیادہ محبوب ہے۔ آگر مستقل دستورین جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تیری گردِن اڑا دیتا۔ تم اس کے رشہ داروں کو خون بہادواور میرے پاس سے چلے جاؤ۔ آئندہ تنہیں بھی نہ

حضرت جریر حمہ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت او موئ کے ساتھ (جماد میں) ایک آدمی تھا (اس لڑائی میں) مسلمانوں کو بردا مال غنیمت حاصل ہولہ حضرت او موسی نے اسے مال غنیمت میں سے اس کا حصہ تو دیالیکن پورانہ دیا۔ اس نے کمالوں گاتو پورالوں گا، نہیں تو نہیں لول گا۔ حضرت او موسی نے اسے بیس کوڑے مارے اور اس کا سر مونڈ دیا۔ وہ اپنیال جمع کر کے حضرت عمر کے پاس لے گیا (وہاں جاکر) اس نے اپنی جیب سے بال نکالے اور حضرت عمر کے سینہ پر دے مارے۔ حضرت عمر نے بوچھاتمہیں کیا ہوا۔ اس نے اپناسارا قصہ سایا۔ حضرت عمر نے حضرت عمر نے دور کو بیہ خط لکھا:

"سلام علیک! امابعد! فلال بن فلال نے مجھے اپناسادا قصد اس اس طرح سنایہ میں آپ کو فتم دے کر کہتا ہوں اگر یہ کام (اس کے ساتھ) آپ نے بھر ے مجمع میں لوگوں کے ساسنے کیا ہے تو آپ اس کے لئے بھر ے مجمع میں لوگوں کے ساسنے بیٹھ جائیں اور پھر دہ آپ سے اپنلڈ کہ کور اگر یہ کام (اس کے ساتھ آپ نے تنمائی میں کیا ہے تو آپ اس کے لئے تنمائی میں بیٹھ جائیں اور پھر وہ آپ سے اپنلڈ لہ لے)"

چنانچہ جب حضرت او مو ی کویہ خط ملا تو دہد لہ دینے کے لئے (اس آدمی کے سامنے) بیٹھ گئے۔اس پر اس آدمی نے کہامیں نے ان کواللہ کے لئے معاف کر دیا۔ ل

حضرت حرمازی فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت فیروزویلی کویہ خط لکھا: "ابابعد! مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ میدے کی روٹی شمد کے ساتھ کھانے میں مشغول ہو گئے ہو۔ لہذاجب آپ کے پاس میر ایہ خط پنچے تو آپ اللہ کانام لے کر میرے پاس آجائیں اور اللہ کے راستہ میں جماد کریں۔"

چنانچے حضرت فیروز (خطط تعنی مدینہ) آگئے۔انہوں نے حضرت عمر کے یاس اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت عمر نے ان کو اجازت دے دی۔ (وہ اندر جانے لگے تو) ایک قریشی نوجوان بھی اندر جانے لگا جس ہے ان کا راستہ تنگ ہو گیاانہوں نے اس قریشی کی ناک پر (اس زور سے) تھیٹر مار الکہ خون نکل آیا)وہ قرایش نوجوان اس حالت میں حضرت عمر اُ کے یاس اندر چلا گیا کہ اس کی ناک سے خون بہدر ہاتھا۔ حضرت عمر فے اس نوجوان سے بوچھا تمهارے ساتھ میہ کس نے کیا ہے ؟ اس نے کہا حضرت فیروز نے۔اور وہ اس وقت دروازے یر ہی ہیں۔ حضرت عمرؓ نے حضرت فیروز کو اندر آنے کی اجازت دی۔وہ اندر آگئے - حضرت عِرْ نے کمااے فیروز! بیہ کیاہے ؟ حضرت فیروزنے کمااے امیر المومنین! ہم نے پچھ عرصہ قبل ہی باد شاہت چھوڑی ہے (جس کا اثر ابھی حاری طبیعتوں میں باتی ہے کبات یہ ہوئی۔ آپ نے مجھے خط بھی کربلولیا۔ اے آپ نے کوئی خط نہیں لکھااور (اجازت اللّٰے پر) آپ نے مجھے تواندر آنے کی اجازت دی۔ اس نے نہ اجازت ما تھی اور نہ آپ نے اسے اجازت دی۔ اس نے (قاعدہ کے خلاف کرتے ہوئے بلا اجازت) مجھ سے پہلے میری اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوناچاہا(اس پر مجھے غصہ آگیا)اس کئے مجھ سے وہ حرکت سرزد ہو گئ جو یہ آپ کو ہتار ہاہے۔ حضرت عمر ؓ نے کما آپ کو ہدلہ وینا ہو گا۔ حضرت فیروز نے یو چھا کیا بدلہ ضرور دینایٹے گا؟ حضرت عمر نے کماہال ضرور دینایٹے گئے حضرت فیروز گھنوں کے ہل

حضرت المن عباسٌ فرماتے ہیں ایک بائدی نے حضرت عربی خطابؓ کی خدمت میں آکر مامیرے آقانے پہلے بچھے پر تہمت لگائی۔ پھر بچھے آگ پر بٹھادیا۔ جس سے میری شرم گاہ جل گئی۔ حضرت عمرؓ نے اس سے پوچھا کیا تمہادے آقانے تم کووہ براگام کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس باندی نے کہا نمیں۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کیا تم نے کسی برائی کا اس کے سامنے اقراد کیا تھا؟ اس باندی نے کہا نمیں۔ حضرت عمرؓ نے کھا تو فرمایا کیا تم انسانون کووہ عذاب دیتے ہو جواللہ آگیا) جب حضرت عمرؓ نے اس آدمی کو دیکھا تو فرمایا کیا تم انسانون کووہ عذاب دیتے ہو جواللہ کے ساتھ خاص ہے ؟ اس آدمی نے کہا اے امیر المو منین! جھے اس پر شبہ ہو اتھا۔ حضرت عمرؓ نے ہو تھا کیا تم اس نے کہا نمیں۔ حضرت عمرؓ نے پھر پوچھا کیا اس باندی نے تمہازے سامنے اس جرم کا اعتراف کیا تھا؟ اس نے کہا نمیں۔ حضورت عمرؓ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگر میں نے حضور حضرت عمرؓ نے اس کے بیٹے کو حضرت عمرؓ نے اس کے بیٹے کو حضرت عمرؓ نے اس کے مطالم کواور والد سے اس کے بیٹے کو بدلہ نہیں دلوایا جائے گا تو میں تچھ سے اس باندی کوبد لہ دلوا تا اور پھر حضرت عمرؓ نے اس آدمی کوسو کوڑے مارے اور اس باندی سے فرمایا تو جائے آذاد ہے۔ تو اللہ اور اس کے بیٹے کو بدلہ نہیں دلوایا جائے گا تو میں تچھ سے اس باندی کوبد لہ دلوا تا اور پھر حضرت عمرؓ نے اس آدمی کوسو کوڑے مارے اور اس باندی سے فرمایا تو جائے تو اللہ کے لئے آذاد ہے۔ تو اللہ اور اس کے میں کوسو کوڑے مارے اور اس باندی سے فرمایا تو جائے تو اللہ کے لئے آذاد ہے۔ تو اللہ اور اس کے میں کوسو کوڑے مارے اور اس باندی سے فرمایا تو جائے تو اللہ کے لئے آذاد ہے۔ تو اللہ اور اس کی میا

ل اخرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ج٧ ص ٨٣)

لِّ اخرجه الطبراني في الاوسط و الحاكم والبيهقي كذَّفي الكنز (ج ٧ص ٢٩٩)

ر سول ﷺ کی آزاد کر دہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جضورﷺ کو بیہ فرماتے ہوئے سناہے کہ جسے آگ میں جلایا گیا جس کی شکل آگ سے جلا کر بگاڑی گئیوہ آزاد ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسولﷺ کا آزاد کر دہ ہے۔ تک

حضرت کمول کتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت نے ایک دیماتی کوبلایا تا کہ وہ بیت المقدی کے پاس ان کی سواری کو پکڑ کر کھڑ ارہے اس نے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عبادہ نے اسے ماراجس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ اس نے ان کے خلاف حضرت عمر بن خطاب سے مدد طلب کی۔ حضرت عمر نے خان سے بوچھا آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کما سے امیر المومنین! ہیں نے اسے کما کہ میری سواری پکڑ کر کھڑ ارہے لیکن اس نے انکار کر دیا اور مجھ ہیں ذرا تیزی ہے۔ اس لئے میں نے اسے مار دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ اپنے غلام کو فرمایا آپ اپنے غلام کو اسے ہما کہ دولوریہ فیصور دیا اور یہ فیصلہ کیا اسے بدلہ دلوارہے ہیں ؟ حضرت عمر نے بدلہ دلوانے کا ادادہ چھوڑ دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ حضرت عبادہ اسے اس ذخم کے بدلہ میں مقررہ دم قریں۔ ا

حضرت سوید بن عظم رحمة الله علیه فرماتے ہیں جب حضرت عرام ملک شام تشریف لے قوائل کتاب ہیں ہے ایک آدمی کھڑا ہواجس کا سر زخمی تھااور اس کی بنائی ہو چکی تھی۔
اس نے کہااے امیر المو منین! آپ میر می جو حالت و کچے رہے ہیں یہ سب پچھ ایک مسلمان نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس پر حضرت عمرا کو بہت زیادہ غصہ آیا اور حضرت صبیب سے کہا جاؤ اور دیکھو کس نے اس کے ساتھ ایبا کیا ہے ؟ اسے میرے باس لاؤ۔ حضرت صبیب نے جاکر پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب پچھ حضرت عوف بن ما ملک انجی نے کیا محضرت میں معاون نے جاکر پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب پچھ حضرت عوف بن ما ملک انجی نے کہا میا امیر المو منین کو تم پر بہت غصہ آیا ہوا ہے۔ تم حضرت معاون نے کہا میں اور وہ تممارے لئے ان سے سفارش کریں) کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ حضرت عراقہ ہیں ہوئے تو انہوں نے اور وہ تممارے لئے ان سے سفارش کریں) کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ حضرت عراقہ ہوئے تو انہوں نے فورا مزاد سے لگ جا کیں گیا تم اس آدمی کو لے آئے ہو ؟ حضرت صبیب نے کہا جی بوچھاصہ بہ کہاں ہیں ؟ کیا تم اس آدمی کو لے آئے ہو ؟ حضرت صبیب نے کہا جی بال ۔ حضرت عوف جا کر حضرت معاذ کو اپناسارا قصہ بتا چکے تھے اور حضرت معاذاس وقت بھل اسے دھرت معاذاس وقت والے عوف بن مالک (جیسے قابل اعتماد انسان) ہیں آپ ان کی بات سے لیں اور انسیں مزاوسے والے عوف بن مالک (جیسے قابل اعتماد انسان) ہیں آپ ان کی بات سے لیں اور انسیں مزاوسے والے عوف بن مالک (جیسے قابل اعتماد انسان) ہیں آپ ان کی بات سے لیں اور انسیں مزاوسے

یںودی ہے جے میں نے اسلام میں سولی چڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور حضر سے جیں حضر سے عبد المالک بن بعلی لیشی کہتے ہیں حضر سہ بحر بن شدار قان صحابہ میں ہے ہیں جو محتین ہوئے تو انہوں نے حضور علی ہوگی صحور علی کی خدمت میں آگر عرض کیایار سول اللہ! میں آپ کے گھر آتا جاتا تھالکین اب میں بالغ ہوگیا ہوں۔ حضور علی کی خدمت میں آگر عرض کیایار سول اللہ! میں آپ کے گھر آتا جاتا تھالکین اب میں بالغ ہوگیا ہوں۔ حضور علی ہوگیا نے دخوش ہوکر) یہ دعادی اے اللہ! اس کی بات کو سچاکر دے اور اسے کامیا بی نصیب فرما۔ جب حضر سے عمر شکان اند فلافت آیا توایک میودی مقول بایا گیا۔ حضر سے عمر شنے اسے بہت بڑا حادث سمجھا اور آپ گھر اگئے اور منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا اللہ کی ایک قتل کیا جائے گئے۔ جس آدمی کو اس قتل کی امرے میں کچھ علم ہے میں اسے اللہ کی یاد دلا کر کہنا ہوں کہ وہ محصے ضرور بتا ہے۔ اس پر حضر سے بحر بن شداخ نے کھڑے ہو کر کہا میں نے اسے قتل کیا جسے میں اسے اللہ کی یاد دلا کر کہنا ہوں کہ وہ محصے ضرور بتا نے۔ اس پر حضر سے بحر بن شداخ نے کھڑے ہو کر کہا میں نے اسے قتل کیا

لَى اخرجه ابو عبيد و البيهقي و ابن عساكر كذافي الكنو (ج ٢ ص ٢٩٩) و الحرجه الطبراني عن عوف بْن مالك رضى الله تعالى عند مختصر اقال الهيشمي (ج ٦ ص ١٣) ورجاله رجال الصحيح انتهى. www.besturdubooks.wordpress.com

ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ اکبر۔ تم نے اس کے قتل کا اقرار کر لیا ہے تواب ایسی وجہ بتاؤ جس سے تم سز اسے مج سکو۔ انہوں نے کہا ہاں میں بتا تا ہوں۔ فلاں مسلمان اللہ کے راستہ میں جماد کیلئے گیا اور اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال میر سے ذمہ کر گیا۔ میں اس کے گھر گیا تومیں نے اس میمودی کو وہاں پایا اور وہ یہ شعر پڑھ رہا تھا۔

> واشعث غره الا سلام حتى خلوت بعرسه ليل التمام

اشعث(اس عورت کے خاوند کانام ہے) کو تواسلام نے دھو کہ میں ڈالا ہواہے (وہ اسلامی جذبہ سے گھر چھوڑ کر خدا کے راستہ میں گیا ہواہے اور میں نے اس دھو کہ سے بیہ فائدہ اٹھایا کہ )میں نے ساری رات اس کی بیوی کے ساتھ تھائی میں گزاری ہے۔

ابيت على ترائبها ويمسى

على جرداء لاحقة الحزام

میں توساری رات اس کی ہیوی کے سینہ پر گزار رہا ہوں اور وہ خود چھوٹے بالوں والی او نٹنی کی بشت پر شام گزار تاہے جس کا ننگ بند ھا ہوا ہے۔

كآن مجامع الربلات منها

فتام ينهضون ال فتاه

، (عربوں کو عورت کا موٹا ہو نا اور مر د کا دبلا ہو نا پہند تھا اس لئے کمہ رہاہے کہ اس کی بیوی اتنی موٹی ہے کہ )اس کے رانوں کے ملنے کی جگہ یعنی سرین تمہ بہ تمہ ہے دہاں گوشت کے بڑے بیڑے ککڑے ہیں۔

یہ من کر حضرت عمر نے حضرت بحیر کی بات کو سچامان لیا آور اس یہودی کے خون کو معاف کر دیا (اور ان سے بدلہ یا خون بہانہ لیا) اور حضرت بحیر کے ساتھ میہ سب پچھ حضور عظیم کی دعا کی برکت سے ہوا (کہ بغیر گواہ کے ان کی بات کچی مان لی گئی) ا

حضرت قاسم بن افی ہرہ کہتے ہیں شام میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کافر کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا گیا توانہوں نے یہ قصہ لکھ کر حضرت عمر کو بھیجا۔ حضرت عمر نے جواب میں یہ لکھا کہ یول ذمیوں کو قتل کر عااگر اس مسلمان کی

ل اخرجه ابن منده و ابو نعيم كذافي الكنز (ج ٧ ص ١٣ ) و اخرجه ابن ابي شيبة عن الشعى بمعناه كما في الاصابة (ج ١ ص ٥٠) لل اخرجه عبدالرزاق و البيهقي كذافي كنز العمال (ج ٧ ص ١٩٨٨) كنز العمال (ج ٧ ص ١٩٨٨)

مستقل عادت بن گئی ہے پھر تواہے آگے کر ہے اس کی گردن اڑا دواور اگروہ طیش میں آکر اچانک ایسا کر بیٹھاہے تواس پر چار ہزار کی دیت کا جرمانہ لگادو۔ کے

کونہ کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عرص نے ایک لشکر بھیجا تھااس کے امیر کویہ خط لکھا کہ ججھے پہ چلاہے کہ تمہارے بچھ ساتھی بھی مونے تازے کافر کا پیچھا کر دہ ہوتے ہیں وہ کافر دوڑ کر بہاڑ پر چڑھا جاتا ہے اور خود کو محفوظ کر لیتا ہے تو پھر اس سے تمہارا ساتھی (فاری میں ) کہتا ہے مترس لینی مت ڈرو (یہ کہ کر اسے امان دے ویتا ہے وہ کا فرخود کواس مسلمان کے حوالے کر دیتا ہے) پھریہ مسلمان اس کافر کو پکڑ کر قبل کر دیتا ہے (یہ قبل مسلمان کے حوالے کر دیتا ہے) پھریہ مسلمان اس کافر کو پکڑ کر قبل کر دیتا ہے (یہ قبل مسلمان کے جوالے کہ دیتا ہے اس کے قبضہ میں میری جان ہے! آئندہ آگر جھے کہا ہے بارے میں پید چلا کہ اس نے ایسا کیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ لہ حضر ت اور مسلمان نے بین حضر ت عمر سے اسان کی طرف اشارہ کر کے کسی مشرک کو ایان دے دی اور وہ مشرک اس وجہ سے اس مسلمان کے بیس آگیا اور پھر مسلمان نے اسے قبل کر دیا تو (یول مشرک اس وجہ سے اس مسلمان کے بیس آگیا اور پھر مسلمان نے اسے قبل کر دیا تو (یول مشرک اس وجہ سے قبل کر دیا تو (یول

حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے تستر کا محاصرہ کیا (آخر محاصرہ اور جنگ سے نگ آکر تستر کے حاکم) ہر مزان نے اپنجارے میں حضرت عرائے فیصلہ پراترنا قبول کیا۔ میں اس کولے کر حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب ہم حضرت عمر کے پاس پہنچ تو آپ نے اس سے کما کمو کیا گئے ہو؟ اس نے کما ذرور ہنے والے کی طرح بات کروں یامر جانے والے کی طرح بات کروں یامر جانے والے کی طرح بات کروں بامر جانے والے کی طرح ؟ حضرت عمر نے کمالاباس لیمنی تم اپنجارے میں مت ڈرو۔ بات کرو۔ ہر مزان کی طرح ؟ حضرت عمر نے کمالاباس لیمنی تم اپنجارے میں مت ڈرو۔ بات کرو۔ ہر مزان محاملہ کا ہمارے اور تمادے در میان چھوڑ رکھا تھا اس وقت تک تو ہم جمیس اپنا غلام بناتے تھے ، ہمارے اور تمادے در میان چھوڑ رکھا تھا اس وقت تک تو ہم جمیس اپنا غلام بناتے تھے ، مارا مال چھین لیا کرتے تھے لیکن جب سے اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا ہے اس وقت سے ہم میں تم سے مقابلہ کی بھی طاقت باتی نمیں رہی۔ حضرت عمر نے مقابلہ کی بھی طاقت باتی نمیں رہی۔ حضرت عمر نے مقابلہ کی بھی طاقت باتی نمیں وران کا براور دیں ہے تو یعن لیا کہ اے اس وقت سے تم المومنین ! میں اپنے تیس نے کما اے امیر المومنین ! میں اپنے تھراس کی قوم اپنی زندگی سے نامید ہو کر مسلمانوں سے لڑنے میں اور زیادہ زور لگائے گی کے پھراس کی قوم اپنی زندگی سے نامید ہو کر مسلمانوں سے لڑنے میں اور زیادہ زور لگائے گی اس لئے آپ اس کو قبل نہ کریں) حضرت عمر نے کہا میں حضرت براء بن مالک اور جراء بن

تور (جیسے بہادر صحابہ ) کے قاتل کو کیسے زندہ چھوڑ دول ؟ (اس نے ان دونوں کو قتل کیا ہے)
حضرت انس کہتے ہیں جب جھے خطرہ ہوا کہ حضرت عمر قواسے ضرور قتل کر ہی دیں گے تو میں نے ان سے کما آپ اسے قتل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس سے لاباس تم مت ڈرواور بات کرو کہہ چکے ہیں (اور لاباس کہنے سے جان کی امان مل جاتی ہے لہذا آپ تواسے امان دے چکے ہیں) حضرت عمر نے فرمایا معلوم ہو تا ہے تم نے اس سے کوئی رشوت کی ہے اور اس سے کوئی مفاد حاصل کیا ہے ؟ حضرت انس نے کمااللہ کی قتم میں نے اس سے نہ رشوت کی ہے اور نہ کوئی مفاد (میں توایک حق بات کہ رہا ہوں) حضرت عمر نے کہا تم اپنے اس دعوی (کہ لباس کہنے سے کا فرکو امان مل جاتی ہے) کی تصدیق کرنے والا کوئی اور گواہ اپنے علاوہ لاؤور نہ میں تم سے ہی سز اکی ابتداء کروں گا۔ چنانچہ میں گیا جھے حضرت نیر بن عوام ہلے۔ ان کو لے میں تم سے ہی سز اکی ابتداء کروں گا۔ چنانچہ میں گیا جھے حضرت نیر مز ان کے قتل سے رک کے اور ہر مز ان مسلمان ہو گیا اور حضرت عمر نے اس کے لئے بیت المال میں سے وظیفہ مقرر کیا۔ ل

حضرت عبدالله بن ابلی حدرداسلمی فرماتے ہیں جب ہم حضرت عمر کے ساتھ (دمشق کی بستی) جاہیہ پنچے تو آپ نے ایک بوڑھے ذی کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے کھانامانگ رہا ہے۔
حضرت عمر نے اس کے بارے میں لوگوں سے بوچھا (کہ یہ کیوں مانگ رہا ہے) کسی نے کما یہ
ذی آد می ہے جو کمز ور اور بوڑھا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے اس کے ذمہ جو جزیہ تھاوہ معاف کر
دیا ور فرمایا پہلے تم نے اس پر جزیہ نگایا (جسے وہ دیتارہا) اب جب وہ کمز ور ہوگیا ہے تو تم نے
اسے کھاناما نگنے کے لئے چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ نے اس کے لئے بیت المال میں سے دس
در ہم وظفے مقرر کیاوہ بوڑھا عیالد ارتھا۔ کے ایک مرتبہ حضرت عمر کا ایک بوڑھے ذی پر گزر
ہوا۔ جو لوگوں سے معجدوں کے وروازوں پر مانگا پھر رہا تھا۔ حضرت عمر کا ایک بوڑھے ذی پر گزر
ہم نے تم سے انصاف نمیں کیا۔ جو اتی میں تو ہم تجھ سے جزیہ لیتے رہے اور بوٹھا ہے میں ہم
نے تمہدا کوئی خیال نہ رکھا۔ پھر آپ نے اس کے لئے بیت المال میں سے بقدر گزارہ
وظیفہ جاری کر دیا۔ سے

تى عند ابى عبيد و ابن زنجويه و العقبلي كذافي الكنز (ج لا ص لا ٠ ٢٠٠٢) ( www.besturduboeks.wordpress.com

ل اخرجه البيهقي (ج ٩ ص ٩٦) واخرجه ايضا الشافعي بمعناه مختصر اكما في الكنز (ج ٧ ص ٧٩٨) واخرجه البيهقي ( ٩ ص ٩٦) ايضا من طريق جبربن حية بسياق آخر بطوله و ذكره في البداية ( ج ٧ ص ٨٧) مطولا جدا.

حضرت بزید بن افی مالک رحمة الله علیه کمتے ہیں مسلمان جاید بستی ہیں تھرے ہوئے سے حضرت عرقبی ان کے ساتھ سے ۔ ایک ذمی نے آکر حضرت عرقبی ان کے ساتھ سے ۔ ایک ذمی نے آکر حضرت عرقبی ایک لوگ اس کے انگوروں کے باغ میں ٹوٹ بڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت عرقبہ باہر نکلے توان کی اپنے ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی جس نے اپنی ڈھال پر انگور اٹھار کھے سے ۔ حضرت عرق نے ان سے فرمایا اور میاں تم بھی ۔ اس نے کمااے امیر المو منین! ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہوئی ہے اس نے کمااے امیر المومنین! ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہوئی ہے کاور سامان ہے نہیں) یہ من کر حضرت عرقوالیس آگئے اور یہ تھم دیا کہ اس ذمی کواس کے انگوروں کی قیمت اوا کی جائے ۔ ا

حفرت سعیدین میتب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مسلمان اور یہودی اپنے جھڑے کا فیصلہ کروانے حفرت عجر کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہودی حق پر ہے تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کردیا۔ اس پر اس یہودی نے کمااللہ کی قتم! آپ نے حق کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر حضرت عرر نے اس (خوشی ہے ہاکاسا) کوڑ المرااور فرمایا تھے کس طرح پنہ چلا (کہ حق کیا ہوتا ہے ؟) اس یہودی نے کمااللہ کی قتم! ہمیں تورات میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ جو قاضی حق کا فیصلہ کرتا ہے اس کے دائیں جانب ایک فرشتہ اور بائیں جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کے دائیں جانب ایک فرشتہ اور بائیں جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کے حقور کر استہ پر چلاتے ہیں اور اسے حق بات کا الهام کرتے ہیں جب تک وہ قاضی حق کا فیصلہ کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ جب وہ یہ عزم چھوڑ دیتا ہے تو دونوں فرشتے اسے چھوڑ کر آسان پر چڑھ جاتے ہیں۔ آ

حضرت ایاس من سلمہ اپنے والد (حضرت سلمہ) سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک مرتبہ حضرت عمر من خطاب بازار سے گزرے۔ ان کے ہاتھ میں کوڑا بھی تھا۔ انہوں نے آہتہ سے وہ کوڑا بھی تھا۔ انہوں نے آہتہ سے وہ کوڑا بھی ماراجو میرے کپڑے کے کنارے کولگ گیااور فرمایاراستہ سے ہٹ جاؤ۔ جب اگلاسال آیا تو آپ کی مجھ سے ملا قات ہوئی۔ مجھ سے کہااے سلمہ! کیا تمہارا جج کا اراوہ ہے ؟ میں نے کہاتی ہال پھر میرا ہاتھ پکڑا کراپنے گھر لے گئے اور مجھے چھ سودر ہم دیئے اور کھا نہیں اپنے سفر جج میں کام لے آنالور یہ اس ملکے سے کوڑے کے بدلہ میں ہیں جو میں نے کہا اے امیر المومنین! مجھے تووہ کوڑایاد بھی نہیں رہا۔ فرمایالیکن میں تو اسے نہیں بھولا (بعنی میں نے ارتو دیالیکن ساراسال کھئٹارہا)۔ سے

ل اخرجه ابوعبيد كذافي كنز العمال (ج ٢ ص ٢٩٩)

لا اخرجه مالك كذافي الترغيب (ج ٣ ص ٤٥٥) لا اخرجه الطبراتي (ج ٥ ص ٣٧) www.besturdubooks.wordpress.com

#### حضرت عثمان ذوالنورينٌ كاعدل وانصاف

حضرت او الفرات رحمة الله عليه كتة بين حضرت عثمانً كاا يك غلام تهاآپ نے اس سے فرمایا میں نے ایک علام تھا آپ نے اس نے فرمایا میں نے آپ كا كان پكر ليا تو آپ نے اس نے آپ كا كان پكر ليا تو آپ نے اس سے فرمایا زور سے مروڑ - دنیا میں بدلہ دینا كتنا اچھا ہے - اب آخرت میں بدلہ نہیں دینا بڑے گا۔ ل

حضرت نافع بن عبدالحارث رحمة الله عليه كهتے ہيں حضرت عمر بن خطاب مكه مكرمه تشریف لائے توجعہ کے دن دارالندوہ تشریف لے گئے (جہال قریش مشورہ کیا کرتے تھے اوربعد میں یہ جگہ مسجد حرام میں شامل کر دی گئی) آپ کاارادہ یہ تھا کہ یہال ہے مسجد حرام جانا نز دیک پڑے گا۔ آپ نے وہاں کمرے میں ایک کھو نٹی پر اپنی چاور لٹکا دی۔اس پر حرم کا ا یک کبوتر آبیٹھا۔ آپ نے اسے اڑا دیا توایک سانپ اس کی ظرف ایکا اور اسے مار ڈالا۔ جب آپ نماز جعہ سے فارغ ہو گئے تو میں اور حضرت عثان بن عفال اُن کے پاس آئے آپ نے کما آج جھے سے ایک کام ہو گیا ہے تم دونوں اس کام کے بارے میں میرے متعلق فیصلہ کرو آج میں اس گھر میں داخل ہوا۔ میر اارادہ یہ تھاکہ یہاں ہے مسجد حرام جانانزدیک پڑے گا۔ میں نے اپنی چادراس کھونٹی پر اٹکادی تواس پر حرم کاایک کبوتر آبیٹھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ یہ بیٹ کر کے کہیں جادر کو خراب نہ کر دے۔اس لئے میں نے اسے اڑا دیا۔وہ اڑ کر اس دوسر ی کھو نٹی پر آمیٹھاوہاں لیک کر ایک سانپ نے اے بکر لیااور اے مار ڈالا۔ اب میرے ول میں یہ خیال آرہاہے کہ وہ پہلے کھونٹی پر محفوظ تھادہاں ہے ہیں نے اے اڑا دیادہ اڑ کر اس دوسر ی کھونٹی پر آگیا جمال اسے موت آگئی لینی میں ہی اس کے قتل کا سبب بنا ہوں۔ یہ س کر میں نے حضرت عثان ہے کما آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ امیر المومنین پر وو دانت والی سفید بحری وینے کا فیصلہ کر دیں ؟ انہوں نے کہا میری بھی یمی رائے ہے چنانچہ حضرت عمر ؓ نے اس طرح کی بحری دینے کا حکم دیا۔ کل

# حضرت على مرتضكٌ كاعدل وانصاف

حضرت كليب رحمة الله عليه كمت بين حضرت على كي ياس اصبهان سے مال الياب ! اخرجه السمان في الموافقة كذافي الوياض النفرة في مناقب العشرة للمحب الطبرى (ج ص ١١١) لـ اخرجه الا مام الشافعي في مسنده (ص ٤٧)

گ اخرجه البیهقی (ج ٦ ص ٣٤٨) كذافی الكنز ( ج٣ ص ١١٦) و اخر جه ابن عبدالبرفی الاستیعاب ( ج٣ ص ٤٤)www.besturdubooks.wordpress.com نے اسے سات حصول میں تقشیم کیا۔ اس میں آپ کو ایک روٹی بھی ملی۔ آپ نے اس کے سات مکڑے کئے اور ہر حصہ پرایک مکرار کھ دیا پھر کشکر کے ساتوں حصول کے امیروں کوبلایا اور ان میں قرعہ اندازی کی تاکہ پند چلے کہ ان میں سے پہلے کس کو دیاجائے۔ سلے

حضرت عبداللہ ہاشی اپنوالد نے نقل کرتے ہیں خضرت علی کے پاس دوعور تیں ہانگئے کے لئے آئیں ان میں سے ایک عربی تھی اور دوسری اس کی آزاد کر دہ باندی تھی آپ نے تھم دیا کہ ان میں سے ہر ایک کوایک کر ( تقریباً ۱۳۳ من) غلہ اور چالیس در ہم دیئے جائیں۔ اس آزاد شدہ باندی کو توجو ملاوہ اسے لے کر چلی گئی لیکن عربی عورت نے کہا اے امیر المومنین! آپ نے اس کو بقنادیا مجھے بھی اتابی دیا حالا نکہ میں عربی ہوں اور یہ آزاد کر دہ باندی ہے اس سے حضرت علی نے کہا میں نے اللہ تعالی کی کتاب میں بہت غور سے دیکھا تو اس میں مجھے اولاد اسیاتی علیہ السلام یو کوئی فضیلت نظر نہیں آئی۔ ل

حضرت على بن ربيعہ رحمة اللہ عليہ كتے ہيں حضرت جعدہ بن ہيرہ نے حضرت عليًا كى خدمت ميں آكر كمااے امير المو منين! آپ كے پاس دو آد مى آئيں گے۔ان ميں سے ايك كو تو آئي جان سے بھى ذيادہ آپ سے محبت ہے يا يوں كماا ہے اہل عيال اور مال ودولت سے بھى ذيادہ محبت ہے اور دوسرے كالس چلے تو آپ كو ذرع كر دے۔ اس لئے آپ دوسرے كے خلاف يہلے كے حق ميں فيصلہ كريں۔اس پر حضرت على نے حضرت جعدہ كے سينہ پر مكہ مارا اور فرمايا أكريہ فيصلے اپنے آپ كوراضى كرنے كے لئے ہوتے تو ميں ضرور ايساكر تاكيكن يہ فيصلے تو اللہ كوراضى كرنے ہوتے ہيں (اس لئے ميں تو حق كے مطابق فيصلہ كروں گا۔اب وہ فيصلہ جس كے حق ميں جا جہ وجائے) كے

حضرت اصبح بن نبایة رحمة الله علیه کهتے ہیں میں حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ بازار گیا۔ آپ نے دیکھا کہ بازار والے اپنی جگہ سے آگے براھ گئے ہیں۔ آپ نے بوچھا یہ کیا ہے؟ الوگوں نے بتایا کہ بازار والے اپنی جگہ سے آگے براھ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنی جگہ بردھا لینے کا انہیں کوئی حق نہیں ہے۔ مسلمانوں کا بازار نمازیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ یعنی مسجد کی طرح ہو تا ہے لہذا جس جگہ کا کوئی مالک نہیں ہے وہاں پہلے آگر جو قبضہ کرے گاوہ جگہ مسجد کی طرح ہو تا ہے لہذا جس جگہ کا کوئی مالک نہیں ہے وہاں پہلے آگر جو قبضہ کرے گاوہ جگہ

ل اخرجه البيهقي ( ج ٦ ص ٣٤٩) عن عيسي بن عبدالله الهاشمي

ل اخرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ج ٣ ص ٢٦٦)

لل اخرجه ابو عبيد في الا موال كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٧٦)

اس دن ای کی ہوگی ہاں وہ خود اسے چھوڑ کر کمیں اور جلا جائے تواس کی مرضی۔ سلے ایک یہودی کے ساتھ حضرت علی کا قصہ جلد اول صفحہ ۲۶۰ پر صحابہ کرام کے ان اخلاق واعمال کے قصوں میں گزر چکاہے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔

#### حضرت عبدالله بن رواحةٌ كاعدل وانصاف

حفرت ان عراللہ بن رواحہ ہر کے متعلق لمبی حدیث بیان کرتے ہیں اس میں بیہ مضمون بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ہر سال اہل خیبر کے پاس جاکر در ختوں پر گی ہوئی تھجوروں اور بیلوں پر گئے ہوئے اگوروں کا اندازہ لگاتے کہ یہ کتنے ہیں ؟ پھر جتنے پھل کا ان کو اندازہ ہوتا اس کے آدھے پھل کی ان پر ذمہ واری ڈال ویتے کہ استے کا آدھا پھل شہیں وینا ہوگا۔ خیبر والوں نے حضور ہیلئے ہے ان کے اندازہ لگانے میں مختی کرنے کی شکایت کی اوروہ لوگ ان کو رشوت و بینے گئے تو انہوں نے کمااے اللہ کے دشمنو! جمعے سرام کھلاتے ہو۔اللہ کی قسم! میں تمہارے پاس اس آدمی کی طرف سے آیا ہوں جو جمعے سب سے ذیادہ محبوب ہور تھور ہیلئے کی عرب ہوئے تمہاری نفر ہو اور حضور ہیلئے کہ کہتے تر ان کو گوں نے کہا اس کی محبت جمعے تمہارے ان کو گوں نے کہا تی کہ مجبت جمعے تمہارے ان کو گوں نے کہا تی کہ مجبت جمعے تمہارے ان کو گوں نے کہا تی کہ مجبت جمعے تمہارے ساتھ تا انسانی کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ ان کو گوں نے کہا تی کہ مجبت جمعے تمہارے ساتھ تا انسانی کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ ان کو گوں نے کہا تی انسانی کی گریت ہوئے کہا تی گئی ہوں۔ ک

#### حضرت مقدادين اسودكاعدل وانصاف

حضرت حادث بن سویڈ فرماتے ہیں حضرت مقد ادبن اسوڈ ایک لشکر میں گئے ہوئے تھے۔
دشمن نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ لشکر کے امیر نے تھم دیا کہ کوئی بھی اپنی سواری چرائے کے
لئے لے کرنہ جائے۔ ایک آدمی کو امیر کے اس حکم کا پنہ نہ چلاوہ اپنی سواری لے کر چلا گیا
جس پر امیر نے اسے مارا۔ وہ امیر کے پاس سے واپس آکر کہنے لگا۔ جو سلوک آج میر سے
ساتھ ہوا ہے امیا میں نے بھی نہیں ویکھا۔ حضرت مقد اوڈ اس آدمی کے پاس سے واپس
گزرے تو اس سے بوچھا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے اپنا قصہ سنایا۔ اس پر حضرت مقد اوڈ نے تکوار
گلے میں ڈالی اور اس کے ساتھ چل پڑے اور امیر کے پاس پہنچ کر اس سے کا (آپ نے اسے
بلاوجہ ماراہے اس لئے) آپ اسے اپنی جان سے بدلہ دلوائیں وہ امیر بدلہ و سے کو لئے تیار
ہوگئے۔ اس پر اس آدمی نے امیر کو معاف کر دیا۔ حضرت مقد اوڈ یہ کہتے ہوئے واپس آئے

ل اخرجه البيهقي كذافي البداية (ج ٤ ص ١٩٩)

حياة الصحابه أرد و (جلد دوم) \_\_\_\_\_\_

میں انشاء اللہ اس حال میں مروں گا کہ اسلام غالب ہوگا (کہ کمزور کو طاقتور سے بدلہ دلوایا جارباہوگا) کے

## حضرات خلفاء کرام گاللہ تعالیٰ ہے ڈریا

حضرت ضاک رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں حضرت او ہر صدیق نے ایک مرتبہ ایک پر ندہ درخت پر بیٹے ہوئے دیکھا تو (پر ندے کو مخاطب کر کے) کمنے گئے اے پر ندے اسمیں خوشخری ہور آئم کس قدر مزے میں ہو) اللہ کی قسم ایس چاہتاہوں کہ میں ہی تمہاری طرح ہو تار تم درخوں پر بیٹے ہو۔ پھر اڑجاتے ہواور (قیامت کے دن) نہ تمہارا حساب ہو گاور نہ تم پر کوئی عذاب ہو گا۔ اللہ کی قسم ایس چاہتاہوں کہ میں راستہ کے کنارے کا ایک در خت ہوتا۔ میر بیاس سے کوئی اونٹ گزر تا مجھے پکڑ کراپ منہ میں ڈال لیتا پھر وہ محصے جہاتا اور جلدی سے نگل لینا اور پھر مجھے مینگی مناکر ذکال دیتا اور میں انسان نہ ہو تاک حضرت فی حاک بن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں حضرت اند بحر صدیق نے ایک چڑیا کو دیکھا تو فرمانے کئے اے چڑیا تجھے خوشخری ہو۔ تو پھل کھاتی ہے اور در ختوں پر اڑتی پھرتی ہے اور نہ تجھے حساب دینا پڑے گاور نہ تجھے عذاب ہو گا۔ اللہ کی قسم ایس چاہتا ہوں کہ میں کوئی دنب ہو تا۔ میر کے گھر والے مجھے کھا بلا کر موٹا کر تیا ور جب میں خوب موٹا ہو جاتا تو وہ مجھے پاخانہ ہا کر بیت اور میر ایکھی حصہ بھون کر اور بچھے حصہ کی ہو ٹیاں ہنا کر کھا جاتے اور پھر مجھے پاخانہ ہا کر بیت کو مد بی بی خانہ ہا کر بیت موٹر ت اور بھر میں ہوئیک دیتے اور بھے انسان نہ بیا بیا ہا مام سے کتاب زید میں روایت کیا ہے کہ حضر ت اور بھر میں ہو بیا ہی موٹر ت اور بھر میں کی موٹر نہ بیا ہی موٹر تیا ہو جاتا تو وہ بھے پاخانہ ہا کر بیت موٹر ت اور بھر میں ہوئیک دیتے اور بھے انسان نہ بیا بیا ہو باتے اور بھر میں ہوئی نے ایک مر جہ فرمایا اے کاش ایس کسی موٹر نہ بید میں روایت کیا ہے کہا کوئی ہال ہو تا۔ سے کوئی ہال ہو تا۔ سے

حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے فرمایکا ش میں اپنے گھر والوں کا دنبہ ہوتا۔ وہ مجھے کھھ عرصہ تک کھلا بلا کر موٹا کرتے رہتے۔ جب میں خوب موٹا ہوجاتا اور ان کا محبوب دوست ان کو ملنے آتادہ (اس کی مہمانی کے لئے مجھے ذرج کرتے اور) میرے کچھ حصہ کو بھون کر اور کچھ حصہ کی ہوٹیاں بناکر کھا جاتے اور پھر مجھے یا خانہ بناکر نکال

ل اخوجه ابن ابي شيبة وهنا د والبيهقي لل عند ابن فتحويه في الوجل لك كذافي منتخب الكنز (ج٢ ص ٣٦١)

أخرجه هنا دو ابونعيم في الحلية (ج 1 ص ٢٥)

وية لوريس انسان نه هو تا يسي

حضرت عامرین دیده فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضرت عمرین خطاب گودیکھا کہ انہوں نے زمین سے ایک تکا اٹھایااور فرمایا اے کاش! میں بیہ تکا ہوتا۔ کاش میں پیدانہ ہوتا۔ کاش میں پچھ بھی نہ ہوتا۔ کاش میری ماں مجھے نہ جنتی اور کاش میں بالکل بھولا ہر ا ہوتا۔ له

حضرت عمر شنا کے مرتبہ فرمایا اگر آسان سے کوئی منادی یہ اعلان کرے کہ لوگو! کیک آدمی کے علاوہ باقی تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے تو مجھے (اپنے اعمال کی وجہ سے ) ڈر ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں گالور اگر کوئی منادی یہ اعلان کرے کہ اے لوگو! ایک آدمی کے علاوہ باقی تم سب کے سب دوزخ میں جاؤ گے تو مجھے (اللہ کے فضل سے) امید ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں گا (ایمان اس خوف امید کے در میان کی حالت کانام ہے) کے

ل ابن المبارك و ابن معد و ابن ابي شيبة و مسد . ابن عساكر .

www.besturdubooks.wordpress:com

رہ کر میں نے جو عمل کئے ہیںوہ میرے لئے صحیحسالم رہیں(ان کااچھلدلہ ملے۔) کے حفرت لئن عبال فرماتے ہیں جب حضرت عمر پر نیزہ سے حملہ ہوالور آپ ذخی ہو گھ تو میں ان کے پاس گیااور میں نے ان سے کہااے امیر المومنین! آپ کو خوشخبری ہو۔ کیو نکہ اللہ تعالی نے آپ کے ذریعہ کئی شہروں کو آباد کیا۔ نفاق کو ختم کیااور آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے لئے روزی کی خوب فراوانی کی۔ حضرت عمر ؓ نے فرمایا اے ان عباس ! کیا امارت کے بارے میں تم میری تعریف کررہے ہو؟ میں نے کمامیں تودوسرے کامول میں بھی آپ کی تعریف کرتا ہول۔ حضرت عمر ؓ نے فرمایاس ذات کی فتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! میں توبید چاہتا ہوں کہ امارت میں جیساد اخل ہوا تھااس میں سے ویساہی نکل آوک۔ نہ کسی اچھے عمل پر مجھے ثواب ملے اور نہ کسی ہرے عمل پر سز ا<sup>سک</sup> ان سعد نے حضرت ان عباس سے ی حدیث ایک اور سند سے نقل کی ہے۔ اس میں یہ مضمون ہے کہ میں نے حضرت عمر ﷺ کما آپ کو جنت کی بشارت ہو۔ آپ حضور ﷺ کی صحبت میں رہے اور برے لم عرصہ تک ان کی صحبت میں رہے اور پھر آپ مسلمانوں کے امیر بنائے گئے تو آپ نے مسلمانوں کوخوب قوت پہنچائی اور امانت صحیح طور سے اداکی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایاتم نے مجھے جنت کی ب**ھارت دی ہے تواس اللہ کی قتم جس** کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے!اگر ساری دنیااور جو کچھاں میں ہے وہ سیب مجھے مل جائے تواس دفت میرے سامنے آخرت کاجووہشت ناک منظر ہے آئ ہے' بیخے کے لئے میں وہ سب کچھ ریہ جانئے سے پہلے ہی فدیہ میں دے دوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے ؟ تم نے مسلمانوں کے امیر بینے کا بھی ذکر کیا ہے تو اللہ کی تشم! میں میہ چاہتا ہوں کہ امارت براہر سر اہر رہے نہ تواب ملے اور نہ سزا۔ اور تم نے حضور ﷺ کی صحبت کا بھی ذکر کیا ہے تو یہ ہے امید کی چیز سل اور ائن سعد کی ایک روایت میں سہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے بھھاؤ۔ جب بیٹھ گئے تو حضرت انن عباسؓ سے فرمایا اپنی بات و بارہ کہو۔ انہوں نے دوبارہ کھی تو فرمایا اللہ ہے ملا قات کے دن لینی قیامت کے دن کیاتم اللہ کے سامنےان تمام ہاتوں کی گواہی دے دو گے ؟ حضر تائن عباسؓ نے عرض کیا جی ہاں۔ اس سے حضرت عمر خوش ہو گئے اور ان کوریہ بات بہت پیند آئی۔ می

اً عند ابن عساكر كذافي منتخب الكنز (ج 1 ص ٢٠١) ل اخرجه ابونعيم في الحلية (ج ١ ص ٢٥) واخرجه الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله

تعالى عنهما في حديث طويل و أبويعلى كذلك عن أبى رافع كما في المجمع (ج ٩ ص ٧٦). واخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ٧٥٤) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بنحوه

<sup>﴾</sup> اخرجه ابن سعد ايضا ( ج ٣ ص ٣٥٦) من طريق آخر عنه ٢٤ اخرجه ابن سعد ايضا ( ج ٣ ص ٧٥٧) من حديث عبدالله بن عبيد بن عمير مطولا.

حضر تان عمر فرماتے ہیں مرض الوفات میں حضر ت عمر گاسر میری ران پرر کھا ہوا تھا تو مجھ سے انہوں نے کہا میر اسر زمین پرر کھ دو۔ میں نے کہا آپ کا سر میری ران پر رہے یا جھی سے نہیں پر۔ اس میں آپ کا کیا جرج ہے؟ فرمایا نہیں۔ زمین پرر کھ دو۔ چنا نچہ میں نے زمین پر رکھ دیا تو فرمایا اگر میرے رہ نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میری تھی ہلاکت ہے اور میری مال کی بھی، اور حضرت مور کہتے ہیں جب حضرت عمر کو نیزہ ماراگیا تو فرمایا اگر مجھے اتا سونا مل جائے جس سے ساری زمین ہمر جائے تو میں اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے ہی اس سے پہنے کے لئے دہ سار اسونا فدریہ میں دے دول لے

# کیاامیر کسی کی ملامت سے ڈرے؟

حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا کہ میرے لئے اللہ کے راستہ میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا بہتر ہے یاا پنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ رہنا بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جو مسلمانوں کے کسی کام کاذمہ دار بنایا گیا ہوا ہے تو اللہ کے راستہ میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈرنا چاہئے۔ اور جو اجتما گی ذمہ داری سے فارغ ہو اسے اینے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ رہنا چاہئے۔ البتہ اپنے امیر کے ساتھ خیر خواتی کا معاملہ رکھے۔ کہ

# حضر ات خلفاء کرام کادیگر خلفاء وامر اء کو وصیت کرنا حضر ت ابو بحرشکا حضر ت عمر شکو و صیت کرنا

حضرت اغر اغر بنبی مالک رحمة الله علیه کہتے ہیں جب حضرت الدبح ٹے حضرت عمر کو خلیفہ ہنانا جاہا توانہوں نے آدمی بھیج کر حضرت عمر کو بلایا۔ جب وہ آگئے توان سے فرمایا :

"میں تمہیں ایک ایسے کام کی طرف بلانے لگاہوں کہ جو بھی اس کی ذمہ داری اٹھائے گاہد کام اسے تھکادے گاہد کام اسے تھکادے گاہد اللہ کی اطاعت کے ذریعہ تم اس سے ڈرواور اس سے ڈرتے ہوئے اس کی اطاعت کرو۔ کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا ہی (ہر خوف سے) امن میں ہوتا ہو اور (ہر شر اور مصیبت سے) محفوظ ہوتا ہے۔ پھر اس امر خلافت کا حساب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا اور اس کام کا مستحق صرف وہی ہے جو اس کاحق اداکر سکے اور جو دوسرول کو حق کا

ل عندابي نعيم في الحلية (ج ١ ص ٥٢)

تھم دے اور خود باطل پر عمل کرے اور نیکی کا تھم کرے اور خود برائی پر عمل کرے اس کی کوئی امید بوری نہ ہو جا کیں گے (وہ اعمال آخرت کوئی امید بوری نہ ہو جا کیں گے (وہ اعمال آخرت میں اس کے کائد آئیں گے )لہذا اگر تم پر مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری ڈال دی جائے تو پھر تم اپنے ہاتھوں کو الن کے خون سے دورر کھ سکو اور اپنے پیپ کو الن کے مال سے خالی رکھ سکو اور اپنے بیپ کو الن کے مال سے خالی رکھ سکو اور اپنے کرنا اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی ہے ملتی ہے ۔ اپنی زبان کو بچا سکو تو ضرور ایسے کرنا اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی سے ملتی ہے "ا

حضرت سالم بن عبد الله بن عمر سحت میں جب حضرت او بحر کے انتقال کاوفت قریب آیا تو انہوں نے بیوصیت نامہ لکھولیا :

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

" یہ ابد بحر صدایق کی طرف سے وصیت ہے (اور دہ یہ وصیت نامہ اس وقت کر رہے ہیں)
جب کہ ان کااس و نیا ہیں آخری وقت آگیا ہے اور وہ اس د نیا سے جارہے ہیں اور ان کی آخر ت
شروع ہور ہی ہے جس میں وہ داخل ہورہے ہیں اور یہ موت کا وقت ایسا ہے کہ جس وقت
کا فر بھی غیب پر ایمان لے آتا ہے اور فاسق و فاجر بھی متقی من جاتا ہے اور جھوٹا آدمی بھی کی
یو لنے لگ جاتا ہے۔ میں نے اپنے بعد عمر من خطاب کو خلیفہ بنادیا ہے۔ آگر وہ عدل وانصاف
سے کانم لیس توان کے بارے میں میر اگمان می ہے۔ اور آگر وہ ظلم کریں اور بدل جائیں تو
(اس کاوبال ان پر ہی ہو گا اور ان کو خلیفہ بنانے سے ) میر الرادہ خیر کا ہی ہے اور جھے غیب کا علم
نہیں۔ ظالموں کو عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ظلم کا نجام کیا ہو گا اور وہ کس برے
شمانہ کی طرف لو شنے والے ہیں ؟"

پھر انہوں نے آدمی ہی کر حضرت عمر کو بلایالوران کو زبانی بیدو صیت فرما کی:

"اے عر" کچھ لوگ تم سے بغض رکھتے ہیں اور کچھ تم سے محبت کرتے ہیں پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آرہا ہے کہ خیر کو براسمجھاجاتا ہے اور شرکو پہند کیاجاتا ہے۔ حضرت عر" نے کما بھر تو مجھے خلافت کی ضرورت نہیں۔ حضرت او بحر" نے فرملالیکن خلافت کو تمہاری ضرورت ہے۔ کیونکہ تم نے حضور علیہ کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ رہے ہو۔ اور تم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حضور علیہ تمیں اپنی ذات پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ حضور علیہ کی

إلى الجرجه الطبراني قال الهيشمي (ج ٥ ص ١٩٨٥) والا غرلم يدرك ابا بكر رضى الله تعالى عنه
 وبُقّه رجاله ثقات انتهى وقال الحافظ المنذري في الترغيب (ج ٤ ص ١٥) ورواته ثقات الا ان
 فيه انقطاعا انتهى

طرف سے ہمیں جو ملتا تھاہم اسے استعمال کرتے اور پھر اس میں سے جو ی جاتاوہ ہم حضور علیہ کے گھر والوں کو پہلے نہ و سے باعد ان پر ترجی دیا کرتے اور پھر اس میں سے جو ی جاتاوہ ہم حضور ترجی دیا ہے گھر والوں کو پہلے نہ دیے باعد ان پر ترجی دیا ہوئے دیا ہے اور میرے ساتھ بھی رہے ہوں دیا ہوئے والے کی یعنی حضور ترکی کی اتباع کی ہے۔اللہ کی قسم! یہ بات نہیں ہے کہ میں سور ماہوں اور خواب میں تم سے باتیں کر رہا ہوں یا کی وہم کے طور پر تمہارے سامنے شہاد تیں دے رہا ہوں اور خواب میں نے (سوچ سمجھ کر)جوراستہ اختیار کیا ہے اس سے ادھر ادھر نمیں ہٹا ہوں۔"

"اے عر" اسبات کو اچھی طرح جان او کہ رات میں اللہ تعالیٰ کے پچھ حقوق ایسے ہیں جن کو وہ جنہیں وہ دن میں قبول نہیں کرتے ہیں اور دن میں پچھ حقوق اللہ کے ایسے ہیں جن کو وہ رات میں قبول نہیں کرتے ہیں (یعنی انسان دن میں انسانوں پر محنت کرے اور مسلمانوں کے اجماعی کام میں لگار سے اور رات کو پچھ وقت اللہ کی عبادت ذکر و تلاوت اور دعامیں مشغول رہے۔ دن ورات کی ہے ورن اس کے دن صرف حق ہی ہواس کا اتباع کرنے کی وجہ سے ہی اعمال کا ترازو بھاری ہو گااور جس ترازو میں صرف حق ہی ہواس کا اتباع کرنے کی وجہ سے ہی اعمال کا ترازو بھاری ہو گااور جس ترازو میں صرف حق ہی ہواس کا المجابو گااور جس ترازو میں صرف باطل ہی ہواس کا المجابو گاور جس ترازو میں صرف باطل ہی ہواس کا المجابو گاور جس ترازو میں صرف باطل ہی ہواس کا المجابو گاور جس ترازو میں صرف باطل ہی ہواس کا المجابو گاہو ہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے تہمیں المجابو گاور جس ترازو میں صرف باطل ہی ہواس کا المجابو گاہوں ہوں۔ کیو مکہ لوگوں کی نگاہیں تمہارے اپنے نفس سے ڈرات ہوں۔ پھر لوگوں سے ڈراتا ہوں۔ کیو مکہ لوگوں کی نگاہیں بی کی وجہ سے انہیں ذات اٹھانی پڑے گی تواس وقت وہ جران و چہ سے انہیں ذات اٹھانی پڑے گی تواس وقت وہ جران و پیل کین جب ان خراہوں کی وجہ سے انہیں ذات اٹھانی پڑے گی تواس وقت وہ جران و پہلے ہیں دیت تک وہ لوگ تم سے جہیں سلام "لا

حفرت عبدالرحمٰن بن سابط ، حضرت زید بن زبید بن حادث اور حفرت مجابد کستے ہیں ، جب حضرت اور حضرت مجابد کستے ہیں ، جب حضرت اوقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عمر کو بلا کر ان سے سے فرمایا :

"الله تعالىٰ كى طرف سے اللہ اللہ تعالىٰ كى طرف سے اللہ تعالىٰ كى طرف سے اللہ تعالىٰ كى طرف سے اللہ اللہ كا در م (انسانوں كے ذمه) دن ميں پچھ ايسے عمل ہيں جن كو دورات كو قبول نہيں كرتے ہيں اور ايسے ہيں جن كو دورن ميں اللہ كى طرف سے (انسانوں كے ذمه) رات ميں پچھ عمل ايسے ہيں جن كو دورن ميں قبول نہیں کرتے اور جب تک فرض اداند کیا جائے اس وقت تک الله نفل قبول خمیں کرتے۔ دنیامیں حق کا انتاع کرنے اور حق کوبردا سیجھنے کی وجہ ہے ہی قیامت کے دن اعمال کا ترازو بھاری ہو گا۔ کل جس ترازو میں حق رکھا جائے اسے بھاری ہونا ہی جائے اور دنیا میں بالحل کا اتباع کرنے اور باطل کو معمولی سمجھنے کی وجہ ہے ہی قیامت کے دن ترازو مِلکا ہو گااور کل جس ترازومیں باطل رکھا جائے اسے بلکا ہوناہی جا ہے ،اور اللہ تعالی نے جمال جنت والول کاذ کر کیاہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کوان کے سب سے اچھے اعمال کے ساتھ ذکر کیاہے اور ان کے برے اعمال ہے در گذر فرمایا ہے۔ میں جب بھی جنت والول کا فر کر تا ہول تو کہتا ہوں مجھے یہ ڈرہے کہ شاید میں ان میں شامل نہ ہو سکوں اور اللہ تعالیٰ نے جمال دوزخ والوں کوذکر کیاہے وہاں ان کوسب ہے برے اعمال کے ساتھ ذکر کیاہے۔ اور ان کے اچھے اعمال کوان بررد کر دیاہے۔ یعنی ان کو قبول نہیں فرمایا۔ میں جب بھی دوزخ والوں کاؤ کر کرتا ہوں تو كتا مول كه مجھے يد در ہے كه شايد ميں ان عى كے ساتھ مول كااور الله تعالى في رحمت كى آیت بھی ذکر فرمائی ہے اور عذاب کی آیت بھی۔ لہذا ہدے کور حمت کا شوق اور عذاب کا ڈر ہونا چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے غلط امیدیں نہاندھے (کہ عمل تواجھے نہ کرے اور امید جنت کی رکھے) اور اس کی رحت ہے اناامید بھی نہ ہو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔اگرتم نے میری میہ وصیت یادر کھی (اور اس پر البھی طرح عمل کیا) تو کوئی غائب چیز تنہیں موت سے زیادہ تمجوب نہ ہو گی اور تنہیں موت آ *اگر رہے گی اور اگر*تم نے میری وصیت ضائع کر دی (اوراس پر عمل نه کیا) تو کوئی غائب چیز تنہیں موت سے زیادہ بری نہیں لگے گ اوروہ موت تمہیں پکڑ کررہے گی۔تماس سے چ نہیں سکتے "لے

## حضرت ابو بحرٌ کا حضرت عمر وبن عاصٌ اور دیگر صحابه کرام کووصیت کرنا

حضرت عبداللہ بن الی بحر بن محمد بن عمر وبن حزمؓ کہتے ہیں حضرت الو بحرؓ نے شام جھیجے کیلئے الشکروں کو جمع کرنے کاارادہ فرمایا(چنانچہ لشکر جمع ہوگئے اور)ان کے مقرر کر دہ امیروں میں

لَّ في عند ابن المبارك و ابن ابي شيبة و هنا دو ابن جرير و ابي نعيم في الحلبية كذافي منتخب الكنز (ج ٤ ص ٣٦٣)

سب سے پہلے حضرت عمروین عاص ً روانہ ہوئے۔ حضرت او بحرٌ نے ان کو حکم دیا کہ فلسطین جانے کے ارادے سے وہ ایلہ شہر سے گزریں اور حضرت عمروٌ کا اشکر جو مدینہ سے چلا تھااس کی تعداد تھی۔ اس بیل حضرات مہاجرین اور انصار کی پڑی تعداد تھی۔ (جب یہ اشکر روانہ ہوا تو ان کور خصت کرنے کیلئے) حضرت او بحرٌ حضرت عمروین عاص کی سواری کے ساتھ چل رہے تھے اور ان کو ہدایت دیتے جارہے تھے اور فرمارہے تھے :

"اے عمر قااپ ہم کام میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہے وہ کام چھپ کر کرویاسب کے سامنے ، اور اللہ سے شرم کرنا کیونکہ وہ تمہیں اور تمہارے تمام کاموں کو دیکھاہے اور تم دیکھ چھے ہوکہ میں نے تم کو (امیر بھاکر) ان اوگوں سے آگے کر دیاہے جو تم سے زیادہ پرانے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے لئے تم سے زیادہ مفید ہیں۔ تم آخرت کے لئے کام کر نے والے ہو اور تم جو کام بھی کرواللہ کی رضا کی نیت سے کرواور جو مسلمان تمہارے ساتھ جارہے ہیں تم الن کے ساتھ واللہ کی طرح شفقت کا معالمہ کرنا۔ مسلمان تمہارے ساتھ جارہے ہیں تم الن کے ساتھ واللہ کی طرح شفقت کا معالمہ کرنا۔ اوگوں کی اندر کی باتوں کو ہر گزنہ کھولنا بلحہ الن کے ظاہری اعمال پر اکتفاء کر لینالور اپنے کام میں پوری محنت کرنالور و شمن سے مقابلہ کے وقت جم کر گزنا۔ اور بردل نہ بنالور مال غنیمت میں اگر خیانت ہونے گئے تواس) خیانت کو جلدی سے آگے بڑھ کرروک و بینا۔ اور اس پر سزا میں بان کروتو مختم کرنا۔ تم اپنے آپ کو ٹھیک دکھو تو تمہارے سارے مامور تمہارے ساتھ ٹھک چلیں گے "ل

حضرت قاسم بن محمد رحمة الله عليه كمت بين حضرت الدبحر في حضرت عمر و اور حضرت و الدبن عقبه كو قط كلها ـ الن دونول ميل سے ہر ايك قبيله قضاعه كے آدھے صد قات وصول كرنے پر مقرر تھا ـ جب حضرت الدبحر في صد قات وصول كرنے كے لئے الن دونول حضرات كو بھيجا تھا توالن دونول كور خصت كرنے كے لئے الن بي ساتھ باہر آئے تھے اور الن دونول كواك ہي وصيت فرماني تھي كد :

'' ظاہر اورباطن میں اللہ ہے ڈرتے رہنا۔ کیونکہ جو اللہ ہے ڈرے گاللہ اس کے لئے (ہر مشکل اور پریشانی اور سختی ہے ) نکلنے کاراستہ ضرور ہمادے گا اور اس کو وہاں ہے روزی دے گا جمال ہے روزی ملنے کا گمان بھی نہ ہو گا۔اور جو اللہ ہے ڈرے گا اللہ اس کی برائیاں دور کر دے م گالور اسے بوااجر دے گا۔اللہ کے ہندے جس اعمال کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں ان

ل اخرجه ابن سعد كذافي كنز العمال (ج ٣ ص ١٣٣) و اخرجه ايضا ابن عساكر (ج ١

میں سب سے بہتر بن اللہ کاڈر ہے۔ تم اس وقت اللہ کے راستوں میں سے ایک راستہ میں ہو۔ تمہارے اس کام میں حق کی کسی بات پر چیٹم پوشی کرنے کی اور کسی کام میں کو تاہی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور جس کام میں تمہارے وین کی درشگی ہے اور تمہارے کام کی ہر طرح حفاظت ہے اس کام سے غفلت ہر سے کی بھی کوئی مخجائش نہیں ہے۔ لہذا ست نہ پڑنا اور کو تاہی نہ کرنا ''ک

حضرت مطلب بن سائب بن الی دواعة فرماتے ہیں حضرت او بحر صدیق نے حضرت عمر و عن عاص کو یہ خط لکھا :

"میں نے حضرت خالد بن ولید" کو خط لکھا ہے کہ وہ تمہاری مدد کیلئے تمہارے پاس چلے جا کیں۔ جب وہ تمہارے باس اور ان سے بڑے جا کیں۔ جب وہ تمہارے باس آجا کیں تو تم ان کے ساتھ اچھی طرح رہنا۔ اور ان سے بڑے کی کو شش نہ کرناچو تکہ میں نے تم کو (امیر بہناکر) حضرت خالد بن ولید اور دیگر حضرات سے آگے کر ویا ہے اسلئے تم ان (کے مشورہ) کے بغیر کسی کام میں فیصلہ نہ کرنالور ان سے مشورہ لیتے رہنالور ان کی مخالفت نہ کرنا۔ "کے

حضرت عبدالحمید جعفراپنے والد جعفرے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ایو بکڑنے حضرت عمروین عاصؓ سے فرمایا :

"قبیلہ بلی، قبیلہ عذرہ اور قبیلہ قضاعہ کی دوسری شاخوں کے جن لوگوں کے پاس سے تم گزر داور دہاں جو عرب آباد ہیں میں نے تم کوان سب کا امیر بہایا ہے۔ ان سب کواللہ کے راستہ میں جماد کرنے کی دعوت دینا اور اسکی خوب تر غیب دینا۔ لہذاان میں سے جو تمہارے ساتھ چل پڑے اسے سواری اور توشہ دینا اور ان کا آپس میں جوڑ قائم رکھنا ہر قبیلہ کوالگ رکھنا اور ہر قبیلہ کواس کے درجہ بررکھنا۔ "سلے

### حضر ت ابو بحر صدیق کا حضر ت شر حبیل بن حسنه گووصیت کر نا

حضرت محمد بن اہر اہیم بن حارث شمی فرماتے ہیں جب حضرت ابو بھڑنے حضرت خالد بن سعید بن عاص گوامارت سے معزول کیا توانہوں نے حضرت شرحبیل بن حسنہ کو حضرت خالد

ل اخرجه بن جریر الطبری (ج ٤ ص ٢٩) و اخرجه ایضا این عساکر (ج ١ ص ١٣٢) عن القاسم بنحوه لل اخرجه ابن سعد كذافي كنز العمال (ج ٣ ص ١٣٩) التحرجه ابن سعد كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٣٣) واخرجه ابن عساكر (ج ١ ص ١٢٩) www.besturdubooks.wordpress.com

ئن سعید کے بارے میں یہ وصیت فرمائی اور شر حبیل بھی ( حضر ت او بڑڑ کے )ایک امیر تھے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا

"خصرت خالدین سعید کاہمیشہ خیال رکھنا،ان کااپ اوپرای طرح حق بہچانتاجس طرح ان کے امیر ہونے کی صورت میں تم ان سے اپ حق کے بہچانے کو پہند کرتے اور تم ان کا اسلام میں مرتبہ بہچان، ہی چکے ہواور جب حضور ﷺ کاانتقال ہوااس وقت وہ حضور ﷺ کی طرف سے (فلال قبیلہ کے) گور نر تھے اور میں نے بھی ان کو امیر بنایا تھا۔ پھر میں نے ان کو امیر بنایا تھا۔ پھر میں نے ان کو اس ذمہ داری سے ہٹانا مناسب سمجھالور عالبًا بھی و بنی اعتبار سے ان کے لئے زیادہ بہتر ہوگا۔ میں کی امارت پر حسد نہیں کرتا۔ میں نے ان کو لشکروں کے امیروں کے بارے میں اختیار دیا تھا (کہ وہ جس امیر کوچاہیں اپ لئے پہند کر لیس) انہوں نے دوسرے امیروں کولور اپ کے بارے میں اختیار دیا تھا (کہ وہ جس امیر کوچاہیں اختیار کیا ہے۔ جب تمہیں کوئی ایساکام پیش آئے جس میں کسی متی اور خیر خواہ آدمی کی درائے کی ضرورت ہوتو ہے۔ جب تمہیں کوئی ایساکام پیش آئے جس میں اور حضر سے معادی جبیدہ میں جوال کور خواہی اور خیر بنی ملے گی اور ان حضر اس سعید ہوں کیونکہ تمہیں ان تینوں حضر ات کے پاس خیر خواہی اور خیر بنی ملے گی اور ان حضر ات سے کیونکہ تمہیں ان تینوں حضر ات کے پاس خیر خواہی اور خیر بنی ملے گی اور ان حضر ات سے کیونکہ تمہیں ان تینوں حضر ات کے پاس خیر خواہی اور خیر بنی ملے گی اور ان حضر ات سے کیونکہ تھی نہ چھیانا" ا

#### حضرت ابوبحر صديق كا

### حضرت يزيدين الى سفيان كووصيت كرنا

حضرت حارث من فضيل رحمة الله عليه كت بي جب حضرت الوبحر في حضرت يزيد من الله سفيات كو تشكر كاجهند الديالية كال كالمير بنايا توالن عن فرمايا:

"ا \_ بزید! تم جوان ہو۔ آیک نیک عمل کی دجہ سے تمہاراذ کر خیر ہو تا ہے جولوگول نے تمہیر،
کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ ایک افر اوی عمل ہے جو تم نے تنائی میں کیا تعالور میں نے اس بات
کالرادہ کیا ہے کہ میں تنہیں (امیر بناکر) آزماؤل اور تنہیں گھر والول سے نکال کر باہر بھیجوں اور
دیکھول کہ تم کیسے ہو؟ اور تمہاری للات کیسی ہے؟ ہم حال میں تنہیں آزمانے لگا ہول۔ اگر تم
نے (لمارت کو) اچھی طرح سنبھالا تو تنہیں ترقی دول گالور اگر تم ٹھیک طرح تہ سنبھال سکے تو میں
تنہیں معزول کر دول گا۔ حضرت خالدین سعیدوالے کام کامیں نے تم کو ذمہ وار بناویا ہے۔ "

پھراس سفر میں حضرت بیزید نے جو کچھ کرنا تھااس کے بارے میں حضرت ابو بحر نے ان کو ہدایت دیں اور یوں فرمایا۔

"هیں تہیں حضرت او عبیدہ بن جراح کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کر تاہوں کیونکہ تم جانے ہوکہ اسلام میں ان کابرامقام ہے اوررسول اللہ علی ہے نے فرمایا ہے کہ ہرامت کا ایک امین ہوا کر تاہے اور اس امت کے امین حضرت او عبیدہ بن جراح ہیں۔ ان کے فضائل اور دین سبقت کا کحاظ رکھنا اور ایسے ہی حضرت معاذبی جبل کا بھی خیال رکھنا۔ تم جانے ہوکہ وہ حضور علی کے ساتھ غروات میں شریک ہوئے ہیں اور حضور علی کے فرمایا ہے کہ (قیامت کے دن) حضرت معاذبی جبل علماء کے آگے ایک او نجی جگہ پر چلتے ہوئے آئیں (قیامت کے دن) حضرت معاذبی جبل علماء کے آگے ایک او نجی مالی ہوگے۔ ان دونوں کے مشورہ کے بغیر کی کام کا فیصلہ نہ کر نااوریہ دونوں بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرنے میں ہر گز

حضرت بزید نے کہااے رسول اللہ کے خلیفہ! جیسے آپ نے مجھے ان دونوں کے بارے میں تاکید فرمانی ہے ایسے ہی ان دونوں کو میرے بارے میں تاکید فرمانی ہے۔ دھنرت ابو بحر نے کہااللہ نے فرمایا میں ان دونوں کو تمہارے بارے میں ضرور تاکید کروں گا۔ حضرت بزید نے کہااللہ آپ پررحم فرمائے اور اسلام کی طرف سے آپ کو بہترین بدلہ عطافرمائے۔ لہ

حضرت بزید بن الی سفیان فرماتے ہیں جب حضرت او بحر نے جھے ملک شام بھجاتو یوں فرمایا:

"اے بزید! تمہارے بہت سے رشتہ دار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم امیر بنانے میں ان رش داروں کو دوسر دل پر ترجیح دے دو۔ جھے تم سے سب سے زیادہ اسی بات کا ڈر ہے لیکن غور سے سنور سول اللہ عظیم نے فرمایا جو مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنااور پھراس نے ذاتی میدالنہ کی دجہ سے کسی غیر مستحق کو مسلمانوں کا امیر بنادیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور اللہ تعالی اس سے نہ کوئی نفل عبادت قبول فرمائیں گے اور نہ فرض بلاء اسے جہنم میں داخل کریں گے اور جس نے ذاتی تعلق کی وجہ سے کسی غیر مستحق کو اپنے بھائی کا مال دے دیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی یو فرمائیں تاکہ وہ اللہ کی حمایت اور حفاظت میں آجائیں۔ اب جو اللہ کی دہ اب جو اللہ کی دہ اب جو اللہ کی حمایت اور حفاظت میں آجائیں۔ اب جو اللہ کی حمایت اور حفاظت میں آجائیں۔ اب جو اللہ کی حمایت اور حفاظت میں آجائیں۔ اب جو اللہ کی حمایت اور حفاظت میں آجائیں۔ اب جو اللہ کی حمایت اور حفاظت میں آجائیں۔ اب جو اللہ کی است ہوگی حمایت اور حفاظت میں آجائیں۔ اب جو اللہ کی حمایت اور حفاظت میں آجائیں۔ اب جو اللہ کی حمایت اور حفاظت میں آجائیں۔ اب جو اللہ کی است ہوگی حمایت اور حفاظت میں آجائیں۔ اب جو اللہ کی حمایت اور حفاظت میں آجائیں۔ اب جو اللہ کی حمایت اور حفاظت میں آجائیں۔ اب جو اللہ کی است ہوگی حمایت اور حفاظت میں آجائیں۔ اب جو اللہ کی است ہوگی حمایت اور حفاظت میں آجائیں کی اللہ کی العنت ہوگی حمایت اور حفاظت میں آجائیں۔

فرمایاالله کاذمه اس ہے بری ہوجائے گا۔" کے 🔀

# حضرت عمرتن خطاب كااپيز بعد

## ہونے والے خلیفہ کووصیت کرنا

حضرت عمرٌ نے فرمایا .

" میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ الن کاحق بچانے اور ان کی عزت واحر ام کاخیال کرے اور جو انصار دار بجرت اور وار ایمان لینی مدینہ منورہ میں مہاجرین سے پہلے رہتے تھی الن کے بارے میں بھی اسے وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے نیک آدمیوں سے تجول کرتا رہ اور میں اسے شمریوں کے بیارے میں بھی بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیو تکہ یہ لوگ اسلام کے مددگار اور قرض زکو قوصد قات کا ) مال جمع کرنے والے (اور امیر کو لا کر دینے والے) اور وغمن کے غصہ کا سبب بنے والے ہیں ایسے شہریوں سے صرف (ضرورت سے) زائد مال ان وغمن کے غصہ کا سبب بنے والے ہیں ایسے شہریوں سے صرف (ضرورت سے) زائد مال ان کی رضا مندی سے لیا جائے اور میں اسے دیما تیوں کے بارے میں بھی بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کو تکہ یہ لوگ عربی اور اسلام کی جڑ ہیں۔ وہ خلیفہ ایسے دیما تیوں کے جانوروں میں تقسیم کر دے اور اللہ میں صرف کم عمر کے جانور لیا اور اسلام کی جڑ ہیں۔ وہ خلیفہ ایسے دیما تیوں کے جانوروں میں تقسیم کر دے اور اللہ اور اس کے رسول بھی تھلائی کی طرف سے ان دیما تیوں کے لئے جو عمد اور و مہ داری خلیفہ اور اس کے رسول بھی جو عمد اور و مہ داری خلیفہ پر عائد ہوتی ہو وہ جو مید اور فرمہ داری خلیفہ کر عائد ہوتی ہو وہ ہوں کی طاقت سے نیادہ کا رہ کی خانوں کی طاقت سے نیادہ کا رہ کو کا کو کی خانوں سے نیادہ کیا تھی ہوتی کے اور ان دیما تیوں کی طاقت سے نیادہ کا ان کو مکلف نہ بیا تیوں کی طاقت سے نیادہ کا ان کو مکلف نہ بیا تیوں کی طاقت سے نیادہ کا

حفرت قاسم بن محدر حمة الله عليه كت بي حفرت عمر بن خطاب فرمايا:

"مير \_ بعد جواس امر خلافت كاوالى ين است معلوم به وناچائ كه مير \_ بعد بهت ورد اور نزديك كے لوگ اس سے خلافت لينا چائيں گے (مير \_ بعد والے زمانہ على الله على عنه كذلك شيخ بقية قال و الذي بقع في القلب صحة هذا الحديث قان الصديق رضى الله تعالى عنه كذلك فعل ولى على المسلمين خير هم بعد ه كذا في كنز العمال (٣ ص ١٣٣) وقال الهيثمى (ج ٥ ص ٢٣٣) وقال الهيثمى (ج ٥ ص ٢٣٣) وقال الهيثمى (ج ٥ ص ٢٣٣)

كل اخرجه ابن ابي شيبة و ابو عبيد في الا موال و ابو يعلى و النسائي و ابن حبان والبيهقي كذافي المنتخب (ج ٤ ص ١٣٥%.www.besturdubooks.wordpress لوگوں میں امارت کی طلب پیدا ہو جائے گی میرے زمانہ میں لوگوں میں یہ امارت کی طلب بالکل نہیں ہے اس لئے) میں تولوگوں ہے اس بات پر بہت جھڑ تا ہوں کہ وہ کسی اور کو خلیفہ بناکر جھے اس سے نجات دے دیں (اور میں صرف اس وجہ سے خلیفہ بنا ہوا ہوں کہ جھے اپنے سے زیادہ مضبوطی اور قوت سے امر خلافت کو جھے سے زیادہ مضبوطی اور قوت سے سنبھال سکے تو میں کوئی آدمی ایسا ہو جو اس امر خلافت کو جھے سے زیادہ مضبوطی اور قوت سے سنبھال سکے تو رمیں ایک لیے کہ کے خلیفہ نہ ہوں باہمہ اسے ہی بنادوں کیو کلہ )ایسے آدمی کی موجود گی ہیں خلیفہ بنہ ہوں بیر ہے کہ آگے کر کے میری گر دن اڑلوی جائے۔ ''لہ خلیفہ بنہ ہے کہ آگے کر کے میری گر دن اڑلوی جائے۔''لہ

#### حضرت عمر بن خطاب كا

#### حضرت ابو عبيده بن جراع كووصيت كرنا

حضرت صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمرؓ نے پہلا خط جو حضرت ابد عبیدہؓ کو فکھا جس میں انہول نے حضرت ابد عبیدہؓ کو حضرت خالدؓ کے لشکر کا امیر بہلیاس میں بیہ مضمون تھا :

" میں تہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کر تاہوں جو کہ باتی رہے گالوراس کے علاوہ باتی میں تہیں تہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کر تاہوں جو کہ باتی رہ کی اور وہی اند ھیروں سے نکال کر ہمیں نور کی طرف لے آیا۔ میں نے تہیں فالد بن ولید کے لشکر کا امیر بنادیا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے جو کام تہمارے ذمہ ہیں ان کو تم پورا کرو اور مال غنیمت کی امید میں مسلمانوں کو ہلاکت کی جگہ نہ لے جاؤ۔ کسی جگہ پڑاؤ کرنے سے پہلے آدمی بھی کر مسلمانوں کے کئی مناسب جگہ تلاش کر لو اور یہ بھی معلوم کر لوکہ اس جگہ پننچنے کاراستہ کیسا ہے ؟ اور جب بھی کوئی جماعت ہا کر بھیجو (تھوڑے آدمی نہ بھیجو) اور مسلمانوں کو بھاکت میں ڈالیے سے بچو۔ اللہ تعالی تہمیں میرے ذریعہ اور جھے تہمارے ذریعہ سے آزما رہے ہیں۔ انہا کہ کمیں دنیا ہے بی آئی تھیں دنیا ہے بند رکھواور اپنادل اس سے ہٹالو۔ اس کا خیال رکھو کہ کمیں دنیا لوگوں کی ہلاکت کی جگہ ہیں۔ اور تم ان لوگوں کو ہلاک کر بچی ہے اور تم ان لوگوں کی ہلاکت کی جگہ ہیں و کھے ہو۔ "کے

١٠ اخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ١٩٧) و ابن عساكر كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٤٧)
 ٢٠ اخرجه ابن جرير (ج ٣ ص ٩٢)

### حضر ت عمر بن خطاب هما حضر ت سعدٌ بن ابی و قاصٌّ کووصیت کر نا

حضرت محمد اور حضرت طلحه رحمة الله عليها كتيته بين حضرت عمرٌ نه پيغام بھيج كر حضرت سعدٌ كوبلايا \_ جبوه آگئے تو حضرت عمرٌ نے ان كو عراق كى لژائى كاامير بهايااور ان كوبيه وصيت فرمائى :

"اے سعد! اے قبیلہ بووہیب کے سعد! تم اللہ سے اس بات سے دھو کہ میں نہ پڑ جانا کہ لوگ تمہیں دسول اللہ عظاموں اور صافی کتے ہیں کیو نکہ اللہ تعالی برائی کوبرائی سے نہیں مٹاتے بید اللہ کی اطاعت کے علاوہ اللہ کاکس سے کوئی دشتہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں بڑے خاندان کے لوگ سب برایہ ہیں۔ اللہ کے بال بڑے خاندان کے لوگ سب برایہ ہیں۔ اللہ ان سب کے رب ہیں اور وہ سب اس کے بعد سے ہیں جو عافیت میں ایک دوسر سے سے آگے بڑھے نظر آتے ہیں لیکن سیندے اللہ کے انعامات اطاعت سے ہی حاصل کر سکتے ہوئے ہیں۔ تم نے حضور علی کی بعدی کر ہم سے جدا ہونے تک جس کام کو کرتے ہوئے ویک سے اس کام کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کام کو غور سے دیکھالور اس کی پلیندی کر ناکیونکہ یکی اصل کام ہے یہ میری تہیں خاص فاص خاص تھے۔ اگر تم نے اور تم خدارے والوں میں سے ہوجاؤ گے۔ "

"میں نے تہمیں عراق کی لڑائی کا امیر بتایا ہے لہذاتم میر کی وصیت یادر کھوتم ایسے کام کے لئے آگے جارہ ہوجو سخت دشوار بھی ہے اور طبیعت کے خلاف بھی ہے۔ حق پر چل کر ہی تم اس سے خلاصی پاسکتے ہو۔ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو بھلائی کا عاد کی بناؤلور بھلائی کے ذریعہ ہی مدہ طلب کرو۔ تہمیں یہ معلوم ہوناچا ہے کہ ہر اچھی عادت حاصل کرنے کیلئے کوئی چیز ذریعہ بناکرتی ہے۔ بھلائی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ حبر ہے۔ ہر مصیبت اور ہر مشکل میں ضرور صبر کرنااس طرح تہمیں اللہ کا خوف حاصل ہوگا اور تہمیں معلوم ہوناچا ہے کہ اللہ کا خوف دوباتوں سے حاصل ہوتا ہے ایک اللہ کی اطاعت سے دوسرے اس کی نافرمائی سے بچنے سے جس کو دنیا سے نفرت ہواور آخرت سے محبت ہووہی آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور دلول میں ہے اور جسے دنیا سے محبت اور دلول میں سے بود جس اور تخرت سے نفرت ہو وہی اللہ کی نافرمائی کرتا ہے اور دلول میں اللہ تعالی کچھ حقیقیں پیدا کرتے ہیں ان میں سے بعض چھی ہوئی ہوتی ہیں اور بعض ظاہر ایک

الارونوں اس کے نزدیک برابر ہوں (کہ حق بات پر چلنے سے مقصود اللہ کاراضی ہونا ہے۔
الادونوں اس کے نزدیک برابر ہوں (کہ حق بات پر چلنے سے مقصود اللہ کاراضی ہونا ہے۔
اگر چاہے براکس یا تعریف کریں اس سے کوئی اثر نہ لے) اور چپی ہوئی حقیقیں دو
شافیوں سے پچانی جاتی جی ایک ہے ہے کہ حکمت و معرفت کی باتیں اس کے دل سے اس کی
بان پر جاری ہونے لگیں۔ دوسری ہے کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگیں۔ لہذالوگوں
کے محبوب بینے سے بے رغبتی اختیاد نہ کرو (بائے اسے اپنے لئے اچپی چیز سمجھو) کیونکہ انبیاء
کے محبوب بینے سے بے رغبتی اختیاد نہ کرو (بائے اسے اپنے لئے اچپی چیز سمجھو) کیونکہ انبیاء
گرام السلام نے لوگوں کی محبت اللہ سے ماگی ہے اور اللہ تعالی جب بندہ سے محبت کرتے ہیں
گولوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور جب کی بعد سے نفر سے کرتے ہیں
گولوگوں کے دلوں میں اس کی نفر سے پیدا فرماد سے جیں۔ لہذا جو لوگ تمہارے ساتھ دن
اس بیٹھتے ہیں ان کے دلوں میں تمہارے بارے میں (محبت یا نفر سے کا) جو جذبہ ہے تم اللہ
کے ہاں بھی اپنے لئے وہی سمجھ لو۔ "ل

# حضرت عمر بن خطاب کا حضر ت عتبہ بن غزوان گووصیت کرنا

حضرت عمیرین عبدالملک رحمة الله علیه کہتے ہیں جب حضرت عمرؓ نے حضرت عتبہ بن رزوانؓ کوبصر ہ بھیجاتوان سے فرمایا :

"اے عتبہ! میں نے تنہیں ہند کی زمین کا گور نر بنادیا ہے (چو نکہ بھر ہ خلیج کے ساحل پر

اقع ہے اور میہ خلیج ہندگی زمین تک پہنچ جاتی ہے اس وجہ سے بھر ہ کو ہندگی زمین کہہ دیا) اور بہ شمن کی سخت جگہوں میں سے ایک سخت جگہ ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اردگرد کے لاقہ سے تمہاری کفایت فرمائے گا اور وہاں والوں کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ میں نے تضر ت علاء بن حضر می کو خط لکھاہے کہ وہ تمہاری مدد کے لئے حضرت عرفجہ بن ہر تمہ کو بھیج یں۔ یہ وشمن سے سخت جنگ کرنے والے اور اس کے خلاف زیر وست تذہیر میں کرنے

الے ہیں۔ جبوہ تمہارے پاس آجائیں توتم ان سے مشورہ کرنااور ان کواپنے قریب کرنا۔ ہر (بھر ہوالوں کو) اللہ کی طرف وعوت وینا۔ جو تمہاری وعوت کو قبول کرلے تم اس سے سے اسلام کو قبول کرلینااور جو (اسلام کی وعوت سے) انکار کرے تواسے ذلیل اور چھوٹا

ل اخوجه ابن جویو (ج ۳ ص ۹۲) من طویق سیف

ین کر جزبیہ اواکر نے کی دعوت دیتا۔ اگر وہ اسے بھی نہ مانے تو پھر تکوار لے کر اس سے لڑنا اور اس کے ساتھ نرمی نہ برتااور جس کام کی ذمہ داری تنہیں دی گیاس میں اللہ ہے ڈرتے رہنا ادراں بات ہے بچتے رہنا کہ کہیں تمہار انفس تنہیں تکبر کی طرف نہ لے جائے۔ کیونکہ تکبر تمہاری آخرت خراب کر دے گا۔ تم حضور ﷺ کی صحبت میں رہے ہو تم ذلیل تھے حضور عَلِينَةً كَ وجد سے تنهيں عزت على ہے۔ تم كمزور تھے۔ حضور عَلِينَةً كى وجد سے تنهيں طاقت ملى ہے اور اب تم لوگوں پر امیر اور ان کے بادشاہ بن گئے ہو۔ جو تم کمو گے اسے سناجائے گااور جو تم تھم دو گے اسے بوراکیا جائے گا۔ یہ امارت بہت بری نعمت ہے بشر طبیکہ امارت کی وجہ سے تم اپنے آپ کوایے در جہ سے اونجانہ سمجھنے لگ جاؤ کورینچے والوں پر تم اکڑنے نہ لگ جاؤ۔ اس نعمت سے ایسے چو جیسے تم گناہوں سے بچتے ہواور مجھے نعمت امارت اور گناہ سے نعمت امارت کے نقصان کائم پر زیادہ خطرہ ہے کہ یہ آہتہ آہتہ تہیں دھوکہ دے گی (اور تہیں تکبر اور تحقیر مسلم میں مبتلا کر دے گی)اور پھر تم ایسے کرد گے کہ سیدھے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ میں تہمیں اُور اینے آپ کو اہارت کے ان نقصانات سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ( لیعنی مجھے اور تہمیں اللہ امارت کے نشر سے بچا کر ر کھے) اوگ اللہ کی طرف تیزی سے یطلے (خوب دین کا کام کیا)جب(دین کاکام کرنے کے متیجہ میں )دنیاان کے سامنے آئی توانہوں نےاسے ہی اپنا مقصد بنالیا۔لہذاتم اللہ کو ہی مقصد بنانا۔ دنیا کو نہنا ڈاور خالموں کے گرنے کی جگہ یعنی دوزخ سے ڈرتے رہنا۔ "<del>ل</del>ہ

### حضرت عمر بن خطاب گاحضرت علاء بن حضر می گووصیت کریڈ

حضرت شعبی رحمة الله علیه کهتے ہیں حسنت علاء بن حضر می بحرین میں تھے وہال حضرت عمرہ نےان کو بیہ خط لکھا:

"مم حفرت عتبه من غزوان كياس چلے جاؤ - ميں نے تم كوان كے كام كاذمه دار بنايا ہے -تہيس معلوم ہونا چاہئے كه تم ايسے آدمى كياس جارہ ہو جوان مهاجرين اولين ميں سے ہيں معلوم ہونا چاہئے كہ تم ايسے أدمى كيا بى بھلائى مقدر ہو چكى ہے - ميں نے ان كوامارت

ل اخرجه ابن جرير (ج ٤ ص ٠٥٠) ورواه على بن محمد المدائني ايضا مثله كما في البداية .

ے اس کئے نہیں ہٹایا کہ وہ پاک دامن، قوی اور سخت لڑائی لڑ نے والے نہیں تھے (بلحہ یہ تمام خوبیال ان بین ہٹایا کہ میں نے ان کواس لئے ہٹایا ہے کہ میرے خیال بین تم اس بھا قہ نے مسلمانوں کے لئے ان سے زیادہ مفید رہو گے۔ لہذا تم ان کا حق بچا نالہ تم سے پہلے میں نے ایک آدمی کوامیر بٹایا تھا کیکن وہ وہ ال پہنچنے سے پہلے ہی انقال کر گیا۔ اگر اللہ چاہیں گے تو تم وہاں کے ایس کے امیر بن سکو گے اور اللہ یہ چاہیں کہ عتبہ ہی امیر رہ (اور تمہیں موت آجائے) تو جاہداتی ہوگا کیونکہ پیدا کر ناور تھم ویٹا اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہے۔ تہمیں معلوم ہوٹا چاہئے کہ اللہ ہی آسان سے کوئی فیصلہ اتارتے ہیں اور پھر ابنی صفت حقاظت سے اس کی حیاجہ کہ اللہ ہی آسان سے کوئی فیصلہ اتارتے ہیں اور پھر ابنی صفت حقاظت سے اس کی حیاجہ کہ دو فیصلہ پورا ہو کر رہتا ہے) اور تم تو صرف اس کام کود یکھو جس کے لئے تم پیدا کئے گئے ہو۔ اس کے لئے پوری محبت و کو شش کر ولور اس کے علاوہ اور تمام کاموں کو چھوڑ دو کیونکہ دنیا کے ختم ہونے کا وقت مقر رہے اور آخرت بہیشہ رہنے والی ہے تم دنیا کی ان نعموں میں مشغول ہو کر جو کہ ختم ہونے والی ہیں آخرت ہیں اس کے عکم میں پوری نصنیات جمع فرما اللہ کی طرف آجاؤ اور اللہ تعالی جس کے لئے چاہیں اس کے عکم میں پوری نصنیات جمع فرما دیں۔ ہم اللہ سے اپنے لئے اور تمام سے لئے اس کی اطاعت کر نے پر مدواور اس کے عذاب سے خات ما گئتے ہیں اگ

# حضرت عمر بن خطاب گا حضر ت ابو موسی اشعری گووصیت کرنا

حضرت ضبہ بن محصن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے حضرت اللہ موسی اشعری کو یہ خط لکھا: "آبابعد ابعض و فعہ لوگوں کو اپنے بادشاہ سے نفر ت ہو جایا کرتی ہے میں اس بات سے اللہ کی پناہ جاہتا ہوں کہ میرے اور تہمارے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفر ت کا جذبہ بیدا ہو (اگر ساراون حدود شرعیہ قائم نہ کر سکو تو) دن میں ایک گھڑی ہی حدود قائم کرو لیکن روزانہ ضرور قائم کرو۔ جب دو کام ایسے پیش آجا میں کہ ان میں سے ایک اللہ کے لئے ہو اور دوسر اونیا کے لئے تو و نیاوالے کام پر اللہ والے کو ترجے و بنا کیو تلہ و نیا تو ختم ہو جائے گی اور ہو جو ایک جگہ نہ رہے دوباعہ ہو جائے گی اور آخر سباتی رہے گی اور بدکاروں کو ڈراتے رہواور ان کو آیک جگہ نہ رہے دوباعہ

انہیں بھیر دو (ورنہ اکٹے ہو کر بدکاری کے منصوبے بناتے رہیں گے) ہمار مسلمان کی عیادت کرواور ان کے جنازے میں شرکت کرواور اپناوروازہ کھلار کھواور مسلمانوں کے کام خود کرو کیونکہ تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ بس اتنی بیات ہے کہ اللہ نے تم پران سے زیادہ ذمہ داری کابو جھ ڈالی دیا ہے۔ جھے بیہ خبر پیچی ہے کہ تم نے اور تمہارے گر والوں نے نباس، کھانے اور سواری میں ایک خاص طرز اختیار کر لیا ہے جو عام مسلمانوں میں نمیں ہے۔ اے عبداللہ! تم اپنے آپ کواس سے بچاؤ کہ تم اس جانوری طرح سے ہو جاؤ جس کا سر سبز وادی پر گرز ہوااور اسے ذیادہ سے زیادہ گھاس کھا کر موٹا ہو جانے کے علاوہ اور کوئی قکر نہ تھا۔ وہ زیادہ کھا کر موٹا تو ہو گیائیکن ای میں مرگیا اور تمہیں معلوم ہو ناچا ہے کہ امیر جب نیڑ ھا ہو جائے گا تواس کے مامور بھی نیڑ ھے ہو جائیں گے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بدخت وہ ہے جس کی وجہ سے اس کی رعایا یہ خت وہ جائے۔ "ا

حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت او مو گ کو یہ خط لکھا :

"امابعد! عمل میں قوت اور پختگی اس طرح بیدا ہوتی ہے کہ تم آن کا کام کل پر نہ چھوڑو
کیونکہ جب تم ایسا کرو گے تو تمہارے پاس بہت سارے کام جمع ہو جائیں گے پھر تمہیں پیتہ
منیں چلے گاکہ کو نساکام کرواور کون سانہ کرواور یوں بہت سارے کام رہ جائیں گے۔اگر
تہیں دو کاموں میں اختیار دیا جائے جن میں سے ایک کام دنیا کا ہو اور دوسر ا آخرت کا تو
آخرت والے کام کو دنیاوالے کام پرتر ججودو کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باتی رہنے والی ہے۔
اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہواور اللہ کی کتاب سیکھتے رہو کیونکہ اس میں علوم کے چشنے لور دلوں کی
ہمارے (یعنی قرآن سے دل کوراحت ملتی ہے۔" یہ

#### حضرت عثمان ڏوالنورين کاوصيت کرنا

حضرت علاء بن فضل کی والدہ کہتی ہیں حضرت عثمانؓ کے شہید ہونے کے بعد لوگوں نے ان کے خزانے کی علاشی لی تو اس میں ایک صند وق ملاجے تالالگا ہوا تھا جب لوگو<sup>ں نے</sup> اسے کھولا تو اس میں ایک کاغذ ملاجس میں بیہ وصیت لکھی ہو گی تھی۔

ا - ل اخرجه الدنيوري كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٤٩) و اخرجه ابن ابي شيبة و ابو نعيم في الحلية عن سعيد بن ابي يردة مختصر اكما في الكنز (٢٠٩ص٢٠)

بير عمال كروميت ، بسم الله الرحمن الرحيم . عثمان بن عفان

اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ،وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد ﷺ ہیں۔ جنت حق ہے ، دوزخ حق ہے اور اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کر تا۔ اس شادت پر عثان زندہ رہاای پر مرے گا۔ اور ای پر انشاء اللہ (قیامت کے دن) اٹھایا جائے گا۔ ''ل

نظام الملک نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے اور اس میں سے مضمون بھی ہے کہ لوگوں نے اس کا غذکی پشت پریہ لکھا ہوادیکھا۔

> غنى النفس يغنى النفس حتى يجلها وان غضها حتى يضربها الفقر،

ول کاغنا آدمی کوغنی بیادیتا ہے حتی کہ اے بوے مرتبے والا بیادیتا ہے۔اگرچہ بیہ غنا سے اتنا نقصان پہنچائے کہ فقرا سے ستانے لگے۔

وما عسرة فاصبر لها ان لقيتها

بكائنة الا سيتبعها يسر،

اگر حمیں کوئی مشکل پیش آئے تو تم اس پر صبر کرو کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔

ومن لم يقاس الدهر لم يعرف الاسي

وفى غير الآيام ما وعد الدهر،

جو زمانہ کی سختیاں ہر داشت نہیں کر تا اسے بھی عم خواری کے مزے کا پیۃ نہیں چل ا

زمانے کے حوادث ہی پراللہ نے سب کچھ دینے کاوعدہ کیا ہے۔ کے

حضرت شدادین اول فرماتے ہیں جب حضرت عثمان کے گھر کامحاصرہ سخت ہو گیا تو آپ نے لوگوں کی طرف جھانک کر فرمایا اے اللہ کے بندو! راوی کتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت علی بن الی طالب گھر سے باہر آرہے ہیں۔ انہوں نے حضور ﷺ کا عمامہ باندھا ہوا ہے۔ اپنی مکوار گلے میں ذالی ہوئی ہے۔ ان سے آگے حضرات مهاجرین وانصار کی ایک

<sup>🕹</sup> اخرجه الفضائلي الوازي عن العلاء بن الفضل

لِّ كَذَافِي الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري (ج ٢ ص ٢٣٣)

جماعت ہے جن میں حضرت حسن اور حضرت عبداللہ بن عمر مجھی ہیں۔ ان حضرات نے باغیوں پر حملہ کر کے انہیں بھاگا دیااور پھریہ سب حضرت عثان بن عفان کے پاس ان کے گھر گئے توان سے حضرت عثان بن عفان کے پاس ان کے گھر گئے توان سے حضرت علی نے عرض کیاالسلام علیك یامیر المومنین! حضور علی کودین کی بلندی اور مضبوطی اس وقت حاصل ہوئی جب آپ نے مانے والوں کے ساتھ لے کرنہ مانے والوں کو ساتھ لے کرنہ مانے والوں کو مار ناشر وع کر دیالور اللہ کی قتم! جھے تو یمی نظر آرہاہے کہ یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ لہذا آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ان سے جنگ کریں۔ اور اس پر حضرت عثان نے فرمانا:

"جو آدمی این الله کاحق مانتا ہے اور اس بات کا ارادہ کر تاہے کہ میر ااس پر حق ہے اس کو میں قتم دے کر کہتا ہوں کہ وہ میری وجہ سے کسی کا ایک سینگی بھر بھی خون نہ بہائے اور نہ ایناخون بہائے۔"

حضرت علی نے اپنجاب دوبارہ عرض کی حضرت عثان نے وہی جواب دیا۔ راوی کتے ہیں میں نے حضرت علی کودیکھا کہ وہ حضرت عثان کے دردازے سے نکلتے ہوئے یہ فرمارہ سے ۔ اسے اللہ! آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپناسارا ذور لگالیا ہے۔ پھر حضرت علی مجد میں داخل ہوئے اور نماز کا وقت ہوگیا۔ لوگول نے حضرت علی سے کمااے ابدالحن! آگے بوصیں اور نماز پڑھا تیں۔ انہول نے کماامام کے گھر کا محاصرہ کیا ہواہ۔ میں اس حال میں تم لوگول کو نماز نہیں پڑھا سکتا میں تو اکمیلے نماز پڑھول گا۔ چنانچہ وہ اکسیے نماز پڑھ کرا ہے گھر چلے گئے۔ پیچھے سے ال کے بیٹے نے آگر خبر دی۔ اے لاچال ! اللہ کی قتم ! وہ با کی گئے گور کا کے ان کے گھر جلے میں زیر دستی گھس گئے ہیں۔ حضرت علی نے کماانا للہ وانا الیہ داجعون اللہ کی قتم ! وہ لوگ تو ان کو قتل کر دیں گے۔ لوگول نے پوچھا اے ابدا لحسن! شہید ہو کر حضرت عثمان کمال جائیں گے ؟ انہول نے سین دفعہ کمااللہ کی قتم ! وہ ذرخ میں جائیں گے ۔ پھرانہوں نے پوچھا اے ابدا کھن ! یہ قاتل لوگ کمال جائیں گے ؟ انہول نے سین دفعہ کمااللہ کی قتم ! وہ ذرخ میں جائیں گے ۔ انہول نے سین دفعہ کمااللہ کی قتم ! وہ ذرخ میں جائیں گے ۔ انہول نے سین دفعہ کمااللہ کی قتم ! وہ ذرخ میں جائیں گے ۔ انہول نے سین دفعہ کمااللہ کی قتم ! وہ ذرخ میں جائیں گے ۔ انہول نے سین دفعہ کمااللہ کی قتم ! وہ ذرخ میں جائیں گے ۔ انہول کے ۔ انہول ک

حضرت او سلمہ بن عبدالر حمٰن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عثالیؓ کاباغیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا اتنے میں حضرت او قادہؓ اور ایک اور صاحب ان کے ساتھ حضرت عثالیؓ کے پاس ان کے گھر گئے۔وونوں نے حضرت عثالیؓ سے آج کی اجازت ما نگی انہوں نے آج کی اجازت دے دی۔ان دونوں نے حضرت عثالیؓ سے بوچھاکہ آگریہ باغی عالب آگئے توہم کس کاساتھ دیں؟ حضرت عثمان نے فرمایا مسلمانوں کی عام جماعت کا ساتھ وینا۔ انہوں نے پوچھاآگر عثمان اگریہ باغی ہی مسلمانوں کی جماعت بنالیں تو پھر ہم کس کا ساتھ ویں؟ حضرت عثمان نے کہا مسلمانوں کی عام جماعت کا ہی ساتھ ویناوہ جماعت جن کی بھی ہو۔ راوی کہتے ہیں۔ ہم باہر نظلنے لگے تو ہمیں گھر کے دروازے پر حضرت حسن بن علی سامنے سے آتے ہوئے ملے جو حضرت عثمان کے باس جارہ ہے تھے تو ہم ان کے ساتھ واپس ہوگئے کہ سنیں کہ یہ حضرت عثمان کے ساتھ واپس ہوگئے کہ سنیں کہ یہ حضرت عثمان کے ساتھ واپس ہوگئے کہ سنیں کہ یہ حضرت عثمان کے ساتھ واپس ہوگئے کہ سنیں امیر المومنین! آپ جو جا ہیں جھے حکم دیں۔ اس پر حضرت عثمان کے فرمایا:

"اے میرے بھتیج اواپس چلے جاؤلور اپنے گھر بیٹھ جاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اے وجود میں لے آئیں۔"

چنانچہ حفزت حسن بھی اور ہم بھی حفزت عثان کے پاس سے باہر آگئے تو ہمیں سامنے
سے حفزت عبداللہ بن عرق آتے ہوئے ملے وہ حفزت عثان کے پاس جارے تھے تو ہم بھی
ان کے ساتھ واپس ہو گئے کہ سنیں یہ کیا کتے ہیں ؟ چنانچہ انہوں نے جاکر حفزت عثان کو
سام کیا اور عرض کیا اے امیر المو منین! میں رسول اللہ عظاف کی صحبت میں رہا اور ان کی ہر
بات ما نتارہ ہا۔ پھر میں حضزت او پکر کے ساتھ رہا اور ان کی پوری طرح فرما نبر داری کی۔ پھر
میں حضرت عرق کے ساتھ رہا اور ان کی ہر بات ما نتارہ الور میں ان کا اپنے اور دو ہر احق سمجھتا
قد ایک والد ہونے کی وجہ سے اور ایک خلیفہ ہونے کی وجہ سے اور اب میں آپ کا پوری
طرح فرما نبر دار ہوں۔ آپ مجھے جو چاہیں تھم ویں (میں اسے انشاء اللہ پورا کروں گا۔ اس
ہر حضرت عثان نے فرمایا

"اے آل عمر" اللہ تعالی تنہیں وگئی جزائے خیر عطافر مائے مجھے کسی کے خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ "لے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ "لے

حضرت الوہر مرہ فرماتے ہیں میں بھی حضرت عثان کے ساتھ گھر میں محصور تھا۔ ہمارے ایک آدمی کو (باغیوں کی طرف ہے) تیر مارا گیا۔ اس پر میں نے کمااے امیر المومنین اچونکہ انہوں نے ہمار اایک آدمی قبل کر دیا ہے اس لئے اب ان سے جنگ کرنا ہمارے لئے جائز ہو گیا ہے۔ حضرت عثال نے فرمایا:

"اے او ہریرہ! میں تمہیں قتم دے کر کتا ہوں کہ اپنی تکوار مینک دو۔وہ لوگ تو میری

ل اخرجه ابو احمد كذافي الرياض النصرة في مناقب العشره (ج ٢ ص ١٦٩) ل اخرجه ابو عمر كذافي الرياض النصرة في مناقب العشرة (ج ٢ ص ١٦٩) www.besturdubooks.wordpress.com

جان لیناچا جے ہیں اس لئے میں اپنیان دے کردوسرے مسلمانوں کی جان جاناچاہتا ہوں۔" حضرت او ہریرہ کہتے ہیں (حضرت عثان کے اس فرمان پر) میں نے اپنی تکوار پھینک دی اور اب تک مجھے خبر نہیں کہ وہ کمال ہے ؟ کے

# حضرت علی بن ابی طالب طالب کا پنے امیر وں کو وصیت کرنا

حصرت مهاجر عامری رحمة الله علیه کہتے ہیں خصرت علی بن الی طالب ؓ نے اپنے ایک ساتھی کوایک شہر کا گور نربیار کھا تھا۔اسے میہ خط لکھا :

"المابعد! تم اپن رعاماے زیادہ دیر غائب نہ رہو (جب کی ضرورت کی وجہ سے ان سے الگ مونا پڑے توان کے پاس جلدی واپس آجاؤ) کیونکہ امیر کے رعایا سے الگ رہنے کی وجہ سے لوگ تک ہول کے اور خود امیر کولوگول کے حالات تھوڑے معلوم ہو سکیل کے بلحہ جن سے الگ رہے گا ان کے حالات بالکل معلوم نہ ہوسکیں گے (جب امیر لوگول کے ساتھ میل جول نمیں رکھے گابا ہے الگ رہے گا تواہے سی سائی باتوں پر بی کام چلاتا پڑے گااس طرح سارا دارو مدار سنانے والوں پر آجائے گالور سنانے والوں میں غلط لوگ بھی ہو سکتے ہیں جس کا متیجہ میہ نکلے گاکہ ) پھراس کے سامنے میزی چیز کو چھوٹااور چھوٹی چیز کو بدالورا چھی چیز کو برااوربری چیز کواچھلیناکر بیش کیاجائے گالور یوں حق باطل کے ساتھ خلط ملط ہوجائے گالور امير بھي انسان بي ہے۔ لوگ اس سے چھپ كرجوكام كررہے ہيں ووان كو نہيں جانتاہے اور انسان کی ہریات پرالی نشانیاں نمیں پائی جاتی ہیں جن سے پہتہ چل سکے کہ اس کی بیبات کی ہے یا جھوٹی۔ لہذااب اس کاحل میں ہے کہ امیر اپنے پاس لوگوں کی آمدور فت کو آسان اور عام ر کھے (جیب لوگ اس کے پاس زیادہ آئیں گے تواہے حالات زیادہ معلوم ہو سکیں گے لور پھر یہ فیصلہ سیح کرسکے گا) اور اس طرح یہ امیر ہر ایک کو اس کا حق دے سکے گا اور ایک کا دوسرے کودیے سے محفوظ رہے گالمذائم النادوقتم کے آدمیوں میں سے ایک قتم کے ضرور مو گے۔ یا تو تم کی آدی مو کے اور حق میں خرج کرنے میں تممارا ہا تھ بہت کھلا مو گا اگر تم ا سے مواور تم نے لوگوں کو دینای ہے اور ان سے اجتھے اخلاق سے پیش آنای ہے تو پھر تمہیں لو كول سے اللَّ رہے كى كيا ضرورت ؟ اور اگرتم منجوس ہو۔ اپناسب كھ روك كرر كھنے كى طبیعت رکھتے ہو تو پھرلوگ چنددن تمہارے ہاس آئمی کے اور جب انہیں تم ہے کچھ ملے گا

www.besturdubooks.wordpress.com

نہیں تووہ خود ہی مایوس ہو کر تہمارے پاس آنا چھوڑ دیں گے۔اس صورت میں بھی جہیں ان سے الگ دہنے کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی لوگ تہمارے پاس اپی ضرور تیں ہی نے کر آتے ہیں کہ یا تو کسی ظالم کی شکایت کریں گے یا تم سے انصاف کے طالب ہوں گے اور یہ ضرور تیں ایکی ہیں کہ ان کے پور اکرنے میں تم پر کوئی او جھ نہیں پڑتا (ابذالوگوں سے الگ رہنے کی ضرورت نہیں ہے) اس لئے میں نے جو پچھ لکھا ہے اس پر عمل کر کے اس سے فاکدہ اٹھاؤاور میں تہمیں صرف وہی باتیں لکھ رہا ہوں جن میں تہمارا فائدہ ہے اور جن سے تہمیں ہدایت ملے گی انشاء اللہ لے

حطرت مدائنی رحمة الله علیه کہتے ہیں حطرت علی بن ابی طالبؓ نے اپنے ایک امیر کو بیہ خط لکھا:

" ٹھمر واور بول سمجھوکہ تم زندگی کے آخری کنارے پر پہنچ گئے ہو۔ تمہاری موت کاوقت آگیا ہے اور تمہاری موت کاوقت آگیا ہے اور تمہارے اعمال تمہارے سامنے اس جگہ چیش کئے جارہے ہیں جمال دنیا کے دھوکہ میں پڑا ہوا ہائے حسرت پکارے گااور زندگی ضائع کرنے والا تمناکرے گاکہ کاش میں توبہ کر لیتالور ظالم تمناکرے گالے (ایک وفعہ پھرد نیامیں) واپس بھی دیاجائے (تاکہ وہ نیک عمل کرکے آئے اور یہ جگہ میدان حشرہے") کی

قبیلہ نقیف کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن الی طالب ؓ نے مجھے عظمر ا شرکا گور نر بنایا اور وہاں کے مقامی لوگ جو کہ ذمی تھے وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت علیؓ نے مجھ سے فرمایا :

''عراق کے دیماتی لوگ دھو کہ باز ہوتے ہیں خیال رکھنا کہیں تہمیں دھو کہ نہ دے دیں۔ لہذالن کے ذمہ جوحق ہے وہ ان سے پوراوصول کرنا۔"

پھر مجھ سے فرمایا شام کو میرے پاس آنا۔ چنانچہ جب میں شام کو خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے فرمایا

"میں نے صبح تم کو جو کہا تھاوہ ان لوگوں کو سنانے کے لئے کہا تھا۔ رقم کی وصولی کے لئے ان میں سے کسی کو کوڑانہ مار نا اور نہ (دھوپ میں) کھڑ اکر نا اور ان سے (شرعی حق کے بغیر اپنے لئے) بحری اور گائے نہ لینا۔ ہمیں تو یہ تھم دیا گیا ہے کہ ہم ان سے عفولیں اور جانتے ہو

أل اخرجه الدينوري و ابن عساكر كذافي منتخب الكنز رج ٥ ص ٥٥)

<sup>🏅</sup> اخرجه الدينوري و ابن عساكو كذافي منتخب الكنز (ج ٥ ص ٥٨)

<sup>🗓</sup> اخرجه ابن زنجویه کذافی الکنز (ج ۳ ص ۱۹۹)

کہ عنو کے کتے ہیں؟ جے وہ آسانی ہے دے سکے (اوروہ اس کی ضرورت سے زائد ہو") لے
اور جبتی کی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ ان کا غلہ اور گرمی سر دی کے کپڑے اور ان
کے کھیتی اور بار پر داری کے کام آنے والے جانور نہ پہنا اور پیپوں کی وصولی کے لئے کسی کو
(دھوپ میں) کھڑانہ کرنا۔ اس امیر نے کہا پھر تو میں جیسا آپ کے پاس سے جارہا ہوں ایسا
ہی خالی ہا تھے والیس آجاؤں گا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا (کو کی بات نہیں) چاہے تم جیسے جارہے ہو
ویسے ہی واپس آجاؤ۔ تیر اناس ہو! ہمیں کی حکم دیا گیاہے کہ ہم ان سے ضرورت سے زائد
مال ہی لیس کے

### رعايا كاليخامام كونفيحت كرنا

حضرت مکول رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت سعیدین عامرین حذیم بھی جو نبی کریم علیہ کے صحابة میں ہے ہیں انہول نے جفرت عمر بن خطابؓ ہے کھااے عمرؓ ایمیں آپ کو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہاں ضرور وصیت کرو(امیر کو غلطی پر متنبہ نہ کرنا خیانت ہے اور بھرے مجمع میں متنبہ کر ناگشاخی ہے اور تنمائی میں متوجہ کرنانھیجت ہے) "میں آپ کویہ و صیت کرتا ہول کہ آپ لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈریں اور اللہ کے بلاے میں لوگوں سے نہ ڈریں اور آپ کے قول اور فعل میں تضاد شہیں ہونا جا ہے کہ کیونکہ بہترین قول وہ ہے جس کی تصدیق عمل کرے۔ایک ہی معاملہ میں وو متضاد فیصلے نہ کر ناور نہ آپ کے کام میں اختلاف پیدا ہو جائے گااور آپ کو حق سے ہمنا پڑے گا۔ دلیل والے پہلو کو اختیار کریں اس طرح آپ کو کامیابی حاصل ہو گی اور اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے ہاتھوں آپ کی رغایا کی اصلاح کرے گااور دور ونزدیک کے جن مسلمانوں کا اللہ نے آپ کو ذمہ دار ہمایا ہے ان کی طرف اپنی توجہ پوری رکھیں اور ان کے فیصلے خود کریں اور جو پچھ اپنے لئے اور اپنے گھر والول کے لئے پیند کرتے ہیں وہ تمام مسلمانوں کے لئے پیند کریں اور جو میچھ اینے کئے اور اینے گھر والوں کے لئے ناپیند سمجھتے ہیں وہ ان کے لئے ناپیند سمجھیں اور حق تک پینچنے کے لئے مشکلات میں تھس جائیں (اور آن سے نہ گھبر اکیں) اور اللہ کے بارے میں تحمی کی ملامت سے نہ ڈریں"

حفزت عر عن كمايه كام كون كرسكتاب ؟ حفزت سعيدنے كما آب جيسے كريكتے ہيں

۲۰ اخرجه البیهقی (ج ۹ ص ۲۰۵) ایضا

لا ي اخرجه ابن سعد و ابن عساكر كذافي منتخب الكنز (ج 1 ص ٣٩٠) www.besturdubooks.wordpress.com

جن کواللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کی امت کاذمہ دار بنایا ہے اور (وہ ایسے بہادر ہیں کہ )ان کے اور اللہ کے در میان کوئی حاکل نہ ہو سکا۔ کے

حضرت عبداللہ بن پریدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے ایک وفد کے آنے پر لوگوں کو جمع فرمانا چاہا تو اپنے اجازت دینے والے حضر ت لن ارتم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا حضرت محمد عظی کے صحابی کو خاص طور ہے دیکھواور انہیں دوسرے لوگوں سے پہلے اندر آنے کی اجازت دو۔ پھران کے بعد والے لوگوں (لینی حضر ات تابعین) کو اجازت دو۔ چنانچہ یہ حضرات اندر آئے اور انہوں نے حضرت عمرؓ کے سامنے صفیں بنالیں۔ حضرت عمرؓ نے ان حضرات کو دیکھا تو انہیں ایک صاحب بھاری بھر کم نظر آئے جنہوں نے منقش عادریں اوڑ ھی ہوئی تھیں۔ حضرت عمر "نے ان کی طرف اشارہ کیا جس پروہ حضرت عمر "کے یاس آئے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے تین مرتبہ کماتم مجھے کچھ بات کمو۔ انہوں نے بھی تین مر تبہ یہ کما۔ نہیں، آپ بچھ فرمائیں۔ حضرت عمرؓ نے (پچھ ناگواری کا ظہار فرماتے ہوئے) فرمایالو ہو ، آپ کھڑے ہو جائیں چنانجہ وہ کھڑے ہو کر چلے گئے۔ حضرت عمرؓ نے دوبارہ ال حاضرین پر نظر ڈالی توانمیں ایک اشعری نظر آئے جن کارنگ سفید، جسم ہلکا، قد چھوٹااور عال کمزور تھا۔ حضرت عمرؓ نےان کی طرف اشارہ کیا جس پروہ حضرت عمرؓ کے پاس آگئے۔ حفزت عرائے ان سے کما۔ آپ جھ سے کچھ بات کریں۔ اس اشعری نے کما نہیں۔ آپ کیچھ فرہائیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا۔ آپ کچھ بات کریں۔انہوں نے کہااے امیر المومنین! آپ پہلے پچھ بات شروع کریں۔ بعد میں ہم بھی پچھ کمہ لیں گے۔ حضرت عمر ؓ نے فرمایالوہو، آپ بھی کھڑے ہوجائیں (میں تو بحریاں چرانے والاانسان ہوں) بحریاں چرانے والے (کی بات) ہے آپ کو کیا فائدہ ہوسکتا ہے؟ (چتانچہ وہ چلے گئے) حضرت عمر ہے چر نظر ڈالی تو انہیں ایک سفیداور ملکے جسم والا آدمی نظر آیا۔ حضرت عمر نے اے اشارہ سے ملایا۔ وہ آگئے۔ حضرت عرش نے ان سے کہا آپ مجھے کچھے کمیں۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور خوب الله سے ورایا اور چر کما:

"آپ کواس امت کاذمہ دار بہایا گیا ہے۔ لہذا آپ کواس امت کے جن امور کاذمہ دار بہا گیا ہے۔ ان میں اور اپنی رعایا کے بارے میں خصوصاً اپنی ذات کے بارے میں اللہ سے ڈریں کیونکہ (قیامت کے دن) آپ سے (ان سب کا) حساب لیا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ کو دی اس خیار کی اس فیہ داری کو پورے اہتمام سے اداکریں اور آپ کو آپ کے اعمال کے مطابق (اللہ کی طرف سے) اجرویا جائے گا۔

حضرت عمر فنے کہ اجب سے میں خلیفہ بنا ہوں۔ ہمہارے علاوہ کس نے بھی مجھے الی صاف اور صحیحبات نہیں کی ہے ہم کون ہو ؟ انہوں نے کہا میں رہیج بن زیاد ہوں۔ حضرت عمر فنے کہا تھا دھر ت مماجر بن زیاد کے ہمائی ؟ انہوں نے کہائی ہاں۔ پھر حضرت عمر نے ایک لککر تیار کیا اور حضر ت (او موکی) اشعری کو اس کا امیر بنایا اور ان سے فرمایا کہ رہیج بن زیاد کو اہتمام سے دیکھنا اگر ہیا ہی بات میں سچا نکلا (اس پر خود بھی عمل کیا) گو وہ اس امارت کی ذمہ داریوں میں تمہاری خوب مدد کرے گااس لئے انہیں (یو فت ضرورت کی جماعت کا) امیر بنا دیا۔ پھر ہر وس دن کے بعد ان کے کام کی دیکھ بھال کرتے رہنا اور ان کے کام کرنے کے طریقے کو جھے اس تفصیل سے لکھنا کہ جھے یوں گئے کہ جھے میں نے خود ان کو امیر بنایا ہو۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا حضور تھا ہے نے ہمیں نصیحت کی تھی اور فرمایا تھا :

" مجھے اپنے بعد تم پر سب سے زیادہ خوف اس منافق کا ہے جو باتیں کرنے کا خوب ماہر ہو ( بعنی ول تو کھو ٹا ہولیکن زبان سے بوی اچھی باتیں خوب بیاتا ہو ") ک

حضرت محمدین سوقہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت نعیم بن الی ہندرحمۃ اللہ علیہ کے یاس آیا۔ انہوں نے ایک برچہ مجھے نکال کردیا جس میں بیہ لکھاہوا تھا :

"الماده و الماده و ا

ل اخرجه ابن راهو يه والحارث و مسدده ابو يعلى و صححه كذافي كنز العمال ( ج ٧ ص ٣٦)

خیر خواہی کے جذبہ سے لکھاہے۔والسلام علیک۔"

"عمر بن خطاب کی طرف سے ابو عبیدہ اور معاذ کے نام۔ سلام علیمما! امابعد! مجھے آپ دونوں کا خط ملاجس میں آپ نے لکھا کہ آپ دونوں مجھے شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اے نفس کی اصلاح کابہت اہتمام ہے اور اب مجھ پر کالے اور گورے لین عرب وعجم تمام ا فراہ امت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ میری مجلس میں بوے مرتبے والے اور تم مرتبے والے دوست دستمن ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ان میں سے ہرا کیک کوعدل میں سے اس ا حصہ ملنا چاہئے۔ آپ دونوں نے میہ بھی اکھا کہ آپ اس عمر"! آپ دیکھ لیس کہ آپ ال کے ساتھ کیے چل رہے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ عزوجل کی مدد سے ہی عمر تھیجے چل سکتا ہے او غلط ہے ﷺ سکتاہے اور آپ دونول نے لکھا کہ آپ دونول مجھے اس دن سے ڈرارہے ہیں جس ون سے ہم سے بہلے کی تمام امتیں ڈرائی گئی ہیں اور بہت پہلے سے بدبات چلی آر ہی ہے ک ون رات كلبد لتر بهنالورون رات ميں وقت مقرر كے آنے يراو كول كاونيا سے جاتے رہنا ہ دور کونزد یک کررہاہے اور ہرنے کو پرانا کر رہاہے اور ہر وعدہ کو لارہاہے اور سے سلسلہ یول بج چلارے گا بہاں تک کہ سارے لوگ جنت اور دوڑ نے میں اپنی آئی جگہ پہنچ جائیں گے۔ آپ دونوں نے فکھناکہ آپ دونوں جھے اس بات سے ڈرار ہے ہیں کہ اس امت کا آخر زمانہ میں از براحال ہوجائے گا کہ لوگ اوپر سے دوست ہوں کے لور اندر سے دستمن لیکن نہ تو آپ الا برے لو گول میں سے بیں اور نہ نیدوہ پر ازمانہ ہے اور میہ تواس زمانہ میں ہو گاجس میں لو گول میر شوق اور خوف توخوب ہو گالیکن ایک دوسرے سے ملنے کا شوق صرف دنیاوی اغراض کی وج ے ہوگا۔ آپ دونوں نے جھے لکھا کہ آپ دونوں جھے اسبات سے اللہ کی پناہ ش دیتے ہیر کہ آپ دونوں نے مجھے پیرخط جس دلی جمدروی کے ساتھ لکھاہے میں اس کے علاوہ کچھ او معجمول اور ریک آب دونول نے بیا خط صرف میزی خیر خواتل کے جذب سے لکھا ہے آب دونوں نے بیات ٹھیک لکھی ہے۔ لہذا جمھے خط لکھٹانہ چھوڑیں کیونکہ میں آپ دونوں ( ک تصحول) کا مخاج موں ، آب لوگوں سے مستغنی نمیں موسکناوالسلام علیما اللہ

# حضرت ابو عبيده بن جراح كاوصيت كرنا

لَ اخْرَجُهُ آبُوْ تَعِيمُ فَي الْحَلَيَةُ (ج ٢ ص ٣٣٨) واخْرَجَهُ آيضا ابن ابي شبية وهنا ديمثله كه في الْكُنز (ج ٨ ص ٩ ه ٧) والطبراني كُما في المجمع (ج ٥ ص ٢١٤) وقال ورجاله ثقات المهدفة.

حضرت سعیدین مستب رحمة الله علیه کمت بین جب حضرت الو عبیدة أردن مین طاعون بن متلا بوع عبیدة أردن مین طاعون بن متلا بوع عند بن مسلمان وبال تصان كوبلا كران سے فرمایا:

"دمیں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں اگر تم نے اسے مان لیا تو ہمیشہ خیر پر ہو گے اور وہ سے

ہ نماز قائم کرو، ماہر مضان کے روزے رکھو، زکوۃ اداکرو، جج وعمرہ کرو، آپس میں ایک
وسرے کو (نیکی کی) تاکید کرتے رہو اور اپنے امیروں کے ساتھ خیر خواہی کر واور ان کو
صوکہ مت دواور دنیا تمہیں (آخرت سے) غافل نہ کرنے پائے کیو نکہ اگر انسان کی عمر ہزار
سال بھی ہو جائے تو بھی اسے (ایک نہ ایک دن) اس ٹھکانے بعنی موت کی طرف آتا پڑے

الے جسے تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالی نے تمام بنبی آدم کے لئے مر ناطح کر دیا ہے لہذا وہ سب
فرور مریں گے اور بی آدم میں سب سے نیادہ سمجھ داروہ ہے جو اپنے رب کی سب سے نیادہ
طاعت کرے اور اپنی آخرت کے لئے سب سے نیادہ عمل کرے۔ والسلام علیم در حمۃ اللہ!

اس کے بعد حضرت او عبیدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت معاد ؓ نے لوگوں میں کھڑے ہو ریبیان کیا:

"اے لوگو! تم اللہ کے آگے اپنے گناہوں سے توبہ کرو کیونکہ جوبدہ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے (قیامت کے دن) اللہ سے ملے گا تواللہ کے ذمہ اس کاحق ہوگا کہ اللہ اس کی خفرت فرمادیں اور جس کے ذمہ قرضہ ہے اسے چاہئے کہ وہ اپنا قرضہ ادا کرے کیونکہ بعدہ پنے قرضہ کی دجہ سے محمد معاربے گا (جب تک اسے ادا نہیں کرے گا اللہ کے ہاں اسے موث نہیں ملے گی) اور جس کمی نے اپنے (مسلمان) بھائی سے قطع تعلق کر رکھا ہوا سے موث نہیں ملے گی کہ وہ اس سے مل کر صلح کر لے اسے مسلمانو! تہیں آیک ایسے آدمی کی موت کاصدمہ بنج ہے جس کے ہارے میں جھے یقین ہے کہ ان سے زیادہ نیک دل، ان سے زیادہ شر وفساد سے دور رہے والا اور ان سے زیادہ خیر خواتی کر نے لامیں نے کوئی نہیں دیکھالہذا ان کے لئے نزول رحمت کی دعا کر داور ان کی نماز جنازہ میں لامیں نے کوئی نہیں دیکھالہذا ان کے لئے نزول رحمت کی دعا کر داور ان کی نماز جنازہ میں

ہے وہ یں دیصاہد ہی ہے ہے روں سے ں رہ رور رہ کرو<sub>س</sub> " کم طرز زندگی سیکر ات خلفاء وامر اء کی طرز زندگی

حضرت الوبکڑ کی طرز زندگی حضرت این عمر ، حضرت عا نشہ اور حضرت این میتب وغیرہ حضرات سے مروی ہے لیکن ان کی حدیثیں آبس میں مل گئی ہیں۔ بھر حال یہ حضرات فرماتے ہیں ، ججرت کے گیار ہویں سال ۱۲ \_ رہنے الاول کو پیر کے دن حضور سی کھنے کا انقال ہوا۔ اسی دن لوگ حفرت اوجر صدایق سے بیعت ہوئے۔ آپ کا قیام اپنیدوی حفرت حبیب بعث خارجہ بن زید بن ابی زبیر کے ہائیا سیخ محلّہ میں تھا جو کہ قبیلہ بو حارث بن خزرج میں سے تھیں۔ایے لئے بالوں کا کی خیمہ وال رکھا تھا۔اس میں انہوں نے کوئی اضافہ شیں کیا یہال تک کہ اپنے مدینہ والے گھر منتقل ہو گئے۔ بیعت کے بعد چھ ماہ تک سخ ہی تھمرے رہے۔ اکثر صبح بیدل مدینہ منورہ جاتے۔ مجھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے اور ان کے جسم پرایک لنگی اور گیروے رنگ ہے رنگی ہوئی ایک جادر ہوتی۔ چنانچہ مدینہ آتے اور او گوں كو نمازيس برهاتي جب عشاء كى نماز برها ليت توسخ اين كمر والول كم ياس واليس آت-جب حضرت الوبحر خود (مدينه) ہوتے تو خود لوگول كو نماز يراهاتے۔ جب خود نه ہوتے تو حفزت عمرین خطابؓ نماز پڑھاتے۔جمعہ کے دن ،دن کے شروع میں سنج ہی رہتے۔اپنے سر اور داڑھی پر ممندی لگاتے۔ پھر جمعہ کےوقت تشریف لے جاتے اور لوگول کو جمعہ پڑھاتے۔ حضرت الدبح " تاجر آدمی تھے ،روزلنہ صحبازار جاکر خرید و فروخت کرتے۔ان کابحر یول کا ایک ر پوڑ بھی تھا۔ جو شام کو ان کے پاس واپس آتا تمجی ان کو چرانے خود جاتے لور تبھی کوئی لور چرانے جاتا۔اینے محلّٰہ والول کی بحریوں کا دود ھ بھی نکال دیا کرتے۔جب یہ خلیفہ بے تو محلّٰہ ك ايك لزكي في كما (اب تو حضرت الوبح ظليف بن كي بين لهذا) مارك كرك بحربول كا دودھ اب تو کوئی نہیں تکالا کرے گا۔ حضرت او بڑے نہ سن کر فرمایا نہیں۔ میری عمر ک فتم! میں آپ لوگوں کے لئے دودھ ضرور نکالا کروں گالور مجھے امیدہے کہ خلافت کی ذمہ داری جو میں نے اٹھائی ہے یہ مجھے ان اخلاق کر بماند سے نہیں ہٹائے گی جو پہلے سے مجھ میں ہیں۔ چنانچہ خلافت کے بعد بھی محلّہ والوں کا دووھ نکالا کرتے اور بھن دفعہ ازراہ غراق محلّہ کی لڑکی سے کہتے اے لڑکی اہم کیسادودھ تکلوانا جائی ہو؟ جھاگ والا تکالوں یا بغیر جھاگ کے۔ مجھی وہ کہتی جھاگ والا اور مجھی کہتی بغیر جھاگ کے۔ بہر حال جیسے وہ کہتی ویسے یہ کرتے۔ جنانچہ سخ محلّہ میں چھ ماہ ایسے ہی تھمرے رہے پھر مدینہ آگئے اور وہاں مستقل قیام کر لیا پھر ا بی خلافت کے بارے میں غور کیا تو فرمایا اللہ کی فتم! تجارت میں لگے رہنے سے تو لوگول ے کام ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکیل گے۔ان کے کام توتب بی ٹھیک ہو سکیل گے جب کہ میں تجارت سے فارغ ہو کر مسلمانوں کے کام میں پورے طور سے لگ جاول اور الن کے www.besturdubooks.wordpress.com

حياة الصحابة أردو (جلددوم) = د کھے بھال کرول کیکن میرے اہل و عیال کے لئے گزارہ کے قابل خرچہ ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے تجارت چھوڑ دی اور مسلمانوں کے بیت المال میں سے روزاند اتنا و ظیفہ لینے نگے جس ہےان کااور ان کے اہل وعیال کاایک دن کا گزارہ ہو جائے اور اس و ظیفہ سے فج اور عمرہ بھی کر سکیں۔ چنانچہ شوری والول نے ان کی ان تمام ضرور تول کے لئے سالانہ چھ ہزار درہم مقرر کئے۔ جب ان کے انقال کا وقت قریب آیا تو فرمایا جارے یا س مسلمانوں کے بیت المال میں سے جو کچھ (سچاہوا) ہے دہ دائیں کر دو کیونکہ میں اس مال سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا اور میں مسلمانوں کا جتنا مال استعال کرچکا ہوں اس کے بدلہ میں میں نے اپنی فلال علاقے والی زمین مسلمانوں ( کے بیت المال) کودے دی۔ چنانچہ ال کی وفات کے بعد وہ زمین اور ایک دودھ والی او مثنی اور تکواروں کو تیز کر نے والا غلام اور ایک جادر جس کی قیت پانچ در ہم تھی حضرت عرا کو یہ سب چیزیں دی گئیں تو حضرت عمرا نے فرمایاوہ است بعد والول كو مشكل مين وال كي (كه ان كي طرح كون كرسك كاكه ساري زند كي ا يناسارا مال اور ساری جان اسلام پر لگائی اور جب مجوری میں لینا پڑا تو کم سے کم لیااور دنیاسے جاتے وقت وہ بھی دالیں کر گئے ) حضر تالد بحر نے من ااھ میں حضرت عمر بن خطاب کوامیر حج بنا كر بھيجا۔ پھرر جب بن ١٢ه ميں خود عمرے كے لئے تشريف لے گئے۔ چاشت كے وقت مكہ مكرمه ميں داخل ہوئے اور اپنے گھر تشريف لے گئے (حضرت او بحر کے والد) حضرت او قافد اپ گر کے وروازے پر بیٹھ ہوئے تھے ان کے پاس کھ توجوان بیٹھ ہوئے تھے جن ے دہ باتیں کر رہے تھے کسی نے ان کوہتایا کہ یہ آپ نے بیٹے آگئے ہیں تووہ کھڑے ہوگئے لیکن حضرت او بخر او مثنی محصائے بغیر جلدی ہے او نٹنی سے پنیچے از گئے اور کہنے لگے اے لبا جان! آپ کھڑے نہ ہوں۔ پھران ہے مل کران سے چے کئے اوران کی پیشانی کابوسہ لیااور بڑے میاں بعن حضرت او قافہ حضرت او بحر کے آنے کی خوشی میں رو پڑے۔ مکہ کے ذمہ داد اور سر دار حضرات حضرت عمّاب بن اسید ، حضرت سهیل بن عمرو ، حضرت عکر مه بن ابی جمل، حضرت حادث بن بشام طنے آئے اور انہوں نے حضرت ابو بحر ا کو سلام کیا اور بول کما سلام علیک اے خلیفہ رسول اللہ اورسب نے ان سے مصافحہ کیا۔ پھر جب انہول نے حضور عَنْ كَانْدُكُره شروع كيا توحفرت الدبح رونے لكے بھران سب نے حفرت او قافہ كوسلام كيا\_ حضرت قحافة فے (حضرت او بر كانام لے كر) كمااے عتيق ايد لوگ مكه كے سر داريل ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا۔ حضرت او بڑانے کمااے لباجان اللہ کی مدوسے ہی

انسان نیکی کر سکتا ہے اور بر ائی ہے رہے سکتا ہے اور مجھ پر (خلافت کے ) ہر iturdubooks.wordpress.com

داری وال دی گئی ہے جے اواکر نے کی مجھ میں بالکل طاقت نہیں ہے۔ ہال اللہ مدو فرمائے تو پھر ہید و مدواری اوا ہو سکتی ہے۔ پھر حضر ت او بخر گھر گئے اور عنسل کیا اور باہر آئے۔ آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے چلنے گئے۔ آپ نے ان کو ہٹا دیا اور فرمایا آرام سے چلو (میر ہے پیچھے بھیر کر نے کی ضرورت نہیں ہے) راستہ میں لوگ حضر ت او بخر کو طبۃ ان کے ساتھ چلۃ اور ان کے حضور چاہے کی فرورت نہیں کہ بیت سے حضور چاہے کی تعزیت کرتے اور حضر ت او بخر اوتے جارہے تھے یمال تک کہ بیت انلہ تک بہتے گئے۔ پھر آپ نے طواف کیلئے اضطباع کیا (یعنی وائیں کند ھے کے نیچے سے اور اللہ تک بہتے گئے۔ پھر آپ نے طواف کیلئے اضطباع کیا (یعنی وائیں کند ھے کے فراسود کا اور سے اللہ اللہ تک کہ بیت کر سات چکر لگائے پھر دور کعت نماذ پڑھی پھر اپنے گھر وائیں آگئے۔ جسب ظہر کا وقت ہوا تو گھر سے باہر آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا پھر دار الندوۃ کے قریب بیٹھ گئے اور فرمایا کوئی آئی اور ویک سے آوی ایسا ہے جو کئی شکایت لایا ہویا کی تعریف کی۔ پھر عصر کی نماذ پڑھائی اور بیٹھ گئے۔ نے اپنے امیر (حضر ت عثاب بن اسید) کی تعریف کی۔ پھر عصر کی نماذ پڑھائی اور بیٹھ گے۔ نے اپنے امیر (حضر ت عثان کو اپنا سے بیا اور مید یہ منورہ کو وائیں ہو گئے۔ من ۱۲ھ میں لوگوں کے ساتھ حضر سے اور اکھا جاتا ہے لور مدینہ میں حضر سے عثان کی واپنا تا بیکھا ہے۔

#### حضرت عمير بن سعد انصاريٌ كا قصه

حضرت عشرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمیر بن سعد انصاری کو حضرت عمر بن خطابؓ نے حمص کا گور نریمنا کر بھیجا۔ یہ وہال ایک سال رہے لیکن اس عرصہ میں الن کی کوئی خبر نہ آئی۔ حضرت عمرؓ نے اپنے کا تب سے فرمایا۔ عمیرؓ کو خط لکھو۔اللہ کی قتم! میر اتو یمی خیال ہے کہ عمیرؓ نے ہم سے خیانت کی ہے۔ (خط کا مضمون یہ تھا)

''جو ننی میراییه خطشهیں ملے میرے پاس آجاؤادر میراخط پڑھتے ہی تودہ سارامال ساتھ لے کر آؤجوتم نے مسلمانوں کے مال غنیمت میں ہے جمع کرر کھاہے۔''

(خط پڑھتے ہی حضرت عمیرٌ چل پڑے اور) حضرت عمیرٌ نے اپناچر کا تھیا الیا اور اس میں اپنا توشہ اور پیالہ رکھا اور اپناچر سے کا لوٹا (غالبًا تھیلے سے باندھ کر) انکایا اور اپنی لا تھی لی اور حمص سے بیدل چل کر مدینہ منورہ پنچے۔ جب وہاں پنچے تورنگ بدلہ ہوا تھا، چرہ غبار آلود تھا

لى اخرجه ابن سعد رج ٣ ص ١٣٦١) قال ابن كثير هذا سياق حسن وله شواهد من وجوه اخرو مثل هذا تقبله النفوس و تلقاء بالقبول.

حياة الصحابة أردو (جلددوم)

اور بال لمبے ہو چکے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر" کی خدمت میں گئے اور کماالسلام علیک یا امیر المومنين!ورحمة الله ويركامة ، حضرت عمرٌ نے كها آپ كاكيا حال ہے؟ حضرت عميرٌ نے كها میراکیاجال دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ میں صحت مندیاک خون والا ہوں اور میرے ساتھ و نیاہے جس کی ہاگ پکڑ کر میں اسے تھینچ کر لایا ہوں۔ حفرت عمرٌ مسجھے کہ يربهت سامال لائ مول كاس لئ يوجهاك تهدي ساته كياب ؟ حضرت عير في كما میرے ساتھ میراتھیلاہے جس میں اپناتوشہ اور پیالہ رکھتا ہوں۔ پیالہ میں کھابھی لیتا ہوں اوراس میں اپنامر اورا یخ کیڑے و حولیتا ہوں اور ایک لوٹا ہے جس میں و ضواور یہنے کایاتی رکھتا موں اور میری ایک لا تھی ہے جس پر میں فیک لگاتا ہوں اور اگر کوئی و مثمن سامنے آجائے تو اس سے اس کامقابلہ کر تاہوں۔اللہ کی قتم او نیامیرے اس سامان کے پیچھے ہے ( لعنی میری ساری ضروریات اس سامان سے بوری ہو جاتی ہیں ) پھر حضرت عمر ؓ نے بوجیعاتم وہال سے پیدل چل کر آئے ہو؟انہوں نے کمال ہاں۔ حضرت عمر ؓ نے یو چھاکیا تمہاراوہال (تعلق والا) کوئی آدمی ایسا نمیں تھاجو تہیں سواری کے لئے کوئی جانور دے دیا؟ انہوں نے کہادہاں والوں نے مجھے سواری دی نہیں اور میں نے ان سے ماگلی نہیں۔ حضرت عمر ؓ نے فرمایاد ہ برے مسلمان بیں جن کے پاس سے تم آئے ہو (کہ انہوں نے اپنے گور نر کا ذرا خیال نہیں کیا) حفرت عمير عن كمااك عرا إك الله حداري الله تعالى في آب كوغيبت سے منع كيا ہے اور میں نے ان کو دیکھاہے کہ وہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے (اور جو صبح کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی ذمہ واری میں آجاتاہے) حضرت عرائے کمامیں نے تہیں کمال بھیجا تھا ؟ اور طبرانی کی روایت میں بول ہے میں نے تم کو جس چیز کی وصولی کے لئے بھیجا تھادہ کمال ہے ؟ اور وہال تم نے کیا کیا ؟ انہوں نے کہااے امیر المومنین! آپ کیا پوچھ رہے ہیں (میں سجھ نہیں سکا) حضرت عمرٌ نے (تعجب ہے) کما سجان اللہ! (سوال توبالکل واضح ہے) حضرت عميرٌ نے کما اگر بہ ڈرنہ ہو تاکہ نہ بتانے سے آپ عملین ہوجائیں گے تویس آپ کونہ بتاتا۔ آپ نے جھے وہاں بھیجا۔وہاں بہنچ کرمیں نے وہال کے نیک لوگوں کو جع کیااور مسلمانوں سے مال غنیمت جمع کرنے کا ان کوذمہ دار بنا دیا۔ جب وہ جمع کر کے لیے آئے تو میں نے وہ سارا مال سمجھ مفرف پر خرج کردیا۔اگراس میں شرعاً آپ کا حصہ بھی ہو تا تو میں وہ آپ کے پاس ضرور لے كرآتا\_ حفرت عرر في كما توكياتم مارب ياس كيه نبيل لائع ؟ حفرت عمير في فرمايا نہیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا حضرت عمیرؓ کے لئے (گورنری حمص کا)عمد نامہ پھر لکھ دو۔

جفرت عمیر نے کہااب میں نہ آپ کی طرف سے گور نرینے کے لئے نتار ہوں اور نہ آپ کے www.besturdubooks.wordpress.com

بعد کسی اور کی طرف ہے۔ کیونکہ اللہ کی قتم! میں (اس گورنری میں خرابی ہے) چ نہ سکا۔ میں نے ایک نصر انی سے (امارت کے زعم میں) کما تھااے فلانے اللہ مجھے رسواکرے (اور ذمی کو تکلیف پنجانابراکام ہے)اے عرا ! آپ نے جھے گور زینا کر ایسی خرابیوں میں مبتلا ہونے کے خطرے میں ڈال دیا ہے۔اے عمر امیری زندگی کے سب سے برے دن وہ ہیں جن میں میں آپ کے ساتھ چھے رہ گیا (اور دنیاسے چلانسیں گیا) بھر انہوں نے حضرت عمرٌ ہے اجازت مانگی۔ حضرت عمرٌ نے ان کو اجازیت دے دی۔ وہ اپنے گھر واپس آگئے۔ ان کا گرمدیدے چندمیل کے فاصلہ پر تھا۔جب عفرت عمیر علے گئے تو حفرت عمر نے فرمایا میرا تو بهی خیال ہے کہ عمیر ؓ نے ہم سے خیانت کی ہے (پیے حمص سے ضرور مال لے کر آئے ہیں جے اپ ساتھ میرے پاس نہیں لائے بلعہ سیدھے اپنے گھر بھی دیا ہے) مارث نامی ایک آدمی کوسودینار دے کر حضرت عمر نے کہایہ دینارلے جاؤ۔ جاکر عمیر کے بال اجنبی معمان بن کر تھسر و۔ اگر ان کے گھر میں خراوانی دیکھو تواہیے ہی میرے یا س واپس آجاؤاور اگر تنگی کی سخت حالت و میکھو توانمیں میرسودینار دے دینا۔ حضرت حارث محتے دہاں جاکر دیکھاکہ حضرت عمیر "دیوار کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ اپنی قمین ہے جو کمیں نکال رہے ہیں۔ انہوں نے جاکر حضرت عمیر کو سلام کیا۔ حضرت عمیر ؓ نے (سلام کاجواب دیااور) کمااللہ آب برر حم کرے۔ آجاؤ ہمارے معمان من جاؤ۔ چنانچہ وہ سواری سے اتر کر ان کے ہال محسر گئے۔ پھر حفرت عمير فان سے يو چھا آپ كمال سے آئے ہو؟انہول نے كماميد سے حفرت عمیر ؓ نے یوچھا آپ نے امیر المومنین کو نمس حال میں چھوڑا؟انہوں نے کمااچھے حال میں تھے۔حضرت عمیر ان یو چھامسلمانوں کو کس حال میں چھوڑا؟ انہوں نے کمادہ بھی تھیک تھے۔ حضرت عمیر ؓ نے یو چھا کیاامیر المومنین شرعی حدود قائم نہیں کرتے ہیں ؟ انہوں نے کماکرتے ہیں۔ان کے بیٹے ہے ایک گناہ کبیرہ ہو گیا تھا۔ حفز ت عمرؓ نے اس پر حد شرعی قائم کی تھی اور اے کوڑے نگائے تھے جس ہے اس کا انقال ہو گیا تھا (لیکن تھیجے روایت سے کہ اس واقعہ کے ایک ماہ بعد طبعی موت سے ان کا انتقال ہوا) حضرت عمیر نے كماات الله اعمر كى مدو فرما جمال تك مين جامتا مول وه آب سے بہت زيادہ محبت كرنےوالے ہیں۔ چنانچہوہ حضرت عمیر سے ہال تین دن معمان رہے۔ ان کے ہال صرف جو کی ایک رونی ہوتی تھی جے وہ حضرت حادث کو کھلا دیا کرتے اور خود بھو کے رہے۔ آخر جب فاقد بہت نیاد ہو گیا توانبول نے حضرت حارث سے کہا تمہاری وجہ سے ہم لوگوں کو فاقد پر فاقے آگئے اگرتم مناسب سمجھو تو کہیں اور چلے جاؤ۔ اس پر حضرت حادث نے وہ دینار نکال کر ان کو www.besturdubooks.wordpress.com توان کو بہت رنج وصدمہ ہوااور ان کے لئے خوب دعائے رحمت و مغفرت کی۔ پھر (ان کو د فن کرنے) حضرت عمر میں کا کارور کی میں کا کا الحقیق کا آگئے اور آگیں میں ساتھ اور لوگ بھی پیدل چل رہے تھے۔ حضرت عمر شنا ہے ساتھیوں سے فرمایاتم میں سے ہر آدی
ابنی آر ذواور تمنا ظاہر کرے۔ چنانچہ ایک آدمی نے کہااے امیر المومنین! میر ادل چاہتا ہے
کہ میرے پاس بہت سامال ہواور میں اس سے فرید فرید کراتے اسے غلام اللہ کے لئے آذاو
کروں۔ دوسرے نے کہا میراول چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت سامال ہو جے میں اللہ کے
راستہ میں فرچ کر دول۔ تیسرے نے کہا میراول چاہتا ہے کہ مجھے اتنی جسمانی طاقت مل
جائے کہ میں فود زمز م سے ڈول نکال نکال کریت اللہ کے حاجیوں کو زمز م پلاؤں۔ حضرت
عمر شنے فرمایا میراول چاہتا ہے کہ میرے پاس عمیر شن سعد جیسا آدمی ہو جے میں مسلمانوں
کے مختلف کا موں میں اطمینان سے لگا سکول لے

# حضرت سعيد بن عامر بن جذيكم بمحيٌّ كا قصه

حضرت خالدین معدان رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں حضرت عمرین خطاب نے حضرت سعید ین عامرین جذیم جمحی کو حمص پر ہمارا گور نربیایہ جب حضرت عمر مین خطاب جمس تشریف لائے تو فربایائے۔ جمس والو اہم نے اپنے گور نر کو کیسالیا ؟ اس پر انہوں نے حضرت عمر سے اپنے گور نر کی ہمیشہ شکایت کیا کرتے ہے۔ اس وجہ سے حمص کو چھوٹا کو فہ کماجا تا تھا۔ انہوں نے کما ہمیں ان سے چار شکاییت ہیں۔ پہلی توریہ ہمیں ان سے چار شکاییت ہیں۔ پہلی توریہ ہمیں آتے۔ حضرت عمر نے فرمایاوا قعی یہ تو بہت بدی شکایت ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ؟ انہوں نے کما یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ حضرت عمر نے فرمایاریہ بھی بری شکایت ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ؟ انہوں نے کما مینے میں ایک دن گھر میں ہی رہتے ہیں ہمارے پائی باہر اس کے علاوہ اور کیا ؟ انہوں اس کے علاوہ اور کیا ؟ انہوں اس کے علاوہ اور کیا ؟ انہوں نے کما یہی ۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ بھی بری شکایت ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ؟ انہوں نے کما یہی کہ میں ایک دن گھر میں ہی رہتے ہیں ہمارے پائی باہر اس کے علاوہ اور کیا ؟ انہوں نے کما یہی کھورن کو موت ہیسی ہے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے۔ دھنرت عمر نے تم میں والوں کو اور ان کے گور نر کوا یک جگہ جمع کیا اور سید عال گی اے اللہ ! سعید میں عامر کے بارے میں (اچھے بونے کہ) میر اجو اندازہ تھا آئی اسے غلط نہ ہونے دے۔ اس کے بعد میں والوں سے فرمایا

أر اخرجه ابو تعیم فی الحلیة رج ۱ ص ۲٤۷) عن عبدالملك بن هارون بن عنترة عن ابیه عن جده و اخرجه الطبرانی ایضا مثله عن عمیر بن سعد قال الهیشمی ( ج ۹ ص ۴۸٤) و فیه عبدالملك بن ابراهیم بن عنترة و هو متروك انتهی هكذا و قع عن الهیشمی و الذی یظهران الصواب عبدالملك بن هارون بن عنترة كما فی كتب اسماء الرجال و قد اخرجه ابن عسا كر من طریق محمد بن مزاجم بطوله بمعناه مع زیادات كما فی الكنز ( ج ۷ ص ۷۹)

تمہیں ان سے کیا شکایت ہے ؟ انہول نے کہاجب تک اچھی طرح دن نسیں چڑھ جاتا اس وقت تک مید گھر سے ہمارے پاس باہر مہیں آتے۔ حضرت سعید نے کمااللہ کی قتم اس کی وجہ بتانا مجھے پیند نہیں تھی لیکن اب میں مجور اُبتا تا ہوں۔بات بیے کہ میرے گھر والوں کا کوئی خادم نہیں ہے اس لئے میں خود آٹا گوند ھتا ہوں پھر اس انتظار میں بیٹھتا ہوں کہ آئے میں خمیر پیدا ہو جائے۔ پھر میں روٹی پکا تا ہوئ۔ پھر وضو کر کے گھر سے باہر ان لوگوں کے پاس آتا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تہمیں ان ہے اور کیا شکایت ہے ؟انہوں نے کمارپر رات کو كى كىبات نىيى سنت حفرت عراف كالاا سعيد!)آب اسبادے ميں كيا كتے إلى ؟ حضرت سعید نے کمااس کی وجہ بتانا بھی مجھے بیند نہیں ہے۔بات سے ہے کہ میں نے دن اور رات كو تقسيم كياب دن اور لوگول كودياب اور رات الله تعالى كو-حضرت عمر في فرماياتمين ان سے اور کیا شکایت ہے ؟ انہول نے کما مینے میں ایک دن سے مارے یاس باہر نہیں آتے۔ حفرت عرائے فرمایا آپ اس بارے میں کیا کتے ہیں ؟ حفرت سعید نے کمانہ تومیرے یاس کوئی خادم ہے جومیرے کپڑے دھودے اور نہ میرے پاس اور کپڑے ہیں جنہیں پہن کرمیں باہر آسکوں۔اس لئے میں اینے کپڑے دھو تا ہوں پھر ان کو سو کھنے کا تنظار کر تا ہوں۔جب سو کھ جاتے ہیں تووہ موٹے ہونے کی وجہ سے سخت ہوجاتے ہیں اس لئے میں ان کور گزر گڑ کر نرم کر تاہوں۔ ساراون ای میں گزر جاتا ہے پھر انہیں پہن کر شام کوان لوگوں کے پاس باہر آتا ہوں۔ حفرت عمرؓ نے یو چھاٹمہیںان سے اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کماانہیں بھی بھی ہے ہوشی کادورہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت مرسے فرمایاس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعیدینے کہا حضرت خبیب انصاریؓ کی شمادت کے وفت میں مکہ میں موجود تھا۔ يملے قريش نے ان كے كوشت كو جگه جگه سے كانا چران كوسولى ير الكايا اور كماكيا تم يد پند كرتے ہوكہ تماري جگہ محد (عظف) ہول (تمباري جگد ان كوسولى دے وي جائے) حضرت خبیب نے کمااللہ کی قتم اجھے تو یہ بھی پہند نہیں ہے کہ میں اپنے اہل وعیال میں موں اور (اس کے بدلہ میں) حضرت محمد علیہ کوایک کا نتا جھے اور پھر (حضور علیہ کی محبت کے جوش میں آئر) زورے بکارایا محد عظی جب بھی مجھے وودن یاد آتا ہے اور یہ خیال آتا ہے کہ میں نے اس حالت میں ان کی مدو شمیں کی اور میں اس وقت مشرک تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان شمیں لایا تھا تو میرے دل میں زورے یہ خیال پیدا ہو جاتاہے کہ اللہ تعالی میرے اس گناہ کو مجھی معاف نہیں فرمائیں گے بس اس خیال ہے مجھے بے ہو شی کاوہ دور ہر جاتا ہے حضرت عمرٌ نے پیہ جولات من كر فرايا تمام تحريف الشرك الشرك الني المن من المنظمة المن المن المن من مست عد

حياة الصحابة أردو (جلد دوم)

نیاذ کر دیا۔ حضرت سعید نے کہاکیا تم اس سے بہتر بات چاہتے ہو؟ کہ ہم یہ دیناراسے دے دیے ہیں جو ہمیں سخت ضرورت کے وقت دے دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر والوں میں سے ایک آدمی کوبلایا جس پر انہیں اعتاد تھالور ان دیناروں کوبہت سی تھیلیوں میں ڈال کر اس سے کہا جا کر یہ دینار فلال خاندان کی بیواؤں، فلال خاندان کے مصیبت زدہ لوگوں کو خاندان کے مصیبت زدہ لوگوں کو دے آؤ۔ تھوڑے سے دینار کی گئے تواپنی ہوئی سے کہالویہ خرج کر لو۔ پھر اپنے گورنری کے کام میں مشغول ہوگئے۔ چند دن بعد ان کی ہوئی نے کہا کیا آپ ہمارے لئے کوئی خادم نہیں خرید لیتے ؟ اس مال کا کیا ہوا؟ حضرت سعید نے کہا وہ مال تمہیں سخت ضرورت کے وقت ملے گا۔ له

#### حضر ت ابوہر بری گا قصہ

حضرت شعبہ بن ابی مالک قرظی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابد ہر برہ مروان کی جگہ مرین کے جگہ مرین کی جگہ مرین کی جگہ مرین کے گوئر سے ایک دن لکڑیوں کا گھڑا اٹھائے ہوئے بازار میں آئے اور بطور مزاح فرمایا اے این ابی مالک!امیر کے لئے اسے لئا داستہ توامیر کے لئے کانی ہے۔اس لئے ان کے لئے یہ راستہ کافی نہیں ہے۔اس لئے ان کے لئے یہ راستہ کافی نہیں ہے۔اس لئے ان کے لئے راستہ کشادہ کردو۔ لئے

ہاب

نی کریم علی اور آپ کے صحابہ کرام میں طرح اللہ کے رام میں اور اللہ کی رضامندی کی جگہوں میں مال کواور اللہ کی دی ہوئی ہر نعت کو خرج کیا کرتے تھے اور یہ خرج کرنا ان کو کس طرح اپنے اوپر خرج کرنے سے زیادہ محبوب تھا چنانچہ یہ حضرات فاقہ کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر چنانچہ یہ حضرات فاقہ کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر

( اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٣٤٥) اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٣٨٥)

#### مقدم رکھتے تھے۔

### نبی کریم ﷺ کاخرچ کرنے کی ترغیب دینا

حضرت جریرٌ فرماتے ہیں ہم لوگ دن کے شروع حصہ میں حضور عَلِیّ کی خدمت میں میٹھ ہوئے سے کہ استے ہیں ہجھ لوگ آئے جو نظید ن اور نظے پاؤل اور دھارید اراونی چادریں لور عبابیتے ہوئے سے اور عبابیت ہوئے سے اور عبابیت ہوئے سے اور عبابیت ہوئے سے اور عبابیت مضر کے شھے ان کے فاقد کی حالت و کھے کر آپ کا چرہ ممضر کے شھے بات کی حالت و کھے کر آپ کا چرہ مبارک بدل گیا۔ پھر آپ گھر تشریف لے گئے (کہ شاید وہال ان کے لئے پھر آپ گھر تشریف لاکر حضر تبلال مبارک بدل گیا۔ انہوں نے پہلے اذان وی (ظہریا جمعہ کی نماز تھی) پھر اقامت کھی۔ آپ نے نماز کو خطم فرمایا۔ انہوں نے پہلے اذان وی (ظہریا جمعہ کی نماز تھی) پھرا قامت کھی۔ آپ نے نماز کو نظر مایک النگاس انْفُوا رَبُّکُمُ الَّذِی حُلَقَکُم مِن نَفُس وَّاحِدَةِ سے لے کر ایک اللّٰہ کان عَلَیْکُمُ رُفَیْدُ تک. (سورت نساء آیت: ۱)

ہیں و بیلی سے سے سے برور دگار ہے ڈر و جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار ہے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مر د اور عور تیں پھیلا کیں اور تم خدائے تعالیٰ ہے ڈر و جس کے نام ہے ایک دوسر ہے ہے مطالبہ کیا کرتے ہو اور قرامت سے بھی ڈر وبالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں اور سور ۃ حشر میں ہے :

رِ الْقُورُ اللَّهُ وَلَنظُو نَفْسُ مَّا فَلَكَمْتُ لِغَلِم . (سورت حشر آيت: ١٨)

 دیکھا کہ حضور ﷺ کا چرہ انور (خوشی ہے) ایسا چک رہاہے کہ گویا کہ آپ کے چرے پر سونے کاپانی پھیراہواہے (اس کام کی فضیلت سناتے ہوئے) حضورﷺ نے فرمایاجو شخص اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرتاہے تو اسے اپنا اجر ملے گا اور اس کے بعد جتنے لوگ اس طریقہ پر عمل کریں گے ان سب کے بر ابر اسے اجر ملے گا اور ان کے اجر میں سے پچھ کم نہیں ہو گا اور جو اسلام میں بر اطریقہ جاری کرتاہے تو اسے اپنا گناہ ملے گا اور اس کے بعد جتنے لوگ اس طریقہ پر عمل کریں گے ان سب کے بر ابر گناہ اس طریقہ پر عمل کریں گے ان سب کے بر ابر گناہ اس ملے گا اور ان کے گناہ میں سے پچھ کم نہیں ہو گا۔ له اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کے بارے میں حضور ﷺ کے تر غیب دیے کی حدیث گررچکی ہے۔

حضرت جابر فرماتے ہیں حضور علی بدھ کے دن قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے پاک
تشریف لے گئے۔ بھر انہوں نے مزید حدیث ذکر کی۔ اس کے بعدیہ مضمون ہے کہ آپ
نے فرمایا اے جماعت انصار! انہوں نے عرض کیا لبیک یارسول اللہ! آپ نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں تم لوگ اللہ کی عباوت نہیں کیا کرتے تھے لیکن اس زمانہ میں تم میں یہ خوبیال تھیں کہ تم بیبیوں کا یہ جھ اٹھاتے تھے، اپنامال وو سرول پر فرچ کرتے تھے اور مسافروں کی ہر طرح کی خدمت کرتے تھے بہال تک کہ جب اللہ تعالی نے تہمیں اسلام کی دولت عطافرما کر اوال نے ہو اللہ کے اور اپنے نبی کو بھی کر تم پر بہت بڑا احسان کیا تو اب تم اپنے مال سنبھال کر رکھنے لگ گئے ہو اور اللہ کہ مسلمان ہونے کے بعد اور زیادہ فرچ کرناچا ہے تھا کیو تکہ اسلام تو دوسروں پر فرچ کرنے کی ترغیب و بیا ہے ) لہذا انسان جو بچھ کھا تا ہے اس پر اجر ملتا ہے بلحہ در ندے اور پر ندے جو بچھ (باغوں کھیتوں وغیرہ میں ہے) کھا جاتے ہیں اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے (بس یہ فضیلت سنتے کی دیر تھی کہ ) وہ حضرات انصاد ایک دم (اپنے باغوں کو) دالیس گئے اور ہر یہ فضیلت سنتے کی دیر تھی کہ ) وہ حضرات انصاد ایک دم (اپنے باغوں کو) دالیس گئے اور ہر ایک نے اپنے باغوں کو) دالیس گئے اور ہر ایک نے اپنے باغوں کو کہ دیوار میں تمیں تمیں وروازے کھول دیئے ۔ اور اتا کہ ہر ایک آئے اور کھائے)

حضرت انس فرماتے ہیں حضور عظی ف سب سے پہلے جوبیان فرماناس کی صورت سے مون کہ آپ منبر پر تشریف لے اور اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور فرمایا:

"اے او کو اللہ تعالی نے تمارے لئے اسلام کوبطور دین کے بیند فرمایا ہے لہذا اسلام میں سخاوت اور حسن اخلاق کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ غور سے سنو! سخاوت جنت کا آیک

ل اخرجه الحاكم و صححه كذافي الترغيب (ج ٤ ص ١٥١). . ز.

در خت ہے اور اس کی سنیاں دنیا میں جھی ہوئی ہیں اہذاتم میں سے جو آدمی تنی ہوگاوہ اس در خت ہے اور اس کی سنیاں دنیا میں جھی ہوئی ہیں اہذاتم میں سے چو آدمی تنی ہوگاوہ اس در خت کی ایمال تک کہ اللہ تعالی اسے جنت میں بنچادیں گے۔ غور سے سنو اسنجو سی دوڑٹ کا ایک در خت ہے اور اس کی شنیاں دنیا میں جھی ہوئی ہیں اہذاتم میں سے جو آدمی سنجوس ہوگاوہ اس در خت کی اللہ ایک شنی کو مضبوطی سے چکڑنے والا ہوگا اور وہ یو شی اسے پکڑے رہے گا یمال تک کہ اللہ تعالی اسے دو مرتبہ فرمایا تم لوگ اللہ کی وجہ سے سخاوت کو اختیار کرو۔ اللہ کی وجہ سے سخاوت کو اختیار کرو۔ "کے

# نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام ؓ کامال خرچ کرنے کا شوق

حفرت عرقر ماتے ہیں ایک آدمی نے حضور تھا کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ آب اسے پیچے عطافر مادیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں دینے کے لئے اس وقت میرے پاس کوئی چیز اوھار پر خرید او۔ جب میرے پاس کچے مہیں ہے۔ تم ایسا کرو کہ میری طرف سے کوئی چیز اوھار پر خرید او۔ جب میرے پاس کچے آگا تو وہ ادھار اداکر دول گا(اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور تھا کہ کو دوسر ول کو دین کا بہت نیادہ شوق تھا) اس پر جفرت عرقے نے (ازراہ شفقت) کمایار سول اللہ! آپ اسے پہلے دے چے ہیں (اب جزید دینے کے لئے کیول اس کا اوھار اپنے ذمہ لے رہے ہیں) جو آپ کو مکلف نہیں میلید آپ کو حضرت عرق کی ہیات کے بس میں نہیں ہے اس کا اللہ نے آپ کو مکلف نہیں میلید آپ کو حضرت عرق کی ہیات کے بس میں نہیں ہے اس کا اللہ نے آپ کو مکلف نہیں میلید آپ خوجی کریں اور عرق والے سے کی کا در نہ رکھیں اس پر حضور تھا کہ مسکر اے۔ انسادی کی اس بات پر خوشی اور مسکر اہن کے انساد کی کی اس بات پر خوشی اور مسکر اہن کے انساد کی کی اس بات پر خوشی اور مسکر اہن کے انساد کی کی اس بات پر خوشی اور مسکر اہن کے انساد کی کی اس بات پر خوشی اور مسکر ایک کا در حضور تھا کے جرب پر نظر آنے گے اور حضور تھا کے نے فرمایا اس کا مجھے (اللہ کی گار دندر کھیں اس بات کی جرب پر نظر آنے گے اور حضور تھا نے نے فرمایا اس کا مجھے (اللہ کی گار دندر کھیں اس بات کی جرب پر نظر آنے گے اور حضور تھا نے نے فرمایا اس کا مجھے (اللہ کی کا در سے) علم دیا گیا ہے۔ ا

حفزت جار فراتے ہیں ایک آدی حضور بھنے کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور بھنے اسے مان محضور اللہ کے مان حضور سے ان ا

لَى اخرجه التومدي كذافي البداية ( ج٢ ص ٣٠) واخرجه ايضا البزاز وابن جرير و المخرافطي في مكا رم الا خلاق و سعيد بن منصور كمافي الكنز (ج ٤ ص ٤٢) قال الهيثمي (ج المخرافطي في مكا رواه البزار و قيه اسحاق بن ابراهيم الحنيني و قد ضعفه الجمهورو و ثقه ابن حيان وقال يخطى. www.besturdubooks.wordpress.com

علیہ نے اس سے وعدہ فرمالیا (کیونکہ دینے کے لئے حضور علیہ کے پاس کچھ تھا نہیں) اس پر حضرت عمر نے کھڑے ہو کر (ازراہ شفقت) عرض کیایار سول اللہ! آپ سے فلال نے مانگا آپ نے اسے بھی دیا (پھر دینے کو پکھ نہ رہا) پھر فلال نے مانگا آپ نے اسے بھی دعدہ نے انگا آپ نے اس سے بھی دعدہ فرمالیا۔ پھر فلال نے مانگا آپ نے اس سے بھی دعدہ فرمالیا (مطلب سے تھا کہ آپ کے پاس ہوا کر سے تو ضرور دیا کریں اور نہ ہوا کر تو انکار فرما دیا کریں اس سے آئدہ دینے کا وعدہ نہ کیا کریں) ایسا معلوم ہوا کہ حضور علیہ کو حضرت عبداللہ بن حذافہ سمی نے عرض کیایار سول عرض کیایار سول اللہ! آپ خرج کریں اور عرش والے سے کی کا ڈرندر کھیں۔ آپ نے فرمایا جھے ای کا حکم دیا گلے۔ یہ

حفزت این مسعودٌ فرماتے ہیں حضورﷺ حضرت بلالؓ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھاکہ

ان کے پاس مجور کے چند ڈھر ہیں۔ آپ نے پوچھااے بلال! یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ کے معمانوں کیلئے یہ انظام کیا ہے (کہ جب بھی وہ آئیں توان کے کھلانے کا سامان پہلے سے موجود ہو) آپ نے فرمایا کیا تہیں اسبات کا ڈر نہیں ہے کہ دوزخ کی آگ کا دھواں تم تک پہنچ جائے؟ (یعنی آگر تم ان کے خرج کرنے سے پہلے ہی مر گئے تو پھر ان کے برے ہیں اللہ کے ہاں سوال ہوگا) اے بلال! خرج کرداور عرش والے سے کی کا ڈرنہ رکھو۔ کی

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور علی کے پاس تمن پر ندے ہدیہ میں آئے۔ آپ نے ایک پر ندہ اپنی خادمہ کو دیا۔ ایکے دن وہ پر ندہ لے کر حضور علیہ کی خدمت میں آئی۔ حضور علیہ نے فرمایا کیا میں نے مجھے منع نہیں کیا تھا کہ ایکے دن کے لئے بچھے نہ رکھا کرو۔ جب انگا دن آئے جو بچھ پاس ہے وہ ساراہی آخ فرج کر دیا کروس آئے والے دنول کے لئے ذخیر ہ کرکے رکھنا جا کڑے لیکن جو بچھ پاس ہے اسے فورا فرج کر دیا اور آئندہ کے لئے اللہ پر توکل کرنا درجہ کمال ہے) حضرت علی ہے اسے فورا فرج کر دیا اور آئندہ کے لئے اللہ پر توکل کرنا درجہ کمال ہے) حضرت علی ہے

لَى اخوجه ابن جريو كذافى الكنز (ج ٣ ص ٣١١) 
لَمْ اخوجه البرار باسناد حسن و الطبرانى واخرجه البرار باسناد حسن و الطبرانى واخرجه ابو نعيم فى الحليه (ج ١ ص ١٤٤) عن عبدالله نحوه ورواه ابو يعلى و الطبرانى عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه بتحوه با سنا د حسن كما فى الترتيب (ج ٢ ص ١٧٤)

<sup>(</sup>٣) اخرجه ايو يعلى قال الحيث موالات الله عمل (١٥٥٥) الدام المحالة التي الله الله المحالة المح

فرماتے ہیں حضرت عمر نے لوگوں ہے کہ اہمارے پاس اس مال میں سے پچھ ﷺ کیا ہے (میں اسے کہاں ترج کردوں؟) لوگوں نے کہااے امیر المومنین!

آپ ہارے اجاعی کاموں میں ہرونت مشغول رہتے ہیں جس کی دجہ ہے آپ کوایے اال وعيال كوديكيف كى اوراي بيشر اوركاروباريس كلف كى فرصت نسيس ملتى اس كفير مال آي لے لیں۔ حضرت عمر نے مجھ سے کماآپ کیا کتے ہیں ؟ میں نے کمالو گوں نے آپ کو مشورہ وے بی دیاہے۔ انہوں نے کمانمیں۔ آپ اے دل کی بات کمیں۔ اس پر میں نے کما آپ اپنے یقین کو گمان میں کول مد لتے ہیں ؟ (آپ کو یقین ہے کہ مال آپ کا نمیں ہے تو پھر آپ کول لوگوں سے مشورہ نے کر اور مسلمانوں کا بیر مال خود لے کرایے یقین کو گمان میں بدل رہے ہیں؟) حضرت عرشنے کما آپ جو کہ رہے ہیں آپ کواس کی دلیل دینی ہو گیا۔ میں نے کما ہاں میں اس کی دلیل ضرور دول گا۔ کیا آپ کویاد ہے کہ حضور اقد س ﷺ نے آپ کولوگوں ے زکوۃ لینے کے لئے بھیجاتھا۔ جب آپ حضرت عباس بن عبدالمطلب کے یاس زکوۃ لینے تھی۔ پھر آپ نے بھے سے کما تھامیرے ساتھ حضور ﷺ کے پاس جلو تاکہ ہم حضور ﷺ کو بتامیں کہ حضرت عباس نے ایسے کیا ہے۔ چنانچہ ہم دونوں حضور ﷺ کی خدمت میں گئے تو ہم نے دیکھاکہ آپ کی طبیعت پر گرانی ہے توہم واپس آگئے۔ انگلے دن ہم چر آپ کی خدمت میں گئے توکپ مشاش بھاش تھے۔ آپ نے صور ﷺ کو بتایا کہ حضرت عباس نے اس طرح کیا ہے اس پر حضور ﷺ نے آپ کو کما تھا کیا تہیں معلوم نہیں ہے کہ آدمی کا چھااس کےباپ كى طرح ہوتا ہے ؟ اور ہم نے حضور عللہ كو بتايا كه ہم پہلے دن آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئے تھے تو آپ کی طبیعت پر گرانی تھی اور اگلے دن حاضر ہوئے تو آپ ہشاش ہواش تھے۔ حضور عظفے نے فر ملاتم پہلے دن جب میرے یاس آئے تھے تومیرے یاس صدقد کے دود ينار یج ہوئے تھے اس دجہ سے تہیں میری طبیعت پر گرانی نظر آئی اور انکے دن جب تم میرے پاس آئے تومیں وہ دینار خرج کرچکا تھا اس وجہ ہے تم نے مجھے بشاش بعناش بایا۔ حضرت عمر ا

ن كا (اے على !) تم في كما الله كى فتم إتم في يسل محص كما است يقين كو كمان مين

ل اخرجه احمَد عن ابي البختري و الخرجه أيضًا أبو يعلى و الدورقي والبيهقي وابو داؤد و فيه ارسال بين ابي البختري و على كذا في الكنز (ج ٤ ص ٣٩) واخرجه أبو نعيم في المخلية (ج

٤ ص ٣٨٧) عن ابن البخترى قال قال عفز "فذكر بمعناه وقال الهيشمي (ج ١٠٥٠ ض ٣٣٨)
 رواه احمد ور جاله رجال الصحيح و كذلك ابو يعلى و البزار الا أن ابا البخترى لم يسمع من

کیوں بدلتے ہو؟ اور پھر مجھے میہ سار اقصہ سنایا میں ان دونوں باتوں پر تمہارا شکریہ ادا کر تا ہوں\_ل

حضرت طلحہ بن عبیداللہ فرماتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس بال آیا آپ نے اے مسلمانوں میں تقیم کیالیکن اس میں سے کچھ مال کی گیا۔ آپ نے اس کے بارے میں لوگوں سے مشورہ لیا۔ لوگوں نے کہا گر آپ اسے آئندہ بیش آنے والی ضرورت کے لئے رکھ لیس تو زیادہ بہر ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا اکل خاموش سے انہوں نے کھانہ کہا۔ حضرت عمر نے کہا اے ابوا المحن! کیا ہوا آپ اس بارے میں کچھ نہیں کہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہالوگوں نے اپنی رائے بتا تو دی ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں آپ کو بھی اپنا مشورہ ضرور دینا ہوگا۔ حضرت علی نے کہا اللہ تعالی (قرآن مجید میں فرٹ کرنے کی جگہیں بتاکر) اس بال کی تقیم (بتانے) سے فارغ ہوں کیا گئی حضور اقد سے بھی ہواں ہی خرج کرنا چاہئے کے اس تعلیم کرنا ہو بھی ہوئے کہ رات آگئ (تو آپ نے بیان کیا کہ حضور اقد س بھی آپ اس کی تقیم سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ رات آگئ (تو آپ نے بیان کیا کہ حضور اقد س بھی آپ اس کی تقیم سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ رات آگئ (تو آپ نے تشیم کرنا ہوگا ہے) میں نے دیکھا کہ جب تک آپ نے یہ سارا مال تقیم نہیں کر تو رہے کہیں کرنا ہوگا چانچہ حضرت علی نے اس کو بی تقیم کیا۔ حضرت عمر نے فرمایاب تو بیقیہ مال آپ کو بی تھیم کرنا ہوگا چانچہ حضرت علی نے اس حصرت عمر نے فرمایاب تو بیتھے مال آپ کو بی تھیم کیا۔ حضرت عمر نے فرمایاب تو بیتھے مال آپ کو بی تقسیم کرنا ہوگا چانچہ حضرت علی نے اس حضرت عمر نے فرمایاب تو بیتھے مال آپ کو بی تقسیم کرنا ہوگا چانچہ حضرت علی نے اس حضرت عمر نے فرمایاب تو بیتھے مال آپ کو بی تقسیم کرنا ہوگا چنانچہ حضرت علی نے اس تھیم کیا۔ حضرت عمر نے فرمایاب تو بیتھے مال آپ کو بی تقسیم کرنا ہوگا چنانچہ حضرت علی نے اسے تقسیم کیا۔ حضرت عمر نے فرمایاب تو بیں مجھے اس کو بی تقسیم کیا۔ حضرت عمر نے فرمایاب تو بین مجھے اس کھیں سے تکھی اس کے جس سے آٹھ سودر ہم کے یہ

حضرت ام سلم فرماتی ہیں ایک مرجہ حضور اقدیں کا میرے پاس تشریف لائے تو آپ کے چرہ مبارک کارنگ بدلا ہوا تھا جھے ڈر ہوا کہ کسی یہ کسی درد کی وجہ سے نہ ہو۔ میں نے کمایار سول اللہ! آپ کو کیا ہوا؟ آپ کے چرہ کارنگ بدلا ہوا ہے آپ نے فرمایا ان سات دیناد کی وجہ سے جو کل ہمارے پاس آئے ہیں اور آج شام ہو گئ ہے اور وہ ابھی تک استرے کے کنارے پر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ سات دیناد ہمارے پاس آئے اور ہما بھی تک ان کو خرج نہیں کر سکے یہ اور ہما بھی تک ان کو خرج نہیں کر سکے یہ اور ہما بھی تک ان کو خرج نہیں کر سکے یہ اور ہما بھی تک ان کو خرج نہیں کر سکے یہ ا

معرت سمیل بن سعد فرماتے ہیں حضور اقد س اللہ کے پاس سات دینار تھے جو آپ نے حضرت عا کشہ کے پاس سات دینار تھے جو آپ نے حضرت عا کشہ کے پاس ر کھوائے ہوئے تھے۔جب آپ زیاد و بھرار ہوئے تو آپ نے فرمایا اے

إخرجه البزار قال الهيثمي (ج ٠٠ ص ٢٣٩) وفيه الحجاج بن ارطاة و هو مدلس

<sup>🥇</sup> اخرجه احمدو ابو يعلى قال الهيمي ( ج ١٠ ص ٢٣٨) رجال هما رجال الصحيح

عاکشہ! یہ سوناعلیٰ کے پاس بھوادو۔اس کے بعد آپ ہے ہوش ہو گئے تو حفرت عاکشہ آپ کے سنبھالنے میں الی مشغول ہو کیں کہ وہ دینار بھوانہ سکیں ۔ یہ بات حضور ﷺ نے کئی مر تبدارشاد فرمائی کیکن ہر مر تبدآپ فرمانے کے بعد ہے ہوش ہوجاتے۔ اور حفرت عاکشہ آپ کے سنبھالنے میں مشغول ہوجا تیں اور وہ دینائہ بھوایا تیں۔ آخر حضور ﷺ نے وہ دینار خود حضرت علی کو بھوائے اور انہوں نے انہیں صدقہ کر دیا۔ پیرکی رات کو شام کے وقت حضور علیہ مرزع کی کیفت طاری ہونے لگی تو حضرت عاکشہ رمزع کی کیفت طاری ہونے لگی تو حضرت عاکشہ مرزع کی کیفت طاری ہونے لگی تو حضرت عاکشہ رہنے اینا جراغ اسے مراوس کی ایک

حضرت علی کو جھوائے اور انہوں نے انہیں صدقہ کر دیا۔ پیری ارات کو شام کے وقت حضور 
ہیں گیر نزع کی کیفیت طاری ہونے گی تو حضرت عاکشر سنے اپنا چراغ اپنے پڑوس کی ایک 
عورت کے پاس بھیجا (جو کہ حضور سیالے کی زوجہ محترمہ تھیں) اور ان سے کہا ہمارے اس 
چراغ میں اپنے گھی کے ڈب میں سے بچھ گھی ڈال دو۔ کیونکہ حضور پر نزع کی کیفیت طاری 
ہو چکی ہے۔ ا

ہارے پاس ہے میں اسے صدقہ کر دول (میکن میں حضور علیہ کی خدمت میں مشغول رہی ور صدقہ نہ کر سکی) پھر آب علیہ کوافاقہ ہوا۔ آب علیہ نے فرمایا تم نے اس سونے کا کیا کیا؟

بن نے کما میں نے دیکھا کہ آپ بہت زیاد مذمار ہو گئے ہیں اس لئے میں آپ کی خدمت میں یس نے کما میں نے دیکھا کہ آپ بہت زیاد مذمار ہو گئے ہیں اس لئے میں آپ کی خدمت میں یسے لگی کہ بھول گئی۔ حضور علیہ نے فرمایا وہ سونا لے آؤ۔ چنانچہ حضر ت عائشہ حضور علیہ الدمت میں سات یا نود یتار لا میں۔ ابوحاز مراوی کوشک ہوا کہ دینار کتے تھے؟ جب حضر ت اکشہ لے آئیں تو حضور علیہ نے فرمایا اگر محمد (علیہ السلام) کی اللہ سے ملا قات اس حال میں ہوتی آر ان کا انتقال اس حال میں ہوتا) کہ یہ دینار ان کے پاس ہوتے تو محمد (علیہ السلام) کی اللہ سے سلام) کیا گمان کر سکتے ؟ (یعنی ان کو بہت ندامت ہوتی) آگر محمد (علیہ السلام) کی اللہ سے اقات اس حال میں ہوتی کہ یہ دینار ان کے پاس ہوتے تو یہ دینار محمد (علیہ السلام) کیا تات اس حال میں ہوتی کہ یہ دینار ان کے پاس ہوتے تو یہ دینار محمد (علیہ السلام) کیا تات اس حال میں ہوتی کہ یہ دینار ان کے پاس ہوتے تو یہ دینار محمد (علیہ السلام) کیا تات میں حال میں ہوتی کہ یہ دینار ان کے پاس ہوتے تو یہ دینار محمد (علیہ السلام) کیا تات کی بین حال میں ہوتی کہ یہ دینار ان کے پاس ہوتے تو یہ دینار محمد (علیہ السلام) کیا تات کی بین حال میں ہوتی کہ یہ دینار ان کے پاس ہوتے تو یہ دینار محمد (علیہ السلام) کیا گمان کر سکت میں ہوتی کہ یہ دینار ان کے پاس ہوتے تو یہ دینار محمد (علیہ السلام) کیا گھوٹ

ر وے کواللہ پر نہ رہنے دیتے۔ تک حضرت عبیداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں مجھ سے حضرت ابو ذرؓ نے فرمایا اے میرے بھتے ! ی حضور اقد سﷺ کے ساتھ آپ کا دست مبارک بکڑے ہوئے تھا۔ آپ نے مجھ سے

: ٦ ص ٣٥٦) من حديث عانشة بنحوه. ٣ يـ اخرجه البزار و اخرجه الطبراني بنحوه قال شهى (ج ٢٠ ص ٢٠٩) ياسنا الهرار محسن www.besturdubooks.wordpress

<sup>ُ</sup> اخرجه الطبراني في الكبير ورواته ثقات محتج بهم في الصحيح ورواه ابن خبان في حبحه من حديث عائشة بمعناه كذافي الترغيب (ج ٢ ص ١٧٨) ﴿ اخرجه احمد قال بثمي (ج ١ ص ٢٤٠) رواه احمد باسانيد و رجال احد ها رجال الصحيح و اخرجه البيهقي

فرمایا اے ابو ذر الجمجے بیات پیند نہیں ہے کہ جمجے احد بہاڑ کے برابر سونالور جاندی مل جائے
اور میں اسے اللہ کے راستہ میں خرچ کر دول اور مرتے دقت میرے پائ اس میں سے ایک
قیراط (دینار کابیسوال حصہ) ہی جا ہوا ہو۔ ( لینی میں جاہتا ہول کہ مرتے دم میرے پائ
وینار اور در ہم میں سے بچھ بھی نہ ہو) میں نے کما (آپ قیراط فرمارہ ہیں) یا تھلار ( لینی
چار بزار دینار) آپ نے فرمایا میں کم مقدار کمنا جاہتا ہول اور تم زیادہ کہ رہے ہو۔ میں آخرت
جاہتا ہوں اور تم دنیا۔ ایک قیراط ( لیمنی قطار نہیں بلحہ قیراط) سے بات آپ نے مجھ سے تمن
بار فرمائی۔ س

حضرت ابو ذرؓ حضرت عثان بن عفان کے پاس آئے (اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت ما نگی) حضرت عثال یا نے ان کو اجازت دی (وہ اندر آگئے)ان کے ہاتھ میں لا تھی تھی۔ حضرت عثانؓ نے کمااے کعب! حضرت عبدالرحمٰنؓ (بن عوف) کاانقال ہواہے اور وہ بہت سامال چھوڑ کر گئے ہیں آپ کااس بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت کعب نے کہااگروہ اس مال كےبارے ميں الله كاحق يعني زكواقاد اكرتے رہے ہيں توان كامواغذہ نميں ہوگا۔ بيرس كر حصرت او ذرنے اپنی لا تھی اٹھا کر حصرت کعب کو ماری اور کمامیں نے رسول اللہ عظیے کوب فرماتے ہوئے سناکہ مجھے بیبات پسند نہیں ہے کہ اس پیاڑ کے برابر مجھے سونامل جائے اور میر اسے خرچ کر دوں اور وہ خرچ کرنا اللہ کے ہال قبول بھی ہو جائے اور میں اپنے بیچھے چھ اوقی یعنی دوسوچالیں در ہم چھوڑ جاؤں۔ پھر انہوں نے حضرت عثان کو مخاطب کر کے تین مرت فرمایا میں تنہیں اللہ کاواسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے بید صدیث حضور ﷺ سے ک ہے ؟ انہوں نے کماجی ہال سی ہے لے حضرت غزوان بن الی حاتم سے بھی یہ واقعہ بہت ا منقول ہے اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت عثان ؓ نے حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ ۔ فرمایا ہے آبو اسحاق! آپ ذرابیہ بتائیں کہ جس مال کی زکوۃ اداکر دی جائے (اوروہ مال آدمی ۔ یای ہودوسر دل پر خرچ نہ کیا ہو تو کیا)اس مال والے پر اس مال کے بادے میں جرمانے اور م کا خطرہ ہے؟ حضرت کعب نے کہا نہیں۔ حضرت او ذر ؓ کے پاس ایک لا تھی تھی۔ انہو نے کھڑے ہو کروہ لا تھی حضرت کعب کے دونوں کانوں کے در میان سر پر ماری اور پھر فر اے بہودی عورت کے بیٹے! آپ یہ سجھتے ہیں کہ جب اس نے زکوۃ اداکر دی تواب اس یا مال مين كسى كاكوئى حنّ باقى شدر بإحالا تكه الله تعالى فرمات مين : وَيُوْرِدُوُنَ عَلَى الْفُهِيمِ وَكُو تَكانَ

أخرجه احمد قال الهيشمى (ج ١٠ ص ٣٣٩) رواه احمد وفيه ابن الهيعه وقد ط

خَصَاصَةً. (سورة حشر آيت ٩)

ترجمہ: اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں: وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَی حُبِّهِ مِسُکِیْناً وَّبِیْماً وَّاَسِیْواً. (سورہ دھر آیت ۸)

ترجمہ: اور وہ لوگ محض خدا کی محبت سے غریب اور بیتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : وَالَّذِينَ فِي اَمُوالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحُرُومِ (سورة معارج آیت ۲۶ ۲۵)

ترجمہ: اور جن کے مالوں میں سوالی اور بے سوالی سب کا حق ہے۔اس طرح کی اور آیات حضرت ابو ڈر ذکر کرتے رہے ل

حضرت عراقر ماتے ہیں ایک دن جضور علی ہے ہمیں (اللہ کے راستہ میں) صدقہ کرنے کا عکم فرمایا۔ اس دن میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے اپنے دل میں کمااگر میں (نیکی میں) حضر سالہ بحرات او بحر سالہ بوں او آج کے دن بی بردھ سکتا ہوں (یعنی میں ان سے آگر بردھ سکتا ہوں) ہونے کی کو مشن تو بہت مر تبہ کر چکا ہوں کیکن بھی ان سے آگر بردھ نہیں سکا آج بودھ سکتا ہوں) چنانچہ میں نے اپنا آدھا مال لاکر حضور علیہ کی خد مت میں بیش کر دیا۔ حضور علیہ نے بوچھاتم اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے کما میں ان کے لئے بھی بچھ بھوڑ آ آیا ہوں۔ حضور علیہ نے کیا جھوڑ اسے بھوڑ آ ہے ہوں ان ابی گھر والوں کے لئے چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضر سالہ بحراج کیا ہی ان گھر میں) ہو بچھ تھا جھوڑ کر آیا ہوں۔ حضر سالہ بحراج کیا ہی ان گھر والوں کے لئے جھوڑ کر آیا ہوں۔ حضر سالہ بحراج کیا ہی کہ والوں کے لئے کیا جھوڑ کر آیا ہوں۔ حضور علیہ کے کیا تھر والوں کے لئے کیا بھوڑ کر آیا ہوں۔ جھوڑ کر آیا ہوں۔ حضور تا ہو بحرات او بحراج کی اس کی میں میں بوجھوڑ کر آیا ہوں۔ جھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ جوائی کے لئے اللہ ورسول علیہ (کی رضا مندی) بوجھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ جوائی سے نو جھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ جوائی میں بھی بھی کسی چیز میں حضر سالہ بھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ جوائی سے نو بھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ جوائی میں بھی بھی کسی چیز میں حضر سالہ بھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ جوائی میں بیا ہیں کر میں نے اپنے دل میں کما میں بھی بھی کسی چیز میں حضر سالہ بھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ جوائی میں بیا ہیں کر میں نے اپنے دل میں کما میں بھی بھی کسی چیز میں حضر سالہ بھی بھی کسی جیز میں حضر سالہ بھی بھی کسی جی میں حضر سالہ بھی بھی کسی جی میں حضر سالہ بھی بھی کسی جیز میں کسی جیز میں حضر سالہ بھی بھی کسی جیز میں کسی جیز میں کسی جیز میں کسی جیز میں کسی جیز کی جیز میں کسی بھی میں کسی کسی جیز میں کسی کسی جیز کسی کسی

حضرت حسن فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضرت عثالی سے کہارے مال والو! نیکیاں تو تم لے گئے ہوکہ تم لوگ صد قد کرتے ہو، غلاموں کو آزاد کرتے ہو، ج کرتے ہواور اللہ کے راستہ میں مال خرج کرتے ہو۔ حضرت عثالی نے فرمایا اور تم لوگ ہم پر رشک کرتے ہواس

لَ اخرجه البيهقي عن غزوان بن ابي حاتم نحوه كما في الكنز (ج ٣ ص ٢٠٠)

اخرجه ابو داؤد والترمذي وقال حسن صحيح والدارمي و الحاكم و البيهقي و ابو نعيم
 في الحلية وغير هم كما في منتخب الكنز (ج ٤ ص ٣٤٧)

<sup>🛴</sup> اخرجه البيهقي في شعب الآيمان كذافي الكنز (ج ٣ ص ٣٠٠)

آدمی نے کہا ہم لوگ آپ لوگوں پر رشک کرتے ہیں۔ حضرت عثمان ؓ نے فرمایا اللہ کی قسم! کوئی آدمی تنگ دستی کی حالت میں ایک در ہم خرچ کرے وہ ہم مالداروں کے دس ہزار سے بہتر ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ میں سے تھوڑا سادے رہے ہیں۔ سکے

حضرت عبيد الله بن محمد بن عائشه رحمة الله عليه كتبة جين ايك سائل امير المومنين حضرت علیؓ کے پاس آکر کھڑا ہوا حضرت علیؓ نے حضرت حسنؓ یا حضرت حسینؓ سے کہا اپنی والد ہ کے پاس جاؤ اور ان ہے کمو میں نے آپ کے پاس چھ در ہم رکھوائے تھے ان میں سے ایک در ہم دے دو۔وہ گئے اور انہوں نے واپس آگر کماامی جان کمہ رہی ہیں وہ چھ در ہم تو آپ نے آئے کے لئے رکھوائے تھے۔ حضرت علیؓ نے کہائسی بھی بندے کا . ایمان اس وقت تک سچا ثامت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو جو چیز اس کے پاس ہے اس ہے زیادہ اعماد اس چیز پر نہ ہو جائے جو اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اپنی والدہ ہے کہو کہ جھ در ہم بھیجدیں چنانچہ انہوں نے چھ ور ہم حضرت علیؓ کو بھواو ئے جو حضرت علیؓ نے اس سائل کو وے دیئے راوی کہتے ہیں حضرت علیؓ نے اپنی نشست بھی نہیں بدلی تھی کہ اتنے میں ایک آدمی ان کے پاس سے ایک اونٹ لئے گزراجے وہ پچنا جاہتا تھا۔ حضرت علیؓ نے کمایہ اونٹ کتنے میں دو گے ؟اس نے کماایک سوچالیس در ہم میں – حضرت علیؓ نے کمااسے یمان باندھ دو۔ البنہ اس کی قیت کچھ عرصہ کے بعد دیں گے وہ آدمی اونٹ و بال باندھ كر چلا گيا۔ تھوڑى ہى دير ميں ايك آدمى آيا اور اس نے كہا يہ اونث كس كا ہے ؟ حضرت علیؓ نے کہامیرا۔اس آدمی نے کہاکیا آپاہے تھیں گے ؟ حضرت علیؓ نے کہا ہاں-اس آدمی نے کہا کتنے میں ؟ حضرت علیؓ نے کماد و سودر ہم میں۔اس نے کہامیں نے اس قیمت میں بیداونٹ خرید لیااور حضرت علیؓ کو دوسودر ہم دے کر وہ اونٹ لے گیا حضرت علیؓ نے جس آدمی ہے اونٹ ادھار خریدا تھااسے ایک سوچالیس در ہم دیئے اور باقی ساٹھ در ہم لا کر حضر ت فاطمۃ کود بئے۔انہوں نے یو چھاریہ کیا ہے ؟ حضر ت علیٰ ّ نے کمایہ وہ ہے جس کااللہ تعالی نے اپنے نبی کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے مَنْ جَآءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عُشُرٌ أَمُّتُالُهُا (سوره انعام آیت ۱۹۰)

ترجمہ: جو شخص نیک کام کرے گااس کواس کے دس جصے ملیں گے۔ ل حصر ت الل فرماتے ہیں حضور اقد س ﷺ نے مجھے ذکوۃ وصول کرنے بھیجا۔ میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا۔ جب اس نے اپنے سارے جانور جمع کر دیئے تومیں نے دیکھا کہ ان

ل اخرجه العسكري كذافي الكنز رج ٣ ص ٣١١)

جانوروں میں اس یر صرف ایک سالہ او نمنی واجب ہوتی ہے میں نے کہاتم ایک سالہ او نمنی دے دو۔ کیونکہ زکواۃ پر اتنی ہی بنتی ہے۔اس آدمی نے کماریے کم عمر او نٹنی نہ تو دودھ دے سکتی ہے اور منہ سواری کے کام آسکتی ہے۔ البتہ ہیاو نمنی جوان اور خوب موٹی تازی ہے تم اسے لے لو۔ میں نے کہاجس جانور کے لینے کا مجھے تھم نہیں ملامیں اسے نہیں لے سکتاالبتہ حضور علی تمهارے قریب ہی ہیں اگرتم مناسب سمجھو توتم مجھے جودیناچاہتے ہووہ خود جاکر حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کر دو، اگروہ قبول فرمالیں گے تومیں بھی قبول کر لوں گا، اگر انہوں نے قبول نہ فرمایا تو پھر میں نہیں لے سکتا۔اس نے کما چلوا یے کر لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ جل پڑااور اپنے ساتھ وہ او نٹنی بھی لے لی جو مجھے پیش کی تھی پھر ہم لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں پینے گئے اس نے کمااے اللہ کے نی اللے)! آپ کا قاصد مجھ سے میرے جانوروں کی ذکواۃ لینے آیا تھااور اللہ کی قتم اس سے پہلےنہ تو حضور ﷺ (میرے جانورول کی زکواۃ لینے)آئے اور نہ حضور عظم کا قاصد چنانچہ آپ(عظم) کے قاصد کے سامنے میں نے ایے سارے جانور جمع کردیئے آپ(نا اللہ) کے قاصد نے بتایا کہ جھے پر زکو قامیں صرف ایک سالہ او نثنی واجب ہے جو کہ نہ دوورہ ویتی ہے اور نہ سواری کے کام آسکتی ہے۔اس لئے میں نے آپ کے قاصد کے سامنے ایک جوان موثی تازی او نتنی پیش کی کہ اسے لے لے لیکن انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیایار سول اللہ! وہ او نٹنی پیر ہے میں اسے لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں تو حضور ﷺ نے اس سے فرمایاواجب تو تم پر وہی ایک سالہ او نتنی ہے تم ا بنی مرضی ہے اس سے بہتر جانور دینا چاہتے ہو تواللہ تعالیٰ تنہیں اس کی بہتر جزا عطافر مائے ہم اسے قبول کرتے ہیں اس نے (خوشی میں ) دوبارہ کمایار سول اللہ! وہ او مٹنی میہ ہے میں آپ کے پاس اے لایا ہوں آپ اسے لے لیں۔ چنانچہ حضور ﷺ نے اسے لینے کا حکم فر مادیا اور اس کے لئے اس کے جانوروں میں ہر کت کی دعا فرمائی لے

حضرت عبداللہ بن نیر فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ اور حضرت اساء سے نیادہ تخی کوئی عورت نہیں ویکھی۔البتہ ان دونوں کی سخادت کا طریقہ الگ الگ تھا۔ حضرت عائشہ تھوڑی تھوڑی چیز جمع کرتی رہتیں۔ جب کافی چیزیں جمع ہو جاتیں تو پھر ان کو تقسیم فرما دیتیں۔اور حضرت اساء توا گلے دن کے لئے کوئی چیز نہ رکھتیں لیعنی جو پچھے تھوڑ ابہت آتااس دن تقسیم کردیتیں۔ یہ

ل اخرجه احمد و ابو دانود و ابو يعلي و ابن خزيمة وغير هم كذا في الكنز (ج ٣ ص ٩٠٩)

حضرت عبدالرحن بن كعب بن مالك رحمة الله عليه كت مين حضرت معاذبن جبل بهت مخي ، نوجوان اور بہت خوبصورت متھے اور اپنی قوم کے نوجوان میں سب سے زیادہ فضیلت والے تھے۔ وہ کوئی چیز بچاکر منیں رکھتے تھے۔ چنانچہ وہ قرض لیتے رہے (اور دوسرول پر خرچ کرتے رہے) یہال تک کہ سارامال قرضہ میں گھر گیا۔ اس بروہ حضور عظیمہ کی خدمت میں گئے اور حضور عظیمہ سے عرض کیا کہ وہ قرض خواہوں ہے کہیں کہ وہ میرا قرض معاف کر دیں۔ (چنانچہ حضور علی کے ان کی سفارش فرمائی ) کیکن قرض خواہوں نے انکار کر دیا۔ اگر بیہ قرض خواہ کسی کے کہنے کی وجہ سے کسی کا قرضہ معاف کرنے والے ہوتے تو حضور علی کے وجہ سے ضرور معاف کر دیتے آخر حضور علیہ نے ان کا قرض اواکرنے کے لئے ان کا سار امال ع ویا یمال تک کہ حضرت معادّ وہاں سے خالی ہاتھ اٹھے ان کے پاس کوئی چیز نہ پھی۔ جب فیج مکہ کا سال آیا تو حضور ﷺ نے ان کو یمن کے ایک حصہ کا گور نر ہنا کر بھیج دیا تاکہ ان کے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ حضرت معاذ یمن میں گور نرین کر تھرے رہے اور وہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اللہ کے مال سے بعنی زکوۃ کے مال سے تجارت کی۔ چنانچہ یہ یمن میں ٹھمر کر تجارت کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس مال جمع ہو گیا اورات عرصه میں حضور عظیم کا بھی انتقال ہو گیا۔جب یہ (مدینیہ)واپس آئے تو حضرت عمر فے حضرت او بحر ماے کمااس آدمی لین حضرت معالاً کے پاس قاصد جھیجی اور جینے مال سے ان کا گزر او قات ہو سکے اتنامال ان کے پاس رہنے دیں مباقی سار امال ان سے لے لیں۔ حضرت او بحر شنے کما حضور علی کے ان کو ( یمن ) بھیجائی اس لئے تھا تا کہ ان کے نقصان کی تلافی ہو جائے لہذا میں توان ے از خود کیجھ نہیں اول گا،ہال اگریہ خود کچھ دیں تولے اول گا۔جب حضرت ابو بحرؓ نے حضرت عمرؓ كى بات نه مانى تو حفرت عمر معفرت معالاً كے ياس خود يلے كئے۔ ان سے اپنى اس بات كا تذكره كيا۔ حضرت معاد نے کما حضور ان مجھے تواہد نقصال کی تلائی کے لئے بی بھیجا تھالمذامیں تو آپ کیبات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں (زکوہ کا مال لے کر انہوں نے تجارت کی تھی اس سے جو گفع ہواوہ انہوں نے رکھ لیادر اصل زکوۃ کا مال واپس کر دیا۔اس لئے یہ نفع ان کا ہی تھالیکن حضرت عمر شکا مطلب بيه تھا کہ چو تکہ اجتاعی مال اس نفع کاذر بعیہ بیاہے اس لئے ساد ا نفع ندر تھیں بایحہ بقد ر ضرورت ر کھ کرباتی نفع بیت المال میں جمع کرادیں یہ فضیلت کیبات تھی کچھ عرصہ کے بعد )حضرت معادی کی حفرت عمر ے ملاقات ہوئی توان سے حفرت معالا نے کمایس نے آپ کی بات مان لی جیے آپ كه رب بين مين ويس كر ليتا مول - مين فواب من ويكهاكه مين بهت زياده ياني مين مول اور و فوے سے در رہا ہوں اور اے عمر ابھر آپ نے مجھے دوئے سے پچلیا۔ پھر حضر ت معاد حضرت او بحر کے پاس آئے ادران کو سارا قصد سنایا (اور اپناسار امال لا کران کو دے دیا) اور قتم کھا کران ہے کہا کہ

نہوں نے ان سے بچھ نہیں چھپایا چنانچہ اپناکوڑا بھی سامنے لاکرر کھ دیا۔ حضر ت ابد بحر نے کہااللہ کی فتم ایس نے می فتم ایس تم سے سہال نہیں لول گا۔ میں نے تم کو یہ ہدیہ کر دیا ہے۔ حضر ت عمر نے کہااب حضر ت معاق کا یہ مال لین ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے تو یہ سار امال بیت المال کو دے دیا جس سے یہ مال ان کے معد حضر ت ابد بحر نے ان کو ہدیہ کیا ہے۔ اس کے بعد حضر ت ابد بحر نے ان کو ہدیہ کیا ہے۔ اس کے بعد حضر ت معاد المک شام مطلے گئے۔ ا

حضرت ان کعب بن مالک فرماتے ہیں حضرت معاذبن جبل آیک جوان، نمایت خوصورت ، بہت کی آدمی تھے۔ اپنی قوم کے بہترین نوجوانوں میں سے تھے جو آدمی بھی ان سے کوئی چیز مانگادہ فوراً اسے دے دیے اسی وجہ سے (کہ وہ قرضہ لے کر دوسر ول کو دے دیے )ان پر اتنا قرضہ ہو گیا کہ ان کاسار امال قرضہ میں گھر گیا۔ آگے پچھلی حدیث جیسی ذکر کی۔ کے

حضرت جایر ؓ فرماتے ہیں حضرت معاذین جبل ؓ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت چمرے والے، سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے اور سب سے زیادہ کھلے ہاتھ والے لینی تخی تھے۔ای سخاوت کی وجہ سے بہت ساقرضد اٹھالیا (چونکہ سار ادوسروں پر خرج کردیتے تھاس لئے قرض ادا کرنے کیلئے ان کے پاس کچھ تھا نہیں) آخر قرض خواہ ان کے پیچھے پڑ گئے توبہ ان سے جھپ کر کئی دن اینے گھر بیٹے رے (تھک ہار کر)ان کے قرض خواہ مدد لینے کیلئے حضور علیہ کی خدمت میں . عاضر ہوئے۔ حضور علی نے قاصد بھی کر حضرت معاد کوبلایا۔ حضرت معاد حضور کے پاس آئے تو وہ قرض خواہ بھیان کے ساتھ آگئے لورانہوں نے کہایار سول اللہ! ہمیں ان سے ہماراحق دلوادیں۔ حضور علی ہے نے ( قرش معاف کرنے کی تر غیب دیتے ہوئے) فرمایا جو معاد کا قرضہ معاف کرے اللہ اس پر رحم فرمائے۔ یہ دعا من کر کچھ قرض خواہوں نے قرضہ معاف کر دیالیکن ہاتی قرض خواہوں نے معاف کرنے ہے انکار کیا۔ حضور علیہ نے فرمایا ہے معاذ الن (کا قرض اداکرنے) کے لئے تو صبر سے کام لو۔ یعنی سارامال بھی دیناردے تو تم دے دواور صبر سے کام لو- آخر حضور علیہ نے حضر ت معاد کا سارا ہال لے کر ان کے قرض خواہوں کو دے دیا۔انہوں نے آبس میں تقسیم کیا تو ہرایک کواس کے سات حصول میں سے پانچ جھے ملے۔اس پران قرض خواہول نے حضور عَلِيلَةً ہے کہا(بہاراباتی قرضہ اداکرنے کے لئے)انہیں(غلام بیاکر) یچ دیں۔حضور عَلِیلِةً نے فرمایا۔ اب انہیں چھوڑ دو۔ اب ان سے باقی قرضہ وصول کرنے کے لئے تمہارے یاس کوئی

ل اخرجه عبدالوزاق وابن واهویه عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك عن ابیه كذافی الكنو (ج ۳ ص ۲۳۱) لكنو (ج ۳ ص ۲۳۱) من طویق عبدالوزاق باسناده و اخرجه المحاكم عن عبدالوحمن بن كعب بن مالك عن ابیه فذكره مختصرا قال المحاكم هذا حدیث صحیح علی شرط السخن بن مالك عن ابیه فذكره مختصرا قال المحاكم هذا حدیث صحیح علی شرط السخن بن محال المحاكم هذا حدیث صحیح علی شرط السخن بن محال المحاكم هذا حدیث صحیح علی شرط السخن بن محال المحاكم هذا حدیث صحیح علی شرط السخن بن محال المحاكم هذا حدیث صحیح علی شرط السخن بن محال المحال الم

راستہ نہیں رہاس کے بعد حضرت معاذبو سلمہ کے ہاں چلے گئے۔ وہاں ان سے ایک آدمی نے کہا اے لو عبدالر حمٰن! چو نکہ تم بالکل فقیر ہو گئے ہواس لئے تم جاکر حضور سیالی ہے کچھ مانگ او انہوں نے کہا میں حضور سیالی ہے ہے کچھ مانگ کو انہوں نے کہا میں حضور سیالی ہے ہے کچھ نہیں ما گول گا۔ حضرت معاذب کچھ دن ای طرح رہے پھر حضور سیالی ہو سمارے ان کو بلاکر یمن جھے دیا اور تمہارے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے موسل کو بلاکر ایمن جو کیا ہو میں ہوگئے کا انتقال موسل کو اور ہیں رہے یہاں تک کہ حضور علیہ کا انتقال ہو گیا جس سال حضرت او بحر نے حضرت عمر بن خطاب کو امیر جی بناکر بھیجا۔ اس سال حضرت معاذ ہو گئے ہو موسل کی جی پر ملا قات ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے سے گئے میں چھی جو کیا گئے دونوں نیک بر بیٹھ کے بارے میں تحریت کی پھر دونوں نہیں پر بیٹھ کے بارے میں تحریت کی پھر دونوں نہیں پر بیٹھ کے بارے میں تحریت کی پھر دونوں نہیں پر بیٹھ کے بارے میں تحریت کی پھر دونوں نہیں پر بیٹھ کے بارے میں تحریت کی پھر دونوں نہیں پر بیٹھ کے بارے میں تحریت کی پھر دونوں نہیں پر بیٹھ کے بارے میں تحریت کی پھر دونوں نہیں پر بیٹھ کے بارے میں تحریت کی پھر دونوں نہیں پر بیٹھ کے بارے میں تحریت کی پھر دونوں نہیں پر بیٹھ کے بارے میں تحریت کی پھر دونوں نہیں پر بیٹھ کے بارے معاذ کے ہاں چند غلام دیکھے۔ ل

اخرجه الحاكم ايضا فذكر نحو حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه و هكذا اخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ١٩٣٣) عن جابر رضى الله تعالى عنه بنجوه. لل اخرجه الحاكم من طريق ابى. وائل قال الحاكم (ج ٣ ص ٢٧٣) و وافقه الذهبي صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجاه www.besturdubooks.wordpress.com

## اپنی بیاری چیزوں کو خرچ کرنا

حضرت الن عمر رضی اللہ عنما فراتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں ایک زمین فی است نیادہ عدہ مال جھے بھی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا جھے ایک ایسی ذمین فی ہے کہ اس سے زیادہ عمدہ مال جھے بھی نہیں طا۔ آپ کی کیار ائے ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا کروں ؟ حضور علی ہے فرمایا اگر تم چاہو توزمین کو وقف کر دواور اس کی آمدنی کو صدقہ کیا کہ کردو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الن شر الطریاس زمین کی آمدنی کو صدقہ کیا کہ نہ تو یہ زمین بھی جاسکے گی اور نہ کسی کو در اشت میں مل سکے گی اور اس کی آمدنی فقیروں ، رشتہ داروں ، غلاموں کے آزاد کرانے ، جماد فی سبیل اللہ میں مہمانوں پر خرج کی جائے گی اور جو اس زمین کا متولی ہے اس کیلئے اجازت ہے کہ وہ عام دستور کے مطابق اس کی آمدنی میں سے خود کھالے اور اپنے دوست کو کھلا دے لیکن اسے اپنے لئے اس میں سے مال جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ا

حضرت عمرٌ نے حضرت او موی اشعریؓ کو خط تکھا کہ وہ ان کے لئے جلولاء (خراسان کے راستہ میں ایک شہر ہے سن ۱ اھ میں مسلمانوں نے اسے فتح کیا تھا) کے قیدیوں میں سے ایک باندی خرید کر حضرت عمرؓ کے پاس بھیج دی وہ حضرت عمرؓ کو بہت اچھی لگی) حضرت عمرؓ نے اس باندی کو بلایالور فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں لئے تَنَا لُو الْہُرَّ حَتَّی نُنْفِقُوا مِمَّا نُحِبُونُ وَ (سورت آل عمران آیت ۹۲)

ترجمہ :"تم خیر کامل کو مبھی حاصل نہ کر سکو گے ۔ یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرج نہ کرو گے ۔اوراس باندی کو آزد کر دیا۔ تک

حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک باندی تھی۔ جب وہ (ایپ اخلاق وعادات اور حسن و جمال کی وجہ ہے) انہیں نیادہ ایسند آنے لگی تواسے آزاد کر کے ایپ ایک آزاد کر دہ غلام سے اس کی شادی کر دی۔ پھر اس کا لڑکا پیدا ہوا تو مضرت بافع کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ اس سے کو اٹھا کر اس کا بوسہ لیتے اور کہتے واہ وہ افغانی کی کتنی اچھی خو شبواس میں سے آر ہی ہے ان کی مر ادو ہی آزاد کر دہ باندی تھی۔ سے

لل انجرجه ابن سعد ج ٤ ص ١٢٣

ل اخرجه الا ثمة السته كذافي نصب الرَّاية (ج٣ ص ٤٧٦)

لِيَّ اخرجه عبد بن حميد و ابن جريو و ابن المنذر كذافي الكنز (ج ٣ ص ٣ ١٤) www.besturdubooks.wordpress.com

حاکم کی روایت میں اس کے بعدیہ مضمون ہے کہ مچر میں نے اس کی شادی نافع سے کردی جنانچہ اب وہ نافع کی اولاد کی مال ہے۔ یہ

او تعیم نے حلیہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت نافع رحمۃ الله علیہ کہتے ہیں حضرت ان عراکی یہ عادت تھی کہ جب انہیں اپنے مال میں سے کوئی چیز زیادہ پیند آئے لگتی تواہے فوراً اللہ کے نام پر خرج کر دیتے اور یوں اللہ کا قرب حاصل کر لیتے اور ان کے غلام بھی ان کی اس عادت شریفہ ہے واقف ہو گئے تھے۔ جنانچہ بعض دفعہ ان کے بعض غلام نیک اعمال میں خوب زور د کھاتے اور ہر وقت معجد میں اعمال میں لگے رہتے۔ جب حضرت این عمر ان کو اس الحجی حالت پر و کیھتے تو ان کو آزاد کر دیتے۔اس پر ان کے ساتھی ان سے کہتے اے او عبدالر حن الله كي فتم ايه لوگ تواس طرح آپ كود هو كه دے جاتے ہيں (انسيں مسجد ہے ادر معدوالے اعمال سے دل لگاؤ کوئی شیں ہے صرف آپ کود کھانے کے لئے یہ کرتے ہیں تاکہ آپ خوش ہو کرانہیں آزاد کر دیں) تو یہ جواب دیتے کہ ہمیں جواللہ کے اعمال میں لگ كرد هوكد دے گاہم اللہ كے لئے اس سے دھوكد كھاجائيں گے چنانچہ میں نے ايك دن شام کو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمرا کیک عمدہ اونٹ پر جارہے ہیں جسے انہوں نے بہت زیادہ قیمت دے کر خریدا تھا۔ چلتے چلتے انہیں اس کی چال پڑی پسند آئی وہیں اونٹ کو بھھایااور اس سے پنچے اتر کر فرمایا ہے تافع! اس کی تکیل نکال دواور اس کا کجادہ اتار دواور اس پر جھول ڈال دواور اس کے کوہان کے ایک طرف زخم کر دو(اس زمانے میں بیہ زخم اس بات کی نشانی تھاکہ یہ جانوراللہ کے نام پر قربان کیا جائے گا)اور پھر اسے قربانی کے جانوروں میں شال

<sup>🕽</sup> اخرجه البزار قال الهيشمي (ج ٦ ص ٣٧٦) رواه البزار وفيه من لم اعرفه اه 🖰

لَّى اخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٥٦١) واخرجه ابو نغيم في الحلية (ج ١ ص ٢٩٥) من

كردول او فيم كى ايك اور روايت ميل بدي كه حضرت نافع رحمة الله عليه كت بين ايك مرتبہ حضرت ان عمرًا پی او نتنی پر جارہے تھے کہ وہ او نتنی انہیں اچھی کگنے گلی تو فورا اے ( بٹھانے کے لئے ) فرمایا اخ اخ (اس زمانے میں اس توازے عرب اونٹ کو بٹھایا کرتے تھے ) اور اسے ، ٹھاکر فرمایا کے نافع!اس سے کجاوہ اتار لو۔ میں سیر سمجھا کہ وہ مجھے کجاوہ اتار نے کو جو فرمادہے ہیں یا تواپی کوئی ضرورت اس کجادہ سے پوری کرناچاہتے ہیں یا آپ کواس او نتنی کے بلاے میں کوئی شک گزراہ (کہ کمیں اس کو کوئی تکلیف تو نمیں ہوری ہے) چنانچہ میں نے اس سے کوادہ اتار دیا تو جھے سے فرمایاد میصواس پر جوسامان ہے کیااس سے دوسری او مٹنی فریدی جاسکتی ہے ؟ ( لیتی اے تواللہ کے نام پر قربان کر دیا جائے کیو نکہ یہ پیند آگئی ہے اور پہندیدہ مال الله كے نام ير قربان كردينا چاہے اور اس كے سامان كوچ كر اس سے سفر كے لئے ووسرى او نتنی خریدلی جائے) میں نے کمامیں آپ کو تشم دے کر کہتا ہوں کہ اگر آپ جا ہیں تواسے ج کراس کی قیت ہے دوسری او نتنی خرید سکتے ہیں۔ جنانچہ انہوں نے این اس او نتنی کو جھول بهنائی اوراس کی گرون میں جوتے کا ہار ڈالا (بیبار بھی اس بات کی نشانی تھی کہ اس جانور کو حرم شریف میں لے جاکر قربان کیا جائے گا) اور اسے اپنے قربانی تے او نٹول میں شامل کر دیا اور ال كوبنب بھى اپنى كوئى چيز الچھى لگنے لگتى تواسے فوراً آغے بھے دیتے۔ (لیمنی اللہ كے نام پر خرج کر دینے تاکہ کل قیامت کو کام آئے) او تعیم کی ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حضرت نافع رحمة الله عليه كهتيج بين حضرت عبدالله بن عمر كالمستقل معمول بير تفاكه جب بهي انهين اييخ مال میں ہے کوئی چیز پند آجاتی تو فورااہے اللہ کے نام پر خرج کر دیتے اور اس کی ملکت ہے وست بروار ہوجاتے اور بعض مر جب ایک ہی مجلس میں تعین بزار اللہ کے لئے وے دیے اور دومر تبدان کوئین عامر نے تعین بزار دیتے توانہوں نے (جھے سے ) فرمایا ہے نافع ایلی ڈرتا ہول کہ کمیں ان عامر کے درہم مجھے فتنہ میں متلانہ کردیں۔ جاتو آزاد ہے۔ سفر اور رمضان شریف کے علادہ بھی بھی پورے میینے مسلسل گوشت نہیں کھاتے تھے۔ بعض دفعہ پورامہینہ گزر جا تااور گوشت كاايك نگزابهی نه چکھتے۔ ك

حفرت سعیدین الی بلال دحمة الله علیه کهتے ہیں ایک مرتبه حفرت عبدالله بن عمر فے جعفه مقام پر قیام فرمایااور وہ بیمار بھی تھے۔انہوں نے کمامچھلی کھانے کو میراول جاہ رہا ہے

رج ۹ ص ۳٤٧) و اخرجه الاستخداد والمنافقة المنافقة المنافق

ل اخرجه ابو نعيم الحلبية -ج 1 ص ٢٩٤)

لّـ اخرجه ابو نعيم في الحلية ( ج ١ ص ١٩٤) و أخرجه الطبراني مختصرا كما في المجمع

ان کے ساتھوں نے بہت تلاش کیائس صرف ایک مجھلی کی۔ ان کی ہوی حضرت صفیہ بنت الی عبید نے اس مجھلی کو لیالور اسے تیار کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ استے میں ایک مسکین ان کے پاس آکر کھڑ اہو گیا۔ انہوں نے اس مسکین سے کمائم یہ مجھلی لے لو۔ اس پر ان کی ہوی نے کہا سجان اللہ! ہم نے آپ کی خاطر ہوئی مشقت الھاکر یہ مجھلی خاص طور پر آپ کے لئے تیار کی ہے (اس لئے اسے تو آپ خود کھائیں) ہمارے پاس سامان سفر ہے اس میں ہے اس مسکین کو دے دیں گے۔ انہوں نے (اپنانام لے کر) کما عبداللہ کو یہ مجھلی ہستہ پند آر ہی ہے اس مسکین کو یہی جھلی دین ہے کہ ان کی ہوی نے کہائم اس مسکین کو ایک در ہم دے دیتے ہیں، یہ در ہم اس محسلی مسلین کو ایک در ہم دے دیتے ہیں، یہ در ہم اس مجھلی میں یہ ہے کہ ان کی ہوی نے کہائم اس مسکین کو ایک در ہم دے دیتے ہیں، یہ در ہم اس محسلین کو ایک در ہم دے دیتے ہیں، یہ در ہم اس محسلین کو ایک در ہم دے دیتے ہیں، یہ در ہم اس محسلین کو ایک در ہم دے دیتے ہیں، یہ در ہم اس محسلین کو ایک در ہم دے دیتے ہیں، یہ در ہم اس محسلین کو ایک در ہم دے دیتے ہیں، یہ در ہم اس محسلین کو ایک در ہم دے دیتے ہیں، یہ در ہم اس محسلین کو ایک در ہم دے دیتے ہیں، یہ در ہم اس محسلین کو ایک در ہم دے دیتے ہیں، یہ در ہم اس محسلین کو ایک در ہم دے دیتے ہیں، یہ در ہم اس محسلین کو ایک در ہم دیتے ہیں، یہ در ہم اس محسلین کو ایک در ہم دی دیتے ہیں، یہ در ہم اس کی کام آئے گا، آپ یہ مجھلی کھائیں اور اپنی چاہت پوری کر ہی ۔ انہوں نے کہا

حضرت انس فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں انسار میں سب سے زیادہ مجوروں کے باغات حضرت ابوطلحہ کے پاس تھے اور انہیں اپناغوں میں سے سب سے زیادہ محبوب بیر عاباغ تھا جو کہ بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا اس کا پانی بہت عمدہ تھا حضور علیہ بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے۔ جب کن تنا اُو االْبِر شَحَتی تُنفِقُوا مِمَّا اُبِحَوُنُ وَ رسورت آل عمران آیت ۹۲) آیت نازل ہوئی۔

ترجمہ: تم خیر کامل کو جھی حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرج نہ کرو گے۔ تو حضرت او طلحہ نے حضور اقد س عظاف کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یار سول اللہ ! اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب تک تم پی پیاری چیز خرج نہیں کرو گے اس وقت تک تم یکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے اور جھے اپنے سارے مال میں سے سب سے زیادہ مجبوب ہیر حا باغ ہے ، میں اسے اللہ کیلئے صدقہ کر تا ہوں اور جھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس نیکی پر جھے بنت عطافر مائیں گے اور اس کے اجر کو میرے لئے ذخیر و مناکر رکھیں گے جو جھے قیامت جنت عطافر مائیں گے اور اس کے اجر کو میرے لئے ذخیر و مناکر رکھیں گے جو جھے قیامت کے دن کام آئے گا۔ یار سول اللہ! آپ جمال مناسب سمجھیں اسے خرج فرمادیں۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایواوہ واہ ایہ ہوئے نفع والامال ہے۔ سیری دائے خوش موکر فرمایواوہ واہ ایہ ہوئے نفع والامال ہے۔ سیری دائے کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضور عظافہ نے فرمایا جس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضور عظافہ نے فرمایا جس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضور عظافہ نے فرمایا جس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضور عظافہ نے فرمایا جس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضور عظافہ نے فرمایا جس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضور عظافہ نے فرمایا جس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضور عظافہ نے فرمایا جس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضور عظافہ نے فرمایا جس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضور عظافہ نے فرمایا جس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضور علیا تھا کہ خواد کیا ہے۔ میری دائے

لَ اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٢٩٧) لل اخرجه أيضًا من طريق عمر ابن سعد بنحوه واخرجه أيضًا من طريق عمر ابن سعد (ج ٤ ص ١٣٢) عن حبيب بن ابي مرزوق مع زيادة بمعناه— لل اخرجه الشيخال كذافي الترغيب (ج ٢ ص ١٤٠)

یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقتیم کر دو۔ حضر تابوطلحہ نے عرض کیایار سول اللہ اا یسے ہی کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابوطلحہ نے دہ باغ اپنے رشتہ داروں اور پچپازاد بھا بُرسیں تقتیم کردیا۔

حضرت محمد بن ميحدر رحمة الله عليه كهتم بين جب بيه آيت نازل هو كَي لَنُ مَنَا لُوا الْمِوْ َحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُونَ وَ حضرت زيد بن حارثة ابني ايك كهورى لے كر حضور اقدى عظم كى خدمت میں حاضر ہوئے جس کا نام شبلہ تفااور انہیں اپنے مال میں سے کوئی چیز اس گھوڑی ے زیادہ محبوب نہیں تھی اور عرض کیا کہ یہ گھوڑی اللہ کنیلئے صدقہ ہے حضور عظی نے اسے قبول فرما کران کے بیئے حضر ت اسامہ بن زیڈ کو سواری کے لئے دے وی(حضر ت زید بن حارثہ کو یہ اچھانہ لگا کہ ان کی صدقہ کی ہوئی گھوڑی ان کے ہی پیٹے کو مل گئی۔ یوں صدقہ کی ہوئی چیز اپنے ہی گھر (واپس آگئی) حضور ﷺ نے اس ناگواری کا اثر ان کے چیرے میں محسوس فرمایا توار شاد فرمایالله تعالی تمهارے اس صدقه کو تبول کر چکے ہیں (لهذااب په گھوڑی جے بھی مل جائے تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی ) کے حضرت او ذرٌ فرہاتے ہیں ہر مال میں تین شریک ہوتے ہیں ایک تو تقدیر ہے جو مال کے ہلاک ہونے اور جانوروں کے مر جانے کی صوت میں تیرامال لے جاتی ہے اور تھو سے یو چھتی بھی نہیں ہے کہ وہ تیراعمہ ہ مال لے جائے یا گھٹیا۔ دوسر اشریک وارث ہے جو اس کا انتظار کر رہاہے کہ تو (قبر میں) سر ر کھے بینی تو مرجائے اور وہ تیرالمال لے جائے۔وہ تیرالمال بھی لے جائے گااور تواس کی نگاہ میں برابھی ہو گالور تیسر اشریک خود ہے۔لہذاتم اس بات کی پوری کو شش کرو کہ تم ان تینوں شریکوں میں سے سب سے کمزور شریک نہ ہو (لیحیٰ تم ان دونوں سے زیادہ مال اللہ کے راستہ مِن خرج كرلو) الله تعالى ارشاد فرمات بين كُنَّ قَالُو اللِّيرُ حَتَّى تُفْفِقُوا مِمَّا تُحِيُّونُ أ

غورے سنوایہ اونٹ مجھے اپنال میں سے بہت اچھ الگتاہے اس لئے میں نے چاہا کہ میں اسے ایک میں اسے ایک میں اسے اپنے ا اسے اپنے (کام آنے کے) لئے آگے (آخرت میں) جھج دوں۔ کے

ل اخرجه سعید بن منصور و عبد بن حمید و ابن المنذر وابن ابی حاتم و اخرجه ابن جریر عن عمرو بن دینار مثله و عبدالرزاق و ابن جریرعن ایوب بمعناه کما فی الدرالمنثور (ج ۲ ص ۵۰) لم اخرجه ابو نعیم فی الحلیة www.besturdubooks.wordpresed

### اپی ضرورت کے باوجو د مال دوسر ول پر خرچ کرنا

حضرت سهبل بن سعدٌ فرماتے ہیں ایک عورت حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں ایک جادر لے کر آئی جو کہ بنسی ہوئی تھی اور اس کا کنارہ بھی اس کے ساتھ مجنا ہوا تھا۔ ( یعنی وہ جادر تمی اور کیڑے ہے کاٹ کر نہیں بنائی گئی تھی بابحہ کنارے سمیت بطور جاور کے ہی وہ بنبی گئی تھی)اوراس عورت نے عرض کیایار سول اللہ! میں یہ جادراس لئے لائی ہوں تاکہ آپ اے يين ليں۔ آپ نے اس عورت سے چادر لے لی اور چو نگه آپ کو اس چاور کی واقعی ضرورت تھی اس لئے آپ نے اسے پہن لیا۔ آپ کے صحابہ میں سے آیک صاحب نے حضور عظیمہ پر وہ جاور دلیکھی تو عرض کمایار سول اللہ ایر توبہت التھی جادر ہے ، یہ تو آپ مجھے پہننے کو دے ویں۔ حضور ﷺ نے فرمایابت اچھا (اوریہ کمہ کرچادرات دے دی طالا نکہ آپ کو خوداس کی ضرورت تھی)جب حضورﷺ وہاں ہے کھڑے ہو کر تشریف لے گئے تو آپ کے صحابہؓ نے ان صاحب کو بہت ملامت کی اور یول کماتم نے اچھا نسیں کیا، تم خود و کھ رہے ہو کہ حضور علی کو خوداس جاور کی ضرورت تھی ای وجہ سے حضور علیہ نے اسے لے کر مین لیا۔ پھرتم نے حضور ﷺ سے وہ جادر مانگ لی اور تہیں معلوم ہے کہ حضور ﷺ سے جب بھی کوئی چیز مانگی جائے تو حضور ﷺ اس کا اٹکار نہیں فرماتے بلعہ دے دیتے ہیں۔ان صحافی نے کہا میں نے تو صرف اس لئے مانگی ہے کہ حضور ﷺ کے پیننے سے جادر بار کت ہو گئی ہے۔ میں نے حضور علی سے لے کراہے ہمیشہ اپنے یاس سنبھال کررکھوں گا تاکہ مجھے اس میں

حضرت سل فرماتے ہیں کہ حضور اقد س سل کے لئے ایک دھاری دارلونی کالے رنگ کا جوڑائن کر تیار کیا گیا۔ اس کا کنارہ سفید کیا گیا۔ حضور علی کا سے بہن کراپے صحابہ کے پاس باہر تشریف لائے آپ نے اس کا کنارہ سفید کیا گیا۔ حضور علی کے اس کر فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں یہ جوڑا کتنا اچھا ہے۔ ایک اعراقی نے کہایار سول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، یہ تو آپ مجھے دے دیں۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی آپ ہے کوئی چیزما تی جاتی تھی آپ اس کے جواب میں "نہیں "نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہمت اچھا! تم لے لواور یہ کہ کروہ جوڑا اسے دے دیا در اپنے پرانے دو کپڑے منگوا کر بہن لئے اور پھر آپ نے ای طرح کا جوڑا بنا نے کا تھم دیا۔ چنا نے وہ جوڑا بنا شروع ہو گیا لیکن ابھی وہ بن ہی رہا تھا اور کھڑی پر چڑھا جوڑا بنا نے کا تھم دیا۔ چنا نے وہ جو ڑا بنا شروع ہو گیا لیکن ابھی وہ بن ہی رہا تھا اور کھڑی پر چڑھا

ہواتھاکہ حضور ﷺ کاانقال ہو گیا۔ ک

حضرت ابو عقیل رضی اللّٰدعنہ کے خرچ کرنے کا قصہ

حضرت الوعقیل فرماتے ہیں وہ ساری رات (ووصاع (سات سر) مجوروں کے عوض اپنی کمر پرری باندھ کر کنویں میں سے پانی نکالتے رہے پھر ایک صاع مجور لا کراپنے گھر والوں کو دی تاکہ وہ اسے اپنی کام میں لا نمیں اور دوسر اصاع قرب خداو ندی حاصل کرنے والوں کو دی تاکہ وہ اسے اپنی کام میں لا نمیں اور دوسر اصاع قرب خداو ندی حاصل کرنے کے لئے حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کیا اور حضور ﷺ کو بتلادیا کہ بیہ صاع محنت کر کے حاصل کیا ہے حضور ﷺ نے فرمایا اسے صدقہ کے مال میں رکھ دو (چو نکہ بیہ خود غریب اور محتاج سے اور اس ایک صاع کی جور کی خود ان کو ضرورت تھی اس وجہ سے) منا فقول نے ان کا خود اس ماع کی جور کی خود ان کو ضرورت تھی اس وجہ سے) منا فقول نے ان کا خود اس ماع کی کیا خرورت تھی یہ تو خود اس صاع کا محتاج تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو اس کے صاع کی کیا خرورت تھی یہ تو خود اس صاع کا محتاج تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آئیش نازل فرمائیں : اَلَّذِیْنَ یَلْمِوْرُوْنَ الْمُطَوِّعِیْنَ مِنْ اَلْمُوْمُنْنَ فِی الصَّلَقَاتِ وَ النَّیِنُ لَا یَجدُونُ وَ اِلاَّ جُهدُمُنْ وَ سورہ تو به آیت کو )

ترجمہ: ''یہ (منافقین )ایسے بین کہ نفلی صدقہ دینے والے مسلمانوں پر صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں اور (خصوص)الن او گوں پر (اور زیادہ) جن کو بجر محنت مز دوری کی آمدنی کے اور کچھ میسر نہیں ہو تا لیعن الن سے تسنح کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کواس تسنح کا اور (مطلق طعن کا میبدلہ ملے ہی گا) کہ الن کے لئے آخرت میں درد ناک سز اہو گی۔''ک

حضرت ابوسلمہ اور حضرت ابو ہر برہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے اعلان فرملیا صدقہ کرو
کیونکہ میں ایک جماعت بھیجا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت عبدالر حمٰن بن عوف ؓ نے آپ کی
غدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ! میرے پاس چار ہزار در ہم ہیں ان میں سے دو
ہزار تو میں اپنے رب کو ادھار دے رہا ہوں (اللہ کو ادھار دینے کا مطلب ہے کہ اب میں ہے
مال ضرورت مندوں پر خرج کر دیتا ہوں اور آخرت میں اس کابد لہ لوں گا) اور دو ہزار میں
اپنے اال وعیال کو دے رہا ہوں۔ حضور ﷺ نے (خوش ہو کر) ان کو دعادی اللہ تعالی اس بھی برکت دے جو تم دے رہے ہو اور اس میں بھی برکت دے جو تم (گھر والوں کیلئے)
میں بھی برکت دے جو تم دے رہے ہو اور اس میں بھی برکت دے جو تم (گھر والوں کیلئے)
درکھ رہے ہو اور ایک انصاری نے رات بھر مز دوری کر کے دو صاع کھجوریں جمع کیں۔

ل عند ابن جریر كذافي كنر العمال (ج ٤ ص ٤٤) ل اخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج ل عند ابن جرير كذافي كنر العمال (ج ٤ ص ٣٣) وجاله ثقات الا ان خالد من يسار لم اجد من وثقه ولا جرحه انتهي www.besturdubooks.wordpress.com

انہوں نے خدمت میں آگر عرض کیا یارسول اللہ! میں نے (مردوری کر کے) دو صاع کھوریں جمع کی ہیں ایک صاع میں اپنے اہل و علی کھوریں جمع کی ہیں ایک صاع میں اپنے اہل و عیال کیلئے رکھ رہا ہوں۔ اس پر منافقول نے (زیادہ دینے والے اور کم دینے والے ) دونوں فتم کے حضر ات میں عیب نکالئے شروع کر دینے اور کھنے گئے عبد الرحمٰن من عوف جیسے زیادہ فرچ کر نے والے تو صرف ریا اور کھاوے کی دجہ سے انتا خرج کر رہے ہیں اور یہ غریب اور ضرورت مند آدی جو ایک صاع کھور دے رہا ہے اللہ اور رسول سے کہ کو اس کے صاع کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے المذین یلمزون والی آیت نازل فرمائی : ا

### حضرت عبداللہ بن زیدؓ کے خرچ کرنے کا قصہ

حضرت عبداللہ بن ذید بن عبد رہ جنہوں نے خواب میں (فرشتے کو) اذان (ویتے ہوئے) دیکھا تھاوہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور اقد سی اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ امیر الدباغ صدقہ ہے۔ میں اللہ اور اس کے رسول اللہ انہوں نے حضور اللہ این کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضور اللہ کی والدین کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضور اللہ کی والدین کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضور اللہ کی مدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ اہمار اگزارہ تو اس باغ پر ہور ہا تھا (ہمارے بیٹے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ اہمار اگزارہ تو اس باغ پر ہور ہا تھا (ہمارے بیٹے نے اس حدقہ کر دیا حضور اللہ نے دوہ باغ ان دونوں کو دے دیا۔ پھر جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو دہ باغ ان کے بیٹے (حضر ت عبد اللہ بن برید) کو وراث میں مل گیا (اور وارث بن کر اس میا کہ کیا کی اللہ ہو گئے کہ اللہ ہو گئے کا لک ہو گئے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہو گئے کیا کہ سواللہ ہو گئے کہ اللہ ہو گئے کہ ہو کہ اللہ ہو گئے کہ کے کا ہو کہ ہو کہ کو کو کیا تو ہو کہ کو کہ کو کہ کو کر اس میں کو کہ کو کو کہ کو کھ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ ک

#### ایک انصاری کے خرچ کرنے کا قصہ

حضرت او ہر رہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضور اقد سی عظیم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا جھے بھوک نے پریشان کرر کھا ہے۔ حضور عظیم نے اپنی ازواج مطمرات میں سے ایک کے پاس آدمی بھیجا (کہ اگر کچھ کھانے کو ہے تو بھی دیں) انہوں نے جواب دیا کہ گھر میں کھانے کو بچھ نہیں۔ اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! میرے پاس پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پھر آپ نے دوسری ازواج کے پاس باری باری بیغام بھیجا توسب نے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پھر آپ نے دوسری ازواج کے پاس باری باری باری بیغام بھیجا توسب نے

لى عندا ليزار قال اليزار لم نسمع اصا اسنده من حديث عمر بن ابي سلمة الاطالوت بن عبادو قال الهيثمي (ج ٧ ص ٣٦) وفيه عمر بن ابي سلمة وثقه العجلي و ابو خثيمة و ابن حبان و ضعفه شعبة وغيره و بقية رجا لهما ثقات انتهى للى اخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٣٣٦) قال الذهبي فيه ارسال

یی جواب دیا کہ گھر میں کھانے کو پچھ نہیں۔اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق دے کر ایک ایس ایس بیل کے علاوہ اور پچھ نہیں۔ پھر آپ نے (صحابہ ہے) فرمایا اسے آئ رات کون اپنا مہمان ہا تا ہے؟ اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ایک انصاری نے کھڑے ہو کر عرض کیا یار سول اللہ! میں تیار ہوں۔ چٹانچہ وہ اس آدمی کو اپنے گھر لے گئے لور اپنی بعدی سے بو چھا کہ تمہارے پاس پچھ ہے؟ اس نے کمالور تو پچھ نہیں صرف پول کے لئے کچھ کھانے کو ہے مان سلاد یٹالورجب وہ کھانا ما نگیں تو انہیں سلاد یٹالورجب وہ کھانا مانگیں تو انہیں سلاد یٹالورجب ہمارا مہمان اندر آئے تو چراغ بچھاد یٹالور اس کے سامنے ایسے فاہر کرنا کہ جیسے ہم بھی کھار ہے ہیں اور ایک روایت میں سے کہ جب وہ مہمان کھانا کھانے گئے تو تو کھڑی ہو کر ( ٹھیک کرنے کے بہانے ہے) چراغ بچھاد یٹالوران کی دونوں نے بھو کے بی رات تو کھڑی ہو کے تو حضور عظافے کے لئے گزار دی۔ جب وہ صحال نے کہا اور انصاری اور ان کی دوی وہ تو حضور عظافے نے فرمایا تم رونوں نے آئ رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اللہ کو بہت پند آیا ہے اور ایک روایت میں سے کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی : وَیُوْ بُرُونُ نَعْلَیْ اَنْفُرِسِمْ وَکُونُ کَانَ بِھِمْ خَصَاصَہُ وَالْ الحضر آیت ہی

ترجمه: "اوراینے سے مقدم رکھتے ہیں اگر چدان پر فاقہ ہی ہو۔ "ل

### سات گھروں کا قصہ

حضرت ان عمرٌ فرماتے ہیں بحری کی ایک سری سات گھروں میں گھومتی رہی ہر ایک دوسرے کواپنے پرتر جج ویتارہا۔ حالا نکہ ان میں سے ہر ایک کو اس سری کی ضرورت تھی یماں تک کہ سات گھروں کا چکر کاٹ کر آخروہ سری ای پہلے گھر میں واپس آئی جہاں سے وہ چلی تھی۔ ۲۔

### الله تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے والے

حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور علیہ کی خدمت میں عرض کیایار سول

ل اخرجه ابن جوير كذافي الكنزاج . www.besturdubooks.wordpross

يل اخرجه مسلم وغيره كذافي التوغيب (ج £ ص ١٤٧) واخرجه ايضا البخاري و النسائي وفي رواية لمسلم تسمية هذا لا نصاري بابي طلحة كما في التفسير لا بن كثير (ج ٤ ص ٣٣٨) وفي رواية الطبراني تسمية هذا الرجل الذي جاء بابي هريرة كما ذكر ه الحافظ الفتح (ج ٨ ص ٤٤٦)

الله! فلال آدمی کا مجبور کا ایک در خت ہے اور جھے اپنی دیوار کی اصلاح کے لئے اس کی صرورت ہے آپ اسے عظم فرمادیں کہ وہ در خت مجھے دے دے دے تاکہ میں اپنی دیوار کوائی کے ذریعہ در ست کر سکوں۔ حضور علیہ ہے ہے اس آدمی کو فرمایا تم مجبور کا ہے در خت اسے دے دو، تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں مجبور کا در خت ملے گا اس آدمی نے انکار کر دیا (حضر ت ایوالد حدال کی پہتے چلا کہ حضور علیہ اس آدمی ہے کجور کا بدر خت بیا تو )حضر ت ایوالد حدال کی بدلے میں لے کراس دوسرے آدمی کو دیناچا ہے ہیں تو )حضر ت ایوالد حدال کی در خت کے بدلے میں لے کراس دوسرے آدمی کو دیناچا ہے ہیں تو )حضر ت ایوالد حدال کی در خت میرے ہا تھ ہے دو۔ وہ راضی ہو گیا۔ پھر حضر ت ایوالد حدال کے بدلے میں اپنا مجبور کا مدر کے خضور علیہ کے در خت میرے اس باغ کے بدلے میں اپنا مجبور کا خدمت ترید در خت میں صاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ! میں نے اپناباغ دے کر مجبور کا دور ذت ترید لیا ہے اور اب آپ کو دے رہا ہوں آپ اس آدمی کو دو در خت دے دیں۔ حضور علیہ نے در خت بی بہت سے ملیں گے۔ پھر انہوں آپ اس آدمی کو دو در خت دے دیں۔ حضور علیہ نے در خت بہت سے ملیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی ہیوی کے پاس آگر کہا ہے ام د صداح! تم اس باغ ہے۔ باہم آؤمیں نے اے جنت کے مجبور کے ایک در خت کے بدلہ میں تجدیا ہے۔ ان کی جوی کر ایمال کا میں دور کیایا اس جنت کے مجبور کے ایک در خت کے بدلہ میں تجدیا ہے۔ ان کی جوی کر ایمال کا کہ در خت کی باہم آؤمیں نے اس باغ کے ایمال کے انہوں کے کہارہ نے نفع کا سود اکیایا اس جیسا جملہ ان کی طرح جنت کی طالب تھیں اس لئے انہوں کے کہارہ نے نفع کا سود اکیایا سیسا جملہ کیا ہا ۔ ان

حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں جب سے آبت نازل ہوئی : مَنُ ذَاالَّذِی ُیَفُرِ مَنْ اللّٰهُ َ فَوُصًا حَسَناً (سورة بقره آبت ٢٤٥)

ترجمہ: کون شخص ہے ایساجو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اجھے طور پر قرض دینا پھر اللہ تعالیٰ اس (کے ثواب) کو بڑھا کر بہت سے جھے کر دیوے تو حفز ت ابوالد حدائے نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے قرض لینا چاہتے ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں۔ حفز ت ابوالد حدائے نے کہا آپ اپنا ہا تھا ذرا جھے عنایت فرمائیں۔ آپ دست مبارک ان کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے (حضور ﷺ کا دست مبارک پکڑکر) عرض کیا میر الیک باغ ہے جس میں تھجور کے چھ سودر خت ہیں میں نے اپناوہ باغ اپنارب کو بطور قرض دے دیا۔ پھر جس میں تھجور کے چھ سودر خت ہیں میں بنچ۔ ان کی بیوی حضر ت ام دحداح اور ان کے پیچاس باغ میں حضر انہوں نے کہا باغ میں بنچ۔ ان کی بیوی نے کہا لیک۔ انہوں نے کہا باغ سے باہر صدائی دیوں نے کہا باغ سے باہر

ل اخرجه احمد والبغوى و الحاكم كذافي الاصابة (ج ٤ ص ٥٩) قال الهيشمي (ج ٩ ص ٣٠) رواه احمد و الطبراني ورجالهما الصحيح انتهي ٣٧٤) رواه احمد و الطبراني ورجالهما الصحيح انتهي www.besturdubooks.wordpress.com

آجاؤ كيونكه بين نے بيرباغ الله تعالىٰ كو قرض دے ديا ہے له اور اى جلد كے صفحه ١٩٥ پر گزر چكاہے كه حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے عرض كيليار سول الله! مير بياس چار بزار ورہم بين ان ميں سے دوبر ار تومين اسے زب كواد ھار دے رہا ہوں۔

لوگول میں اسلام کا شوق بید اکرنے کیلئے مال خرچ کرنا

حضرت انس فرماتے ہیں جب بھی حضور اقد س ﷺ سے اسلام (میں داخل کرنے اور اس پر جمانے) کے لئے کوئی چیز مانگی جاتی تو حضور ﷺ وہ چیز ضرور دے دیے۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں ایک آدی آیا آپ نے تھم دیا کہ اسے صدقہ کی بحریوں میں سے اتنی زیادہ بحریاں دی جائیں جو دو میاڑوں کے در میان کی ساری وادی کو بھر دیں وہ بحریاں لے کر اپنی قوم کے پاس واپس گیااور ان سے کمااے میری قوم اہم اسلام لے آؤ کیو نکہ حضرت محمد عظافہ ا تنازیاد ودیتے ہیں کہ انہیں ایے اوپر فاقد کا کوئی ڈرئی نہیں ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی آدمی حضور اقد س سے کا کہ خدمت میں صرف دنیا لینے کے ہی ارادے سے آتا لیکن شام ہونے سے پہلے ہی اس کا ایمان (حضور ﷺ کی صحبت اور حسن تربیت اور آپ والی محنت کی برکت ہے) اتنامضبوط ہو جاتا کہ حضور ﷺ کادین اس کی نگاہ میں دنیالور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور عزیز ہو جاتا کے حضرت زید بن طاست فرماتے ہیں ایک عربی آدمی نے حضور اقدیں ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے دو میاڑوں کے در میان کی زمین ما نگی آپ نے وہ زمین اس کے نام لکھ دی اس پروہ مسلمان ہو گیا پھر اس نے اپنی قوم کو جاکر کما تم اسلام لے آؤیس تمارے یاس اس آدمی کے بال سے آرہا ہوں جواس آدمی کی طرح دل کھول کر دیتاہے جے فاقد کا کوئی ڈرنہ ہوسلے صفوان بن امیہ کے اسلام لانے کے قصے میں گزر چکا ہے کہ حضور ﷺ جل پھر کر مال غنیمت دیکھ رہے تھے۔ صفوان بن امیہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ صفوان بن امیہ نے بھی دیکھناشر وع کیا کہ جعر اندکی تمام گھائی جانوروں بحریوں ﴿ عند ابني يعلني قال الهيشمني (ج ٩ ص ٣٧٤) رواه ابو يعلني و الطبراني ورجالهما ثقات ورجال

ابى يعلى رجال الصحيح انتهى واخرجه البزار عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه نحوه باسناه ضعيف كما فى الاصابة (ج ٤ ص ٥٩) وإخرجه ايضا ابن مندة كما فى الاصابة (ج ٤ ص ٥٩) و ابن ابى حاتم كما فى النفسير لابن كثير (ج ١ ص ٢٩٩) واخرجه عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بمعناه باسنار ضعيف كما فى المجمع (ج ٢ ص ٢٩٩)

لّ اخرجه أحمد كذافي البداية (ج ٦ ص ٤٦) واخرجه مسلم أيضا نحوه عن انس رضى الله تعالىٰ عنه (ج ٢ ص ٣٥٣) لل عند الطبراني قال الهيثمي (ج ٩ ص ١٣) وفيه عبدالرحمن بن يحيىٰ العذري و قبل فيه مجهول و يقية حاله و القوا انتهى www.besturdubooks.wordpress.cuit

اور چرواہوں سے ہمری ہوئی ہے اور برای دیر تک غور سے دیکھتے رہے۔ حضور علیہ ہمی الن کو کنکھیوں سے دیکھتے رہے۔ آپ نے فرمایا سے ابو وہب! (یہ صفوان کی کنیت ہے) کیا یہ (مال غنیمت سے ہمری ہوئی) گھائی تہمیں پند ہے ؟ انہول نے کما جی ہاں آپ نے فرمایا یہ ساری گھائی تمہاری ہے اور اس میں جتنامال غنیمت ہے وہ بھی تمہاراہے یہ سن کر صفوان نے کمااتن بوی سخاوت کی ہمت صرف نبی ہی کر سکتا ہے اور کلمہ شہاوت اشہد ان لا الله الله واشهد ان محمداً عدہ و دسوله ، پڑھ کروہیں مسلمان ہوگئے۔ ا

#### جهاد فی سبیل الله میں مال خرچ کرنا

#### حضرت ابو بحرشكامال خرچ كرنا

حضر ت اساءٌ فرماتی ہیں جب حضور اقد س ﷺ (مکہ ہے ججرت کے لئے)روانہ ہوئے اور حضرت او بحرا بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوئے تو حضرت او بحرانے اپنے ساتھ اپناسار امال یا نچ ہزاریا چھ ہزار در ہم جتنا بھی تھا، سارالے لیااور لے کر حضور ﷺ کے ساتھ جلے گئے۔ پھر ہمارے داداحضرت او قافہ ممارے گھر آئے ان کی بینائی جا بھی تھی۔ انہوں نے کمااللہ کی قتم! میرے خیال میں تو او بح<sup>رمت</sup>م لوگوں کو جانے کے صدمہ کے ساتھ مال کا صدمہ بھی پہنچا گئے جیں بعنی خود تودہ گئے ہی جیں میر اخیال ہے ہے کہ وہ مال بھی سارا لے گئے ہیں اور تمہارے لئے کچھ نہیں چھوڑا ہے میں نے کہاوادا جان! ہر گز نہیں۔ وہ نو ہمارے لئے بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں اور میں نے (چھوٹی چھوٹی) پھریاں نے کر گھر کے اس طاق میں رکھ دیں جس میں حضرت او بڑا اپنامال رکھا کرتے تھے (اس زمانے میں درہم و دینار چھوٹی پھریوں کی طرح کے ہوتے تھے لہذا در ہم ودینار کے سائز کی پھریاں رکھی ہوں گی) پھر میں نے ان بچھریوں پر ایک کپڑاڈال دیا بھر میں نے اپنے دادا جان کا ہاتھ بکڑ کر ان سے کہا ہے داد اجان! ا پناہا تھ اس مال پرر تھیں۔ چنانچہ انہوں نے اپناہا تھ اس پرر کھا( دہ یہ سمجھے کہ یہ در ہم ؤوینار بی ہیں) توانہوں نے کماکو کیات نہیں آگروہ تمہارے لئے اتنامال چھوڑ گئے ہیں توانہوں نے اچھاکیا۔ اس سے تمهارا گزارہ ہوجائے گا۔ حضرت اساء کہتی ہیں اللہ کی فتم ! انہوں نے ہارے لئے پچھ نہیں چھوڑا تھالیکن میں نے یہ کام بڑے میاں (داداجان) کی تسلی کے لئے

<sup>﴿</sup> اخرجه الواقدى و ابن عساكر عن عبداللَّه بن الزبيرى رضى اللَّه تعالىٰ عنهما كما في الكنز (ج ٥ ص ٢٩٤)

کیا تھال اور یہ پہلے گزر چکاہے کہ حضرت ابو بحرؓ نے غزوہ تبوک میں اپناسار امال جو کہ چار ہزار در ہم تھاخرج کیا تھا۔

### حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه کامال خرچ کرنا

حضرت عبدالرحمٰن ن خباب سلمی فرماتے ہیں بی کر یم علی نے نے بیان فرمایااور جیش عمرہ (غزوہ ہوک میں جانے والے لشکر) پر خرچ کرنے کی ترغیب دی تو حضرت عثان من عفان نے کہا کجاوے اور پالان سمیت سواونٹ میرے ذمہ ہیں یعنی میں دول گا۔ پھر حضور علیہ منبر سے ایک سیر ھی نیچ تشریف لائے اور پھر (خرچ کرنے کی) ترغیب دی تو حضرت عثان نے پھر کہا کجاوے اور پالان سمیت سواونٹ میرے ذمہ ہیں۔ حضرت عبدالرحمٰن کہتے ہیں میں نے حضور علیہ کو دیکھاکہ (حضرت عثان کے انازیادہ خرچ کرنے پر بہت خوش ہیں اور خوش ہیں ہوئے کہ کے اینا ہاتھ ہا ہر نکال کر ہلا کر دکھایا اور حضور علیہ فرمارے سے آگرا تازیادہ خرچ کرنے کے بعد عثان کوئی بھی (نفل) عمل نہ کرے توان کا کوئی فرمارے سے آگرا تازیادہ خرچ کرنے کے بعد عثان کوئی بھی (نفل) عمل نہ کرے توان کا کوئی نفصان نہیں ہوگا۔ ہی حضرت عبدالرحمٰن کہتے ہیں ہیں اس وقت موجود تھاجہ حضور علیہ منبر پر یہ فرمارے سے انا خرچ کرنے کے بعد یا تو ہوں نہیں ہوگا۔ ہی

حضرت عبدالر حمٰن بن سمرہ فرماتے ہیں جب حضوراقد س عَلَیْ جیش عسرہ (لیمیٰ غزوہ تبوک کے لیکر) کو تیار کررہے تھے تو حضرت عثان حضور عَلِیْ کے پاس ایک ہزارد بنار لے کر آئے اور لاکر حضور عَلِیْ کی جمولی میں ڈال دیئے۔ حضور عَلِیْ ان دیناروں کو اللّتے پلٹتے جارہے تھے اور یہ کہتے جارہے تھے آئ کے بعد عثان جو بھی (گناہ صغیرہ یا خلاف اولی ) کام کریں گے تواس سے ان کا نقصان نہیں ہوگا یہ بات آپ نے کئی مر تبہ فرمائی سے اور قعیم نے

ل اخرجه ابن اسحاق كذافى البداية (ج ٣ ص ١٧٩) و اخرجه احمد و الطبراني نحوه قال الهيثمي (ج ٢ ص ٥٩) وجال احمد وجال الصحيح غير ابن اسحاق و قد صرح بالسماع انتهى. لا اخرجه احمد كذافى البداية (ج ٥ ص ٤) واخرجه ابو نعيم فى الحلية (ج ١ ص ٥٩) بنحوه لا اخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٢٠١) قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخر جاه وقال الذهبى صحيح و اخرجه ابو نعيم فى الحلية (ج ١ ص ٥٩) نحوه عن عبدالرحمن و عن ابن عمر.

یمی روایت حضرت این عمرؓ سے نقل کی ہے! س میں بیہ مضمون ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اے اللہ! عثمانؓ کے اس کار نامے کو نہ بھو لنااور اس کے بعد عثمانؓ کوئی نیکی کا کام نہ کریں تو اس سے ان کا نقصان نہیں ہو گا۔

حضرت حذیقہ بن بمان فراتے ہیں حضور علی نے دس ہزار دیتار حضور علی کے پاس جیش عمرہ کی مدد کرنے کے لئے بیغام بھیجا تو حضرت عثان نے دس ہزار دیتار حضور علی کے پاس جیجہ لانے والے نے وہ دیتار حضور علی کے سامنے ڈال دیئے۔ حضور علی اپنے سامنے ان دیتاروں کو اوپر ینچ الٹنے بلئے لگے اور حضرت عثان کے لئے دعا کرنے گئے۔ اے عثان ! اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور جو گناہ تم نے جصپ کر کئے اور علی الاعلان کئے اور جو تم نے خفی رکھے اور جو گناہ تم سے قیامت تک ہوں گے اللہ ان سب کو معاف فرمائے۔ اس عمل کے بعد عثان کوئی بھی نیک عمل نہ کریں تو کوئی پرواہ نہیں۔ اور انسان جب مرتاج تواس کی قیامت قائم ہوجاتی ہے۔ اس لئے مطلب سے ہے کہ عثان سے مرتے دم تک جتنے گناہ ہوں اللہ انہیں معاف کرے)

حضرت عبدالر حمٰن بن عوف فرماتے ہیں جب حضرت عثان بن عفان نے حضور اقد س کو حیث عرب کی تیاری کے لئے سامان دیا اور سات سولوقیہ سونالا کر دیا اس وقت میں بھی دہاں موجود تھا کے حضرت قادہ فرماتے ہیں حضرت عثان نے غزوہ تبوک میں ہزار سواریاں دیں جن میں بچاس گھوڑے تھے سے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں غزوہ تبوک میں حضرت عثان نے ساڑھے نو سولو نٹیاں اور بچاس گھوڑے دیئے تھے یا یہ کمانو سوستر او نٹیاں اور تمیں گھوڑے دیئے تھے یا یہ کمانو سوستر او نٹیاں اور تمیں گھوڑے دیئے تھے یا یہ کار دیا گھاکہ غزوہ تبوک میں حضرت عثان نے ایک تمائی لشکر کی ضرورت کی ہر کوان کی ضرورت کا سمال دیا تھا بہمال تک کہ کما جاتا تھا کہ ایک تمائی لشکر کی ضرورت کی ہر چیز انہوں نے مہیاکی تھی۔

### حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٌ کامال خرچ کرنا

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عا کشہؓ اپنے گھر میں تھیں کہ انہوں نے مدینہ میں ایک شور ساانہوں نے پوچھا کہ بیہ کیاہے ؟لوگوں نے بتایا کہ عبدالرحمٰن بن عوف کا تجارتی

<sup>🗘</sup> عند ابي عدى و الدار قطني و ابي نعيم و ابن عسا كر كذافي المنتخب (ج ٥ ص ١٢)

<sup>﴾</sup> اخرجه ابو یعلی و الطبرانی قال الهیشمی (ج ۹ ص ۸۵) وفیه ابراهیم بن عمر بن ابان وهو ضعیف انتهی هم کراخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۵۹)

عند ابن عسا كر كذافي المنتخب (ج ٥ ص ١٣)

قافلہ ملک شام سے ضرور ت کی ہر چیز لے کر آرہاہے۔ حضر ت اٹسؓ فرماتے ہیں (اس قافلہ میں )سات سواونٹ تھے اور سار امدینہ اس شور کی آواز ہے گوئیج اٹھا۔ اس پر حضرت عا کشہ نے فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ کو میہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے ویکھا ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف گھٹوں کے بل گھٹے ہوئے جنت میں داخل مورہے ہیں۔ یہ بات حضرت عبدالر حلن بن عوف کو پیخی توانهول نے کمامیں یوی کو مشش کروں گا کہ میں جنت میں (قد موں پر)چل کر داخل ہوں ادر بیہ کمہ کرایٹاسارا قافلہ مع سارے سامان تجارت ادر کجاووں کے ،اللہ کے راستہ میں صدقہ کر دیا تھے حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے حضورﷺ کے زمانے میںا پناآدھامال جار ہزار در ہم اللہ کے راستہ میں صدقہ کئے۔ پھر چاکیس ہزار صدقہ کئے۔ پھر چاکیس ہزار دینار صدقہ کئے۔ پھریا گج سو گھوڑے اللہ کے راستے میں دیئے۔ پھرڈیڑھ ہزار اونٹ اللہ کے راستہ میں دیئے ان کا کثر مال تحارت کے ذریعہ کمایا ہوا تھا کی حضرت زہر کی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبدالر حمٰن بن عوف ؓ نے حضور ﷺ کے زمانے میں اپنا آدھا مال صدقہ کیا پھر بعد میں جاکیس ہزار وینار صدقد کئے بھریائج سو گھوڑے اور یا نچ سواونٹ صدقہ کئے ان کا اکثر مال تجارت کے ذریعہ کمایا ہوا تھا تلے حصہ اول جاد کے باب ہیں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت عبدالر حمٰن بن عوف نے غزوہ تبوك میں دوسواد قیہ صدقہ کئے۔

# حضرت حکیم جزام رضی الله عنه کامال خرچ کرنا

حضرت الا حازم رحمة الله عليه كتے بين جم فيدينه ميں كسى كے بارے ميں يہ منيں سناكه اس في حضرت الا حازم رحمة الله عليه كتے بين جم فيدينه ميں كر استه ميں دى ہوں۔ ايك مر تبد دو ديماتی آدمی مدينه آكريه سوال كرنے گئے كه كون الله كے راسته ميں سوارى دے گا ؟ لوگوں في ان كو حضرت حكيم بن حزام كے بارے ميں بتايا كه وہ سوارى كا انتظام كرديں گے۔ وہ دونوں حضرت حكيم في بياس ان كے گھر آگئے۔ حضرت حكيم في دونوں سے لوچھا كه وہ دونوں حضرت حكيم في بياس ان كے گھر آگئے۔ حضرت حكيم في دونوں سے لوچھا كه وہ

أخرجه احمد و اخرجه أبو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٩٨) عن انس رضى الله تعالى عنه بنحوه و ابن سعد (ج ٣ ص ٩٣) عن حبيب بن ابي مرزوق بمعنا ٥ قال البداية (ج ٧ ص ١٩٤) في سند احمد تفرد به عمارة بن زا ذان الصيدلاني و هو ضعيف

يِّ اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج 1 ص 99) وهكذاذكره في البداية (ج ٧ ص ١٦٣) عن معمر عن الزهري الا انه قال ثم حمل على خمس مائة راحلة في سبيل الله

دونول کیاچاہتے ہیں ؟ جووہ چاہتے تھے دہ انہول نے حضرت حکیم گوبتایا۔ حضرت حکیم ٹے ان دونوں نے کہاتم جلدی نہ کرو( کچھ دیر ٹھسرو) میں ابھی تم دونوں کے پاس باہر آتا ہوں (جب حضرت تحکیم باہر آئے تو) حضرت تحکیم وہ کیٹرا پینے ہوئے تھے جو مصرے لایا گیا تھااور جال کی طرح پتلااور سستا تھااور اس کی قیمت چار در ہم تھی۔ ہاتھ میں لا تھی بکڑی ہو ئی تھی اور ان کے ساتھ ان کے غلام بھی باہر آئے (اور دونوں دیما تیوں کو لے کربازار کی طرف چل و یے ) چلتے جلتے جب وہ کسی کوڑے کر کٹ کے پاس سے گزرتے اور اس میں ان کو کیڑے کا کوئی ابیا نظر آتا جواللہ کے راستہ میں دیئے جانے والے اونٹوں کے سامان کی مرمت میں کام آسکتا ہو تواہے اپنی لا تھی کے کنارے سے اٹھاتے اور اسے جیماڑتے پھر اپنے غلامل سے کتے اونٹوں کے سامان کی مرمت کے لئے اسے رکھ لو۔ حضرت حکیم اس طرح ایک کیڑااٹھا رہے تھے کہ ان میں ہے ایک دیماتی نے اپنے ساتھی ہے کہا تیراناس ہو۔ان ہے ہماری جان چھڑ واؤ۔اللہ کی قتم اان کے پاس تو صرف کوڑے ہے اٹھائے ہوئے چیتھڑے ہی ہیں ( یہ ہمیں سواری کے جانور کیسے دے سکیں گے ؟)اس کے ساتھی نے کماارے میان! جلدی نه کرو\_ابھی ذرالور دیکھتے ہیں۔ پھر حضرت حکیم ان دونوں کوبازار لے گئے۔وہاں انہیں دو موثی تازی ، خوب بردی اور گابھن او نشیال نظر آئیں انہوں نے ان وونوں کو خریدالور ان کا سامان بھی خریدا۔ پھر اینے غلاموں ہے کہا جس سامان کی مرمت کی ضرورت ہواس کی مر مت کیڑے کے ان مکڑول سے کر لو۔ پھر دونوں او نٹیوں پر کھانا، گندم اور چربی رکھ دی اور ان دونوں دیما تیوں کو خرچہ بھی دیا۔ پھر ان کو وہ دونوں او مثنیاں دے دیں۔جب اتنا پچھ حضرت عيم نے دياتو)ايك ديماتى نے اپنے ساتھى سے كماميں نے آج ال سے بہتر ( سخى) کوئی کیڑے کے نکڑے اٹھانے والا نہیں دیکھالے

حضرت تحکیم بن حزام نے اپناگھر حضرت معادیہ کے ہاتھ ساٹھ بزار میں پجا۔ لوگوں نے حضرت تحکیم سے کمااللہ کی قتم ! حضرت معادیہ نے (ستا خرید کر) آپ کو قیمت میں نقصان پہنچایاہے۔ حضرت تحکیم نے کما(کو کی بات نہیں) اللہ کی قتم ! میں نے بھی یہ گھر زمانہ جاہلیت میں صرف ایک مشک شراب میں (ستے داموں) خریدا تھا(اس حساب سے جھے تو بہت زیادہ قیمت مل گئی ہے) میں آپ لوگوں کو گواہ بیاتا ہوں کہ اس کی ساری قیمت اللہ کے راستہ میں ، مسکینوں کی امداد میں اور غلاموں کے آزاد کرانے میں ہی خرچ ہوگی۔ اب بتاؤ ہم دونوں میں سے کون گھائے ہیں رہا؟ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے دہ گھر ایک لاکھ

ل اخرجه الطبراني كذافي مجمع الزواند (ج ٩ ص ٣٨٤)

میں پھاتھا۔ حضر **ت ا**بن عمر اور دیگر صحابیہ کر ام <mark>کا مال خر</mark>چ کر نا

حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت اپن عمر نے اپنی ایک زمین دو سولو نمٹنوں کے بدلہ میں پہتی۔ پھر ان میں سے سواو نمٹیاں اللہ کے راستہ میں جانے والوں کو دے دیں اور ان کو اس بات کا پابعہ کیا کہ وہ لوگ وادی قربی سے گزر نے سے پہلے ان میں سے کوئی بھی او مٹنی نہ چینی کی حصہ اول صفحہ ۱۹۸۸ پر حضور علی ہے گزر نے سے پہلے ان میں سے کوئی بھی تر غیب دینے کے باب میں گزر چکا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک سولوقیہ لینی چار ہزار در ہم دینے اور حضرت عمر بن خطاب نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک سولوقیہ لینی چار ہزار در ہم دینے اور حضرت علیہ ، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت محمد ایک سے مور علی کو بہت نیادہ مال لاکر دیا اور حصہ اول ہی ہیں سے گزر چکا ہے کہ بن مسلمہ نے حضور علی کو بہت نیادہ مال لاکر دیا اور حضرت قبیس بن سلح انصاری نے جماد میں بیت سامال خرج کیا تھا۔ جماد میں بیت سامال خرج کیا تھا۔

# جفرت زینب بنت جش رضی الله عنها اور دیگر صحابی عور تول کامال خرچ کرنا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور اقد سے اللہ نے ادواج مطمرات ہے) فرمایا کہ

(میرے دنیاہ جانے کے بعد) تم میں ہے سب ہے جلدی مجھے وہ ملے گی جس کا ہاتھ سب

ہے زیادہ لمباہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد ازواج مطمرات آپس میں مقابلہ کیا

کر تیں کہ کس کا ہاتھ سب ہے لمبارہم تو ہاتھ کی لمبائی ہی سمجھتی رہیں) لیکن ہاتھ کے لمب

ہونے ہے حضور عظیہ کی مراد سخاوت اور زیادہ مال خرج کرنا تھا اس وجہ ہے) ہم میں سب

ہونے ہے حضور علیہ کی مراد سخاوت اور زیادہ مال خرج کرنا تھا اس وجہ ہے کہ میں سب

دیادہ لمبے ہاتھ والی حضرت زینب کھیں کیونکہ وہ اپنے ہاتھ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی

ہیں حضور علیہ کی وفات کے بعد ہم جب اپنے میں ہے کہ حضرت میں تواہنے ہاتھ دیوار کے ساتھ لمبے کرکے ناپاکرتی تھیں کہ کس کا ہاتھ لمباہے ؟ہم ایسانی کرتی رہیں یہاں دیوار کے ساتھ لمبے کرکے ناپاکرتی تھیں کہ کس کا ہاتھ لمباہے ؟ہم ایسانی کرتی رہیں یہاں

ل اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٩ ص ٣٨٤) رواه الطبراني باسنا دين احمد هما حسن انتهى www.besturdubooks.word والم

تک کہ (سب سے پہلے) حضر ت زینب بنت جیش گاانقال ہوا۔ حضر ت زینب چھوٹے قد کی عورت تھیں اور ہم میں سب سے بہلے و فات پانے سے ہمیں ہیں تھیں۔ حضر ت زینب کے سب سے پہلے و فات پانے سے ہمیں پیۃ چلا کہ ہاتھ کی لمبائی سے حضور علیہ کی مراد (کثرت سے) صدقہ کرنا ہے۔ حضر ت زینب دستکاری اور ہاتھوں کے ہنرگی ماہر تھیں وہ کھال ر نگا کر تیں اور کھال سیا کر تیں (سی کر فروخت کر دیتیں اور اس کی قیمت) اللہ کے راستہ میں صدقہ کر دیا کر تیں ۔ ل طبر انی کی روایت میں بیہ ہے کہ حضر ت عاکش فرماتی ہیں کہ حضر ت زینب سوت کا تاکرتی تھیں اور حضور علیہ کے لشکروں کو دے دیا کر تیں۔ وہ لوگ اس سوت سے سیا کرتے اور اپنے سفر میں دو سرے کا موں میں لاتے۔ بی

حصہ اول صفحہ ۴۵۳ بریہ مضمون گزر چکاہے کہ غزوہ تبوک کی تیاری میں مسلمانوں کی مدد کے لئے عور تول نے کنگن ،بازویند ،یازیب ،بالیال اورا نگو ٹھیال جھجیں۔

### فقراء مساكين اور ضرورت مندول پر خرچ كرنا

حضرت عمیر بن سلمہ دولی فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر دو بہر کو ایک در خت کے مائے میں سور ہے تھے ایک دیمانی عورت مدینہ آئی اور لوگوں کوبڑے غورے دیمی رہی (انہیں کہ ان میں ہے کون میر اکام کر اسکتا ہے) اور دیمی دیمی دو حضرت عمر تک پہنچ گئی (انہیں دیکھ کر اسے یہ اظمینان ہوا کہ یہ آدمی میر اکام کر ادب گا) اس نے حضرت عمر ہے کہا میں ایک مسکین عورت ہوں اور میر بہت سے بچے ہیں اور امیر المو منین حضرت عمر بن خطاب نے حضرت محمد بن مسلمہ کو (ہمارے علاقہ میں) صد قات وصول کرنے بھیجاتھا (وہ صد قات وصول کرکے واپس آگئے) اور انہوں نے ہمیں پچھ نہیں دیا۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ ہماری الن سے سفارش کر دیں (شایدوہ آپ کی بات مان لیں) تو حضرت عمر نے (مائے دربان) پر فاکو پکار کر کہا حضرت محمد بن مسلمہ کو بلاکر میر بہاں لاؤ۔ اس عورت نے وربان کے دربان) میں وارت کے پور اہونے کی زیادہ بہتر صورت یہ ہم کہ آپ میرے ساتھ ان کے باس جا کمیں (اس عورت کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا مخاطب آدمی خود امیر المومنین ہا کہ جسم حضرت یو فانے جا کہ حضرت یو فانے جا کہ حضرت یو فانے جا کہ حضرت یو فانے کہ حضرت یو فانے جا کہ حضرت میں مسلمہ ہے کہا چلیں آپ کو امیر المومنین بلارے ہیں۔ چنانچہ حضرت یو فانے جا کہ حضرت میں مسلمہ ہے کہا چلیں آپ کو امیر المومنین بلارے ہیں۔ چنانچہ حضرت میں مسلمہ ہے کہا چلیں آپ کو امیر المومنین بلارے ہیں۔ چنانچہ حضرت میں مسلمہ ہے کہا چلیں آپ کو امیر المومنین بلارے ہیں۔ چنانچہ حضرت می مسلمہ ہے کہا چلیں آپ کو امیر المومنین بلارے ہیں۔ چنانچہ حضرت میں مسلمہ ہے کہا چلیں آپ کو امیر المومنین بلارے ہیں۔ چنانچہ حضرت میں مسلمہ ہے کہا چلیں آپ کو امیر المومنین بلارے ہیں۔ چنانچہ حضرت میں مسلمہ ہے کہا چلیں آپ کو امیر المومنین بلارے ہیں۔ چنانچہ حضرت میں مسلمہ ہے کہا چلیں آپ کو امیر المومنین بلارے ہیں۔

اخرجه الشيخان و اللفظ لمسلم كذافي الا صابة (ج ٤ ص ٣١٤)

يَّ اخرجه الطبراني في الا وسط قال الهيثمي (ج ٨ ص ٢٨٩) ورجاله و ثقواو في بعضهم ضعف ١ ه www.besturdubooks.wordpress.com

مسلمہ آئے اورانہوں نے کہاالسلام علیک یاامیر المومنین!اباس عورت کویتہ چلا کہ یہ امیر المومنین ہیں تووہ بہت شر مندہ ہوئی۔ حضرت عمرؓ نے حضرت محمدین مسلمہ سے فرمایااللہ کی فتم امیں توتم میں ہے بہترین آدمی منتخب کرنے میں کوئی کمی شیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ تم ہے اس عورت کے بارے میں ہوچیس کے توتم کیا کہو گے؟ یہ من کر حضرت محمدین مسلمہ " كى آكھول ميں آنسو آگئے۔ پھر حفرت عمر في فرمايا الله تعالى في اين نبي كريم عظا كو ہمارے یاس بھیجا۔ ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان کا اتباع کیا۔ اللہ تعالی حضور عظا کو جو تھم دیے حضور عظیماں برعمل کرتے۔ حضور عظیم صد قات (وصول کر کے )اس کے حق دار مسائین کودیا کرتے اور حضور ﷺ کا معمول یو ننی چلتار ہا۔ یمال تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ا پنیاں بلالیا۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت او بڑا کو حضور ﷺ کا خلیفہ بنایا تووہ بھی حضور ﷺ ك طريقه يربى عمل كرتے رہے يمال تك كه الله تعالى ف ال كو بھى اين ياس بلاليا۔ پھراللد تعالی نے مجھے ان کا خلیفہ مادیالور میں نے تم میں سے بہترین آدمی کو متحب کرنے میں تمھی کی نہیں کی۔اب اگر میں تنہیں بھیجوں تواس عورت کواس سال کالور گزشتہ سال کااس کا حصہ (صد قات میں سے) دے دینا اور مجھے معلوم نہیں شاید اب میں تہیں (صد قات وصول کرنے)نہ بھیجوں۔ بھر حضرت عمر ان اس عورت کے لئے ایک اوٹ منگولیا اور اس عورت کو آنالور تیل دیالور فرمایایه لے لو۔ پھر ہارے یاس خیبر آجانا کیوں کہ اب حارا خیبر جانے کاارادہ ہے۔ چنانچہ وہ عورت خیبر حضرت عمر کے باس آئی اور حضرت عمر نے دواونث اور منگوائے اور اس عورت سے کمایہ لے لو۔ حضرت محمد کے تمہارے ہاں آنے تک سے تمهاے لئے کافی ہو جائیں مے اور میں نے حضرت محمد کو حکم کر دیاہے کہ وہ متہیں تمهارااس سال کااور گزشتہ سال کا حصہ دے دیں لے

حضرت اسلم رحمة الله عليه كت بين بين ايك مرتبه حضرت عمر بن خطاب كما ته جهازار المومنين! مير افاوند فوت اليالية حضرت عمر كوايك جوان عورت على اوراس نه كهااك امير المومنين! مير افاوند فوت بو كيا به اوراس نه اليه كي فتم! (فقرو اليالية كواس نه اليه كي فتم! (فقرو فاقد كي وجه ) پائه بهي نهيں پكا كئة ( لمك عرب ميں پائه مفت ملتة سے بكا نهيں كرت سے كانه ان كياس كوئى هيتى به اور نه كوئى دود هه كا جانور اور جھے ڈر ہے كه قحط سالى سے كيس وه مرند جائيں اور ميں حضرت خفاف بن ايماء غفاري كى بيشى ہوں۔ ميرے والد حضور علی اس عورت كياس كوئى۔

(باتیں سنتے) رہے اور آگے نہیں گئے۔ پھر فرمایا خوش آمدید ہو قریبی رشتہ داری نکل آئی اینی تہمارے قبیلہ غفار کا ہمارے قبیلہ قرایش ہے قریبی رشتہ ہے یا تم ایک مشہور محانی کے خاندان میں ہے ہو) پھر حفزت عمر وہال ہے گھر واپس گئے ، ان کے گھر میں آیک خوب بوجھ اٹھانے والافونٹ بندھا ہوا تھا ووبورے غلہ ہے بھر کراس پرر کھ دیئے اور ان دونوں بوروں کے در میان خریج کے بیے اور پھر آس اونٹ کی تکیل اس عورت کو پکڑا کہ در میان خریج کے بیے اور پھر آس اونٹ کی تکیل اس عورت کو پکڑا کہ کہ انتظام فرما دیں گے۔ آئی آدمی نے کمااے امیر المومنین! آپ نے اس عورت کو بہت نیادہ دیا ہے۔ حضرت عمر نے کما تیری مال تجھے گم کرے۔ اس عورت کا باپ حضور علیقہ کے ساتھ حدید یہ بیل انہوں نے اس قلمہ کو نئے ساتھ حدید یہ بیل انہوں نے ایک قلمہ کا محاصرہ کئے رکھا۔ پھر انہوں نے اس قلمہ کو نئے ساتھ حدید یہ بیس نیادہ دینی فصائل کر لیا اور بم اس میں ہے اپنے جھے خوب وصول کر رہے ہیں (چو نکہ یہ بہت نیادہ دینی فصائل کر لیا اور بم اس میں ہے اپنے جھے خوب وصول کر رہے ہیں (چو نکہ یہ بہت نیادہ دینی فصائل کو الے خاندان کی عورت ہے اس وجہ سے میں نے اسے نیادہ دیا ہیں۔

# حضرت سعيد بن عامر بن حذيم بمحي " كامال خرچ كرنا

حضرت حمان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کیتے ہیں جب حضرت عمر بن خطاب نے حضرت معاویہ کو ملک شام کی گورٹری ہے معزول کیا تو ان کی جگہ حضرت سعدی بن عامر بن حذیم بھیجا۔ وہ اپنی نوجو ان ہوی کو بھی ساتھ لے گئے جس کا چرہ بہت خوبصورت تھا اور وہ تر فیسیلہ کی تھی۔ تھوڑے ہی دن گزرے سے کہ فاقہ اور سخت شکی کا دور شروع ہو گیا۔ حضرت عمر کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے ان کے پاس ایک ہزار دینار بھیجہ دہ ہزار دینار لے حضرت عمر کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے ان کے پاس ایک ہزار دینار بھیجہ دہ ہزار دینار لے ہیں۔ اس نے کہا میر اول یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمارے لئے سالن کا سامان اور غلہ خرید لیس اور بہت سنجال کرر کھ لیس آئندہ کام آئیں گے۔ حضرت سعید نے کہا ہیں تنہیں اس سے بہت صورت نہ بتا دوں ؟ کہ ہم میہ مال ایک تاجر کو دے دیتے ہیں جو اس سے ہماے لئے تجارت کر تار ہے۔ ہم اس کا نفع کھاتے رہیں اور ہمارے اس سرمائے کی ذمہ داری بھی اس پر ہوگا۔ ان کی دوی نے کہا چر تو یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے سالن اور غلہ خرید ااور دو فلام خریدے۔ غلاموں نے ان او نوں پر ضرورت کا سارا سامان اکھا کر لیا

ل اخرجه ابو عبيد في الا موال البخاري و البيهقي كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٤٧)

ادرانہوں نے بیہ سب کچھ مسکینوں اور ضرورت مندول میں تقتیم کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد ان کی ہوی نے ان سے کما کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا آپ اس تاجر کے پاس جائیں اور جو نفع ہوا ہے اس میں سے بچھ لے کر ہمارے لئے کھانے پینے کا سامان خریدلیں۔ حضر ت سعیدؓ خاموش رہے۔اس نے دوبارہ کہا یہ پھر خاموش رہے آخراس نے تنگ آکران کو ستانا شروع کیااس پرانہوں نے دن میں گھر آنا چھوڑ دیا صرف رات کو گھر آتے۔ان کے گھر والول میں ایک آدمی تھاجوان کے ساتھ گھر آیا کرتا تھا۔اس نے ان کی بیوی سے کہاتم کیا کرر ہی ہو؟ تم ان کو بہت تکلیف پہنچا چکی ہو وہ تو سارا مال صدقہ کر چکے ہیں۔ یہ سٰ کر حضرت سعید ؓ کی بیوی کو سارے مال کے صدقہ کرنے پر اتناافسوس ہوا کہ وہ رونے تگی۔ ایک دن حضرت سعید اپنی ہوی کے پاس گھر آئے اور اس سے کماایسے ہی آرام سے بیٹھی ر ہو۔ میرے کچھ ساتھی تھے جو تھوڑا عرصہ پہلے مجھ سے جدا ہو گئے ہیں (اس دنیا میں چلے گئے ہیں)اگر مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو بھی مجھے ان کاراستہ چھوڑ ناپند نہیں ہے۔اگر جنت کی خوصورت حوروں میں ہے ایک حور آسان دنیا ہے جھانگ لے تو ساری زمین اس کے نور سے روشن ہو جائے اور اس کے چرے کا نور چاندو سورج کی روشنی پر غالب آجائے اور جو دویٹہ اسے پہنایا جاتا ہے وہ دنیااور مافیما سے زیادہ قیمتی ہے۔اب میرے لئے یہ تو آسان ہے کہ ان حوروں کی خاطر تھے چھوڑ دوں لیکن تیری خاطر ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کروہ نرم پڑ گئیاورراضی ہو گئی۔ کہ

لئے بالکل تیار نہیں ہول کیونکہ حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو حساب کے لئے جمع فرمائیں گے تو فقراء مومنین جنت کی طرف ایسے تیزی ہے جائیں گے جیسے کبوتراپنے گھونسلے کی طرف تیزی ہے پر پھلا کراتر تاہے۔ فرشتے ان ہے کمیں گے مھمرو حساب دے کر جاؤوہ کمیں گے ممارے پاس حساب کیلئے کچھ ہے ہی نہیں ، ہمیں دیاہی کیا تھا جس کا ہم حساب دیں۔ اس پر ان کارب فرمائے گا میرے بندے ٹھیک کمہ رہے ہیں۔ پھران کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گااور وہ لوگوں سے ستر سال پہلے جنت میں چلے جائیں سے اور اس حصد دوم کے صفحہ ۱۷۲ پران ہی حضرت سعیدین عامرٌ کایہ قصہ گزر چکاہے کہ انہول نے اپن نیوی سے کماکیاتم اس سے بہتر بات جاہتی ہو ؟کہ ہم یہ دیناراہے وے دیتے ہیں جو ہمیں سخت ضرورت کے وقت دے دے۔ان کی بیوی نے کماٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو بلایا جس پر انہیں اعتاد تھااور ان دیناروں کو بہت سی تھیلوں میں ڈال کر اس سے کیا ، جا کریپہ دینار فلاں خاندان کی بیواؤل، فلال خاندان کے تیبمول، فلال خاندان کے مسکینوں اور فلال خاندان کے مصیبت ز دہ لوگوں کودے آؤ۔ تھوڑے نسے دینار کی گئے توا بنی بیوی سے کمالویہ خرچ کرلو۔ پھرا پنے گور نری کے کام میں مشغول ہو گئے۔ چند دن بعد ان کی بیدی نے کماکیا آب حارے لئے کو کی خادم نہیں خرید لیتے ؟اس مال کا کیا ہوا؟ حضرت سعید ؓ نے کماوہ مال تمہیں سخت ضرورت کےوقت ملے گایا ہے

#### حضرت عبدالله بن عمرٌ كامال خرچ كرنا

حضرت نافع رحمة الله عليه كهتے بيں ايك مرتبه حضرت عبدالله بن عرقيمار ہو گئے۔ان
كيلئے ايك درجم بيں اگور كا ايك خوشه خريدا گيا (جبوہ خوشه ان كے سامنے ركھا گيا تو) اس
وفت ايك مسكين نے آكر سوال كيا۔ انہوں نے كہا يہ خوشه اسے دے دو (گھر والوں نے وہ
خوشہ ايك درجم بيں خريد ليا (كيونكه بازار بيں اس وفت انگور ناياب تھا۔ اس لئے اس سے
خريدا) اور حضرت الن عمر كى خدمت بيں پيش كر ديا۔ اس مسكين نے آكر پھر سوال كيا آپ
نے فرمايا يہ اسے دے دو (گھر والوں نے اسے دے دياوہ لے كر چل ديا) گھر كے ايك آدى
نے جاكر اس مسكين سے وہ خوشہ پھر ايك درجم بيں خريد ليا اور لاكر پھر حضرت الن عمر كى فدمت بيں پيش كر ديا۔ اس مسكين نے آكر پھر سوال كيا آپ نے فرمايا يہ اسے دے دو (گھر

والوں نے اسے دے دیادہ لے کر چل دیا) پھر گھر کے ایک آدمی نے جاکر اس مسکین ہے وہ خوشہ پھر ایک در ہم میں خرید لیا (اور لا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا) اس مسکین نے پھر والیں آکر مانگنے کا ارادہ کیا تو گھر والوں نے اسے روک دیا لیکن اگر حضر ت این عمر کو معلوم ہوجا تاکہ یہ خوشہ اس مسکین سے خریدا گیا ہے اور اسے سوال کرنے سے بھی روکا گیا ہے تووہ اسے بالکل نہ چکھتے لے

لو نعیم نے ہی یہ قصہ ایک اور سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت ان عمراً ایک مرتبہ پمار ہوئے ان کا اگور کھانے کو دل چاہا۔ میں نے ان کے لئے اگور کا ایک خوشہ ایک درہم میں خرید ااور لاکر وہ خوشہ ایک درہم میں خرید ااور لاکر وہ خوشہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ آگے حدیث کا مضمون بچھلی حدیث کی طرح ہے اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ وہ سائل باربار آتا اور وہ ہر دفعہ اسے خوشہ دینے کا حکم فرماد یے (اور ہم اسے دے دیے اور پھر اس سے خرید کرلے آتے) یمال تک کہ میں نے سائل کو تیسری باچو تھی مرتبہ کما تیراناس ہو۔ تجھے شرم نہیں آتی (ہر دفعہ واپس آکر پھر مائل کو تیسری بانچہ میں نے اس سے ایک درہم میں خرید کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا (اور دہ سائل منع کردیے براس دفعہ نہ آیا) تو آخرا نہوں نے دہ خوشہ کھا لیا۔ ک

#### حضرت عثمان بن انبي العاص كامال خرج كرنا

حضرت الدنظر ورحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں ہیں ذی الجحۃ کے پہلے عشرہ ہیں حضرت عثان بن افی العاصؓ کے پاس آید انہوں نے ایک کمر و (مھانوں سے) بات جیت کے لئے فالی کھا ہوا تھا ایک آدمی ان کے پاس سے مینڈھانے کر گزرا۔ انہوں نے مینڈھ والے سے پوچھا کہ تم نے یہ مینڈھا کتنے میں خریدا ہے ؟ اس نے کہابارہ در ہم ہیں۔ میں نے (دل میں) کہاکاش کہ میر سے پاس بھی بارہ در ہم ہوتے تو میں بھی ایک مینڈھا نتر پدکر (عید پر) قربان کر تالورا پنے میر سے اہل و عیال کو کھلاتا۔ جب میں ان کے پاس سے کھڑ ابو کرا پنے گھر آیا تو انہوں نے میر سے بیچھے ایک تھیلی ججی جس میں پچپاس در ہم تھے۔ میں نے ان سے ذیاد میر کت والے در ہم بھی نہیں در ہم تھے۔ میں نے ان سے ذیاد میر کت والے در ہم بھی نہیں دی ہے۔ انہوں نے دیتے اور مجھے ان دنوں ان در اہم کی

<sup>1</sup> اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٢٩٧)

ل واخرجه ايضا نحوالسياق الا ول مختصر ا ابن المبارك كما في الا صابة (ج ٣ ص ٢٤٨) و الطيراني كما في المجمع (ج ٩ ص ٣٤٧) و ابن سعد (ج ٤ ص ١١٧) قال الهيثمي رجال الطيراني رجال الصحيح غير نعيم بعده ١٩٤٥ معادي معادي www.besturdubooks.wo

#### حضرت عائشه رضى الله عنها كامال خرج كرنا

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں نقل کیا ہے کہ حضور ﷺ کی زوجہ محرّ مہ حضرت عاکش نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک مسکین نے سوال کیا۔ ان کے گھر میں صرف ایک روثی تھی۔ انہوں نے اپنی ہاندی سے کمایہ روثی اس مسکین کودے دو۔ باندی نے ان سے کما (اس روثی کے علاوہ) آپ کی افظاری کے لئے اور پچھ نہیں ہے۔ حضرت عاکشہ نے کما (کوئی بات نہیں) تم پھر بھی اسے یہ روثی دے دو۔ چنانچہ باندی کہتی ہے کہ میں نے اس مسکین کووہ روثی دے دی۔ جب شام ہوئی توایک ایسے گھر والے نے یا ایک ایسے آدی نے جو کہ ہمیں دیہ نہیں دیا کر تا تھا ہمیں ایک (پکی ہوئی) بحری اور اس کے ساتھ بہت سی روثیاں ہدیہ میں ہمیں۔ حضر ت عاکشہ نے بچھ بلا کر فرمایا اس میں سے کھاؤیہ تمہاری (روثی کی) کئی ہے بہتر ہے۔ سی

امام مالک رحمۃ الله علیہ کتے ہیں بچھے بیہ بات پینی ہے کہ ایک مسکین نے حضور علیہ کا دوجہ محترمہ حضرت عائشہ کے معاناما نگا۔ حضرت عائشہ کے سامنے اگور رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک آدمی سے کماا گلور کا ایک دانہ لے کراسہ دے دو۔ وہ حضرت عائشہ کی طرف (یاس دانے کی طرف) تعجب سے دیکھنے لگا تو حضرت عائشہ نے کما کیا تہمیں تعجب ہورہا ہے اس دانے میں تمہیں کتے ذرے نظر آرہے ہیں ؟ (یہ فرماکر انہوں نے اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا فکن بین منمیں کتے ذرے نظر آرہے ہیں ؟ (یہ فرماکر انہوں نے اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا فکن بین منمین کتے ذرے نظر آرہے ہیں کا دہ اس کود کھے ایک کرے گادہ دہاں اس کود کھے لے گا)

# اینے ہاتھ سے مسکین کورینا

حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں حضرت حارثہ بن نعمان کی بینائی جا پیکی تھی انہوں نے اپنی تھی انہوں نے اپنی نمازی جگہ سے لے کراپنے کمرے کے دروازے تک ایک رسی باندھ رکھی تھی جب دروازے تک دروازے برکوئی مسکین آتا تواپنے ٹو کرے میں سے پچھ لیتے اور رسی کو پکڑ کر (دروازے تک جاتے اور) خودا پنے ہاتھ سے اس مسکین کودیتے۔ گھر والے ان سے کہتے آپ کی جگہ ہم جاکر

<sup>🧘</sup> اخرجه الطبراني قال الهيئمي (ج ٩ ص ٣٧١) رجاله رجال الصحيح

از بلغه عن عائشه رضى الله تعالى عنها (ص ٣٩٠) از بلغه عن عائشه رضى الله تعالى عنها www.besturdubooks.wordpress.com

مسکین کو دے آتے ہیں۔ وہ فرماتے میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے ساہے کہ مسکین کواینے ہاتھ سے دیناری موت سے بچاتا ہے۔ ا

حضرت عمر ولیشی رحمة الله علیه کتے ہیں ہم حضرت وافلہ بن استفاع کے پاس سے ان کے پاس ان کے بات کے اللہ ان کی ایسا آد می اللہ ان کے اللہ ان کی آد می سکین ان سے کہا ہے اور اس کے ہما آد می تو ہے لیکن جب کوئی آد می سکین کو صدقہ دینے کے لئے چل کر جائے تو اس کے ہر قدم کے بدلہ میں ایک گناہ معاف کر دیا جا تا ہے اور جب جا کروہ چیز اس سکین کے ہاتھ میں رکھ دے تو ہر قدم کے بدلہ میں دس گناہ معاف کر دیا ہے۔

حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت الن عمر روزانہ رات کو اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور سب ان کے بڑے پالے میں سے کھاتے (کھانے کے دوران) بعض دفعہ وہ کسی مسکین کی آواز سنتے تواپنے حصہ کا گوشت اور روٹی جا کر اسے دے دیے جتنی دیر میں وہ مسکین کو دے کرواپس آتے اتنی دیر میں گھر والے پیالہ ختم کر چکے ہوتے۔اگر مجھے اس پیالہ میں پچھ مل جاتا توان کو بھی مل جاتا۔ پھر اس حال میں حضرت این عمر عصر وزور کھے لیتے۔ سل

### ما تگنے والوں پر مال خرچ کر نا

حضرت انس فرماتے ہیں ایک دن حضور ﷺ مجدیں تشریف لاے آپ کے اوپر نجران (یمن کا ایک شر) کی بندی ہوئی ایک چادر تھی جس کا کنارہ موٹا تھا۔ آپ کے پیچھے سے ایک دیماتی آیا۔ اس نے آپ کی چادر کا کنارہ کیڑ کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر اس موٹے کنارے کا نشان پڑ گیالور اس نے کمااے محمد ! اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہاس میں ہی دو۔ حضور عظیم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر تمہم فرمایا اور فرمایا اس ضرور کھے دو۔ س

ل اخرجه الطبراني و الحسن بن سفيان عن محمد بن عثمان كذافي الاصابة (ج ١ ص ٢٩٩) واخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٣٥٦) وابن سعد (ج ٣ ص ٥٣) عن محمد بن عثمان عن ابيه نحوه

ل اخرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ج ٣ ص ٣١٥) ل اخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ١٣٧) عند اخرجه ابن جوير كذافي الكنز (ج ٤ ص ٤٣) واخرجه ايضا الشيخان عن انس رضي الله تعالى عنه بنحوه كما في البداية (ج ٢ ص ٣٨)

حضرت الاہر مریہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور ﷺ کے ساتھ صبح کو مسجد ہیں ہیٹھ رہتے ہے۔ جب حضور ﷺ کے ساتھ صبح کو مسجد ہیں ہیٹھ رہتے ہونے جب حضور ﷺ کھڑے ہوئے لائے گھڑے ہوئے ۔ ہونے تک کھڑے رہتے۔ چنانچہ ایک دن حضور ﷺ گھر جانے کے لئے گھڑے ہوئے۔ جب آپ مسجد کے در میان ہیں پہنچ توایک دیماتی آپ کے پاس پہنچااور اس نے اس زور سے آپ کی چادر تھینچی کہ آپ کہ گردن مبارک سرخ ہو گی اور اس نے کمااے محمد (ﷺ) مجھے دو اونٹ دیں کیو نکہ یہ دواونٹ نہ تو آپ اپنے مال میں سے دیں گے اور نہ اپنے والد کے مال میں سے ۔ حضور ﷺ نے تین مر تبہ فرمائی (پھر سے مغفرت چاہتا ہوں۔ جب تک تم جھے اس کا بدلہ نہیں دو گے میں تمہیں اونٹ نہیں دول گا۔ یہ بات حضور ﷺ نے تین مر تبہ فرمائی (پھر جدلہ نہیں دوگور کا معاملہ فرمائی) اور پھر ایک حضور ﷺ نے اسے معافلہ فرمائی) اور پھر ایک وقت کی کو بلاکر کمااے دواونٹ دے دو۔ ایک اونٹ جو کا اور دوس انجور کا معاملہ فرمائی) اور پھر ایک وقتی کو بلاکر کمااے دواونٹ دے دو۔ ایک اونٹ جو کا اور دوس انجور کا۔ له

حضرت نعمان بن مقرن فرماتے ہیں ہم قبیلہ مزینہ کے چار سو آدمی حضور ہیلئے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور ہیلئے نے ہمیں اپنے دین کے احکام بتائے (جب ہم حضور ہیلئے سے فارغ ہو کر والیں جانے گئے تو) ایک آدمی نے کمایار سول اللہ ! راستہ کے لئے ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نمیں ہے۔ حضور ہیلئے نے حضرت عرائے فرمایا نمیں راستہ کیلئے توشہ دے دو۔ حضرت عرائے کی کوئی چیز نمیں ہے۔ حضور ہیلئے نے کما میرے فیال میں تووہ محبوریں ان کی ضرورت کھے بھی پوری نہ کر سکیں گی۔ حضور ہیلئے نے فرمایا جاواور انمیں راستہ کے لئے توشہ دے دو۔ چنانچہ حضرت عرائی ہمیں ایک بالا خانے ہیں فرمایا جاواور انمیں راستہ کے لئے توشہ دے دو۔ چنانچہ حضرت عرائی ہمیں ایک بالا خانے ہیں ایک اونٹ بھناو نچا مجبوروں کا ایک ڈھیر تھا) حضر سے عرائے کہا آپ یہ مجبوریں لے لیں۔ ایک اونٹ بھناو نچا مجبوروں کا ایک ڈھیر تھا) حضر سے عرائے گیا ہیں نے دیکھا تو نظر آیا کہ (مجبوریں شروع میں جتنی تھیں اب بھی اتن ہی ہیں) میں میں سے چار سو آدمی مجبوریں لے میں سے چار سو آدمی مجبوریں لے کئی سے جارسو آدمی مجبوریں کے مطابق محبور ہیں ہے جارسو آدمی مجبوریں لے کی سے جارسو آدمی مجبوریں کی ہیں سے چار سو آدمی مجبوریں لے کئی سے جارسو آدمی مجبوریں کے حضور ہیلئے کے فرمان کی ہرکت تھی کی

حضرت دکین بن سعید فرماتے ہیں ہم چار سوچالیس آدمی حضور ﷺ کے پاس (سفر کے

أخرجه ابن جرير ايضا كذاقي الكنز (ج ٤ ص ٤٧) واخرجه ايضا احمد و الا ربعة الا الترمذي عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه بنحوه كما في البداية (ج ٦ ص ٣٨)

اخرجه احمد و الطبراني قال الهيشمي (ج ٨ ص ٤ ٠٣) رجال احمد رجال الصحيح ٥١.

لئے) کھانے کی چیز مانگئے گئے۔ حضور علی نے خطرت عمر کو فرمایا جاؤاور انہیں سفر کے لئے کے دو۔ حضرت عمر نے کو دو۔ حضرت عمر نے کو دو۔ حضرت عمر نے کو انتا ہے جس سے میرے اور میرے پول کے گری کے چار مینے گزر سکیس (اس سے ان کاکام نہیں چل سکے گا) حضور علیہ نے فرمایا نہیں ، جاؤاور جو ہے وہ انہیں دے دو۔ حضرت عمر نے کمایار سول اللہ! بہت اچھا جیسے آپ فرما میں۔ میں تو آپ کی ہر بات سنوں گااور مانوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر فہاں سے کھڑے ہوئے اور اہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر ہمیں اوپر اپنے ایک بالا خانے میں لے گئے اور اپنے نیف ہوئے میں لے گئے اور اپنے نیف ہوئے میں لے گئے اور اپنے نیف ہوئے ہوئے میں اوپر اپنے ایک کال کربالا خانے کا دروازہ کھولا توبالا خانے ہی سیٹھے ہوئے اون کے بیار کھووروں کا ایک ڈھیر تھا۔ حضرت عمر نے کہا آپ لوگ اس میں سے جنانچ ہم میں سے ہم آدی نے اپنی ضرورت کے لئے کھوریں اپنی ہم میں سے ہم آدی نے آئے میں لینے گیا تو میں نے دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا جے مرضی کے مطابق لیس۔ چنانچہ ہم میں سے آخر میں لینے گیا تو میں نے دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا جے ہم نے اس فرص کے مطابق لیس۔ میں سے سے آخر میں لینے گیا تو میں نے دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا جے ہم نے اس فرص کے مطابق لیس۔ میں سے آخر میں لینے گیا تو میں نے دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا جے ہم نے اس فرص کے مطابق لیس۔ میں سے آخر میں لینے گیا تو میں نے دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا جے ہم نے اس فرص کے مطابق لیس۔ جو ایک بھی کھورنہ کی ہو۔ ا

حضرت دکین فرماتے ہیں کہ ہم چار سوسوار حضور ﷺ کے پاس کھانے کی کوئی چیز مانگئے آئے۔ پھر آگے بچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیالوراس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر ؓ نے عرض کیا میرے پاس تو صرف چند صاع محجور میں ہیں جو شاید مجھے اور میری اہل و عیال کوگر میوں کے لئے کائی نہ ہول۔ حضرت او بخر ؓ نے کماارے حضور ﷺ کی بات سنواور مانو! حضرت عمر ؓ نے کماامچھا۔ میں حضور ﷺ کی بات سنتااور مانتا ہوں۔ کے

حصرت اللحين كثير رحمة الله عليه كمت بين كه حصرت لن عمر الكي بهي ما تكنّه والله كوواليس نهيس كرتے تنے يهال تك كه كوڑهى آدمى بھى ان كے ساتھ ان كے پياله ميں كھانا كھا تا تھااور اس كى انگليوں ميں سے خون ئيك رباہو تا تھا۔ سے

### صحابه كرام كاصدقه كرنا

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کتے ہیں حضرت الدبح صدیق حضور عظی کے پاس اپنا صدقہ لائے اور چکے سے حضور علی کو دیا اور عرض کیایار سول اللہ! یہ میری طرف سے صدقہ ہے اور آئندہ جب بھی اللہ تعالی مطالبہ فرمائیں گے ہیں ضرور صدقہ کرول گا۔ پھر

حضرت عمرٌ اپناصد قد لا اور لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے حضور عَلِی کودیااور عرض کیا یہ میری طرف ہے صدقہ ہاور مجھے الله کے ہاں لوٹ کر جانا ہے (میں وہاں الله سے اس کا بدلہ لوں گا) حضور عَلِی کے فرمایا تم نے اپنی کمان میں تانت کے علاوہ کچھے اور لگایا ( یعنی تم لا بھی کا ہوں گا) حضور عَلِی کہ ان کا جذبہ الله کو اور دینے کا ہے اور تمہار اجذبہ الله ہے بدلہ لینے کا ہے۔ ابو بحر کا جذبہ اعلیٰ وافضل ہے ) جو تم دونوں کے بولوں میں فرق ہے وہی تم دونوں کے سے ابو بحر کا صدقہ زیادہ اخلاص اور قربانی وال سے کہ ان کی توجہ اللہ کو اور دینے کی طرف ہے کہ ان کی توجہ اللہ کو اور دینے کی طرف ہے کہ ان کی توجہ اللہ کو اور دینے کی طرف ہے کہ

حضرت ان عمرٌ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے فرمایا کون ہے جوہر رومہ (بدینہ کے ایک کنویں کانام) خرید کر مسلمانوں کے لئے صدقہ کردے ؟ قیامت کے دن سخت پاس کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو پانی بلائیں گے۔ چنانچہ یہ فضیلت من کر حضرت عثمان من عفان ہے وقت اللہ تعالیٰ اس کو پانی بلائیں گے۔ چنانچہ یہ فضیلت من کر حضرت عثمان من

حضرت بشير اسلمی فرماتے ہیں جب مهاجرین مدینہ آئے توان کو یہاں کا بانی موافق نہ آیہ عفار کے ایک آدمی کا کنواں تھاجس کا نام رومہ تھادہ اس کنویں کے پانی کی ایک مشک ایک مد (تقریباً ۱۳ چھٹانک) میں پیجتا تھا۔ حضور تھ نے نے اس کنویں والے نے فرمایا تم میرے ہاتھ یہ کنواں ہے دو تہمیں اس کے بدلہ میں جنت میں ایک چشمہ ملے گا۔ اس نے کہایار سول اللہ! میرے اور میرے اور میرے اہل وعیال کے لئے اس کی علاوہ اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے اس لئے میں نہیں دے سکتار ہو کہ اس لئے کی نہیں ہے اس لئے میں نہیں دے سکتا۔ یہ بات حضرت عثمان کو کپنی توانہوں نے وہ کنوال پینیٹیں ہزار در ہم میں خرید لیا پھر حضور ہے گئے کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ! جیسے آئے اس کے سے جنت کے چشمے کا وعدہ فرمایا تو کیا آگر میں اس کنویں کو خرید لول تو مجھے بھی جنت میں وہ چشمہ ملے گا؟ حضور تھا نے فرمایا ہیں انگل ملے گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں نے وہ کنوال خرید کر مسلمانوں کے لئے صد قہ کر دیا ہے۔ سکھ

حضرت طلحہ کی بوی حضرت سُعدیؓ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت طلحہ ؓ نے ایک لاکھ در ہم صدقہ کئے۔ پھراس دن ان کو مجد میں جانے سے صرف اس وجہ سے دیر ہو گئی کہ میں نے ان کے کپڑے کے دونوں کناروں کو ملا کر سیا (لاکھ در ہم سب دوسروں کو دے دیئے،

لَى اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج 1 ص ٣٧) قال ابن كثير اسناده جيد ويعد من المرسلات كذافي المنتخب (ج ٤ ص ٣٤٨) ٢٥ اخرجه ابن عدى وابن عساكر ٣٠. عند الطبراني وابن عساكر كذافي المنتخب (ج ٥ ص ١١)

ا پنے پر کچھ نہ لگایا) کے اور حصہ دوئم صفحہ ۲۰۳ پر گزر چکاہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف م حضور علی کے زمانے میں اپنا آدھا مال چار ہزار (در ہم) صدقہ کئے پھر چالیس ہزار صدقہ کئے۔ پھر چالیس ہزار دینارصدقہ کئے۔

حفر آبو لبابہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالی نے میری توبہ قبول فرمائی (ان سے غزورہ ہو قریطہ یاغزوہ ہو کہ سے اللہ تعالی نے میری توبہ قبول فرمائی (ان سے غزورہ ہو کہ تھی) تو میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ! میں اپنی قوم کاوہ گھر چھوڑنا چاہتا ہوں جس میں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اور میں اپناسارا مال اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لئے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہے ابو لبابہ! تمائی مال کاصدقہ تمہارے لئے کافی ہے۔ چنانچہ میں نے تمائی مال صدقہ کر دیا۔ کے

حضرت نعمان بن حمید فرماتے ہیں ہیں اپنے ماموں کے ساتھ مدائن شہر میں حضرت سلمان کے پاس گیاوہ تھجور کے پتول سے پچھ بنارے تھے۔ میں نے ان کویہ فرماتے ہوئے سنا کہ بیں ایک در ہم کے تھجور کے پتے خرید تا ہوں پھر ان کا پچھ بناکر تین در ہم میں پچھ دیتا ہوں اور ایک در ہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دیتا ہوں اور ایک در ہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دیتا ہوں اور ایک در ہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دیتا ہوں اور ایک در ہم صدقہ کر دیتا ہوں۔ اگر (امیر المومنین) حضرت عمر بن خطاب ہمی جھے اس سے روکیں گے تو میں خمیں خمیں رکوں گا (حضرت سلمان حضرت عمر کی طرف سے مدائن کے گور نر تھے) سل

# صحابه كرام رضى الله عنهم كامديه دينا

حضرت ابو مسعور فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور ﷺ کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے۔
لوگوں کو (سخت بھوک کی) مشقت اٹھائی پڑی (جس کی وجہ سے) میں نے مسلمانوں کے چروں پر غم اور پریشانی کے آٹار اور منافقوں کے چروں پر خوشی کے آٹار دیکھے۔ جب حضور عظالی نے بھی بیبات دیکھی تو آپ نے فرمایاللہ کی قتم اسورج غروب ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالی آپ لوگوں کے لئے رزق جیج دیں گے۔ جب حضرت عثال نے بیہ سا تو انہیں یقین ہوگیا کہ اللہ اور رسول اللہ عظیلے کی بات ضرور پوری ہوگی۔ چنانچہ حضرت عثال نے چودہ لونٹنیاں کھانے کے سامان سے لدی ہوئی خریدیں اور ان میں سے نواونٹنیاں حضور عظیلے کی

ل اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج 1 ص ٨٨) لا اخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٦٣٢) -

خدمت میں بھی دیں۔ جب حضور علیہ نے یہ او تنیال دیکھیں تو فرمایایہ کیا ہے ؟ عرض کیا گیا یہ حضرت عثال نے آپ کو ہدیہ میں بھی ہیں۔ اس پر حضور علیہ استے زیادہ خوش ہوئے کے خوشی کے آثار آپ کے چرے پر محسوس ہونے گئے اور منافقوں کے چروں پر غم اور پر بیٹانی کے آثار ظاہر ہونے گئے۔ میں نے حضور علیہ کو دیکھا کہ آپ نے دعا کے لئے ہاتھ استے اوپر اٹھائے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی اور حضرت عثال کے لئے الی زبر دست دعا کی کہ میں نے حضور علیہ کونہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کسی کے لئے الی دیا کرتے ہوئے سا۔ اے اللہ! عثمان کو (یہ اور یہ) عطافر مااور عثمان کے ساتھ (ایسااور ایسا) معاملہ فرمان

حضرت انن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک میں بیا کیے ہفتہ یا جتنااللہ چاہیں اس وقت تک مسلمانوں کے کسی ایک گھر اندکی ضروریات زندگی پوری کروں یہ جھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ حج پر حج کروں اور ایک دانق ( یعنی در ہم کے چھٹے جھے ) کا طباق ( خرید کر ) اللہ کی نسبت پر تعلق رکھنے والے اپنے بھائی کو ہدیہ کر دول یہ جھے ایک دینار اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرج کرنے سے زیادہ محبوب ہے (حالا نکہ ایک دینار ایک دانق سے بہت زیادہ مو تاہے ) کے

#### كهاناكطانا

حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے کھ ساتھیوں کو ایک صاع کھانے پر جمع کر لول یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں بازار جاؤل اور ایک غلام خرید کر آزاد کر دول (حالا نکہ ایک غلام کی قیت ایک صاع کھانے سے بہت زیادہ ہے۔) کی

حضرت عبدالواحدین ایمن اپنوالد حضرت ایمن رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت جابر کے ہاں پکھ مممان آئے۔ حضرت جابر ان کے لئے روئی اور سر کہ لے کر آئے اور فرمایا کھاؤکیو نکہ ہیں نے حضور عظیمی کو فرماتے ہوئے سناہے کہ سر کہ بہترین سالن ہے۔ معمانوں کے سامنے جو پچھ بیش کیا جائے وہ اسے حقیر سمجھیں اس سے یہ مہمان تباہ ویر باو ہوجا کیں گے اور میزبان کے گھر میں جو پچھ ہے اسے مهمانوں کے سامنے بیش کرنے میں ہوجا کیں گے اور میزبان کے گھر میں جو پچھ ہے اسے مهمانوں کے سامنے بیش کرنے میں

أخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج ٩ ص ٨٥) رواه الطبراني وفيه سعيد بن محمد الوراق و
 هو ضعيف و اخرجه ابن عساكر عن ابي مسعود تحوه كما في المنتخب (ج ٥ ص ١٢)

<sup>🗓</sup> اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٣٢٨)

<sup>🥇</sup> اخرجه البخاري في الا دب و ابن زنجويه كذافي الكنز (ج ٥ ص ٦٥)

حقارت منتجے تواس سے بد میزبان تباه دیرباد ہو جائے گا۔ ا

حضرت انس بن مالک ایک دفعہ بیمار ہوئے تو کچھ لوگ ان کی عیادت کرنے آئے انہوں نے (اپنی باندی ہے) کمااے باندی! ہمارے ساتھیوں کیلئے کچھ لاؤ چاہے روٹی کے نکڑے ہی ہوں کیو تکہ میں نے حضور عظیم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ ایجھے اخلاق جنت کے اعمال میں سے ہیں۔ کل

حضرت شقیق بن سلمہ فرماتے ہیں میں اور میراایک ساتھی ہم دونوں حضرت سلمان فاری کے بیس گئے۔ انہوں نے فرمایا اگر حضور عظی نے فرممان کے لئے کھانے میں) تکلف کرنے ہے منع نہ کیا ہو تا تو میں آپ لوگوں کے لئے ضرور تکلف کر تالور پھر دوئی اور نمک کے ساتھ بودینہ نمک لے آئے (گھر ہیں اور پچھ تھا نہیں) میرے ساتھی نے کھااگر نمک کے ساتھ بودینہ ہوجائے (تو بہتر ہے چو نکہ حضرت سلمان کے پاس بودینہ خرید نے کے لئے بھی پہنے نہیں تھے اس لئے )انہوں نے اپنالوٹا تھی کر گروی رکھولیا اور اس کے بدلہ میں بودینہ لے کر آئے۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو میرے ساتھی نے کہا تمام تحریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں دی ہوئی دوزی پر قناعت کی توفیق عطافر مائی۔ یہ س کر حضرت سلمان نے فرمایا اگر دی ہوئی دوزی پر قناعت کی توفیق عطافر مائی۔ یہ س کر حضرت سلمان کے لئے اس چیز کا تکلف ہوگی دوزی پر قناعت کرتے تو میر الوٹاگر دی رکھا ہوانہ ہو تا سے طہر انی کی ایک دوایت میں یہ ہم میمان کے لئے اس چیز کا تکلف کریں جو ہمارے یاس نہ ہو۔

حضرت حمزہ من صهیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت صہیب (لوگوں کو) بہت زیادہ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ حضرت عمر ٹنے ان سے فرمایا اے صہیب! تم بہت زیادہ کھانا کھلاتے ہو حالا نکہ یہ مال کی نضول خرچی ہے۔ حضرت صہیب نے کہا حضور اقد س بیطی فرمایا کرتے تھے تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ حضور عیک کے اس

اخرجه الطبراني قال الهيئمي (ج ٨ ص ١٧٩) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير
 محمد بن منصور الطوسي وهو ثقه

ل اخرجه البيهقي في الشعب كذا في الكنز (ج ٥ ص ٣٦) واخرجه احمد والطبراني عن عبدالله بن عبير بنحوه قال الهيثمي (ج ٨ ص ١٩٠) رواه احمد و الطبراني في الا وسط و ابو يعلى الاانه قال وكفي بالمرء شراان يحتقر ماقرب اليه وفي اسناد ابي يعلى ابو طالب القاص ولم اعرفه بقية رجال ابي يعلى و ثقوا وهو في الصحيح باختصار انتهى . لل اخرجه الطبراني في الا وسط با سناد جيد عن حميد الطويل كذافي الترغيب (ج ٤ ص ١٥٦) وقال الهيثمي (ج ٨ ص ١٧٧) بعد ماذكره عن الطبراني و اسناده جيداه و اخرجه ابن عساكر (ج ١ ص ٤٣٨) بنحوه

فرمان کی دجہ سے میں لوگوں کو خوب کھانا کھلا تاہوں۔

#### حضور عنيقة كاكهانا كطلانا

حضرت عبداللدین سلام فرماتے ہیں حضور ﷺ نے دیکھا کہ حضرت عثمان ایک او ہمنی کے رکھ اور شد ہے۔ آپ نے فرمایا او ہمنی کو ہماؤ۔ چنانچہ حضرت عثمان نے کر آرہے ہیں جس پر آٹا، گھی اور شد ہے۔ آپ نے فرمایا او ہمنی کو ہماؤ۔ چنانچہ حضرت عثمان نے او نمنی ہماؤں کے۔ پھر آپ نے پھر آپ نے پھر آپ نے پھر آپ نے ہم دیا تواس کے بنچ آگ جلائی گئی یمال تک وہ پک گیا۔ پھر آپ نے اگ وال سے اٹل فارس کے بیائی کی سے کھایا پھر آپ نے فرمایا سے اٹل فارس کے فرمین کے میں سے کھایا پھر آپ نے فرمایا سے اٹل فارس خمین کتے ہیں۔ بی

حفزت عبداللہ ن بسر فرماتے ہیں حضورافدس ﷺ کا تنابر اپیالہ تھا جے چار آدمی اٹھاتے تھے اور اس کو غراء کہا جاتا تھا۔ جب چاشت کا وقت ہو جاتا اور صحابہ کرام چاشت کی نماز پڑھ لیتے تو وہ پیالہ لایا جاتا۔ اس میں ثرید بنس ہوئی ہوتی۔ سب اس پر جمع ہو جاتے جب لوگ

ل اخرجه مسلم (ج ۲ ص ۱۸۲) واخرجه ايضا اصحاب السنن كما في جمع القوائد (ج ۱ ص ۲۹۷) قال الهثمي (ج ۵ ص ۲۹۷) قال الهثمي (ج ۵ ص ۳۸) قال الهثمي (ج ۵ ص ۳۸) رواه الطبراني في الثلاثة ورجال الصغير والا وسط ثقات

زیادہ ہو جاتے تو حضور ﷺ کھٹول کے بل پیٹھ جاتے (چنانچہ ایک مرتبہ آپ گھٹول کے بل پیٹھ تو) ایک دیماتی نے جھے متواضع بیٹھ تو) ایک دیماتی نے کہا یہ کیما بیٹھناہے ؟ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے متواضع غلام اور تی آدمی بنایا ہے (اور اس طرح بیٹھنا تواضع کے زیادہ قریب ہے) اور جھے متکبر اور جان یو جھ کر حق سے ضدر کھنے والا نہیں بنایا بھر آپ نے فرمایا پیالے کے کناروں سے کھاؤ، در میان کو چھوڑدو۔ اس پریر کت نازل ہوتی ہے ل

حضرت عبدالر حمٰن بن الی بحر ٌ فرماتے ہیں ہمارے ہاں پچھ مهمان آئے۔ میر ےوالدرات و ريتك حضور علي سياتين كرتير ست تقدينانيه وه حضور علي كي خدمت مين حلي كية اور جاتے وقت کہ گئے اے عِبدالرحمٰن ایسے مهمانوں کو کھاناوغیرہ کھلا کر فارغ ہو جانا (اور . میراا نظارند کرنا)جب شام ہوکئی توہم مهمانوں کے لئے کھانا لے آئے۔ انہوں نے کھانے ے اٹکار کر دیا اور کہا جب تک صاحب خانہ لینی حضرت او بحر" آگر ہمارے ساتھ کھانا نہ کھائمیں (اس وقت تک ہم بھی نہیں کھائمیں گے) میں نے کمادہ بہت غصہ والے آدمی ہیں اگر آپ لوگ نہیں کھائمیں گے تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھ سے سخت ناراض ہول گے۔وہ لوگ پھر بھی ندمانے۔جب حضر ت او بحر ؓ آئے توسب سے پہلے انہوں نے مہمانوں کے بارے میں بوچھاکہ کیا آپ لوگ اپنے مهمانول سے فارغ ہو چکے ہو؟ گھر والوں نے کہا نہیں۔اللہ کی ا ہم توان ہے ابھی فارغ نہیں ہوئے ہیں۔ حضرت او بحر نے کما کیا میں نے عبدالرحمٰن کو شمیں کما تھا ( کہ مہمانوں ہے فارغ ہو جانا) ؟ اس پر میں چُھپ گیا۔ انہوں نے کمااے عبدالرحن امیں اور زیادہ چھپ گیا۔انہوں نے کہااو غُنُرُ ایعنی اے بے و قوف! میں تمہیں قتم دے کر کہتا ہوں کہ اگرتم میری آواز سن رہے ہو تو ضرور میرے پاس آؤ۔ چنانچہ میں آگیا اور میں نے کما میر اکوئی قصور نہیں ہے ، یہ آپ کے مهمان بیں آپ ان سے بوچھ لیں۔ میں ان کے باس کھانا لے کر گیا تھالیکن انہوں نے اٹکار کر دیا کہ جب تک آپ نہیں آجاتےوہ کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت او برا نے ان معمانوں سے کما آپ لوگوں کو کیا ہوا۔ آپ لوگ ہماری مهمانی کیوں نہیں قبول کرتے ؟ اللہ کی قتم !جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں سے ہم بھی کھانا نہیں کھائیں گے (مہمانوں نے بھی قتم کھالی) حضر ت او بحرؓ نے کما آج رات جیساشر تومیں نے مجھی نمیں دیکھا۔ آپ لوگوں کا بھلا ہو! آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ لوگ جاری مهمانی قبول نہیں کرتے ہیں؟ پھر (جب غصہ مھنڈا ہوا تو)حضر ت ابو بحرؓ نے کہا پہلی قتم یعنی میری فتم توشیطان کی طرف سے تھی، آؤاپی مهمانی کھاؤ۔ چنانچہ کھانالایا گیااور آپ نے بسم

۱ اخوجه ابو دانو د کذای www.besturdubooks.wordpress

# حضرت عمرين خطاب كاكهانا كحلانا

حضرت اسلم رحمة الله عليه كت بي من في حضرت عراسي كماسوارى اور مال بردارى کے او نتول میں ایک اند تھی او نتنی ہے۔ حضرت عمر ؓ نے کماوہ او نتنی کسی کو دے دو۔ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ میں نے کہادہ تواندھی ہے۔ حضرت عمر نے کہادہ اسے اونٹول کی قطار میں باندھ کیں گے (ان کے ساتھ پھر تی رہے گی) میں نے کمادہ زمین ہے (گھاس وغیرہ) کیے کھائے گی ؟ حضرت عمرہ نے پوچھاوہ جزید کے جانوروں میں سے ہے یا صدقہ ے ؟ (پیراس وجہ سے بوچھا کہ جزبیہ کا جانور مالدار اور فقیر دونوں کھا سکتے ہیں اور صدقہ کا جانور صرف فقیر ہی کھائلگاہے) میں نے کہا نہیں۔ وہ توجزیہ کے جانوروں میں سے معے۔ حضرت عمر شنے کمااللہ کی قتم! آپ لوگول نے تواسے کھانے کاارادہ کرر کھا ہے۔ میں نے کما (میں ویسے نہیں کمہ رہا ہوں بلعہ)اں پر جزید کے جانوروں کی نشانی گلی ہوئی ہے۔اس بر حفرت عمر فے اسے ذہ کرنے کا تھم دیا چنانچہ اسے ذہ کیا گیا۔ حفرت عمر کے پاس نو جوڑے پالے تھ (حضور ﷺ کی ازواج مطرات جو نکد نو تھیں اس وجہ سے ان کی تعداد ك مطابق بال بهي نوبنار كے تھے تاكه ان سب كو چيز مديد ميں سيحي جاسكے) جب بھي حعضر ت عمر ؓ تے یاس کوئی کھل یا کوئی نادِر اور پسندیدہ میوہ آتا تواہے ان پیالوں میں ڈال کر حضور ﷺ کی ازواج مطسرات کے پاس جمیج دیتے اور اپنی بیشی حضرت حصہ ؓ کے پاس سب ے آخریں بھیج ناکہ اگر کی آئے تو حفرت حصہ کے حصہ میں آئے۔ چنانچہ حفرت عرا نے اس او مثنی کا گوشت ان پیالوں میں ڈالا اور پھر حضور ﷺ کی ازواج مطهر ات کے پاس بھیج دیاوراو نٹنی کاجو گوشت کی گیا<sup>ا</sup>ے پکانے کا حکم دیا۔ جب دہ بک گیا تو حضر ات مهاجرین وانصار كوملا كرانهيس كحلاد مايع

ل اخرجه مسلم (ج ٢ ص ١٨٦) لي اخرجه مالك كذافي جمع الفوائد (ج ١ ص ٢٩٦) www.besturdubooks.wordpress.com

#### حضرت طلحه بن عبيدالله كاكانا كطانا

حضرت سلمہ بن اکوئ فرماتے ہیں حضرت طلحہ بن عبیداللہ ؓ نے بہاڑ کے کنارے ایک کوال خریدااور (اس کی خوشی میں)لوگوں کو کھانا کھلایا تو حضور ﷺ نے فرمایا اے طلحہ! تم بڑے فیاض اور بہت تنی آدمی ہولے

### حضرت جعفرين ابي طالب هكا كصانا كطلانا

حضرت ادہر مری فرماتے ہیں کہ حضرت جعفری الی طالب غریبوں مسکینوں کے حق میں سب سے اچھے آدمی متھے۔ وہ ہمیں (اپئے گھر لے جاتے اور جو کچھ گھر میں ہوتاوہ ہمیں کھلا و سیتے یہاں تک کہ بعض و فعہ تو گھی کی خالی کی ہمارے پاس لے آتے جس میں پچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ اس بھی ہوتا۔ وہ اس بھی ہوتا۔ م

# حضرت صهيب روميٌّ كا كھانا كھلانا

حفرت صهیب فرماتے ہیں ہیں نے حضور ﷺ کے لئے پچھ کھانا تیار کیا۔ ہیں آپ کے سامنے جاکر کھڑ اہو گیااور ہیں نے آپ کو اشارہ کیا (کہ کھانے کیلئے تشریف لے جلیں) تو حضور ﷺ نے جھے اشارہ کرکے پوچھا کہ یہ لوگ بھی (کھانے کیلئے ساتھ چلیں) ہیں نے کما نہیں۔ حضور ﷺ فاموش ہوگئے۔ ہیں اپنی جگہ کھڑ ارہا۔ حضور ﷺ نے ساتھ چلیں) ہیں نے کما نہیں حضور ﷺ نے اس طرح دویا تین حضور ﷺ نے اس طرح دویا تین حضور ﷺ نے اس طرح دویا تین مرتبہ فرمایا تو مین نے حضور ﷺ بھی تشریف لائے اور آپ کے ساتھ دہ اوگ بھی آئے اور ان سب نے کھایا (اللہ نے اتنی رکت عطافرمانی کہ ) کھانا پھر بھی ہی گیا۔ سے اور ان سب نے کھایا (اللہ نے اتنی رکت عطافرمانی کہ ) کھانا پھر بھی ہی گیا۔ سے اور ان سب نے کھایا (اللہ نے اتنی رکت عطافرمانی کہ ) کھانا پھر بھی ہی گیا۔ سے اور ان سب نے کھایا (اللہ نے اتنی رکت عطافرمانی کہ ) کھانا پھر بھی ہی گیا۔ سے

#### حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنماكا كهانا كحلانا

حضرت محدین قیس رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر صرف غریوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے اور یہ بھو کے رہ

ل انجرجه الحسن بن سفيان و ابو نعيم في المعرفة كذافي المنتخب (ج ٥ ص ٧٧)

جاتے)اس کی وجہ ہے ان کا جسم کمر در ہو گیا تھا تو ان کی بیدی نے ان کے لئے تھجوروں کا کوئی شربت تیار کیا۔ جب یہ کھانے ہے فارغ ہو جاتے تووہ ان کو یہ شربت بلادیتیں اور حضر ت ابد بحرین حفص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبد اللہ بن عمر کھانا تب کھاتے جب ان کے وستر خون پر کوئی میتم ہو تا۔ کہ

حضرت حسن رحمة الله عليه كمت ميں حضرت الن عمرٌ جب بھى دوپر كايارات كا كھانا كھائے تواپئے آس پاس كے بيموں كوبلا ليتے۔أيك دن دوپر كا كھانا كھانے كھانے كوبلانے كے آدمى بھياليكن وہ يہتم ملا نميں (اس لئے يہتم كے بغير كھانا شروع كر ديا) حضرت الن عمرٌ كے لئے آدمى بھيا ستو تيار كئے جاتے تھے جے وہ كھانے كے بعد پياكرتے تھے۔ چنانچہ وہ يہتم آگيا اور يہ حضرات كھانے سے فارغ ہو چكے تھے۔ حضرت الن عمرٌ نے اپنے ہاتھ ميں پينے آگيا اور يہ حضرات كھانے ہو اللہ اس يہتم كودے ديا اور فرمايا يہ لو۔ مير اخيال ہے تم نقصان ميں نميں رہے۔

حضرت میمون بن مهران رحمة الله علیه کستے ہیں حضرت ابن عمر کی بیدی پر پچھ لوگ حضرت ابن عمر کی بارے میں ناریض ہو کے اور ان سے کما کہ کیاتم ان بڑے میاں پر ترس نہیں کھاتی ہوکہ یہ کمز ور ہوتے جارہے ہیں انہیں پچھ کھلایا پلایا کرد) توانہوں نے کما میں ان کا کیا کرد کی جہران کے گئے کھانا تیار کرتے ہیں توہ ضرور اور لوگوں کو بلا لیتے ہیں جو سارا کھانا کھاجاتے ہیں (یوں دوسروں کو کھادیتے ہیں خود کھاتے نہیں) حضرت ابن عمر جب سے نکلتے تو پچھ غریب لوگ ان کے راستہ میں ہیٹھ جاتے تھے (جن کو حضرت ابن عمر بوں مستقل کھانا پہلے سے بھی دیا اور ان کو اپنے کھانے میں شریک کر لیتے ) ان کی ہوی نے ان غریبوں ساتھ گھر لے آتے اور ان کو اپنے کھانے میں شریک کر لیتے ) ان کی ہوی نے ان غریبوں کے پاس مستقل کھانا پہلے سے بھی دیا اور ان سے کہلا بھیجا کہ تم یہ کھانا کھانو اور چلے جاؤ اور حضرت ان عمر شمجد سے گھر آگئے (انہیں راست میں کوئی غریب بیٹھا ہو انہ ملا) تو فرمایا فلال اور فلال کے پاس آدمی بھی ور تاکہ وہ کھانے کے لئے آجا کیں آدمی ان کو بلائے گئے لیکن ان میں سے کوئی نہ آیا کہو تکہ ) ان کی ہوی نے ان غریبوں کو آگئے دین عمر شریب بیٹھا میں بھی بھی تھا تھا کہ اگر تمہیں حضرت ابن عمر شریبا کی ہو مت آبا (جب کوئی نہ آیا) تو حضرت ابن عمر شریبان کی ان کی ہوں تو مت آبا (جب کوئی نہ آیا) تو حضرت ابن عمر شریبان کی ان کی ہو مت آبا (جب کوئی نہ آیا) تو حضرت ابن عمر شریبان کھائے گئا کہ گئا کہ گئا کہ گئا ہیں تو مت آبان کی جائے اس کھائے کے ساتھ یہ پیغا تھا کہ اگر تمہیں حضرت ابن عمر شریبا کھائے کے کہا تم کو گئی ہو کہ میں آن رات کھانانہ کھائے کے کہا تھا تھا کہ است تھیں ہو کہ میں آن رات کھانانہ کھائے کے کہا

ل اخرجه ابو نعيم (ج ١ ص ٩٨)

کے اخرجہ ابو نعیم (ج ۱ ص ۲۹۸) ایضا و اخرجہ ابن سعد ( ٤ ص ۱۲۲) بنحوہ. www.besturdubooks.wordpress.com

حضرت او جعفر قاری رحمة الله علیہ کتے ہیں مجھے میرے مالک (عبدالله بن عیاش بن ابی ربیعة الحودی) نے کہا تم حضرت عبدالله بن عمر کے ساتھ سفر میں جاؤادر ان کی خدمت کرو (چنانچہ میں ان کے ساتھ سفر میں گیا) دہ جب بھی کمی چشمہ پر پڑاؤڈالتے تو چشمہ والوں کو اپنے ساتھ کھانے کے ساتھ کھانے کے لئے بلاتے اور ان کے برے پیلے بھی ان کے پاس آکر کھانا کھاتے (تو کھانا کم اور آدمی زیادہ ہونے کی وجہ ہے )ہر آدمی کو دویا تین لقم طبقہ تھے۔ چنانچہ بھی مقام پر بھی ان کا قیام ہوا تو وہاں کے لوگ بھی (ان کے بلانے پر) کھانے کے لئے آگئے۔ استے میں کا لے رنگ کا ایک زگالا کا بھی آگیا۔ حضرت این عمر شنانی جھی جوئے ہیں حضرت او جعفر کی جگہ نظر نہیں آر ہی ہے۔ یہ سب لوگ بہت مل مل کر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت او جعفر کی جگہ نظر نہیں آر ہی ہے۔ یہ سب لوگ بہت مل مل کر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت او جعفر کی جگہ نظر نہیں آر ہی ہے۔ یہ سب لوگ بہت مل مل کر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت او جعفر کے اور اس

حضرت او جعفر قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت ان عمر کے ساتھ مکہ سے مدینہ کو چلا۔ ان کے پاس بہت بڑا پیالہ تھا جس میں ترید تیار کیا جاتا تھا پھر ان کے پیٹے ، ان کے یہا تھی لور جو بھی وہاں آ جاتا وہ سب اکٹھے ہو کر اس پیالہ میں سے کھاتے لور بعض دفعہ اتنے سے سے میں سے میں سے سے سے سے سے سے سے میں میں سے کھاتے اور بعض دفعہ اسے

برا سی لورجو بھی دہاں اجاتادہ سب اسمے ہو تراس بیالہ یں سے صابے اور س دفعہ اسے آدمی اکتفے ہو جاتے کہ کچھ آدمیوں کو کھڑے ہو کر کھانا پڑتا۔ ان کے ساتھ ان کا ایک لونٹ تھا جس پر نبیذ (وہ یانی جس میں کھجور کچھ دیر ڈال کر اسے میٹھا بنالیا جائے ) اور سادہ پانی سے تھا جس کھرے ہوئے دو مشکیزے ہوتے تھے۔ کھانے کے بعد ہر آدمی کو ستو اور نبیذ سے تھر اہوا

سمرے ہوئے دو سیرے ہوئے ہے۔ ھاے ے بعد ہر ادن و سے ایک پالہ ملیاجس کے پینے سے خوب انچھی طرح پینٹے بھر جاتا۔ کلہ حصہ معینہ حرصانا مل کہتا ہیں جھڑے این عظمہ کہا جا الہ کہ

حضرت معن رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں حضرت ان عرقب کھانا تیار کر لیتے اور ان کے پاس سے کوئی اچھی وضع قطع والا آدمی گزرتا تو حضرت ان عمر اسے نبلائے لیکن ان کے بیٹے یا چھیے اسے بلالیتے اور جب کوئی غریب آدمی گزرتا تو حضرت ان عمر اسے بلالیتے لیکن ان کے بیٹے یا گھیے اسے نبلائے تو حضرت ان عمر فرماتے جو کھانا کھانا نہیں چاہتا اسے یہ لوگ بلائے ہیں اور جو کھانا چاہتا ہے اسے چھوڑد ہے ہیں۔ سے

ل اخرجه ابو نعیم (ج ۶ ص ۹۹) فی الحلیة (ج ۹ ص ۳۰۲) ۲ اخترجه ابن سعد (ج ۶ ص ۹۰۹)

# حضرت عبداللدين عمروبن عاص كالحصانا كهلانا

حفرت سلیمان من ربیعہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حفرت معاویر کے زمانہ خلافت میں مج کیا۔ان کے ساتھ بصر ہ کے علماء کی ایک جماعت بھی تھی جن میں منصر بن عارث منبی بھی تھے۔ان لوگوں نے کمااللہ کی قتم اجب تک ہم حفرت محمہ ﷺ کے صحابہ ا میں سے کی ایسے متاز اور پیندیدہ صحابی سے نہ مل کیں جو ہمیں حدیثیں سائے اس وقت ا تک ہم لوگ (بھر ہ)واپس نہیں جائیں گے۔ چتانچہ ہم لوگوں سے یو چھے رہے تو ہمیں بتایا گیا کہ متاز صحلبہ میں ہے حضرت عبداللہ بن عمرون العاص مکہ کے تشیبی حصہ میں محسرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم ان کے یاس گئے تو ہم نے دیکھا کہ بہت بوی مقدار میں سامان لے کر لوگ جارہے ہیں۔ تین سواو نٹول کا قافلہ ہے جن میں سواونٹ توسواری کے لئے ہیں اور دو سواو نٹول پر سامان لدا ہوا ہے۔ ہم نے بوجھا یہ سامان کس کا ہے؟ لوگول نے بتایا کہ بیہ حضرت عبداللدين عمروكا ب- بم في حيران موكر كماكيابيرساراا نني كاب ؟ جميس توبيه تاياكيا تھاکہ وہ لو گول میں سب ہے زیادہ متواضع انسان ہیں (لوریبال نقشہ لور ہی طرح کا نظر آرہا ہے) او گول نے بتایا کہ (یہ سار اسامان ہے توان کا بی کیکن اپنے پر خرچ کرنے کیلئے نہیں ہے بلحہ دوسر ول پر خرج کرنے کیلئے ہے ) یہ سواونٹ نوان کے مسلمان بھائیوں کے لئے ہیں جن کو بیر سواری کے لئے ویں گے اور ان دو سواو نٹوں کا سامان ان کے پاس مختلف شہر وں سے آنے والے مہمانوں کے لئے ہے۔ یہ سن کر ہمیں بہت زیادہ تعجب ہوا۔ لوگول نے کہا تم تعجب نہ کرو۔ حضرت عبد للٰہ بن عمر ڈمالدار آدمی ہیں اوروہ اپنے پاس آنےوالے ہر مهمان (کی مهمانی بھی کرتے ہیں اور جاتے وقت اسے ) زاوراہ دینااینے ذمیہ مستقل حق سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا ہمیں بتاؤوہ کمال ہیں ؟ لوگوں نے بتایاوہ اس وقت منجد حرام میں ہیں چٹانچہ ہم انہیں ڈھونڈنے گئے تودیکھاکہ کعیہ کے پیچھے بیٹھ ہوئے ہیں، چھوٹے قد کے ہیں، آٹکھوں میں نی ہے۔ دو چادریں اوڑ ھی ہوئی ہیں اور سر پر عمامہ باندھا ہواہے اور ان پر تعمیض نہیں ہے اور اینے دونوں جو تے ہائیں طرف لٹکائے ہوئے ہیں کے

لُ اخرجه ابو عليم في الجلية (ج 1 ص ٢٩١) واخرجه ابن سعد (ج ٤ص ١٢) عن سليمان بن الربيع بمعناه مع زيادة.

## حفرت سعد بن عبادة كا كھانا كھلانا

ایک مرتبه حضرت سعدین عبادة مغزے بھر ابواایک پواپیاله حضور علی کی خدمت میں مائے۔ حضور علی کی خدمت میں مائے۔ حضور علی کی خدمت میں مائے۔ حضور علی کی خدمت کی ختم بس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! میں نے چالیس اونٹ ذرج کئے تھے تو میر اول چاہا کہ میں آپ کو پیٹ بھر کر مغز کھلاؤل چہنا نچ حضور تھا کے اسے نوش فرمایا اور حضرت سعد کیلئے مائے خیر فرمائی ک

حفزت انسؓ فرماتے ہیں حفرت سعد بن عبادہؓ نے حضور ﷺ کو (اینے گھر آنے کی) عوت دی (جب حضور علی ان کے گر تشریف لے آئے تو )وہ حضور علی کی خدمت میں مجوری اور پچھ روٹی کے گلڑے لائے جنہیں حضور ﷺ نے نوش فرمایا مجر دودھ کا کیک پالہ ائے جے حضور ﷺ نے بی لیالور مجران کیلئے بید دعا فرمائی تمهارا کھانا نیک آدمی کھائیں اور وده وارتمهارے عمال افطار كريں اور فرشة تمهارے لئے دعائے رحمت كريں۔اے الله! سعدىن عبادةً كى لولاد يرايل رحتيس نازل فرمات دوسرى لمي حديث من حضرت الس فرمات یں حضرت سعدین عباد ہے حضور ملک کے سامنے کھ تل اور کھے مجوریں پیش کیس۔ سی حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت سعدین عبادہ کو دیکھا کہ وہ اینے قلعہ ر کھڑے ہوئے یہ اعلان کررہے ہیں کہ جوج ٹی یا کوشت کھانا جا بتاہے وہ سعدی عبادة کے اں آجائے۔ پھر میں نے (ان کے انقال کے بعد )ان کے بیٹے کو اس طرح اعلان کرتے ہوئے دیکھا( پھران دونوں باپ پیٹے کے انتقال کے بعد )ایک دن میں مدینہ کے راستہ پر جارہا تفااس وفت بیں نوجوان تھا کہ استے میں حضرت عبداللہ بن عمرٌ عالیہ محلّہ میں اپنی زمین پر جاتے ہوئے میرے یاس سے گزرے توانہوں نے مجھے فرمایا اے جوان ! جاؤلور دیکھ کر آؤ له سعدین عبادة کے قلعہ بر کیا کوئی آدمی کھانے بربلانے کے لئے اعلان کرد ہاہے ؟ مس نے یکھ کر انہیں بتایا کہ کوئی نہیں ہے توانہوں نے فرملیاتم نے مج کما (اتنی زیادہ سخاوت توان اب مینه کی بی خصوصیت محماب ومات ندر بی اس

ل اخرجه بن عساكر كذافي الكنز (ج٧ ص ٤٠)

لا اخرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ج ٥ ص ٦٦)

لل الخرجه ابن عساكر ايضا من وجه آخر عن انس مطولا بمعناه كما في الكنز (ج ٥ ص ٣٦) . ع الجرجه ابن سعد (ج ٣ ص ١٤٢)

#### حضرت ابوشعيب انصاري كاكهانا كطلانا

امام مخاری نے روایت کیاہے کہ حضرت او مسعود انصاری فرماتے ہیں۔انصار میں ایک آدمی تھے جن کو اوشعیب کماجا تا تھا۔ان کا ایک غلام گوشت بنانے کا ماہر تھاانہوں نے اس غلام سے کماتم میرے لئے کھانا تیار کرو۔ میں حضور سے کا دور مزید جار آدمیوں کوبلانا جا ہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے حضور ﷺ کو سمع جار اور آدمیوں کے کھانے کی وعوت دی۔ حضور عَلِيْتُهُ جار آدمیوں کوساتھ لے کر چلے توالیہ آدمی خود بی ان حضرات کے چیچھے ہیچھے آنے لگا حضور علی نے حضرت او شعیب سے فرمایاتم نے ہم یا فی آدمیوں کو دعودت دی تھی ہے آدمی از خود ہمارے پیچھے آرہاہے اب اگرتم چاہو تواسے بھی اجازت دے دوور ندر ہے دور حفرت اوشعیب نے کمانہیں اسے بھی اجازت ہے۔ امام ملم نے حفرت او مسعود سے الی بی روایت نقل کی ہے اور اس میں ہے کہ حضرت او شعیب نے حضور عظافہ کو دیکھا تو جضور کے چرہ مبارک پر بھوک کے آثار محسوس کئے توانیے غلام سے کما تمہار ابھلا ہو تم مارے لئے ایج آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ آگے بچھلی حدیث جیسامضمون ذکر کیا ہے۔ ا

#### ایک درزی کا کھانا کھلانا

حضرت انس فرماتے ہیں ایک درزی نے کھانا چار کر کے حضور ﷺ کو کھانے کے لئے بلایا۔ میں بھی حضور ﷺ کے ساتھ اس دعوت میں جلا گیا تواس نے حضور ﷺ کے سامنے جوکی روفی اور شورہا پیش کیا جس میں کدواور گوشت کی ہوٹیاں تھیں میں نے دیکھا کہ حضور علیہ یالدے کناروں سے کدو تلاش کررہے تھے۔اس دن سے مجھے بھی کدو بہت مرغوب ہو گیاہے۔ <sup>کل</sup>

#### حضرت جابزن عبدالله كالحمانا كحلانا

حفرت جائز فرماتے ہیں ہم لوگ خندق کھودر ہے تھے کہ اتنے میں ایک سخت چٹان طاہر موئی (جو محلہ ہے ٹوٹ نہ سکی) محلہ نے حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ خندق میں ایک سخت جنان ظاہر ہو کی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں خود از تا ہوں۔ پھر

ل اخرجه مسلم (ج ۲ ص ۱۷۲)

لَّ اخرجه مسلم (ج ٢ ص ١٨٠) وا للفظ له. و البخاري

شياة الصحابية أردو (جلددوم) = آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے پیٹ مبار کے پر (پھوک کی دجہے) پھر بند ھا ہوا تھا۔ کیو مکہ نین دن کے ہم لوگوں نے کوئی چیز نہیں چھٹی تھی۔ پھر آپ نے کدال لے کراس زور سے س چٹان پر ماری کہ وہ ریت کے ذمیر کی طرح ریزہ ریزہ ہوگئی۔ پھر میں نے عرض کیایا مول الله الجمع كرجائه كاجازت دين (آپ نے اجازت دے دي) ميں نے كر جاكرا بي وی سے کمامیں نے حضور علیہ کی شدید موک کی الی حالت دیکھی ہے کہ جس کے بعد یں رہ شیں سکا۔ کیا تمہارے یاس کھانے کو کچھ ہے ؟اس نے کما کچھ جواور بحری کا ایک بچہ ہے۔ میں نے بحری کاوہ بچہ ذرج کیالوراس کا گوشت تیار کیا۔اس نے جو پیس کراس کا آثا گو ندھا بھر ہم نے گوشت ہانڈی میں ڈال کرچو لیے پر چڑھادیا۔اتے میں آنا بھی خمیر مو کرروٹی پکتے کے قابل ہو گیا اور ہانڈی بھی چو لیے پر یکنے والی ہو گئے۔ پھر میں نے حضور عظافے کی خدمت یں جاکر عرض کیا میں نے تھوڑ اسا کھانا تیار کیا ہے یار سول ابلد! آپ تشریف لے چلیں اور یک دواور آدمی بھی ساتھ ہو جاکیں۔حضور عظافہ نے بوجھا کھانا کتاہے؟ میں نے آپ کوہتا یا۔ آپ نے فرمایا ہوا عمدہ کھانا ہے اور بہت زیادہ ہے اور اپنی بیدی سے کہ دو کہ جب تک لى أنه جاول ندوه بالذى يو لى ساتار اورندرونى خورس تكالى ير آب نے محابة

ر پنج گئے تو صحابہ ہے) حضور علیہ نے فرمایا اندر آجادُ اور بھیز نہ کرواور حضور علیہ دوئی کے گلزے کر کے اس پر گوشت رکھ کر صحابہ کو دیتے جائے۔ حضور علیہ جب ہانڈی سے شت اور تنور سے روٹی لیتے توانسیں ڈھانک دیتے۔ اس طرح آپ صحابہ کو گوشت ہانڈی سے نکال کر اور روٹی توڑ توڑ کر دیتے رہے یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور کھانا پھر بھی ج گیا

ر (میری بیوی ہے) حضور ﷺ نے فرملیااب تم بھی کھالولور دوسروں کے گھروں میں ں بھیج دو۔ کیونکہ تمام لوگوں کو بھوک گئی ہوئی ہے لیام پہنٹی نے دلائل میں حضرت جارہ سے میں حدیث اس سے زیادہ مکمل طور پر نقل کی ہے اس میں مضمون اس طرح سے ہے کہ

حضرت جار کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کا یہ اعلان س کر اللہ ہی جانتا ہے کہ مجھے کتنی شرم آئی اور میں نے دل میں کماکہ میں نے تو صرف ایک صاع جو اور ایک بحری کے ہے ہے کھائے کا تعلام کیا ہے اور حضور ﷺ ہارے ہال اتنی ساری محلوق کو لے کر آرہے ہیں۔ پھر میر گھر جا کر جدی ہے کہا آج تو تم رسوا ہو گئی ہو کیو نکہ حضور ﷺ تمام خندق والول کو لے کر آرہے ہیں۔ میری عدی نے کماتم سے حضور علیہ نے بوجھاتھاکہ کھاناکتا ہے؟ میں ا كما بال- ميرى عدى نے كما اب تو الله اوراس كے رسول علي بى جانين (جميس فكر من ہونے کی ضرورت نہیں ) بوی کی اس بات سے میری بری پر بیانی دور ہو گئے۔ پھر حضو على كمر تشريف لے آئے اور آپ نے فرمایا تم كام كرتى رہواور گوشت ميرے حوالے كرو حضور ﷺ روٹی کا ٹرید بنا کراس پر گوشت ڈالتے جاتے اور اسے بھی ڈھانک دیتے اور اسے بھی (لینی روٹیوں اور گوشت دونوں کو ڈھانک دیتے) آپ اس طرح لوگوں کے سامنے رکھے رہے یمال تک کہ تمام حضرات میر ہو گئے اور تنور اور ہانڈی اب بھی پورے بھرے ہو۔ تے۔ پیر حضور ﷺ نے میری مدی سے فرمایا اب تم خود بھی کھاؤ اور دوسرے گروا میں بھی بھیجو۔ چنانچہ وہ خود بھی کھاتی رہی اور ساراون گھروں میں بھیجتھی رہی این الی شیر نے اس روایت کو اور زیادہ تفصیل سے نقل کیاہے اور اس کے آخر میں بیہے کہ راوی کئ بیں کہ حضرت جار نے مجھے بتایا کہ کھانا کھانے والوں کی تعداد آٹھ سو تھی یا فرمایا تین ا

حياة الصحابية أروو (جلدووم)

سامنے آثار کھا حضور ﷺ نے اس میں لعاب مبارک ڈالا اور برکت کی وعا فرمائی۔ پھر آپ جاری ہانڈی کے پاس تشریف لے گئے اور اس میں بھی احاب مبارک ڈال کربر کت کی وعا فرمائی ۔ پھر فرمایا أیک اور روٹی بکانے والی کوبلالو تاکہ وہ تمهارے ساتھ روٹی بکائے اور این ہانڈی سے پیالے بھر کرویٹی جاؤلیکن اسے جو لیے سے مت اتار نا (مچھلی حدیث میں سے گزراہے کہ حضور ﷺ ہانڈی ہے گوشت نکال رہے تھے اس لئے بظاہر یہ بھی حضور ﷺ کے ساتھ نکال رہی ہوں گی) یہ کھانے کیلئے آنے ایک ہزار تھے۔ میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ ریہ حضرات کھانا کھا کرواپس چلے گئے اور کھانا بچاہوا تھااور ہماری ہانڈی ای طرح جوش کھا ر بی تقی اور آئے کی ای طرح روٹیال یک ربی تھیں۔ ا

حفرت جار فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک مرتبہ کھانا تیار کیا اور مجھ سے کہا جاؤ حضور ﷺ کو کھانے کے لئے بلالاؤ۔ چنانجہ میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر چیکے سے عرض کیا کہ میری والدہ نے کچھ کھانا تیار کیا ہے حضور ﷺ نے صحابہ ؓ سے فرمایا ّ کھڑے ہوجاؤ۔ چنانچہ آپ کے ساتھ بچاس آدمی کھڑے ہو کر چل بڑے (آپ ہمارے گھر تشریف لے آئے)اور آپ دروازے پر بیٹھ گئے اور مجھ سے فرمایاوس دس کواندر بھیجتے جاؤ۔ چنانچہ سب نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایااور کھانا جتنا پہلے تھاا تناہی چ گیا۔ (وس کااس لئے فرمایا کہ اندراس سے زیادہ کے بیٹھے کی جگہ نہ ہوگی )۔ کے

#### حضرت ابوطلحه انصاريٌّ كا كھانا كھلانا

حفرت انس فرماتے ہیں حفرت اوطلح نے حفرت ام سلیم سے کمامیں نے حضور عظیمہ کی آواز سنی، بہت کزور ہورہی تھی اور صاف پہتہ چل رہاتھا کہ بیہ کمزوری بھوک کی وجہ سے ہے۔ کیا تمهارے یاس کچھ ہے ؟ انہوں نے کماہال ہے۔ پھر انہوں نے جوکی چند روٹیال نکاکس اور اپنی اوڑ هنی کے ایک حصد میں لپیٹ کر میرے کیڑے کے بنچے چھپادیں اور اوڑ هنی كاباتى حصد نجي اورهاديا عجر مجم حضور الله كى خدمت من جي ديا من بير لي كر حضور الله کی خدمت میں پنچا۔ میں نے آپ کو متجد میں بیٹھا ہوالیا۔ آپ کے پاس اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان لوگوں کے پاس جاکر کھڑا ہو گیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تہمیں او طلحہ ً نے بھیجا ہے؟ میں نے کمائی ہاں۔آپ نے فرمایا کیا کھانے کے لئے بھیجا ہے؟ میں نے کمائی

ہاں (یہ تمام باتیں حضور ﷺ کواللہ تعالیٰ نے بتائی تھیں) آپ نے اپنے یاں بیٹھے ہوئے ں تو گوں سے فرمایا چلوا ٹھو پھر آپ (ان تمام صحابہ کو لیکر) چل پڑے۔ میں ان حضرات کے آ کے آگے چل رہاتھا۔ میں نے جلدی سے گھر پہنچ کر حضرت ابوطلحہ کو بتایا (کہ حضور ملطلة صحابہ کوساتھ لے کر کھانے کے لئے تشریف لارہ میں اور جارے پاس انسیں کھلانے کے لئے کچھ نہیں ہے-انہوں نے کما (جب حضور ﷺ کو پید ہے کہ ہمارے یاس کتنا کھانا ہے اور پھراتنے سارے لوگوں کو لے کر آرہے ہیں تواب تو)اللہ اوراس کے رسول ﷺ بی جانیں (ہمیں فکر منداور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں) چنانچہ حضرت ابد طلحہؓ نے آگے بڑھ کر حضور عَلِينَة كاراسته بي ميں استقبال كيا۔ پھر حضور عَلِينَة حضر ت ابوطلحۃ كے ساتھ گھر كے اندر تشریف لے گئے اور فرمایا ے ام سلیم! تمهارے پاس جو پچھ ہے وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ جو کی روٹیاں لے آئیں۔ حضور ﷺ نےان کے ٹکڑے کرنے کا تھم دیا توان کے چھوٹے چھوٹے نکڑے کر دیئے گئے۔ پھر حضر تام سلیم نےان پر کُٹی سے تھی نچوڑ کر سالن بنادیا۔ پھر حضور على اس كھانے ير تھوڑى وير كھ رد صة رہے (ليني بركت كى دعا فرمائى) پھر فرماياوس آدمیوں کواندر آنے کی اجازت دے دو۔ چنانچہ حضرت ابوطلحہؓ نے دس آدمیوں کواندر آنے کی اجازت دی۔جب انہوں نے خوب سیر ہو کر کھالیااورباہر چلے گئے تو آپ نے فرمایااب اور دس آد میوں کو اجازت دے دو۔ انہوں نے دس کو اجازت دے دی۔ جب ان دس آدمیوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھا لیااور باہر چلے گئے تو آپ ﷺ نے فرمایا اب اور دس آدمیوں کو اجازت دے دو۔ اس طرح سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھالیا۔ ان حضرات کی تعداد ستریاسی تھی۔ طبرانی کی ایک روایت میں میہے کہ یہ حضرات سوئے قریب تھے۔

## حضرت اشعث بن قيس كنديٌ كأ كهانا كطلانا

حضرت قیس بن ابل حازم رحمة الله علیه کتے ہیں جب حضرت المعت (حضور عظام کی وفات کے بعد مر مد ہوگئے کی وفات کے بعد مر مد ہوگئے تھے اور بعد میں پھر مسلمان ہوگئے تھے اور ان ) کو قید کر کے حضرت ابد بحر کے پاس لایا گیا تو انہوں نے ان کی بیرویاں کھول دیں (اور انہیں اسلام لے آئے کی وجہ سے آزاد کر دیا)اور اپنی بھن سے ان کی شادی کر دی۔ یہ اپنی ملوار سونت کر او شوں کے

حاة السحابة أردد (جلدوم) — صحافة السحابة أردد (جلدوم) بازار ميں داخل ہو گئے اور جس او تث بالو نتنی پر نظر پڑتی اس کی کو نجیں کاٹ ڈالتے۔ لوگوں نے شور مجادیا کہ اشعث توکا فر ہوگیا۔ جب بیہ فارغ ہوئے توا بنی تلوار مجینک کر فرمایا اللہ کی قتم ! میں نے کفر اختیار نہیں کیالیکن اس مخص نے یعنی حضرت او بحرات نے اپنی بہن سے میری شادی کی ہے۔ اگر ہم اپنے علاقہ میں ہوتے تو ہماراولیمہ کچھ اور طرح کا ہوتا لیعنی بہت اچھا ہوتا او اورائے اورائ

#### حضرت ابوبرزة كاكحانا كحلانا

حضرت حسین بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت اوپر زہؓ کے ہاں صبحوشام ثرید کا لیک بڑا پیالہ ہو اوس، نتیموں اور مسکینوں کے لئے تیار کیا جاتا تھا۔ ک

# مدینه طیبه میں آنے والے مهمانوں کی مهمانی کابیان

حضرت طلحہ بن عمر و فرماتے ہیں جب بھی کوئی آدمی مدینہ منورہ حضور ﷺ کی خد مت میں آتاور مدینہ میں اس کا کوئی جانے والا ہوتا تو وہ اس کا مہمان بن جاتا اور اگر کوئی جانے والا نہ ہوتا تو وہ حضر استائل صفہ کے ساتھ مھر جاتا۔ چنانچہ میں بھی صفہ میں تھر اہوا تھا اور میں نے وہاں ایک آدمی کے ساتھ جو ڈی بیائی۔ حضور ﷺ کی طرف سے روزانہ دو آدمیوں کو ایک مدینی چودہ چھٹانک محجور میں ملا کرتی تھیں (اس طرح فی کس سات چھٹانک محجور میں ملا کرتی تھیں (اس طرح فی کس سات چھٹانک محجور میں ملا کرتی تھیں اگیار کر کمایار سول اللہ! ان محجور وں نے ہمارے بیٹ جلاڈالے اور ہماری چادر میں پھٹ گئیں۔ پکار کر کمایار سول اللہ! ان محجور وں نے ہمارے بیٹ جلاڈالے اور ہماری چادر میں پھٹ گئیں۔ پکار کر کمایار سول اللہ! ان محجور وں نے ہمارے بیٹ جلاڈالے اور ہماری چادر میں پھٹ گئیں۔ پر کے میں اپنی قوم قرایش کی طرف ہے جو تکلیفیں اٹھائی پڑیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھڑ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مرجہ مجمد پر اور میرے ساتھی پر دس سے زیادہ را تیں الی گزر میں کہ ہمارے پاس کے بال کے علاوہ کھانے کو پچھ شہیں تھا۔ پھر ہم ہجرت کرے اپنے انصاری بھا کیوں کے پاس آئے۔ ان کے ہاں عام غذا محجور ہے اور وہی ذیادہ کی قیم اگر میں ہے۔ چنانچہ یہ محجور میں کہا کہاں آب جو ان کے ہاں عام غذا محجور ہے اور وہی ذیادہ کو آب جانے ہے۔ چنانچہ یہ محجور میں گھار کر بی ہمارے س تھی غواری کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کی قیم ااگر میں ہو میاں مور کیاں روٹی اور کیاں اللہ کی قیم ااگر میں ہو کیاں روٹی ہو ان کی جمانی جاتی ہیں ہو کیاں روٹی ہو کیاں اللہ کی قیم الگر میں ہو کیاں روٹی ہو کیاں۔ ان کے ہاں عام غذا محجور میں۔ اللہ کی قیم الگر میں۔ اگر میں میں مور کیاں مواملہ کرتے ہیں۔ اللہ کی قیم ااگر میں کیاں روٹی ہو کیاں۔

www.besturdubeeks.worderees.com

سے سے اور تا تو میں تہیں ضرور کھلا تا ( آج تم شکل سے گزارا کر رہے ہو ) کیکن ایک زمانہ ایسا آئے گاکہ تم کعبہ کے پردول جیسے قیتی کپڑے پہنو گے لور صبح اور شام تمہارے سامنے کھانے کے بڑے بڑے بیالے لائے جائیں گے۔لہ

حضرت فضالہ لیشی فرماتے ہیں ہم حضور علیہ کی خدمت میں (مدینہ منورہ) حاضر ہوئے وہاں کا دستوریہ تھا کہ جس آنے والے کا وہاں کوئی جانے والا ہو تاوہ اس کا مهمان بن جا تالوراس کے ہاں تھسر جا تالور جس کا کوئی جانے والانہ ہو تا تووہ صفہ میں تھسر جا تا۔ چو تکہ میراکوئی جانے والا نہیں تھااس لئے میں صفہ میں تھسر گیا (صفہ میں اور حضر ات مهاجرین بھی تھے) ایک وفعہ جمعہ کے دن ایک آدمی نے پکار کر کہایار سول اللہ ! مجوروں نے ہمارے بیٹ جلاؤالے۔ حضور تھا تھے نے فرمایا عنقریب ایسانیانہ آئے گاکہ تم میں سے جو زندہ رہااس کے سامنے صح اور جسے کعبہ پر کے سامنے صح اور جسے کعبہ پر دے والے جاتے ہیں ایسے قیمتی کیڑے تم پہنو گے۔ کہ

حصرت سلمہ بن اکوئ فرماتے ہیں حضورﷺ پے صحابہؓ کو نماز پڑھاتے اور نمازے فارغ ہو کر اپنے صحابہ ؓ سے فرماتے ہر آدمی کے پاس جتنے کھانے کا انتظام ہے اسنے مهمان اپنے ساتھ لے جائے۔ چنانچہ کوئی آدمی ایک مهمان لے جاتا کوئی دواور کوئی تین اور جتنے مهمان ج جاتے ان کو حضورﷺ اینے ساتھ لے جاتے۔ سے

حضرت محدین سیرین رحمة الله علیه کتے ہیں جب شام ہو جاتی توحضور عظی اصحابہ صفہ کو اسے صحابہ علیہ کتے ہیں جب شام ہو جاتی توحضور عظی اسے اسے سحابہ میں تقسیم فرماد ہے۔ کوئی ایک آدمی دس مہمان لے کوئی آدمی دس مہمان لے جاتا اور حضرت سعد من عبادہ میں رات اپنے گھر اسی مہمان لے جاتے اور انہیں کھانا کھلاتے۔ سے

اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۷٤) واخرجه ایشا الطبرانی و البزار بنحوه قال الهیشمی (ج ۱ ص ۳۲۳) وجال البزار رجال الصحیح غیر محمد بن عثمان العقیلی و هو ثقة انتهی و اخرجه ابن جریر کما فی الکنز (ج ٤ ص ۱ ٤) و احمد و ألحاکم و ابن حیان کما فی الاصابة (ج ۲ ص ۲۳۱)
 ۲ احرجه الطبرانی وفیه المقدام بن داؤد و هو ضعیف وقدونق و بقیة رجاله ثقات کما قال الهیشمی (ج ۱ ۵ ص ۳۲۳)

سى اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج 1 ص ٣٤١) واخرجه ايضا ابن ابي الدنيا و ابن عساكر نعوه مغتصرا كاللهي منتخبا www.besturdubaoks.wordsress

ائل صفد اسلام کے معمان تھے ندان کے اہل و عیال تھے اور ندان کے پاس مال تھا۔ جب حضور عیال تھے اور ندان کے پاس محل استعال ند میں صد قد آتا تو وہ سار اان کے پاس تھے دیتے اور اس میں سے خود کھی استعال ند ماتے اور ان کو بھی اس میں فرماتے اور ان کو بھی اس میں

روع روبط بو ب چ ب ب روس الم المال الم البين ساتھ شريك فرمالية اور مديد ميں سے بچھ الن كے پاس بھي بيج ديے ل

حضرت او ذر فرماتے ہیں اہل صفہ میں سے تھاجب شام ہوتی تو ہم لوگ حضور علی کے دروازے پر حاضر ہوجاتے۔ آپ صحلبہ کرام کو فرماتے تو ہر آدی اپنے ساتھ ہم میں سے ایک آدی اپنے گھر لے جاتا۔ آخر میں اہل صفہ میں سے دس یا کم ویش آدی گئی جاتے۔ پھر حضور علیہ کارات کا کھانا آتا تو ہم (باقی کے جانے والے) حضور علیہ کے ساتھ کھانا گھاتے جب ہم کھانے سے فارغ ہوجاتے تو حضور علیہ فرماتے جاؤ مجد (نبوی) میں سوجاؤ۔ ایک دن حضور علیہ میں جرے بل سور ماتھا آپ نے جھے یاول سے حضور علیہ میں سے بال سور ماتھا آپ نے جھے یاول سے

تھو کر مار کر فرمایا ہے جندب! یہ کیسے لیٹے ہو ؟اس طرح توشیطان لیٹنا ہے۔ ک حصر ہے طخفہ بن قبیل فرماتی میں ایک کے میں حضور مالللے زایز حضوات سے (اٹل صف

حضرت طخفہ بن قیس فرماتے ہیں ایک مر تبہ حضور علی نے اپ صحابہ ہے (اہل صفہ کواپ ساتھ لے جانے کے بارے ہیں) فرمایا کو کی ایک آدمی لے گیا اور کو کی دو۔ آخر ہیں ہم پانچ آدمی ہی گئے۔ میرے علاوہ چار آدمی اور سے حضور علی نے نہم سے فرمایا چلو۔ چنانچہ ہم حضور علی کے ساتھ حضرت عائشہ کے ہاں گئے۔ حضور علی نے فرمایا اے عائشہ اہمیں کھلاؤ کو حفرت عائشہ گندم کا گوشت والادلیا لے آئیں ہم نے وہ کھالیا تو چر کھور کا حلوہ لے آئیں جس کارنگ فاختہ جیسا تھاہم نے وہ بھی کھالیا تو آپ نے فرمایا اے عائشہ اہمیں حلوہ لے آئیں جس کارنگ فاختہ جیسا تھاہم نے وہ بھی کھالیا تو آپ نے فرمایا اے عائشہ اہمیں حضور علی نے دورود کا ایک چھوٹا بیالہ لے آئیں۔ ہم نے وہ دورود بھی ٹی لیا۔ پھر حضور علی نے درمایا گر تم چاہو تو ہماں ہی رات گرار لو اور اگر چاہو تو مبحد میں پیٹ کے بل حضور علی ہے جائے ہم لوگ مبحد جاکر سوگے ) میں مبحد میں پیٹ کے بل نے کہا ہم مبحد جانا چاہے ہیں (چنانچہ ہم لوگ مبحد جاکر سوگے ) میں مبحد میں پیٹ کے بل لیا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے تعمی وک سے بلایاور کھا کہ اس طرح لیٹنا تو اللہ کو پہند نہیں ہے۔

حضرت جیاہ غفاری فرماتے ہیں میں اپنی قوم کے چندلوگوں کے ساتھ (مدینہ منورہ) آیا ہمار الدادہ اسلام لانے کا تھا۔ ہم لوگوں نے مغرب کی نماز حضور ﷺ کے ساتھ پڑھی۔ سلام پھیر نے کے بعد آپ نے فرمایا ہر آدمی اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا ماتھ پکڑنے (اور اسے اپنے پھیر نے کے بعد آپ نے فرمایا ہم (www.besthroupooks.wordpress.com گھر کھانے کے لئے لئے جائے۔ جنائحہ تمام کو گول کو صحابہ کے گئے کا در مسجد میں میں سے اور

میں نے دیکھا تووہ حضور ﷺ تھے۔

حضور عَلِي كَ علاده اور كو كَي مَد يجا- جو مُكه مين لمباتز نكا آدى تقااس لئے مجھے كو كى مدلے كيااور حضور ﷺ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ پھر حضور ﷺ میرے لئے ایک بری کا دودھ نکال کر لائے میں وہ دورھ سارانی گیا۔ یہاں تک کہ حضور ﷺ سات بحریوں کا دودھ نکال کر لائے۔ اور میں وہ سارانی گیا۔ پھر حضور ﷺ پھر کی ایک ہنڈیا میں سالن لائے میں وہ بھی سارا کھا گیا۔ ید دیکھ کر حضر تام ایمن نے کما (بیر آدی توسب کچھ کھائی گیا۔ حضور علی کھو کے رہ گئے اس لئے) جو آج رات حضور ﷺ کے بھو کارہ جانے کا ذریعہ بنا ہے اللہ اے بھو کار کھے۔ حضور علی نے فرمایا اے ام ایمن ! خاموش رہو۔اس نے این روزی کھائی ہے اور ہاری روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ صبح کو حضور عظافہ کے صحابہ اور بیابر سے آئے ہوئے مہمان سب اکشے ہو گئے اور ہر مہمان کے پاس رات جو کھانا لایا گیاوہ بتانے لگا۔ میں نے کہا جھے سات بحريون كادوده لا كرديا گيا ميں وہ سارا بي گيا۔ پھر ايك ہنڈيا ميں سالن لايا گيا ميں وہ بھی سار اکھا گیا۔ان سب نے چر حضور ﷺ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی (نماز کے بعد) پھر حضور على فرمايابر آدى اين ساتھ بيٹے والے كاباتھ بكڑلے (اورايے گھرلے جاكر كھانا كھلا دے ) آج بھی معجد میں میرے اور حضور ﷺ کے علاوہ اور کوئی ندیا۔ میں لمباتر نگا آدمی تھا اس لئے مجھے کوئی ند لے گیا۔ چنانچہ حضور عظافہ مجھے لے گئے اور مجھے ایک بحری کا دودھ نکال کر دیا۔ آج میں اس سے سیر اب ہو گیالور میر اپہیٹ بھر گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ام ایمن نے کہا یار سول الله اکیایہ مار اکل والا معمان نہیں ہے؟ آپ نے فرمایابال وہی ہے لیکن آج رات اس نے مومن کی آنت میں کھایا ہے اور اس سے پہلے یہ کافر کی آنت میں کھاتا تھا۔ کافرسات آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن ایک آنت میں کھاتا ہے ( یعنی مومن کو زیادہ کھانے پینے کا فکر اور شوق نہیں ہو تااور کا فر کو ہو تاہے۔ <sup>ل</sup>

حضرت واثلہ بن استقط فرماتے ہیں ہم اہل صفہ میں تھے۔ رمضان کا ممینہ آگیا ہم نے روزے رکھنے شروع کردیے۔ جب ہم افطار کر لیتے تو جن لوگوں نے حضور عظیہ سے بیعت کی ہوئی تھی وہ لوگ آتے اوران میں سے ہر آدی ہم میں سے ایک آدمی کو اپنے ساتھ لے جاتا اور اسے رات کا کھانا کھلا تا۔ ایک رات ہمیں لینے کوئی نہ آیا پھر صبح ہوگئی۔ پھراگی رات آگئی اور ہمیں لینے کوئی نہ آیا پھر صبح ہوگئی۔ پھراگی رات آگئی اور ہمیں لینے کوئی نہ آیا۔ پھر ہم لوگ حضور عظیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی حالت

ل اخرجه الطبراني و ابو نعيم و كذافي الكنز (ج ١ ص ٩٣) واخرجه أيضا ابن ابي شيبة نحوه كما في الا صابة ٩٩٣ م ٩٩٥ كو ٩٤٥ كالمارار والموليك المارانية ١٣٥ م ٩٠٠) نحوه كما في الا صابة ٩٩٨ م ٩٤٠ كالمارانية ١٣٥ كالمارانية ١٨٤٥ كو ٩٤٠ كالمارانية ١٨٤٨ كو ٩٤٠ كالمارانية ١٨٤٨ كو ٩٤٠ كالمارانية ١٨٤٨ كو ٩٤٠ كالمارانية ١٨٤٨ كو ٩٤٠ كالمارانية ١٩٤٨ كو ٩٤٠ كو ١٩٤٨ كو

حضور ﷺ کوہتائی حضور ﷺ نےاپنی ازواج مطهرات میں سے ہر ایک کے پاس آد می جمیجا کہ ان سے پوچھ کر آئے کہ ان کے پاس کچھ ہے؟ توان میں سے ہرایک نے قتم کھاکر ہی جواب مجاکہ اس کے گریس ایس کوئی چیز نہیں ہے جے کوئی جاندار کھا سکے حضور سال نے ان اصحاب صفہ سے فرمایاتم سب جمع ہو جاؤ۔جبوہ لوگ جمع ہو گئے تو حضور علیہ نے ان کے لئے یہ دعا فرمائی اے اللہ! میں تھے ہے تیرا فضل اور تیری رحمت مانگنا ہوں۔ اس لئے کہ تیری رحمت تیرے بی قبضہ میں ہے تیرے علاوہ کوئی اور اس کامالک میں ہے۔ ابھی آب نے یہ دعاما تکی بی تھی کہ ایک آدمی نے اندر آنے کی اجازت ما تکی آب نے اے اجازت دی) تودہ ایک بھنی ہوئی بری اور روٹیال لے کر آیا۔ حضور عظم کے فرمانے بروہ بری مارے سامنے رکھ وی گئی۔ ہم نے اس میں سے کھایالور خوب سیر ہو گئے تو حضور عظافہ نے ہم سے فرمایا ہم نے اللہ ہے اس کا نضل اور اس کی رحمت ما تکی تھی توبید کھانا اللہ کا فضل ہے اور اللہ نے انی رحت مارے لئے ذخیرہ کر کے (آخرت کے لئے) کھی ہے۔ ا حفرت عبدالر من بن الى بحر فرماتے ہیں اصحابہ صفہ غریب فقیر لوگ تھے۔ حضور ﷺ نے ایک مرتبہ اعلان فرمایاجس کے پاس دو آدمیوں کا کھاناہے تووہ (اصحاب صف میں سے) تیسرے کو لیے جائے اور جس کے پاس جار آد میوں کا کھانا ہے وہ یانچویں یا چھٹے کو لیے جائے۔ چنانچہ حضور ﷺ خوودس آدمیوں کولے گئے اور (میرے والد) حضرت او بڑھ تین آدمی گھر لے آئے اور گھر میں خود میں تھالور میرے والداور والدہ تھیں۔ راوی کہتے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ بیے بھی کما تھا کہ اور میری ہیوی تھی اور مزیدا یک خاوم تھاجو ہمارے اور حضر ت او بحرا وونوں کے گھرول میں کام کرتا تھا (گھر کے افراد کل جاریانانچ تھے۔حضور ﷺ نے تو فرملیا تھاکہ چار ہوں تو ایک یادو لے جانالیکن حضر ت ابو بحرؓ شوق میں تین آدمی لے آئے)خود حضرت او بحرا نے حضور ﷺ کے ہال رات کا کھانا کھایا اور پھر عشاء تک وہال ہی تھسر ہے رے۔ چر نماز عشاء کے بعد اور تھر گئے یہال تک کہ حضور عظی نے کھالیا۔ دات کا کافی حصہ گزرنے کے بعد حضرت او بر محمل آئے (وہ سمجے کہ معمانوں نے کھانا کھالیا ہوگا)ان کی بوی نے ان سے کماآپ این معمانوں کے پاس کیوں شیں آئے؟ حضرت او بحر نے کما کیاتم نے ان مهمانوں کو کھانا مبیں کھلایا ؟ انہوں نے کہا ہم نے توان سے کہا تھا کہ کھانا کھالولیکن

ل احرجه البيهقي كذافي البداية (ج ٦ ص ١٢٠)

انہوں نے انکار کر دیاور کہا کہ جب او بحر آئیں گے تب کھائیں گے۔ ہم نے بہت ذور لگایا لیکن بالکل نہ مانے اور ہم پر غالب آگئے۔ میں یہ سن کراندر جاکر چھپ گیا۔ (کہ مجھ سکراض مول اعر اعد عضرت او يحران في مجمع ماراض موت موع كمااويد قوف إ (تم في ان كو كمانا کیوں نمیں کھلایا؟ )اور مجھے خوب پر ابھلا کہا( پھر حضرت ابو بحرؓ نے غصہ میں قتم کھالی کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے )اور حفرت او بحر انے مهمانوں سے کہائم کھانا کھاؤ میں کیہ کھانا جھی نہیں کھاؤں گا(اس پر مہمانوں نے بھی قتم کھالی کہ اگر اُو بحر نہیں کھائمیں گے تووہ بھی نہیں کھائیں گے۔ آخر حصرت او برکٹاغصہ ٹھنڈ اہوا۔انہوں نے اپنی قتم توڑی اور مہمانوں کے ساتھ کھاناشروع کردیاس پر)حضرت عبدالرحمٰن کتے ہیں ہم کھانا کھارے تھے۔اللہ کی قتم اہم جولقمہ بھی اٹھاتے اس کے نیچے کھانااس سے بھی زیاد وبرھ جاتا یمال تک کہ سب مہمان سر ہو گئے اور کھانا پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ حضرت الدبحر" نے جب دیکھا کہ کھانا پہلے سے بھی زیادہ ہو گیاہے توابی ہوی سے کمااے قبیلہ ہو فراس والی خاتون ! (ویکھویہ کیا ہورہاہے) مدوى نے كماكونى بات شيس ميرى آئكموں كى مستدك كى فتم ايد كھانا تو يسلے سے تين كنا مواليا ہے۔ پھر حصرت او بحر نے بھی وہ کھانا کھایا اور کہا میری (نہ کھانے کی) قتم تو شیطان کی طرف سے تھی۔ پھر انہوں نے اس میں سے ایک لقمہ اور کھایا پھر دہ اٹھا کر یہ کھانا حضور عظام کی خدمت میں لے گئے۔ ہم مسلمانوں کا ایک قوم ہے معاہدہ ہوا تھاجس کی مدت حتم ہو گئی تھی۔اس وجہ ہے ہم مسلمانوں نے ان کی طرف بھیجنے کے لئے ایک لٹکر تیار کیا تھاجس میں بارہ آدمیوں کوذمہ دارہا کر ہرایک کے ساتھ بہت سے مسلمان کردیئے تھے۔ ذمہ داروں کی تعداد تومعلوم ہے کہ بارہ تھے لیکن ہر ایک کے ساتھ کتنے مسلمان تھے ؟ یہ تعداد اللہ ہی جانة بير- بمر حال اس سارے لفكر في اس كھانے ميں سے كھايا تھا۔ بھن راويوں فياره ذمه دارینانے کے بجائے بارہ جماعتیں بنانے کا تذکرہ کیا ہے۔ ا

حضرت بیخیان عبدالعزیزرحمة الله علیه کتے ہیں ایک سال حضرت سعد بن عبادة غزوه
میں جاتے اور ایک سال ان کے پیخ حضرت قیس جاتے۔ چنانچہ ایک مرتبه حضرت سعد
مسلمانوں کے ہمراہ غزوہ ہیں گئے ہوئے تنے ان کے پیچے مدینہ میں حضور سال کے پائ
ہوت سے مسلمان معمان آگئے۔ حضرت سعد کو دہاں لشکر میں بیبات معلوم ہوئی تو انہوں
نے کمااگر قیس میر لیبناہوا تودہ (میرے غلام نسطاس سے) کے گااے نسطاس! چاہیاں لاؤتا کہ
میں حضور سیل کے گانے ان کی ضرورت کی چیزیں (اپنے والد کے گودام میں سے) نکال
لوں۔اس پر نسطاس کے گااپنے والد کی طرف سے اجازت کی کوئی تح میر لاؤتو میر ایبنا قیس ماد

اخرجه البخاري و قدر واه في مواضع اخرمن صحيحه ورواه مسلم كذافي البداية (ج ٦
 س ١٩٢)

حياة الصحابة أردو (جلدورم) -----

کراس کی ناک توڑدے گالوراس سے زیر دستی چابیال لے کر حضور سیانی کی ضرورت کا سامان نکال لے گا۔ چنانچہ بیچھے مدینہ میں ایسے ہی ہوا اور حضرت قیس نے حضور سیانی کو سووست (تقریبایانج سو پجیس من)لا کردیئے کے

حضرت میموند بنت الحارث فرماتی بین ایک سال قطیرا تو یماتی لوگ مدید منوره آنے

گے۔ حضور علی کے فرمانے پر ہر صحافی ان میں سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کرلے جا تا اور
اسے اپنا ممان بنالیتا اور اسے رات کا کھانا کھلا تا۔ چنانچہ ایک رات ایک دیماتی آیا (اسے حضور علیہ ایپ ہمان بنالیور اسے رات کا کھانا کھلا تا۔ چنانچہ ایک رات ایک دیماتی آیا (اسے حضور علیہ ایپ ہمانی کے ایک منور علیہ ایک اور اتنمی سب پھے کھانی گیا اور اس نے حضور علیہ ایک اور اتنمی اور اس کوساتھ لاتے رہے اور وہ ہر روز سب پھے کھا جاتا۔ اس پر میں نے حضور علیہ سے حضور علیہ اس کے مضور علیہ ایک اس اور اس کوساتھ لاتے رہے اور وہ ہر روز سب پھے کھا جاتا۔ اس پر میں نے حضور علیہ اسے ور حضور علیہ ایک کاسارا کھانا کھا جاتا ہے اور حضور علیہ ایک رات ساتھ لے کر آئے اس رات اس نے تھوڑا ساکھانا کھایا۔ میں نے حضور علیہ ایک سارا کھانا کھالیا کر تا تھا) حضور علیہ نے فرمایا (ہال یہ وہی ہے لیکن ساتھ کے کر آئے اس رات اس نے تھوڑا ساکھانا کھایا۔ میں کا تا جا اور مومن آیک آنت میں کھاتا ہے۔ تک

حضرت اسلم رحمة الله عليه كهتے جيں جب (حضرت عمر کے ذمانہ خلافت ميں) سخت قحط پرا اسلام دم الله وہ كما جاتا ہے (رمادہ كے معنی ہلاكت جيں ياد اكھ ۔ يعنی ہلاكت كاسال ياوہ سال جس جيں يو گئے تھے) تو ہر طرف سے عرب محج كر مدينہ منورہ آگئے ۔ حضرت عمر نے بچھ لوگوں كوان كے انظام لوران ميں كھانالور سالن تقسيم كر نے كيلئے مقرر كيا۔ ان لوگوں ميں حضرت يزيد بن اخت نمر، حضرت مسور بن محرمہ حضرت عبدالله بن عقبہ بن مسعود تھے۔ شام كو يہ حضرت عبدالله بن عقبہ بن مسعود تھے۔ شام كو يہ حضرات حضرات حضرات عمر الحرائ كار كرائے قلعہ بنوحار بير عبدالا شهل بقيم لوربو قريطہ تك تھمرے ہوئے تھے لوران ميں ہے كے كردائے قلعہ بنوحار بيرہ عبدالا شهل بقيم لوربو قريطہ تك تھمرے ہوئے تھے لوران ميں اللہ كورہ كے كردائے قلعہ بنوحار بيرہ عبدالا شهل بقيم لوربو قريطہ تک تھمرے ہوئے تھے لوران ميں

<sup>1</sup> اخرجه الدارقطني في كتاب الاسخياء كذافي الاصابة (ج ٣ ص ٥٥٣)

لًا اخرجه الطبراني قال الهيئمي (ج ٥ ص ٣٣) رواه الطبراني بتمامه وردى احمدآخره ورجال الطبراني رجال الصحيح انتهي .

سے بچھ ہو سلمہ کے علاقہ میں بھی ٹھمرے ہوئے تھے بہر حال بدلوگ مدینہ منورہ کے باہر جاروں طرف ٹھسرے ہوئے تھے۔ایک رات جب بیردیماتی لوگ حضرت عمر کے ہاں کھانا کھا چکے تومیں نے حضرت عمر کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جارے ہاں جورات کا کھانا کھاتے ہیں ان کی شنتی کرو۔ چنانچہ اگلی رات گنتی کی توان کی تعداد سات ہزار تھی۔ پھر حصر ت عمرٌ نے فرمایاوہ گھر انے جو بیمال نہیں آتے ہیں ان کی اور ہماروں اور پچوں کی بھی گنتی کرو۔ان کو گنا تو ان کی تعداد چالیس ہرار تھی۔ پھر چند را تیں اور گزریں تو لوگ اور زیادہ ہو گئے تو حضرت عمرٌ کے فرمانے بر دوبارہ گنا تو جن لوگوں نے حضرت عمرٌ کے ہال رات کا کھانا کھایا تھا وہ دس ہزار تھے اور دوسرے لوگ بچاس ہزار تھے۔ یہ سلسلہ یو ننی چاتار ہا یمال تک کہ اللہ تعالی نےبارش جیج دی اور قط دور فرمادیا۔جب خوببارش ہوگی تویی نے دیکھا کہ حضرت عر نے ان انظامی لوگوں میں سے ہر ایک کی قوم کے ذمہ سے کام لگایا کہ ان آنے والے لوگوں میں سے جوان کے علاقے میں تھمرے ہوئے ہیں ان کوان کے دیمات کی طرف واپس بھیج دیں اور انسیں زاور اہ اور دیمات تک جانے کے لئے سواریاں بھی دیں اور میں نے دیکھا کہ خود حضرت عمر مجھی انہیں بھیجنے میں لگے ہوئے تھے۔ان قحط ذدہ دلو گوں میں موتنیں · بھی بہت ہوئی تھیں۔ میرے خیال میں ان میں ہے دو تمائی لوگ مر گئے ہوں کے لورایک تهائی پیجے ہوں گے۔حضرت عمر کی بہت ساری دیکیں تھیں پکانے دالے لوگ صبح تنجد میں اٹھر کران دیگوں میں کر کور (ایک مشم کادلیا) پاتے پھر صحید دلیادمادوں کو کھلادیے۔ پھر آئے میں تھی ملا کرایک فتم کا کھانا دیائے۔ حضرت عمر کے کہنے پر بوی پوی دیگوں میں تیل ڈال کر آگ پراتاجوش دیاجاتا که تیل کی گرمیادر تیزی چلی جاتی۔ پھرروٹی کا ژبید بنا کراس میں یہ تیل بطور سالن کے ڈال دیا جاتا (چو ککہ عرب تیل استعال کرنے کے عادی نہیں تھے)اس لئے تیل استعال کرنے سے ان کو محار ہو جاتا تھا۔ قط سالی کے تمام عرصے میں حضرت عمر ہے نہ ا پنے کسی مینے کے ہاں کھانا کھایا اور نہ اپنی کسی ہوی کے ہاں باعد اِن قحط زوہ لوگوں کے ساتھ بى رات كاكھانا كھاتے رہے۔ يهال تك كه الله تعالى في (بارش جي كر) انسانوں كوزند كى عطا فرمائی لے

حضرت فراس دیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمروین عاصؓ نے مصر سے جو لونث مجھ سے جو لونث میں سے حضرت عمر قروزانہ میں لونٹ ذرا کر کے اپنے دستر خوان پر (لوگول کو)

لی اخرجه این سعد (ج ۳ ص ۳۱۶)

ل اخرجه ابن سعد كذافي منتخب الكنز (ج ٤ ص ٣٨٧)

کھلاتے <u>تھے ہ</u>

حفرت اسلم رحمة الله عليه كتت بي حفرت عمرين خطاب ايك رات گشت كررے تھ تو وہ ایک عورت کے پاس سے گزرے جوایئے گھر کے در میان میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ارد گردیجے رور ہے تھے اور ایک دیکچی پانی ہے بھر کر آگ پرر تھی ہوئی تھی حضر ت عمر نے دروازے کے قریب آگر کمااے اللہ کی بعدی! یہ بچے کیوں رور ہے ہیں ؟ اس عورت نے کما بھوک کی وجہ ہے رورہے ہیں۔ حضرت عمر ؓ نے کماریہ ویلچی آگ پر کیسے ر تھی ہوئی ہے ؟اس عورت نے کہانچوں ٹو پہلانے کے لئے یانی بھر کرر تھی ہوئی ہے تاکہ ہے سوجائیں اور میں نے بچوں کو کمہ رکھا ہے کہ اس میں پچھ ہے۔ بیر سن کر حضر ت عمر " رنے لگے۔ پھر جس گھر میں صدیقے کامال ر کھاہوا تھادیاں آئے اور ایک پورالے کراس میں کچھ آٹا، چربی، تھی، تھجوریں، پچھ کپڑے اور در ہم ڈالے یمال تک کہ وہ یوراہم گیا پھر کما اے اسلم! یہ بورااٹھا کر میرے اوپر رکھ دو۔ بیں نے کہااے امیر المومنین! آپ کی جگہ میں اٹھالیتا ہوں۔ حضرت عمر نے مجھ سے کہااے اسلم! تیری مال مرے! میں ہی اسے اٹھاؤل گاکیونکہ آخرت میں ان کے بارے میں مجھ سے بی بوچھا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عر خود ہی اسے اٹھا کر اس عورت کے گھر لائے اور دیکچی لے کر اس میں آٹااور چر بی اور تھے وریں ڈالیں پھر (آگ پر اے رکھ کر )خود ہی اہے اپنے ہاتھ سے ہلانے لگ گئے اور و سیجی کے یہنے (آگ کو) پھونک مارنے لگ گئے۔ یس کتنی دیر دیکھتار ہاکہ وحوال حضرت عمر کی داڑھی کے در میان سے نکل رہاہے یمال تک کہ ان کے لئے کھانا یک گیا۔ پھر اپنے ہاتھ سے کھانا ڈال کر ان پیوں کو کھلانے لگے۔ یہاں تک کہ پیوں کا پیٹ بھر گیا۔ پھر گھرے باہر آکر گھٹنوں کے بل تواضع ہے بیٹھ گئے لیکن مجھ پر ابیار عب طاری ہوا کیہ میں ڈر کے مارے ان سے بات نہ کر سکا۔ حضرت عمر ایسے ہی بیٹھ رہے بہال تک کہ بچے کھیل كود من لك كربننے لك توحفرت عمر الصاور كنے لكے إے اسلم اتم جانے ہو ميں پول کے سامنے کیوں بیٹھا؟ میں نے کما نہیں انہوں نے کمامیں نے ان کوروتے ہوئے دیکھا تھا مجھے پیرا جھا نہیں لگا کہ میں ان پچوں کو ہنتے ہوئے دیکھے بغیر ہی چھوڑ کر چلا جاؤں۔جبوہ ہننے لگے تومیر اجی خوش ہو گیا ا۔ ایک روایت میں بیہے کہ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کتے ایک دات میں حضرت عمر کے ساتھ حرودا قم (مدینہ کے ایک علاقہ کا نام ہے) کی طرف نکلا۔ جب ہم صرار مقام پر پہنچے تو ہمیں آگ جلتی ہوئی نظر آئی تو حضرت عمر ﴿ نَ

ا خرجه الدنيوري و ابن شاذان و ابن عساكر كذافي منتخب الكنز (ج ٤ ص ١٥) www.besturdubooks.wordpress.com

کمااے اسلم! یہ کوئی قافلہ ہے جورات ہو جانے کی وجہ سے پیس ٹھمر گیاہے چلوان کے پاس چلتے ہیں۔ ہم ان کے پاس گئے تو ہم نے ویکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ اس کے پیچ بھی ہیں آگے تچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ ا

## کھانا تقسیم کرنا

حضرت انس فرماتے ہیں (دومہ الجندل مقام کے بادشاہ) اگیدر نے حلوے کا ہمر ابواایک گھڑا حضور ﷺ کی خدمت میں ہدیہ جمیجا۔ نمازے فارغ ہو کر آپ لوگوں کے پاس سے گرزے اور آپ ان میں سے ہر ایک کو حلوے کا نکڑا دیتے جارہ سے چنانچہ حضرت جارہ کو بھی ایک نکڑا دیا۔ مضرت جارہ نے عرض کیا آگر ان کو ایک اور نکڑا دیا۔ حضرت جارہ نے عرض کیا آپ جمے ایک دفعہ تو دے بچے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا یہ دوسر اکٹڑا حضرت عبداللہ کی بیٹوں یعنی تماری بہوں کے لئے دیا ہے۔ ک

حضرت حسن فرماتے ہیں دومتہ الجندل کے بادشاہ اگیدر نے حضور سے اللہ کی فدمت میں طوے کا ایک گھڑ اہدیہ میں بھیجا جے تم نے دیکھا تھا اور اللہ کی قشم !اس دن خود حضور سے اللہ کو اور آپ کے گھر والوں کو اس گھڑے کی ضرورت تھی۔ نمازے فارغ ہو کر آپ نے ایک آدمی سے فرمایا تووہ اس گھڑے کو لے کر حضور ہے گئے کے صحابہ کے پاس کیا۔وہ جس آدمی کے پاس پہنچاوہ گھڑے میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے طوہ نکال لیتا اور پھر اسے کھا لیتا چنانچہ وہ حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچا تو انہوں نے ہاتھ ڈالا (اور اس میں سے دومر تبہ لیا) اور عرض کیایارسول اللہ !اور لوگوں نے ایک مرتبہ لیا ہے وہ میں کے دومر تبہ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کو بھی کھالو کہ اللہ اور اوگوں نے ایک مرتبہ لیا ہے وہ میں کھالو کہ سے دومر تبہ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کو بھی کھالوکہ سے

م معرت او ہر رو فرماتے ہیں ایک دن مضور کا کھی کے اپنے محلم میں محبوریں تقیم فرمائیں اور ہر ایک کوسات سات محبوریں دیں جن فرمائیں اور ہر ایک کوسات سات محبوریں دیں جن میں ایک بغیر مسل والی محبور ہمی تھی جو جھے ان تمام محبوروں سے زیادہ اچھی گی کیونکہ وہ سخت تھی۔ اس کئے اس کے چبانے میں دیر گی اور میں اسے کافی دیر تک چباتار ہا اسے حضرت

ل ذكره البداية (ج ۷ ص ١٣٦) واخرجه الطبرى (ج ٥ ص ٢٠) بمعناه مع زيادات ك اخرجه احمد كذافي جمع الفوائد (ج ١ ص ٢٩٧) قال الهيثمي (ج ٥ ص ٤٤) وفيه على بن زيدوفيه ضعف و مع ذلك محديثه حسن ك عند ابن جرير كذافي الكنز (ج ٤ ص ٤٧) كي اخرجه البخاري

کھائیں) ۔ اِنہ حدر حمۃ اللہ علیہ کتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ خلافت میں مطرت عمر بن خطاب کے زمانہ خلافت میں رمادہ والے سال میں مدینہ منورہ میں لوگوں کو شدید قط سالی کی وجہ سے بوکی مشقت اٹھانی برسی چنانچہ انہوں نے مصر حضرت عمر وبن عاص کو یہ خط لکھا:

"الله کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے نافر مان کی طرف جوعاص کے پیٹے ہیں سلام ہو۔ امابعد الے عمر وا میر کی جات کی قسم اجب تم خود اور تمہارے ساتھی سیر ہو کر کھا رہے ہوں تو پھر تمہیں اس کی کیا پر واہ کہ میں اور میرے ساتھی ہلاک ہورہے ہیں۔ ہماری مدد کرو! ہماری مدد کرو! ہماری کے حضرت عرض البجہ سنیہہ اور عماب کا ہے۔ اس کئے حضرت عرض کھانے کا اہل عرب میں عام رواج تھا لیکن اس سے قسم مراد نہیں ہوتی تھی با بھر مقصود ہوتی تھی)

حضرت عمراً ہینے آخری جملے کوباربار وہراتے رہے۔ حضرت عمروین عاص نے جواب میں پر مضمون لکھا :

"الله كى بدے عمر امير المومنين كى خدمت ميں عمرون عاص كى طرف ہے۔ لابعد! ميں مدد كے لئے عاضر ہوں! ميں مدد كے لئے عاضر ہوں! ميں آپ كى خدمت ميں غله كا اتنا برا قافلہ جميح رہا ہوں جس كا پہلا لونث آپ كے پاس مدينہ ميں ہوگا لور اس كا آخرى لونث ميرے پاس مصر ميں ہوگا۔ والسلام عليك ورحمة الله وبركانة ، "

چانچہ حضرت عمرو نے بہت بوا قافلہ بھیجاجس کا پہلا اونٹ مدینہ میں تھالور آخری مصر میں اور اونٹ کے چھپے اونٹ چل رہا تھا۔ جب یہ قافلہ حضرت عمر کے پاس پنچا تو آپ نے خوب دل کھول کر اوگوں میں تقسیم کیالوریہ طے کیا کہ مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس کے جر گھر میں ایک افرٹ مع اس پر لدے ہوئے سارے غلہ کے دیا جائے اور حضرت عبدالر حمٰن من عوف مضرت زیر من عوام اور حضرت سعد من ابل و قاص کو اوگوں میں سامان تقسیم کرنے کے لئے بھیجا۔ چنانچہ ان حضر ات نے ہر گھر میں ایک اونٹ مع اس پر لدے ہوئے غلہ کے دیا تاکہ وہ غلہ بھی استعمال کریں اور اونٹ ذرع کرکے اس کا گوشت کھا تیں اور

اس کی چربی کاسالن بیالیں اور اس کی کھال ہے جوتے بیالیں اور جس بور کی میں غلہ ہے اسے ا بنی ضرورت میں کاف وغیرہ بنا کر استعال کر لیں۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خوب وسعت عطا فرمائی۔اس کے بعد راوی نے مزید کمبی حدیث ذکر کی ہے جس میں میہ مضمون ہے کہ مدینہ منورہ اور مکہ کرمہ تک غلہ پہنچانے کے لئے دریائے نیل سے بر قلزم تک ایک نسر کھودی گئی اے حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ ای واقعہ کواس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے رمادہ والے (قحط کے ) سال میں حضرت عمر و بن عاصؓ کو خط لکھا۔ پھر اس قصه كويان كرنے كے بعد حفرت الملم كت بيں جب اس قافله كا يهلا حصه مدينه منوره بينجانو حضرت زمیر مکوبلا کر فرمایا بید اونٹ لے کرتم مجد چلے جاؤ اور وہاں کے رہنے والول میں سے جتنوں کوتم میرے یاس سواری پر لاسکوان کو میرے پاس لے آڈاور جن کونہ لاسکوان میں ہر گھر کوایک اونٹ مع اس پر لدے ہوئے غلہ کے دے دوادران سے کمہ دو کہ دوجادریں تو یمن لیں اور اونٹ کو ذریح کر کے اس کی چر ٹی کو پکھلا کر تیل بناکیں اور گوشت کو کاٹ کر خشک کر لیں اور اس کی کھال ہے جوتی بنالیں اور پھر پچھ گوشت، پچھ جربی اور مٹھی بھر آٹائے کر اسے پکالیں اور اسے کھالیں۔اس طرح گزارہ کرتے رہیں یمال تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے مزیدروزی کا تظام فرمادیں لیکن حضرت زیر "نے اس کام کے لئے جانے سے معذرت کر وی۔ حضر ب عرائے فرمایاللہ کی قتم اہم کو پھر موت تک استے بڑے ثوابِ والے کام کاموقع نہیں مل سکے گا۔ پھر حضرت عرش نے ایک اور آوی عالبًا حضرت طلحہٌ کوبلایالیکن انہوں نے بھی جانے سے انکار کر دیا۔ پھر حضر ت ابد عبیدہ بن جراح کوبلایا (وہ جانے کے لیئے تیار ہو گئے )اور یلے گئے۔ آگے انہوں نے حدیث ذکر کی جس میں سیرے کہ حضرت عم<sup>ر خ</sup>ضرت او عبیدہ گو ہزار دینار دیئے جوانہوں نے واپس کر دیئے لیکن حفزت عمر ؓ کے پچھ کہنے پر آخر حفزت او عبیدہؓ نے قبول کر لئے۔ کل حضرات انصار کے اکرام اور غدمت کے باب میں یہ گزر چکا ہے کہ حضورً نے انصار میں اور بو ظفر میں غلہ تقسیم فرمایا۔

# جوڑے پہنانااوران کی تقسیم ٰ

حضرت حبان بن جزء سلمی اپنے والد حضرت جزی سلمیؓ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ اس (صحافی) قیدی کولے کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے (جسے ان کی قوم نے قید کر

لى اخرجه ابن عبدالحكم . ﴿ لَا اخرجه ايضاابن خزيمة وابو عبيلة والحاكم و البيهقي

ر کھاتھا) حضرت بڑی وہاں حضور علیہ کے ہاں مسلمان ہو گئے تو حضور علیہ نے ان کو دو چاردیں بہنانے کالرادہ فرمایا توان سے فرمایا کہ تم عائشہ کے پاس جاؤجو چادریں ان کے پاس بین ان کے پاس بین سے دہ تم کو دو چادریں دے دیں گی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اللہ تعالی آپ کو سر سبز وشاد اب رکھے لہ آپ کے پاس جو چادریں بین حاصر ہو گئے نے ان بین سے دو بین ان میں سے دو بین ان میں سے دو بیادریں محصد دے دیں کیونکہ حضور تھاتے نے ان میں سے دو بیادریں مجھے دیے تاکہ کی کم فرمایا ہے حضرت عائشہ نے بیلو کی لمبی مسواک بردھ کرتی تھیں اور ای وجہ یہ اور دیں اور ای وجہ سے حضرت عائشہ نے سے حضرت عائشہ نے سے حضرت عائشہ نے سے حضرت عائشہ نے مسواک ہے اشارہ کیا)

حضرت جعفرین محداین والد حضرت محدر حمة الله علیه سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرٌ کے پاس یمن سے جوڑے آئے جوانہوں نے لوگوں کو پہنادیئے۔شام کولوگ دہ جوڑے مین کر آئے اس وقت حضرت عمر قبر اطهر اور منبر شریف کے در میان بیٹھے ہوئے تھے لوگ ان کے بیاس آگر ان کو سلام کرتے اور ان کو دعائیں دیتے۔ استے میں حضرت حسن اور حضرت حسین اپن والدہ حضرت فاطمہ کے گھرے نکے اور لوگوں کو پھلا تکتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھاور ان کے جسم پر ان جو ڑول میں سے کوئی جوڑا نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر آپ عملین اور پریشان ہو گئے اور آپ کی پیشانی پربل پڑ گئے اور فرمایا اللہ کی قتم اِتم لوگوں کوجوڑنے پہنا کر جھے خوشی نمیں ہوئی (کیونکہ حضور ﷺ کے نواسوں کو تو پہنا نہیں سکا)لوگوں نے عرض کیا اے امیر المومنین! آپ نے اپنی رعایا کو جوڑے پہنا کر اچھا کیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہامیں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ مید دولڑے لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آرہے تھے اور ان کے جسم یران جوڑوں میں ہے کو کی جوڑا نہیں ہے۔ یہ جوڑے ان دونوں سے بوے ہیں اور یہ دونوں ان جوڑوں سے چھوٹے ہیں (اس وجہ سے ان کوجوڑے نہیں دیئے ) پھر انہوں نے یمن کے گور نر کو خط لکھاکہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے لئے جلدی سے دوجوڑے بھیجو۔ چنانچہ انہوں نے دوجوڑے بھیج جو حضرت عمرؓ نے ان دونوں حضرات کو پہنا دیئے <sup>کی</sup> اور انصار کے اگرام کے باب میں لوگوں میں جوڑے تقسیم کرنے کے بارے میں حفرت عمر ا کے ساتھ حضرت اسیدین حضر اور حضرت محمدین مسلمہ کا قصہ گزر چکا ہے اور عور تول کے جنگ كرنے كے باب ميں ميہ بھى گزر چكاہے كه حفرت عمر فے حضرت ام عمارة كواس لئے

ل اخرجه ابو نعيم كذافي المنتخب (ج ٥ ص ١٥٣)

ا یک بڑی چادر دی تھی کہ انہوں نے جنگ احد کے دن جنگ کی تھی۔

حضرت محمدین سلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے حضرت شفاء بنت عبد اللہ عدویہ کو پیغام بھیجا کہ صبح کے وقت میر ہے پاس آنا۔ وہ فرماتی ہیں میں صبح کے وقت حضرت عرق کے ہاں گئ تو مجھے ان کے دروازے پر حضرت عاتکہ بنت اسید بن الی العیم شمیس بھر ہم دونوں اندر گئیں۔ وہاں ہم نے بچھ دیربات کی۔ بھر حضرت عرق نے الیک چادر منگوائی جو پہلی سے کم درجہ کی تھی۔ ایک چادر منگوائی جو پہلی سے کم درجہ کی تھی۔ اور محصد دی۔ میں نے کہا ہے عرق ایمیں ان سے پہلے اسلام لائی ہوں اور میں آپ کی چھازاد بھن ہوں اور یہ نہیں ہیں اور آپ نے مجھے پیغام بھیج کر بلایا ہے اور یہ خود آئی ہیں (ان تمام باتوں کی وجہ سے برد ھیا چادر تمارے لئے ہی افعالی میں تو جھے یہ یاد آبا کہ ان کی حضور عظیم سے در میں جب تم دونوں انتھی ہو کی رشتہ داری میری رشتہ داری سے زیادہ فریب کی ہے (اور حضور علیہ کی رشتہ داری میری رشتہ داری سے زیادہ فریب کی ہے (اور حضور علیہ کی رشتہ داری میری رشتہ داری سے زیادہ در جہ رکھتی ہے اس لئے میں نے انہیں بو میں ہو تھے یہ اور کی میری رشتہ داری میری رشتہ داری سے زیادہ در جہ رکھتی ہے اس لئے میں نے انہیں برد ھیا چادردی کیا۔

حضرت اضبغی ن نبایة رحمة الله علیه کمتے ہیں ایک شخص نے حضرت علیٰ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیاا ہے امیر المو منین! جھے آپ ہے ایک کام ہے جے ہیں آپ کے سامنے پیش کر نے سے بہلے الله کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اگر میر اوہ کام کر دیں گے تومیں الله کی بھی تعریف کروں گالور آگر آپ نے وہ کام نہ کیا تو بھی میں الله کی تعریف کروں گالور آپ کو معذور سمجھوں گا کہ یہ کام آپ کے بس میں نہیں ہے۔ حضرت کی تعریف کروں گالور آپ کو معذور سمجھوں گا کہ یہ کام آپ کے بس میں نہیں ہے۔ حضرت علیٰ نے فرمایا تم اپناکام زمین پر لکھ کر جھے بتا دو کیو تکہ ذبان سے مانگنے کی ذات میں تمہارے چرے پر ویکھنا لینہ نہیں کر تا چنانچہ اس نے زمین پر لکھا کہ میں ضرورت مند ہوں۔ حضرت علیٰ نے فرمایا ایک جوڑا میر بے ہاں لاؤ۔ چنانچہ وہ جوڑا حضرت علیٰ نے اس آدمی کو دے دیا۔ اس آدمی نے کروہ جوڑا کہن لیا۔ پھر وہ حضرت علیٰ کی تعریف میں یہ اشعار پڑھنے لگا۔ اس آدمی نے اس آدمی نے اس آدمی نے اس آدمی کے دورے دیا۔

كسوتنى حلة " تبلىٰ محاسنها فسوف اكسوك من حسن الثنا حللا

آپ نے تو جھے ایک ایساجوڑ اپسالیا ہے جس کی خوبیال پر انی ہو کر ختم ہو جائیں گی اور میں آپ کوعمہ و تعریف کے دایسے )جوڑے پہناؤل گا (جن کی خوبیال ختم نہ ہوں گی)

ان نلت حسن ثنائى نلت مكرمةً

ل اخرجه زبير بن بكار كذافي الاصابة (ج ٤ ص ٣٥٦)

ولست تبغی ہما قد قلته بدلاً آپ کومیری عمدہ تعریف سے بوئی عزت حاصل ہو گیاور میں نے جو کچھ کماہے آپ اس کے بدلہ میں کچھ نہیں چاہتے ہیں۔

ان الثناء لیحیی ذکر صاحبه کالغیث یحی نداه السهل و المجبلا تعریف تعریفوالے کے تذکرے کوائ طرح زندہ رکھتی ہے جس طرح بارش کی تری میدانی لور بیاڑی علاقوں کو زندہ کرتی ہے۔

> لا تزهد الدهر في خير توفقه فكل عبد سيجزى بالذى عملا

جس خیر کے کام کی اللہ تنہیں توفیق دے تم زندگی بھر اسے کرتے رہواور بے رغبتی سے اسے مت چھوڑو کیونکہ ہر ہتدے کواپنے کئے ہوئے اعمال کابد لہ ملے گا۔

(یہ اشعار سن کر) حضرت علی نے فرمایا میرے پاس دینار لاؤ۔ چنانچہ آپ کے پاس سو اشر فیال لاؤ۔ چنانچہ آپ کے پاس سو اشر فیال لائی گئیں۔ آپ نے وہ اشر فیال اس آدمی کو دے دیں۔ حضرت اصبح کستے ہیں میں نے کہااے امیر المومنین! آپ اسے ایک جوڑا اور سودیٹار دے رہے ہیں حضرت علی نے فرمایا ہال، میں نے حضور علی کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ لوگول کے ساتھ الن کے در ہے کے مطابق معاملہ کرولور اس آدمی کامیرے نزدیک میں در جہے۔ له

ل اخرجه ابن عسا کرو ابو موسی المدینی فی کتاب استدعاء اللباس کذافی الکنز (ج ۳ ص ۳۲۶) لک اخرجه الترمذی کذافی مجمع الفرای www.besturdubook و wordpress

### مجامدين كوكهانا كطلانا

حضرت جایر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ایک لٹکر روانہ فرماما جس کے امیر حضرت قیس بن سعدین عبادہؓ تھے۔ سفر میں ان حضرات پر فاقہ آیا تُوحضرت قیس نے اپنے ساتھیوں کے لئے نواونٹ ذرج کر دیئے۔جب یہ حضرات مدینہ منورہ واپس آئے توانہوں نے حضور علی کو یہ قصہ سایا۔ حضور علیہ کے فرمایاسخاوت تواس گھر اند کی خاص صفت ہے له حضرت رانع بن خدیج فرماتے ہیں (جب حضرت قیس بن سعدٌ نولونٹ ذح کرنے لگے تو ) حضرت ابو عبیدہ حضرت عمر کو ساتھ لے کر حضرت قیس کے پاس آئے اور ان سے کمامیں آپ کو قسم دے کر کتا ہوں کہ آپ اونٹ ذرائنہ کریں (اس سے اونٹ کم ہو جائیں گے اور سفر میں دفت ہوگی)لیکن پھر بھی انہوں نے ذرج کردیئے۔ حضور ﷺ کویہ سارا قصہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایارے میہ تو تخی گھر کا آدمی ہے اور بیہ غروہ خبط کاوا قعہ ہے جس میں صحابہ <sup>ہ</sup>نے خبط بعنی ور ختوں کے بے کھائے تھے کے حضرت جار فرماتے ہیں حضور ﷺ کے زمانے میں ا یک مرتبہ حضرت قیس بن سعد بن عبادہؓ گزرے ۔ اس دفت ہمیں سخت بھوک گلی ہوئی فی انہوں نے جارے لئے سات اونٹ ذیج کئے (پھر ہم نے سفر کیا) اور سمندر کے کنارے ہم نے پڑاؤڈالا۔ وہاں ہمیں ایک بہت بوی مجھلی ملی۔ ہم نین دن تک اس کا گوشت کھاتے رہے۔ ہم نے اس میں ہے اپنی مرضی کے مطابق بہت ساری چرفی نکالی اور اینے مشكيرول اور يوريول ميس بھر لى اور جم وہال سے چل كر حضور عظاف كى خدمت ميں واپس سنے اور آپ کو یہ قصہ سنایااور یہ بھی ساتھیوں نے کہااگر ہمیں بیدیقین ہو تا کہ مچھلی کا گوشت حضور عَلِينَا كَيْ خَدَمت مِن بِهِجَةِ تَكُ خَراب منيں ہو گا تو ہم اپنے ساتھ ضرور لاتے۔ سے

حضرت قیس بن انی حاذم رحمة الله علیه کہتے ہیں جب حضرت عراملک شام تشریف لے گئے توان کے پاس تشکروں کے امیر بیٹھے ا گئے توان کے پاس حضرت بلال آئے۔ اس وفت حضرت عمرا کے پاس تشکروں کے امیر بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت بلال نے کمااے عمرا اے عمرا اسے عمرا اسے عمرا اسے مرا اسے عمرا اسکان واسطہ ہیں لیکن (کموکیا کہتے ہو؟) حضرت بلال نے کما آپ ان لوگوں کے اور الله کے در میان واسطہ ہیں لیکن

ل اخرجه ابو بكر في الغيلانيات و ابن عساكر

<sup>🟅</sup> عنداً بن ابي الدنيا و ابن عساكر كذافي منتخب الكنز (ج ٥ ص ٢٦٠)

عند الطبراني قال الهيثمي (ج ٥ ص ٣٧) وفيه عبدالله بن صالح كاتب الليث قال عبدالملك بن شعيب بن الليث ثقة مامون وضعفه احمد وغيره وابو حمزة الخولاني لم اعرفه وبقية رجاله ثقات انتهى.

آپ کے اور اللہ کے در میان کوئی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے اور دائیں بائیں جتنے اوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کواچھی طرح دیکھیں کیونکہ اللہ کی قتم ایہ سب جتنے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں یہ صرف پر ندول کا گوشت کھاتے ہیں۔ حضرت عرش نے کہا تم نے ٹھیک کہا ہے اور جب تک یہ لوگ مجھے اسبات کی صانت نہیں دیں گے کہ وہ (اپنے نشکر کے) ہر مسلمان کو دو مد (بونے دوسیر) گندم اور اس کے مناسب مقدار میں سرکہ اور تیل دیا کریں گے اس وقت تک میں اس جگہ سے نہیں اٹھوں گا۔ سب نے کہا اے امیر المومنین ابہم اس کی صانت وقت تک میں اس جگہ سے نہیں اٹھوں گا۔ سب نے کہا اے امیر المومنین ابہم اس کی صانت وقت تک میں اس جگہ سے نہیں اٹھوں گئہ اللہ تعالی نے مال میں ہوی کشرت اور وسعت عطا فرما و کھی ہے۔ حضرت عرش نے فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہے (اب میں مجلس سے اٹھتا ہوں اور آپ لوگ جا کتے ہیں) کے

نبی کریم ﷺ کے خرچ اخراجات کی کیا صورت تھی؟

حضرت عبداللہ ہوزنی رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں حضور علی کے مؤذن حضرت بلال ہے۔
حلب میں میری ملا قات ہوئی میں نے عرض کیاا بہلال اُ آپ ذرا بجھے یہ بتا میں کہ حضور علی کے اخراجات کی کیاصورت تھی ؟ انہوں نے فرمایا حضور علی کے باس بچھ ہوتا تو تھا میں۔ آپ کی بعضت کے وقت سے لے کر آپ کی وفات تک یہ خدمت میرے سپر در ای جس کی صورت یہ تھی کہ جب کوئی مسلمان آپ کے پاس آتا اور آپ اسے ضرورت مند مستحصے تو آپ ار ثاد فرماد ہے۔ میں جا کر کسیں سے قرض لے کر چادر اور کھانے کی کوئی چز خرید لا تا اور چاورا سے بہناد بتا اور کھانا کھلاو بتا۔ ایک مر جب ایک مشرک جھے سامنے سے آتا خرید لا تا اور چاورا سے بہناد بتا اور کھانا کھلاو بتا۔ ایک مر جب ایک مشرک جھے سامنے سے آتا موروت ہو بچھ سے بی لیا کرو۔ میں نے اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ ایک دن میں وضو کر مورت ہو بچھ سے بی لیا کرو۔ میں نے اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ ایک دن میں وضو کر کے اذائن دینے کے لئے کھڑ ابوائی تھا کہ وہ مشرک تا جروں کی ایک جماعت کے ساتھ آیا اور بجھ دیکھ کر کہنے لگائو حبثی ! میں نے کہا میں حاضر ہوں (کیا گئے ہو؟) وہ بری ترش روئی کے ساتھ بیش آیا اور بہت پر انجلا کنے لگائور کنے لگائمیں معلوم ہے کہ مہینہ ختم ہونے میں گئے ساتھ بیش آیا اور بہت پر انجلا کنے لگائور کنے لگائور سے نگائمیں معلوم ہے کہ مہینہ ختم ہونے میں گئے دن باتی میں ؟ میں نے کہا عقور یہ خو اللے۔ اس نے کہا جاروں گی ہیں۔ اگر تو نے میں گئے دن بیں قرضہ اور نہ بین قرضہ و نون اتی میں عرضہ و نے میں نے تم کو بی قرضہ جو دن باتی میں قرضہ اور کے خوش غلام بنالوں گا۔ میں نے تم کو بی قرضہ جو

أل اخرجه ابو عبيد كذافي الكنز (ج ٢ ص ٣١٨) واخرجه الطبراني ايضا عن قيس نحوه قال المحتاجة المسلمين المحتال المهيشين وج ه ص ٢١٣) وركال والمحتاجة المحتال المهيشين وج ه ص ٢١٣) وركال والمحتال والمحتال المحتال ال

دیاہے وہ تمهاری یا تمهارے ساتھی کی بورگی کی وجہ سے نہیں دیا ہے بابحداس لئے دیا ہے کہ تاكه تم ميرے غلام بن جاؤ پيرتم پہلے جس طرح بحرياں چرايا كرتے تھے اى طرح تمهيل بحریاں چرانے میں نگادوں۔(یہ کمہ کروہ تو چلا گیا)ادرایی باتیں من کرلوگوں کے دلوں میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ سب میرے دل میں بھی پیدا ہوئے۔ پھر میں نے جا کر اذان دی جب میں عشاء کی نمازیڑھ چکااور حضور ﷺ بھی اینے گھر تشریف لے گئے تو میں نے اندر حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمادی۔ میں نے اندر جا کر عرض کیایا رسول الله! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ جس مشرک کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھاکہ میں اس مح فرضہ لیتار بتا ہول آج اس نے آگر مجھے بہت پر ابھلا کہاہے اور اس وقت نہ آب کے یاس اس کے قرضے کی ادائیگی کا فوری انتظام ہے اور ند میرے پاس ہے اور وہ مجھے ضرور رسواکرے گاس لئے آپ مجھے اجازت دے دیں میں ان مسلمان قبیلوں میں ہے کسی قبیلہ میں چلاجاتا ہوں۔جباللہ تعالیٰ اینے رسول ﷺ کوانتادے دیں گے جس سے میراپیہ قرضہ اداہو سکے تو پھر میں آجاؤل گا۔ یہ عرض کر کے میں اپنے گھر آیالوراین تلوار، تھیلا، نیزہ اورجوتی اینے سر بانے رکھ کر مشرق کی طرف منه کر کے صبح نے انتظار میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر نیند آئی۔ پھر فُکر کی وجہ ہے میری آ نکھ کھل جاتی۔ لیکن جب بید دیکھٹا کہ ابھی رات باقی ہے تومیں دوبارہ سوجاتا۔ جب صبح کاذب ہو گئی تومیں نے جانے کاارادہ کیا بی تھاکہ استے میں ایک صاحب نے آکر آواز دی اے بلال اجضور ﷺ کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں فوراچل برا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ چار او نشیال سامان سے لدی ہوئی بیٹھی ہیں میں نے حضور عظیہ کی خد مت میں حاضری کی اجازت مانگی تو حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا خوش ہو جاؤ!اللہ نے تمهارے قرضہ کی ادائیگی کا انظام کر دیاہے۔ میں نے اللہ کا شکر اداکیا پھر آپ نے فرمایا کیا تمهارا گزر بیٹھی ہوئی چار او نشیوں پر نہیں ہواہے؟ میں نے کہاجی ہواہے۔ آپ نے فرمایاوہ سامان سمیت تمهارے حوالے ہیں تم رید لے اواور اپنا قرضہ ادا کر او میں نے ویکھا توان پر کپڑے اور غلہ لداہوا تھاجو فدک کے رکیس نے حضور ﷺ کی خدمت میں ہدیہ میں جمیجا تھا۔ چنانچہ میں نے وہ او نشنیال لیں اور ان کا سار اسامان اتار ااور ان کے سامنے چارہ ڈالا۔ پھر میں نے نجر کی اذان دی۔ جب حضور ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو میں بقیع جلا گیالور وہاں جاکر دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کربلتہ آوازے یہ اعلان کیا کہ جس کا بھی اللہ کے رسول ﷺ کے ذمہ قرضہ ہے وہ آجائے۔ چنانچہ وہ کپڑے اور غلہ خریداروں کے سامنے پیش کر تا اور اسے ﷺ کر قرضہ اداکر تارہا۔ یمال تک کہ حضور ﷺ پرروئے زمین میں پچھ بھی قرضہ باقی نہ

www.besturdubooks.wordpress.com

ر ہلاہ دویاڈیر ھاوقیہ چاندی کی گئی۔ یعنی ای پاساٹھ ورہم۔ای میں دن کا کثر حصہ گزر چکاتھا چرمیں معجد گیا تو آپ دہاں اکیلے پیلے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے جھے سے یو چھاجو کام تہمارے ذمہ تھااس کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آنٹی ہے کے ذمہ جَتْنَا قرض تَعَاده سب الله نے اروادیا۔ اب کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایاس میں سے کچھ بچا ہے؟ میں نے کہاجی ہاں دودیناریج میں (قرض اداکر نے کے بعد دویاڈیزھ اوقیہ جائدی یجی تھی لیکن دہاں سے معجد تک آتے آتے حضرت بلال او گوں کو دیتے چلے آئے ہوں گے اس لئے جب مسجد میں پنیچ تو صرف دودینار باتی رہ گئے ) آپ نے فرمایا نہیں بھی تقسیم کر دو تاکہ مجھے راحت حاصل ہو۔ جب تک تم انہیں خرچ کر کے مجھے راحت نہیں پہنچادیتے میں اس وفت تک اپنے کسی گھر میں نہیں جاوَل گا۔ چنانچہ اس دن ہمارے پاس کو کی نہیں آیا (اور وہ خرج نہ ہو سکے ) تو حضور ﷺ نے وہ رات معجد میں گزاری اور اگلادن بھی سارامعجد میں ہی گزاراشام کو دوسوار آئے۔ میں ان دونوں کو لے گیالوران دونوں کو کیڑے بیتائے ادر غلہ بھی دیا۔ جب آب عشاء سے فارغ ہو کے تو آپ نے مجھے بلایااور فرمایا جو تمہارے یاس چاتھااس کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے خرچ کرنے کی صورت بناکر آپ کی راحت کی صورت پیدا کردی ہے۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا اللہ اکبر اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایبانہ ہوکہ آپ کو موت آجائے اور یہ چاہواسامان آپ کے یاس ہی ہو۔ چھر وہاں ے آپ جلے اور میں بھی آپ کے پیچھے پیلے تیا۔ آٹ اپنی ازواج مطمرات میں سے ایک ایک اہلیہ محترمہ کے پاس گئے اور ہرا کی کو آنگ آنگ سلام کیااور پھر جس گھر میں رات گزارنی تھی وہال تشریف نے گئے۔ یہ تھی حضور عظا کے خرج اخراجات کی صورت جس کے باے میں تم نے یو جھاتھا۔ ک

# نبی کریم ﷺ کے خود مال تقسیم کرنے کا اور تقسیم کرنے کی صورت کابیان

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں خوب جانتی ہوں کہ حضور ﷺ وصال تک کی مبارک زندگی میں (آپ کے گھر میں)سب سے زیادہ مال کب آیا؟ ایک مر حبد رات کے پہلے حصہ

ل اخرجه البيهقي كذافي البداية (ج ٦ ص ٥٥) واخرجه الطبراني ايضا عن عبدالله نحوه كما في الكنز (ج ٤ ص ٣٩) www.besturdubooks.wordpress.com

حياة الصحابة أر دو (جلدووم) = میں آپ کے باس ایک تھلی آئی جس میں آٹھ سو در ہم اور ایک پرچہ تھاوہ تھلی آپ نے میرے پاس بھیج دی۔اس رات میری باری تھی آپ عشاء کے بعد گھر واپس تشریف لائے اور حجرہ شریف میں اپنی نماز کی جگہ میں نماز شروع کر دی۔ میں نے آپ کے لئے اور اینے لئے بستر پھھایا ہوا تھا۔ میں آپ کا نظار کرنے لگی لیکن آپ بہت دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ نماز کے بعد آپ اپن نماز کی جگہ سے باہر تشریف لاے اور پھروہیں واپس چلے گئے اور نماز شروع کر دی۔اس طرح باربار فرماتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ آپ نے مسجد میں جاکر نماز پڑھائی اور پھر گھر واپس تشریف لائے اور فرمایاوہ تھیلی کمال ہے جس نے آج ساري رات مجھے پریشان کئے رکھا؟ چنانچہ وہ تھیلی منگوائی اور اس میں جو کچھ تھادہ سب تقسیم فرمادیا۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ ! آج رات آپ نے ایساکام کیاجو آپ مجھی نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نماز پڑھتا تھا تو پھر مجھے اس تھیلی کا خیال آجا تا۔ میں جاکراہے دیکتنااور پھرواپس آگر نماز شروع کر دیتا (ساری رات اس وجہ سے نہ سوسکا کہ اتنازیادہ مال میرے یاس ہے تومیں کیسے سو جاؤل۔جب مال تقسیم ہو گیاتب مجھے جین آیا) که

حضرت او موی اشعریؓ فرماتے ہیں حضرت علاء بن حضر یؓ نے بحرین سے حضور علیہ کی خدمت میں اس ہزار بھیجہ آپ کے پاس اس سے زیادہ مال نہ اس سے پہلے بھی آیااور نہ بھی اس کے بعد۔ آپ نے ارشاد فرمایا تودہ اس ہزار چٹائی پر پھیلادیئے گئے۔ اس کے بعد نماز کے لئے اذان ہو گئ (نمازے فارغ ہو کر) آپ اس مال کے پاس جھک کر کھڑے ہو گئے لوگ آنے لگے اور حضور ﷺ ان کو دینے لگے اس دن نہ آپ گن کر دے رہے تھے اور نہ تول کر بلحد منصیال بھر کر دے رہے تھے۔اتنے میں حضرت عباس آئے اور انہوں نے عرفش کیا یار سول الله! میں نے جنگ بدر کے دن اپنافدیہ بھی دیا تھا اور عقیل کا بھی دیا تھا کیو تکہ اس دن عقیل کے پاس کچھ مال نہیں تھااس لئے آپ مجھے اِس مال میں سے کچھ عنایت فرمائیں۔ حضور علیہ نے فرمایا لے لو۔ چنانچہ حضرت عباس پر کا لے رنگ کی منقش جاور تھی۔ انہوں نے اسے پھھایا اور خوب لی ہمر کر اس میں مال ڈالا پھر اٹھا کر لے جانے لگے تواٹھانہ سکے تو انہوں نے سر اٹھا کر عرض کیایار سول اللہ! میہ اٹھا کر مجھ پر رکھ دیں۔اس پر حضور ﷺ مسکرائے۔ یمال تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے گئے۔ آپ نے فرمایاتم نے جتنا مال لیاہے اس میں سے کچھ واپس کر دواور جتنااٹھا سکتے ہوا تنالے لو۔ چنانچہ انہوں نے ایساہی كيالور جتنامال اٹھا سكتے تھے اتنا لے گئے اور جاتے ہوئے فرمار ہے تھے كہ اللہ تعالى نے دو

له اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ١٠ ص ٣٢٥) رواه الطبراني باسانيدو بعضها جيد. www.besturdubooks.wordpress.com

وعدے فرمائے تھے ان میں ہے ایک تو اللہ نے بورا فرما دیا اور دوسرے وعدے کا مجھے پہتہ شمیں کہ کیا ہو گا اور اللہ تعالیٰ کے وعدول کا ذکر قر آن پاکی کی اس آیت میں ہے: قُلُ لِمّنَ فِئَ اَیلِیکُمْ مِّنَ اَلْاَمُسُرِی اِنْ یَعْلَمِ اللّهُ فِی قُلُومِکُمْ خَیْراً یُؤْتِکُمْ خَیْراً مِّمَا اَجْدَمِتُکُمْ وَیَغْفِرُلُکُمْ . (صورت انفال آیت ۷۰)

ترجمہ: "آپ کے بہت میں جو قیدی ہیں آپ ان سے فرماد یجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارے قلب میں ایمان معلوم ہوگا توجو کچھ (فدیہ میں) تم سے لیا گیا ہے (و نیامیں) اس سے بہتر تم کو دے دے گاور (آخرت میں) تم کو بخش دے گا۔ "وروا قعی میہ مال اس مال سے بہتر ہے جو (بدر کے موقع پر) مجھے سے (فدیہ میں) لیا گیا تھا لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کا کیا کریں گے جگ

## حضرت ابو بحر صدیق کامال تقسیم کرنااور سب کوبر ایر برابر دینا

حضرت سل بن افل حثمہ اور دیگر حضرات فرماتے ہیں حضرت او بحر صدیق کابیت المال رہید کے محلہ ) سخ میں تھاجو کہ لوگوں میں مشہور و معروف تھاور کوئی آدمی اس کا بہر ہنیں دیا کرتا تھا توان ہے عرض کیا گیا اے خلیفہ رسول اللہ! کیا آپ بیت المال کے بہرے کے لئے کسی کو مقرر نہیں فرماتے ؟ انہوں نے فرمایا بیت المال کے بارے میں کسی فتم کا خطرہ نہیں ہو مقرر نہیں فرماتے ؟ انہوں نے فرمایا بیت المال سے بارے میں کسی فتم کا خطرہ فرمایا اس لئے بہرہ دار مقرر کرنے کی ضرورت نہیں) میں نے کہا کیوں ؟ انہوں نے فرمایا اسے تال لگا ہوا ہے۔ ان کا معمول بید تھا کہ جو بچھ اس بیت المال میں آتاوہ سار الوگوں کو دے دیے۔ یہاں تک کہ بیت المال میں بچھ نہ بختا ۔ پھر جب حضرت الا بحر شخصی میں وہ رہا میں مقبل ہوگئے تو انہوں نے وہاں اس گھر میں اپنایت المال بھی منتقل کر لیا جس میں وہ رہا کرتے تھے۔ ان کے پاس قبیلہ بو سلیم کی کان بھی کھل گئی تھی وہاں ہے بھی ذکو قامال آنے لگا کھی منتقل کر لیا جس میں وہ رہا کہ وہ کو سب کو تھا یہ دو سیار فرید کر اللہ کے راستہ لوگوں میں وہ بال ہر ایر تقسیم فرماتے۔ آزاد ، غلام ، مرد ، عورت ، چھوٹے اور بزے سب کو برا حصہ ملاکر تا تھااور بعض دفعہ اس مال سے اونٹ ، گھوڑے اور بردے سب کو برا حصہ ملاکر تا تھااور بعض دفعہ اس مال سے اونٹ ، گھوڑے اور بردے سب کو برا خوالوں کو دے دیا کرتے۔ آزاد ، غلام کرم اونی چادریں خریدی تھیں جو دیمات سے میں وہ الوں کو دے دیا کرتے۔ ایک سال گرم اونی چادریں خریدی تھیں جو دیمات سے میں وہ الوں کو دے دیا کرتے۔ ایک سال گرم اونی چادریں خریدی تھیں جو دیمات سے میں وہ الوں کو دے دیا کرتے۔ ایک سال گرم اونی چادریں خریدی تھیں جو دیمات سے

ل اخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٣ ٢٩) عن حميد بن هلال عن ابي بردة قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه وقال الذهبي على شوط مسلم و اخرجه ابن سعد (ج. ٤ ص عن حميد بن هلال بمعناه ولم يذكرا بابردة ولا الأمرين www.besturdubooks.word

لائی گئی تھیں اور سر دی کے موسم میں مدینہ کی ہیوہ عور توں میں انہوں نے یہ چادریں تھیں ہے۔ تھیں جب حضر ت ابو بحر کا انتقال ہوالور وہ دفن ہو گئے تو حضر ت عمر فی خضر ت ابو بحر کا انتقال ہوالور وہ دفن ہو گئے تو حضر ت عمر کر دہ بیت المال کے گرانوں کو بلایا اور ان کو لے کر حضر ت ابو بحر کی بیت المال میں گئے۔ ان کے ساتھ حضر ت عبدالر حمٰن بن عوف اور حضر ت عثمان بن عفال اور دیگر حضر ات بھی تھے۔ ان حضر ات نے جا کر بیت المال کو کھولا تو اس میں نہ کوئی دینار طااور نہ کوئی در ہم البتہ مال رکھنے کا ایک موٹا کھر دراکپڑا ملا اسے جھاڑا تو اس میں سے ایک در ہم ملا یہ دکھی کر ان حضر ات نے حضر ت ابو بحر کے لئے یہ وعافر مائی کہ اللہ تعالی ان پر رحمت نازل فرمائے اور مدینہ منورہ میں در ہم ودینار تو لئے والا ایک آدمی تھا جو حضور تو ان تھا وہ اس کے کی مقدار کئی ہوگی؟ عقور اس سے بچ چھاگیا کہ حضر ت ابو بحر ت ابو بحر ت ابو بحر کے باس جو مال آیا اس کی کل مقدار کئی ہوگی؟ تو آن تھا۔ اس سے بچ چھاگیا کہ حضر ت ابو بحر کے باس جو مال آیا اس کی کل مقدار کئی ہوگی؟ اس نے کہا وول کھا۔

حضرت اساعیل بن محمد رحمة الله علیه کتے ہیں حضرت الدیجو نے ایک مرتبہ کچھ مال الله! اوگوں میں تقسیم کیالور سب کویر ایر حصہ دیا تو حضرت عرق نے فرمایات غلیفہ رسول الله! آپال بدر اور دوسر ب لوگوں کویر ایر رکھ رہے ہیں۔ حضرت او بحرق نے فرمایاد نیا تو گرارے کی چیزے اور بہترین گزارے کی چیز وہ ہے جو در میانی در چہ کی ہو (لہذا اس دنیا میں تو میں نے سب کویر ایر رکھا ہے ) اور الل بدر کو دوسر ب لوگوں پر جو فضیلت حاصل ہے اس کا اثر اجر و ثواب میں فلا ہر ہوگا (کہ آخرت میں ان کا اجر و ثواب بر ایر نہیں ہوگا باتھ الل بدر کا اجر و ثواب میں فلا ہر دوسر ول سے زیادہ ہوگا ) علی حضرت ابن الی حبیب اور دیگر حضرات کتے ہیں کہ حضرت ابن الی حبیب اور دیگر حضرات کتے ہیں کہ حضرت ابو بحرق کی تقسیم میں لوگوں میں در جات مقرر کریں (اور جس کے دینی فضائل جتے زیادہ ہوں اس کو تعلقہ میں لوگوں ہیں۔ دنیاوی ضرور بیات میں سب کے در میان پر ایری کر نامی بہتر ہے۔ انتازیادہ مال دیں ) اس پر انہوں نے فرمایالوگوں کے دینی فضائل کا بدلہ تو اللہ تعالی (قیامت کے دن) عطافرما کیں ہے۔ دنیاوی ضرور بیات میں سب کے در میان پر ایری کر نامی بہتر ہے۔ کو حضر سال برائر تقسیم کیا تو انہوں نے لوگوں میں مال پر ایر تقسیم کیا تو ان سے بعض صحابی نے عرض کیا کہ اے خلیفہ برائے گیا تو انہوں نے لوگوں میں مال پر ایر تقسیم کیا تو ان سے بعض صحابی نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ! اور آن کو دوسروں پر فضیلت دیں (اور ان کو دوسروں سے ذیادہ اگر آپ حفر ات مہاجرین اور انصار کو دوسروں پر فضیلت دیں (اور ان کو دوسروں سے ذیادہ اگر آپ حفر ات مہاجرین اور انصار کو دوسروں پر فضیلت دیں (اور ان کو دوسروں سے ذیادہ اگر آپ حفر ات مہاجرین اور انصار کو دوسروں پر فضیلت دیں (اور ان کو دوسروں سے ذیادہ اگر آپ حفر ات مہاجرین اور ان کو دوسروں پر فضیلت دیں (اور ان کو دوسروں سے نیادہ اگر آپ حفر ان کو دوسروں سے ذیادہ اگر آپ حفر ان کو دوسروں سے دیادہ کو دوسروں سے دیں (اور ان کو دوسروں سے دیادہ کو دوسروں سے دین دوسروں سے دیادہ کو دیادہ کو دیادہ ک

لَى اخرجه ابن سعد كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٣١)

لَّ اخْرَجه احمد في الزهد للله عند ابي غيد كذافي الكنز (ج ٢ ص ٣٠٦) www.besturdubooks.wordpress.com

دیں) تو یہ زیادہ اچھاہوگا۔ انہوں نے فرمایا تم لوگ چاہتے ہوکہ مال زیادہ دے کر ان کے دینی فضائل ان سے خرید لوں (بیہ گر مناسب سمیس ہے) مال کی تقلیم میں ان سب کوہر ایر رکھنا ایک کو دوسر سے پر ترجیح دینے ہے بہتر ہے۔ حضر سے غفر ہر حمۃ اللہ علیہ کے آزاد کر دہ غلام حضر سے عمر بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں جب حضر سے ابو بحر پہلی مرشہ مال تقلیم کرنے گئے تو ان سے حضر سے عمر بن خطاب نے کما حضر اس مهماجرین اولین اور اسلام ہیں سبقت رکھنے والوں کو زیادہ دیں تو حضر سے ابو بحر نے فرمایا کیا میں ان سے ان کے اسلام میں پہل کرنے والوں کو زیادہ دیں تو حضر سے ابو بحر نے فرمایا کیا میں ان سے نہیں ہوسکتا) چنانچہ انہوں کرنے دیاں تھتے میں اور سب کوبر اور دیا۔

حضرت غفرہ رحمۃ الله علیہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عمر رحمۃ الله علیہ کہتے ہیں جب حضور علی کا نقال ہو گیا تو بحرین سے مال آیا تو حضرت او بحر اے اعلان فرمایا کہ جس آدمی کا حضور علی کے ذمہ قرضہ ہویا حضور علی نے اسے کچھ دینے کادعدہ فرمار کھا ہووہ کھڑ اہو کر لے لے۔ چنانچہ حضرت جار ؓ نے کھڑے ہو کر کہا حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا تھااگر میرے یاس بحرین سے مال آئے گا تو میں تنہیں تین مرتبہ انتادوں گااور دونوں ہاتھوں ہے لب بھر ٹراشارہ فرمایا تھا۔ حضرت او بح<sup>ر ن</sup>ے ان سے فرمایا ٹھولور خوداینے ہاتھ کے لے لو۔ چنانچہ انہوں نے ایک مرتبہ لپ بھر کر لیااہے گنا گیا تووہ یا کچ سودر ہم تھے حضرت او بحڑ نے فرمایاا نہیں مزیدا کی ہزار گن کر دے دو ( تاکہ تین کیلی ہوجا کیں )اس کے بعد لوگوں میں دس دس در ہم تقشیم کئے اور فرمایا یہ تووہ وعدے بورے ہورہے ہیں جو حضور عظیمہ نے لو گوں سے کئے ت<u>ت</u>ھے۔ا گلے سال اس سے بھی زیادہ مال آیا تولو گوں میں ہیس ہیس در ہم تقسیم کئے اور پھر بھی کچھ مال کچ گیا تو غلا مول میں یا کچھانچے ور ہم تقسیم کئے اور فرمایا یہ تمہارے غلام تماری خدمت کرتے ہیں اور تمارے کام کرتے ہیں اس لئے ہم نے ان کو بھی کچھ دے دیا ہے۔اس پر لوگوں نے عرض کیااگر آپ حضرات مهاجرین وانصار کو دوسروں سے زیادہ دیں . توبي زياده بهتر مو كاكيونكديد برائع بي اور حضور علي كان ان حفرات كاخاص مقام تقار حضرت او بحر نے کمان لوگوں نے جو کچھ کیاہے اس کابد لہ توانلند تعالیٰ ہی ان کو دیں گے۔ یہ مال و متاع توبس گزارے کی چیز ہے اسے برابر تفتیم کرنا کم زیادہ دینے سے بہتر ہے۔ آپ نے اینے زمانہ خلافت میں ای اصول پر عمل فرمایا۔ آگے ای طرح کی حدیث ذکر کی جیسے آگے آئے گی (صفحہ ٢٦٥ ير) حضرت علي كاعدل وانصاف اور براير تقسيم كرنا گزر چاہے۔اس ميں حياة الصحابية أرد و (علد دوم) \_\_\_\_\_\_\_

یہ بھی گزر چکاہے کہ خضرت علی نے ایک عربی عورت اور ایک آزاد کر دوباندی کو ہر اور دیا۔ اس پر اس عربی عورت نے کہا ہے امیر المومنین! آپ نے اس کو جتنادیا ہے مجھے بھی اتناہی دیا ہے حالا نکہ میں عربی ہوں اور یہ آزاد کر دوباندی ہے حضرت علی نے فرمایا میں نے اللہ کی کتاب میں بہت غور سے دیکھا تو اس میں مجھے اولاد اساعیل علیہ السلام کو اولاد اسحاق علیہ السلام پر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی۔ ا

## حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كامال تقسيم كرنااور پرانول

#### اور حضور ﷺ کے رشتہ داروں کو زیادہ دینا

حضرت غفره رحمة التذكلبيك آزاد كروه غلام حضرت عمر رحمة اتتد عليه تجيبلي حديث جيسا مضمون میان کرتے ہیں اور اس میں مزید یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابو بحر سماانتقال ہو گیا تو حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیالور اللہ نے ان کے لئے فتوحات کے بوے وروازے کھولے اور ان کے پاس حضرت او بحرؓ کے زمانہ سے بھی زیادہ مال آیا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا اس مال کی تقسیم میں خضرت ابو بحرط کی اور رائے تھی اور میری اور رائے ہے اور وہ یہ ہے کہ جس نے (حالت كفريس) حضور ﷺ سے جنگ كى اور جس نے حضور ﷺ كاساتھ دے كر (كافرول سے) جنگ کی ان دونوں کو میں براہر نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انہوں نے حضرات مهاجرین وانصار کو دوسروں سے زیادہ دینے کافیصلہ کیالورجو صحابہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تصال کے لئے پانچ پانچ ہزار مقرر کئے اور جوہدر ہے پہلے اسلام لائے (کمیکن جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے )ان کے لئے چارچار ہزار مقرر کئے اور حضرت صفیہ اور حضرت جو بریٹے کے علاوہ باقی تمام ازواج مطمرات کے لئے بارہ بارہ ہزار مقرر کئے لوران دونوں کے لئے چھے چھ ہزار مقرر کئے (کیونکہ باقی تمام ازواج مطهرات تو ہمیشہ آزاد ہیں ہمیں بھی باندی نہ بعنا پڑااور ان دونوں کو کچھ تھوڑے ہے عرصے کے لئے ہاندی بعنا پڑا تھا)ان دونوں نے چھ چھ ہزار لینے سے انکار کر دیا تو حصرت عمر اے فرمایا میں نے باتی ازواج مطرات کے لئے بار ہبارہ ہزاراس لئے مقرر کئے ہیں کہ ان سب نے ہجرت کی ہے (اور آپ دونوں نے نہیں کی ہے)ان دونوں نے کما نہیں آپ نے ان کے لئے بھرت کی وجہ سے مقرر نہیں کئے ہیں بلحد ان کے حضور ﷺ سے تعلقٌ کی وجہ سے اتنے مقرر کئے ہیں اور ہمارا بھی حضور ﷺ سے ان جیسا ہی تعلق ہے۔

أخرجه البيهقي ايضا وابن ابي شيبة والبزار و الحسن بن سفيان كذافي كنز العمال (ج ٣ ص ١٣٧)

حضرت عرص نے ان دونوں کی بات کو منظور فرمالیااور تمام ازواج مطهرات کوبر ابر کر دیا۔ (بیخی الن دونوں کے لئے بھی بارہ ہر ار مقرر کردیئے)اور حضرت عباس بن عبد المطلب کی حضور علیہ عنوں نے لئے بارہ ہر ار مقرر کئے۔ حضرت اسمامہ من زید کے لئے چار ہر اور حضرت حسن کے لئے بارہ ہر ار مقرر کئے۔ حضرت اسمامہ من زید کے لئے چار ہر اور حضرت حسن و حضرت حسین کے لئے پانچ پانچ ہر ار مقرر کئے۔ حضور علی کی اور حضرت عمر نے ان کے مرابر دیا اور (اپنے بیغ) حضرت عبداللہ من عرابے کے لئے تین ہر ار والد (حضرت علی کی کر ابر دیا اور (اپنے بیغ) حضرت اسمامہ من زید کے لئے تین ہر ار مقرر کئے۔ انہوں نے عرض کیا لباجان! آپ نے حضرت اسمامہ من زید کے لئے چار ہر ار مقرر کئے ہیں اور میرے لئے تین ہر ار حالا نکہ ان کے والد (حضرت زیدین حارثی کوائی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے جو آپ کو حاصل نہ ہو (لہذا بجھے بھی ان کے بر ابر دیں) حضرت عراب عراب کو والد کوائی فضیلت حاصل ہے جو تجھے اور تیرے والد کو لی فضیلت حاصل ہے جو تجھے اور تیرے والد کو سے حاصل نہیں ہے اور وہ نود تم ہے زیادہ حضور عالی کے والد تمہارے والد سے زیادہ حضور علی کے محبوب سے اور وہ نود تم ہے زیادہ حضور علی شریک شریک سے حاصل ہے جو تجھے اور تیرے والد کو سے حاصل ہے جو تجھے اور تیرے والد کو سے خور جو مہاجرین جگی مدر میں شریک محبوب سے حوادر وہ نود تم ہے زیادہ حضور علی کھی محبوب سے اور وہ نود تم ہے زیادہ حضور علی شریک ہوں جے اور جو مہاجرین جگی مدر میں شریک ہو

علی میں بہ دروا میں ہے۔ اور وہ خود تم سے زیادہ حضور ﷺ کے محبوب تھے اور جو مهاجرین جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور جو مهاجرین جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور جو مهاجرین جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کے بیٹول کے لئے دود و ہزار مقرر کئے۔ حضرت عمر شکے باس سے حفرت عمر نے ایک ہزار اور وے دو تو حضرت محمدین عبد اللہ (بن جش اسے نیادہ کیول دینے لگے ہیں ؟ جو فضیلت ہمارے والدول کو حاصل ہے۔ حضرت عمر شنے فرمایا میں نے ان کے لئے دوہزار حاصل ہے۔ حضرت عمر شنے فرمایا میں نے ان کے لئے دوہزار تو (ان کی حضرت اور ان کی حضرت اور ان کی دوجہ سے مقرر کئے ہیں اور مزید ایک ہزار ان کو (ان کی والدہ) حضرت ام سلمہ کی وجہ سے دینا چاہتا ہول (کیونکہ دہ بعد میں حضور ﷺ کی دوجہ والدہ ) حضرت ام سلمہ کی دوجہ سے دینا چاہتا ہول (کیونکہ دہ بعد میں حضور ﷺ کی دوجہ

محترمہ بن گئی تھیں)اگر حضرت ام سلمہ "جیسی تیری بھی ماں ہے تو تہمیں بھی ایک ہزار اور دے دوں گا۔ حضرت عثان بن عبیداللہ بن عثان ؓ کے لئے آٹھ سو مقرر کئے۔ یہ حضرت طلحہ بن عبیداللہؓ کے بھائی ہیں اور حضرت نضر بن انسؓ کے لئے دو ہزار مقرر کئے تو حضرت عمرؓ ہے حضرت طلحہؓ نے کہا کہ آپ کے پاس اسی جیسے حضرت (عثان بن عبیداللہؓ) بن عثان ؓ آئے تواس کے لئے آپ نے آٹھ سو مقرر کئے اور آپ کے پاس انصار کا ایک لڑکا یعنی حضرت نضر

ین انس آیااس کے لئے آپ نے دو ہز ار مقرر کر دیئے۔ حضرت عمرؓ نے فر مایااس اڑکے بینی حضرت نضر کے والد سے میری ملا قات جنگ احد کے دن ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے حضور علیق کے بارے میں پوچھامیں نے کہامیر اتو خیال کہی ہے کہ حضور علیقے کو (نعوذ باللہ من

ذلک) شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے ازوں چڑھائے اورا بی تکوار سونت کی اور www.besturdubooks.wordpress.com حضرت انس بن مالک اور حضرت این میذب رحمة الله علیه فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے مهاجرین کوپائی ہزار والوں میں اور انصار کو چار ہزار والوں میں لکھا اور مهاجرین کے جو بیخ جنگ بدر میں شریک ضیں ہو سکے ان کو چار ہزار والوں میں لکھا۔ ان میں حضرت عمر بن الی سلمہ بن عبد الله بن مجنوب محمد بن عبد الله بن مجش اسدی اور حضرت عبد الله بن عرق بھی تھے۔ اس پر حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے کہا حضرت ابن عرق ان میں سے نہیں ہیں اور ان کے میدید فضائل ہیں (بیدان سب سے پہلے اسلام لائے ہیں اور بیان سے افضل ہیں ابد الن کوان سے زیادہ دیا جائے ) حضرت ابن عمر نے کہا اگر میر احق بنتا ہو جھے دیں ور نہ نہ دیں۔ حضرت عمر نے حضرت ابن عوف نے کہا اکن عمر کوپائی ہزار والوں میں لکھ دو اور مجھے چار ہزار والوں میں ۔ اس پر حضرت عبد الله نے کہا میر اصطلب بیہ والوں میں لکھ دو اور مجھے چار ہزار والوں میں ۔ اس پر حضرت عبد الله نے کہا میر اصطلب بیہ میں تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا الله کی قتم ! میں اور تم دو توں پائی ہزار والوں میں اکشے نہیں میں سے سے تو میں کے برار والوں میں اکشے نہیں کہیں تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا الله کی قتم ! میں اور تم دو توں پائی ہزار والوں میں اکشے نہیں کہیں تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا الله کی قتم ! میں اور تم دو توں پائی ہزار والوں میں اکشے نہیں کھیں کے برار والوں میں اکشے نہیں کہیں کے برار والوں میں اکشے نہیں کہیں کھیں کے برار والوں میں اکشے نہیں کھیں کے برار والوں میں اکتاب کو سکتے کے برار والوں میں اکتاب کو سکتے کے برار والوں میں اکتاب کو سکتے کے برار والوں میں ایکٹر کے برار سکتاب کی سے بین کھیں کے بران کے برار والوں میں ایکٹر کے برار سکتاب کو سکتاب کیں کے بران کے بران کو سکتاب کو سکتاب کو سکتاب کیا کہا کہ کھیں کے بران کو سکتاب کو سکتاب کیا کہا کہ کو سکتاب کو سکتاب کو سکتاب کو سکتاب کو سکتاب کیا کہ کو سکتاب کے بران کو سکتاب کے بران کے بران کے بران کو سکتاب کو سکتاب کے بران کو سکتاب کے بران کو سکت

حضرت زیدین اسلم رحمة الله علیه کتے ہیں جب حضرت عمرین خطاب نے اوگوں کے لئے وظیفه مقرر کیا۔ پھر حضرت علاقہ کے لئے دو ہزار وظیفه مقرر کیا۔ پھر حضرت عبدالله یک حظالہ کے لئے دو ہزار وظیفه مقرر کیا۔ پھر حضرت عمر نے پال لائے تو حضرت عمر نے اس کے لئے انس سے کم وظیفه مقرر کیا۔ اور یوں اس انصاری کو میرے بھتے پر فضیلت دے دی ؟ (حالا نکه میرا بھتجا تو مماجرین میں ہے ہے) حضرت عمر نے فرمایا ہاں۔ کیونکہ میں نے اس انصاری کے والد حضرت حظلہ کی دور جسے اور حضرت حظلہ کے دور جسے اور حضرت حظلہ کی کودیکھا ہے کہ وہ جنگ احد کے دورا بنی تلوارے بھی اپنا بچاؤ کر رہے تھے اور

اخرجه بن ابي شيبة والبزار و البيهقي واللفظ للبزار كما في المجمع (ج ٦ ص ٤) وقال
 وفيه ابو معشر نجيع ضعيف يعتبر بحديثه ١ ٥

<sup>🕺</sup> عنداليهقي (ج ٦ ص ٣٥٠) واخرجه ابن ابي شيبة فحوه كما في الكنز (ج ٢ ص ٣١٥)

تلواردائيس بائيس اويرينے اس طرح تيزى سے بلار ہے تھى جيسے لونٹ اپنى دم بلاتا ہے (ان کے ہاں بچاؤ کے لئے ڈھال بھی نہ تھی تکوارے ہی ڈھال کا کام لےرہ تھے اُ کہ حفرت ناشرہ بن سمی برنی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں جابیہ کے دن میں نے حضرت عمرہ کو او گوں میں یہ بیان کرتے ہوئے ساکہ املہ عزوجل نے مجھے اس مال کا خزانجی اور اسے تقسیم کرنے والا بنایا ہے بلحہ اصل میں تو خود اللہ تعالیٰ ہی تنشیم فرمانے والے ہیں (اب مال '' کرنے میں میرے ذہن میں میرتر تیب ہے کہ ) میں حضور ﷺ کی اذواج مطهرات ہے تقسیم شر دع کر دل گااور پھر ان کے بعد لوگول میں جو زیاد ہیزرگ ہیں ان کو دوں گا۔ چنانچہ حضرت عمرٌ نے حضرت جو مربیہ ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہؓ کے علاوہ باقی تمام ازواج مطهرات ك لئے وس دس برار مقرر كے - اس ير حضرت عائشة في كما حضور علي بم ازواج مطرات کے در میان ہر چیز میں برابری کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت عرا نے تمام ازواج مطهرات كاوظيفه أيك جيساكر ديا- پھر فرماياكه ان كى بعد ميں أينے مهاجرين اولين ساتھيوں کو دول گاکیو نکہ ہمیں اپنے گھر ول سے ظلماً اور زبر وستی نکالا گیا۔ پھر ان کے بعد جو زیادہ پررگ مول کے ان کو دول گا۔ چنانچہ مهاجرین میں سے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ان کے لئے یا نچ ہزار مقرر کئے اور جوانصاری جنگ بدر میں شریک ہوئے ان کے لئے چار ہزار مقرر کئے اور جنگ احد میں شریک ہونے والوں کے لئے تنین ہزار مقرر کئے لور فرمایا جس نے پہلے ہجرت کی اے پہلے دول گااور جس نے بعد میں ہجرت کی اے بعد میں دون گا (لہذا جے بعد میں منے وہ دینے والے کو ملامت نہ کرے بلتھ )اپنے آپ کواس بات پر ملامت کرے کہ اس

نے اپنی سواری کیوں بٹھائے رکھی (اور جلدی ہجرت کیوں نہیں کی) اور میں تمہیں حضرت فالدین ولید کو معزول کرنے کے اسباب بتانا جاہتا ہوں۔ میں نے ان سے کما تھا کہ وہ مال صرف کمز ور مها ہزین کو دیں لیکن انہوں نے طاقتور ،باحیثیت اور زیادہ باتیں کرنے والوں کو سار امال دے دیاس لئے میں نے انہیں ہٹا کر ان کی جگہ حضرت ابد عبید ہ کو امیر بمادیا ہے۔ اس پر حضرت ابد عمر وہن حفص ہے نے کما اللہ کی قسم اے عمر بن خطاب! آپ نے معزول کرنے کا جو سبب بتایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اس شخص کو معزول کیا ہے جسے حضور ﷺ نے

امیر بہایا تھااور آپ نے اس تکوار کونیام میں رکھ دیا جے حضور عظی نے نو نتا تھااور آپ نے وہ جسنڈااتار دیا جے حضور علی نے کاڑا تھااور آپ کے دل میں چھازاد تھائی سے حسد پیدا ہو گیا

ل عندا بن عساكر كذافي الكنز (ج ٢ ص ٣١٩)

ہے۔ حصرت عمر ؓ نے فرمایا تمہاری ان ہے قریبی رشتہ داری ہے لور ابھی تم نو عمر ہو لور اپنے پچاز اد بھائی کی خاطر ناراض ہور ہے ہو۔ لہ

#### حضرت عمرٌ كالوگول كوو ظيفي ديينے كيلئے رجسر بنانا

حضرت ابوہر میر ﷺ فرماتے ہیں میں حضرت ابو موسی اشعریؓ کے ہال ہے آٹھ لا کھ در ہم لے کر حضرت عمرین خطاب کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عمر نے مجھ سے بوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ میں نے کما آٹھ لاکھ در ہم۔ پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا تیر ابھلا ہو کیا ہیا کیزہ مال ہے؟ میں نے کماجی ہاں۔ حضرت عمر نے یہ ساری رات جاگ کر گزاری۔ جب فجر کی اذان ہو گئی توان ہے ان کی ہیوی نے کما آپ آج رات کیوں نمیں سوئے ؟ حضرت عر منے کما عر بن خطاب کیے سوسکتا ہے جب کہ اس کے پاس اوگوں کے لئے اتنا زیادہ مال آیا ہے کہ ابتداءاسلام ہے لے کر آج تک مجھیا تنا نہیں آیا۔اگر عمر گواس حال میں موت آجائے کہ بیہ مال اس کے پاس رکھا ہوا ہو ،اور اس نے اسے صحیح مصرف میں خرج نہ کیا ہو تووہ کیسے اللہ کی گرفت سے فی سکتا ہے۔جب آپ صبح کی نماز سے فارغ موے تو آپ کے باس حضور عظام کے چند صحابہ جمع ہوئے۔ آپ نے ان سے فرمایا آج رات او گول کے لئے اتنازیاد ہال آیا ہے کہ ابتداء اسلام سے لے کر آنج تک مجھی انتا نہیں آیا۔اس مال کے تقسیم کرنے کے بارے میں ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے۔ آپ لوگ بھی مجھے اس بارے میں مشور ہ دیں۔ میرا يدخيال ہے كه ميں لوگوں ميں ناپ كر تقليم كرون ان حضرات في كمال امير المومنين! ابیانہ کریں کیونکہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے اور آنے والامال بتدر تج زیادہ ہوتا جائے گا(اس لئے بیدیادر کھنا مشکل ہو گاکہ کس کو دیاہے اور کس کو نہیں دیاہے کباعہ آپ ایک رجٹر میں لوگوں کے نام لکھ لیس لور اس کے مطابق لوگوں کو مال دیتے رہیں چرجب بھی لوگوں کی تعداد ہو تھی اور مال کی مقدار بھی زیادہ ہوئی تو آپ اس ر جشر کے مطابق لوگوں کو دیےر ہنا۔ حضرت عمر ؓ نے فرمایا (اچھا چلور جسٹر بنا لیتے ہیں لیکن )اس کا مشورہ دو کہ کس سے دیناشروع کردل۔ان حضرات نے کہااے امیر المومنین! آپایے آپ سے شروع کریں کیونکہ آپ ہی خلیفہ اور متولی ہیں اور ان میں ہے بعض حضرات نے کہاامیر المومنین ہم ہے بہر جانتے ہیں۔ حفرت عمر نے کمانیں۔ایے نہیں۔بلعد میں تو صور عظ سے شروع کروں گا پھر جو حضور ﷺ کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں النا کو دوں گا بھر ان کے بعد

ل اخرجه احمد قال الهيئمي (ج ٦ ص ٣) رواه احمد ورجاله ثقات ١ ه واخرجه البيهقي (ج ٦ ص ٩ ه ١ عن البيهقي المرابعة البيهقي (ج ٦ ص ٩ ه ١ من المرابعة البيهقي المرابعة المرا

جور شتہ دار ہیں ان کو دول گا۔ چنانچہ انہوں نے ای تر تب پر رجشر ہوایا۔ پہلے ہو ہاشم اور ہو مطلب کے نام لکھوائے اور ان سب کو دیا۔ پھر ہو عبد سٹس کو دیا پھر ہو نو فل بن عبد مناف کو دیا۔ وعبد سٹس کو پہلے اس لئے دیا کیونکہ عبد سٹس ہاشم کے مال جائے بھائی تھے (اور نوفل نهیں تھااس لئے عبد شمس زیادہ قریبی ہوا) کہ

حفرت جبیر بن حویرے فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے مسلمانوں سے رجسر منانے کے بارے میں مشورہ کیا توان سے حضرت علی بن الی طالب نے کما (آپ ر جسر ند ہنائمیں بلحہ ) ہر سال جتنامال اکٹھا ہو جایا کرے وہ سارا مسلمانوں میں مختیم کر دیا کریں اور اس میں سے پچھ نہ چایا کریں۔ حضرت عثان بن عفان نے کمامیر اخیال ہے کہ بہت نیادہ مال آرہاہے جو تمام لوگوں کو دیاجا سکتا ہے اگر لینے والوں کی تعداد کو شار نہیں کیاجائے گا تو آپ کو یہ نیں ملے گاکہ س نے لیااور س نے نہیں لیااور مجھے ڈرہے کہ اس طرح تقییم کامعاملہ بے قابد ہو جائے گا۔ حضرت ولید بن ہشام بن مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کمامیں شام گیا ہوں۔ میں نے دہاں کے بادشاہوں کو دیکھاہے انہول نے رجشر بھی بنائے ہوئے میں اور اپنی فوج بھی ہا قاعدہ مرتب و منظم بنار تھی ہے۔ آپ بھی رجسٹر بنالیں اور با قاعدہ فوج تیار کرلیں ۔ حضرت عمرٌ نے حضرت ولید ؓ کی اس رائے کو قبول فرمالیاور حضرت عقیل بن الی طالب ' حضرت مخرمہ بن نو فل اور حضرت جبیر بن مطعمؓ کو حضرت عمرؓ نے بلا کر ان سے فرمایار جسٹر میں لوگوں کے نام ان کے درجول کے مطابق لکھ دو۔ یہ تینوں حضرات قریش کے نسب کو ا چھی طرح جانتے نتھے چنانچہ انہوں نے رجسٹر میں نام لکھنے شروع کئے۔ پہلے ہوہاشم کانام لکھا \_ پھر حضر ت ابو بحر اور ان کی قوم کانام لکھا۔ اس کے بعد حضر ت عمر اور ان کی قوم کانام لکھا۔ انہوں نے خلافت کی تر تیب کالحاظ کرتے ہوئے ایما کیا۔ جب حضرت عمر فیر جسر دیکھا تو فرمایااللہ کی قتم اول تو میر ابھی میں جا ہتاہے کہ تر تیب میں ہوتی لیکن تم لوگ حضور ﷺ کے رشتہ داروں سے شروع کرواور جورشتہ میں حضور ﷺ سے جتنازیادہ قریب ہواس کانام اتنا پہلے لکھو۔بس اس رشتہ میں حضور ﷺ ہے جتنا زیادہ قریب ہو اس کا نام اتنا پہلے لکھو۔ بس اس د شتہ داری کے لحاظ ہے تم لوگ نام لکھتے جاؤاس میں جمال عمر کانام آجائے دہاں اس کا بھی

لَّى اخرجه ابن سعدُ (ج٣ ص ٢١٦) والبيهقي (ج٣ ص ٣٥٠) كذافي الكنز (ج٣ ص ٣١٥)

<sup>﴾</sup> عند ابن سعد (ج ٣ ص ٢١٢) والطبري (ج ٣ ص ٢٧٨) من طريقه كذافي الكنز الجديد (ج ٤ ص ۲۹۳)

حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں (جب تینوں حضرات نے ہو ہاشم کے بعد حضرت او بحر اور ان کی قوم اور پھر حضرت عمر اور ان کی قوم کے نام رجشر میں لکھے اور اس پر حضرت عر نے انکار فرمایا تو حضرت عمر کی قوم ) ہو عدی حضرت عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ حضور علیہ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں بابحہ یول کمو کہ آپ او بحر کے خلیفہ میں اور او بحر صفور علی کے خلیفہ ہیں۔ بوعدی نے کما اچھا یو ننی سمی کیکن آپ ا پنانام وہان ہی رہنے ویں جہال ان نتیوں حضر ات نے لکھا ہے۔ حضر ت عمر ؓ نے فرمایاواہ واُہ اے ہو عدى ! تم يد چاہتے ہو كه ميرى پيٹے ير سوار موكر (دوسرون سے يملے) كھالواور يول میں اپنی نیکیاں تم لوگوں کی وجہ سے برباد کر دول۔ تہیں ، اللہ کی قتم ، ایسے نہیں ہوگا (باعد حضور عظی کی رشتہ داری کو بدیاد باکر مال تقسیم کیا جائے گا) جاہے تممارے نام لکھنے کی باری ر جسر میں سب سے اخیر میں آئے۔ میرے دوساتھی (بعنی حضور ﷺ اور حضرت ادبحر صدیقؓ )ایک راہتے پر چلے ہیں۔اگر میںان کاراستہ چھوڑ دوں گا تو میںان دونوں کی منزل پر نہیں پہنچ شکوں گا ( آخر ت میں وہ دونوں کہیں اور ہوں گے اور میں کہیں اور )اللہ کی قشم! ہمیں دنیامیں جو عزت ملی ہے اور آخرت میں ہمیں اپنے اعمال پر اللہ سے تواب ملنے کی جوامید ہے یہ سب کچھ حضرت محمد ﷺ کی برکت ہے ہے، وہی ہمارے لئے باعث شرف ہیں۔ آپ کی قوم تمام عرب میں سب سے زیادہ عزت والی ہے ، پھر آپ کے بعد جورشتہ میں آپ سے جتنازیادہ قریب ہے وہ اتن ہی زیادہ عزت والا ہے اور حضور سے ہی کی برکت سے آج تمام عربوں کو عزت ملی ہے۔ اب اگر ہم میں سے کسی کارشتہ بہت کی پشتوں کے بعد آپ سے ملے اور اس ملنے میں حضرت آدم علیہ السلام تک چند پشتی باقی رہ جائیں تو بھی اس کی رعایت کی جائے گی لیکن اس خاندانی شرافت اور حضور ﷺ کے رشتہ کی وجہ ہے اس و تیاوی اعزاز کے باوجود اللہ کی قتم ااگر عجمی لوگ قیامت کے دن نیک اعمال لے کر آئیں ادر ہم نیک اعمال کے بغیر مینچیں تودہ مجمی لوگ ہم سے زیادہ حضور عظی کے قریب ہول کے لہذا کوئی بھی آدمی صرف رشتہ داری پر نگاہ نہ رکھ بلعہ اللہ کے بال جو اجورو در جات ہیں انہیں حاصل کرنے کیلئے نیک عمل کرے کیونکہ جواینے اعمال میں پیچھےرہ گیاوہ اپنے نس کی وجہ ہے آگے نہیں پڑھ سکے گال

# مال کی تقسیم میں حضرت عمر شکا حضرت ابو بحر ا اور حضرت علیٰ کی رائے کی طرف رجوع کرنا

حضرت غفره، رحمة الله عليہ كے آزاد كرده غلام حضرت عمر بن عبدالله رحمة الله عليه كمتے بيل كه حضرت الا بكڑ كياس بحرين عال آيا بھر آگے كمي حديث بيان كى جيسے كه پہلے گزر چكى ہے اس ميں به مضمون بھى ہے كہ جعد كے دن حضرت عمر اہم تشريف لائے اور الله كى حمر و ثناء كے بعد فرمايا بھے پة چلاہے كہ تم ميں ہے كى نے بيات كى ہے كہ جب عمر الله انتقال ہو جائے گا (يايوں كماجب امير المو منين كا انتقال ہو جائے گا) تو ہم فلال كو كھڑ اكر كے انتقال ہو جائے گا) تو ہم فلال كو كھڑ اكر كے اس سے ايك وم اچائك بيعت ہو جائيں گے۔ آخر حضرت الو بحر كى (بيعت) خلافت بھى تو اچائك ہى ہو كى تھى بہالله كى قتم يہ ٹھيك ہے كہ حضرت الو بحر كى (بيعت) خلافت اچائك ہى ہو كى تھى كياب كا ميں الله كى قتم يہ ٹھيك ہے كہ حضرت الو بحر كى (بيعت) خلافت اچائك بى ہو كى تھى كى بوكى تھى كياب الله كى قتم يہ ٹھى كے وال جس طرح الو بحر كى كرتے تھے اور حضرت الو بحر كى احرام اور رائے يہ تھى كہ و يى دس كى اطاعت ہم اس طرح كرتے ہوں جس طرح الو بحر كى كرتے تھے اور حضرت الو بحر كى المارے يہ تھى كہ و يى دس كى اطاعت ہم اس طرح كرتے ہوں جس طرح الو بحر كى كرتے تھے اور حضرت الو بحر كى دائے يہ تھى كہ و يى دائے يہ تھى كہ و يى دائے يہ تھى كہ و يى دائے يہ تھى كہ والى مى يا بايد ويا جائے اور ميرى دائے يہ تھى كہ و يى دائے يہ تھى كہ و يى دائے يہ تھى كہ والى مى يا بايد ويا جائے اور ميرى دائے يہ تھى كہ و يى دائے يہ تھى كہ ويك دور كى اگروں الى الى دول كا) ابن كى دائے ميرى دائے سے بہتر تھى۔ آگر اور ميں دائے دائے الله دول كا) ابن كى دائے ميرى دائے سے بہتر تھى۔ آگر اور ميں دائے سے بور اور اور اور ميں دائے سے بہتر تھى۔ آگر اور ميں دائے سے بہتر تھى۔

#### حضرت عمرٌ كامال دينا

حضرت حسن رحمة الله عليه كتے ہيں ايك مرتبه حضرت عمر في لوگوں ميں مال تقسيم كيا توبيت المال ميں تھوڑا سامال في كيا۔ حضرت عباس نے حضرت عمر اور دوسر بے لوگوں سے كهاذرا مجھے بيہ بتاؤكه اگر تم لوگوں ميں حضرت موسى عليه السلام كے چاہوتے توكيا تم ان كا اكرام كرتے ؟ سب نے كها جي ہال كرتے۔ حضرت عباس نے كها ميں اكرام كاان سے زيادہ مستحق ہول كيونكه ميں تمهارے نبي كريم عليہ كا بچاہوں۔ حضرت عمر شنے لوگوں سے ( حفزت عباس کویہ بچاہوامال دینے کے بارے میں ) بات کی۔سب نے راضی ہو کر وہ مال حضرت عباس کودے دیا۔ ک

حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک ذبانہ عطر دان حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا۔ آپ کے ساتھی اسے دیکھنے لگے کہ یہ کے دیاجائے ؟ حضرت عمر نے فرمایا کیا آپ لوگ اجازت دیے ہیں کہ میں یہ عطر دان حضرت عائشہ کے پاس بھوادوں کیونکہ حضور سیالی کو ان سے بہت محبت تھی ؟ سب نے کماجی ہال اجازت ہے۔ چنانچہ جبوہ عطر دان حضر ت عائشہ کے پاس بھیا تو انہوں نے اسے کھولا اور انہیں بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر بن خطاب نے آپ کے لئے بھیجا ہے۔ حضر ت عائشہ نے کما حضور علی کے بعد (حضرت عمر الله خطاب پر کتنی زیادہ فقوعات ہور ہی ہیں ؟ اے اللہ ا مجھے حضرت عمر اللہ کے عطایا کے لئے اسکے سال تک زیدہ نہ کو کھیو۔ کے

حفرت انس بن مالک فرماتے میں حفرت ابو بحر نے جھے صد قات وصول کرنے کا عالی بنا کر ایک علاقہ میں بھیجا۔ جب میں والی آیا تو حفرت ابو بحر انقال فرما چکے تھے۔ حضرت عمر فرمایا اے انس آیکیا تم ہمارے پاس (صد قات کے) جانور لائے ہو؟ میں نے کہا جی ہال ۔ آپ نے فرمایا وہ جانور تو ہمارے پاس لے آواور (جو) مال (تم لائے ہووہ) تممار الے۔ میں نے کہاوہ مال تو بہت زیادہ ہووہ تممار الوروہ چار ہزار سے۔ چنانچہ میں نے وہ مال لے لیالور اس طرح میں مدینہ والوں میں سب سے زیادہ الدار ہوگا۔ سی

ل اخرجه ابن سعد 🛴 اخرجه ابو يعلي قال الهيشمي (ج ٦ ص ٦) رجاله رجال الصحيح

فرمائی اور ہر مر تبداسے ایک ہزار دیئے گئے۔ حضرت عمر کی اس کثرت عطا ہے اس آدمی کو ایک شرم آئی کہ وہ باہر چلا گیا۔ حضرت عمر نے اس کے بارے میں پوچھا (کہ وہ کیوں چلا گیا۔ گیا؟) تولوگوں نے بتایا کہ جمارا خیال ہے ہے کہ وہ کثرت عطاء کی وجہ سے شرما کر چلا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قتم ااگروہ تھمرار ہتا توجب تک ایک در ہم باتی رہتا میں اسے دیتا ہی رہتا کیو تکہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جے اللہ کے راستہ میں تلوار کا ایساوار لگاہے جس سے اس کے چرے برکالا نشان پر گیا ہے۔ ل

## حضرت علی بن ابی طالب گامال تقسیم کرنا

حضرت علی نے ایک سال تین مرتبہ لوگوں میں مال تقسیم کیا۔ اس کے بعد ان کے پاس اصبہان سے اور مال آگیا تو آپ نے اعلان فرمایا (اے لوگو!) صبح صبح آگر چو تھی مرتبہ مال پھر فرمایا (اے لوگو!) صبح آگر چو تھی مرتبہ مال تقسیم فی مہار اخزانچی نہیں ہوں (کہ یہ مال جمع کر کے رکھوں) چنانچیہ وہ سار امال تقسیم کر دیں۔ کچھ لوگوں نے تورسیاں لے لیں اور کچھ نے واپس کر دیں۔ کچھ لوگوں نے تورسیاں لے لیں اور کچھ نے واپس کر دیں۔ ک

## حضر ت عمر اور حضر ت علی رضی الله عنها کا بیت المال کے سارے مال کو تقسیم کرنا

حضرت معید رحمة الله علیه کهتے ہیں حضرت عمرین خطاب نے (بیت المال کے خزائی)
حضرت عبدالله بن اوقتا کو فرمایا ہر مهینه ایک مر تبدیت المال کا ساد امال مسلمانوں میں تقسیم
کر دیا کرو (اس کے کچھ عرصہ بعد فرمایا) نہیں۔ ہر ہفتہ بیت المال کا ساد امال مسلمانوں میں
تقسیم کر دیا کرو۔ اس کے کچھ عرصہ بعد فرمایا دوزانہ بیت المال کا ساد امال تقسیم کر دیا کرو۔ اس
پر ایک آدمی نے کمااے امیر المونین !اگر آپ بیت المال میں پکھ مال رہنے دیں تو اچھا ہے
مسلمانوں کو اچانک کوئی ضرورت پیش آجاتی ہے اس میں کام آجائے گایا پر ون والے کسی وقت
مدد مانگ لیتے ہیں تو ان کو دیا جاسکتا ہے۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا تمماری زبان پر بیہ
شیطان بول رہا ہے اور اس کا جو اب اللہ مجھے سکھلار ہاہے اور اس کے شرسے مجھے بچارہا ہے اور

لُ اخرجه ابو تعيم في الحلية (ج٣ص ٣٥٥)

نے تیار کیا ہوا تھااور وہ ہےاللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت (ہر مصیبت کاعلاج اور ہرِ ضرورت کا انظام اللہ ورسول ﷺ کی مانناہے ) کے

حضرت الن عمرٌ فرماتے ہیں حضرت عمرٌ کے پاس عراق ہے مال آیا۔ حضرت عمرٌ اسے تقسیم فرمانے لگے۔ایک آدمی نے کھڑ ہے ہو کر کھااے امیر المو منین! ہو سکتا ہے بھی دشمن حملہ آور ہوجائے یا مسلمانوں براجانک کوئی مصیبت آپڑے توان ضرور تول کے لئے اگر آپ اس مال میں سے بچھ بچا کرر کھ لیس تواچھا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا۔ اللہ تمہیں مارے! یہ بات تمہاری زبان سے شیطان نے کملوائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب مجھے تایا ہے۔ اللہ کی قسم اکل کو پیش آنے والی ضرورت کے لئے میں آج اللہ کی نافر مانی میں کر سکتا ہے۔ اللہ کی ضرور تول) میں کو مسلمانوں (کی ضرور تول) کے لئے وہ بچھ تیار کر کے رکھوں گاجو حضور تولی نے تیار کیا تھا (اور وہ ہے اللہ در سول تھائے کی اطاعت اور تقوی ،اور تقوی مال جمع کرنا نہیں ہے باعد دوسروں پر خرج کرنا ہے) کہ

حضرت سلمہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کے پاک بہت سار امال لایا گیا تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے کھڑے ہو کر کہااے امیر المومنین! مسلمانوں پر کوئی تا گہائی مصیبت آجائی ہے یا اچانک کوئی ضرورت پیش آجاتی ہے اس کے لئے اس مال میں ہے بچھ چاکر آپ بیت المال میں رکھ لیس تو بہت اچھا ہوگا۔ حضرت عرر نے فرمایا تم نے الی بات کی ہے جو شیطان ہی سامنے لاسکتا ہے۔ اللہ نے جھے اس کا جواب سمجھایا ہے اور اس کے فتنہ سے بچالیا ہے۔ آئندہ سال (کی ضروریات) کے ڈرسے میں اس سال اللہ کی نافرمانی کروں۔ میں نے مسلمانوں (کی ضروریات) کے گئر اللہ کا تقوی تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ نافرمانی کروں۔ میں نے مسلمانوں (کی ضروریات) کے لئے اللہ کا تقوی تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ نافرمانی کروں۔ میں نے مسلمانوں (کی ضروریات) کے لئے اللہ کا تقوی تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے : وَمَنْ يُنْتَقِ اللّٰهُ بَدُعَلُ لَهُ مَخْوَجاً وَيُرُدُ فَهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْسَبُ (سورت طلاف

ترجمہ: "اور جو تخص اللہ ہے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے (مصر توں ہے) نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ ہے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ " البتہ شیطان کی بیبات میر بے بعد والوں کے لئے فتنہ بن جائے گی۔ سی

حضرت حسن رحمة الله عليه كتے ہيں كه حضرت عمر بن خطاب نے حضرت اله موت كويہ

ل اخرجه البيهقي (ج ٦ ص ٧ ٣٥) عن يحي بن سعد بن ابيه

رِ عندابي نعيم في الحلية (ج ١ ص ٥٥)

لِّ عند ابن عساكر كذافي منتخب الكنز (ج ٤ ص ٣٩١)

#### خط لكھا:

"لابعد! میں یہ چاہتا ہوں کہ سال میں ایک دن ایسا بھی ہو کہ بیت المال میں ایک درہم بھی باقی ندر ہے اور اس میں سے سارا مال نکال کر تقسیم کر دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیربات کھل کر آجائے کہ میں نے ہر حق والے کو اس کا حق وے دیا ہے۔ "له

حضرت حسن رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر انے حضرت حذیفہ کویہ لکھاہے کہ لوگوں کوان کے عطایا اور ان کے مقررہ وظیفے سب دے دو۔ حضرت حذیفہ نے جواب میں لکھاہم سب کھودے چکے ہیں لیکن چر بھی بہت مال چاہوا ہے۔ حضرت عمر نے انہیں جواب میں لکھا ہم سب کھودے چکے ہیں لیکن چر بھی بہت مال جا اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے یہ عمر نیاس کی آل اولاد کا میں ہے اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے یہ عمر نیاس کی آل اولاد کا میں ہے اس لئے اسے بھی مسلمانوں میں بی تقسیم کر دو۔ می

حضرت علی بن ربیعہ والبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابن نباج نے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہااے امیر المومنین! مسلمانوں کابیت المال سونے چاندی سے بھر گیا ہے۔ بیہ س کر حضرت علی نے کہااللہ اکبر!اور ابن نباج پر ٹیک نگا کر کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کے بیت المال پر پنیچے اور بیہ شعر پڑھا۔

> هذا جنای وخیاره فیه وکل جان یده الی فیه

یہ میرے چنے ہوئے کھل ہیں اور جو کھل عمدہ تھے وہ اننی میں ہیں ( میں نے انہیں نہیں کھایااور میرے علاوہ) ہر کھل چننے والے کاہاتھ اس کے مند کی طرف جارہاتھا یعنی میں نے اس بیت المال میں سے کچھ نہیں لیاہے۔

اے ائن نباج ! کو فہ والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ لوگوں کو اعلان کر کے بلایا گیا (جب لوگ آگئے تو) حضرت علیؓ نے بیت المال کا سار امال لوگوں میں تقسیم کر دیااور تقسیم کرتے ہوئے وہ یوں فرمارہ بے تھے اے سونے !اے چاندی! میرے علاوہ کی اور کو دھو کہ • د (اور لوگوں سے کمہ رہے تھے) لے لو۔ لے لواور یو نمی تقسیم کرتے رہے یہاں تک کہ نہ کوئی وینار چائور نہ کوئی در ہم۔ بھر ائن نباخ سے فرمایا اس بیت المال میں پانی چھڑ ک دو (اس نے پانی چھڑ ک دیا) بھر آپ نے اس میں دور کعت نماز پڑھی سی

<sup>🕹</sup> اخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ٢١٨) و ابن عساكر كما في الكنز (ج ٢ ص ٢١٧)

لى اخرجة ابن سعد (ج٣ ص ٢١٥)

ال اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٨١) Www.besturdubooks.wordpress.com

حضرت مجمع شمی رحمة الله عليه كت بين حضرت على بيت المال (كاسارا مال تقسيم كر كاس) مين جهازوديا كرتے تصاوراس مين نماز پڑھا كرتے اور دہاں تجدہ اس لئے كيا كرتے تھے تاكہ يدبيت المال قيامت كے دن آپ كے حق ميں گواہی دے لـ

حضرت علاء کے والد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی بن اہل طالب کو یہ فرماتے ہوئے سنامیں نے تامارے مال غنیمت میں سے مجبوروں کے اس بر تن کے علاوہ اور کچھ خمیں لیا اور یہ بھی مجھے دیمات کے ایک چود ھری نے ہدیہ میں دیا تھا۔ پھر حضرت علی بیت المال تشریف لے گئے اور جتنامال اس میں تھاوہ سارا تقسیم کر دیالور پھروہ یہ شعر پڑھنے گئے۔

افلح من كانت له قوصره ياكل منها كل يوم مره

وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کے پاس ایک ٹوکرا ہو جس میں سے وہ روازنہ ایک مرتبہ کھالے (کامیابی کے لئے تھوڑی دنیا بھی کافی ہے)

حضرت عنترہ شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں حضرت علی ہر صنعت والے سے اس کی صنعت کاری اور دستکاری ہیں سے جزیہ اور خراج وصول کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ سوئی والوں سے سوئیاں ، سوئے ، دھا گے اور رسیاں لیا کرتے تھے۔ پھر اسے لوگوں ہیں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ پھر اسے لوگوں ہیں تقسیم کر دیا کرتے اور روزاند بیت المال کا سارا مال شام تک تقسیم کر دیا کرتے اور رات کو اس میں پھر نہ ہوتا۔ البت اگر کسی ضروری کام میں مشغول ہوجاتے اور مال تقسیم کرنے کی اس دن فرصت نہ ملتی تو پھروہ مال بیت المال میں رات بھر رہ جاتا لیکن اسلے دن صبح صبح جاکر اسے تقسیم کر میے اور یہ شعر دیے اور یہ شعر دیا کر تھو کہ دے اور یہ شعر دیا کر تے اے دنیا! مجھے وھو کہ نہ دے ، جاکسی اور کو جاکر دھو کہ دے اور یہ شعر پڑھاکرتے :

هذا جنای وخیاره فیه وکل جان یده الی فیه

یہ میرے بینے ہوئے کھل ہیں اور جو عمدہ کھل تھےوہ ان ہی میں ہیں (میرے علاوہ) ہر کھل چننےوالے کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف جارہا تھا۔

حضرت عمر ورحمة الله عليه كت بين مين ايك دن حضرت على كي خدمت مين حاضر بوا۔ تعور ي دير مين ان كاغلام قنر آياور اس نے كهااے امير المومنين! آپ (سارا ہي تقسيم كر

ل اخرجه ابن عبدالبر في الاستيعاب (ج ٣ ص ٩ ٤) عن مجمع التيمي نحوه. www.besturdubooks.wordpress.com

دیتے ہیں اور) کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتے حالا نکد اس مال میں آپ کے گھر والوں کا بھی حصہ ہے۔ اس لئے میں نے آپ کے لئے کچھ بہت عمدہ مال چھپا کر رکھا ہے۔ حضرت علیؓ نے پو چھادہ کیا ہے ؟ چنا نچہ حضرت علیؓ جا پو چھادہ کیا ہے ؟ چنا نچہ حضرت علیؓ چلے اور قیمر ان کو ایک کمرے میں لے گیا وہاں ایک بڑا ہر تن رکھا ہوا تھا جس پر سونے کا پانی پڑھا ہوا تھا اور وہ سونے چاندی کے برتنوں سے بھر اہوا تھا۔ جب حضرت علیؓ نے اسے دیکھا تو فرمایا، تیری مال تجھے کم کرے! تم میرے گھر میں بہت بڑی آگ واخل کرنا چاہتے ہو۔ پھر حضرت علیؓ نے تول تول کر ہر قوم کی سر دار کواس کی حصہ کے مطابق دینا شروع کیا اور پھر یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ ابھی گزرا ہے۔

هذا جنای و خیارہ فیه و کل جان یدہ الیٰ فیہ اور فرمایا(اے دنیا!) بچھے دھو کہ مت دے، جاکئ اور کو جاکر دھو کہ دے لے

مسلمانوں کے مالی حقوق کے بارے میں حضرت عمر کی رائے حضرت اسلم رحمتہ اللہ علیہ کتھ ہیں، میں نے حضرت عمر کی رائے حضرت اسلم رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عمر کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ اس مال کے بارے میں مضورہ کرنے کے لئے جمع ہو جاؤادر غور کروکہ یہ مال کن لوگوں میں کیا جائے (جب مطلوبہ حضرات جمع ہوگئے تو) فرمایا، میں نے ان لوگوں کو اس لئے جمع کیا ہے تاکہ اس مال کے بارے میں مشورہ کر لیا جائے اور غور کر لیا جائے کہ یہ مال کن لوگوں میں تقسیم کیا جائے ۔ میں نے اللہ کی کتاب (قرآن مجید) کی چند آیتیں پڑھی ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے سنا ہے:

(١) مَآ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رُسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرِىٰ فَلِلْهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِثِّالْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبَيْلِ كَىْ لَايكُونَ دُولَةُ بَيْنَ الْاَغْنِيَاءَ مِنْكُمْ وَمَّالَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُّوهُ وَمَاتَهَا كُمْ عَنَهُ فَانَتَهُواْ وَاتَّقُو اللَّهُ إِنَّ اللّهَ شَفِيدُ الْعَقَابِ لِلْفَقُرَاءِ الْمُهَاجِوِيْنَ الَّذِيْنَ أَخْرِجُواْ مِنْ دِيارِهِمْ وَآمَوالهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِّنَ اللَّهِ وَرضُوانا وَيَنصُرُونَ اللّهَ وَرُسُولَة أُولِيْكَ هُمُ الصَّادِقُونَ.

(مورت حشر آیت ۸،۷)

ترجمہ: "جو پچھ اللہ تعالی (اس طور پر)اپنے رسول ﷺ کو دوسری معیول کے (کافر) لوگوں سے دلوادے (جیسے فدک اور ایک حصہ خیبر کا)سودہ بھی اللہ کاحق ہے اور رسول ﷺ

ل اخرجه ابوعبيد كذافي منتخب الكنز (ج ٥ ص ٥٧) و اخرج احمد في الزهد ومسددعن مجمع نحوماتقدم عن ابي نهيم في المحلمة كهافي المنتخب هنا هاهم www.bestural

كااور (آب كے) قرات دارول كااور يتيمول كااور غريوں كااور مسافرول كاتاكہ وہ (مال فئے) تمارے تو تگروں کے قبضہ میں نہ آجائے اور رسول عظافہ تم کو جو کچھ دے دیا کریں وہ لے لیا کرولور جس چیز ( کے لینے ) ہے تم کوروک دیں (اور بعموم الفاظ میں تھم ہے افعال اور احکام میں بھی)تم رک جایا کر واور اللہ ہے ڈرو۔ بیعک اللہ تعالیٰ (مخالفت کرنے پر) سخت سز ادینے والا ہے اور ان حاجت مند مهاجر بن كا (بالخصوص) حق ہے جوايے گھروں سے اور اپنے مالول ہے (جبر أو ظلماً) جدا كر ديئے گئے وہ اللہ تعالى كے فضل (ليني جنت) اور رضا مندى كے طالب ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول عظی (کے وین) کی مدو کرتے ہیں (اور) بی لوگ (ایمان کے) سے ہیں۔"اللہ کی قتم اید مال صرف اسمی اوگوں کے لئے نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

(٢)وَالَّذِينَ ٱنَوَّوُا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِيُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُنُورِهِمْ حَاجَةً مِّشَّا أُوْتُو أَوْيُو رُوُونَ عَلَى ٱنْفُسِهِمُ الآية (سورت حشر آيت ٩)

ترجمه :اور (نیز) ان لوگول كا (بھى حق ہے) جو دارالاسلام (يعنى مدينه) ميں ان (مهاجرین) کے (آنے کے) قبل سے قرار پکڑے ہوئے ہیں۔ جوان کے پاس ججرت کر کے آتا ہے اس سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں اور مهاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے بیہ (انصار)اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگر چہ ان پر فاقہ ہی ہواور (واقعی)جو شخص اپنی طبیعت کے مخل سے محفوظ رکھا جادے ایسے ہی لوگ فلاحیانے والے ہیں۔"اللہ کی فتم! بید مال صرف ان ہی لوگوں کے لئے نہیں ہے- پھر اللہ تعاتی نے فرمایا ہے۔

(٣) وَالَّذِيْنَ جُمَّا كُوْمَنُ بَعُلِدِ هِمْ إلا ية . (سورت حشر آيت ١٠)

اور ان لوگول کا (بھی اس مال فئے میں حق ہے)جو ان کے بعد آئے جو (ان نہ کورین کے حق میں) دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پرورد گار ہم کو خش دے اور ہمارے ان بھا ئیول کو (بھی)جو ہم سے پہلے ایمان لا کیکے ہیں اور ہمارے دلول میں ایمان والول کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجئے۔اے ہمارے دب آب بوے شفق (اور) رحیم ہیں۔"پھر فرمایااللہ کی قتم اس مال میں ہر مسلمان کاحق معلوم ہو تا ہے جا ہے وہ عدن میں بحریاں چرارہا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے مال دیا جائے یانہ دیا جائے <sup>لیہ</sup> حضر ت مالک بن اوس بن حد ثالثّ ای قصہ کو بیا*ن کرتے* ہوئے فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت عمرؓ نے بیر آیت آخر تک پڑھی۔

(£) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقُراءِ وَالْمَسَاكِينِ (صورت توبه آيت ٦٠)

ترجمہ: "صد قات توصرف حق ہے غریبوں کااور مختاجوں کااور جو کارکن ان صد قات پر متعین ہیں اور جن کی دل جو گی کرنا (منظور) ہے اور غلا موں کی گردن چھڑا نے میں اور قرض داروں کے قرضہ میں اور جماد میں اور مسافروں میں۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ تعالی بڑے علم والے ، بڑی حکمت والے ہیں" اور فرمایا یہ ذکوۃ و صد قات تو ان ہی لوگوں کے لئے ہیں (جن کااس آیت میں ذکر ہے) چھر یہ آیت آخر تک پڑھی۔

حق پہنچ جائے گا یمال تک کہ حمیر وادی (جو کہ یمن میں ہے) کے بالائی حصہ کے چرواہے کو بھی اس کا حصہ پہنچ کر رہے گا اور اس مال کو حاصل کرنے میں اس کی بیٹانی پر ذرہ بر ابر پسینہ نہیں آئے گا لینی اس کے لئے اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ ک

#### حضرت طلحه بن عبيد الله كامال تقسيم كرنا

ہے اور فرمایاس آیت میں توسب لوگ آگے لہذا ہر مسلمان کااس مال میں حق ہے۔ البتہ تمارے غلاموں کااس مال میں کوئی حق نہیں۔ اگر میں زندہ دہا توانشاء اللہ ہر مسلمان کواس کا

لَى اخرجه البيهقي ايضا (ح ٦ ص ٣٥٠) واخرجه ايضا ابن جرير عن مالك بن اوس نحوه كما في التفسير لا بن كثير (ج ٢٥٥٥) www.besturdubooks.wordpre

حضرت شَعدیؓ فرماتی ہیں ایک دن ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ کے پاس گی تو ہیں نے ال کی طبیعت پر گرانی محسوس کی۔ ہیں نے ان سے کہا آپ کو کیا ہوا؟ کیا ہماری طرف سے آپ کو کوئی نا گواربات پیش آئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو بھر اس نا گواربات کو دور کر کے آپ کوراضی کریں گے۔ حضرت طلحہؓ نے کہا نہیں۔ ایس کوئی بات نہیں ہے۔ ہم تو مسلمان مردکی بہت چھی سیوی ہو۔ ہیں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میر بیاس مال جمع ہوگیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اس کا کیا کروں؟ ہیں نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیابات ہے آپ اپنی قوم کو بلالیس اور یہ مال ان میں تقسیم کردیں۔ حضرت طلحہؓ نے فرمایا اے لڑے! میری قوم کو میں سے پاس لے آؤ (چنانچہ ان کی قوم والے آگئے توسار امال ان میں تقسیم کردیا) میں نے خزائجی نے کہا چار لاکھ۔ لہ

خطرت حنن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حطرت طلحہؓ نے اپنی ایک زمین سات لا کھ میں بھی تو پیرر قم ایک رات ان کے پاس رہ گئی تو انہوں نے وہ ساری رات اس مال کے ڈرسے جاگ کر گزاری۔ صبح ہوتے ہی وہ ساری رقم تقسیم کردی۔ کے

حفرت طلق کی ہوی حضرت سعدی فرماتی ہیں ایک دن حضرت طلق میر ہے ہیں آئے وہ مجھے ہوئے ملکین نظر آرہا ہے۔
مجھے ہوئے ملکین نظر آئے۔ میں نے کما کیابات ہے مجھے آپ کا چر ویوا پر بیثان نظر آرہا ہے۔
کیا ہماری طرف سے کوئی تا گواربات پیش آئی ہے ؟ انہوں نے کما نہیں۔اللہ کی قتم ! تمہاری طرف سے کوئی تا گواربات پیش نہیں آئی ہے۔ تم تو بہت اچھی ہوی ہو میں اس وجہ سے ملکین و پر بیثان ہوں کہ میر ہے ہاں بہت مال جمع ہوگیا ہے۔ میں نے کما آپ آدمی ہی کر میں ہو کیا ہے۔ میں نے کما آپ آدمی ہی کر اسپے رشتہ واروں اور اپنی قوم کو بلا لیس اور ان میں یہ مال تقسیم کر دیں۔ چنانچ انہوں نے بلاکر ان میں سرارامال تقسیم کر دیں۔ چنانچ انہوں نے بلاکر ان میں سے مال تقسیم کر دیں۔ چنانچ انہوں نے بلاکر اس نے بتایا چار دائق میں کی وہ ان کی روز انہ آمدن آئی ہوتے ہیں لہذا ہر اروائی تھی (آئید وائی ایک در ہم اور چار دائق ہوتے ہیں لہذا ہر اروائی کے ایک ہر ارجے سو چھیا سٹھ در ہم اور چار دائق ہوئے ان کی وجہ سے انہیں طلحہ فیاض کما جاتا تھا یعنی بہت ذیادہ تی۔ سے در ہم اور چار دائق ہوئے کی وجہ سے انہیں طلحہ فیاض کما جاتا تھا یعنی بہت ذیادہ تی۔ سے تی۔ سے

ل اخرجه الطبراني ياسناد حسن عن طلحه بن يحيى عن جدته سعدى رضى الله تعالى عنها كذافي الترغيب (ج 7 ص ١٧٦) وقال الهيثمي (ج 9 ص ١٤٨) رجاله ثقات واخرجه ابن سعد (ج 7 ص ١٠٥٧) و ابو نعيم (ج 1 ص ٨٥) بنجوه للم اخرجه ابو نعيم ايضا في الحلية (ج 1 ص ٨٩) و اخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ١٥٧) اطول منه للم اخرجه الحاكم (ايضا (ج ٣ ص ٣٧٨)

### حضرت زبیرین عوامٌ کامال تقسیم کرنا

حضرت سعیدین عبدالعزیزر حمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت زمیر بن عوامؓ کے ہزار غلام تھے جوانہیں مال کما کر دیا کرتے تھے۔وہ روزانہ شام کوان سے مال لے کر رات ہی کو سارا تقسیم کر دیتے اور جب گھر واپس جاتے تواس میں سے بچھ بھی بچاہولنہ ہو تالے

حضرت مغیث بن سمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت زبیر ؓ کے ایک ہزار غلام ستے جو انہیں مال کماکر دیا کرتے تھے۔وہ الن غلامول کی آمدن ہیں ہے ایک در ہم بھی گھر نہیں لے جاتے تھے (بلحہ ساری آمدن دوسرول میں تقسیم کر دیتے تھے)۔ ک

حضرت عبداللہ بن نیپر فرماتے ہیں جنگ جمل کے دن (میرے والد) حضرت نیپر " کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا میں ان کے بہلومیں آگر کھڑ اہو گیا توانہوں نے کمااے میرے بیٹے ! آج جو بھی قتل ہو گااہے فریق مخالف ظالم سمجھے گالور وہ خود اپنے آپ کو مظلوم سمجھے گالور مجھےاںیا نظر آرہاہے کہ میں بھی آج خلیا قتل ہو جاؤں گالور مجھے سب سے زیادہ فکرایئے قریضے کی ہے۔ تمهارا کیا خیال ہے قرضہ اوا کرنے کے بعد ہمارے مال میں سے پچھ چے گا!اے میرے بیٹے! ہمارامال ﷺ کر قرضہ اوا کر دینا پھر حضرت زمیر ؓ نے یہ وصیت فرمائی کہ قرضہ اوا کرنے کے بعد جومال بیج اس کا ایک تمائی (ور <del>ٹا</del>ء کے علاوہ) دوسر وں کودے دیا جائے اور اس ایک تمائی کا ایک تمائی ( اینی ع موئے آمالکانواں حصہ ) حضرت عبداللہ بن نبیر طی اولاد کودے دیا جائے (کیونکہ حضرت عبداللہ کے بے برے تصباعہ ان کی شادیال بھی ہوچکی تھیں) چٹانچہ حضرت عبداللہ کے کچھ پیٹے حضرت خبیب اور حضرت عباد (عمر میں پامال کے حصہ میں ) حفرت زبیر ہے بھن بیلول کے برابر تھے اور خود حفرت زبیر ہے نو بیٹے اور نو بیٹیاں تھیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حضرت نیر ؓ نے مجھے ایے قرضہ کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے فرمایاے میرے پیٹے ااگر میرے قرض کی ادالیکی میں کچھ مشکل پیش آئے تومیرے مولی سے مدد لے لینا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی فتم ایس سمجھ نہ سکا کہ مولی ہے ان کی مراد کون ہے؟اس لئے میں نے یوچھالباجان! آپ کے مولی کون ہیں؟

ل اخرجه ابو تعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۹۰) لا واحرجه البیهقی (ج ۸ ص ۹) عن مغیث مثله واخرجه یعقوب بن سفیان نحوه کما فی الا صابة (ج ۱ ص ۵۲۱)

انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب بھی مجھےان کے قرضے کے بارے میں کوئی مشکل پیش آتی تُومیں کہتااے زبیر ؓ کے مولی ! زبیر ؓ کا قرضہ اوا کر ادیں۔اللہ تعالی فوران کا نظام فرمادیت پنانچه حضرت زمیر"اس دن شهید مو گئے انہوں نے ترکہ میں کوئی دیناریا در ہم ند چھوڑا۔ البتہ چندز مینیں ، مدینہ میں گیارہ گھر ،بصر ہ میں دوگھر ، کو فیہ میں ایک گھر اور مصر میں ایک گھر چھوڑا۔ان چندز مینوں میں ہے ایک زمین(مدینہ ہے چند میل دور) غالبہ کی تھی۔ حضرت نیبر ایر اتنا قرضہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس جو آدمی اپنا مال بطور امانت رکھوانے آتا اس سے فرماتے میرے پاس لمانت ندر کھواؤ۔ مجھے ڈرہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے اس لئے مجھے قرض دے دو (جب ضروبت ہولے لینااور لوگوں سے کے کر ووسرول پر خریج کرویتے) حضرت زبیر "نه تبھی امیریے اور نه تبھی خراج زکوۃ وغیرہ وصول كرنے كى ذمه دارى لى۔ البته حضور عليك ، حضرت الدير ، حضرت عمر اور حضرت عثال كے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے رہے (اور ان غزوات سے جو اُل غنیمت ملااس سے الن کی اتنی جائداد ہوگئی تھی ) بھر حال میں نے اپنے والد کے قرض کا حساب لگایا تو وہ بائیس لا کھ لكا-أيك دن حضرت حكيم بن حزام مجھ سے مط\_انبول نے كمااے مير نے بھتے! ميرے بھائی (حضرت نیر ا) پر کتنا قرض ہے ؟ میں نے چھیاتے ہوئے کماایک لاکھ (جتنابتایا اس میں توسیح ہیں) حفزت تھیم نے کمااللہ کی فتم امیرے خیال میں تو تمہار اسار امال اس قرضہ کی ادائیگی کے لئے کافی نہیں ہوگا۔ میں نے کمااگر بائیس لاکھ قرض ہو تو پھر ؟ انہول نے کما میرے خیال میں توتم اے ادا نہیں کر سکتے۔اس لئے اگر تنہیں قرضہ کی ادا ٹیگی میں کوئی مشکل پیش آئے تو مجھ سے مدد لے لینا حضرت زبیر" نے غابہ کی زمین ایک لاکھ ستر ہزار میں خریدی تھی۔ میں نے اس کی قیت لگوائی توسولہ لا کھ قیت گی (میں نے اس زمین کے سولہ جھے بنائے تھے ایک حصہ کی قیمت ایک لاکھ گئی) پھر میں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا جس کا حضرت زبیر ؓ کے ذمہ کوئی حق ہووہ ہمیں عابہ میں آکر مل لے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کے حضرت نیر کے ذمہ چار لاکھ در ہم تھے انہوں نے مجھ سے آکر کمااگر تم کمو تومیں تمهاری خاطریہ قرضہ چھوڑ دیتا ہوں! میں نے کمانٹیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کمااگر تم جاہو تومیر ا قرضہ آخر میں اداکر دینا! میں نے کمانہیں، آپ ابھی لے لیں انہوں نے کہااچھا بھر مجھے اس زمین میں ہے میرے قرضے کے بقدر مکڑادے دو۔ میں نے کمایمال سے لے کروہاں تک آپ کی زمین ہے۔ چنانچہ غابہ کی زمین (اور حضرت نیر " کے گھروں) کو چیچ کے میں قرضہ ادا کر تارہا یہاں تک کہ سارا قرضہ ادا ہو گیااور غلبہ کی زمین www.besturdubooks.wordpress.com

( کے سولہ حصول) میں سے ساڑھے چار حص کا گئے۔ میں بعد میں حضرت معاویر ( کے زمانہ خلافت میں ان ) کے پاس گیا۔ اس وفت ان کے پاس حضر ت عمر وین عثمان ، حضر ت منذرین نیر اور حضرت الن زمعہ محی تھے۔ حضرت معاویہ نے مجھ سے فرمایاتم نے غاب کی زمین کی کیا قیت لگائی؟ میں نے کما(اس کے سولہ حصے کئے تصاور) ہر حصہ ایک لاکھ کا بنا تھا۔ حضرت معاوية نے یوچھالب کتنے مصے باتی ہیں؟ میں نے کہاساڑھے چار مصے حضرت منذر بن زبیر نے کہاایک حصہ میں نے ایک میں خرید لیا گھر حضرت عمر وین عثالیٰ نے کہاایک حصہ میں نے ایک لاکھ میں خرید لیا پھر حضرت الن دمعہ نے کماایک حصہ میں نے ایک لاکھ میں خریدلیا۔ حضرت معاویة نے بوچھااب کتنے حصرہ گئے ؟ میں نے کماؤیرہ۔انہوں نے کما ڈیڑھ لاکھ میں میں نے اسے خرید لیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ حضرت معاویہ کے ہاتھ جے لاکھ میں پچا۔ جب میں حضرت زیر ﷺ کے قرضے کی ادائیگی سے فارغ ہوا تو حضرت زمیر کی اولاد لینی میرے بہن بھا ئیول نے کمااب میراث جارے در میان تقتیم کر : یں۔ میں نے کما نہیں اللہ کی قتم! میں تم لوگوں کے در میان میراث اس دفت تک تقشیم نہیں کروں گاجب تک چار سال موسم حج میں بیہ اعلان نہیں کر لیتا کہ جس کا حضرت زمیر " کے ذمہ کوئی قرضہ ہووہ ہمارے پاس آجائے ہم اس کا قرضہ اداکریں گے۔ چنانچہ میں ہر سال موسم جج میں یہ اعلان کر تارہاجب چار سال گزر گئے تو پھر میں نے ان کے در میان میراث تقسیم کی۔ حضرت زبیر یک چار ہویاں تھیں۔ حضرت زبیر یف ایک تهائی مال کی صیت کی تھی۔وہ تهائی مال دینے کے بعد ہر بیوی کوبارہ لا کھ ملے۔لہذ اان کاسار امال یا نچ کروڑ ولا کھ مول الله البدلية ميں علامه الن كثير نے فرمايا ہے كه ور ثاء ميں جومال تقتيم مواوه تين روڑ چورای لا کھ تھااور ایک تمائی کی جووصیت کی تھی وہ ایک کروڑ بانوے لا کھ تھا۔ لہذا ہیہ يراث اورايك تمائى مل كريانج كرور جهمتر لاكه موااور يسلي جو قرضه اداكيا كياه وبأكيس لاكه تقا ۔اس حساب سے قرض ایک تمائی اور میراث مل کر کل مال یانچ کروڑ اٹھانوے لاکھ ہوا۔ یہ فصیل ہم نے اس لئے بتائی ہے کہ خاری میں جو مال کی تفصیل ہے اس میں اشکال ہے اس لے اس کی تفصیل بتانا مناسب نظر آیا۔ ک

# حضرت عبدالرحمن بن عوف كامال تقسيم كرنا

حضرت ام بحربنت مسور رحمة الله عليها كهتى جي حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٞ نها بي ايك

زیمن چالیس بزار دینار میں پھی اور بیہ ساری رقم قبیلہ ہو زہرہ ، غریب مسلمانوں ، مهاجرین اور حضور علیہ کی ازواج مطمرات میں تقسیم کروی۔اس میں سے پچھ رقم حضرت عاکشر کی خدمت میں تھیم کروی۔اس میں سے پچھ رقم حضرت عبدالرحمٰن عن حوف نے کہا حضرت عبدالرحمٰن می خوف نے زمین پیخے اور من عوف نے دمین کے اور اس کی قیمت ساری تقسیم کروینے کا قصہ بیان کیا۔اس پر حضرت عاکشر نے فرمایا کہ حضور اس کی قیمت کا معاملہ صرف صابر اس کی قیمت کا معاملہ صرف صابر لوگ بی کریں گے (پھر حضرت عاکشر نے دعاوی) اللہ تعالی عبدالرحمٰن می عوف کو جنت کے سلمبیل چشمے سے بلائے کے

حضرت جعفر بن ہر قان رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں مجھے یہ بات پینی ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے تعمیں ہزار عبدالرحمٰن بن عوف نے تعمیں ہزار گھرانے آزاد کئے ۲۔ (ایک دوایت سے کہ تعمیں ہزار ماندمال آزاد کیں)

## حضر ت ابو عبیده بن جراح ٌ، حضر ت معاذبن جبل ٌ اور حضر ت حذیفه ٌ کامال تقسیم کرنا

حصرت مالک الدار فرمات ہیں حصرت عربی خطاب نے جار سودینار لے کرایک تھیا جی ڈالے اور غلام سے کہا یہ حصرت او عبیدہ بن جرائ کے پاس لے جاؤلور انہیں دینے کے
بعد گھر بیس تھوڑی دیر کے لئے کسی کام بیس مشغول ہو جانا اور دیکھنا کہ وہ الن و بناروں کا کہ
کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ غلام اس تھیلی کو الن کے پاس لے گیا دور الن سے عرض کیا کہ امیہ
المومنین آپ سے فرمارہ ہیں کہ آپ یہ دینار اپنی ضرورت بیس نرج کر لیس۔ حضرت
المومنین آپ سے فرمایات جیں کہ آپ یہ دینار اپنی ضرورت بیس نرج کر لیس۔ حضرت
او عبیدہ نے فرمایا اللہ تعالی انہیں اس کا صلہ عطا فرمائے اور الن پر دھم فرمائے پھر فرمایا۔
باندی اور مرآؤ۔ یہ سات دینار فلال کے پاس لے جاؤ ، یہ پانچ دینار فلال کے پاس اور یہ پار
دینار فلال کے پاس لے جاؤ۔ اس طرح انہوں نے سادے دینار فیم کردیئے۔ اس غلام۔
دینار فلال کے پاس لے جاؤ۔ اس طرح انہوں نے سادے دینار فیم کردیئے۔ اس غلام۔
دینار فلال کے پاس لے جاؤ۔ اس طرح انہوں نے سادے دینار فیم کردیئے۔ اس غلام۔

لَّ اخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٠ ٣٠) قال الحاكم هذا حديث صحيح الاستادو لم يخرجاه وقـ الذهبي ليس بمتصل اه وقد اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٩٨) و ابن سعد (ج ٣ص ٩٤) : المسور بن مخرمة بنحوه الا ان في رواية نعيم لن يحنو عليكم بعدى الا الصالحون .

ل اخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٣٠٨) و ابوتعيم في الحلية (ج ١ ص ٩٩)

معاذئن جبل کے لئے رکھے ہوئے تھے تو حضرت عمر ناس غلام سے فرمایا ہے وینار حضرت معاذئن جبل کے پاس لے جاواور انہیں دینے کے بعد گھر میں کسی کام میں مشغول ہو جاناور دیکھنا کہ وہ ان ویناروں کا کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ غلام دینار لے کر حضرت معاذ کی خدمت میں پنچااور ان سے عرض کیا کہ امیر الموشنین فرمارے ہیں کہ آپ یہ دینارا پی ضرورت میں خرج کر لیس۔ حضرت معاذ نے فرمایا اللہ تعالی ان پر رحم فرمائے اور انہیں اس کا صلہ عطا فرمائے۔ پھر فرمایا اے باندی اوھر آؤ! فلال کے گھر میں استے لے جاؤ، فلال کے گھر میں استے اور فلال کے گھر میں استے کے کو کھر میں استے کے کھر میں استے کھر میں کھر میں استے کھر میں کھر میں کھر میں کھر میں کھر میں کے کھر م

اسے اور علال سے طرید ان سے سے جاد۔ سے یہ ان کی دور یار پیچ ہوئے ہے ہا میں کہ قتم! ہم بھی مسکین ہیں ہمیں بھی کچھ دیں تھیلی میں صرف دور یٹار پیچ ہوئے تھے۔ حضرت معاذ نے دور یٹاران کی طرف لڑھکائے غلام نے دالپس آکر حضرت معاذ کی تقسیم کاسارا قصہ خایا۔ اس سے حضرت عمر شہبت خوش ہوئے اور فرمایا سے سب آلپس میں بھائی بھائی ہیں اور (دوسر دل پر سارامال فرچ کرنے میں) ہے سب ایک جیسے مزاج کے ہیں۔ ا

حفرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں ایک مرتبہ حفرت عمر بن خطاب نے اپنے ساتھیوں
کے فرمایا پی اپنی تمناکا اظہار کرو۔ ایک صاحب نے کہا میری دلی تمنایہ ہے کہ یہ گھر درہموں
سے بھر جائے اور میں ان سب کو اللہ کے راستہ میں خرج کر دول۔ حضرت عرش نے بھر فرمایا
پی اپنی تمناکا اظہار کرو، تودوس سے صاحب نے کہا میری دلی تمنایہ ہے کہ یہ گھر سونے سے
مر اہوا مجھے مل جائے اور میں اسے اللہ کے راستہ میں خرج کر دول۔ حضرت عمش نے بھر فرمایا
پی اپنی تمناکا اظہار کرو۔ اس پر تیسرے صاحب نے کہا میری دلی تمنایہ ہے کہ یہ گھر

پمر فرمایاای آیی بخی تمناکا اظمار کرو لوگول نے کماا تی پوی تمناول کے بعد اور تمناکیا ہو سکتی ہے اللہ احرجہ الطبرانی ورواته الی مالك الدار ثقات مشهورون و مالك الدار لا اعرفه كذافی ترغیب (ج ۲ ص ۱۷۷) وقال الهیشمی (ج ۳ ص ۱۲۵) رواه الطبرانی فی الكبير و مالك الدارلم برفه و بقیة رجاله ثقات انتهی قلت ذكره الحافظ فی الا صابة (ج ۳ ص ۴۸٤) وقال مالك بن بیاض مولی عمرو هو الذی یقال له مالك الدارله ادراك وسمع من ابی بكر الصدیق رضی الله تعالیٰ با

واہرات ہے بھر ابواہواور میں ان سب کواللہ کے راستہ میں خرج کردول۔حضرت عمر نے

بياض مولى عمرو هو الذي يقال له مالك الذارله اذراك وسمع من أبي بكر الصديق رضى الله تعالى نه روى عن الشيخين و معاذ و أبي عبيدة ، روى عنه ابناه عون و عبدالله و أبو صالح السمان و كره ابن سعد في الطبقة الا ولى من التا بعين في أهل المدينة وقال كان معروفا وقال على بن مديني كان مالك الدار خازنا لعمر انتهى وقال في الا صابة وردينا في فوائد داؤد بن عمرو الضبي نمع البغوى من طريق عبدالرحمن بن سعيد بن يربوع المخرومي عن مالك الدار فذ كرا لقصة. ١ ه

اخرجه ابونعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۳۷) عن مالك الدار فذكر مثله و اخرجه ابن سعد (ج ۳ Www.Destarcubooks.wordpress.com س ۵ ه ۳) عن معن بن عیسی قال عوضنا علی مالك بن انس . فذكره مختصو ۱ حضرت عمرٌ نے فرمایا میری دلی تمنایہ ہے کہ یہ گھر حضرت او عبیدہ ان جراحٌ، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت حذیفہ بن بمان چیے آد میوں ہے جھر اہوا ہواور میں انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مختلف کاموں میں استعال کروں (کام کے آد میوں کی ذیادہ ضرورت ہے) پھر حضرت عمر نے (ان سب لوگوں کی موجود گی میں) کچھ مال حضرت حذیفہؓ کے پاس جھجااور (لے جانے والے ہے) فرمایاد کھناوہ اس مال کا کیا کرتے ہیں۔ جب حضرت حذیفہؓ کے پاس بھج مال بھیجا تو انہوں نے سارا تقسیم کردیا۔ پھر حضرت معاذین جبلؓ کے پاس بچھ مال بھیجا ور انہوں نے بھی اے تقسیم کردیا۔ پھر حضرت او عبیدہؓ کے پاس بچھ مال بھیجا اور (لے جانے والے ہے) فرمایاد کھناوہ اس مال کا کیا کرتے ہیں (انہوں نے بھی سارا تقسیم کردیا۔ پھر حضرت او عبیدہؓ کے پاس بچھ مال بھیجا اور (لے جانے والے ہے) فرمایاد کھناوہ اس مال کا کیا کرتے ہیں (انہوں نے بھی سارا تقسیم کردیا) پھر حضرت عررہے کہ مال دوسروں پرخرج کرتے ہیں)۔ لھ

# حضرت عبدالله بن عمرٌ كامال تقسيم كرنا

لُ اخرجه البخاري في التازيخ الصغير (ص ٣٩) عن زيد بن اسلم .

درہم کاچارہ ادھار خریدر ہے تھے (تو یہ کیابات ہے ؟ استے مال کے ہوتے ہوئے وہ ادھار کیوں خریدر ہے تھے ؟) اس باندی نے کہ ادات سونے سے پہلے ہی انہوں نے وہ دس ہزار تقسیم کر دیے تھے اور چروہ چا در پر ڈال کر باہر چلے گئے تھے اور وہ بھی کسی کو دے دی۔ پھر گھر والیس آئے چنانچہ میں نے (بازار میں جاکر) اعلان کیا اے تاجروں کی جماعت! تم اتن دنیا کما کر والیس آئے چنانچہ میں نے (بازار میں جاکر) اعلان کیا اے تاجروں کی جماعت! تم اتن دنیا کما کر دوسروں پر سارالمال خرچ کر دو) کل رات دھز تائن عمر عمر کے پاس دس ہزار کھرے در جم آئے تھے وہ (انہول نے دات ہی سارے خرچ کر دیے اس لئے) آج اپنی سواری کے لئے وہ ایک در جم کا ادھار چارہ خریدر ہے تھے۔ ا

حضرت تافع رحمة الله عليه فرماتے ہیں حضرت ان عمر کے پاس ایک مجلس میں ہیس ہزار سے زیادہ درہم آئے توانہوں نے اس مجلس سے زیادہ درہم آئے توانہوں نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی دہ سب تقسیم کر دیتے اور مزید ان کے پاس جو پہلے سے تھے دہ بھی سب دے دیئے اور جو پچھ پاس تھادہ سب ختم کر دیا تو ایک صاحب آئے جن کو دینے کاان کا پر انا معمول تھا۔ (اب اپنیاس تو دینے کے لئے پچھ پا نہیں تھااس لئے) جن کو دیا تھاان میں سے ایک آدمی سے ادھار لے کران صاحب کو دیئے۔ حضرت میمون کہتے ہیں بھٹ لوگ میں ہیں۔ یہ لوگ غلط حضرت میمون کہتے ہیں بھٹ لوگ میہ کہتے ہیں کہ حضرت این عمر تجوس ہیں۔ یہ لوگ غلط کہتے ہیں۔ اللہ کی قتم اجمال خرج کرنے میں وجال کرج کرنے میں وجال کی تو سے بیں ایک تا ہورخواہ مخواہ نہیں دیتے کا وہ الکل مخوس نہیں ہیں (ہاں اپنے اوپر خرج نہیں کرتے تا ہورخواہ مخواہ نہیں دیتے)

## حضرت اشعث بن قيسٌ كامال تقسيم كرنا

حفرت ابوا سحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قبیلہ کندہ کے ایک آدمی پر میرا قرض تھا۔ ہیں اس کے پاس (قرضہ وصول کرنے کے لئے) فجر سے پہلے آخر دات میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں حضرت اشعث بن قبیل کی معجد کے پاس سے گزر رہا تھا کہ فجر کی نماز کاوقت ہو گیا۔ میں نے وہیں نماز پڑھی۔ جب امام نے سازم چھیرا تو امام نے ہر آدمی کے سامنے کپڑوں کا ایک جوڑا، جوتی اور ایک جوڑا اور پانچ سودر ہم رکھے۔ میں نے کمامیں اس مسجد والول میں سے نمیں ہوں (لہذا جھے نہ دو) پھر میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ (یہ لوگوں کو کیوں دے رہے ہیں؟) لوگوں نے بتایا حضر ت اشعث بن قیس مکہ مکر مہ سے آئے ہیں (اس خوشی میں وہ ہر نمازی کو لوگوں نے بتایا حضر ت اشعث بن قیس مکہ مکر مہ سے آئے ہیں (اس خوشی میں وہ ہر نمازی کو لوگوں نے بتایا حضر ت اشعث بن قیس مکہ مکر مہ سے آئے ہیں (اس خوشی میں وہ ہر نمازی کو

أخرجه أبو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٢٩٦).

لَّى اخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ١٠٩) ﴿ اخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج ٩ ص

دےرہے ہیں) ع

### حضرت عا نشه بنت ابی بحر صدیق رضی الله تعالی عنها کامال تقسیم کرنا

حضرت ام درہ رحمۃ اللہ علیما کہتی ہیں حضرت عائشہ کے پاس ایک لا کھ آئے۔انہوں نے اس وقت وہ سارے تقسیم کر دیئے۔اس دن ان کاروزہ تھا میں نے ان سے کہا آپ نے اتنا خرچ کیا ہے تو کیا آپ اینے اتنا بھی نہیں کر سکتیں کہ افطار کے لئے ایک در ہم کا گوشت منگالیتیں ؟انہوں نے کہا (مجھے تویاد ہی نہیں رہا کہ میر اروزہ ہے)اگر تو مجھے پہلے یاد کرادی تو تو میں گوشت منگالیتیں ۔ا

# ام المومنين حضرت سوده بنت زمعة كامال تقسيم كرنا

حضرت محمد بن سیرین رحمة الله علیه کہتے ہیں حضرت عمر نے حضرت سودہ کے پاس در ہموں سے ہمر اہوا تھیلا بھیجا۔ حضرت سودہ نے پوچھاکیا ہے؟ لانے والول نے بتایا یہ در ہم ہیں تو (حیر ان ہو کر تعجب سے ) فرمایا اربے کھجوروں کی طرح تھیلے ہیں در ہم ( بعنی استے برے تھیلے میں تو کھجوریں ڈالی جاتی ہیں در ہم تو تھوڑے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے بہت زیادہ در ہم بھے دیے ہیں ) اور پھر انہوں نے وہ سارے در ہم تقسیم کردیے۔ کے

# ام المومنين حضرت زينب بن جحش كامال تقسيم كرنا

حضرت برہ بنت رافع رحمۃ اللہ علیہا کہتی ہیں جب حضرت عمر فیل لوگوں میں عطایا تقسیم کیس تو حضرت زینب بنت جمش کے پاس ان کا حصہ بھیجا۔ جب وہ مال ان کے پاس پہنچا تو فرمانے لکیس اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی مغفرت فرمائے۔ بیری دوسری بہنیں اس مال کو مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے تقسیم کر سکتی ہیں (اس لئے ان کے پاس لے جاد) لانے والوں نے کمایہ ساد امال آپ کا ہی ہے۔ فرمانے لگیس سجان اللہ !اور آیک کیڑے سے پر دہ کر لیااور فرمانیا چھار کھ دواور اس پر کیڑا ڈال دو۔ پھر مجھ سے فرمایا اس کیڑے میں ہاتھ ڈال کر آیک مشھی بھر کر ہو فلال کو اور ہو فلال کو دے آؤ۔ یہ سب ان کے رشتہ دار تھے اور میتم تھے ہوں ہی

ل اخرجه ابن سعد كذافي الا صابة (ج ٤ ص ٢٥٠)

<sup>.</sup> اخرجه ابن www.156sterrotalede.Ns. هناه www.156sterrotalede.Ns.

تقسیم فرماتی رہیں بیمال تک کہ کپڑے کے نیچے تھوڑے سے درہم کی گئے تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیااے ام المومنین! الله آپ کی مغفرت فرمائے۔ الله کی قتم! اس مال میں ہمارا بھی تو حق ہے فرمایا اچھا کپڑے کے نیچے جتنے درہم ہیں دہ سب تمہارے۔ ہمیں کپڑے کے نیچے جاتے درہم ہیں دہ سب تمہارے۔ ہمیں کپڑے کے نیچے بچاس کے بعد آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر حضرت زینب میں نے یہ دعاما نگی اے اللہ! اس سال کے بعد مجھے حضرت عمر میں عطانہ ملے۔ چنانچہ (ان کی دعا قبول ہوگئی اور )ان کا انتقال ہوگیا۔ له

حضرت محمد تن كعب رحمة الله عليه كست بين حضرت ذينب بنت في كاسالانه وظيفه باره بزار تقالوروه بهي انهول نے صرف ايك سال ليااور لينے كے بعد بيه دعا فرما كي الله! آئنده سال بيه مال مجھے نه ملے كيونكه بيه فتنه بى ہے (آئنده سال ہے پہلے ہى جھے اٹھا لے) پھرا ہے رشتہ داروں اور ضرورت مندوں ميں سارا تقسيم كر ديا۔ حضرت عمر گو پية چلا كه انهوں نے سارا مال خرچ كر ديا ہے توانهوں نے فرمايا بيالى (بلند مر تبه) خاتون بيں جن كے ساتھ الله نے كھلائى كابى اراده كيا ہے۔ چنانچه حضرت عمر گے اور الن كے دروازے پر كھڑے ہوكر اندر سلام بھوليا اور كما جھے پية چلاہے كه آپ نے سادا بال تقسيم كر ديا ہے بيہ ميں ايك بزار اور بھی را بهوں، اسے آپ اپنياس معين (ايك وم خرج نه كردين) ليكن جب بياك بزار ور بم

#### دودھ پیتے پچوں کے لئے و ظیفہ مقرر کرنا

حضرت المن عمر فرمات ہیں ایک تجارتی قافلہ مدینہ منورہ آیادر انہوں نے عیدگاہ میں قیام
کیا۔ حضرت عمر نے حضرت عبدالر حمٰن من عوف ہے فرمایا کیا تم اسبات کے لئے تیار ہو کہ
ہم دونوں اس قافلہ کا چوروں ہے ہیرہ دیں؟ (انہوں نے کہا ٹھیک ہے) چنانچہ یہ دونوں
حضر ات رات بھر قافلہ کا ہیرہ بھی دیتے رہے اور باری باری نماز بھی پڑھتے رہے۔ حضرت
عمر نے ایک ہے کے رونے کی آواز می توانہوں نے جاکر اس کی مال سے کمااللہ سے ڈر اور
اپنے کے کا خیال کر اور پھر حضرت عمر اپنی جگہ واپس آگے۔ بھر بچے کو رونے کی آواز من تو
حضرت عمر نے جاکر دوبارہ اس کی مال کو وہی بات کی اور اپنی جگہ واپس آگے۔ جب آخر رات
ہوئی تو پھر انہوں نے اس بچے کے رونے کی آواز سنی تو جاکر اس کی مال سے کہا تیر ابھلا ہو!

ل اخوجه ابن سعد (ج ۳ ص ۲۰۰۰) www.besturdubooks.wordpress.com على عند ابن سعد ايضا كذا في الأصابة (ج ٤ ص ٢١٤)

میراخیال ہے کہ تو پے کے حق میں ہری مال ہے، کیابات ہے کہ تیر اپیٹا آج ساری رات آرام

نہ کرسکا؟اس عورت نے کہا اے اللہ کے بعدے! آج رات تو (باربار آآکر) تم نے مجھے نگلہ

کر دیا۔ میں بہلا پھسلا کر اس کا دودھ چھڑ انا چاہتی ہوں لیکن سے مانتا نہیں۔ حضرت عمر ؓ نے

پوچھا تو اس کا دودھ کیوں چھڑ انا چاہتی ہو؟اس عورت نے کہا کیو نکہ حضرت عمر ٌ صرف اس

پ کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں چو دودھ چھوڑ چکا ہو۔ حضرت عمر ؓ نے کہا تیر ابھلا ہو!اس کا دودھ

ہ کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں چو دودھ چھوڑ چکا ہو۔ حضرت عمر ؓ نے کہا تیر ابھلا ہو!اس کا دودھ چھڑ انے میں جلدی نہ کر (پھر آپ وہاں ہے واپس آئے) اور فجر کی نماز پڑھائی اور نماز میں

چھڑ انے میں جلدی نہ کر (پھر آپ وہاں ہے واپس آئے) اور فجر کی نماز پڑھائی اور نماز میں

بہت روئے ، زیادہ رونے کی وجہ ہے ان کا قر آن لوگوں کی سمجھ میں نمیں آرہا تھا۔ سلام

پھیر نے کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا عمر ؓ کے لئے ہلاکت ہو!اس نے مسلمانوں کے گئے

پیمر نے کے بعد آپ نے اوگوں سے کہا عمر ؓ کے لئے ہلاکت ہو!اس نے مسلمانوں کے گئے

سے نہ معلوم کتے چوں کا دودھ قبل از وقت چھڑ اویا گیا ہوگا اورچوں کو تکلیف ہوئی ہوگی ) پھر

اپ منادی کو عکم دیا کہ وہ اعلان کرے کہ خبر دار! تم اپنے بچوں کا جلدی دودھ نہ چھڑ اوکے کو نکہ ہوگی وظیفہ مقرر کریں گے اور تمام علا قوں میں بھی (اپنے منادی کو تھے مسلمان کے کا بھی وظیفہ مقرر کریں گے اور تمام علا قوں میں بھی (اپنے تماد دول کو ) یہ تکھوا بھیجا کہ ہم ہم رودھ ہیے مسلمان کے کا بھی وظیفہ مقرر کریں گے اور تروں کو ) یہ تھو وظیفہ مقرد کریں گے اور قبل میں بھی والے اس کے سام

#### بیت المال میں سے اپنے اوپر اور اپنے رشتہ داروں ب

#### پر خرچ کرنے میں احتیاط ہرتنا

حضرت عمر ی نے فرمایا میں اللہ کے مال کو ( یعنی مسلمانوں کے اجتماعی مال کو جوبیت المال میں ہو تاہے ) اپنے لئے بیتم کے مال کی طرح سمجھتا ہوں۔ اگر مجھے ضرورت نہ ہو تو میں اس کے استعمال سے پختا ہوں اور اگر مجھے ضرورت ہو تو ضرورت کے مطابق مناسب مقدار میں اس سے لیتا ہوں۔ دوسر می روایت میں بیہ ہے کہ میں اللہ کے مال کو اپنے لئے بیتم کے مال کی طرح سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بیتم کے مال کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے : مَنْ کان عَنیّا فَلْمَنْ تَعَنْ فَانَ فَقِیْرًا فَلُهُ کُلُ بِالْمَعْوَ فِ (سورة نساء آیت ۲)

ترجمه : اور جو شخص مالدار ہو سووہ توایینے کوبالکل بچائے اور جو شخص حاجت مند ہو تووہ

ل اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۲۱۷) ابو عبيد و ابن عساكر كذافي الكنز (ج ۲ ص ۳۱۷) إ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۱۹۸)

حياة الصحابة أردو (جلدووم)

مناسب مقدار سے کھالے۔ <sup>کا</sup>

حضرت عردہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس اجمّاعی مال میں سے مجھے صرف اتنا لیمناجائز ہے جتنا میں اپنی ذاتی کمائی میں سے خرج کرتا (بیہ نہیں کہ بیت المال میں بے احتیاطی اور فضول خرچی کروں) کہ

حضرت عمران رحمة الله عليه كتے جب حضرت عمر كو ضرورت پيش آتى توبيت المال كے عمر كران كے پاس آتے اور اس سے اوھار لے ليتے۔ بعض دفعہ آپ تنگ دست ہوتے (اور قرض واپس كرنے كاوفت آجاتا) توبيت المال كانگران آكر ان سے قرض اداكرنے كا تقاضا كرتا اور الن كے چيچے پڑجاتا۔ آخر حضرت عمر قرض كى ادائيگى كى كميں سے كوئى صورت بماتے۔ بعض دفعہ اليا ہوتا كہ آپ كوو ظيفہ ملتا تواس سے قرض اداكرتے۔ كے

حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں حضرت عمرین خطاب دانہ خلافت میں ہی تجارت کیا کرتے تھے۔ چنانچے ایک مرتبہ آپ نے ایک تجارتی قافلہ ملک شام جیجے کاارادہ کیا تو آپ نے چار ہزار قرض لینے کے لئے حضرت عبدالر حمٰن من عوف کے باس آدمی جیجا۔ حضرت عبدالر حمٰن نے اس قاصد ہے کہا جا کر امیر المو منین سے کہہ دو کہ دہ المال سے چار ہزار ادھالے لیس بعد میں بیت المال میں واپس کر دیں۔ جب قاصد نے واپس آکر حضرت عراکو ان کا جواب بتایا تو حضرت عراکو اس سے بوئی گرانی ہوئی۔ پھر جب حضرت عراکی حضرت عراکی اور جن الربیت المال سے ادھالے کے آگر (میں بیت المال سے ادھار لے کر تجارتی قافلہ کے ساتھ بھی دوں اور سے ادھالے لے۔ اگر (میں بیت المال سے ادھار لے کر تجارتی قافلہ کے ساتھ بھی دوں اور ہزار لئے تھے اب ان کا انتقال ہو گیا ہے اس لئے یہ ان کے چار ہزار چھوڑدو (تم لوگ تو چھوڑ ہزار لئے تھے اب ان کا انتقال ہو گیا ہے اس لئے یہ ان کے چار ہزار چھوڑدو (تم لوگ تو چھوڑ دوگ) اور میں ان کے بدلے میں قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا۔ نہیں ، میں بیت المال سے بالکل نہیں لوں گا بلحہ میں چاہتا ہوں کہ تم چیے لا لچی اور شجوں آدمی سے ادھار لوں تا کہ آگر میں میں جاؤں تو دہ میرے مال میں سے اپناادھاروصول کر نے۔ سے میں میائی تو دہ میرے مال میں سے اپناادھاروصول کر نے۔ سے میں مواؤں تو دہ میرے مال میں سے اپناادھاروصول کر نے۔ سے میں مواؤں تو دہ میرے مال میں سے اپناادھاروصول کر نے۔ سے

حضرت براءین معرورؓ کے ایک پیٹے کہتے ہیں حضرت عمرؓ ایک مرتبہ پیمار ہوئے۔ان کیلئے علاج میں شمد تجویز کیا گیالور اس وقت بیت المال میں شمد کی ایک کِی موجو تھی (انہوں نے

ل عند ابن سعد ايضا كما في منتخب الكنز (ج ٤ ص ٤١٨)

لى اخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ١٩٨) لل اخرجه ابن سعد ايضا (ج ٣ ص ١٩٩) واخرجه ايضا ابو عبيدة في الا موال و ابن عساكي عن ابراهيم نحو في كما في المنتخب (ج ٤ ص ١٩٩) الله عبيدة في الا موال و المن المسلم المنافقة المنافقة

خوداس شد کونہ لیابا کہ مسجد میں جا کر منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا مجھے علاج کے لئے شد کی ضرورت ہے اور شمدیت المال میں موجود ہے۔اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اسے لے لوں ورنہ وہ میرے لئے حرام ہے۔ جنانچہ لوگوں نے خوشی سے ان کو اجازت دے دی لے

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں حضرت عمر کے پاس ایک مرتبہ کہیں سے مال آیا تو ان کی صاحبزادی ام المو منین حضرت حصہ گواس کی اطلاع پنچی۔ انہوں نے آگر حضرت عمر سے کہا اے امیر المو منین اللہ تعالی نے رشہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اس لئے اس مال میں آپ کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ نرت عمر نے ان سے فرمایا اے میری بٹیا! میرے رشتہ داروں کا حق میرے مال میں ہے اور یہ تو مسلمانوں کا مال غنیمت ہے، میری بٹیا! میرے دیتا ہے ہتی ہو، جاؤتشریف لے جاؤ! چنانچہ حضرت حصہ کھری ہوئیں اور چور کا دریادر کا دامن تھسٹی ہوئی واپس جلی گئیں۔ کے اور جاؤا جنانچہ حضرت حصہ کھری ہوئیں۔ کے اور جازا درکا دامن تھسٹی ہوئی واپس جلی گئیں۔ کے

حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہیں نے حضرت عبداللہ بن ارقم کود یکھا کہ وہ حضرت عبداللہ بن ارقم کود یکھا کہ وہ حضرت عبداللہ بن آئے اور عرض کیا اے امیر المو منین ! ہمارے پاس جلولاء شہر کے (مال غنیمت کے ) کچھ زیورات اور کچھ چاندی کے برتن ہیں آپ و کچھ لیں جس دن آپ فارغ ہوں اس دن آپ ان زیورات اور بر تنوں کو و کچھ لیں اور پھر ان کے بارے میں آپ جو ارشاد فرما میں ہم ویے کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا جس دن تم جھے فارغ دیکھو، یاد کر او بناچنا نچہ ایک دن حضرت عبد اللہ بن ارقم نے آکر عرض کیا آج آپ فارغ نظر آرہے ہیں حضرت عمر نے فرمایا ور چانچہ حضرت عبد اللہ بن ارقم نے دستر خوان چھا کر اس پر وہ زیورات اور چاندی کے برتن ڈال ور چنانچہ حضرت عبد اللہ بن ارقم نے دستر خان پھھا کر اس پر وہ زیورات اور چاندی کے برتن ڈال میں عمر "اس مال کے پاس آکر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے اللہ ! آپ نے اس مال کا تذکرہ کرتے ہوئے وار بہ آیت آخر تک تلاوت فرمایا۔ دُیِنَ لِلنَّاسِ خُتُ الشُّھُواتِ ۔ (سورت آل عمر این : آیت آخر تک تلاوت فرمایا۔ دُیِنَ لِلنَّاسِ خُتُ الشُّھُواتِ ۔ (سورت آل عمر این : آیت آخر تک تلاوت فرمایا۔ دُیِنَ لِلنَّاسِ خُتُ الشُّھُواتِ ۔ (سورت آل عمر این : آیت آخر تک تلاوت فرمایا۔ دُیِنَ لِلنَّاسِ خُتُ الشُّھُواتِ ۔ (سورت آل عمر این : آیت آئر تک تلاوت فرمایا نے اللہ ! آپ نے اس مال کا تذکرہ کرتے آل عمر این : آیت آخر تک تلاوت فرمایا۔ دُینَ بِلنَّاسِ خُتُ الشُّھُواتِ ۔ (سورت آل عمر این : آیت آل

ترجمہ: "خوش نما معلوم ہوتی ہے (اکثر) لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی (مثلاً) عور تیں ہوئیں بیٹے ہوئے ، لگے ہوئے ڈھیر، سونے لور چاندی کے نمبر (لیعنی شان) لگے ہوئے گھوڑے ہوئے (یادوسرے) مواثق ہوئے لور زراعت ہوئی (لیکن) یہ سب استعالی

<sup>1</sup> اخرجه ابن عساكر كذافي منتخب الكنز (ج ٤ ص ٤١٨)

<sup>.</sup> اخرجه احمد في www.besturdubooks الكانوجه احمد في www.besturdubooks الكانوجه

چزیں ہیں دنیوی ذندگانی کی اور اپنجام کارکی خولی تواللہ ہی کے پاس ہے۔ اور (اے اللہ!) آپ نے یہ بھی فرملیا ہے "لِکُیلُا تَاسَوْا عَلَیٰ مَافَاتَکُمُ وَلَا تَفُرُحُوا بِمَا اَتَاکُمُ. (سورت حدید: آیت ۲۳)

ترجمہ: "تاکہ جو چیزتم سے جاتی رہے تم اس پر رنج (اتنا) نہ کرواور تاکہ جو چیزتم کو عطا فرمائی ہے اس پر اتراؤ نہیں۔ (اے اللہ!) جن مرغوب چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں بھلی اور خوشما کر دی گئی ہے ان سے خوش ہونے کو چھوڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اے اللہ! ہمیں ان چیزوں کے حق میں صحیح جگہ خرج کرنے والابنالور میں ان کے شرسے تیری پناہ ما نگتا ہوں۔ استے میں ایک صاحب حضرت عرق کے بیٹے عبدالرحمٰن بن بہیہ کو اٹھا کر لائے (بہیہ حضرت عرق کی باندی تھیں جن سے عبدالرحمٰن پیدا ہوئے تھے بھی حضرات اس باندی کا نام لہیہ بتاتے ہیں )اس بے نے کہا لباجان ! مجھے ایک انگو تھی دے دیں۔ حضرت عرق نے فرمایا۔ اپنی مال کے پاس جا! وہ تھے ستو پلائے گی۔ راوی کتے ہیں اللہ کی قسم! حضرت عرق نے اپنی اس بیٹے کو کچھ نہیں دیا۔

حضرت اساعیل بن محر بن سعد بن انی و قاص رحمة الله علیه کھتے ہیں ایک و فعہ حضرت عمر کے پاس بحرین سے مشک اور عزر آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا الله کی قتم ! بین چا ہتا ہوں کہ جمعے کوئی ایس عورت مل جائے جو تو لنا ان چی طرح جانتی ہو اور وہ جمعے یہ خو شبو تول دے تاکہ بنت زید بن عمر و بن هنیل نے کما میں تولید میں ہوں ، لمائے میں تول دیتی ہوں۔ حضرت عمر نے کما میں تول دیتی ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ تم سے نہیں تکوانا۔ انہوں نے کماکیوں ؟ حضرت عمر نے فرمایا جمعے قرب ہوں ، کماکیوں ؟ حضرت عمر نے فرمایا جمعے قرب ہوں ، کماکیوں ؟ حضرت عمر نے فرمایا جمعے قرب ہوں ، کماکیوں ؟ حضرت عمر نے فرمایا جمعے قرب نے کہا تول کے خوشبو تیر بے کہ تو اے اپنے ہاتھوں سے ترازو میں رکھے گی (یول کچھ نہ کچھ خوشبو تیر بہا تھوں کولگ جائے گی اور کوئی اور گور دن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ) اور یول تو اپنی کینی اور گر دن پر اپنے ہاتھ پھیرے گی اس طرح تھے مسلمانوں سے پچھ ذیادہ خوشبو طل جائے گی۔ کہ

خطرت حسن رحمة الله عليه كهتم بين كه حطرت عمر بن خطاب في ايك لزكى كود يكهاجو كمزورى كى وجه سے لز كھر اكر چل رہى تھى۔ حضرت عمر في چھابه لزكى كون ہے؟ تو (ان كے بينے) حضرت عبداللہ في كمايہ آپ كى بيشى ہے۔ حضرت عمر في بوچھابه ميرى كون

لَ اخرجه ابن ابي شيبة واحمد و ابن ابي الدنيا و ابن ابي حاتم و ابن عساكر كذافي منتخب الكنز (ج ٤ ص ١٣) . الكنز (ج ٤ ص ٤١٤) لَي اخرجه احمد في الزهد كذافي منتخب الكنز (ج ٤ ص ٤١٣) . www.besturdubooks.wordpress.com

ی بیشی ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا یہ میری بیشی ہے حضرت عمر نے پوچھایہ اتنی کمزور کیوں ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا آپ کی وجہ سے کیونکہ آپ اسے پچھ نہیں دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اے آدمی! اللہ کی قسم! میں تہمیں تمہاری لولاد کے بارے میں دھو کہ میں نہیں رکھنا چاہتا۔ (خود کماکر) تم اپنی اولاد پر خوب خرج کرو (میں بیت المال میں سے نہیں دوں گا) ک

حضرت عاصم بن عمر فرماتے ہیں جب حضرت عمر فی شادی کی توایک ممینہ تک اللہ کے مال میں سے (لینی بیت المال میں سے) جھے خرج ویے رہے چراس کے بعد حضرت عمر فی این دربان) یو فا کو جھے بلانے بھیجا۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرملیا میں خلیفہ بننے سے پہلے بھی ہی سمجھتا تھا کہ میرے لئے بیت المال سے اپنے حق سے ذیادہ لینا جائز نہیں اور اب خلیفہ بننے کے بعد یہ مال میرے لئے اور زیادہ حرام ہو گیاہے کیو نکہ اب میرے پاس بطور امانت ہے اور میں حمیس اللہ کے مال میں سے ایک ممینہ خرج وے چکا ہوں۔ اب حمیس اس میں سے اور نہیں وے سکتا ہوں۔ ہاں میں تمہاری مداس طرح کر سکتا ہوں۔ اب حمیس اس میں سے اور نہیں وے سکتا ہوں۔ ہاں میں تمہاری مداس طرح کر سکتا ہوں کہ غابہ میں میر اجو باغ ہے۔ تم اس کا پھل کاٹ کریچ دو۔ پھر (اس کے پینے لے کر) اپنی توم کے کسی تاجر کے پاس جا کر کھڑ ہے ہو جاؤاور و کھو جب وہ کوئی چیز خرید نے گے تو تم اس کے ساتھ شر آکت کر لو (اس سے جو نفع ہو ، اس سے ) خرچہ لے کر اپنے گھر والوں پر خرچ کے ساتھ شر آکت کر لو (اس سے جو نفع ہو ، اس سے ) خرچہ لے کر اپنے گھر والوں پر خرچ کے ساتھ شر آکت کر لو (اس سے جو نفع ہو ، اس سے ) خرچہ لے کر اپنے گھر والوں پر خرچ

حضرت مالک بن اوس بن حد ثان رحمة الله عليه کتے ہيں حضرت عمر بن خطاب کے پاس روم کے بادشاہ کا قاصد آیا۔ حضرت عمر کی بنہ کی نے ایک دینار اوحاد لے کر عطر خرید ااور شیشیوں میں ڈال کروہ عطر اس قاصد کے ہاتھ روم کے بادشاہ کی بنہ کی کو ہدیہ میں بھے دیا۔ جب به قاصد بادشاہ کی بنہ کی کو ہدیہ میں بھے دیا۔ جب بہ قاصد بادشاہ کی بنہ کی کو وے آؤ۔ جو اہر ات سے بھر دیں اور قاصد سے کما جاؤیہ حضرت عمر بن خطاب کی بنہ کی کو وے آؤ۔ جب بہ شیشیال حضرت عمر کی بنہ کی باس بہنچیں تو انہوں نے شیشیوں سے وہ جو اہر ات بیالی کر کے باس بہنچیں تو انہوں نے شیشیوں سے وہ جو اہر ات کی کال کر ایک بھونے پر رکھ ویے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب گر آگئے اور انہوں نے لیے چھانے کیا ہے ؟ان کی بنہ کی نے ان کو سار اقصہ سایا۔ حضرت عمر نے وہ تمام جو اہر ات لے کر

أخرجه ابن سعد و ابن شيبة و ابن عساكر كذافي المنتخب (ج ٤ ص ٤١٨)
 أخرجه ابن سعد و ابو عبيد في الا موال كذافي المنتخب (ج ٤ ص ٤١٨)

چ دیئے اور ان کی قیت میں سے صرف ایک دینار اپنی ہوی کو دیا اور باقی ساری رقم مسلمانوں کے لئے بیت المال میں جمع کرادی ل

حضرت الن عمر فرماتے ہیں آیک مرتبہ میں نے پھے اونٹ خریدے اور ان کوبیت المال کی چراگاہ میں چھوڑ آیا۔ جب وہ خوب موٹے ہو گئے تو میں انہیں (پیچنے کے لئے بازار) لئے آیا۔

اسنے میں حضرت عمر مجھی بازار تشریف لے آئے اور انہیں موٹے موٹے اونٹ نظر آئے تو انہوں نے بع چھار اونٹ کس کے ہیں۔ لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ہیں قو فرمانے لگے اے عبداللہ بن عمر اواہ واہ المیر المو منین کے بیٹے کے کیا کہنے! میں دوڑ تا ہوا آیا اور میں نے عرض کیا ہے امیر المومنین اکیابات ہے آپ نے فرمایا یہ اونٹ کیسے بیں ؟ میں نے عرض کیا ہے اونٹ خریدے تھے اور بیت المال کی چراگاہ میں چرنے کے لئے بھیجے تھے۔ (اب میں ان کوبازار لے آیا ہوں) تاکہ میں دوسرے مسلمانوں کی طرح انہیں دوسرے کو گئے ہوں گے امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹوں کو چراگاہ میں لوگ آیک دوسرے کو گئے ہوں گے امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹوں کو چراگاہ المیں لوگ آیک دوسرے کے اونٹوں کو چراگاہ میں لوگ آیک کے اونٹوں کو پائی پلاوڑ (میر ایوٹا ہونے کی وجہ سے تمہارے اونٹوں کی زیادہ درعایت کی ہوگی اس لئے کانے عبداللہ بن عمر اللہ منین کے بیٹے کے اونٹوں کو پیائی بلاوڑ (میر ایوٹا ہونے کی وجہ سے تمہارے اونٹوں کی زیادہ درعایت کی ہوگی اس لئے کانے عبداللہ بن عمر اللہ میں جمع کرادہ۔ یہ اللہ بن عمر اللہ کی جداللہ بن جمع کرادہ۔ یہ اللہ بن کو کرائی زائدر قم مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرادہ۔ یہ اللہ بن کا کہ میں خریدے بیے وہ تو تم لے لوریاتی زائدر قم مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرادہ۔ یہ اللہ بن کو کرائی زائدر قم مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرادہ۔ یہ

حفزت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حفزت عمر کے سسرال والول میں سے
ایک صاحب آئے اور انہول نے حفزت عمر سے اشارہ کنایہ میں یہ بات کئی کہ حفزت عمر ان کویت المال میں سے پچھ دے دیں تو حضرت عمر نے انہیں ڈانٹ دیااور فرمایاتم چاہتے ہو
کہ میں اللہ کے سامنے خائن بادشاہ بن کر پیش ہول اور اس کے بعد انہیں اپنے ذاتی مال میں
سے دس ہزار در ہم ویئے۔ سے

حضرت عشر ہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں (کوفد کے محلّہ) خور نق میں حضرت علی بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ایک پر انی چادر اوڑھ رکھی تھی اور آپ سر دی کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا اے امیر المومنین ! اللہ تعالی نے (بیت المال کے) اس مال میں آپ کا اور آپ کے اہل وعیال کا بھی حصہ رکھا ہے (پھر بھی آپ کے یاس

ل اخرجه الدنيوري في المجالسة كذافي منتخب الكنز (ج ٤ ص ٢٧٤)

ل اخرجه سعید بن منصور و ابن ابی شیبة والبیهقی کذافی المنتخب (ج 2 ص 1 ۹ ع ) ک اخرجه ابن سعد (۱۹۲۶ ک ۱۹۵۴ کالکافی/کفاره کالکافی کانزدالها کاکل ۱۹۵۴ کال ۱۹۵۴ کال

حياة الصحابة أردو (جلددوم)

سر دی سے بچنے کا کوئی انظام نہیں ہے )ادر آپ سر دی سے کانپ رہے ہیں توانہوں نے فرمایا اللہ کی قتم! میں تمہارے مال میں سے کچھ نہیں لینا چاہتا ہوں اور بیر پرانی چاور بھی وہ ہے جو میں اپنے گھر مدینہ منورہ سے لایا تھا۔ ل

#### مال واپس کرنا

حضور علی کاس مال کو قبول نه کرناجو آپ کو پیش کیا گیا

حضرت ان عباس فراتے ہیں ایک مر تبہ اللہ تعالی نے ایک فرشتہ اپ نبی علیہ کا ضدمت میں بھیا۔ اس فرشتہ کے ساتھ حضرت جرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ اس فرشتہ نے حضور علیہ کی خدمت میں عرض کیااللہ تعالی آپ کو دوباتوں میں افقیار دے رہ ہیں عیاب آپ نہ حضور علیہ کی خدمت میں عرض کیااللہ تعالی آپ کو دوباتوں میں افقیار دے رہ ہیں عیاب عیاب آپ ان سے مشورہ لے رہ ہیں تو انہوں نے کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے گویا کہ آپ ان سے مشورہ لے رہ ہیں تو انہوں نے تواضع افقیار کرنے کا مشورہ دیا۔ اس پر حضور علیہ نے فرمایا میں توبعہ کی دالی نبوت جاہتا ہوں۔ حضور علیہ نے فرمایا میں توبعہ کی دالی نبوت جاہتا ہوں۔ حضرت این عباس فرماتے ہیں اس می بعد حضور علیہ نے دوفات تک مجمی فیک لگا کر کھا نہیں کھایا۔ کے

حضرت الن عبائ فرماتے ہیں ایک دن حضور ﷺ اور حضرت جرائیل علیہ السلام مفا

پہاڑی پر تھے آپ نے فرمایا ہے جرائیل اس ذات کی قتم جس نے تہیں حق دے کر بھیجا

ہا اہم کو محد ﷺ کے اہل وعیال کے پاس نہ ایک بھٹی آٹا تھااور نہ ایک مٹھی ستو۔ آپ کی

بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے آسان سے دھاکہ کی ایک ذور دار آواز سی جس سے

آپ گھیر اگئے۔ آپ نے حضرت جرائیل سے پوچھا کیا اللہ نے قیامت قائم ہونے کا تھم

دے دیا ہے ؟ حضرت جرائیل نے عرض کیا نہیں بلحہ اللہ تعالی نے آپ کی بات سنتے ہی

اسرافیل علیہ السلام کو تھم دیاور وہ از کر آپ کیاں آئے ہیں چنانچہ حضرت اسرافیل علیہ

السلام نے خد مت میں حاضر ہو کر عرض کیا آپ نے جوبات حضرت جرائیل علیہ السلام

ہے کی وہ اللہ تعالی نے سی اور اللہ نے جھے ذمین کے خزانوں کی چاہیاں دے کر آپ کیاں تو میں

ہمجا ہے اور جھے یہ تھم دیا ہے کہ میں آپ کی خد مت میں یہ پیش کروں کہ آپ آگر کمیں تو میں

ل اخرجه ابو عبيد كذافي البداية (ج ٨ ص ٣) واخرجه ايضا ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٨٢) عن هارون بن عنترة عن ابيه نحوه رواه البخارى في التاريخ والبسائي كذافي البداية (ج ٦ ض ٤٨)

تمامہ کے پہاڑوں کو زمر و ، یا قوت ، سونے اور چاندی کا بہادوں اور یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلا کریں۔اب آپ فرمائیں آپ باوشاہت والی نبوت چاہتے ہیں یابد گی والی۔ حضرت جبر ائیل علیہ السلام نے آپ کو تواضع اختیار کرنے کا اشارہ کیا تو آپ نے تمین مرتبہ فرمایا نہیں میں بحدگی والی نبوت چاہتا ہوں۔لے

حفرت او امام فرماتے ہیں کہ نبی کریم اللے نے فرمایا میرے دب نے مجھ پر بیبات پیش فرمائی کہ میرے لئے کمہ کے پھر لیے میدان کوسونے کا بنادیا جائے۔ میں نے عرض کیا نہیں ۔ اے میرے دب ایک تو بیت ہوں کہ ایک دن پیٹ محر کر کھاؤں اور ایک دن بھو کار ہوں۔ آپ نے دو تین مر تبہ میں کلمات ارشاد فرمائے تاکہ جب بھوک گلے تو میں آپ کے سامنے عاجزی کروں اور آپ کو باد کروں اور جب پہیٹ بھر کر کھاؤں تو آپ کا شکر اوا کروں اور جب پہیٹ بھر کر کھاؤں تو آپ کا شکر اوا کروں اور جب پہیٹ بھر کر کھاؤں تو آپ کا شکر اوا کروں اور آپ کی تعریف کروں۔ کے

حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرملام رے پاس ایک فرشتہ آیااور اس نے کما اے محد (ﷺ) آپ کے رب آپ کو سلام کمہ رہے ہیں اور فرمارہ ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو میں مکہ کے پھر لیے میدان آپ کے لئے سونے کے منادوں۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور علی نے آسان کی طرف منہ اٹھا کر عرض کیا نہیں ، اے میرے رب! میں بیہ نہیں چاہتا۔ میں توبہ چاہتا ہوں کہ ایک دن سر ہو کر کھاؤں تاکہ آپ کی تعریف کروں اور ایک دن ہوکا رہوں تاکہ آپ کی تعریف کروں اور ایک دن ہوکا رہوں تاکہ آپ کی تعریف کروں اور ایک دن ہوکا رہوں تاکہ آپ سے ماگوں۔ سے

حضرت الن عباس فرماتے ہیں غروہ احزاب (یعنی غزوہ خندق) میں ایک مشرک مارا گیا تو مشرک بارا گیا تو مشرک بارا گیا تو مشرک بین نے حضور ﷺ کویہ بیغام بھیجا کہ اس کی لاش جمیں دے دوہم آپ کواس کے بدلہ میں بارہ ہزار دیں گے۔ آپ نے فرمایانہ اس کی لاش میں خیر ہے اور نہ اس کی قیت میں (لہذا اس کی لاش بھی دے دواس لئے کہ اس کی لاش بھی حضور ﷺ نے فرمایاس کی لاش ان مشرکول کودیسے جی دے دواس لئے کہ اس کی لاش بھی ملاک ہے اور اس کی کاش ان کو لیے جی دے دواس کے کہ اس کی لاش ای لاش بھی ملاک ہے اور اس کی کارش ان کو لیے جی دے دواس کے کہ اس کی لاش ان کو لیے جی دے دواس کے کہ اس کی لاش ان کو دیسے جی دے دواس کے کہ اس کی لاش ان کو دیسے جی دے دواس کے کہ اس کی لاش ان کو دیسے جی دے دواس کے کہ اس کی لاش ان کو دیسے جی دے دواس کے کہ اس کی لاش ان کو دیسے جی دے دواس کے کہ دیسے کی دے دواس کی کی دیسے جی دے دواس کے کہ دیسے جی دیسے جی دیسے جی دے دواس کے کہ دیسے جی دیسے جی دیسے جی دے دی کی دیسے جی دیسے دیسے جی دیسے دیسے جی دیسے دیسے جی دیسے جی دیسے جی دیسے جی دیسے جی دیسے دیسے جی دیسے دیسے جی دیسے جی دیسے جی دیسے جی دیسے دیسے جی دیسے دیسے جی دیسے دیسے جی دیسے جی دیسے دیسے دیسے جی د

عند الطبراني باستاد حسن و البيهقي كذافي الترغيب (ج ٥ ص ١٥٧) وقال الهيفمي (ج ١٠٠ ص

٥ ٣١) رواه الطبراني في الا وسط وفيه سعدان بن الوليد ولم اعرفه و بقية رجاله وجال الصحيح انتهى .

لَّا عندا لترمذی وحسنه کذافی الترغیب (ج ٥ ص ١٥٠) لَّا عندالعسكری کذافی الكنز (ج ٤ ص ٣٩)

<sup>.</sup> كى اخرجه البيهقى واخرجه التروقيين ايطنا وقال شيب كهافي التلباية (اج الديون) winwy

حضرت عکر مدر حمة الله عليه کتے جي غزوہ خندق کے دن نو فل يالن نو فل اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ گھوڑا گر پڑا جس نے نو فل مر گيا تو (كافروں كے سر دار) او سفيان نے حضور عظيے كی خدمت میں اس كی لاش كے بدله میں سوا ونٹ جھے۔ آپ نے انكار فرماديا اور فرمايا اس كی لاش لے جاؤ۔ اس كابدله جھی ناپاک ہے اور وہ خود بھی ناپاک ہے۔ له حضرت عروہ رحمة الله عليه كتے جيں حضرت عليم بن حزام ميں گئے اور انہوں نے وہاں (حمير كے نواب) ذورين كاجوڑا تريد الورائے لے كر حضور عليے كی خدمت ميں مدينہ آئے

(جمیر کے نواب) ذوین کاجو ڑا ترید الورائے لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں مدینہ آئے اور حضور ﷺ کی خدمت میں مدینہ آئے اور حضور ﷺ کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کیا۔ حضور ﷺ کی مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتے (اس وقت تک حضرت حکیم مسلمان نہیں ہوئے تھے) چنانچہ حضرت حکیم اسے فرو فت کرنے گئے تو حضور ﷺ نے اسے ترید لینے کا حکم فرمایا تو وہ جو ڑا آپ کے لئے ترید آگیا۔ آپ اسے بہن کر مسجد نہوی میں تشریف لائے۔ حضرت حکیم فرماتے ہیں اس جو ڑے میں حضور ﷺ بہت خوصورت نظر آرہے تھے اور میں نے اس جو ڑے میں حضور ﷺ بہت خوصورت آدمی کھی نہیں دیکھا آپ ایسے لگ رہے تھے اور میں تھے جسے چود مویں کا جاند اور کی میں انتظار میری نبان پر آگے۔

ماتنظر الحكام بالحكم بعدما بدا واصنع و غوة وحجول

جب ایک روش اور چکدار الی ہتی ( یعنی رسول پاک علیہ السلام ) ظاہر ہو گئی ہے جس کا چرہ ، ہاتھ اور پیر سبھی چیک رہے ہیں تواب اس کے بعد حکام تھم دینے کے بارے میں سوچ کر کیا کریں گے ؟ ( یعنی اب تو حضور عظیمہ کی مانی جائے گی ان حاکموں کی نہیں )

> ذا قايسوه المجد اربى عليهم كمستفرغ مااللناب مبجيل

جب یہ حکام بدرگی اور شرافت میں ان کا مقابلہ کریں گے تو یہ ان سے بورہ جائیں گے کو یہ ان سے بورہ جائیں گے کے وکہ ان پر بدرگی اور شرافت ایسے کثرت سے بھائی گئی ہے جیسے کی پر پانی سے تھرے موں۔ موے بوے بوے ڈول ڈالے گئے ہوں۔ یہ س کر حضور سے لیے مسکرانے گئے۔ ک

لَ عند ابن ابی شیبة كذافی الكنز (ج ٥ ص ٢٨١) لا اخرجه ابن جریر كذافی الكنز (ج ٣ ص ١٩٧٧) واخرجه الطبرانی عن حكیم بن حزم بنجوه كمافی المجمع (ج ٨ ص ٣٧٨) وقال وفیه یعقوب بن محمد الزهری وضعفه الجمهور و قدّ وثق. انتهی

حضرت تحکیم بن حزام فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں ہی مجھے حضرت نبی کریم عظیہ ہے سب سے زیادہ محبت تھی۔ پھر آپ نے جب نبوت کادعوی کیالور مدینہ تشریف لے مجئے تو میں موسم عج میں بمن گیاوہال مجھے (حمیر کے نواب) ذی برن کاجوڑا پیاس درہم میں بتا ہوا نظر آیا۔ میں نے اسے حضور ﷺ کو مدیہ دینے کی نیت سے خرید لیالور میں وہ جوڑالے کر حضور ﷺ کی خدمت میں (مدینہ مورہ) حاضر ہوالور میں نے بہت کوشش کی کہ آپ اے لے لیں لیکن آپ نے اٹکار کر دیالور آپ نے فرمایا ہم مشر کوں سے پچھ نہیں لیتے (لور تم مشرک ہو)لیکن اگرتم چاہو تو ہم قیت دے کرتم ہے یہ خرید لیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے قیت لے کروہ جوڑا حضور ﷺ کودے دیا۔ پھر میں نے ایک دن دیکھا کہ آپ ﷺ منبر پر تشریف فرمایں اور آپ نے دہ جوڑا پہنا ہوا ہے۔ آپ اُس جوڑے میں استے حسین نظر آرے تھے کہ میں نے اتنا حسین بھی کو آئیں دیکھا۔ پھر آپ نے وہ جوڑا حضرت اسامہ بن زیڈ کو وے دیامیں نے وہ جوڑا جب اسامہ کو سنے ہوئے دیکھا تو میں نے کمااے اسامہ اتم نے ذی یزن (نواب) کاجوڑا پین رکھاہے۔ انہوں نے کماہاں۔ میں ذی یزن سے بہتر ہوں اور میرا باب اس کے باپ سے اور میری مال اس کی مال سے بھڑ ہے۔ چھر میں مکہ مرمہ آگیا اور انہیں حفرت اسامہ کی بات سائی جس سے وہ سب بوے جمر ان ہوئ (کہ غلام کابیٹا ہو کر بھی خود كواورائي الباب كواسلام كى دجه الوادل سے زياده قيمتى سمحساب كال

حفرت عبداللہ بن پر مرحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں میرے پچاعامر بن طفیل عامری نے جھے یہ قصہ سایا کہ عامر بن مالک نے حضور ﷺ کی خدمت میں ایک گھوڑا ہدیہ میں بھیجالوریہ لکھا کہ میرے پیٹ میں ایک پھوڑا ہے اپنیاسے اس کی دوائیج دیں۔

عامر بن طفیل کتے ہیں حضور علیہ نے گھوڑاوالیس کردیا کیو تک عامر بن الک مسلمان نہیں تھے اور ان کو مدید میں شد کی ایک کی جمجی اور فرمایاس سے اپناعلاج کرلو۔ ع

حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ طاعب الاسنہ ( نیزوں کا کھلاڑی ایہ عامر بن مالک کا لقب ہے) حضور ﷺ کی خدمت میں کچھ مدید نے کر آیا۔ حضور ﷺ نے اس پر اسلام پیش کیائیکن اس نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا تو حضور ﷺ نے فرملیا میں کسی مشرک کا مدید قبول نہیں کر سکتا۔ سی

ی عنداین عب کر ایضا گذافی کنز العمال (ج۳ ص ۱۷۷) www.besturdubooks.wordbress.com

حعرت عیاض بن حمار مجاشع فرماتے ہیں کہ انہوں نے او نٹنی یا کوئی اور جانور حضور سیکھنے کی خدمت میں بطور ہدیہ چیش کیا۔ حضور سیکٹے نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو چکے ہو ؟ انہوں نے کمانہیں۔ آپ نے فرمایا جھے اللہ تعالیٰ نے مشر کین کا ہدیہ لینے سے منع فرمایا ہے۔ ا

### حضرت الوبحر صديق كامال وايس كرنا

حفرت حسن رحمة الله عليه كت بين أيك مرحيه حفرت الدير صديق في لوكول بين ميان فرمایالور الله تعالی کی حمدو تاء کے بعد فرمایاسب سے بوی عقل مندی تعولی اختیار کرنا ہے۔ پھر آ مے لور حدیث ذکر کی جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ انگلے دن صبح کو حضر ت او بحر آبازار جانے لکے توان سے حفرت عرصے یو جھا آپ کمال جارہے ہیں ؟ انہوں نے فرمایابادار۔ حضرت عمرونے کمائب آپ پراتی ہوی ذمدداری (خلافت کی وجدے) آگئ ہے کہ جس کی وجہ سے اب آب بازار نہیں جائے (ساراوقت خلافت کی ذمہ دار یوں میں لگائیں کے تو پھر یہ ومدواریان بوری موسکیس کی) حضرت او برانے فرمایا سجان الله التالگذایزے کا کد الل وعیال كے لئے كمانے كاونت نديج (تو پر انہيں كمال سے كھلادك كا) حضرت عرف كماہم (آپ کے لئے اور آپ کے الل وعیال کے کئے دیت المال میں سے )مناسب مقدار میں و ظیفہ مقرر كروية بين معرت الوبرائ فرمايا عركاناس موا مجية درب كد كميس مجهاس ال من س کچھ لینے کی مخوائش نہ ہو۔ جنانجہ (مشورہ ہےان کاد ظیفہ مقرر ہوالور)انہوں نے دوسال ہے ذاكد عرمه (خلافت) ش آتھ برارور ہم لئے۔جب الن كى موت كاوفت آيا تو فرمايا ش نے عرا سے کما تھا جھے ڈرے کہ جھے اس مال بی سے لینے کی مخوائش بالکل نمیں ہے لیکن عراس ونت جھے بر قالب آھے اور جھے ان کیات ان کرمیت المال میں سے و تلفہ لیرا برالهذاجب میں مرجاؤں تومیرے مال میں سے آٹھ بزار الے کردید المال میں والی کردیا۔ پتانچہ جب وہ آٹھ ہزار (حضرت او برا کے انتقال کے بعد) حضرت عمر کے باس لائے مجے تو آپ نے فرايا الله او يرام فراع اانول إاستعدداول كومشكل ين وال ديا كد أوى اي ساری جان اور سار امال دین پر نگاوے اور د نیاش کھے نہ لے) ک

حضرت او بحرین حفق بن عمر رحمة الله عليد يحت بين حضرت عائشة حضرت او بحراكي خدمت بين آئي اس وقت آپ كونزع كي تكليف بور بي تقي اور آپ كاسانس سينته بين تعل

ل اخرجه ابو داؤد و الترمذي و صححه ابن جرير و البيهائي كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٧٧)

ل اخرجه البيهقي (ج ٦ ص ٣٥٣)

به حالت دیکھ کر حفرت عائشہ نے بیہ شعر پڑھا:

لعمرك مايغنى الثراء عن الفتي

اذا حشر جت يوما وضاق بها الصدر

تیری جان کی قتم ! مال اور قوم کی کثرت نوجوان کواس دن کوئی فاکدہ نہیں دے سکتی نے جس دن سانس اکھڑنے گئے اور سینہ گھٹنے لگے۔ حضرت او بحر نے حضرت عاکشر کی طرف غصہ ہے ویکھالور فرمایا اے ام المومنین! بیبات نہیں ہے۔ بیہ تووہ حالت ہے جس کاذکر اللہ تعالیٰ نے قر آن مجید میں کیا ہے:

وَجَالَتُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحُقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ (سورت ق : آيت ١٩)

ترجمہ: "اور موت کی تخق (قریب) آپیٹی۔ یہ (موت)وہ چیز ہے جس سے توبد کتا تھا۔" میں نے تہیں ایک باغ ویا تھالیکن میراول اس سے مطمئن نہیں اس لئے تم اسے میری میراث میں واپس کر دو۔ میں نے کہابہت ایھالور پھر میں نے دہباغ واپس کر دیا۔ پھر حضرت او بر اے فرمایا ہم جب سے مسلمانوں کے خلیفہ بے ہیں ہم نے مسلمانوں کانہ کوئی دینار کھایا ہے اور نہ کو کی در ہم۔ البند ان کا مونا جھوٹا کھانا ضرور کھایا ہے اور ایسے ہی ان کے موثے اور کھر درے کپڑے ضرور پہنے ہیں اور اس وقت جارے ہیں مسلمانوں کے مال غنیمت ہیں ہے اور تو کچھ نہیں ہے البتہ یہ تین چیزیں ہیں ایک حبثی غلام اور دوسر ایانی والا لونٹ اور تیسرے برانی اونی چادر۔جب میں مر جاؤل توب تیول چیزیں حصرت عمر کے پاس بھی و بنا الوران کی ذمه داری سے مجھے فارغ کر دیتا۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے ایسانی کیا۔ جب قاصدوہ چیزیں لے کر حضرت عمر کے پاس آیا تووہ رونے لگے اور استے روئے کہ ان کے آنسوز مین پر گرنے لكے اور وہ فرمار بے تھے اللہ تعالى او برائر رحم فرمائے۔ انہول نے اپ بعد والول كو مشكل میں دال دیا ہے۔ (ونیامیں کچھ نہ لینے کاایالونیامعیار قائم کیاہے کہ بعد والوں کے لئے اسے اختیار کرنابہت مشکل ہے)اے غلام ان چیزوں کواٹھا کرر کھ لو۔اس پر حفرت عبدالرحمن ین عوف ؓ نے کماسجان اللہ! آپ حضرت او بحرؓ کے الل وعیال سے حبثی غلام میانی والالونٹ اور پرانی اونی جادر جس کی قیمت پانچ در ہم ہے چھین رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کما آپ کیا چاہتے ہیں ؟ حضرت عبدالر حمٰنؓ نے کہا آپ یہ چیزیں ابو پڑھ کے اہل وعیال کو واپس کر دیں۔ حفرت عرائے فرمایا نہیں اس ذات کی قتم ہے جس نے حفرت محمد علی کو حق دے کر بھیجا! یہ میرے زمانہ خلافت میں نہیں ہو گا نہیں ہو گا۔ حضرت ابو بحر تو موت کے وقت ان چیزول ے جاب چیٹر اکر گئے اور میں چیزی ان الکے الل وعیال کو والیل کروای اورا موسد اس

بھی زیادہ قریب ہے ( میعنی میں واپس کروں گا تو یہ خوش ہوجائیں گے لیکن اللہ ناراض ہوجائیں گے اس لئے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ جھے بھی دنیا سے جانا ہے تووہاں جا کرادہ بحر ؓ کو کیامنہ دکھاؤں گا)ك

### حضرت عمر بن خطاب کامال واپس کرنا

حضرت عطاء بن بیادر حمة الله علیہ کہتے ہیں حضور اقد س الله نے حضرت عمر بن خطاب وایک عطیہ بھیجا۔ حضرت عمر من خطاب کو ایک عطیہ بھیجا۔ حضرت عمر نے اے واپس کر دیا۔ حضور علیہ نے ان سے پوچھاتم نے یہ کیوں واپس کیا ؟ حضرت عمر نے عرض کیا آپ نے بی بمیں بتایا ہے کہ ہمارے لئے بہتر یہ ہم کسی سے کچھ نہ لیں۔ حضور علیہ نے فرمایا میر امتصدیہ تھا کہ مانگ کرنہ لیا جائے اور جو بغیر مانگے مل رہا ہو تو وہ اللہ کا دیا ہوار زق ہے اسے لے لیما چاہے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا اس ذات کی حتم جس کے قبضے میں میری جان ہے! آپ کے بعد میں بھی کسی سے پچھ نہیں مانگوں گا اور جو بغیر مانگے آئے گا اے ضرور لول گا۔ ک

حضرت ان عمر فرماتے ہیں حضرت او موی اشعری نے حضرت عمر کی ہوی حضرت عمر کی ہوی حضرت عاتکہ بنت زیدین عمر وہن هیل گوایک پیھونا ہدید میں بھیجا۔ میر اخیال ہد ہے کہ وہ ایک ہاتھ لمبا اور ایک باشت چوڑا ہوگا۔ حضرت عمر ان کے پاس آئے اور وہ پیھوناد یکھا تو پوچھا یہ تمہیں کمال سے ملاہے ؟ انہوں نے کما یہ مجھے حضرت او موسی اشعری نے ہدیہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے اسے اٹھایا اور اس ذور ہے ان کے سر پر ماراکہ ان کے سر کے بال کھل گئے اور پھر فرمایا کہ او موسی کو فوراً جلدی لاؤکہ وہ تھک جا تیں موسی کو فوراً جلدی ہے میر بے پاس لاؤ (یعنی دوڑاتے ہوئے اتن جلدی لاؤکہ وہ تھک جا تیں بعثانی وہ دوری تیزی سے چلتے ہوئے حضرت عمر نے کہا ہے امیر المو منین ! آپ میر بے بارے میں جلدی نہ کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا تم میری عور تول کو ہدیہ کیوں دیتے ہو ؟ پھر وہ پچھونا ٹھا کران کے سر پر مار الور فرمایا اسے لے جاؤ ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ سے

حضرت لیٹ بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں (اسکندریہ کے بادشاہ) مقو قس نے حضرت عمر وہن عاص ؓ سے کما کہ وہ مقطم پہاڑ کا دامن ستر ہزار دینار میں اسے پچھویں۔اتنی زیادہ قیمت

من کر حفرت عمر وجہت حیر ان ہوئے اور مقوقس سے کہا بیل اس بارے بیل امیر المومنین کو خط کتھ کر پوچھوں گا۔ چنانچہ حفزت عمرونے حفزت عمر کو اس بارے بیل خط لکھا۔ حضرت عمر شخر جواب بیل بید لکھا کہ اس سے پوچھووہ تہیں اتی زیادہ قیمت کیوں دے رہاہے حالا نکہ وہ ذیمن نہ کاشت کے قابل ہے اور نہ اس سے پانی نکالا جاسکتا ہے اور نہ وہ کی اور کام آسکتی ہے؟ حضرت عمرونے مقوقس سے پوچھا تو اس نے کہا ہمیں اپنی آسانی کتابوں بیل اس جگہ کی سے فضیلت ملی ہے کہ اس بیل جنت کے در خت ہیں۔ حضرت عمروقے نہ بات حضرت عمراک کو میں اس جگہ کی سے کہ اس بیل جواب بیل لکھا ہم تو صرف کی جانے ہیں کہ جنت کے در خت صرف مومنوں کو ملیں مجاہداتم اس ذین بیل اسے ہال کے مسلمانوں کو دفادیا کر و، اور اسے قبر ستان بنالو اور کمی قیمت پر اسے مت پی ہول

#### حضرت ابو عبيده بن جرائح كامال واليس كريا

حضرت اسلم رحمة الله عليه كتے ہيں رمادہ والے سال (س ١ اله ميں جاز ميں زبر دست قط پرا تھاجو نو ماہ رہا تھا۔ اس سال كو عام الرمادہ ليخي راكھ والا سال كماجا تا ہے۔ بارش نہ ہونے كی وجہ ہے مٹى راكھ كی طرح ہوگئ تھی۔ رنگ ہمی ايسا ہوگيا تھا لور راكھ كی طرح اڑتی تھی) عربوں كا سارا علاقہ قط كی لپیٹ میں آگيا تھا اس وقت حضرت عمر من خطاب نے حضرت عمر من عاص كو خطرت عمر الله عاص أكو خطرت عمر الله على الله وغيرہ تقسيم كرنے كے لئے بجيا حضرت الا عبيدہ من جرائ كو بلايا اور قط ذرہ لوگوں ميں غلہ وغيرہ تقسيم كرنے كے لئے بجيا جب و من الله كي باس ايك ہزارو ينا تھے۔ حضرت الا عبيدہ في الله كي باس ايك ہزارو ينا تھے۔ حضرت الا عبيدہ في الله كے لئے بيكام خيس كيا تھا با بحد صرف مندے كے لئے كيا تھا لور ميں اس كام پر بھی خیس اس كام پر بھی خیس الوں گا۔ حضرت عمر في قرمايا حضور عظام جميں لوں گا۔ حضرت عمر في قو ہمارا لينے كو بہت ہے كام وس كے لئے بحکم الرق اللہ كے لئے بيكام خيس كيا تھا ہوں اللہ كے لئے بيكام خيس كيا تھا ہوں اللہ كے لئے بيكام خيس كيا تھا ہوں اللہ كے لئے بيكام خيس بيا تھا۔ حضور عظام جميں فرماتے ہيں انكار نہ كرو۔ اے آدى السے لے لواور السے الكال دل خيس جا ہوں كاموں ميں خرج كر لو۔ بير من كر حضر ت اور عبيدہ نے دہ ہرار در ہم بالكال دل خيس جا بيا تھا۔ حضور عظام حضور علیا جا ہوں جس می محمور ت اللہ کے بیا الكال دل خيس جا بود والي ميں خرج كر لو۔ بير من كر حضر ت اور عبيدہ نے دہ ہرار در ہم بالكال دلے ہيں انكار نہ كر حضر ت اور عبيدہ نے دہ ہرار در ہم الے ہے ہوں الے ہے ہوں اللہ کے ہوں اللہ کے ہوں اللہ کے ہوں اللہ کے ہوں اللہ کہ ہوں ہوں ميں خرج كر لو۔ بير من كر حضر ت اور عبيدہ نے دہ ہرار در ہم اللہ کے ہوں کہ کے ہوں اللہ کے ہوں الدیا ہوں ہوں ميں خرج كر لو۔ بير من كر حضر ت اور عبيدہ نے دہ ہرار در ہم کے لئے ہوں ميں خرج كر كو۔ بير من كر حضر ت اور عبيدہ نے دہ ہرار در ہم کے ہوں اللہ کر ہے ہوں کی دور ہرار در ہم کی اللہ کے ہوں کی اللہ کی ہوں کو ہوں کی اللہ کے ہوں کی اللہ کی ہوں کی ہوں گور کی اللہ کے ہوں کی ہوں گور کی اللہ کے ہوں کی ہوں کی ہوں گور کی اللہ کر ہوں کی ہوں گور کی ہوں کر ہوں کی ہور

أل أخرجه ابن عبدالحاكم كذافي كنز العمال (ج ٣ م ٢ م ٢ ١٥٢)

لِيّ اخرجه البيهقي (ج ٦ ص ٣٥٤) واخرجه ايضا اين خزيمة والحاكم نحوه عن اسلم كمافي منتخب الكنز (ج ٤ ص ٣٩٤.cop۴٩٩ يwww.besturdubooks.wordpress

### حضرت سعيدين عامره كامال واپس كرنا

حضرت عبدالله بن زمادر حمة الله عليه كهتے بن حضرت عمر بن خطاب نے حضرت سعيد بن عامر کوایک ہزار دینار دینے چاہے تو حضرت سعیدین عامر نے کما مجھے ان کی ضرورت نہیں جو مجھے سے زیادہ ضرورت مند ہواہے دے دیں۔ حضرت عرشنے فرمایاذ راٹھیر و توسسی (انکار میں جلدی نہ کرو) میں تنہیں اس بارے میں حضور ﷺ کاار شاد مبارک سنا تا ہول پہلے اسے س لو۔ پھر دل جاہے تو لے لیناورنہ نہ لینا۔ حضور عظی نے ایک دفعہ مجھے کوئی چزعنایت فرمائی تومیں نے انکار میں وہی بات کھی جو تم اب کمہ رہے ہو تو حضور ﷺ نے فرمایا جے کوئی چیز بغیر سوال اور لا کچ کے ملے توبیہ اللہ کی عطاہے اسے چاہئے کہ وہ اسے لے لے اور والپس نہ کرے۔ حضرت سعید ؓنے کماکیا آپ نے بیبات خود حضور ﷺ سے سی ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہاں۔ تو پھر حضرت سعید ؓ نے وہ دینار لے لئے لیہ حضرت زیدین اسلم رحمۃ اللہ علیہ كت بي حفرت عرق فصرت سعيدين عام العيدية كاس يوجها كيابات إلى شام تم س بدی محبت کرتے ہیں ؟ (بیہ حفزت سعید شام میں گور نررے تھے) حفزت سعید نے کما میں ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہوں اور ان کے ساتھ عم خواری کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر و نے ان کو دس ہزار دیئے انہول نے وہ واپس کر دیئے اور یول کمامیرے پاس بہت سے غلام اور گھوڑے ہیں اور میری حالت اچھی ہے اور میں جا بتا ہوں کہ میں (گورٹری کا)جو کام كرر ما مول سيرسب مسلمانول يرصدقه مو يعنى اس كام كوكرنے كے بعد مسلمانول كے بيت المال میں سے پچھ ندلوں۔ حضرت عمر نے فرمایاتم ایبانہ کرد کیونکہ ایک مرتبہ حضور عظام نے مجھے دس بزارے کم مال دیا تھا جب اللہ تعالیٰ تنہیں بغیر سوال اور طلب کے وے رہے ہیں تواسے لے لو کیو نکہ یہ اللہ کی طرف سے عطامے جووہ تمہیں وے رہے ہیں مل حضرت اسلم رحمة الله عليد كيت بين أيك صاحب شام والول كوبهت بيند تق حصرت عمر فان ہے یو چھاشام دالے تم سے کیول محبت کرتے ہیں ؟انہوں نے کمامیں انہیں ساتھ لے کر غروہ کر تا ہوں اور ان کے ساتھ عم خواری کر تا ہوں۔اس پر حضرت عمر فیان کودس ہزار پیش کئے اور فرمایا سے لے اواور ان کو اینے غزوہ میں کام لے آنا۔ انمول نے کما مجھے ان کی ضرورت نهیں اور آھے تھیلی حدیث جیسامضمون ذکر کیا۔ سے

۱ د. اخرجه الثاشي وابن عساكر كذافي الكنز (ج ۳ ص ۳۲۵) ۲ ي عند الحاكم (ج ۳ ص ۲۸۶) ۳ ي عند البيهقي وابن عساكر كمافي الكنز (ج ۳ ص ۳۲۵) www.besturdubooks.wordpress.com

### حضرت عبدالله بن سَعدِيٌّ كامال واپس كرنا

حضرت عبداللہ بن سعدیؓ فرماتے ہیں کہ جس حضرت عمر بن خطابؓ کے زمانہ خلافت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھ سے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ مجھے او گوں نے بتایا کہ تم پر مسلمانوں کے بہت ہے اجما کی کا مول کی ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں۔تم وہ کام کر دیتے ہو کیکن بعد میں جب ان کامول پر تنہیں کچھ دیا جاتا ہے تو تم بر امناتے ہو اور نہیں لیتے ہو۔ کیا یہ تھیک ہے؟ میں نے کما تھیک ہے۔ حضرت عمر نے فرمایانہ لینے سے تمهارا مقصد کیا ہے؟ میں نے کمامیرے پاس بہت ہے مھوڑے اور غلام ہیں اور میری معاشی حالت اچھی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں میری خدمات کامعاوضہ مسلمانوں پر صدقہ ہواور میں ایکے مال میں ہے کچھ نہ اول۔ حضرت عمر نے فرمایا ایسامت کرو کیو نکہ شروع میں میری بھی میں نیت تھی جو تم نے کرر تھی ہے۔ اور حضور علی جھے کچھ عطافرمایا کرتے تو میں کمہ دیا کرتا تھا مجھ سے زیادہ ضرورت مند کودے دیں چنانچہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے مجھے کچھ دیناچاہا۔ میں نے اپنے معمول کے مطابق کمہ دیا مجھ سے زیادہ ضرورت مند کودے دیں تو آپ نے فرمایاارے میال یہ لے لو۔ پھر چاہے اپنے پاس ر کھ لینایا صدقہ کر دینا کیونکہ جومال ازخود آئے نہ تم نے اسے مانگا ہواور نہ طبیعت میں اس کی طلب ہو تواسے لے لیا کرواور اگر ایسی صورت نہ ہو تواہیے آپ کو اس کے پیچیے مت لگاؤ (لیمنی زبان سے مانگو مت۔اور دل میں اس کی طلب ہو اور وہ آئے تواہے لومت کہ (حضرت عبداللہ بن سعدیؓ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ نے مجھے صد قات وصول کرنے پر مقرر کیا۔ میں نے صد قات وصول کر کے حضرت عمر کو دے دیئے تو انہوں نے مجھے میری اس خدمت کا معاوضہ دیتا جاہا۔ اس پر میں نے کمامیں نے تو یہ کام صرف الله کے لئے کیا ہے اور اس کابدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرت عمر ان فرمایاجو میں حمیس دے رہاہوں اسے لے لو کیو تکہ میں بھی حضور عظاف کے زمانے میں سے صد قات وصول کرنے کاکام کیاتھا تو آپ نے اس پر مجھے کھے دیناجا ہا۔ میں نے بھی دی بات کمی تھی جو تم کمہ رہ ہو تو حضور ﷺ نے فرمایا تھاجب میں تمہیں کوئی چیز مانگے بغیر دیا کروں تواسے لے کریاخور کھا لياكرويادوسرول يرصدقه كردياكرو (جمعنه كياكرو) ل

ل اخرجه احمد و الحميدي و ابن ابي شيبة والدارمي و مسلم و النسالي لا عند ابن جرير كذافي الكاريج ( Www.besturdubooks.worklyres عند ابن جرير كذافي الكاريج ( عند ابن جرير كذافي الكاريج)

# حضرت حکیم بن حزام کامال واپس کرنا

حفرت معید بن میتب رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں حضور ﷺ نے جنگ حنین کے دن حضرت محیم بن حرام کو کچھ عطافر مایا نهول نے اسے کم سمجھا (اور حضور ﷺ سے اور مانگا) حضور عظی نے انہیں اور دے دیا۔ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ ! آپ نے مجھے دومر تبد دیا ب ان دونوں میں سے کون سازیادہ بہتر ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا بہلا (جوین مانگے ملاتھا) اے علیم بن حزام! یہ مال سر سبر اور میٹھی چیز ہے (جو دیکھنے میں خوش نما اور کھانے میں مزیدار لگتاہے)جواہے دل کی سخاوت کے ساتھ لے گا ( لیعنی دینے والا بھی دل کی خوشی ہے ہو اور استغناء والا ہو) اور اے اچھے طریقہ ہے استعال کرے گااس کے لئے اس مال میں برکت دی جائے گی اور جو دل کے لائج کے ساتھ لے گااور اسے پری طرح استعمال کرے گا اس کیلئے اس مال میں ہر کت نہیں ہو گی اور بیہ اس آدمی کی طرح ہو جائے گا جو مسلسل کھاتا جار ہا ہے اور اس کا پیٹ نمیں بھر تا۔ اوپر والاہاتھ ( یعنی دینے والاہاتھ ) نیچے والے ہاتھ ( یعنی لين والي ما تھ ) سے بہتر ہے۔ حضرت عليم في يو چھايار سول اللہ ! آب سے ما تكنے ميں بھي يى بات ہے؟ حضور ﷺ نے فرمايال- مجھ سے ماتكنے ميں بھي حضرت عليم نے كمااس ذات کی قشم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! اب آپ کے بعد مجھی بھی کسی سے پچھے شیس اول گا۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد حضر ت حکیم ؓ نے نہ تو مقررہ وظیفہ قبول کیا اور نہ عطیبہ یمال تک که ان کا انقال ہو گیالور (جب دہ نہ لیا کرتے تو) حضرت عمر فرمایا کرتے اے اللہ! میں تجھے اس بات پر گواہ بیاتا ہوں کہ حکیم بن حزام کوبلا تا ہوں تا کہ وہ اس مال ہے اپنا حصہ لے لیں لیکن وہ ہیشہ اٹکار کر دیتے ہیں۔ حضرت علیم خضرت عمر کو یمی کماکر تے اللہ کی قشم امیں نےنہ آپ سے کچھ لیاہے اورنہ آپ کے علاوہ کسی اور سے۔ ا

حضرت علیم من حزام فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ سے مانگا حضور علیہ نے عطافر مایا میں نے بھر مانگا حضور علیہ نے بھر عطافر مایا میں نے بھر تیسری مرتبہ مانگا۔ حضور علیہ نے پھر عطافر مایا اور ارشاو فرمایا اے حکیم ایسے مال سر سبز اور میٹھی چیزے بھر بچیلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیااس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضرت او بحر حضرت حکیم کو بچھ دینے کے لئے بلایا کرتے تو یہ انکار کر دیتے بھر حضرت عمر نے حضرت حکیم کو بچھ دینے کے لئے بلایا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عمر فیے فرمایا سے مسلمانوں کی جماعت! میں آپ لوگوں کو اسبات پر گواہ بناتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس مال غنیمت میں حضرت حکیم کا جو حصہ مقرر کیا ہے وہ حصہ مقرر کیا ہے وہ حصہ میں نے ان کو چیش کیا ہے لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا ہے چنانچہ حضرت حکیم فی بھی تھی تسی سے بچھ نہیں لیا لیہ حضرت حکیم میں خوات تک تھی بھی تسی سے بچھ نہیں لیا لیہ حضرت عرصہ اللہ علیہ کتے ہیں حضرت حکیم میں خوات آٹ کے حضرت ابو بخر سے ان کی وفات تک بچھ قبول نہیں کیا وفات تک بچھ قبول نہیں کیا اور نہ حضرت معاویہ سے۔ یہاں تک کہ ان کا اس حال پر انتقال ہو گیا۔ کہ

### حضرت عامر بن ربیعهٔ کاز مین واپس کرنا

ترجمہ: ''ان (منکر)لوگوں ہے ان کا (وقت) صاب نزدیک آپنچاادریہ (ابھی) خفلت (ہی)میں (پڑے ہیں اوراعراض) کئے ہوئے ہیں۔''سل

### حضرت ابوذر غفاريٌّ کامال واپس کرنا

حضرت او ذر غفاریؓ کے بھتے حضرت عبداللہ بن صامتؓ فرماتے ہیں میں اپنے بچا (حضرت او ذرؓ) کے ساتھ حضرت عثانؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے بچانے حضرت

۱ ی عند الشیخین کذافی الترغیب (ج ۲ ص ۱۰۱) وقال رواه البخاری و مسلم و الترمذی و الترمذی و مسلم و الترمذی و النسائی باختصار اه مسلم و الترمذی (ج ۳ ص ۲۰۱) www.besturdubooks.Wordpress.com

عثال سے کما بجھے ربذہ بستی میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت عثال نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے اور ہم آپ کے گئے صدقہ کے کچھ اونٹ مقرر کر دیتے ہیں جو صبح شام آپ کے پاس آجایا کریں گے (آپ ان کا دودھ استعال کر لیا کریں) میرے بچانے کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ او ذر کواس کے او نول کا چھوٹاسا گلہ ہی کافی ہی۔ پھر کھڑے ہو گئے اور یہ کما تمانی دنیامیں خوب مگے رہواور ہمیں اسپنرب اور دین کے لئے چھوڑ دو۔ اس وقت برلوگ حفزت عبدالر حمٰن بن عوف کی میراث تقتیم کر رہے تھے اور حضرت عثال کے پاس حفرت کعب بھی بیٹھ ہوئے تھے۔ حفرت عثان ؓ نے حفرت کعب ؓ سے پوچھا کہ آپ اُس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے انتامال جمع کیا ؟ مید (عبدالر حمّن بن عوف)اس میں ے ذکوہ بھی دیا کرتے تھے اور نیکی کے تمام کاموں میں بھی خرج کیا کرتے تھے۔ حضرت کعب ؓ نے کہا مجھے تواس آدی کے بارے میں خیر ہی کی امیدے۔ یہ سنتے ہی حضرت او ذر کو غصہ ''کیاادرانہوں نے حضرت کعب'' پر لا تھیا ٹھا کر کماادیبودی عورت کے بیٹے تجھے کیا خبر ج اس مال والا قیامت کے دن اس بات کی ضرور تمناکرے گاکہ کاش و نیامیں پھواس کے دل کے نازک ترین حصہ کوڈنک مار لیتے (اوروہ اتنامال پیچیے چھوڑ کرنہ مرتابلحہ سار امال صدقہ کر دیتا) له حضرت او شعبه رحمة الله عليه كت بين ايك آدى حضرت او ذر كياس آياور الهين كچھ خرچه ديناچا إ- حضرت او ذرائے فرمايا ہمارے ياس كچھ بحريال بيں جن كادودھ تكال كرہم استعال کر لیتے ہیں ، اور سواری اور مال بر داری کے لئے کچھ گدھے ہیں اور ایک آزاد کروہ باندی ہے جو ہماری خدمت کرتی ہے اور کیڑول میں ضرورت سے زائد ایک چرغہ بھی ہے مجھے ڈرہے کہ ضرورت سے زائدر کھنے پر کہیں مجھ سے اس کا حساب ندلیاجائے۔ کے شام کے گورنر حضرت حبیب بن مسلمہ ؓ نے حضرت ابو ذر ؓ کی خدمت میں تین سو دینار تھے اور یوں کما کہ انہیں اپنی ضرورت میں خرچ کر لیں۔ حضرت او ذرؓ نے لانے والے سے کما بیان ہی کے پاس واپس لے جاؤ کیا انہیں ہمارے علاوہ کوئی اور نہ ملاجواللہ کے بارے میں ہم سے زیادہ دھوکہ میں بڑا ہوا ہو (جواللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اس کے عذاب سے بے خوف ہو کراس کی نا فرمانیوں میں لگا ہوا ہو۔ حضرت ابد ذر صرورت سے زیادہ مال رکھنے کو بھی غلط سجھتے تھے) ہمارے میاس سامیہ میں بیٹھنے کے لئے ایک مکان ہے اور بحریوں کا ایک رپوڑ ہے جوشام کو آجاتا ہے اور ایک آزاد کروہ باندی ہے جو مفت میں ہماری خدمت کرویتی ہے ہس میں

ل احرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ١٦٠)

لا اخرجه ابر نعيم في الحلية (ج 1 ص ١٦٣)

حياة الصحابة أر دو (جلد دوم) \_\_\_\_\_

چزیں ہارے پاس ہیں اور کھے نہیں ہے لیکن پھر بھی جھے ضرورت سے ذاکدر کھنے کا ڈر لگا
رہتا ہے ۔ حضرت محمد من سرین کتے ہیں حضرت حارث قریش جو کہ شام میں رہا کرتے تھے
ان کو یہ جَر پنچی تو حضرت او ذر اور ک تنگ دستی میں ہیں توانہوں نے حضرت او ذر کی خد مت
میں تین سودینار بھی دیے حضرت او ذر نے فرمایا اسے کوئی ایسا اللہ کا ہمدہ نہیں ملاجو اس کے
مزد یک جھ سے زیادہ بے قیمت ہو تا۔ میں نے حضور علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس
کے پاس چالیس در ہم ہیں اور پھروہ ما تکے تو وہ لوگوں سے چٹ کر سوال کرتے والا ہے (لور
اس سے اللہ ور سول المیک کے مع فرمایا ہے ) اور او ذر کے پاس چالیس در ہم اور چالیس بحریاں
اور دوخادم ہیں۔ کے

# حضور ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضر ت ابور افع کامال واپس کر تا

نی کریم بیلائے کے آذاو کردہ غلام حضرت اورافع فرماتے ہیں حضور بیلائے نے فرمایا ہے اور افع اسمار اس وقت کیا حال ہوگاجب تم فقیر ہوجاؤگے۔ بیس نے کہا تو ہیں ابھی صدقہ کر کے اپنی آخرت کے لئے آگے نہ ہجے دول (بعد بیس تو فقیر ہوجاؤل گاصد قہ کرنے کے لئے کہ پاس نہ ہوگا) حضور بیلائے نے فرملیا ضرور کیا آخ کل تہمارے پاس کتابال ہے ؟ بیس نے کہا پالیس بڑولو اور وہ بیس سار اسلام کے اللہ کے لئے صدقہ کرنا چاہتا ہول حضور بیلائے نے فرملیا سار اسلام کی محمدقہ کردو، کچھ اپنیاس کا اور اورا پی اولاد کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔ میں نے کہلار سول اللہ ایجان کا بھی ہم پرای طرح حق ہے جس طرح ہماران پرے۔ حضور سیلے نے فرملیا ہاں۔ والد پر بیج کا حق بیہ ہم پرای طرح حق ہو اسے اللہ تعالی کی کتاب لیمی قرآن مجید سکھائے اور جم اعدادی اور جم ای اور جم ای کھی سکھائے اور جب دنیا ہے جائے تو ان کے لئے طال پاکیرو مالی چھوڑ کر جائے۔ بیس میں نے انہیں دیکھا کہ وہ جائے تو ان کے ایک دائے فرملیا ہم رہوگئے تھے کہ وہ بیٹے ہوئے کہا کرتے تھے کوئی ہے جو ناجیا وڑھے پر صدقہ کرے جو کہا کرتے تھے کوئی ہے جو ناجیا وڑھے پر صدقہ کرے ۔ کوئی فقیر ہوگئے تھے کہ وہ بیٹے ہوئے کہا کرتے تھے کوئی ہے جو ناجیا وڑھے پر صدقہ کرے ۔ کوئی فقیر ہوگئے تھے کہ وہ بیٹے ہوئے کہا کرتے تھے کوئی ہے جو ناجیا وڑھے پر صدقہ کرے دی خضور تھے نے تا ان آدی پر صدقہ کرے جے حضور تھے نے تالی تھا کہ وہ این کے احد فقیر ہوجائے گا

ل اخرجه أبو نعيم في الحلية (ج ١ ص ١٦١)

۲. اخرجه الطبواني قال الهيشمي (ج ۹ ص ۳۳۱) وجاله وجال الصحيح غيو عبدالله بن احمد بن عبدالله بن المسلم www.besturabooks.wordpress.com

حياة الصحابة أرود (جلدووم)

کوئی ہے جو صدقہ کرے کیونکہ اللہ کاہاتھ سب سے اوپر ہے اور دینے والے کاہاتھ در میان
میں ہے اور لینے والے کاہاتھ سب سے نیچے ہے اور جو مالد ار ہوتے ہوئ بغیر ضرورت کے
سوال کرے گا تواس کے جسم پر ایک بدنما داغ ہوگا جس سے وہ قیامت کے دن بھیانا جائے گا
اور مالد ار کو اور طاقتور انسان کو جس کے جسم کے اعضاء ٹھیک ہوں صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔
راوی کتے جیں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے ان کو چار در ہم دیئے توانہوں نے ان میں سے
ایک در ہم اسے واپس کر دیا تواس آدمی نے کمااے اللہ کے بعدے! میر اصدقہ واپس نہ کرو۔
انہوں نے فرمایا میں نے اس لئے ایک در ہم واپس کیا ہے کہ حضور علطہ نے جھے ضرورت
انہوں نے فرمایا میں نے اس لئے ایک در ہم واپس کیا ہے کہ حضور علطہ نے بھے ضرورت
میں نے دیکھا کہ وہ بعد میں استے مالد ار ہو گئے تھے کہ عشر وصول کرنے والا ان کے پاس بھی
ایک تا تھا لیکن وہ فرمایا کرتے کاش اور افع فقیری کی حالت میں مر جاتا (دوبارہ مالد ار نہ بتا) اور
علام کو جتنے میں خریدتے استے پر بی اے مکا تب مناویے (غلام کو مکا تب بنانے کی صورت بیے
غلام کو جتنے میں خریدتے استے پر بی اے مکا تب مناویے (غلام کو مکا تب بنانے کی صورت بیے
غلام کو جتنے میں خریدتے استے پر بی اے مکا تب مناویے (غلام کو مکا تب بنانے کی صورت بے

## حضرت عبدالرحمٰن بن ابى بحر صديقٌ كامال واپس كرنا

حضرت عبدالعزیزین عمرین عبدالرحمٰن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں جب حضرت عبدالرحمٰن بن او بحرت عاویہ نے ان کے عبرال حمٰن بن او بھرت عادیہ نے ان کے عبدالرحمٰن بن او بھرت عادیہ نے ان کے پاس ایک لاکھ در ہم بھیج حضرت عبدالرحمٰن نے انہیں واپس کر دیالور لینے سے انکار کر دیالور فرمایا میں اپنادین و نیا کے بدلہ میں پیچ دول ؟ اور میہ کسہ کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا کہ

#### حضرت عبدالله بن عمر فارو ق کامال واپس کرنا

عن ابراهيم بن محمد بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه عن ابيه . عن جده و اخرجه الزبير بن يكار عن عبدالعزيز بنحوه كما في الاصابة (ج ٢ ص ٢٠٨) کنیت ہے) آپ رسول اللہ علیہ کے صحافی اور امیر المو منین (حضرت عمر ا) کے صاحبرادے جیں اور آپ خلافت کے سب سے زیادہ جق دار ہیں۔ آپ خلیفہ وقت کے خلاف کیوں نہیں اٹھے کھڑے ہوئے و تیار ہیں۔ حضرت اٹھے کھڑے ہوئے کو تیار ہیں۔ حضرت المن عمر ٹے بوچھاکیا آپ کی اس رائے سے تمام لوگوں کو اتفاق ہے ؟ حضرت عمر وٹے کہ اہاں۔ تھوڑے سے آدمیوں کے علاوہ افی سب متفق ہیں۔ حضرت المن عمر ٹے کہ الاگر سب مسلمان اس رائے سے اتفاق کر لیں لیکن ہجر مقام کے تین آدی اتفاق نہ کریں تو بھی جھے اس خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے حضرت عمروین عاص سمجھ گئے کہ ان کا جنگ کرنے کا ارادہ سیس ہے۔ پھر حضرت عمروین عاص شمجھ گئے کہ ان کا جنگ کرنے کا ارادہ سیس ہے۔ پھر حضرت عمروین عاص آپ ہو چھا کیا آپ اس آدی سے بعت ہونے کے لئے تیار ہیں جس کی بیعت پر تمام لوگ اتفاق کرنے ہی والے ہیں؟ لور وہ آدی آپ کے خام اتنی زمین لور اتا مال لکھ وے گا کہ پھر آپ کو اور آپ کی اولاد کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حضرت ان عمر کے اس سے تشریف نہیں رہے گی۔ حضرت ان عمر کیا سے تشریف نہیں ہو گئی گئی اور آپ کی اور وہ آدی آپ کے خام نمیں لور آئندہ بھی (اس کام کے لئے) میر بے پاس نہ آئیں۔ آپ کا بھلا ہو۔ میر ادین کے جائیں لور آئندہ بھی (اس کام کے لئے) میر بے پاس نہ آئیں۔ آپ کا بھلا ہو۔ میر ادین کے جائیں لور آئندہ بھی (اس کام کے لئے) میر بے پاس نہ آئیں۔ آپ کا بھلا ہو۔ میر ادین کے جاؤں کہ میر اب تھ (دنیا کی آلا کشوں سے کہا لکی پاک صاف ہو لہ میں اس و نیا ہے اس

حضرت میمون بن مران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت الن عمر نے اپنے ایک غلام کو مکاتب، بلیا ( یعنی اسے فرمایا کہ اتنی رقم دے دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے ) اور مال کی ادائیگی کی قسطیں مقرر کرویں جب پہلی قسط کی ادائیگی کا وقت آیا تو وہ غلام وہ قسط لے کر ان کے پاس آیا۔ انہوں نے اس نے کہا کچھ مزدوری کر انہوں نے اس نے کہا گچھ مزدوری کر کے کہا ہے اور پچھ او گوں سے مانگ کر لایا ہوں۔ حضرت الن عمر نے فرمایا تم مجھے لوگوں کا میل کیل کھلانا چاہے ہو؟ جاؤ۔ تم اللہ کے لئے آزاد ہو اور مال جو تم لے کر آئے ہو وہ بھی تمارائی ہے۔ یہ

ل اخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ١٢١)

کے اخرجہ ابر نعیہ فی الحلیة (ج ۱ ص ۱ ۳۰) www.besturdubooks.wordpress.com

### حضرت عبدالله بن جعفر بن ابي طالب كامال واپس كريا

حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عراق کے دیمات کے ایک چوہدری نے حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عراق کے دیمات کے ایک چوہدری نے حضرت ابن جعفر سے علی ہے سفارش کر دی۔ حضرت علی نے اس کی دہ سے چنانچہ انہوں نے حضرت علی ہے اس کی سفارش کر دی۔ حضرت علی نے اس کی دہ ضرورت پوری کر دی۔ اس پر اس چوہدری نے حضرت ابن جعفر کے پاس چالیس ہزار ہے کہ لوگوں نے ہتایا کہ یہ اس چوہدری نے جھم ہیں تو انہیں دالیس کر دیا اور فرایا ہم نیکی کھا نہیں کو کہ اللہ کے کہ اس کی کھا نہیں دالیس کر دیا اور فرایا ہم نیکی کھا نہیں کر تے ل

### حضرت عبدالله بن الرقم كامال واپس كرنا

حضرت عمروین و پینارر حمة الله علیه کتے ہیں حضرت عثمان فینے حضرت عبدالله بن الرقم کو بیت المال کا ذمه دارو مگران مقرر کیالور انہیں تین لاکھ اس خدمت کے عوض دینے چاہ تو حضرت عبدالله بن الرقم کا مند مت الله علیه کہتے ہیں مجھے میں انہاں کہ حضرت عبدالله بن الرقم کو تعیس ہزار بطور معاوضہ کے بیبات پنجی ہے کہ حضرت عثمان فی نے حضرت عبدالله بن الرقم کو تعیس ہزار بطور معاوضہ کے دینے چاہے لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیالور کہا کہ میں نے تواللہ کیلئے کام کیا تھا۔ کے

# حضرت عمروین نعمان بن مقرن کامال واپس کرنا

حضرت معاویہ بن قرہ کہتے ہیں ہیں حضرت عمروئن نعمان بن مقرن کے ہاں محمر اہوا تھا جب رمضان شریف کا ممینہ آیا توایک آدمی دراہم کی تھیلی لے کران کے پاس آیاور کہا امیر حضرت مصعب بن زیر آپ کو سلام کتے ہیں اور کتے ہیں قرآن کے ہر قاری کی خدمت میں ہماری طرف سے عطیہ ضرور پہنچ حمیا ہے (اس لئے آپ کی خدمت میں بھی بھی بھیاہے ) بیہ دراہم اپنی ضرورت میں خرج کرلیں تو حضرت عمروین نعمان نے لائے والے سے کما جاکر ان سے کہ دینا اللہ کی قتم اہم نے قرآن دنیا حاصل کرنے کے لئے نہیں پڑھا اوروہ تھیلی ان کووالی کردی۔ سے

اخرجه ابن ابي الدنيا و الخرائطي بسند حسن كذافي الاصابة (ج ٢ ص ٢٩٠)
 لا اخرجه البغوى من طريق ابن عيينه كذا في الا صابة (ج ٢ ص ٢٧٤)

٣٠ اخرجه ابن ابي شيبة كذافي الاصابة (ج ٣ ص ٣١)

# حضر ت ابو بحر صدیق کی صاحبزادیوں حضر ت اساء اور حضر ت عا ئشہ کا مال واپس کرنا

حضرت عبداللہ بن نیر فرماتے ہیں قبیلہ بنت عبدالعزی بن عبداسعد جو کہ ہو مالک بن حسل قبیلہ میں سے تھیں وہ ابھی مشرک ہی تھیں کہ وہ گوہ ، روٹیاں اور تھی ہدیہ میں لے کر ابی بیٹنی حضر ساماء منت الی بکڑ کے پاس آئیں تو حضر ساماء نے الناکا ہدیہ لینے سے انکار کر دیا اور انہیں اپنے گھر آنے سے روک دیا۔ حضر سے مائشہ نے اس بارے میں حضور علیلے سے بوچھا تو اللہ تعالی نے یہ آیت تازل فرمائی: لاَ بنَهَا مُحُمُّ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمُ يُعَادِلُور كُمْ فِي اللِّيْنِ رود سمت حدہ آبت ۸)

حسورت ممت حدہ آبت ۸)

ترجمہ: ''نوراللہ تعالیٰ تم کوان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کابر تاؤکر نے سے منع نمیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکال۔'' چنانچہ حضور ﷺ نے حضرت اساء کو کہا کہ وہ اپنی والدہ کا ہدیہ قبول کرلیں اور انہیں ایخ گھر آنے دیں۔ ل

حضرت عا کشہ فرماتی ہیں ایک مسکین عورت میرے پاس آئی وہ مجھے تھوڑی کی چیز ہدیہ کرنا چاہتی تھی مجھے اس کی غربت پر ترس آیا اس لئے مجھے اس سے ہدیہ لینا اچھانہ لگا۔ حضور علیہ تھی مجھے اس کی غربت پر ترس آیا اس لئے مجھے اس سے ہدیہ قبول کرلیسٹیں اور بھر اسے ہدیہ کے مسلم لیا تھی بھی ہے در ایسا کیوں نہ کیا کہ تم اس سے مدیہ قبول کرلیسٹیں اور بھر اسے ہدیہ کے بدلے میں بھی بھی ورت کو حقیر سمجھتا ہے۔ اے عاکشہ اوقت میں اور تکمر کرنے میں اور تکمر کرنے والوں کو بہند کرتے ہیں اور تکمر کرنے والوں کو بہند کرتے ہیں اور تکمر کرنے والوں کو بہند کرتے ہیں۔ کہ والوں کو بہند کرتے ہیں۔ کہ

### سوال کرنے سے بچنا

حضرت او سعید فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ بہت زیادہ محتاج اوربد حال ہوگئے تو مجھے میرے گھر والول نے کماکہ میں حضور عظافہ کی خدمت میں جاکر کچھ مانگ لول۔ چنانچہ میں حضور عظافہ کی خدمت میں حاضر ہواوہاں میں نے حضور عظافہ کے خدمت میں حاضر ہواوہاں میں نے حضور عظافہ کے خدمت میں حاضر ہواوہاں میں نے حضور عظافہ کے حدمت میں حاضر ہواوہاں میں نے حضور عظافہ کے حدمت میں حاضر ہواوہاں میں ا

ل اخرجه احمد و البزار قال الهيشمي (ج ٧ ص ١٣٣) وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبانا وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح انتهال كالخرجه الوصط في العلمة على العلمة (ع) ١٧٤٧/١٧٤٧ ٢)

وہ یہ تھی کہ آپ فرمارے تھے جواللہ تعالی سے غناطلب کرے گا(غنایہ ہے کہ دل میں دنیا کی طلب و حرص ندرہ )اسے اللہ تعالی غناعطا فرمادیں گے اور جو عقت طلب کرے گا(عقت بیہ ہے کہ آدمی اللہ کی تمام منع کی ہوئی چیزوں سے اور مانگنے سے رکے اور پاک دامن ہو) اللہ تعالیٰ اسے عقت عطافر مائیں گے اور جو ہم ہے کوئی چیز مانگا کا دروہ چیز ہمارے پاس موجود ہوئی تو ہم اے اپنے گئے گا دروہ چیز ہمارے پاس موجود ہوئی تو ہم اے اپنے لئے چاکر نمیں رکھیں گے باتھ ہم اسے وہ چیز دے دیں گے ۔ یہ س کر میں نے حضور عیا ہے کے نہ مانگا اور ویسے ہی واپس آگیا (ہم نے فقر و فاقد اور تکلیفول کے ساتھ دین کی محنت کی جس کے بتیجہ میں کیعد میں دنیا ہم پر ٹوٹ پڑی لے

حضرت او سعید فرماتے ہیں ایک دن میں نے صبح کو بھوک کی شدت کی وجہ سے بیبٹ پر پاندھا ہوا تھا تو میری ہو ی بیاندی نے جھ سے کما حضور علیہ کی خد مت میں جاؤاور الن سے پچھ مانگ لو۔ فلال آدمی نے حضور علیہ کی خد مت میں جائر مانگا تھا حضور علیہ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ میں حضور علیہ کی خد مت میں گیا تو آپ بیان فرمار ہے تھے۔ آپ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ میں حضور علیہ کی خد مت میں گیا تو آپ بیان فرمار ہے تھے۔ آپ نے اسے نیان میں سے بھی فرمایا جواللہ سے عفت ویاک دامنی طلب کرے گاللہ تعالی اسے عفت باک دامنی عطا فرمائیں گے لور جو اللہ سے غناطلب کرے گاللہ اسے غنی بنادیں گے لور جو بھی باک دامنی عطا فرمائیں گے لور جو اللہ سے غناطلب کرے گاللہ اسے غنی بنادیں گے لور جو بھر تن ہے مانگے گا بھیا تواسے وے دی سے خواری کریں گے اور جو بھر بی بیان کے ساتھ فرادی کریں گے لور جو بھر بھی دین کی محنت پوری طرح کر تار ہا تو اللہ تعالی نے قربانیول منسی لور فاقہ پر صبر کیالور پھر بھی دین کی محنت پوری طرح کر تار ہا تو اللہ تعالی نے قربانیول منسی لور فاقہ پر صبر کیالور پھر بھی دین کی محنت کرنے پر جوہر کت ور حمت کا وعدہ فرمار کھا ہے وہ پور افرمایا) اور پھر اللہ تعالی بھیں دیتے رہے بیال تک کہ اب میرے علم کے مطابق انصار میں کوئی گھر انہ ہم سے تو الی بھیں دیتے رہے بیال تک کہ اب میرے علم کے مطابق انصار میں کوئی گھر انہ ہم سے تو دیالہ بھیں ہے۔ یہ بیال تک کہ اب میرے علم کے مطابق انصار میں کوئی گھر انہ ہم سے تو دیالہ بھیں دیتے رہے بیال تک کہ اب میرے علم کے مطابق انصار میں کوئی گھر انہ ہم سے تو دیالہ در نہیں ہے۔ یہ

حضرت عبدالرحمن من عوف فرماتے ہیں حضور علی نے بھے ہے وعدہ فرمار کھا ہ جب بو قریط یہودیوں کا علاقہ فتح ہو گیا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ آپ ا وعدہ پورا فرمائیں اور مجھے عطا فرمائیں میں نے سناکہ آپ فرمارے تھے جو اللہ سے غنا طلب کرے گا اللہ اسے غنی بنادیں گے اور جو قناعت اختیار کرے گا اللہ اب قناعت عوافر مادیں گے (قناعت بہ ہے کہ انسان کو تھوڑی بہت جتنی دنیا ملے ای پر راضی ہو جائے جب میں نے یہ سنا تو میں نے اپنے دل میں کماالی بات ہے تو پھر حضور علی ہے کہ نمیر

ما تكول كاليك

حفرت ثوبان فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص مجھے اسبات کی ضانت دے کہ وہ لوگوں سے بچھے اسبات کی ضانت دے کہ وہ لوگوں سے بچھے نمیں مانے گا میں اس کے لئے جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ میں نے عرض کیا میں اسبات کی ضانت دیتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ثوبان بھی بھی کسی سے بچھے نہیں مانگا کرتے تھے۔ تلے

ان ماجہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضور علی کے حضر ت ثوبان سے فرمایالوگوں سے بچھ نہ مانگا کرو۔ چنانچہ حضر ت ثوبان سواری پر سوار ہوتے اور ان کے ہاتھ سے ان کا کو ڈاگر جاتا تو کسی سے نہ کہتے کہ یہ بچھے اٹھا دوبا یہ خود سواری سے بنچے اثر کر اٹھاتے کے اور اعمال اسلام پر بیعت ہونے کے باب میں حضر ت اجمام کی روایت میں گذر اہے کہ حضور علی نے خضر ت ثوبان کو اس بات پر بیعت کیا کہ وہ کسی سے بچھ نہیں مانگیں گے۔ حضر ت او امامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضر ت ثوبان کو مکہ مکر مہ میں ہم سے بچھ نہیں مانگیں گے۔ حضر ت او امامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضر ت ثوبان کو مکہ مکر مہ میں ہم ہے کہتے میں دیکھا کہ وہ سواری پر سوار ہوتے شے ان کا کو ڈاگر جاتا اور وہ آدمی کو ڈااان کو دینا چاہتا تو وہ اس سے کو ڈانہ لیتے بائے خود سواری سے بیچے اثر کر اس کو ڑے کو اٹھاتے کی حضر ت این ابلی ملیے درحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بعض د فعہ حضر ت او بخر کے ہاتھ سے او نٹنی کی تکیل چھوٹ کر میں پر گر جاتی تو دو اٹھاتے کے حضر ت او بھوٹ کر نے کہتے آپ ہمیں (او نٹنی کی اگلی ٹائگ پر مار کر اسے بھواتے اور نکیل کو خود اٹھاتے۔ لوگ ان سے کہتے آپ ہمیں (او نٹنی کے لوپر سے ) فرما دیتے ہم آپ کو تکیل پکڑا دیتے تو فرماتے میں سے کہتے آپ ہمیں (او نٹنی کے لوپر سے ) فرما دیتے ہم آپ کو تکھی نہا گوں۔ ہے میں دیا گول سے بچھے بھی نہا گول۔ ہے میں دیا گول سے بچھے بھی نہا گول۔ ہے میں دیا گول سے بچھے بھی نہا گول۔ ہے میں دیا گول۔ ہے میں دیا گول۔ ہے میں دیا گول۔ ہو

#### د نیا کی وسعت اور کثرت ہے ڈر نا ح**ضور** عظی**ہ ک**ا ڈر

حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے آٹھ سال کے بعد شمدائے احد پر اس طرح نماز جنازہ پڑھی گویا کہ آپ زندہ اور مر دہ لوگوں کور خصت فرمار ہے ہیں ( یعنی آپ کو اندازہ تھا کہ دنیاسے جانے کاوفت قریب آگیاہے اس لئے زندہ لوگوں کو غاص خاص باتوں کی

اخرجه البزار عن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن ابيه و ابو سلمة لم يسمع من ابيه
 قاله ابن معين وغيره كذافي الترغيب (ج ٢ ص ٤ ه ١)

٣ .. اخرجه احمد و النساني و اين ماجة و ابو داؤ د باسناد صحيح

لى كذا فى الترغيب (ج ٢ ص ١٠١) www.besturdubooks.wordpress.com عن ثوبان مختصرا عند احمد ايضا كما فى الكنز (ج ٢ ص ٢٢١)

وصیت اور تاکید فرمار ہے تھے اور مردہ لوگوں کے لئے ہوئے اہتمام سے دعاء واستغفار فرما رہے تھے کہ چراس کا موقع تورہ گانہیں) چر آپ منبر پر تشریف فرماہوئے اور فرمایا میں تم لوگوں سے پہلے آگے جارہا ہوں اور میں تمہارے حق میں گواہ ہوں گااور تم سے وعدہ ہے کہ حوض کو ٹر پور کے جارہا ہوں اور میں اپنی اس جگہ سے اس وقت حوض کو ٹر کو دکھے رہا ہوں (کیو نکہ اللہ تعالی نے در میان کے تمام پر وے ہٹا و یئے ہیں) جمھے تمہارے بارے میں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ و نیا کے حاصل بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ و نیا کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے ہو صفح لگو۔ حضر سے عقبہ کہتے ہیں یہ حضور سے اللہ کی زیارت کا میرے لئے آخری موقع تھا۔ ا

حفرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ ایک دن باہر تشریف لے گئے اور احد والوں کی نماز جنازہ پڑھی گھر بچیلی حدیث والا مضمون بیان فرمایا۔ اس حدیث ہیں یہ مضمون بھی ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا اللہ کی قتم ! ہیں اس وقت اپنے حوض کو دیکے رہا ہوں اور جھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیال دے دی گئی ہیں (جس کی وجہ سے حضور علیہ کے بعد قیصر و کمران کے تمام خزانوں کی چابیال دے دی گئی ہیں (جس کی وجہ سے حضور علیہ کے اس بات کا ڈر نمیں کمرای کے خزانے صحاب کو ملے اور کی ملک فتح ہوئے ) اور اللہ کی قتم ! مجھے اس بات کا ڈر نمیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو کے باعد اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا حاصل کرنے کے شوق میں ایک دوسرے سے آگے ہوئے لگو گے۔ تا

حفرت عمروین عوف انصاری فرماتے ہیں حضور ﷺ نے حضرت او عبیدہ بن جرائ کو جرین جزیہ لانے کے لئے بھیجا۔ چنانچہ وہ جرین سے بہت سامال (ایک لاکھ ای ہزاریادو لاکھ درہم) لے کر آئے۔ حضرات انصار نے جب حضرت او عبیدہ کے واپس آن کی خبر سی توانموں نے فجر کی نماز حضور ﷺ نماز کے بعد الن سی توانموں نے فجر کی نماز حضور ﷺ نماز کے بعد الن کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ سب حضرات آپ کے سامنے آکر بیٹھ گئے۔ حضور ﷺ انہیں وکھ کر مسکرائے اور فرمایا میراخیال ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ او عبیدہ جو مال سے بچھ لے قرمایا کر آئے ہیں انموں نے کہا تی ہال یارسول اللہ! (اپنی اس بات کو چھپایا نہیں) آپ نے فرمایا میس خوشخبری دیتا ہوں اور خوشی حاصل ہونے کی امیدر کھو (یعنی او عبیدہ جو مال لائے ہیں اس میں سے حمیس ضرور بچھ ملے گا) اللہ کی قشم! مجھے تم پر فقر کاڈر نہیں ہے بلحہ اس بات کا ذرہ نہیں کے حاصل کرنے ہیں ایک دوسر سے سے کہا ہوگئی کو شش کرنے تھی اور تم بھی اس کے حاصل کرنے ہیں ایک دوسر سے سے آگریو ھنے کی کوشش کرنے نہیں ایک دوسر سے سے آگریو ھنے کی کوشش کرنے کی کوشش کرنے تھی اور تم بھی اس کے حاصل کرنے ہیں ایک دوسر سے سے آگریو ھنے کی کوشش کرنے تھی اور تم بھی اس کے حاصل کرنے ہیں ایک دوسر سے سے آگریو ھنے کی کوشش کرنے تھی اور تم بھی اس کے حاصل کرنے ہیں ایک دوسر سے سے آگریو ھنے کی کوشش کرنے تھی اور تم بھی اس کے حاصل کرنے ہیں ایک دوسر سے سے آگریو ھنے کی کوشش کرنے تھی اور تم بھی اس کے حاصل کرنے ہیں ایک دوسر سے سے آگریو ھنے کی کوشش کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش کرنے کہ تم کی کوشش کرنے کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش کرنے کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش کرنے کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش ک

لگو کے جیسے پہلوں نے کی تھی پھرید دنیاتہ ہیں ای طرح ہلاک کردے گی جیسے اس نے ان کو ملاک کما تھا۔ کے

حضرت او ذر فرماتے ہیں ایک مرتب نبی کریم ﷺ بیان فرمارہے تھے کہ اسے میں ایک دیمانی کھڑ اہواجس کی طبیعت میں اجذ پناتھا اور اس نے کمایار سول اللہ! ہمیں تو قط نے مار ڈالا ۔ آپ نے فرمایا مجھے تم پر قط کا اتنا ڈرنمیں ہے جتنا اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا خوب بھیلادی حائے گی۔ کاش میری امت سونانہ پہنتی۔ کے

حضرت الوسعيد خدر گائيک حديث ميں فرماتے ہيں كہ حضور اللے ايک مرتبہ منبر پر بيٹھ ہم بھی آپ كے ارد گرد بيٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا جھے جن باتوں كاتم پر ڈرہے ان ميں سے ايک سے كارد گرد بيٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا جھے جن باتوں كاتم پر ڈرہے ان ميں ايک سے كے ونيا كى ذيب وزينت اور سر سبزى وشاد انى كھول ديں گے (اور تم دنيا ہے محبت كرنے كو ككہ دنيا كى محبت ہر گناہ كى جڑہے) سے

ے در رہ اور اور اور اور اور اور است میں مصور عظیمات کے فرمایا جھے تم پر نقر و فاقہ اور بد حالی حضر ت سعدین افی و قاص فرمائے ہیں حضور عظیمات نے فرمایا جھے تم پر نقر و فاقہ اور کی آزمائش کا ہے۔اللہ تعالیٰ تم کو فقر و فاقہ اور بد حالی کے ذریعہ آزما چکے ہیں۔اس میں تم نے صبر سے کام لیا (اور کا میاب ہو گئے ) اور دنیا میشی اور سر سبز ہے۔ پیتہ نہیں اس آزمائش میں کا میاب ہوتے ہویا نہیں۔ سی

حضرت عوف بن مالک فراتے ہیں حضور ﷺ نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ میں کھڑے ہو . کر فرمایا تم فقرو فاقد سے ڈرتے ہویا تنہیں دنیا کا فکر وغم نگا ہواہے ؟ اللہ تعالیٰ فارس اور روم پر تنہیں فتح دے دیں گے اور تم پر دنیا کی بہت زیادہ فراوانی ہوگی اور ہس دنیا کی وجہ ہے ہی تم لوگ صحیح رائے ہے ہٹ ھاؤگے۔ ہ

### د نیا کی و سعت سے حضر ت عمر بن خطاب کاڈر نااور رونا

حضرت مسورین مخرمہ فرماتے ہیں حضرت عمرین خطاب کے پائل قادسیہ کا پچھ مال عنیمت آیا۔ آپ اس کا جائزہ لے دہے اور اسے دیکھ رہے تھے اور رورہ بین اس کا جائزہ لے دہے تھے انہوں نے کمااے امیر المومنین! یہ تو خوشی اور ساتھ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مجھی تھے انہوں نے کمااے امیر المومنین! یہ تو خوشی اور

١ م أخرجه الشيخان كذافي الترغيب (ج ٥ ص ١٤١)

٧ يـ اخرجه احمد و البزار و رواة احمد رواة الصحيح كذافي الترغيب (ج ٥ ص ١ ١٠٠) ( اخرجه الشيخان كفافي الترغيب (ج ٥ ص ١٤٤)

ي اخرجه ابو يعلى والبزار وقيه راولم يسم وبقية رواة الصحيح كلماني الترغيب (ج ٥ ص ٥ ١ ١) كا اخرجه الطهواني و في الكناك وجيمة الكناكي اللالميك المحاط Www.beatly Houback

مسرت کا دن ہے۔ حضر ت عمر ؓ نے کہا ہاں۔ لیکن جن لوگوں کے پاس سے مال آتا ہے ان میں اس کی وجہ سے نہیں میں بغض و عداوت بھی ضرور پیدا ہو جاتی ہے ل<sup>ے حض</sup>رت ایر اہیم بن عبدالر حمٰن بن عوف رحمة الله عليه كهتم مين جب حضرت عمرٌ كے پاس كسرٰ ى كے خزائے آئے توان سے حضرت عبداللہ بن ارقم زہریؓ نے کہا آپ اے بیت المال میں کیوں نہیں رکھ ویتے ؟ حضرت عمر ؓ نے فرمایا نہیں۔ ہم اے بیت المال میں نہیں رتھیں گے بلحہ تقسیم كريں گے۔ يه كه كر حفزت عمر دويزے توان سے حفزت عبدالر حن بن عوف نے كما اے امیر المومنین! آپ کیوں رورے ہیں ؟الله کی قتم! یہ توالله کا شکر اوا کرنے اور خوشی و مسرت کادن ہے۔ حضرت عمر ؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو بھی یہ مال دیاہے اس مال نے ان کے در میان بعض وعداوت ضرور پیدا کی ہے کا حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ تہتے ہیں کسری کا تاج حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں المیا کیااوران کے سامنے رکھا گیا( تاج کے ساتھ کسری کی زیب وزینت کا سامان بھی تھا)اس وقت وہال لوگول میں حضرت سراقہ بن مالک بمبعث مجھی تھے حضرت عمرؓ نے کسڑی بن ہر متر کے دونوں کنگن ان کے سامنے رکھ دیئے حضرت سراقہ نے دونوں کنگن اینے ہاتھوں میں ڈالے توان کے کندھوں تک پہنچ گئے۔ جب حضرت عمرٌ نے دونوں کنگن ان کے ہاتھوں میں دیکھیے تو فرمایاالحمد اللہ!اللہ کی قدرت د کیھو کہ کٹری بن ہرمز کے دو گنگن اس وقت ہو ید کج کے ایک دیباتی سراقہ بن مالک بن جعشم کے دویا تھوں میں ہیں۔ پھر فرمایااے اللہ! مجھے معلوم ہے کہ نیرے، سول حضر ت محمہ عَلِيْكُ مِيرِ الشِيرِ مُن النبيل كميں ہے مال ملے اور دہ اے تیرے رائے میں اور تیرے منہ و یر خرچ کریں لیکن تو نے ان پر شفقت فرماتے ہوئے اور ان کے لئے زیادہ خیر والی صورت اختیار کرتے ہوئے ان ہے مال کو دور ر کھااور اے اللہ! مجھے معلوم ہے کہ حضرت او بحر ؓ میہ چاہتے تھے کہ انہیں کہیں ہے مال ملے اور وہ اسے تیرے راستے میں اور تیرے بندوں پر خرج كرس كيكن تونے ان ير شفقت فرماتے ہوئے اور ان كے لئے زيادة بهتر والى صورت اختيار کرتے ہوئے ان ہے مال کو دور رکھا (اور اب میرے زمانے میں بد مال بہت زیادہ آرہاہے) اے اللہ! میں اس بات سے تیری پناہ جا ہتا ہوں کہ یہ مال کا زیادہ آنا کمیں تیری طرف ہے عمر

<sup>1</sup> اخرجه البيهقي (ج ٢ ص ٣٥٨) و اخرجه الخوانطي ايضا عن المسور مثله كما في الكنز (ج ٢ ص ٣٥٨) و اخرجه ابن المبارك و الكنز (ج ٢ ص ٣٢١) و اخرجه ابن المبارك و عبدالرزاق و ابن ابي شيبة عن ابراهيم مثله كما في الكنز (ج ٢ ص ٣٢١) و اخرجه احمد في الزهد وابن عساكر عن ابراهيم نحوه مختصوا كما في الكنز (ج ٢ ص ٣٤١) www.besturdubooks.wordpress.com

حياة الصحابية أروو (جلدوم) \_\_\_\_\_\_

کے خلاف داؤنہ ہو۔ ( لینیٰ کہیں اس سے عمرؓ کے دین اور آخرت کا نقصان نہ ہو ) پھر حضرت

(صورت مومنون آیت ۵۵٬۵۵)

ترجمہ: ''کیابیالوگ یول گمان کررہے ہیں کہ ہم ان کوجو کچھ مال واولاد دیتے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدہ پنچارہے ہیں (بیبات ہر گزنہیں)بلعہ بیالوگ(اس کی وجہ) نہیں جانتے"لہ

حضرت ایو سنان دوکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضر سے عمر من خطاب کی خدمت میں گیا۔ ان کے پاس مهاجرین اولین کی ایک جماعت پیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے خوشبود غیر ورکھنے کا تھیلا لیعنی جامہ وان فانے کے لئے ایک آوی بھیجا۔ وہ تھیلاٹو کری میابوری جیسا تھا۔ یہ تھیلا عراق کے ایک قلعہ سے حضر سے عمر کے پاس لایا گیا تھا۔ اس میں ایک اگو تھی بھی تھی جے حضر سے عمر کے ایک بیخ نے لے کر منہ میں ڈال لیا۔ حضر سے عمر کے ایک بیخ ہوئے لوگوں نے ان سے کہ اآپ کو ل روز ہے ہیں ؟ جب کہ اللہ تعالی نے آپ کو ای فقوعات عطا فرمار کھی ہیں اور آپ کو آپ کے دعمر سے عمر کے فرمایا میں نے دور آپ کی آئی میں اور آپ کو آپ کے دعمر سے عمر کے فرمایا میں نے حضور عیا ہے کہ جن لوگوں پر دنیا کی فتوعات ہوئے گئی ہیں اور اس کے در میان ایک بغض و عدادت پیدا ہو جاتی ہے جو قیامت تک چلتی رہتی ہے جو قیامت سے جو قیامت سے جھے اس کاڈرلگ رہا ہے (اس لئے روز ہا ہوں) کے

حضرت ابن عبائ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کا معمول یہ تھا کہ وہ جب نماذ ہے فارغ ہو جاتے تولوگوں کی خاطر بیٹھ جاتے۔ جس کو کوئی ضرورت ہوتی تودہ ان ہے بات کر لیتا اور اگر کسی کو کوئی ضرورت نہ ہوتی تو کھڑے ہوجاتے۔ ایک مر تبہ انہوں نے لوگوں کو بہت می نمازیں پڑھائیں کیکن کسی نمازے بعد بیٹھ نہیں۔ میں نے (ان کے دربان ہے) کما اے برقا اکیا امیر المو منین کو کوئی تکلیف یا پیماری ہے ؟ اس نے کما نہیں۔ امیر المومنین کو کوئی تکلیف یا پیماری ہے ؟ اس نے کما نہیں۔ امیر المومنین کو کوئی تکلیف یا پیماری نہیں ہے۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ اتنے میں حضرت عثان بن عفال ہی کوئی تکلیف یا پیماری نہیں ہے۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ اتنے میں حضرت عثان بن عفال ہی

١٠ عند البيهقي ايضا (ج ٦ ص ٣٥٨) واخرجه عبد بن حميد و ابن المنذرو ابن عساكر
 عن الحسن مثله كما في منتخب الكنز (ج ٤ ص ٤١٢)

تشریف لے آئےوہ بھی آگر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں پر فاماہر آمااور اس نے کمااے این عفال ؓ

ل اخرجه احمد باستاد حسن والميواورواوومعلى كفرافي التي غصوراج اله ص الك له www.

ااے ان عبال ا آپ دونول اندر تشریف لے چلیں۔ چنانچہ ہم دونوں حضرت عمر کے پاس اندر گئے۔ وہاں ہم نے دیکھاکہ حضرت عمرؓ کے سامنے مال کے بہت ہے ڈھیر رکھے ہو گئے ہیں اور ہر ڈھیر پر کندھے کی ہڈی رکھی ہوئی تھی (جس پر پچھ لکھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں کا غذ كى كى كى وجه على من يول ير بھى لكھا جاتا تھا) حضرت عرف في فيايس نے تمام الل مديندير نگاه ڈالی توتم دونوں ہی مجھے مدینہ میں سب ہے بوے خاندان والے نظر آئے ہو، یہ مال لے جاؤ اور آپس میں تقتیم کرلولور جو ﴿ جائے وہ واپس کر دینا۔ حضرت عثالیؓ نے تو لپ ہمر کر لینا شروع کر دیالیکن میں نے گھٹوں کے بل ہیڑھ کر عرض کیا کہ اگر کم پڑ گیا تو آپ ہمیں اور دیں ك ؟ حضرت عرش فرمايا ب ما يماز كاليك مكوا يعنى ب ماسينات عباس كابينا (كدان كي ہی طرح جری ، سمجھ دار اور ہوشیار ہے) کیا ہے مال اس وقت اللہ کے پاس نہیں تھا جب حضرت محمد ﷺ اوران کے محلبہؓ (فقروفاقہ کی وجہ ہے) کھال کھایا کرتے تھے؟ میں نے کما تھااللہ کی قسم اجب حضرت محمد ﷺ زندہ تھے توبیرسب کچھ اللہ کے پاس تھا۔ لیکن اگر اللہ ال کو یہ سب کچھ دیتے تووہ کسی اور طرح تقسیم کرتے۔ جس طرح آپ کرتے ہیں اس طرح نہ کرتے۔اس پر حضرت عمر کو غصہ آگیااور فرمایاا جھا۔ کس طرح تقتیم کرتے ؟ میں نے کما خود بھی کھاتے اور ہمیں بھی کھلاتے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر او نچی آواز سے رونے لگ پڑے جس ہے ان کی بہلیاں زور زور سے ملنے لگیں پھر فرمایا میں سے جاہتا ہوں کہ میں اس خلافت ے برابر سرابر چھوٹ جاؤں ،نہ اس پر بچھے کچھ انعام طے اور نہ میری پکڑ ہول

حضرت الن عبال فرماتے ہیں آیک مرتبہ حضرت عمرین خطاب نے مجھے بلایا ہیں ان کی ضد مت میں گیا۔ ہیں نے دیکھاکہ ان کے سامنے چڑے کے دستر خوان پر سونا بھر ایڑا ہے۔ حضرت عمر فی فی ایک میا منے چڑے کے دستر خوان پر سونا بھر ایڑا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا آو اور میہ سونا اپی قوم ہیں تقتیم کر دو۔ اللہ تعالی نے یہ سونا اور مال اپنے نی کریم علی اور حضرت او بحر سے دور رکھا اور مجھے دے رہے ہیں اب اللہ بی نیادہ جائے ہیں کہ مجھے یہ مال خیر کی وجہ سے دیا جارہا ہے آبی کہ شرک وجہ سے۔ پھر فرمایا نہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے نی علی اور حضرت او بحر سے دیا جارہا ہے جمل اس وجہ سے دور نمیں رکھا کہ ان دونوں کے ساتھ شرکا ادادہ تھا اور بچھے اس وجہ سے نمیں دے رہے ہیں کہ میر سے ساتھ خیر کا ادادہ سے (باعد معالمہ بر علی معلوم ہو تا ہے ) تی

ل اخرجه الحمیدی و این سعد (ج ۳ ص ۲۰۷) والبزار و سعید بن منصور و البیهقی (ج ۳ ص ۳۵۸) وغیر هم کذا فی الکنز (ج ۲ ص ۴۲۰) وقال الهیثمی (ج ۱۱ ص ۲۴۲) رواد البزار واسناده جیداه والشاشی و حسن کذافی الکنز (ج ۲ ص ۳۱۷)

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف قرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے بلانے کے لئے میر بہا ایک آدی جمیعا۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں دروازے کے قریب پہنچاتو میں نے اندر سے الن کے زور سے رونے کی آواز سی ۔ میں نے گھر اگر کما۔ اناللہ وانالیہ راجعوں۔ اللہ کی قسم امیر المو منین کو کوئی زیر دست حادثہ پیش آیا ہے ، (جس کی وجہ سے استے زور سے رور ہے ہیں) میں نے اندر جاکر ان کا کند ھا بکڑ کر کمااے امیر المو منین! پریشان مونے کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کما نہیں۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کما نہیں۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کما نہیں۔ پریشان کر دیکھا کہ اوپر نینچ بہت ہے تھیلے رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اب خطاب کی او لاد کی کر دیکھا کہ اوپر نینچ بہت سے تھیلے رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اب خطاب کی او لاد کی کر دیکھا کہ ایک کوئی قیت نہیں رہی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو میرے دونوں ساتھیوں لینی نبی کر یم عیل اور میں جو طریقہ اختیار کرتے میں بھی اسے اختیار کرتا ہے کے چار چار جار ار اور باقی اوگوں کے لئے دودو ہزار در ہم تجویز کے اور جی دیار اراد ور بارادال تقسیم کر دیا۔ ا

### حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ماد نیا کی و سعت سے ڈر نااور رونا

حضرت ابر اہیم م فرماتے ہیں حضرت عبدالر حمٰن بن عوف نے روزہ رکھا ہوا تھا (روزہ کھو لئے کے لئے)ان کے پاس کھانالایا گیا تواہے دیکھ کر فرمایا حضرت مصحب بن عمیر جھو سے بہتر تھے۔ انہیں شہید کیا گیا اور پھر انہیں ایک چادر میں کفن دیا گیا جواتی چھوٹی تھی کہ اگر ان کاسر ڈھک دیا جاتا توان کے ہیر کھل جاتے اور اگر پیرڈ ھکے جاتے توان کاسر کھل جاتا اور حضرت حمزہ جھے ہے بہتر تھے۔ ان کو بھی شہید کیا گیا۔ پھر دنیا کی ہم پر بہت و سعت ہوگئی اور جمیں اللہ کی طرف سے دنیا بہت زیادہ دی گئی۔ اب ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکوں کابد لہ دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا گیا پھر رونا شروع کر دیا۔ جس کی وجہ سے دہ کھانانہ ایک سے دیا گیا پھر رونا شروع کر دیا۔ جس کی وجہ سے دہ کھانانہ سے دیا ہے۔

حضرت نو فل بن ایاس بذتی کہتے ہیں حضرت عبدالرحمٰن مارے ہم مجلس تھے اور بڑے

لَ اخرجه ابو عبيد و العدثي كذافي الكنز (ج ٢ ص ٣١٨)

لّ اخرجه البخاري (ص ۷۹) و اخرجه ابو نعبم في الحلية ايضا (ج ۱ ص ۱۰۰) www.besturdubooks.wordpress.com

ا چھے ہم مجلس تھے۔ ایک دن ہمیں اپنے گھر لے گئے۔ ہم ان کے گھر میں داخل ہو گئے پھر وہ اندر گئے اور عنسل کر کے باہر آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر اندر سے ایک بیالہ آیا جس میں رو ٹی اور گوشت تھا۔ جب وہ بیالہ سامنے رکھا گیا تو حفز ت عبد الرحمٰن من عوف دوپڑے ہم لوگوں نے ان سے کمااے او محمرہ اور پہ حضز ت عبد الرحمٰن من عوف کی کنیت ہے ) آپ کیول رور ہے ہیں ؟ انہوں نے کما حضور عیافے و نیا ہے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے کہی جو کی رو ٹی بیٹ بھر کر نہیں کھائی اس لئے میرے خیال میں یہ سیس ہو سکتا کہ اللہ نے ہمیں جو دنیا میں زندہ رکھا ہے اور دنیا کی وسعت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہماری میہ حالت حضور عیافے کی حالت سے بہتر ہے اور ہمارے لئے اس میں خیر نوع ہو ۔ اور ہمارے لئے اس میں خیر نوع ہو ۔ اور ہمارے لئے اس میں خیر نوع ہو ۔ اور ہمارے لئے اس میں خیر نوع ہو ۔ اور ہمارے لئے اس میں خیر نوع ہو ۔ اور ہمارے لئے اس میں خیر نوع ہو ۔ اور ہمارے لئے اس میں خیر نیا دو ہو ۔ اور ہمارے لئے اس میں خیر نوع ہو ۔ اور ہمارے لئے اس میں خیر نوع ہو ۔ اور ہمارے لئے اس میں خیر نوع ہو ۔ اور ہمارے لئے اس میں خیر نوع ہو ۔ اور ہمارے لئے اس میں خیر نوع ہو ۔ اور ہمارے لئے اس میں خیر نوع ہو ۔ اور ہمارے لئے اس میں خیر نوع ہو ۔ اور ہمارے لئے اس میں خیر نوع ہو ۔ اور ہمارے لئے اس میں خیر نوع ہو ۔ اور ہمارے لئے اس میں خیر نوع ہو ۔ اور ہمارے لئے اس میں خیر نوع ہو ۔ اب

حفزت ام سلم فرماتی ہیں حفزت عبدالر حمٰن بن عوف میر بیاس آئے اور انہوں نے کہا اے امال جان! مجھے ڈر ہے کہ میر امال مجھے ہلاک کر دے گاکیو نکہ میں قریش میں سب نے امال ہوں ۔ میں نے کہا اے میر ب بیٹے! تم (اپنامال دوسروں پر) خوب خرج کرو کیو نکہ میں نے حضور ہوگئے کو یہ فرماتے ہوئے سناہے میر ب بعض ساتھی ایسے ہیں جو جدا ہونے کہ بعد بھے دکھے دکھے شمیں سکیں گے۔ حضرت عبدالر حمٰن بن عوف وال سے چلے گئے اور ان کی حضرت عمر کو میری والی حدیث سنائی۔ حدیث سن کی حضرت عمر کو میری والی حدیث سنائی۔ حدیث سن کر حضرت عمر میر ہیں آئے اور فرمایا میں خداکا واسطہ دے کر بوچھتا ہوں کہ حدیث سنائی۔ کیا میں ان میں ہے ہوں؟ میں نے کہا نہیں آئے اور فرمایا میں خداکا واسطہ دے کر بوچھتا ہوں کہ کیا تو میں نے جواب دے دیالیکن آئندہ آپ کے بعد کمی کو نہیں بتاؤں گی کہ دوان میں سے نہیں ہے۔ کہ

حضرت خباب بن ارت کا د نیا کی و سعت و کشرت سے ڈر نا اور رونا محضرت خباب بن ارت کا د نیا کی و سعت و کشرت سے ڈر نا اور رونا محضرت بحضرت بخباب کی عیادت کرنے آئے۔ انہوں نے ان سے کما اے او عبداللہ! آپ کو خوشخبری ہو آپ حضرت محمد علیات کے پاس حوض کو ڈر پر جائیں گے تو انہوں نے گھر کے اوپر اور نیچے والے حصہ کی طرف اثنارہ کرتے ہوئے فرمایا اس گھر کے ہوئے میں کیے (حوض کو ڈر پر جاسکا

لى الحرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٩٩) واخرجه الترمذي و السراج عن نوفل نحوه كما في الاصابة وج ٢ ص ٤١٧) رجاله رجال الصحيح . وج ٢ ص ٤١٧) رجاله رجال الصحيح . www.besturdubooks.wordpress.com

ہوں؟) عالا تکد حضور ﷺ نے فرمایا تھا تہ ہیں آئی و نیاکا فی ہے جتنا ایک سوار کے پاس سواری برقوشہ ہوتا ہے (اور میرے یاس توشہ سے کہیں ذیادہ ہے) ل

حفرت طارق بن شماب رحمة الله عليه كتے بين حضور علي كے چند صحابة حفرت خباب لل عيادت كرنے گئے توانمول نے حفرت خباب كا عيادت كرنے گئے توانمول نے حفرت خباب كا عيادت كرنے گئے توانمول كے ياس پنج كا كنيت ہے ) آپ كو خوشخرى ہو۔ كل آپ (انقال كے بعد ) اپنے ہما ئيوں كے ياس پنج بائيں گے۔ يہ من كر حفرت خباب رو پڑے اور فرمايا مجھے موت سے گھر اہث نہيں ہے بائيں گے۔ يہ من كر حفرت خباب رو پڑے ان لوگوں كى ياد تازہ كرادى ہے جو اپنے نيك

عَالَ اور دین محنت کاسار ااجر و تُواب ساتھ لے کر آھے چلے گئے (اور دنیا میں انہیں کچھ نہیں ا 1) اور جھے اس بات کا ڈرہے کہ ان کے جانے کے بعد ہمیں اللہ نے جو مال و دولت دنیا میں

ی ہے وہ کہیں ہمارے الناعمال کابد لہ نہ ہو جن کائم نڈ کرہ کررہے ہو۔ تا حضر ت حارثۂ بن مفربؓ کہتے ہیں ہم لوگ حضر ت خبابؓ کے پاس گئے انہوں نے (اس

مانے کے دستور کے مطابی علاج کے لئے) اپنے بیٹ پر گرم لوہے سے سات داغ لگوا کھے تھے۔انہوں نے کمااگر حضور میں کا یہ ارشاد نہ ہو تاکہ تم میں سے کوئی بھی ہر گزموت ) تمنانہ کرے تومیں ضرور موت کی تمناکر تا۔ایک ساتھی نے عرض کیا(آپ ایسا کیوں فرما ہے ہیں ؟) آپ ذراخیال فرمائیں دنیا میں آپ کو نبی کریم میں کے کھویت حاصل رہی اور میں مائے کی سے میں جونہ میں ہیں کی میں میں جونہ کی گریم میں کی اس میں میں کی اس میں کا درائی اور

ثاء الله (مرنے کے بعد) آپ حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔انہوں نے کما ب جو میرے پاس اتن و نیا جمع ہو گئی ہے اس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ شاید میں ان کی رمت میں نہ پہنچ سکول۔ و کیھو سے گھر میں چالیس ہزار در ہم پڑے ہوئے ہیں۔ سے حضر یہ جارﷺ کی ایک روایت میں سے کہ حضریہ خیاب نے کمامیں نے اپنے آپ کو

رست یں ہوئے ہوئے ہیں۔ میں میں ہے ہے کہ حضرت خباب نے کہا میں نے آپ کو مضرت حاریث کی ایک روایت میں ہے ہے کہ حضرت خباب نے کہا میں نے اپنے آپ کو منور ﷺ کے ساتھ اس حال میں ویکھا ہے کہ میں ایک در ہم کا بھی مالک شمیں تھااور آج رے گھر کے ایک کونے میں چالیس ہزار در ہم پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ان کے لئے جب ن لایا گیا تو اسے دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا (جھے تو ایسا اچھا اور ممل کفن مل رہا ہے ) اور فرمایا رہے کو ایسا اچھا اور ممل کفن مل رہا ہے ) اور فرمایا گرے کون کی تو صرف ایک دھاری دار چادر تھی اور وہ بھی اتن چھوٹی کہ اسے سر پر یا جاتا تو سر نگا ہو جاتا آخر سر ڈھک کر

۱ ما انحرجه ابو يعلى و الطبراني باسناد جيد كذافي المترغيب (ج ٥ ص ١٨٤) لا عند ابي نعيم في الحلية (ج ١ ص ١٤٥) وانحرجه ابن سعد (ج ٣ ص ١١٨) عن طارق بنحوه لا عند ابي نعيم في الحلية (ج ١ مح ٢٠٥٤) www.besturdubooks.wordpress

بیروں بر اذخر گھاس ڈال دی گئی۔ لہ حضرت او وائل شقیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حصر ت خباب بن ارت میمار تھے۔ ہم لوگ ان کی عیادت کرنے گئے توانموں نے فرمایا اس صندوق میں اسی بزار در ہم رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کی قشم! (یہ کھلے رکھے ہوئے ہیں) میں نے انہیں کی تھیلی میں ڈال کراس کا مند ہتد نہیں کیا (انہیں جم آکر کے رکھنے کامیر الدادہ نہیں ہے )اور نہ میں نے کسی ہانگنے والے ہے انہیں بچاکر رکھا ہے (جو بھی ہانگنے والا آیا ہے اے ضرور دیاہے میں توانسیں خرچ کرنے کی پوری کونشش کر تار ہالیکن یہ پھر بھی اشخے ہے گئے)اوراس کے بعد رود ہے۔ ہم نے عرض کیا آپ کیوں روتے ہیں ؟انہوں نے فرمایامیں اس وجہ سے رو تا ہوں کہ میرے ساتھی اس دنیا ہے اس حال میں گئے کہ (دین کے زندہ کرنے کی محنت انہوں نے خوب قرمانیوں اور مجاہدوں کے ساتھ کی اور )انہیں و نیا بچھ نہ ملی ( یو نمی فقرو فاقد میں یمال ہے چلے گئے۔اس کئے ان کی محنت اور اعمال کاسار ابد لدانمیں ا گلے جمال میں ملے گا)اور ہم ان کے بعد یہال دنیامیں رہ گئے اور ہمیں مال و دولت خوب ملی۔ جو ہم نے ساری مٹی گارہ میں لعنی تغییرات میں لگادی کے اور حضرت ابواسامیہ نے جوروایت حضرت ادریس سے کی ہے اس میں ہیں ہے کہ حضرت خباب نے یہ بھی فرمایا میر اول جا ہتا ہے کہ بیہ دنیا تو مینگنی وغیر ہ ہو تق سلے حضرت قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بھر حضرت خبابؓ نے فرماياً م سے يملے بہت سے ايسے لوگ آ كے حلے كئے ہيں جنہيں دنيا كھ نميں ملى اور ہم الن کے بعد اس دنیامیں رہ گئے لور ہمیں بہت زیادہ دنیا لمی ہے جے تعمیرات میں خرج کرنے کے علاوہ ہمیں اور کوئی مصرف بھی نظر نہیں آر ہااور مسلمان کوہر جگہ خرج کرنے کا تواب ملتاہے اور (بلا ضرورت) تغییر میں خرچ کرنے کا ثواب ضیں ملتا۔ سی

حضرت خباب فرماتے ہیں ہم نے حضور علیہ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے ہجرت کی۔
اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔اب ہمارے کچھ ساتھی تواس دنیا سے چلے
گئے اور انہوں نے اپنے اعمال اور اپنی محنت کابدلہ دنیا میں کچھ نہیں لیا۔ ان میں سے ایک
حضرت مصحب بن عمیر ہیں جو جنگ احد کے دن شہید ہوئے وہ صرف ایک دھاری دار چاد
ہی چھوڑ کر گئے تھے اور وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب ہم اس سے ان کا سر ڈھا نکتے توان کے یا دُل
کھل جاتے اور جب اس سے ان کے یاوں ڈھا نکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ آخر ہمیں حضور علیہ

ل اخرجه ابو تعیم (ج ۱ ص ۱٤٥) من طریق آخر عن حارثة نحوه مختصرا وا خرجه ابن سعد ( ٣ ص ١١٧) عن حارثة بنحوه - ﴿ عند ابن نعیم فی الحلیة رج ۱ ص ١٤٥)

نے فرمایا اس چادر سے ان کاسر ڈھانک دولور ان کے پاؤل پر اذ خر گھاس ڈال دولور جارے بعض ساتھیوں کے پھل پک چکے ہیں جنہیں وہ چن رہے ہیں یعنی اب ان کو دنیا کی مال و دولت خوب مل گئی ہے۔ کہ

### حضرت سلمان فارسی کاد نیا کی کثرت سے ڈرنااور رونا

قبلہ ہوعیس کے ایک صاحب کہتے ہیں میں حصرت سلمان کی صحبت میں رہا۔ ایک دفعہ انہوں نے کسری کے ان خزانوں کا تذکرہ کیاجواللہ نے مسلمانوں کو فقوعات میں دیئے تھے اور فرمایا جس اللہ نے تمہیس بیہ خزائے دیئے اور تمہیس بیہ فق حات عطافر مائیں اس نے حضرت محمد ﷺ کی زندگی میں بیہ سارے خزانے روک رکھے تھے (حالاتکہ اللہ نے حضور ﷺ کو تمام خیرات ویر کات عطا فرمائی تھیں )اور محابط اس حال میں صبح کرتے کہ ان کے پاس ند در ہم و دینار ہو تالورنہ ایک مد (۱۴ چھٹانک) غلہ اے قبیلہ ہوعبس دالے! بھراس کے بعد اب بیر صورت حال ہے۔ پھر ہمارا چند کھلیانوں مرگذر ہوا جہال اڑا کر وانوں سے بھوسہ الگ کیا جارہا تھااہے دیکھ کر فرمایا جس اللہ نے تہیں یہ سب بچھ دیاہے اور تہیں یہ نقوحات عطا فرمائی ہیں اس نے حضرت محمد ﷺ کی زندگی میں میہ تمام خزانے روک رکھے تصاور صحابہ اس حال میں صبح کرتے کہ نہ ان کے پاس دینارو درہم ہو تاآور نہ ایک مدخلہ۔اے عبسی بھائی! پھر اس کے بعداب (فراوانی کی) یہ صورت حال ہے۔ ع

قبلہ او عبس کے ایک صاحب کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت سلمان کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے چلا جارہا تھا توانہوں نے فرمایا سے قبیلہ بوعس والے الز کریانی بی لو۔ چنانچہ میں نے اتر کریانی بی لیا۔ پھر انہول نے بوچھا تمارے اس پینے سے کیاد جلہ میں كوئى كى آئى ہے؟ میں نے كما ميرے خيال میں توكوئى كى شيس آئى ہے تو فرمايا علم بھى اى طرح ہے ہے اس میں سے جتنا بھی لے لیا جائے وہ کم نہیں ہو تا۔ پھر فربایا سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ میں سوار ہو گیا پھر گندم اور جو کے کھلیانوں پر جارا اگر رہوا۔ انہیں دیکھ کر فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ فقوعات عطا فرمائی ہیں اور اللہ نے یہ سب کچھ حضرت محمد ﷺ کے محابی ارو کے رکھا تو کیا یہ فتوحات ہمیں اس لئے دیں کہ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ ہے اور ان سے اس لئے رو کے رتھیں کہ ان کے ساتھ شر کاارادہ تھا میں نے کہا جھے

لَ عند البخاري واخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ٨٥) وابن ابي شيبة بمثله كما في الكنز (ج ٧ ص ي اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ص ١٩٩) عن ابي البختري www.besturdubooks.wordpress.com (41

معلوم نہیں۔انہوں نے فرمایا میں جانتا ہوں جارے ساتھ شر کاارادہ ہے اور ان کے ساتھ خير كا تفااور حضور علي التي في أخرى وم تك مهى تين دن مسلسل بيث بهر كر كهانا نهيس كهايا\_ا حضرت او سفیان رحمہ اللہ علیہ اپنے اسا تذہ ہے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلمان میسا تتھے۔ حضرت سعد بن الی و قاص ؓ ان کی عمیادت کرنے گئے تو حضرت سلمان ؓ رونے لگہ یڑے۔ حضرت سعد ہے ان ہے کہا آپ کیوں رورہے ہیں؟ آپ تو (انتقال کے بعد )اپ ساتھیوں سے جاملیں گے اور حضور ﷺ کے پاس حوض کوٹر پر جائیں گے اور حضور ﷺ اس حال میں انقال ہوا کہ وہ آپ ہے راضی تھے۔ حضرت سلمانؓ نے کمامیں نہ تو موت یہ گھبر اکر رور ہاہوں اور نہ دنیا کے لا کچ کی وجہ ہے۔بلحہ اس وجہ ہے رور ہاہوں کہ حضور علیا نے ہمیں یہ وصیت فرمائی تھی کہ گزارے کے لئے تمہارے پاس تن دنیا ہونی چاہئے جتنا کہ سوار کے پاس توشہ ہو تاہے اور (میں اس وصیت کے مطابق عمل نہیں کر سکا کیونکہ)میر۔ ارو گردیہ بہت سے کالے سانپ ہیں یعنی ونیاکا بہت ساسامان ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ا سامان کیا تھا؟ بس ایک لوٹالور کیڑے وھونے کابر تن اور اس طرح کی جنداور چیزیں تھیں حفرت سعدؓ نے ان سے کما آپ ہمیں کو ئی وصیت فرمادیں جس پر ہم آپ کے بعد بھی عمل کیں۔انہوںنے حضرت سعڈے فرمایاجب آپ کسی کام کے کرنے کاارادہ کرنے لگیں او کوئی فیصلہ کرنے لگیں اور جب آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز تقسیم کرنے لگیں تواس وقنہ ا بے رب کویاد کر لیا کریں لیعنی کوئی بھی کام کرنے لگیس تواللہ کاذ کر ضرور کریں ملے اور حاکم ؟ رِ دائیت میں میر بیعہ اس وقت ال کے ارد گر د ( صرف تمن پر تن ) کپڑے دھونے کابر تن ، ایک لكن اور أيك لوثا تعابه

حضرت انس فرماتے ہیں حضرت سلمان ہملا ہوئے تو حضرت سعد ان کی عیادت کے لئے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت سلمان رورہ ہیں حضرت سعد نے ان سے بوج اے میں کیا آپ حضور تلک کی صحبت میں نمیں رہے؟ اے میرے بھائی! آپ کیوں رورہ ہیں؟ کیا آپ حضور تلک کی صحبت میں نمیں رہے؟ فلال فضیلت اور فلال فضیلت آپ کو حاصل نمیں؟ حضرت سلمان نے کما میں ان دوبا توا میں سے کی بات پر نمیں رورہا۔ نہ تود نیا کے لائج کی وجہ سے اور نہ آخرت کو بر ااور نا گوار سمجھ

ل عندالطبراني قال الهيثمي (ج ١٠ ص ٣٢٤) وفيه راولم يسم وبقية رجاله و ثقوا

<sup>]</sup> اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٩٥٥) و اخرجه الحاكم وصححه كما في التوغيب ( ٥ ص ١٧٧) و ابن سعد (ج ٤ ص ٦٥) عن ابي سفيان عن اشيا خه نحوه و اخرجه ابن الاعرا

حضرت عامر بن عبدالله رحمة الله عليه كمتے بيں جب حضرت سلمان الخير ( مديد ميں شروع زمانے بين اسلام لانے كي وجہ سے يه الخير كملاتے ہتے ) كي موت كاوفت قريب آيا تو لوگوں نے ان پر بچھ گھبر ابہ محسوس كي تو انسول نے كمااے او عبدالله الربه حضرت سلمان كي كنيت ہے ) آب كيوں گھبر ارب بيں ؟ آپ كو اسلام لانے ميں دو سروں پر سبقت عاصل ہوئے ہيں۔ انہوں نے ساتھ انجھی انجھی لڑا ہوں ميں اور بردى بردى جنگوں ميں شريك موسلام ہوئے ہيں۔ انہوں نے كما ميں اس وجہ سے گھبر اربا ہوں كہ ہمارے حبيب حضور المائية نے دنيا ہے جاتے وقت ہميں بيد وصيت كي تھی كہ تم ميں سے ہر آدمی كو سوارك توشہ جتنا سامان كانی ہونا چاہئے ( ميں اس وصيت كي بياء كى تم ميں كر سكا) اس وجہ سے گھبر اربا ہوں۔ حضرت كانی ہونا چاہئے ( ميں اس وصيت كي بياء كى تم ميں كر سكا) اس وجہ سے گھبر اربا ہوں۔ حضرت سلمان كے انتقال كے بعد جب ان كامال جن كيا گيا تو اس كی قیمت بندرہ در ہم تھی۔ لئن عساكر میں بیا ہوں دور ہم میں بیا۔ بی

<sup>﴿</sup> عند ابن ماجة ورواته ثقات كذافي الترغيب (ج ٥ ص ١٢٨)

لِ كذافى الترغيب (ج ٥ ص ١٨٤) واخرجه ابن عساكر عن عامر مثله كما فى الكنز (ج ٧ ص ٥٤) الاانه وقع عنده خمسة عشر دينار وهكذا ذكر فى الكنز عن ابن حبان وهكذا رواه ابو نعيم فى الحلية (ج ١ ص ١٩٧) عن عامر بن عبدالله فى هذا الحديث ثم قال كذا قال عمر بن عبدالله دينار واتفق الباقون على بضعة عشر درهما ثم اخرج عن على بن بذيمة قال بيع متاع سلمان فيلغ اربعة عشر درهما وهكذا اخرجه الطبراني عن على قال فى الترغيب (ج ٥ ص سلمان فيلغ اربعة عشر درهما وهكذا اخرجه الطبراني عن على قال فى الترغيب (ج ٥ ص سلمان فيلغ الله جيدالا ان عليالهي وكلالهي وكلاله وكلالهي وكلالهي وكلالهي وكلاله وكلالهي وكلال

# حضرت العمان عتبه بن ربيعه قرشي كاذر

حفرت او واکل فرماتے ہیں حفرت او ہا شم من عتبہ ہمار سے حفرت معاویہ ان کی عیادت کرنے آئے تودیکھا کہ وہ رورہ ہیں توان سے پوچھا اے ماموں جان! آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا کی درو نے آپ کو بے چین کرر کھا ہے؟ یاد نیا کے لاچ میں رورہ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بیا کہ حضور ہیں ہیں اس وجہ سے رورہ ہوں کہ حضور ہیں نے نے ہمیں ایک وصیت ایک وصیت فرمائی تھی۔ ہم اس پر محمل نہیں کر سکے۔ حفرت معاویہ نے پوچھاوہ کیاوصیت تھی؟ حضرت او ہا شم نے کہا میں نے حضور ہیں تھی کویہ فرماتے ہوئے ناکہ آدی نے مال جمع کرنا ہیں ہو تھی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر ت موادی کافی ہو اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ہو آئی خادم اور جماد فی سبیل اللہ کے لئے ایک سواری کافی ہو اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں سے آج (اس سے زیادہ) مال جمع کرر کھا ہے۔ این ماجہ کی روایت میں یول ہے کہ حضرت میں میں ہو کہ حضرت میں میں ہو گان ہو گیا تو اس کی قوم کے ایک صاحب کتے ہیں کہ میں حضرت او ہا شم میں عتبہ کا مہمان بما تو وہ طاعون کی پیمادی میں جتا ہے۔ پھر ان کے پاس حضرت او ہا شم میں عتبہ کا مہمان ہما تو وہ طاعون کی پیمادی میں جتا ہے۔ پھر ان کے پاس حضرت معاویہ آئے کے اور روزین کی روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت او ہا شم کا انتقال ہو گیا تو ان کے جس میں وہ آنا گو ندھا کرتے تھے اور اس میں وہ بیالہ بھی شار کیا گیا جس میں وہ آنا گو ندھا کرتے تھے اور اس میں وہ بیالہ بھی شار کیا جس میں وہ آنا گو ندھا کرتے تھے اور اس میں وہ بیالہ بھی شار کیا

### حضرت ابو عبيده بن جراح كا

# ونیاکی کثرت اور و سعت پر ڈر نااور رونا

حضرت عبداللہ بن عامر کے آزاد کر دہ غلام حضرت ابو حسنہ مسلم بن اکیس رحمۃ اللہ علیہ

الخرجه الترمذى والنسائى و قدر واه ابن ماجة عن ابى واثل عن سعرة بن سهم عن رجل من قومه لم يسمه قال نزلت على ابن هاشم بن عتبة فجاء ه معاوية. فذكر الحديث بنحوه ورواه ابن حبان فى صحيحه عن سمرة بن سهم قال نزلت على ابى هاشم بن عتبه و هو مظعون فاتاه معاويه. فذكر الحديث و ذكره زرين فزاد فيه فلمامات حصر ماخلف فبلغ ثلثين درهما وحسبت فيه المقصعة التى كان يعجن فيهاو فيها يا كل كذا فى الترغيب (ج ه ص ١٨٤) واخرجه البغوى و المسكن عن ابى وائل عن مسمرة بن سهم عن رجل من قومه كما فى الا صابة (ج ٤ ص ٢٠١) وفال مدوى الترمذي وغيره بسند صحيح عن ابى وائل قال جاء معاوية ابى هاشم فذكره الواخرج الحديث ايضا الحاكم (ج ٣ ص ٢٣٨) عن ابى وائل و ابن عساكر عن طربق سموة كم والكنز (ج ٢ ص ١٥٠٤) في الكنز (ج ٢ ص ١٤٠٤) في الكنز (ج ٢ ص ١٥٠٤) في الكنز (ج ٢ ص ١٤٠٤) في الكنز (ج ٢ ص ١٩٠٤) في الكنز (ج ٢ ص ١٤٠٤) في الكنز (ج ٢ ص ١٩٠٤) في الكنز (ج ٢ ص ١٤٠٤) في المناه في الكنز (ج ٢ ص ١٤٠٤) في المناه في الكنز (ج ٢ ص ١٤٠٤) في الكنز (ج ٢ ص ١٤٠٤) في الكنز (ج ٢ ص ١٤٠٤) في المناه في المناه في الكنز (ج ٢ ص ١٤٠٤) في المناه في الكنز (ج ٢ ص ١٤٠٤) في المناه في ١٤٠٤) في المناه في الكنز (ج ٢ ص ١٤٠٤) في المناه في المناه في ١٤٠٤) في المناه في الكنز (ج ٢ ص ١٤٠٤) في المناه في

حياة الصحابة أردو (جلد دوم) کتے ہیں ایک صاحب حفزت او عبیرہ بن جراع کی خدمت میں گئے توانہوں نے دیکھا کہ وہ رورہے ہیں توانموں نے کہااے او عبیدہؓ! آپ کیوں رورہے ہیں؟ حضرت او عبیدہؓ نے کہا اس وجہ سے رور ہاہوں کہ ایک دن حضور ﷺ نےان فقوعات اور مال غنیمت کا تذکرہ کیا جو الله تعالی مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے۔اس میں ملک شام فتح ہونے کا بھی ذکر فرمایالور فرمایا اے او عبیدہ ااگرتم (ان نوحات تک) زندہ رہے تو تمہیں تین خادم کافی ہیں۔ ایک تمهاری روز مرہ کی خدمت کے لئے اور دوسر اتمہارے ساتھ سفر کرنے کے لئے اور تیسرا تمہارے گھر والوں کی خدمت کے لئے۔ جوان کے کام کر تار ہے اور تین سواریاں تنہیں کانی ہیں۔ ایک سواری تمهارے گھر کے لئے۔ دوسری سواری تمهارے ادھر اوھر آنے جانے کے لئے تیسری سواری تمارے غلام کے لئے (اب حضور ﷺ نے تو تمن خادم اور تین سواریال ر کھنے کو فرمایاتھا) اور میں اپنے گھر کو دیکھتا ہوں تو وہ غلا موں سے بھر اہواہے اور اپنے اصطبل کو دیکتا ہوں تووہ گھوڑوں اور جانوروں ہے بھر اہواہے۔اب میں اس کے بعد حضور ﷺ ہے کس منہ سے ملاقات کرول گا۔ جب کہ آپ نے ہمیں سے تاکید فرمائی تھی کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ مخض ہو گاجو (قیامت کے دن) مجھے ای حال میں ملے جس حال میں مجھ سے جدا ہوا تھا۔ کہ

> نی کریم علی اور آپ کے صحابہ کرام کادنیا ہے ہے رعبی اختیار کرنااور دنیا کواستعال کے بغیر اس دنیاہے چلے جانا

# نيى كريم ﷺ كازېد

حفرت ان عبال فرمات میں کہ مجھے حفرت عمر بن خطاب نے اپنایہ قصہ سلااور فرملا میں ایک مریبہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضرِ ہوا تو آپ چٹائی پر تشریف فرما تھے۔ میں اندر جا کر بیٹھ گیا توٹیں نے دیکھا کہ آپ نے صرف لنگی باند ھی ہوئی ہے دوراس کے علاوہ جسم پر لور کوئی کیڑا نہیں ہے۔اس وجہ سے آپ کے جسم اطهر پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں اور مٹمی ہر ایک صاع (ساڑھے تین سیر)جو اور کیگر کے بیے (جو کھال ریکنے کے کام آتے ہیں) ایک کونے میں بڑے ہوئے ہیں اور ایک بغیر رسمی ہوئی کھال لگلی ہوئی ہے (اتنائم سامان دیکھ کر

ل اخرجه ابن ماجة باسناد صاليك و الحرجة الكاك كالافاق كالكوفي اللي الكوفي الله www.besty

<sup>🛴</sup> اخرجه احمد قال الهيثمي (ج ١٠٠ ص ٢٥٣) رواه احمد وفيه راولم يسم ويقية رجاله القات . انتهى و الحرجه ابن عساكر نحوه كما في المنتخب (ج 6 ص ٧٣)

حضرت ان عباس فرماتے ہیں حضرت عرض حضور علیہ کی خدمت میں گئے تو دیکھا کہ حضور علیہ کی خدمت میں گئے تو دیکھا کہ حضور علیہ ایک چٹائی پر لیئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پہلو پر جٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں تو حضرت عرض نے کہایار سول اللہ (مالیا)!اگر آپ اس سے زیادہ فرم بستر لے لیے تو اچھا تھا۔ حضور علیہ نے فرمایا محص اس دنیاسے کیا واسط۔ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی ہے جو سخت گرم دن میں چلا۔ پھر اس نے تھوڑی دیرا یک در خت کے نیچ آرام کیا پھر اس در خت کو چھوڑ کر چل دیا۔ ک

أورواه ابن خبان في صحيحه عن انس أن عمر رضي الله تعالى عنهما دخل على النبي الله قلكر نحوه كذا في الترغيب (ج ٥ ص ١٦١) واخرج جليث انس أيضا احمد و ابو يعلى بنحوه قال الهيثمي (ج ١٠ ص ٣٦٦) رجال احمد رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة وقد و ثقه جماعة وضعفه جماعة انتهى لل احرجه احمد و ابن حبان في صحيحه و البيهقي كذا في الترغيب (ج ٥ ص ١١٠) و اخرجه الترمذي وصحيحه و ابن ماجة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نحوه و الطبراني وابر الشيخ عن ابن مسعود نحو حديث عمر كما في الترغيب (ج ٥ ص ١٥٩) و ابن حبان و الطبراني عن عاشه رضي الله تعالى عنها كما في الترغيب (ج ٥ ص ١٥٩) و ابن حبان و الطبراني عن عائشه رضي الله تعالى عنها كما في الترغيب (ج ٥ ص ١٦٩)

حضرت عائشة فرماتی ہیں ایک انساری عورت میرے پاس آئی اس نے حضور ﷺ کاسسر مبارک دیکھا کہ ایک چادر ہے جے دوہرا کر کے چھلا ہوا ہے (پھروہ چلی گئی) اور اس نے میرے پاس ایک بستر مجیا جس کے اعدر اون ہھری ہوئی متی۔ جب آپ میرے پاس تشریف لائ تو اے دیکھ کر فرمایا اے عائشہ! بیہ کیا ہے؟ میں نے کمایار سول اللہ! فلال انسادی عورت میرے پاس آئی متی اس نے آپ کاستر دیکھا تھا۔ پھر اس نے واپس جا کر میں بستر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ! بیہ واپس کردو۔اللہ کی فتم!اگر میں عبرات اللہ انسانہ کی میں کے بہاڑ چلادیتا۔ ا

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اون کا کیڑا پہنا اور پوند والاجو تا استعال فرمایا اور کھر درے ناٹ کے کیڑے پینے اور بشع کھانا کھایا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بشع کھانا کون ساہو تا ہے انہول نے بتایا کہ موٹے پسے ہوئے جؤ۔ جنہیں حضور ﷺ پانی کے گھونٹ کے ذریعہ ہی نگلا کرتے تھے۔ کے

حضرت ام ایمن فرماتی میں میں نے آتا چھان کر اس کی حضور ﷺ کے لئے ایک چیاتی پائی (اور حضور ﷺ کے لئے ایک چیاتی پیائی (اور حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کی) حضور ﷺ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کمایہ کھانے کی ایک فتم ہے جمے ہم اپنے علاقہ (حبشہ) میں پکلیا کرتے ہیں تو میر اول چاہا کہ میں اس میں سے آپ کے لئے ایک چیاتی بناؤل۔ حضور ﷺ نے فرملیا نمیں چھان یورے کو اس اس میں سے آٹے میں والی ملاکر کو ند حو (اور پھر اس سے میرے لئے روٹی پکاؤ)۔ س

حضرت اوراضی کی ہوی حضرت سلمی فرماتی ہیں حضرت حسن من علی، حضرت عبداللہ من جعفر
اور حضرت عبداللہ من عباس میرے پاس آئے اور کہنے گئے آپ ہمارے لئے وہ کھانا تیار کریں جو
حضور علی کے کو پند تھا۔ ہیں نے کہالے میرے ہیں ایکا تو دوں گی لیکن آئی جمہیں وہ کھانا ایچا
منیں گئے گا (خیر تم لوگوں کا اصر الرہے تو میں پکاویتی ہوں) چنا نچہ میں انٹھی اور جو لے کر انہیں پیا
اور پھونک اور کر موٹی موٹی ہموی از اوی پھراس کی ایک روثی تیار کی پھراس روثی پر تیل لگایا ور اس پر
کال مرج چیڑی پھراسے ان کے سامنے دکھا اور میں نے کہا حضور سے کے کویہ کھانا پند تھا۔ کی

ل اخرجه البيهقي و اخرجه ابو الشيخ اطول منه كما في الترغيب (ج ه ص ١٦٣)

اخرجه ابن ماجه والحاكم وفيه يوسف بن ابى كلير و هو مجهول عن نوج بن ذكوان وهو واه وقال الحرجه المرابعة والمرابعة وقال المحاكم صحيح الاستاد (وعنده خشنا موضع بشعا) كذافي الترغيب (ج • ص ١٧٣)
ل اخرجه ابن ماجة و ابن ابى اللغيا كتاب الجوع وغير هما كذافي الترغيب (ج • ص ١٥٤)

عَى اخرَجَه الطِبْرَاني قَالَ الهَيتمي (ج ١٠ ص ٣٢٥) وجاله زَجال المُصَاحِينع غير فائلا مولى ابن ابي واقع وهو ثقة وقال في ال<del>برانين (ج) من الم ١٥٩</del>) ودواه المطوراني والمنظودة وهال في البرانين (١٨٠٠)

حضرت ان عرق فرماتے ہیں ایک مر جبہ ہم لوگ حضور عظافے کے ساتھ باہر نگا۔ آپ انسار کے ایک باغ میں تشریف لیے اور زمین سے مجوریں چن کر نوش فرمانے گا اور مین سے مجوریں چن کر نوش فرمانے گا اور مین سے مجو سے فرمایار سول اللہ! اان مجوروں کے کھانے کو میرادل ہیں جا در اپنے نور ہے کھانے کو میرادل ہیں جا در اپنے نور ہے کہ میں کھانے کو میرادل ہو گاہ رہاہے اور سے چو متی صبح ہے جو میں نے کچھ شمیں کھایا۔ اگر میں جا ہتا تو میں اپنے رب سے دعاکر تا تو وہ مجھ کرای اور تیمر جیسا ملک دے دیتا۔ اے این عرق! تماداس وقت کیا حال ہوگا جب تم ایسے لوگوں میں رہ جاؤے جو ایک سال کی دوری ذخیرہ کر کے رکھیں سے اور یقین کم دور ہوجائے گا؟ حضر سے این عرق کے جو ایک سال کی دوری ذخیرہ کر کے رکھیں سے اور یقین کم دور ہوجائے گا؟ حضر سے این عرق کہتے ہیں اللہ کو گا تم ایک اللہ عرف کی در آیت نازل ہوئی : و تکاین آ

ترجمہ : "اور بہت ہے جانورا لیے ہیں جوائی غذاا تھا کر نہیں رکھتے۔اللہ بی ان کو (مقدر)
روزی پنچاتا ہے اور تم کو بھی اور وہ سب پچھ سنتا اور سب پچھ جانتا ہے "پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے بچھے نہ تو دنیا جمع کرنے کا اور نہ خواہشات کے پیچھے چلنے کا تھم دیا۔ اہذا جو آدمی اس ارادے ہے دنیا جمع کرتا ہے کہ بقید زندگی ہیں کام آئے گی تواسے سجھ لینا جا ہے کہ دندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے (نہ معلوم کتنے دن باتی ہیں) خور سے سنو! میں دینارودر ہم بھی جما نہیں کر تا اور نہ کل کے لیے بچھ جھاکرر کھا ہوں۔ ل

حفرت عائشہ فرماتی ہیں حضور ﷺ کی خدمت ہیں ایک پیالہ لایا گیا جس میں دودھ لور شد تھا تو حضور ﷺ نے فرملی ہے کی دوچیزوں کو ایک بنادیالور ایک پیائے ہیں دوسالن جع کر دیے (لیعنی دودھ لور شد میں سے ہر ایک پینے لور سالن کے کام آسکنا ہے ) جھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فورسے سنوا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے لیکن میں یہ پہند نہیں کرتا کہ اللہ تعالی جھے سے قیامت کے دن ضرورت سے ذائد چیزوں کے بارے میں پوچھے میں تو اللہ کے لئے تواضع اختیار کر ساہوں کیو تکہ جو بھی اللہ کے لئے تواضع اختیار کرے گااللہ اسے باند کریں گے لورجو کو برو کو رو کو گرت سے یاد کرے گااللہ اس سے اختیار کرے گااللہ اس سے دیس کے لورجو موت کو کھڑت سے یاد کرے گااللہ اس سے عبد کریں گے تورسے کی کورجو موت کو کھڑت سے یاد کرے گااللہ اس سے عبد کریں گے تا ہو کی گرت سے یاد کرے گااللہ اس سے عبد کریں گے تورسے کی کورجو موت کو کھڑت سے یاد کرے گااللہ اس سے عبد کریں گے تا

ل اخرجه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب النواب كذافي الترغيب (ج ٥ ص ٤٩) وإخرجه ابن ابن حاتم عن ابن عمر مناه وقيه أبو العطوف الجزرى وهو ضعيف كما في التفسيو لا بن كثير (ج ٣ ص ٠٤٠) ل اخرجه الطرائي في الا وسط كذافي الترغيب (ج ٩ ص ١٠٥) وقال الهيشمي (ج ١٠ ص ٥٣٠) وفيه نعيم بن مورع العنبري وقد وثقه ابن حيان وضعفه غير واحد و يقية رجاله لقات ص ٣٢٥) وفيه نعيم بن مورع العنبري وقد وثقه ابن حيان وضعفه غير واحد و يقية رجاله لقات

#### حفرت الوبحر صديق كازمد

حضرت زیدن ارقی فرمت میں شمد طاہوایانی چین کے ساتھ تھے۔آپ نے پینے کے اونے اللے بانی انگا تو آپ کی ضد مت میں شمد طاہوایانی چینی کیا گیاجب آپ نے اسے ہاتھ میں لیا تو رونے گے اور بچکیال مارمار کررونا شروع کر دیاجس سے ہم سمجھے کہ انہیں پچھ ہوگیا ہے لیکن رعب کی وجہ سے) ہم نے ان سے پچھ نہ ہو چھا۔ جب آپ چپ ہوگئے تو ہم نے کما اے رسول اللہ کھی کے فلیف آ آپ انتازیادہ کیوں روئے ؟انہوں نے فرمایا (شمد طاہواپانی دکھ کر جھے ایک واقعہ یاد آکیا تھا اس کی وجہ سے رویا تھا اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ( میں ایک مر تبہ حضور کھی کے باتھ تھا اسے میں میں نے دیکھا کہ حضور علی کی چیز کو اپنے سے دور کر رہے ہیں لیکن جھے کوئی چیز نظر نہیں آر ہی تھی۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ ایہ کیا چیز ہے جے آپ دور کر رہے ہیں نہو گئی وہ میں آر ہی تھی۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ ایہ کیا چیز ہے جے آپ بوعی تو میں نے اس سے کما دور ہوجا تو اس نے کما آپ تو جھے لینے والے نہیں ہیں ( یعنی یہ تو میں نے اس سے کما دور ہوجا تو اس نے میں و سے ہی زور لگار ہی ہوں ) حضر سے لا ہو پالور شمد طاہواپانی پینا میر سے لئے مشکل ہو گیالور میں فرایا (اس واقعہ کے یاد آنے ہے میں رویا تھا) اور شمد طاہواپانی پینا میر سے لئے مشکل ہو گیالور میں خضور علی کے طریقہ سے ہی نہ جاؤں اور دنیا جھ سے خوان اور دنیا جھ سے خوان دور دنیا جھ سے خوان دور کر میں میں حضور علی کے کے طریقہ سے ہی نہ جاؤں اور دنیا جھ سے خوان دور کی اور میں نہ جائے۔ ل

حفرت زید بن او قم فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت او بر فرنے بینے کے لئے پانی مانگا تو ان کی خدمت ہیں ایک بر تن الیا گیا جس ہیں شہد اور پانی تفا۔ جب اسے اپنی منہ کے قریب لے گئے تورو پڑے اور اتنار دیے کہ آس پاس والے بھی رونے لگ گئے۔ آثر وہ تو خاموش ہو گئے لیکن آس پاس والے خاموش نہ ہو سکے پھر اسے دوبارہ منہ کے قریب لے گئے تو پھر رونے گئے اور اتنازیادہ ردئے کہ ان سے رونے کا سبب پوچھنے کی کسی ہیں ہمت نہ ہوئی آثر جب ان کی طبیعت ہلکی ہوگئی اور انہوں نے اپنامنہ بونچھا تولوگوں نے ان سے بوچھا آپ اتنازیادہ کیوں روئے ؟ اس کے بعد بچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضور سے اللہ اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضور سے اللہ

لَى اخرجه البزار قال الهيشمي (ج ١٠ ص ٢٥٤) رواه البزار وفيه عبدالواحد بن زيد الزاهد وهو ضعيف عند الجمهور و ذكره ابن حيان في الثقات وقال يعتبر حديثه اذا كان فوقة ثقة ودو نه ثقه و يقية رجاله ثقات . انتهى وقال في الترغيب (ج ٥ ص١٦٨) رواه ابن ابي الدنيا والبزار ورواته ثقات الا عبدالواحد بن زيدوقد قال ابن حيان يعتبر حديثه اذا كان فوقه ثقة و دو نه ثقة و هو هنا كذا لك . انتهى www.besturdubooks.wordpress.com

کے دور کرنے سے دنیاا یک طرف کو ہو کر کہنے لگی، اللہ کی قشم !اگر آپ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے ہیں تو(کوئی بات نہیں) آپ کے بعد والے میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکیں گےلہ

حضرت عائشة فرماتی میں حضرت او بحرانے انقال پر کوئی دینارو در ہم تر کہ میں نہ چھوڑا بلحه انہوں نے انقال ہے پہلے ہی اپناسارا مال بیت المال میں جمع کرادیا تھا۔ حضرت عروہٌ فرماتے ہیں حضرت او بحرائے خلیفہ بننے کے بعد اپنے تمام دیناروور ہم بیت المال میں جمع کرا د يے تھے اور فرمايا ميں اين اس مال سے تجارت كياكر تا تھا اور روزى تلاش كياكر تا تھا اب مسلمانوں کا خلیفہ بن جانے گی وجہ ہے تجارت کی اور کسب معاش کی فرصت ندر ہی۔ کے حضرت عطاء بن سائب رحمة الله عليه كت بين جب مسلمان حضرت او برعت يعت ہو گئے تووہ حسب معمول صبح كوبازو ير جادرين وال كربازار جانے لگے۔ان سے حضرت عمر نے یو چھا کمال کاارادہ ہے ؟ فرمالیازار جارہا ہول۔ حضرت عرص نے عرض کی آپ پر خلافت کی وجد سے مسلمانوں کی ذمہ داری آچکی ہے اس کا کیا کریں گے ؟ فرمایا پھر اہل و عیال کو کمال سے کھلاوک ؟ حضرت عمر فے عرض کیا حضرت او عبیدہ کے پاس چلیں وہ آپ کے لئے بیت المال میں پچھ مقرر کردیں گے۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے توانہوں نے ایک مهاجر کواوسطاً جو ماتا تھانہ کم نہ زیادہ ،وہ مقرر کر دیااور بیہ بھی طے کیا کہ ایک جوڑاسر دی میں ملا کرے گا اور ایک گرمی میں لیکن پرانا جوڑا واپس کریں گے تو نیا ملے گے اور رو زانہ آد ھی بحری کا گوشت ملے گا۔ جس میں سری، کلجی، دل، گردے وغیر ہ نہیں ہول گے۔ سے حضرت حميدين ملال رحمة الله عليه كهتم مين جب حضرت الدبحرة خليفه بنائح كئے تو حضور علی کے صحابہ نے کمار سول اللہ کے خلیفہ کیلئے اتناو خلیفہ مقرر کروجوان کے لئے کافی ہو۔ چنانچہ مقرر کرنے والوں نے کمامال ٹھیک ہے۔ ایک توان کو (پیت المال سے) پیننے کے لئے دو چاوریں ملاکریں گی۔ جب وہ پرانی ہو جایا کریں توانمیں واپس کر کے ان جینی اور دونئ چاوریں لے لیا کریں اور دوسرے سفر کے لئے ان کو سواری ملا کرے گی اور تیسرے خلیفہ بنے سے پہلے یہ اپنے گھر والوں کو جتنا خرچہ دیا کرتے تھے اتنا خرچہ ان کو ملا کرے گااس پر

لى اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج 1 ص ٣٠) وهكذا اخرجه الحاكم والبيهقي كما في الكنز (ج ٤ ص ٣٧) لى اخرجه احمد في الزهد كذا في الكنز (ج ٣ص ١٣٢)

لل عند ابن سعد كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٢٩)

و عند ابن سعد ابضا كذاف الكرام www.besturdubooke. Wordpiess. Com

حياة الصحابة أروو (جلد روم)

حضرت الوبحران فرمایا میں اس پر راضی ہوں۔ سم

#### حضرت عمرين خطاب كازبد

حفزت سالم بن عبداللَّدرحمة الله عليه كهتے ہيں جب حضرت عمرٌ خليفه ہے توانهوں نے حضرت ابو بحرٌ والے اسی و ظیفہ پر اکتفا کیا جو صحابہؓ نے ان کے لئے مقرر کیا تھا چنانچہ وہ کچھ عرصہ انتاہی لیتے رہے لیکن وہ ان کی ضرورت ہے کم تھااس لئے ان کے گزر میں منتگیٰ ہونے گی تو مهاجرین گیا یک جماعت انتهی ہوئی جن میں حضرت عثان ، حضرت علی ، حضر ت طلحہ اور حفزت زبیر " بھی تھے۔ حفزت زبیر " نے کمااگر ہم حفزت عمر " سے کہیں کہ ہم آپ کے وظیفہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیسار ہے گا۔ حضرت علیؓ نے کہاہم تو پہلے سے ان کا وظیفہ بڑھانا چاہتے ہیں چلو چلتے ہیں۔ حضرت عثالؓ نے کہابیہ حضرت عمرٌ ہیں پہلے ہمیں اد حر اد هر سے ان کی رائے معلوم کرنی چاہئے (پھر ان سے بر اور است بات کرنی چاہئے) میر اخیال یہ ہے کہ ہم ام المومنین حضرت حصہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے حضرت عمر ا كى رائے معلوم كرتے ہيں اور ان سے كمہ ديں كے كہ وہ حضرت عمر كو ہم لوگول كے مام نہ بتاکیں۔ چنانچہ ٰیہ حفرات حفرت حصہ ؓ کے پاس گئے اور ان سے کہاکہ آپ یہ بات ایک جماعت کی طرف ہے حضرت عمر ؓ ہے کریں اور انہیں کسی کانام نہ بتا ئیں لیکن اگر وہ پیات مان لیں تو پھر نام ہتانے میں حرج نہیں ہے۔ بیبات کمہ کروہ حضرات حضرت حصہ کے پاس ے چلے آئے۔ پھر حفزت حصہ معفرت عمر کی خدمت میں سمئیں اور نام لئے بغیر ان کی خدمت میں بیبات پیش کی تو حضرت عمر کے چرہ پر غصہ کے آثاد ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بوچھا کہ تنہیں پیات کن لوگول نے کئی ہے ؟ حضرت حصہ ؓ نے عرض کیا پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے پھر میں آپ کوان کے ہام بتلاسکتی ہوں۔حضرت عمر ؓ نے فرمایا اگر بیجھے ان کے نام معلوم ہوجائے تو میں انہیں ایس سخت سر ادیتاجس سے ان کے چرول پر نشان پڑ جاتے۔ تم ہی میرے اوران کے در میان داسطہ بنبی جواس کئے میں تہیں اللہ کی قشم دے کر بوچھتا ہوں کہ تم بیہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں حضور عظی کاسب سے عمدہ لباس کون ساتھا؟ انہوں نے کما گیرو ٹیرنگ کے دو کیڑے جنہیں کسی وفد کے آنے ہر اور جمعہ کے خطیہ کے لئے بہنا کرتے تھے۔ پھر حفزت عرص عرص نے پوچھا حضور علیہ نے تمہارے ہاں سب سے عمدہ کھاناکون ساکھایا ؟ انہوں نے کہاا یک مرتبہ ہم نے جو کی ایک روٹی پکائی چراس گرم گرم روٹی پر گئی کے ڈیے کی تلچسٹ الٹ کراہے جیڑویا جس سے دوروٹی خوب بچکنی چیڑی اور نرم ہو گئ www.pesturdubooks.worduress.com

خضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں بھر ہی جامع مبعد میں آیک مجلس کی ہوئی مخص میں ایک مجلس کی ہوئی مخص میں ان کے قریب بہنچا تو دیکھا کہ حضور ﷺ کے چند صحابہ حضرت او بحر اور حضرت عظ کے ذہر، حسن سیرت، اسلام اور ان دینی فضائل کا تذکرہ کردہ ہیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ میں ان لوگوں کے بالکل قریب چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت احت بن قیس تمین مجمی ان لوگوں میں بیٹے ہوئے ہیں میں نے سناوہ اپنا قصہ بول بیان کر رہے تھے کہ ہمیں حضرت عمر بن خطاب نے ایک جماعت کے ساتھ عراق بھیجا۔ اللہ نے ہمیں عراق اور فارس کے مختلف شہروں پر فتح نصیب فرمائی۔ ان علاقوں میں ہمیں فارس اور خراسان کے سفید کیڑے ملے وہ کیڑے ہم نے ساتھ رکھ لئے اور ان کو پیمنا شروع کر دیا (ہم لوگ واپس مدید کیڑے میں مینے تو حضرت عراق ہم کے ہم سے مدید میں بہنچ تو حضرت عراق ہم سے کہ ہم سے حضور سے میں بہنچ کے جو صحابہ ہمارے ساتھ تھے انہیں حضرت عراق ہوئی۔ پر میں اوگ حضرت عراق کے حضرت عراق ہوئی۔ پر میں ہمارے ساتھ تھے انہیں حضرت عراق کے جو صحابہ ہمارے ساتھ تھے انہیں حضرت عراق ہوئی۔ پر میں ہمارے ساتھ سے انہیں حضرت عراق ہوئی۔ پر میں ہمارے ساتھ سے انہیں حضرت عراق کے جو صحابہ ہمارے ساتھ تھے انہیں حضرت عراق ہوئی۔ پر میں ہم لوگ حضرت عراق ہوئی۔ پر میں ہمارے کے جو صحابہ ہمارے ساتھ سے انہیں حضرت عراق ہوئی۔ پر ہم لوگ حضرت عراق ہوئی۔ پر ہم لوگ حضرت عراق ہوئی۔ پر ہم لوگ حضرت عراق ہوئی۔ پر میں ہے کہ ہم لوگ حضرت عراق ہوئی۔ پر ہم لوگ حضرت عراق ہوئیں۔ پر میں ہوئی۔ پر ہم لوگ حضرت عراق ہوئیں۔ پر میں ہوئیں۔ پر میں ہوئی۔ پر ہم لوگ حضرت عراق ہوئیں۔ پر میں ہوئی۔ پر ہم لوگ حضرت عراق ہوئیں۔ پر میں ہوئیں۔ پر میں

ل اخرجه الطبراني (ج ٤ ص ٢٤) واخرجه ايعثا ابن عساكر سالم بن عبدالله فذكر نحوه كما في منتخب الكنز (ج ٤ ص ٨٠٤)

صاحبزادے حضرت عبدالله بن عمر كى خدمت مين كئے اور امير المومنين حضرت عمر بن خطاب کی بے رخی اور سخت رویے کی ان سے شکایت کی۔ انہوں نے کماامیر المومنین نے تم لوگول سے بے رخی اس وجہ ہے کی ہے کہ انہول نے تم لوگوں پر ایسالباس دیکھاہے جو انہوں نے نہ حضور علی کو پنے ہوئے دیکھا اور نہ ان کے بعد ان کے خلیفہ حضرت او برا کو پہنے ہوئے دیکھا۔ یہ سنتے ہی ہم لوگ اینے گھر گئے اور وہ کپڑے اتار دیئے اور وہ کپڑے پہنے جو پہلے سے ہم لوگ حضرت عمر مے سامنے بینا کرتے تھے اور ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے اس دفعہ وہ جارے استقبال کے لئے کھڑے ہو گئے اور ایک ایک آدمی کو الگ الگ سلام کیااور ہرایک سے معانقہ کیااورا ہے گرم جوشی سے ملے کہ گویاس سے پہلے انہوں نے جمیں دیکھائی شیں تقا۔ پیر ہم نے مال غنیمت آپ کی خدمت میں پیش کیا جے آپ نے ہمارے در میان بر ابر براور تقتیم کر دیا پھر اس مال غنیمت میں تھجور اور تھی کے سرخ اور زر د رنگ کے طوے کے ٹوکرے آپ کے سامنے پیش کئے گئے۔اس طوے کو حضرت عمر نے عِکھا تو وہ اسیں خوب مزید ار آخو شبو دار لگا۔ پھر ہم او گوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے جماعت مهاجرین وانصار!الله کی قتم! مجھے نظر آرہاہے کہ اس کھانے کی وجہ سے تم میں سے بیٹا ہے اِپ کو اور بھائی اینے بھائی کو ضرور قتل کرے گا۔ پھر آپ نے اے تقسیم کرنے کا تھم دیالور اے ان مهاجرین اور انصار کی اولاد میں تقسیم کر دیا گیاجو حضور ﷺ کے سامنے شہید ہوئے تھے پھر حفرت عمر کھڑے ہو کرواپس چل پڑے۔ حضور عظی کے صحابہ آپ کے چھے پیچے جل پڑے اور کہنے گئے اے جماعت مهاجرین وانصار! تم ان حضرت کے زمد اور الن کی ظاہری حالت کو نہیں دیکھتے ؟ ہمیں توان کی دجہ سے یوی شر مندگی اٹھانی پڑتی ہے کیونکہ الله تعالى نے ان سے ماتھوں کسڑى وقيصر كے ملك اور مشرق ومغرب كے علاقے فتح كروائے ہیں اور عرب و عجم کے و فودان کے پاس آتے ہیں تووہان پر یہ جب دیکھتے ہیں جس میں انہوں نے بارہ میو ند لگار کھے ہیں۔ لہذااے محمد علیہ کے سحابہ کی جماعت! آپ لوگ حضور علیہ ے ساتھ یوی بوی جنگول اور فرائیول میں شریک ہونے والول میں سے بوے درج کے ہیں اور مہاجرین وانصار میں سے شروع زمانے کے ہیں۔اگر آپ لوگ ان سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ یہ جیہ پمننا چھوڑدیں اور اس کے بجائے کسی نرم کپڑے کا عمرہ جبہ بنالیں جس کے د کھنے سے لوگوں پر رعب پڑے اور صبح وشام ان کے سامنے کھانے کے بوے بوے پیالے لاے جائیں جن بیں سے خود بھی کھائیں اور مہاجرین وانساریس سے جو حاضر ہول ال کو بھی کھلائیں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ سب لوگ ress.com

حياة الصحابة أر دو (علد دوم)

سکتے ہیں یا تو حضر ت علی بن ابی طالب کر سکتے میں کیونکہ وہ حضر ت عمر ؓ کے سامنے سب سے نیادہ جرائت سے بات کرتے ہیں اور پھروہ حضرت عمر کے خسر بھی ہیں یا پھران کی صاحبزادی حفزت حصة كرسكتي بين كيونكه وه حضور عليظه كي زوجه محترمه بين اوراسي نبوي نسبت كي وجه سے حفرت عمر ان کابہت احترام کرتے ہیں۔ چنانچہ ان حفرات نے حفرت علی ہے بات کی۔ حضرت علیؓ نے کمامیں حضرت عمرؓ ہے سیبات نہیں کر سکنا۔ آپ لوگ حضور عظیات کی ازواج مطهرات کے پاس جاؤ کیو نکہ وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیںوہ حضرت عمرؓ کے سامنے جرائت ہے بات کر سکتی ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت عائشہ اور حضرت حصمہ اکٹھی بیٹھی ہوئی تھیں ان حضرات نے جا کر ان دونوں کی خدمت میں اپنی درخواست پیش کی (کہ حفرت عرائے بیبات کریں)اس پر حفرت عائشانے کمامیں ان کی خدمت میں بد مطالبہ پیش کرتی ہوں۔ حضرت حصہ نے کہامیرے خیال میں تو حضرت عمر مجھی ایسا نہیں کریں گے آپان سے بات کر کے دیکھ لیس آپ کو پیتہ چل جائے گا۔ چنانچہ دونوں امیر المو منین کی خدمت میں گئیں توانہوں نے ان دونوں کواینے قریب بھایا۔ حضرت عا کشٹر نے کہااے امیر المومنین !اگر اجازت ہو تو میں آپ سے پچھ بات کروں ؟ حضرت عمرٌ نے کمالے ام المومنين! ضرور كرين حضرت عا مُنتُهٌ نه كها حضور عليه الينداسة ير چلته رب اور آخر كار الله تعالى كى جنت اور خوشنووى ان كو حاصل مو كئي نه آب د نياحاصل كرما جائة تصاور نه بى دنیاآب کے پاس آئی اور پھراس طرح ان کے بعد حضرت ابد بحران کے راستہ پر چلے اور انہوں نے حضور عظیم کی سنتوں کو زندہ کیااور جھٹلانے والوں کو ختم کیااور اٹل باطل کے تمام دلاکل کا منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے تمام رعایا میں انصاف کیا اور مال سب میں برابر تقسیم کیا لور مخلوق کے رب کورامنی کیا۔ پھراللہ تعالیٰ نے ان کواپنی رحمت اور خوشنودی کی طرف اٹھائیا اور رفیق اعلی میں اینے نبی کے بیس پہنچادیا۔ (رفیق اعلیٰ سے مراد حضرات انبیا وکرام علیهم السلام كي جماعت ہے جواعليٰ عليمن ميں رہتے ہيں )نه دو دنياحاصل كرناجا ہے تھے اور نه ہي دنيا ان کے پاس آئی لیکن اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں کئر ی اور قیصر کے خزانے اور ملک فتح کروائے بیں اور ان دونوں کے خزانے وہاں سے آپ کی خدمت میں پہنچاد ئے گئے ہیں اور مشرق ومغرب کے آخری علاقے بھی آپ کے ماتحت ہو گئے ہیں بابحہ ہمیں تواللہ تعالیٰ ہے امید ہے کہ وہ اس سلسلہ کو اور بڑھائیں نے لور اسلام کو اور زیادہ مضبوط فرمائیں گے۔اب مجى بادشاہول كے قاصد اور عرب كے وفود آپ كے ياس آتے ہيں اور آپ نے يہ جبہ يمن ر کھاہے جس میں آپ نے بارہ بیو ندلگار کھے ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تواسے اتارہ میں اور

حياة الصحابة أردو (جلدووم) = اس کی جگہ ترم کپڑے کا عمدہ جبہ پہن لیں جس کے دیکھنے سے لوگوں پر رعب پڑے اور مہجو شام آپ کے سامنے کھانے کے بوے بوے بیائے لائے جائیں جن میں سے آپ بھی کھائیں اور مهاجرین وانصار میں ہے جو حاضر ہوں ان کو بھی کھلائیں۔ یہ سن کر حضر ت عمر بہت روئے پھر فرمایا میں تہیں اللہ کی قتم دے کر ہوچھتا ہوں کیا تہیں معلوم ہے کہ حضور على فات تك مسلسل دس دن يايا في دن يا تين دن كندم كارو في پيد بحركر كهائي ہویا کس دن دو پسر کا کھانا بھی کھایا ہو اور رات کا بھی ؟ حضر ت عائیشہ نے کہا نہیں۔ پھران کی طرف متوجہ ہو کر حضرت عمر ؓ نے فرمایا کیاتہ ہیں معلوم ہے کہ مجھی حضور ﷺ کے سامنے زمین سے ایک بالشت او نے دستر خوال پر کھانار کھا گیا ہو؟ بلحد آپ کے فرمانے پر کھاناز مین يرر كهاجاتا تقااور فارغ مونے كے بعد دستر خوان اٹھالياجاتا تھا۔ حضرت عاكث اور حضرت حصة وونول نے والمال الیے ہی ہو تا تھا۔ پھر حضرت عمر نے ان دونوں سے فرمایاتم دونوں حضور عظی کی بدیال ہو اور نمام مسلمانوں کی مائیں ہو۔ تم دونوں کا تمام مسلمانوں یر عموماً اور بھے پر خاص طور سے بواحق ہے۔ تم دونوں جھے ونیا کی تر غیب دینے آئی ہو حالا تکہ جھے الجھی طرح معلوم ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے لون کا جبہ پہنا تھاوہ بہت کھر درااور سخت تھاجس کی رگڑ کی وجہ ہے ان کے جسم میں خارش ہونے لگ گئی تھی۔ کیا تمہیں بھی ہے بات معلوم ہے ؟ دونول نے کماجی ہال معلوم ہے۔ پھر فرمایا کیا تہیں معلوم ہے کہ حضور عظیہ اكرے چغير سوياكرتے تھے ؟اوراے عائش التمارے كھريس ايك بوريا تھاجے حضور عليك دن میں چھونالور رات کو بستر مالیا کرتے تھے۔ جب ہم آپ کی خدمت میں عاضر ہوتے تو آپ کے جسم پراس یوریے کے نشان ہمیں نظر آیا کرتے تھے اور اے حصہ ااب تم سنو اتم نے ہی مجھے ایک د فعہ بتایا تھا کہ تم نے حضور ﷺ کے لئے ایک رات بستر دوہر اکر کے پچھادیا تفاجو آپ کوزم محسوس ہوا آپ اس پر سو گئے اور ایسے سوئے کہ حضر ت بلال کی اذان پر آپ کی آنکہ تھی تو آپ نے تم ہے فرمایا تھا ہے حصر البیر تم نے کیا کیا ؟ آج رات تم نے میر استر دوہراکر کے پچھایا تفاجس کی وجہ سے میں صبح صادق تک سو تارہا۔ مجھے دنیا سے کیاواسطہ ؟ تم نے زم بسریں مجھے نگادیا (جس کی وجہ سے میں تھجہ میں ندائھ سکا)اے حصہ اکیا تہیں معلوم لليس كد حضور علي كا محل بيل تمام كناه معاف مو يك تصليكن بمر بهي آب دن بھر بھو کے رہتے اور رات کا اکثر حصہ سجدہ میں گزار ویتے اور ساری عمر یو تنی رکوع اور سجدے میں رونے دھونے اور گڑ گڑانے میں گزار دی۔ یمان تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوایی رحمت اور خوشنودي كي طرفها شاليا عرفي عده كهانا نهي الصاحب كالوي مي برا نهيل پنے گاوہ اپنے دونوں ساتھیوں کے نقش قدم پر چلے گااور بھی دوسالن ایک وقت میں نہیں کھائے گاابتہ نمک اور تیل بھی دوسالن ہیں لیکن ان کوایک وقت میں استعال کرے گااور مہینہ میں صرف ایک دن گوشت کھائے گاتا کہ اس کا مہینہ بھی عام او گوں کی طرح گزرے بھر حضر ت عائشہ اور حضرت حصہ دونوں حضرت عرائے گھر سے نگلیں اور ان کی ساری بات انہوں نے حضور تھائے کے صحابہ گوہتائی۔ چنانچہ حضرت عرائے کی اللہ عزوجل سے جالے۔ اس معیار نبید لابلحہ اسی زام اند طرز پر زندگی گزار دی یمال تک کہ اللہ عزوجل سے جالے۔ اللہ عزرت عرائے معیار نبید لابلحہ اسی زام اند علیہ کتے ہیں حضرت حصہ معیار معیار کر میں تواس سے آپ کو عبد اللہ من عرائے حضرت عرائے کی کہ اگر آپ اچھا کھانا کھایا کریں تواس سے آپ کو تی بات کی کہ اگر آپ اچھا کھانا کھایا کریں تواس سے آپ کو تی بر چلنے میں زیادہ توت حاصل ہوگی۔ اس پر حضرت عرائے فرمایا بھے معلوم ہے تم میں کوایک راستہ پر چلتے ہوئے جھوڑا ہے اگر میں ان دونوں کا راستہ چھوڑ دوں گا تو منزل مقصود میں ان سے نہیں مل سکوں گا۔ یعنی ان والی منزل تک نہیں پرنچ سکوں گا۔ یو

حفزت الوالمد بن سل بن حنیف فرماتے ہیں کہ ایک زمانے تک حفزت عمر شنہ بیت المال سے پچھ نہ لیا (اور مسلمانوں کے اجماعی کا موں میں مشغولی کی وجہ سے تجارت میں لگنے کی فرصت بھی نہ تھی )اس وجہ سے ان پر تھی اور فقر و فاقہ کی نوبت آئی توانہوں نے حضور علی کے محابہ کو بلایا اور ان سے مشورہ لیا کہ میں امر خلافت میں بہت مشغول ہو گیا ہوں (کاروبار کی فرصت نہیں ملتی) تو میرے لئے بیت المال میں سے کتنا لینا مناسب ہے؟ حضرت عثمان بن عفان نے کہا آپ بیت المال میں سے خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ بی بات حضرت سعید بن زید بن عمرو بن هیل رضی اللہ عنہ نے کئی حضرت عمر فی حضرت عمر فی حضرت علی ہے کہا آپ دو پیر فوردات کا وقت کا کھانا لے لیا کریں۔ چنانچہ حضرت عمر نے حضرت علی ہے کہا آپ دو پیر فوردات کا وقت کا کھانا لے لیا کریں۔ چنانچہ حضرت عمر نے حضرت علی ہے مخودے پر فوردات کا وقت کا کھانا لے لیا کریں۔ چنانچہ حضرت عمر نے حضرت علی ہے مخودے پر عمر سے کہا گیا۔ سی

حضرت قادةٌ فرماتے ہیں ہمیں بیتایا گیا کہ حضرت عمرٌ فرمایا کرتے ہے آگر میں چاہتا تو تم سب سے زیادہ عمرہ کھانا کھا تا اور تم سے زیادہ نرم کیڑے پہنتا، کیکن میں اپی نیکیوں کابدلہ

ل اخرجه ابن عساكر كذا في منتخب كنز العمال (ج٤ ص ٤٠٨)

<sup>🛴</sup> اخرجه عبدالرزاق والبيهقي و ابن عساكر كذافي منتخب الكنز (ج £ص 1 1)...

لل اخرجه ابن سعد كذافي منتخب الكنز (ج ٤ص ١ ٩٤).

یمال نمیں لینا چاہتا با کہ آخرت میں لینا چاہتا ہوں اور جمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب حفرت عرض نظاب ملک شام آئے توان کے لئے ایسا عمرہ کھانا تیار کیا گیا کہ انہوں نے اس جیسا کھانا اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا تو اسے دیکھ کر فرمایا ہمیں تو یہ کھانا مل گیا لیکن وہ مسلمان فقراء جن کا اس حال میں انتقال ہوا کہ ان کو پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نہ ملتی تھی ان کو کیا طعم گا؟ اس پر حضرت عمر بن ولید نے کہا نہیں جنت ملے گا؟ اس پر حضرت عمر بن ولید نے کہا نہیں جنت ملے گا ؟ اس پر حضرت عمر کی آنکھیں فردہ ہم نہیں اور دہ جنت نے جائیں تو دہ ہم سے بہت آگے نگل گئے اور دی فضیلت حاصل کرلی۔ ل

حضرت الن عمر فرماتے ہیں عیں گھر میں اپنے وستر خوان پر کھانا کھارہا تھا کہ استے میں حضرت عمر تشریف لے آئے۔ میں نے ان کے لئے صدر مجلس میں جگہ خانی کردی (وہ وہاں بیٹھ گئے) چرانہوں نے سم اللہ پڑھ کراپناہا تھ ہو حقایا ورا کیہ گھہ لیا ور پھر دوسر الیا پھر فرمایا مجھے اس سالن میں چکنائی محسوس ہور ہی ہو تو کہ گوشت کی اپنی نہیں ہے باتحہ الگ سے والی گئی ہے۔ میں نے کمااے امیر المو منین! میں آن بازار (دودر ہم لے کر) گیا تھا میرا فیال تھا کہ ور ہم کا کر ور میں عمرہ اور چینی والا گوشت خریدوں گالیکن وہ منگا تھا اس لئے میں نے ایک در ہم کا کر ور جانور کا گھٹیا گوشت خرید لیا اور ایک ور ہم کا گئی خرید کر اس میں والی دیا (میں نے اپنا ترچہ نہیں جانور کا گھٹیا گوشت خرید لیا اور کی جوں جانور کا گھٹیا گوشت خرید لیا اور دوسرے کو صدقہ کر دیتے (دونوں کو نوش نہ فرماتے اس جائے گی ۔ یہ من کر دونوں کو نوش نہ فرماتے اس لئے میں جانور کئی بھی) میں نے عرض کیا اے آمیر المو منین! اس وقت تو آپ یہ سالن میں گوشت بھی ہے اور کئی بھی) میں نے عرض کیا اے امیر المو منین! اس وقت تو آپ یہ سالن کھالیں آئندہ وجب بھی گوشت اور کئی جھی کی شرت اور کئی جھے لے گاش امیر المو منین! اس وقت تو آپ یہ سالن کھالیں آئندہ وجب بھی گوشت اور کئی جھے لئے گاش میں کروں گا (کہ ایک کو کھالوں گالور دوسرے کو صدقہ کر دوں گا۔ دونوں کو طاکر ایک سالن میں ہوں۔ بھی جو اور کئی جھے لئے بالکل تیار نہیں ہوں۔ بھی ہوں۔ بھی

حضرت او حازم رحمة الله عليه كمت بين حضرت عمر من خطاب التي بيشي حضرت خفص الله عضرت خفص الله عمر على الله عمر كم سامن مستدا شوربالوروقي و كل اور شورب يرتبل

ل اخرجه عبدين حميد و ابن جرير كذافي المنتخب (ج ٤ ص ٤٠١١) . . .

لل اخرجه ابن ماجه كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٤٦)

www.besturdubooks.wordpress.com ۲ اخرجه ابن سعه (خ ۲ م

ڈال دیا تو حضرت عمر ؓ نے کھاا کی برتن میں دوسالن (ایک شوربالور دوسر اتیل) میں مرتے دم تک ایسے سالن کو نہیں چکھ سکتا۔ سک

حفرت انس فرماتے ہیں میں نے زمانہ خلافت میں حضرت عمر مین خطاب کا یہ معمول دیکھاکہ ان کے سامنے ایک صاع (ساڑھے تین سیر) مجمور کھی جاتی تواس میں سے کھاتے رہے بہاں تک کہ اس میں جور دی قتم کی ہوتی اسے بھی کھالیتے۔ حضرت سائب بن بزید کہتے ہیں میں نے گئ دفعہ حضرت عمر بن خطاب کے ہاں دات کا کھانا کھایا۔وہ گوشت دوفی کھاتے اور فجرانچ ہاتھ کو اپنے پاول پر چھیر کرصاف کر لیتے اور فرماتے یہ عمر اور آل عمر کے ہاتھ صاف کرنے ہی حضرت جادود شنے کہتے ہیں حضرت جادود شنے معرود گائے ہے قارغ معرف حالے ہے قارغ حضرت عمر بن خطاب کے ہاں ایک مرتبہ کھانا کھایا جب حضرت جادود کھانے سے قادغ مورت عمر نے فرایا اینے سرین سے اپناہا تھ صاف کر لو۔ ت

حفزت عبدالر حمٰن بن او کیلی رحمۃ الله علیہ کہتے ہیں حضرت عمرؓ کے پاس عراق سے پچھ
لوگ آئے (حضرت عمرؓ نے ان کو کھانا کھلایا تو) حفرت عمرؓ کو ایسے لگا کہ جیسے انہوں نے کم
کھایا ہو (وہ لوگ عدہ کھانا کھانے کے عادی ہے اور حضرت عمرؓ کا کھانا موٹا جھوٹا اور سادہ تھا)
حضرت عمرؓ نے کہائے عراق والو!اگر میں چاہتا تو میرے لئے بھی عمدہ اور نرم کھانے تیاد کے
جاتے جیسے تمہارے لئے کئے جاتے ہیں لیکن ہم دنیا کی چیزیں کم سے کم استعمال کرنا چاہتے
ہیں تاکہ ہمیں زیادہ نیکیوں کابدلہ آٹرت میں مل سکے۔ کیا تم نے سانمیں کہ الله
تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک قوم کے بارے میں سے فرمایا ہے کہ ان سے قیامت کے دن سے
کہ دیا جائے گا۔

اَذْهَبْتُمْ طُرِيًّا إِبِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ اللَّهْيَا . (سورت احقاف آيت ٢٠)

رَجمه :"تمَا بَي لذت كي جزيرا بي دنيوى زندگي مين عاصل كر يكي س

حضرت حبیب بن ابی علت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ساتھی سے روایت کرتے ہیں کہ عراق کے کچھ لوگ حضرت جرین عبداللہ ہمی تھے۔ عراق کے کچھ لوگ حضرت عمر کے پاس آئے ان میں حضرت جرین عبداللہ ہمی تھے۔ حضرت عمران کے لئے ایک بوا بیالہ لائے جس میں روفی لور تیل تعالوران سے فرمایا کھاؤ تو انہوں نے تھوڑ اسا کھایا (حضرت عمر سمجھ کے کہ ان کو یہ سادہ کھانا پہند نہیں آیا) اس پر

لَى اخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ٢٣٠) 🔻 عند الدينوري .

<sup>3</sup> اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج 1 ص 29)

حصرت عمرؓ نے ان سے فرمایاتم جو کر رہے ہو دہ میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ یک چاہتے ہونا کہ رنگ ہر ننگے کھٹے شیٹھے گرم اور شھنڈے کھانے ہوں اور ان سب کو پیپ میں ٹھونس دیا جائے (اور میں ایساکرنے کے لئے بالکل تیار نہیں ہوں) ا

حفرت حميد بن بال رحمة الله عليه كت بين حفرت حفص بن الى العاص كان يو چهائم وقت حفرت عرق كران سے يو چهائم مادا كھانانہ كھايا۔ حفرت عرق كران سے يو چهائم مادا كھانا كوں نہيں كھاتے ؟ انہوں نے كما آپ كا كھانا سخت اور مونا جمونا ہے ( بين اسے كھا نہيں سكتا) ميرے لئے عمدہ اور نرم كھانا پكليا گيا ہے۔ بين والين جاكروہ كھاؤل گا۔ حضرت عرق نے فرمايا كيا تممادايد خيال ہے كہ بير بين بين نہيں ہے كہ بين اچي آدميوں كو تعم دول تودہ بحرى كران ساف كركے اسے بھون لين اوروہ آئے كو كرش مين چھان كران كى بين جياتياں پكاليس اوروہ اليك صاع كشمش دول بين والى كراس پرباني والى دين جس سے برن كے خون كى طرح سرخ مشروب تيار ہو جائے ؟ حضرت حفص نے كما آپ كى بيبات من كر تو چھا ہے كہ حفرت عفص نے كما آپ كى بيبات من كر تو چھا ہے ہيں۔ حضرت عرق نے فرمايا ہاں بين جانتا ہوں ليكن اس ذات كی قدموں كو انجى طرح سے جانے ہيں۔ حضرت عرق نے فرمايا ہاں بين جانتا ہوں ليكن اس ذات كی قدم جس كے قبضہ بين ميرى جان ہوان ہے اگر ميں قيامت كے دن انجى نيكيوں كے بدلہ بين كى كو برانہ سمجھتا تو ميں ہھى جان ہوان ہے اگر ميں قيامت كے دن انجى نيكيوں كے بدلہ بين كى كو برانہ سمجھتا تو ميں ہھى جان ہوان ہے جانے ہمادے ساتھ اس ذيد گی كے مزوں ميں ضرور شرك بوجاتا۔ لا

حضرت سالم بن عبداللہ دممۃ اللہ علیہ کتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب فرمایا کرتے تھاللہ کی قشم! ہمیں اس دنیا کی لذتوں کی ہو کی پر داہ نہیں ہے۔ ہمارے کہنے پر لذتوں کے یہ سامان تیار ہو سکتے ہیں۔ جو ان بحر دل کے بال صاف کر کے ان کو بھون لیا جائے اور میدے کی عمدہ روٹیاں پکالی جائیں اور ڈول میں کشش کو پائی ڈال کر اتنی دیر رکھا جائے کہ چکور کی آٹھ جیسے رنگ کا صاف ستھر امشروب تیار ہو جائے اور پھر ہم ان تمام چیز دل کی کھائی جائیں۔ ہم یہ سب پھے کر سکتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تیکیوں کا مسب پھے کر سکتے ہیں کہ ہماری تیکیوں کا مداری تیکیوں کا مداری تیکیوں کا مداری تیکیوں کا اللہ تعالی کا در شاہد تا کی کا در شاہد تعالی کا در شاہد تا کی کا در شاہد تا کی کیا در تھا ہے۔

افعيتم طيباتكم في حياتكم الدنيا (ترجمه كرريكا) ك

حضرت او موی اشعری فراتے ہیں میں الل بصر و کے وفد کے ساتھ حضرت عربن

ل عند ابي نعيم ايضا (ج ١ ص ٤٩) كذا في منتخب الكنز (ج ٤ ص ٤٠٥)

لَا أَخْرِجُهُ ابن سَعْدُ وَعَبْدُ بَنْ حَمِيدٌ كُلِّهِ فَي مُنتخبِ الكُنْوَ (ج £ ص ٣٠٤)

www.besturdubooks.word@fees!@المنافعة الفي المحلية المنافعة المنافعة

خطاب کی خدمت میں آیا۔ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے سے (ہم نے دیکھا کہ) ان

کے لئے روزانہ ایک روثی توڑ کر لائی جاتی ہے اور وہ اسے بھی تھی سے بھی تیل سے اور بھی

وورھ سے کھا لیتے ہیں۔ بھی دھوپ میں خشک کے ہوئے گوشت کے نکڑے بھی لائے
جاتے جو پانی میں ابنے ہوئے ہوئے ہوئے جھے۔ بھی ہم نے تازہ گوشت بھی ان کے سامنے دیکھا
لیکن بہت کم (وہ ہمیں یک کھانے کھلایا کرتے تھے) ایک دن حضرت عرش نے ہم سے فرمایا اللہ
کی حتم ا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ میرے کھانے کو گھٹیا بچھتے ہو اور اچھا نہیں سچھتے ہو۔

اللہ کی حتم ا اگر میں چاہتا تو میں تم سب سے زیادہ عمدہ کھانے والا اور تم سب سے زیادہ نازو

نعت کی زندگی والا ہوتا۔ غور سے سنو اللہ کی حتم ا میں اونٹ کے سینے اور کوہان کے گوشت سے جیا توں اور

(ان دو جگہوں کا گوشت سب سے عمدہ شار ہوتا ہے) سے بھتے ہوئے گوشت سے چیا توں اور

رائی کی چٹنی سے ناوا قف نہیں ہوں لیکن (میں انہیں قصد آاستعال نہیں کرتا کیو تکہ) میں

زائد توائی کا ارشاد سنا ہے کہ وہ آیک قوم کو ان کے کئے ہوئے آیک غلط کام پر عار دلاتے ہوں :

اَذُهَبَتُمُ طَيِّبَاتِكُمْ فِيْ حَيَا لِكُمْ الدِّنِيَا وَاسْتَمَتَعْتُمْ بِهَا.

لوگوں کے گھروں میں اتنا بھیجو کہ ان کا پیٹ بھر جائے اور ان کے اہل وعیال کو کھلاؤ۔ کیونکہ اگرتم لوگ لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں اگرتم لوگ لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں ہو سکیں گو۔ اللہ کی قتم اس سب موسکیں گے۔ اللہ کی قتم اس سب کے باوجود میر اخیال میں ہے کہ جس گاؤں سے روز انہ دو بحریاں اور دولاریاں کی جا کیں گی وہ جلد اجراجائے گا۔ ل

حَفرت عتبه بن فر قدرحمة الله عليه كهتے ہيں ميں تھجور اور تھی كے حلوے كے ٹوكرے لے کر حضرت عمر کی خدمت میں آیا۔انہوں نے بوچھار کیا ہے؟ میں نے کہار کچھ کھانے کی چیز ہے جے میں اس وجہ سے آپ کی خدمت میں لایا ہول کہ آپ دن کے شروع میں لو گوں کی ضرور توں میں گئے رہتے ہیں تو میرادل چاہا کہ جب آپ اس سے فارغ ہو کر گھر جایا کریں تواس میں ہے بچھ کھالیا کریں اس ہے انشاء اللہ آپ کو طاقت حاصل ہو جایا کرے گیاس پر حفزت عمرؓ نے ایک ٹوکرے کو کھول کر دیکھااور فرمایا نے عتبہ! میں تنہیں قتم دے کر بوچھا ہوں کہ کیاتم نے ہر مسلمان کو ایباایک ٹوکر احلوے کا دے دیاہے؟ میں نے کہااے امیر المومنین! میں اگر قبیلہ قیس کا سارامال بھی خرچ کر دوں تو بھی پیر منیں ہوسکتا (کہ ہر مسلمان کو حلوے کا ایک ٹو کر ادے دو) حضرت عمر ؓ نے کہا بھر تو مجھے تمہارے اس حلوے کی ضرورت نہیں۔ پھرانہوں نے ایک بواپیالہ منگوایا جس میں سخت روٹی آور سخت گوشت کے نکڑوں سے بنا ہواٹرید تھا (ہم دونوں اس میں سے کھانے لگے) حضرت غمر میرے ساتھ اہے بوی رغبت سے کھارہے تھے۔ میں کوہان کی چربی سمجھ کر ایک سفید فکڑے کی طرف ہاتھ برحات تواہے اٹھانے کے بعد پنہ چلتا کہ بیاتو یٹھے کا کلزاہے اور میں گوشت کے لکڑے کو چیا تار ہتالیکن وہ اتنا بخت ہو تا کہ میں اسے نگل نہ سکتا آخر جب حضرت عمرٌ کی توجہ اد حر اد حر ہوجاتی تو میں گوشت کے اس مکڑے کو منہ سے نکال کر پالے اور وستر خوال کے در میان چھادیتا۔ پھر حفزت عمر انے نبیند (مجوریا تشش کا شریت) ایک بوے پالے میں منگا آجو سرکہ ہے والا تھا (اور خوش ذا كقد نهيں تھا) انہوں نے مجھ سے فرمايا لي لو۔ ميں اسے یے کرینے نگالین حلق سے بنچے ہوئی مشکل سے اتارا۔ پھر انہوں نے وہ پالہ مجھ سے لیااور اسے پی گئے۔ پھر فرمایااے عتبہ! سنو ہم روزانہ ایک اونٹ ذخ کرتے ہیں اور اس کی چر ٹی اور عمدہ گوشت باہر سے آنیوالے مسلمانوں کو کھلاد ہتے ہیں اس کی گردن آل عمر کو ملتی ہے دہ پیہ سخت گوشت کھاتے ہیں اور یہ ہای نبیذ اسلئے پینے ہیں تاکہ یہ نبیذ پیٹ میں جاکراس گوشت

کے تکرے لکڑے کر کے ہفتم کر دے اور یہ سخت گوشت ہمیں تکلیف ند دے سکے لہ حفر ت حسن کتے ہیں حضر ت عمر ایک آد می کے گھر تشریف لے گئے آپ کو پاس لگی ہوئی تھی آپ نے اس آد می سے پانی مانگاوہ شہد لے آیا۔ حضر ت عمر نے پوچھا یہ کیا ہے ؟ اس نے کما شہد ہے۔ انہوں نے فر مایا اللہ کی قتم ! (شہد پینا انسان کی بعیادی ضرور توں ہیں سے نہیں ہوگا جن کا نہیں ہا بیت ہیں ہوگا جن کا جھے سے قیامت کے دن حماب لیا جائے گا کے حضرت زید بن اسلم کمتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر نے بینے کایانی مانگا۔ ایک صاحب پانی میں شہد ملاکر لے آئے تو حضرت عمر نے فرمایا یہ ہو تو حضرت عمر نے بین کہ وہ فرمایا یہ ہو تورامز پدار کیکن میں سن رہا ہوں کہ اللہ تعالی ایک قوم کی بیر انی بتار ہے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کو پوراکر نے میں لگ گئے چنانچے اللہ تعالی فرمار ہے ہیں

اَدْهَبْتُمْ طَيِّها بِكُمْ فِي حَيا بِكُمُ اللَّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا چِنانِچه بچھاسبات كا ڈر ہے كه كسيل ايسانه موكه مارى نيكيول كابد له جميس دنيا بى ميں دے ديا جائے اور اسپانی كونه پيالے سل

حضرت عروہ فرماتے ہیں۔ حضرت عمرین خطاب ایلہ شہر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ مہاجرین وانصار بھی تھے۔ حضرت عمر مدید سے کافی لمباسفر کر کے آئے تھاس لئے مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے ان کا کھر ور بے کپڑے والا کر مہ پیچھے سے بھٹ گیا تھا۔ حضرت عمر گیا اور کر مہایا ہے و ھو بھی دواور اس میں پیو ند بھی لگا دو۔ وہ پادری کر مہ لے گیا اور اس جیسا ایک اور کر مہی کر حضرت عمر گیا خدمت میں فدمت میں لے آیا۔ حضرت عمر شنے ہو چھا یہ کیا ہے ؟ اس پادری نے کہا یہ آپ کا کر مہ ب خدمت میں نے دھو کر بیو ند لگا دیا ہے اور یہ دو سر اکر مہیری طرف سے آپ کی خدمت میں بدیم بین نے دھو کر بیوند لگا دیا ہے اور یہ دو سر اکر مہیری طرف سے آپ کی خدمت میں بدیم بین نے دھو کر بیوند کی دیاور نے کو دیکھا اور اس پر ہاتھ پھر اروہ نرم اور بادیک تھا) پھر ابناکہ میں نے دھو کر بیوند قبل کرتے کو دیکھا اور اس پر ہاتھ پھر اروہ نرم اور بادیک تھا) پھر دیا کہ یہ مونا ہے )۔ گ

حضرت قادةٌ فرماتے ہیں حضرت عمرٌ زمانہ خلافت میں ابیااونیٰ جبہ پہنتے تھے جس میں

<sup>🕽</sup> اخرجه هنا د كذافي منتخب الكنز (ج ٤ ص ٤٠٤)

ع اخرجه الطبري (ج ٤ ص ٣٠٣) واخرجه ابن المبارك عن عروة عن عامل لعمر رضى الله تعالى عنه بنحوه كما في المنتخب (ج ٤ ص ٢٠٤)

چڑے کے بیوند بھی لگے ہوتے تھے ادر کندھے پر کوڑار کھ کر لوگوں کو ادب ادر سلیقہ سکھانے کے لئے بازاروں میں چکر لگایا کرتے تھے ادر گرے پڑے ٹوٹے ہوئے دھاگے ادر رسیاں ادر گھلیاں زمین سے اٹھا کر لوگوں کے گھر دل میں ڈال دیتے تاکہ لوگ انہیں اپنے کام میں لے آئیں۔ لہ

حضرت حسن کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب اپنے زمانہ خلافت ہیں لوگوں میں بیان کررہے تھے اور انہوں نے ایک نگی باندھ رکھی تھی جس میں بارہ بیوند تھے۔ کلی حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ زمانہ خلافت میں حضرت عمر کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے دونوں کندھوں کے در میان اوپر نیچے تمین ہیوندلگار کھے تھے۔ سلی حضرت این عمر فرماتے ہیں حضرت عمر اپنے اور اپنے اہل وعیال کے لئے گزارہ کے قابل حضرت این عمر فرماتے ہیں حضرت عمر اپنے اور اپنے اہل وعیال کے لئے گزارہ کے قابل

حفرت ابن عمر فرماتے ہیں حضرت عمر اپناور اپناال وعیال کے لئے گزارہ کے قابل خوراک لیا کرتے تھے۔ گرمیوں میں ایک جوڑا پہنتے۔ بعض دفعہ ان کی گنگی بھٹ جاتی تواہے ہیں نیا کہ نیا کہ بھٹے کیاں کی جگہ بیت المال ہے اور گنگی نہ لیتے ایکن (نیاجوڑا لینے کے) وقت آنے ہے پہلے اس کی جگہ بیت المال ہے اور گنگی نہ لیتے اس سال ان کاجوڑا پچھلے سال ہے اور گھٹیا ہو جاتا۔ حضر تحد خور ہے ان سے اس بارے میں بات کی تو فرمایا میں مسلمانوں کے مال میں سے پہننے کے جوڑے لیتا ہوں اور یہ میری ضرورت کے لئے کافی ہیں سے حضرت محمد بن میں سے پہننے کے جوڑے لیتا ہوں اور یہ میری ضرورت کے لئے کافی ہیں سے حضرت محمد بن ایر اہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب دوزانہ بیت المال سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے دودر ہم خرچہ لیا کرتے تھے۔ ہے

### حضرت عثان بن عفاك كازمد

حضرت عبدالملک بن شداد کہتے ہیں ہیں نے جمعہ کے دن حضرت عثان بن عفان کو منبر پرد یکھا کہ ان پر عدن کی بندی ہوئی موٹی لنگی تھی جس کی قیمت چار باپانچ در ہم تھی اور گیروے رنگ کی ایک کوئی چادر تھی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ان اوگوں کے بارے ہیں پوچھا گیاجو مسجد میں قیلولہ کرتے ہیں توانہوں نے کہامیں نے حضرت عثان بن عفان کو دیکھا کہ وہ ایپ زمانہ خلافت میں ایک دن مسجد میں قیلولہ فرمار ہے تھے اور جب وہ سو کر اٹھے توان کے جسم پر کنگریوں کے نشان تھے (مسجد میں کنگریاں چھی ہوئی تھیں) اور لوگ (ان کی اس سادہ جسم پر کنگریوں کے نشان تھے (مسجد میں کنگریاں چھی ہوئی تھیں) اور لوگ (ان کی اس سادہ

لَى انجرجه الدينوري ابن عبنا كر له عند احمد في الزهد وهناد و ابن جرير وابي نعيم كذا في المنتخب (ج ٤ ص ٥٠٤) لله عند مالك كذافي الترغيب (ج ٣ ص ٣٩٦) في اخرجه ابن سعد كذافي المنتخب (ج ٤ ص ٤١١)

ه اخرجه ابن سعد كذاي www.besturdubocks.worth

ياة الصحابة أر دو (جلد دوم) \_\_\_\_\_\_

اوربے تکلف زندگی پر جیران ہو کر) کمدرہے تھے بیامیر الموسنین ہیں بیامیر الموسنین ہیں۔ حضرت شر حبیل بن مسلم رحمۃ الله علیہ کتے ہیں حضرت عثمان بن عفان ٌلو گول کو خلافت والا عمدہ کھانا کھلاتے اور خود گھر جاکر سر کہ اور تیل یعنی سادہ کھانا کھاتے۔

### حضرت على بن ابي طالبٌّ كا ذيد

قبیلہ نقیف کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں حضرت علیؓ نے مجھے عجمر اقصبہ کاحاکم بہایا اور عراق کے ان دیہات میں مسلمان نہیں رہا کرتے تھے۔ مجھ سے حضرت علیؓ نے فرمایا ظهر کے وقت میرے پاس آنامیں آپ کی خدمت میں گیا مجھے وہاں کوئی رو کنے والا دربان نہ ملا۔ حضرت علیٰ میٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس بیالہ اور پانی کا ایک کوزور کھا ہوا تھاا نہوں نے ایک چھوٹا تھیلامنگوایا۔ میں نے اپنے دل میں کہار بجھے امائندار سجھتے ہیں اس لئے مجھے اس تھلے میں ہے کوئی قیمتی پھر نکال کر دیں گے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس تھیلے میں کیاہے ؟اس تھیلے پر مر لگی ہوئی تھی۔انہوں نے اس مرکو توڑااور تھیلی کو کھولا تواس میں ستو تھے۔ چنانچہ اس میں سے ستو نکال کر پیالے میں ڈالے اور اس میں پانی ڈالا اور خود بھی پیئے اور جھے بھی بلائے۔ میں اتنی سادگی و کیھ کررہ نہ سکااور میں نے کہااے امیر المومنین آپ عراق میں رہ کرید کھا رہے ہیں حالا نکہ عراق میں تواس سے بہت زیادہ کھانے کی چیزیں ہیں (عراق میں رہ کر صرف ستو کھاناہوی حیرانگی کی بات ہے )انہوں نے کماہاں۔اللہ کی قتم ! میں مثل کی وجہ ہے اس مر مسر سیس لگاتا ہوں بلعہ میں اپنی ضرورت کے مطابق ستوخرید تا ہوں (اور مدینہ سے متگواتا ہوں )ایسے ہی <u>کھلےر ہنے</u> دول تو مجھے ڈرہے کہ (ادھر ادھر گرنہ جائیں اوراژنہ جائیں اور یوں) یہ حتم نہ ہو جائیں تو مجھے عراق کے ستوہنانے پڑیں گے۔اس دجہ سے میں ان ستوول کو ا تناسنبھال کرر کھتا ہوں اور میں اینے پیٹ میں پاک چیز ہی ڈالناچا ہتا ہوں۔ حضر ت اعمش رحمۃ الله عليه كيتم ميں حصرت علی ٌلو گول كو دوپير كالور رات كا كھانا خوب كھلايا كرتے تھے اور خود صرف وہی چیز کھایا کرتے تھے جوان کے یاس مدیند منورہ سے آیا کرتی تھی۔ کے

حضرت عبداللدین شریک رحمۃ اللہ علیہ کے دادامیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ائی طالب ؓ کے پاس ایک مرتبہ فالودہ لایا گیالوران کے سامنے رکھا گیا تو فالودے کو مخاطب کر کے فرمایا نے فالودے! تیری خوشبوبہت اچھی ہے اور زاکتہ

ل اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٦٠) واخرجه احمد كما في صفة الصفوة (ج ١ ص ١٦) مثله. لل اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٨٦)

بہت عمدہ ہے لیکن جھے یہ پیند نہیں ہے کہ جھے جس چیز کی عادت نہیں ہے میں خود کواس کا عادی بناؤں اللہ حضر ت زید بن و جب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن حضر ت علی ہمارے پاس باہر آئے اور انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور لنگی باند ھی ہوئی تھی جس پر بیوند لگا باہد ھی ہوئی تھی جس پر بیوند لگا رکھا تھا۔ کسی نے ان سے استے سادہ کپڑے پہنے کے بارے میں پچھے کما تو فرمایا میں بیر دوسادہ کپڑے اس لئے بہنتا ہوں کہ میں ان کی وجہ سے اکڑھے چار ہوں گا اور ان میں نماز بھی بہتر ہوگی اور مومن بندے کے لئے بیہ سنت بھی ہیں (بیاعام مسلمان بھی ایسے سادہ کپڑے ہیں کہ میں نے حضرت علی پر ایک موٹی لنگی و کہا میں نے حضرت علی پر ایک موٹی لنگی در ہم میں خریدا ہے۔ جھے جو آدمی اس میں ایک در ہم نفع دے گامیں اسے اس کے ہاتھ ہے دوں گا۔ سک

حضرت مجمع بن سمعان میمی رحمة الله علیه کہتے ہیں حضرت علی بن افی طالب اپنی تکوار لے کربازار کے اور فرمایا مجھ سے میری یہ تکوار خرید نے کے لئے کون تیار ہے؟ اگر لنگی خرید نے کے لئے میر بیاس چار در ہم ہوتے تومیں یہ تکوار نہ پہتا ہے حضرت صالح بن افی الا سودر حمة الله علیه ایک صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کو دیکھا کہ وہ ایک گدھے پر سوار ہیں اور انہوں نے اپنے دونوں یاؤں ایک جانب لنکار کھے ہیں اور فرمار ہے ہیں میں ہی وہ آدمی ہوں جس نے دنیا کی تو ہین کرر تھی ہی۔ ہے

حضرت عبداللہ بن ڈر کر سے ہیں میں عیدالاضیٰ کے دن حضرت علی بن الی طالب کی خدمت میں گیا۔ انہوں نے ہمارے سامنے بھوی اور گوشت کا حریرہ رکھا۔ ہم نے کہااللہ آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھے اگر آپ ہمیں یہ بھی کھلاتے توزیادہ اچھا تھا کیونکہ اب تواللہ نے مال بہت دے رکھا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اے ابن زریر! میں نے حضور علیہ کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ خلیفہ وقت کیلئے اللہ کے مال میں سے صرف دوہو ہے پالے لینے حلال میں ایک پیالہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کیلئے اور دوسر اپیالہ آنیوالے لوگوں کے سامنے رکھے کیلئے گ

The extraor Disk of the Carte Street

أخرجه ابو نعيم ايضا (ج ٩ ص ٨٩) واخرجه ايضا الا مام عبدالله بن الا مام احمد في
زوانده عن عبدالله بن شريك مثله كما في المنتخب (ج ٥ ص ٥٨)

٢ . اخرجه ابن المبارك كذافي المنتخب (ج ٥ ص ٥٥) ٣ . اخرجه البيهقي كذافي منتخب الكنز (ج ٥ ص ٥٨) ٣ . اخرجه البيهقي كذافي منتخب الكنز (ج ٥ ص ٥٨) . ٤ . اخرجه يعقوب بن سفيان كذافي البداية (ج ٨ ص ٣) . اخرجه ابو القاسم البغوي كافافي البداية (٥٠٠ .www.besturduba

### حضر ت ابو عبیده بن جراع گاز مد

حضرت عروۃ فرماتے ہیں حضرت عمرین خطاب حضرت ابد عبیدہ بن جراح کے ہاں گئے توہ کوادے کی چادر پر لیٹے ہوئے تھے اور گھوڑے کو دانہ کھلانے والے تھیلے کو تکیہ بنایا ہوا تھا ان سے حضرت عمر نے فرمایا آ پکے ساتھیوں نے جو مکان اور سامان بنا لئے وہ آپ نے کیوں نہیں بنا لئے ؟ انہوں نے کھااے امیر المو منین! قبر تک چہنچنے کیلئے یہ سامان بھی کافی ہے اور حضرت معمر راوی کی حدیث میں بیہ کہ جب حضرت عمر ملک شام تشریف لے گئے تو لوگوں نے اور حضرت عمر کا استقبال کیا۔ حضرت عمر کے تو لوگوں نے اور وہاں کے سر داروں نے حضرت عمر کا استقبال کیا۔ حضرت عمر کے لوگوں نے اور کون ہے ؟ انہوں نے فرمایا حضرت ابد عبیدہ قرمایا حضرت ابد عبیدہ کے اور انہیں لوگوں نے کہاوہ انہیں گلے لگایا۔ پھران کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں کے میں صرف یہ چیزیں نظر آئیں ایک تگوار ، ایک ڈھال اور ایک کجاوہ۔ پھر بچیلی حدیث حسامتمون ذکر کیا۔ ل

# حضرت مصعب بن عمير شكاز مد

حضرت علی فرماتے ہیں میں سردی کے موسم میں صح کے وقت اپنے گھر سے نکاا۔
ہوک بھی لگی ہوئی تھی ہموک کے مارے براحال تھاسر دی بھی بہت تنگ کردہی تھی ہمارے
ہاں بغیر رگی ہوئی کھال پڑی ہوئی تھی جس میں سے بچھ یہ بھی آرہی تھی اسے میں نے کاٹ کر
ہو۔اللہ کی قتم! گھر میں میرے کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی اوراگر حضور عیالیہ کے گھر میں
ہو۔اللہ کی قتم! گھر میں میرے کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی اوراگر حضور عیالیہ کے گھر میں
بھی کوئی چیز ہوتی تودہ مجھے مل جاتی (وہاں بھی بچھ نہیں تھا) میں مدینہ منورہ کی ایک طرف کو
چل پڑاوہاں ایک یہودی اپناغ میں تھا میں نے دیوار کے سوراخ سے اس کی طرف جھانکا
اس نے کہا اے اعرائی! کیابات ہے ؟ (مزووری پرکام کروگے؟) ایک ڈول پائی نکا لئے پر
ایک مجمور لینے کو تیار ہو؟ میں نے کہا ہاں باغ کا دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔
میں اندر گیا اور ڈول نکا لئے لگا اوروہ تجھے ہر ڈول پر ایک مجمور دیتارہا۔ یہاں تک کہ میری مطمی

أَ أَخْرِجِهُ أَبُو نَعِيمَ فَى الْحَلِيةَ (ج 1 ص 1 • 1) وأخرِجِهُ الأمام أحمد أيضاً نحو حديث معمر كما في كما في صفة الصفوة (ج 1 ص 1 • 1) وأبن المبارك في الزهد من طريق معمر نحوه كما في الأصابة (ج ٢ ص ٢ م ٢ ٣ www.besturdubooks.wordpress.com

تھجور دن ہے بھر گئی اور میں نے کھااپ مجھے اتنی تھجوریں کافی ہیں۔ پھر میں نے وہ تھجوریں کھائیں اور سے بانی سے مندلگا کر بیا۔ چریس حضور ﷺ کی خدمت میں آیا اور مجد میں آب کے یاں بیٹھ گیا۔ حضور ﷺ اپنے صحابہؓ کی ایک جماعت میں تشریف فرمانتھ استے میں حفزت مصعب بن عميرًا بني بيوند والي چادر اوڙھے ہوئے آئے۔جب حضور ﷺ نے انہيں ديكها توان كانازو نعمت والازمانه ياد آكيا اور اب ان كي موجوده حالت فقرو فاقه والي حالت بھي نظر آرہی تھی اس پر حضور ﷺ کی آنکھول ہے آنسو بہہ پڑے اور آپ رونے گئے پھر آپ نے فرمایا (آج تو فقر و فاقد اور حنگی کازمانہ ہے لیکن) تمہارااس وفت کیا حال ہو گاجب تم میں ہر آدمی صح ایک جوڑا پنے گااور شام کو دوسر اور تمهارے گھروں پر ایسے پر دے لاکائے جائیں کے جیسے کعبہ پر لٹکائے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا پھر تو ہم اس زمانے میں زیادہ بہتر ہول گ۔ ضرورت کے کامول میں دوسرے لگا کریں گے ہمیں لگنا نہیں بڑے گااور ہم عبادت کے لئے فارغ ہوجائیں گے۔ حضور اللہ نے فرمایا سیں۔ آج تم اس دن سے زیادہ بہتر ہو (کہ دین کاکام تم تکلیفوں اور مشقت کے ساتھ کررہے ہو ک

حفزت عمرٌ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے حضرت مصعب بن عمیر کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھاانہوں نے د نبے کی کھال کواپنی کمریرباندھ رکھا تھا۔اس پر حضور ﷺ نے فرمایا اس آدمی کی طرف د کیموجس کے دل کواللہ نے تورانی بنار کھاہے میں نے ان کاوہ زمانہ بھی و یکھاہے جس زمانے میں ان کے والدین ان کوسپ سے عمرہ کھانالور سب سے بہتر مشروب یلایا کرتے تھے اور میں نے ان پر وہ جوڑا بھی دیکھا ہے جو انہوں نے دوسودر ہم میں خریدا تھا۔ اب الله اور اس کے رسول علیہ کی محبت نے ان کا فقر و فاقہ والاوہ حال کر دیا جو تم لوگ دیکھ رې بو يك

حضرت زمیر من فرماتے ہیں ایک مرجبہ حضور اقدیں علیہ قباء میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ كے ساتھ چند صحابة بھي تھے۔اتنے میں حضرت مصحب بن عمير" آتے ہوئے ويكھائى ديے انہوں نے اتن چھوٹی چادر اور حی ہوئی تھی جوان کے سر کو پوری طرح ڈھانپ سیں رہی

ل اخرجه الترمذي وحسنه و آبو يعلي و ابن راهو يه كذافي الكنز (ج ٣٣ص ٣٣١) وقال الهيشمي (ج ١٠ ص ٢٠٤) رواه ابو يعلي وفيه راولم يسم ويفية رجاله لقات

لَّى عند الطبراني و البيهقي كذافي الترغيب (ج ٣ ص ٣٩٥) واحرجه ايضا الحسن بن سفيان و ابو عبدالرحمَن اسلمَلي والخاكم كمَّا في الكنز (جَ ٧ ص ٨٦) وابو تعيم في الحلية (ج ٢ ص ۱۰۸) عن عَمْر نَحَو

تقی ۔ تمام صحابہ نے سر جھالئے۔ پاس آگر حضرت مصحب نے سلام کیا۔ سحابہ نے انہیں سلام کاجواب دیا۔ حضور ﷺ نے ان کی خوب تعریف کی اور فرمایا میں نے مکہ مکر مہ میں دیکھا ہے کہ ان کے والدین ان کاخوب آگر ام کرتے تھے ، ان کو ہر طرح کی نعمیں دیا کرتے تھے اور قریش کا کوئی جوان ان جیسا نہیں تھا لیکن پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے ور اس کے رسول ﷺ کی مدد کرنے کے لئے یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ غور سے سنو! تھوڑا عرصہ بی گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح کر کے فارس اور روم دے دیں گے اور دنیا کی فراوانی اتنی ہو جا گیگی کہ تم میں سے ہر آدمی ایک جوڑا مبح پنے گا اور ایک جوڑا شام کو اور صحیح بڑا لیک جوڑا شام کو ایمی کھانے کا بڑا بیالہ آئے گا۔ صحابہ نے نے بیالہ کھانے کا بڑا بیالہ آئے گا۔ صحابہ نے نے فرمانی نہر ہوں گے۔ آپ نے فرمانی نہیں ۔ آئی تم طبیعتیں دنیا سے بالکل سر دہو جا کیں لیک حضر سے خباب فرماتے ہیں حضر سے مصحب نے نے اپنی طبیعتیں دنیا سے بالکل سر دہو جا کیں لیک حضر سے خباب فرماتے ہیں حضر سے مصحب نے نے اپنی شہادت پر صرف ایک کیڑا چھوڑا تھا جو اتنا چھوٹا تھا کہ جب اس سے ان کا سر ڈھا تھے تھے تو ان کا سر خوا تھا تھے تھے تو ان کا سر کھی جا تھا آخر حضور تھے تھے تو ان کا سر کھی جا تا تھا آخر حضور تھے تھے تو ان کا سر کھی جا تھا تھا تحر حضور تھے تھے تو ان کا سر کھی جا تا تھا آخر حضور تھے تھے تو ان کا سر کھی جا تھا تھا تحر حضور تھے تھے تو ان کا سر کے بیروں پر اذ خر گھا س ڈال دو۔ کے

### حضرت عثان بن مظعوناً كازمد

حضرت ان شہاب کتے ہیں آیک دن حضرت عثان بن مظمون مسجد میں داخل ہوئے انہوں نے کھال کا انہوں نے ایک چادر اوڑ ھی ہوئی تھی جو گئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی جس پر انہوں نے کھال کا پیوند لگار کھا تھا یہ وکی تھی کر حضور ﷺ کوان پر بردائر س آیااور آپ پر رفت طاری ہو گئی اور آپ کی وجہ سے سحاب پر بھی رفت طاری ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا س دن تم او گوں کا کیا حال ہوگا جس دن تم میں سے ہر آدمی ایک جوڑا صح پنے گااور ایک جوڑا شام کواور کھانے کا ایک بردا پالہ اس کے سامنے رکھا جائے گااور ایک اٹھایا جائے گااور تم گھروں پر ایسے پر دے افکا کہ جسے کعب پر لاکا نے جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے اور ہمیں بھی وسعت اور سموات حاصل ہو جائے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ایسا ضرور ہو کر رہے گا۔ لیکن آنج وسعت اور سموات حاصل ہو جائے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ایسا ضرور ہو کر رہے گا۔ لیکن آنج میں کہا ہم کوگر اس کے ساتھ کر رہے ہو۔ ) س

ل عند الحاكم (ج٣ ص ٦٣٨) لا قال في الاصابة (ج٣ ص ٤٢١) وفي الصحيح لل عند الحاكم و ٤٢١) وفي الصحيح لل الحرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ١٠٥)
لا اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ١٠٥)

www.besturdubooks.wordpress.com

حضرت الن عباس فرماتے ہیں جس دن حضرت عثان بن مطعون کا انقال ہوااس دن حضور ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عثان پر ایسے جھکے کہ گویاان کو وصیت فرمارہ ہیں پھر آپ نے سر اٹھایا تو صحابہ نے آپ کی آنکھوں میں رونے کااثر دیکھا۔ آپ دوبارہ ان پر جھکے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا تو اس دفعہ آپ روتے ہوئے نظر آئے۔ پھر آپ ان پر تصابہ تھے جس سے تنیسر کی مرتبہ جھکے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا تو اس دفعہ آپ سسکیاں لے رہے تھے جس سے صحابہ سمجھے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ بھی رونے گئے تو حضور علی نے فرمایا محمد سے اللہ سے النہ سے اللہ سے استعفاد کرہ پھر حضرت عثان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا سے اوالسائب! تم غم نہ کرو۔ تم دنیا سے چلے گئے اور تم نے دنیا سے کھے نہ لیا۔ ا

ایک روایت میں بہ ہے کہ حضور ﷺ نے حصرت عثان کے انتقال کے بعد ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے عثان اللہ تم پر رحم فرمائے نہ تو تم نے دنیا ہے کوئی فائدہ اٹھایا اور نہ ہی دنیا تمہارے یاس آئی۔ کے

### حضرت سلمان فارسٌ كازمد

حضرت عطید بن عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہیں نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فاری کو دیکھا کہ وہ کھانکہ وہ کھانکہ ان سے مزید کھانے کااصر ادکیا گیا توانہوں نے کہا میرے لئے کی کافی ہے۔ میرے لئے میں کافی ہے کیونکہ میں نے حضور عظیم کویہ فرماتے ہوئے ساہے کہ دنیا میں نیادہ پیو بھر کر کھانے والے قیامت کے دن ذیادہ بھو کے ہول گے اے سلمان اللہ دنیامو من کے لئے جیل خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت (کہ مومن اللہ تعالی کے احکام کاخود کو پائے جن کے جنت (کہ مومن اللہ تعالی کے احکام کاخود کو پائے جنت کرکے چانا ہے اور کافرا پی مرضی پر چانا ہے) سی

۔ حضرت حسنؓ کہتے ہیں حضرت سلمانؓ کویت المال سے پانچ ہزار و ظیفہ ملتا تھااور وہ تقریباً تمیں ہزار مسلمانوں کے امیر تھے۔ان کا ایک چغہ تھا جس کے کچھ حصہ کو نیچے پچھا کر باقی کو

ل اخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج ٩ ص ٣٠٣) ورواه الطبراني عن عمر بن عبدالعزيز بن مقلاص عن ابيه و لم اعرفهما وبقية رجاله ثقات انتهى واخرجه ابو نعيم في ألحلية (ج ١ ص ٥٠١) وابن عبد البر في ١ لا ستيعاب (ج ٣ ص ٨٧) عن ابن عباس من غير طريق عمر بن عبدالعزيز عن ابيه نحوه لل اخرجه ابو نعيم ايضا عن عبدربه بن سعدى المدنى مختصر المختلفة (ج ١ ص ١٩٨) واخرجه العسكري في الا مثال نحوه كما في الكنز (ج ٧ ص ٤٥)

اوپراوڑھ لیاکرتے تھے اور اسی چنہ کو پہن کر لوگوں میں بیان کیاکرتے تھے۔ جب انہیں وظیفہ ملتا تو اسے اسی وقت آگے خرچ کر دیا کرتے اس میں سے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے اور اپنی ہاتھ سے تھجور کے بچوں کی ٹوکریاں بناتے تھے اور اس کی کمائی سے گزارہ کرتے تھے۔ له حضر ت اعمش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے لوگوں کو بیہ قصہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضر ت صلمان کی کنیت حضر ت صلمان کی کنیت ہے ) کیا میں تمہارے لئے ایک کمرہ نہ بناووں ؟ حضر ت سلمان کو بیہ بات بری لگی تو حضر ت علمان کی کنیت حذیفہ نے کہا ذرا تھر و تو سمی من تو لو میں تمہارے لئے کیا کمرہ بنانا چاہتا ہوں ؟ میں تمہارے لئے کیا کمرہ بنانا چاہتا ہوں ؟ میں تمہارے لئے کیا کمرہ بنانا چاہتا ہوں ؟ میں تمہارے لئے کیا کمرہ بنانا چاہتا ہوں ؟ میں تمہارے لئے کیا کہ و بیاد کو اگر و لگے اور بیا کہ و بیاد کو سے ایسا معلوم ہو تاہے کہ تم تو میرے دل میں رہتے ہو لیمن اب تم نے میرے دل کی بات کی ایسا معلوم ہو تاہے کہ تم تو میرے دل میں رہتے ہو لیمن اب تم نے میرے دل کی بات کی ایسا معلوم ہو تاہے کہ تم تو میرے دل میں رہتے ہو لیمن اب تم نے میرے دل کی بات کی ایسا معلوم ہو تاہے کہ تم تو میرے دل میں رہتے ہو لیمن اب تم نے میرے دل کی بات کی

حضرت الک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت سلمان فاری (کسی در خت کے)
سابیہ میں بیٹھا کرتے تھے (اور مسلمانوں کے اجماعی کاموں کو انجام دیا کرتے تھے) اور سابیہ
گھوم کر جد هر جاتا خود بھی کھسک کر او هر ہو جاتے۔ اس کام کے لئے ان کا کوئی گھرنہ تھا۔ ان
سے ایک آدمی نے کما کیا میں آپ کو ایک کمرہ نہ بنادوں کہ گرمیوں میں اس کے سابیہ میں رہا
کریں اور سر دیوں میں اس میں رہ کر سر دی سے بچاؤ کر لیا کریں ؟ حضرت سلمان نے اس
سے فرمایا ہال بنادو۔ جب وہ آدمی پشت بھیر کر چل پڑا تو حضرت سلمان نے اسے زور سے آواز
دے کر کما کیما کم ہ بناؤ گے ؟ اس آدمی نے کما ایسا کمرہ بناؤں گا کہ اگر آپ اس میں کھڑے
ہوں تو آپ کا سر چھت کو لگے اور اگر آپ اس میں لیٹیں تو آپ کے پاؤں ویوار کو لگیں۔ حضرت سلمان نے کما بھر ٹھیک ہے۔ سے

## حضر ت ابو ذر غفار یؓ کا زہر

حضرت اواسائے کہتے ہیں میں حضرت او ذرائے پاس گیااس وقت وہ ربذہ بستنی میں تھے۔ ان کے پاس ایک کالی عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کے بال بھرے ہوئے تھے اس پر نہ خوبصورتی کا کوئی اثر تھااور نہ ہی خوشبو کا۔حضرت او ذرائے کما کیاتم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ بیہ

لى اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ١٩٧) واخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ٣٧) عن الحسن ننجوه لل إخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٢٠٢) "فيد ابن سعد (ج ٤ ص ٦٣) عن معن

حياة الصحابة أردو (جلد دوم

کالی کلوٹی مجھے کیا کہ رہی ہے؟ مجھے میہ کہ رہی ہے کہ میں عراق چلا جاؤں (اور وہاں رہا کروں) میں جب عراق چلا جاؤں گا تووہاں کے لوگ اپنی دنیا لے کر مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے ( کیو نکہ میں حضور ﷺ کے بڑے صحابہ میں ہے ہوں اس لئے وہاں والے مجھے خوب مدیے ویں گے اور یوں میرے پاس دنیازیادہ ہو جائے گی اور ان کے کام بھی کرنے پڑیں گے جس کی وجہ ہے عبادت اور اعمال کاوفت تم ہو جائے گا )اور میرے گہرے دوست (حفزت محمہ ) عَيْلَةً نِي مِحْ سے مید عبد لیاہے کہ بل صراط سے پہلے ایک چسکن والارات ہے جب ہماس ہے گزریں تو ہمارابو جھ اتنا لِکا ہو اور ایباسمٹا ہوا ہو کہ ہم اے اٹھا سکیس پیر ہماری نجات کیلئے زیادہ بہتر ہے۔بعسبت اس کے کہ ہم اس راستہ پر گزریں اور ہمارابو جھ بہت زیادہ ہو کے حضرت عبدالله بن خراش رحمة الله عليه كت بين مين نے حضرت او ذر كوربذه بستى میں دیکھاکہ وہ اینے ایک کالے چھپر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی چھپر کے نیچے ان کی کالی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور دہ بوری کے ایک نکڑے پر ہیٹھے ہوئے ہیں ان ہے عرض کیا گیا کہ آپ کی اولاد زندہ نہیں رہتی۔انہول نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ وہ انہیں اس فانی گھر میں لے لیتا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والے گھر میں یوفت ضرورت ہمیں واپس کر دے گااور وہ بے وہاں کام آئٹیں گے۔ پھر ساتھیوں نے عرض کیا آپاس عورت کے علاوہ کو کی اور (خوصورت) عورت لے لیتے تواچھاتھا۔ فرمایامیں ایس عورت سے شادی کروں جس سے مجھ میں تواضع

پیدا ہو بیہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں انبی عورت سے شاد کی کروں جس سے مجھ میں لرائی بیدا ہو۔ پھر ساتھیوں نے کہا آپ اس سے زیادہ زم بستر لے لیتے۔ فرمایا اے اللہ!

مغفرت فرمااور جو تونے دیاہے اس میں سے جتنا جی جانے گے۔ <sup>علی</sup> حضرت ابراہیم سی کے والد محرم کہتے ہیں حضرت او ذر ؓ ہے کسی نے کما جیسے فلال فلال آومیوں نے جائیداد منائی ہے آپ بھی اس طرح جائیداد کیوں نہیں بنا لیتے ؟ فرمایا میں امیر بن كركياكرول گا؟ تجھے توروزاندياني يادودھ كاايك گھونٹ اور ہر ہفتہ گندم ايك تفيز (ايك پيانه كا نام ہے جس کی مقدار ہر علاقہ نیس مختلف ہوتی ہے مصر میں قفیز سولہ کلوگرام کا ہوتا ہے آگافی ہے۔ الو تعیم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت او ذر ؓ نے فرمایا میری روزی حضور عظیمہ کے زمانے میں ایک صاع تھی۔ میں مرتے دم تک اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ سی

 اخرجه احمد قال في النوغيب (ج ٥ ص ٩٣) رواه احمد وروالمترو ة الصحيح اه واخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ١٦١) عن ابي اسماء و ابن سعد (ج ٤ ص ١٧٤) نجوه لَّى اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج 1 ص ١٦٠) واخرجه الطبراني عن عبداللَّه بن حراش نحوه قال الهشمى (ج ٩ ص ٣٣١) وفيد ١٩٥٩مير عيمة والورس بلا المال العالم المالية المال ١٦٥١ ١)

#### حضر ت ابوالدر داءٌ كازېد

حصرت ابوالدرداء فرماتے ہیں میں حضور ﷺ کی بعثت سے پہلے تاجر تھا۔ جب حضور ﷺ مبعوث ہوئے ہوئے تاجر تھا۔ جب حضور ﷺ مبعوث ہوئے والے مبادت کو جمع کرنا چاہا کیکن ایسا ٹھیک طور سے ہونہ رکااس لئے میں نے تجارت چھوڑ دی اور عبادت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لہ

حضرت ابوالدرواء سے مجھلی حدیث جیسی حدیث مروی ہے اور اس میں مزیدیہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! آن مجھے یہ بات بھی بیند نہیں ہے کہ مسجد کے دروازے پر میری ایک دکان ہواور مسجد کی نماز باجماعت مجھ سے ایک بھی فوت نہ ہواور مجھے اس و کان سے روز انہ چالیس دینار نفع ہوجو میں سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دول۔ ان سے کس نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیوں نا بہند ہے؟ فرمایا حساب کی سختی کی وجہ سے۔ ک

حضرت او الدرداء فرماتے ہیں مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوسکتی کہ میں مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر خریدو فروخت کروں اور روزانہ مجھے تین سوور ہم اس سے نفع ہو اور میں تمام نمازیں مسجد میں جماعت سے اوا کروں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالی نے پہنے کو طال نہیں کیا اور سود کو حرام کیا ہے بلحہ میں جاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جنہیں تجارت اور پیمناللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا۔ سے

حضرت خالد بن حدیراسلمی رحمة الله علیه کتے ہیں میں حضرت اوالدر داع کی خدمت میں گیان کے ینچے کھال یاون کالستر تھااوران کے اوپراوئی چادر تھی ،اور کھال کے جوتے تھے اور وہیمار تھے اور انہیں خوب پسینہ آیا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہااگر آپ چاہتے تواہے بستر پر چاندی والا غلاف چڑھا لیتے اور زعفر انی چادر اوڑھتے جو کہ امیر المومنین آپ کے پاس بھیجا کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہمارااکی گھرہے جمال ہم جارہے ہیں اورای کے لئے ہم عمل کررہے ہیں انہوں نے فرمایا ہمارا آگا کھر میں اللہ واللہ کھر میں کام آئے ) حضرت اوالدروائ کے گھر میں کام آئے ) حضرت اوالدروائ کے کہا میں کام آئے ) حضرت اوالدروائ کے کہا ساتھی ان کے معمان کے ۔ چنانچہ انہوں نے ان کو کھلایا پلیایا اور ان کی معمانی کی لیکن (گھر میں ساتھی ان کے معمان کی لیکن (گھر میں

ل اخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج ٩ ص ٣٦٧) رجاله رجال الصحيح اه

٢ ي اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٢٠٩) وهكذا اخرجه ابنَ عساكر كما في الكنز (ج ٢ ص ١٤٩ www.besturdiberwerds) وهكذا اخرجه ابنَ عساكر كما في الكنز

سامان اور بسترے وغیرہ کم تھے جس کی وجہ ہے) کھ ساتھیوں نے گھوڑے کی پشت پر کا تھی کے نیچ جو چاور ڈالی جاتی ہے اس پر رات گزاری اور کچھا ہے کپڑے پر جیسے تھے ویسے ہی لیئے رہے۔ جب ضبح کو حضرت ابوالدر واء ان کے پاس آئے توانسوں نے محسوس کیا کہ ان کے سہ مہمان بستر ول کے نہ ہونے کی وجہ ہے بچھ محسوس کر رہے ہیں تو فرمایا ہمار اایک گھرہے ہم اس کے لئے جمع کر رہے ہیں اور ہم نے لوٹ کر وہیں جانا ہے (اس لئے جتنا مال آتا ہے سب دوسر ول پر فرج کر دیتے ہیں اپنا بچھ نہیں بناتے ہیں) ل

حضرت محمد بن کعب فرماتے ہیں پچھ اوگ سخت سردی کی دات میں حضرت او الدرداء و ممان ہے۔ حضرت او الدرداء نے ایکے پاس گرم کھانا تو بھجالیکن لخاف نہ بھیجان میں سے ایک آدمی نے کماانہوں نے ہمارے لئے کھانا تو بھجالیکن (سردی دور کرنے کا انتظام نہیں کیااس وجہ سے) اس سخت سردی میں ہمیں کھانا کھانے کا مزانہ آیا۔ میں تو حضرت او الدرداء کو بیاب جل گیا۔ جب وہ دروازے پر جاکر کھڑ اہو گیا تواس نے دیکھا کہ حضرت او الدرداء کی پاس جلا گیا۔ جب وہ دروازے پر جاکر کھڑ اہو گیا تواس نے دیکھا کہ حضرت او الدرداء بیٹے ہوئے ہیں اور الن کی ہوی پر تھوڑے سے نا قابل ذکر کیڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس خواب جانے کا ارادہ کیا اور حضرت او الدرداء سے کہا میرا خیال ہے یہ رات آپ نے ہمی ہماری طرح (لحاف کے بغیر ) ہی گزاری ہے۔ حضرت او الدرداء نے نے فرمایا ہمارا ایک گھر ان میں سے کوئی چڑ تہمیں یمال ملی تو ہم اسے تممارے پاس ضرور بھی دیے۔ ہمارے سامنے ان میں سے کوئی چڑ تمہیں یمال ملی تو ہم اسے تممارے پاس ضرور بھی دیے۔ ہمارے سامنے ان میں سے گزر نے ان میں سے گزر نے سامنے ایک بہت سخت گھائی ہے جس پر چڑ ھنایوا مشکل ہے۔ ہاکا و جھ لے کر اس میں سے گزر نے والا زیادہ و جو دالے سے بہتر ہے۔ سمجھ گیا ہوں ؟ اس نے کہا ہوں؟ اس نے کہا ہوں۔ بی

امیر کے معیار زندگی بلند کرنے پر نکیر کے باب میں یہ قصہ گزر چکاہے کہ حضرت عمر حضرت ابوالدرداء ؓ کے ہاں جانے لگے تو حضرت عمر ؓ نے دروازے کو دھکادیا تواس کی کنڈی نہیں تھی۔ ہم اندر گئے تو کمرے میں اند هیر اتھا حضرت عمر ؓ ان کو (اند هیرے کی وجہ ہے) مُولنے لگے یہاں تک کہ ان کا ہاتھ ابوالدرداء ؓ کولگ گیا پھران کے تکیہ کو مُولا تووہ پالان کا کمبل تھا پھران کے پچھونے کو مُولا تووہ کنگریاں تھیں پھران کے او پر کے کپڑے کو مُولا تووہ

<sup>(</sup> اخرجه ابو تعيم في الحلية رج ١ ص ٢٢٢)

حياة الصحابة أر دو (جلد ووم) \_\_\_\_\_\_

باریک ی چادر تھی۔ حضرت عمر نے فرمایااللہ آپ پرر خم فرمائے کیا میں نے آپ پروسعت نمیں کی ؟ اور کیا میں نے آپ پروسعت نمیں کی ؟ اور کیا میں نے آپ کے ساتھ فلال فلال احمان نمیں کئے ؟ حضرت او الدر داءً فی کمااے عمر اکیا آپ کو وہ حدیث یاد نمیں ہے جو حضور ﷺ نے ہم ہے بیان کی تھی ؟ حضرت عمر نے نو کہا تی میں سے ایک حضرت عمر نے نو کرمایاتم میں سے ایک آدمی کے پاس ندگی گزار نے کا اتناسامان ہوتا چاہئے جناسوار کے پاس سفر کا توشہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایابال (یاد ہے) حضرت او الدرواء نے کہا ہے کہا تھی یاد دلا کر قسم تک روئے رہے۔ نے کہا کیا کیا کیا جم دونول ایک دوسرے کو حضور سے لئے کہا تیں یاد دلا کر قسم تک روئے رہے۔

## حضرت معاذبن عفر اعٌ كازمد

حضرت ایو ایوب ی کے غلام حضرت افلے "بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر " حکم دے کر اہل بدر کے لئے خاص طور سے بڑے عمدہ جوڑوں کا کیڑا تیار کرواتے تھے (پھراس سے جوڑے پیا کر اہل بدر کو بھیجا کرتے تھے) چنانچہ انہوں نے حضرت معاذین عفر اعْ کوان میں ہے ایک جوڑا بھیجا۔ حضرت معادؓ نے مجھ سے فرمایا ہے افلح! بیہ جو ژاچؓ دو۔ میں نے وہ جو ژاؤیڑھ ہزار در ہم میں پچا توانہوں نے فرمایا جاؤاں ڈیڑھ ہزار در ہم کے میرے لئے غلام خرید لاؤ۔ میں پانچ غلام خرید لایا۔انہیں دکھے کر فرمایاجو آدمی ڈیڑھ ہزار در ہم کے پانچے غلام خرید کرانہیں آزاد کر سکتا ہے وہ اس رتم کے دو حیلکے (لنگی اور چادر کے ) پین لے واقعی وہ بہت بے و توف ہے (اے غلامو!) جِاوَتم سب آزاد ہو حضرت عمرٌ کویہ خبر نہنچی کہ حضرت عمرٌ حضرت معاذٌ کے یاس جوجوڑے بھیجتے ہیں حضرت معادًّا نہیں پہنتے نہیں ہیں تو حضرت عمرٌ نےان کے لئے سو ورہم کا کیک موٹاجوڑا ہواکر ان کے پاس جھے دیا۔ جب قاصدوہ جوڑا لے کر ان کے پاس آیا تو حضرت معادٌ نے فرمایا میر اخیال میہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ جوڑادے کر تمہیں میر کیاں نہیں بھیجا۔اس قاصد نے کمانہیں، آپ کے پاس ہی بھیجاہے۔انہوں نے دہ جوڑالیااور لے کر حضرت عمر کی خدمت میں آئے اور کہااے امیر الموسنین ! کیا آپ نے یہ جوڑا میرے یا س مجیجا ہے؟ حضرت عمرا نے فرمایا ہاں میں نے مھیجا ہے۔ ہم پہلے تمهارے پاس ان (میتی) جوڑوں میں سے بھوایا کرتے تھے جو تمہارے اور تمہارے (بدری) بھائیوں کے لئے ہوایا كرتے تھے ليكن مجھے بعد چلا كه تم اسے پينتے نہيں ہو (اس لئے اس دفعہ ميں نے تمهارے ياس یہ معمولی جوڑا بھیج دیا)انہوں نے کہااے امیر المومنین! میں اگر چہ وہ جوڑا پہنتا نہیں لیکن میں یہ جاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو بہترین چیز ہے مجھے اس میں سے ملے۔ چنانچے حضرت عمرً www.besturdubooks.wordpress.com

نے ان کو حسب سامل وہی عمدہ جوڑادے دیا۔ <del>ا</del>

### حضرت لجلاج غطفانیؓ کاز مد

حضرت لجلاج علمقانی فرماتے ہیں جب ہے میں حضور ﷺ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہوں سمجھی میں حضور ﷺ کے ہاتھ اور پیتا ہوں امام پہتی سمجھی میں نے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھایا۔ بس بقد رضرورت کھاتا اور پیتا ہوں امام پہتی نے اس کے بعد مزید روایت کیا ہے کہ وہ ایک سومیس سال زندہ رہے۔ بچاس سال جاہلیت میں اور ستر سال اسلام میں۔ کے

### حضرت عبدالله بن عمر گازید

حضرت عمرين جمزه بن عبدالله رحمة الله عليه كهتة بين مين اين والدك ساته بيثها مواتها

ل اخرج عمر بن شبة كذافي صفة الصفوة (ج ١ ص ١٨٨).

لِّ اخرجه الطبراني ياسناد لاباس به كذا في الترغيب (ج ٣ ص ٤٣٣) واخرجه ابو العباس السراج في تاريخه و الخطيب في المتفق كما في الا صابة (ج ٢ ص ٣٢٨) وابن عساكر كما في الكنز (ج ٧ ص ٨٦) www.besturdubooks.wordpress.com في الكنز (ج ٧ ص ٨٦)

کہ استے میں ایک آدمی گررااور اس نے کہا آپ جھے بتائیں کہ جس دن میں نے آپ کو حضرت عبداللہ بن عرق جرف مقام پربات کرتے ہوئ دیکھا تھا آپ نے ان کو کیا کہا تھا؟
انہوں نے کہا میں نے ان سے کہا تھا اے او عبدالرحمٰن! آپ کا جہم بہت وہلا ہو گیا اور عمر بہت زیادہ ہوگئ۔ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے نہ آپ کا حق پہنچا نے ہیں اور نہ آپ کا مقام۔ آپ یہاں سے گھر والوں سے کمیں کہ وہ آپ کے لئے خاص طور سے اچھا سا کھانا تیاد کر دیا کریں انہوں نے کہا تیر ابھلا ہو۔ اللہ کی قسم! میں نے گیادہ سال سے باعد بادہ سال سے باعد بودہ سال سے ایک دفعہ بھی پیٹ ہمر کر نمیں کھایا اب تو سال سے بندہ جو سکتا ہے ؟ فی کیا س جتنی (تھوڑی می) دندگی رہ گئی اب سے کہو سکتا ہے ؟ ف

حضرت عبید الله بن عدی رحمة الله علیه حضرت عبد الله بن عمر کے غلام تھے وہ عراق سے
آئے اور انہوں نے حضرت عبد الله کی خدمت میں جاضر ہو کر انہیں سلام کیا اور عرض کیا
میں آپ کے لئے ہدید لایا ہوں۔ حضرت عبد الله یہ نے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو ارش
ہے۔ حضرت عبد الله نے پوچھا جو ارش کیا چیز ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اس سے کھانا ہضم
ہوجا تا ہے۔ حضرت عبد الله نے فرمایا میں نے چالیس سال سے بھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا
میں اس جو ارش کا کہا کہ ول گا؟ کے

حضرت الن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت لئن عمر ہے کہا کیا میں آپ کے لئے جوارش تیار کرووں؟ حضرت عمر نے پوچھاجوارش کیا چیز ہوتی ہے؟ اس آدمی نے کہا اگر آپ کسی دن کھانا اتنا زیادہ کھالیں کہ سانس لینا بھی مشکل ہوجائے تو پھر اس جوارش کواستعال کرلیں تو اس سے اس کھانے کو ہضم کرنا آسان ہوجائے گا۔ حضرت ائن عمر نے فرمایا میں نے توچارماہ سے بھی پیٹ بھر کر کھانا کہیں کھایا دریہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مجھے کھانا ماتنا نہیں ہے۔ کھانا تو بہت ہے لیکن میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں جو ایک وقت بھو کے رہتے تھے۔ سل

حضرت ان عمر فرماتے ہیں جب محضور عظی کا انتقال ہوا میں نے نہ اینٹ پر اینٹ رکھی ( بینی کوئی تعمیر نہیں کی )اور نہ ہی تھجور کا کوئی پودالگایا ہے۔ س

حضرت جار طراتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے علاوہ ہم میں سے جس نے بھی دنیایا کی

لَ عند ابي نعيم لل اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٣٠٠) لل عند ابي نغيم ايضا و اخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ٢٠٠) عن ابن سيرين مختصرا و كذ لك عن نافع مختصرا لله اخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ٢٠٥) مثله لله اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٣٠٣) واخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ١٢٥) مثله لله الخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ١٢٥) مثله لله الخرجه ابن سعد (ح ٤ ص ٢٠٥) مثله لله الخرجه ابن سعد (ح ٤ ص ٢٠٥)

حياة الصحابة أرد و (جلدووم)

# حضرت حذيفه بن اليمان كازمد

حضرت ساعدہ بن سعد بن حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں حضرت حذیفہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ میری آنکھول کی شعندک کاباعث اور میرے جی کو سب سے زیادہ مجبوب وہ دن ہے جس دن میں اپنے اہل وعیال کے باس جاؤل اور مجھے ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ طے اور وہ بول کمیں کہ آج ہمارے پاس کھلانے کے لئے بچھے ہے ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہم کہ میں نے حضور علیہ کو میہ فرماتے ہوئے سناہے کہ مریض کواس کے گھر والے جتنا کھانے سے میں نے حضور علیہ کو میں کواس سے دیادہ دنیا سے جیاتے ہیں اور باپ اپنی او لاد کے لئے خیر کی جتنی فکر کر تاہم اللہ تعالی اس سے زیادہ مو من کی آزمائش کا اجتمام کرتے ہیں۔ سے کی جتنی فکر کر تاہم اللہ تعالی اس سے زیادہ مو من کی آزمائش کا اجتمام کرتے ہیں۔ سے کی جتنی فکر کر تاہم اللہ تعالی اس سے زیادہ مو من کی آزمائش کا اجتمام کرتے ہیں۔ سے

ی طرع ماہم مرح ہیں۔ ع جود نیا ہے بے رغبتی اختیار نہ کرے اور اس کی لذیوں میں

مشغول ہو جائے اس پر تکیر کرنااور دنیاہے بچنے کی تاکید کرنا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور علی نے مجھے دیکھاکہ میں نے ایک دن میں دو مرتبہ کھا کہ میں نے ایک دن میں دو مرتبہ کھانا کھایا ہے عائشہ کیا تم ہے چاہتی ہو کہ صرف بیٹ ہھر ناہی تمہارا مشغلہ ہو ؟ ایک دن میں دو مرتبہ کھانا اسراف ہے اور اسراف والوں کو اللہ پند نہیں فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہے عائشہ ! کیا تمہیں اس دنیا میں بس بیٹ ہمرت کی ہی فکر ہیں ہے۔ ایک دن میں ایک مرتبہ سے زیادہ کھانا اسراف ہے اور اس اف واللہ پند نہیں فرماتے۔ جی

سر کے جورہ سر میں دونوں والعد چھو میں موسور ہے۔ حضر تعالید فرماتی ہیں میں حضور ہے کے پاس بیٹھی ہوئی رور ہی تھی۔ آپ نے فرمایاتم

ل اخرجه أبو سعيد بن الاعرابي بسند صحيح

لَيْ في تاريخ ابي العباس السواج بسند حسن كذافي الاصابة (ج ٢ ص ٣٤٧) لا اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ص ٢٧٧) واخرجه الطبراني عن ساعدة مثله قال الهيثمي (ج ١٠ ص ٢٨٥) وفيه من لم اعرفهم للي اخرجه البيهقي كذافي الترغيب (ج ٣ ص ٤٢٣) (www.besturdubooks.wordpress.com

کیوں رور بی ہو؟اگرتم مجھ ہے ( جنت میں ) ملناحیا ہتی ہو تو تہمیں دنیا کا اتنا سامان کافی ہونا چاہے جتناسوار کازاد سفر ہو تاہے اور مال دارول سے میل جول ندر کھنالہ تر ندی، حاکم اور پہتی کی روایت میں مزید الفاظ بیر ہیں اور جب تک کیڑے پر بیج ندنہ لگالواسے پر انانہ سمجھنا۔ رزین کی روایت میں مزیدید مضمون ہے کہ حضرت عروہ نے کما کہ جب تک حضرت عاکشہ اپنے كيرر يريوندند لكاليتين اوراسے الث نه ليتين اس وقت تك نيا كيرانه مينتين - أيك ون ان کے پاس اس ہزار حضرت معادیة کی طرف سے آئے توشام تک ان کے پاس اس ہزار میں سے ایک در ہم بھی نہ بچا۔ان کی باندی نے کماآپ نے ہمارے کے ایک در ہم کا گوشت کیول نہیں خريدليا؟ توفرمايا كرتو مجصے يسلياد كرادين تومس خريدليتي (مجھے تو كوشت خريد تاياد بى ندرما) ك حضرت او عيف فرمات ميں ميں نے ايك دن چر في دالے كوشت كا ثريد كھايا بھر ميں حضور عليك كي خدمت من حاضر موااور مجصة ذكار آرب تحد حضور علية ن فرمايا العالا وهيفه ا جارے سامنے ڈکارنہ لو کیونکہ جو دنیامیں زیادہ پیٹ بھر کر کھائیں گے انہیں قیامت کے ون زیادہ بھوک بر داشت کرنی بڑے گ۔ چنانجہ اس کے بعد حضرت او حیفہ اے آخری دم تک بھی پیٹ بھر کر کھانانہ کھایا۔ جب دوپہر کو کھانا کھالیتے تھے تورات کونہ کھاتے اور جب رات کو کھالیتے تودن کونہ کھاتے۔ سل

حضرت جعدہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ایک بڑے پیٹ والا آدمی دیکھا تو آپ نے اس کے پیٹ میں انگلی مار کر فرمایا اگریہ کھانا اس پیٹ کے علاوہ کسی اور ( فقیریا ضرورت مند ) کے پیٹ میں ہو تا تو تمہارے لئے بہتر تھاایک روایت میں سے کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ کے بارے میں خواب دیکھا۔ حضور عظیہ نے آدی مجیج کر اسے بلایا۔ چنانچہ اس نے حاضر خدمت ہو کر حضور ﷺ کووہ ساراخواب سلااس آدمی کا ببیٹ پواتھا حضور ﷺ نے اس کے پیٹ میں انگلی مار کر فرمایا آگرید کھانا اس بیٹ کے علاوہ سی اور کے بیٹ میں ہو تا تو تمہالے لئےزبادہ بہتر تھا۔ك

حضرت ليجي بن سعيدر حمة الله عليه كيتيج بن حضرت عمر بن خطابٌ راسته مين حضرت ل عندابن الاعرابي كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٥٠) ٤ كذافي الترغيب (ج ٥ ص ١٣١) 🏅 اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٥ ص ٣١) ورواه الطبراني في الا وسط و الكبير باسانيد في احداسانيد الكبير محمد بن خالد الكو في ولم اعرفه و بقية رجاله ثقات انتهي و اخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (ج ٤ ص ٣٧) نحوه واخرجه البزار باسنا دين نحوه مختصرا ورجال احد هما ثقات كما قال الهيئمي (ج ١٠ ص ٣٢٣) واخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ٧ ص ۲۵۲) عن ابي جحيفة بمعناه ولم يذكر قوله فما اكل الي آخره www.besturdubooks.wordpress.com

حياة العجابة أروو (جلدووم)

جاری عبداللہ ہے ملے۔ان کے ساتھ ایک آدمی نے گوشت اٹھایا ہوا تھا( لینی گوشت خرید کراپنے گھر لے جارہ ہے) حضرت عمر نے فرمایا کیاتم میں سے کوئی آدمی بھی ہے نہیں جاہتا

کہ اپنے پڑوی اور پچازاد بھائی کی وجہ ہے اپنے آپ کو بھو کار کھے ؟ ( لیعنی خود کچھے نہ کھائے اور سار او و سرول کو کھلادے ) میہ آیت اَذَهَبَتُمُ طَیّبًا بِکُمْ فِی حَیادِتُکُمْ

ر یک مود بھرتہ کا اللہ اور سرار اور سرول کو طوارے ) یہ ایک ادھیتم طیب بھم وی حیارتهم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا اللہ نیا وَاسْتَمْتُوتُهُمْ بِهَا . (سورہ احقاف آیت ۲۰) تم لوگوں سے کمال جل گی ہے؟ کا

حفرت حن رحمة الله عليه فرماتے ہيں حفرت عراب پيٹے حفرت عبد اللہ کے ہاں گئے اس وقت حفرت عبد اللہ کے سامنے گوشت رکھا ہوا تھا۔ حفرت عمر نے پوچھا یہ گوشت کیسا ہے؟ حفرت عبد اللہ نے کہا میر اگوشت کھائے کو دل چاہا تھا تو حفرت عمر نے فرمایا تمہارا جس چیز کودل چاہے گا کیا تم اے ضرور کھاؤ گے؟ آدمی کے فضول خرج ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ اس کا جس چیز کودل چاہے وہ اسے ضرور کھائے۔ ھ

حضرت سعیدین جیر محمد الله علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کو یہ خبر مینی کہ حضرت یدین الی سفیان مخلف فتم کے کھاتے ہیں تو حضرت عمر فالے علام برفا

منصور و عبد بن حمید و این استفر و ایک م و ایسههی کدایی استخب (ج۲۰ ص ۲۰۱) ه امر جه عبدارزاق و احمد فی ارتفاد و محکری فی الموالا و کی عمل ایمانی المحکول کی ۱۹۷۷ ایمانی ۱۹۷۷ اس ۲۰۱)

لى اخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج ٥ ص ٣١) وواه كله الطبراني ورواه احمدالا انه جعل انه النبي المستخدة الله الله و واله الهيشمي و هو ثقة انتهى المستخدة هوالذي راى الرؤ يا للرجل ورجال الجميع رجال الصحيح غيرابي اسرائيل والجشمي و هو ثقة انتهى لا اخرجه مالك كذافي الترغيب (ج ٣ ص ٢٤٤) لل عند البيهقي كذافي الترغيب (ج ٣ ص ٣٠٤) واخرجه ابن جريو عن جابر اطول منه كما في منتخب الكنز (ج ٤ ص ٢٠٤) في اخرجه سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر والمحاكم و البيهقي كذافي المنتخب (ج ٢ ص ٢٠٤)

ے فرمایا جب تہیں پنہ چل جائے کہ ان کارات کا کھانا تیار ہو گیا ہے تو جھے خبر کر دینا۔
چنانچہ جب حضرت بزید کارات کا کھانا تیار ہو گیا تو حضرت برفانے حضرت عرق کو خبر کی۔
حضرت عرق تشریف لے گئے اور حضرت بزید کے ہاں پہنچ کر انہیں سلام کیااوران ہے اندر
آنے کی اجازت یا گی، انہوں نے اجازت دی۔ حضرت عرق اندر تشریف لے گئے تو حضرت
بزید کارات کا کھانا لایا گیااوروہ ثرید اور گوشت لے کر آئے۔ حضرت عرق نے لان کے ساتھ
کھانا کھایا۔ بھر بھا ہوا گوشت دستر خوان پر لایا گیا۔ حضرت بزید نے تواس گوشت کی طرف
ہاتھ بردھایا کین حضرت عرق نے اپناہا تھ روک لیااور فرمایا اے بزید بن الی سفیان! ہائے اللہ۔
کھانا کھانے کے بعد دوسر اکھانا ؟اس ذات کی ہم جس کے قبضہ میں میری جان ہے!اگر تم
حضور تھا اور ان کے صحابہ کے طریقہ زندگی ہے جٹ جاؤ گے تو تہیں بھی ان کے راستہ
سے ہنا دیاجائے گا (جو کہ جنت کے اعلی در جات کو جاتا ہے) کہ

حفرت حن کہتے ہیں ایک مرتبہ حفرت عرایک کوڑی کے پاس سے گزرے تواس کے پاس رک گئے جب آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے ساتھیوں کواس کی گندگی سے ناگواری ہوری ہے تو فر ہلایہ ہے تمہاری وہ دنیا جس کا تم الل ہی کرتے ہویا فر ہلاجس پرتم بھر وسہ کرتے ہو۔ کہ حضرت سلمہ من کلائو ہم کہتے ہیں۔ حضرت او الدر داء نے و مشق میں ایک او تجی محارت ما انک ۔ حضرت عمر من خطاب کو مدینہ منورہ میں اس کی اطلاع ملی تو حضر ت او الدر داء کویہ خط کہ محالے کے حملہ اس کی عمار تیں کافی نہیں ہیں کہ تم اور تی محارت عمر من ام عویمر! کیا تہمیں روم و فارس کی عمار تیں کافی نہیں ہیں کہ تم اور تی محارت میں بنا کہ ہو ؟ اور اے حضرت محمد کرکیا کرو کہ محارت کے ویر اوگ تمہیں جیسا کرتے ہوئے دیکھیں کے ویرائی کرنے لگ جا تیں گئے اور اوگ تمہیں جیسا کرتے ہوئے دیکھیں کے ویرائی کرنے لگ جا تیں گئے دیر اور موالوں نے جو تمہیں کیا دیر مورت عمر کو خبر ملی کہ حضرت کو یہر اور موالوں نے جو تعمیر ان کی نہیں خطرت کی ہیں کیاوہ دنیا کی زیب وزینت کے لئے تمہیں کافی نہیں تھیں؟ حالا نکہ اللہ اللہ ایک اور نیا کی ویرائی دیر موران ہونے کا تایا ہے۔ روایت میں مزید ہے کہا کی روم والوں نے جو تعمیرات کی ہیں کیاوہ دنیا کی ذیب وزینت اور خیا کے ویران ہونے کا تایا ہے۔ روایت میں مزید ہے کہا کی نہیں تھیں؟ حالا نکہ اللہ نے تو دنیا کے ویران ہونے کا تایا ہے۔ روایت میں مزید ہے کہا کی نہیں تھیں؟ حالا نکہ اللہ نے تو دنیا کے ویران ہونے کا تایا ہے۔ روایت میں مزید ہے کہا کی نہیں تھیں؟ حالانکہ اللہ نے تو دنیا کے ویران ہونے کا تایا ہے۔ روایت میں مزید ہے کہا کی نہیں تھیں؟ حالانکہ اللہ نے تو دنیا کے ویران ہونے کا تایا ہے۔

ل اخرجه ابن المبارك كذافي منتخب كنز العمال (ج ٤ ص ٢٠١)

ل الحرجة ابو نعِيم في الحلية (ج 1 ص ٤٨) المُسْمَّدُ للهِ المُحرجة ابن عساكر

في عند ابن عساكر وهنا در البيهقي كذافي العمال ربح ٨ ص ٩٣)٠٠٠

جب منہیں میرایہ خط ملے فوراحمص سے دمشق چلے جانا۔ حضرت سفیان رادی کہتے ہیں حضرت عمرؓ نے یہ تھکمان کوبطور سزا کے دیا تھا۔ کہ

حضرت یزیدین ابلی حبیب رحمة الله علیه کتے ہیں مصر میں سب سے پہلے حضرت خارجہ بن حذافہ ؓ نے بالا خانہ بنایا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب ؓ کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت عمر وبن عاص ؓ کو یہ خط لکھا:

"سلام ہو۔امابعد! مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حضرت خارجہ بن حذافہ نے بالا خانہ بتایا ہے۔ حضرت خارجہ اپنے پڑوسیوں کے پردے کی چیزوں پڑجھا نکنا چاہتے ہیں۔لہذا جو ل بی تمہیں میر ایہ خط طے اس بالا خانے کو گرادو فقطوالسلام" کے

حضرت عبدالله رومی رحمة الله علیه کتے ہیں میں حضرت ام طلق کے گھر ان کی خدمت میں گیا تو میں نے کمااے ام طلق ! آپ کی میں گیا تو میں نے کمااے ام طلق ! آپ کی گھر کی چھت بہت ہی ہے۔ میں نے کمااے ام طلق ! آپ کی گھر کی چھت بہت ہی نیچی ہے۔ انہوں نے کمااے میرے بیٹے ! حضرت عمر بن خطاب نے اپنی میں اون کی ندیاؤ کیو نکہ تمہاد اسب سے بر اون وہ ہوگا جس دن تم لوگ اون کی عاد تیں بناؤ گے۔ سی

حفرت سفیان بن عیند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حفرت سعد بن الی و قاص کو فہ کے گور نر سخے انہوں نے خط لکھ کر حفرت عمر بن خطاب ہے رہنے کے لئے گھر بنانے کی اجازت ما گلی حفرت عمر نے انہیں جواب میں لکھا کہ ایسا گھر بناؤجس سے تمہاری دھوپ اوربادش سے پچنے کی ضرورت پوری ہوجائے کیونکہ دنیا تو گزارہ کرنے کی جگہ ہے حفرت عمروبن عاص اُ معر کے گور نر تھے انہیں حفرت عمر ہے یہ لکھا کہ تم اپنے ساتھ اپنے امیر کا جیسارویہ پہند کرتے ہو تودیباہی رویہ اپنی علیا کے ساتھ اختیار کرو۔ کی

حضرت سفیان رحمة الله علیه کتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کو خبر ملی که ایک آدمی نے کی اینٹوں سے مکان بنایا ہے تو فرمایا میر اخیال نہیں تھا کہ کہ اس امت میں بھی فرعون جیسے لوگ ہوں گے۔راوی کہتے ہیں حضرت عمرؓ فرعون کے اس جملہ کی طرف اشارہ فرمارہ سے تھے: فَاوُقِدُ لِیْ یَاهَامَانٌ عَلَی الطِیْنُ فَاجْعَلُ لِیْ صَرْحاً (سورت قصص آیت ۳۸)

ل انحرجه ابو نعية الحلية (ج٧ ص ٣٠٥) عن راشد بن سعد مثله وزاد بعد قوله تزيين الدنيا

لِّي اخرجه ابن عبدالحكم كذا في الكنز (ج ٨ ص ٦٣)

ل اخرجه ابن سعد و البخاري في الادب كذافي الكنز (ج ٨ ص ٦٣)

هٔ اخرجه ابن ابی الدنیا والکتور کیکھالتھا الکیلوکوطالwww.besturd

حصرت سلمان فرماتے ہیں میں نے حضرت او بحر کی خدمت میں حاضر ہو کرع من کیا جھے بچھے تھے۔ تھیے تکرو ہیں۔ حضر ت او بحر نے فرمایا سلمان اللہ سے ڈرتے رہو ، اور تہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ عنقریب بہت کی فقوعات ہوں گی ان میں سے تہمارا حصہ صرف اتنا ہونا چاہئے کہ بقد رضر ورت کھانا ہے پیٹ میں ڈال اولور بقد رضر ورت لباس اپنی پشت پر ڈال او (اپنی ضرورت میں کم سے کم لگا کر باقی سارا دوسر وں پر خرج کردینا) اور تم سے بھی جان او کہ بخو آدمی پائج نمازیں پڑھتا ہو وہ صحورت اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ امذاتم الل اللہ میں سے کی کو ہر گز قتل نہ کرنا کیونکہ تم اس طرح اللہ کی ذمہ داری کو تو دو و گے اور پھر اللہ میں ہے منہ (جنم کی) آگ میں ڈال دیں گے۔ سی

حضرت حسن گئتے ہیں حضرت سلمان فاری مضرت او بحر کے پاس ان کے مرض الوفات میں گئے اور عرض کیااے خلیفہ رسول اللہ! جمھے کچھ وصیت کر دیں حضرت او بحر نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لئے ساری دنیا کو فتح کر دیں گے (اور خوب مال ننیمت آئے گا) تم میں سے ہر آدمی ان فتوحات میں سے صرف گزارے کے بقدر ہی لے ل

تمهارا كهانا كهاؤل كأبه تك

ل اخرجة ابو تعيم في الحلية (ج ٧ ض ٢٠٤)

لل اخرجه ابن عُساكر كذافي كنزُ العمال (ج ٨ ص ٦٣)

لل اعرجه احمد في الزهد و ابن سعد (ج ٣ ص ١٣٧) وغير هما كذافي الكنز (ج ٨ ص ٢٣٣)

حضرت عبدالرحمٰن من عوف فرماتے ہیں میں حضرت او بحر کے پاس ان کے مرض الوفات میں گیا اور انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا سامنے ہے آر ہی ہے اگر چہ ابھی تک آئی نہیں ہے لیکن وہ بس آنے ہی والی ہے اور آپ لوگ ریشم کے پر دے اور دیاج کے تئے بعاد گے اور آذر بلنجان کے بنے ہوئے اولی بستر وں (جو کہ عمدہ شار ہوتے ہیں) پر ایسے تکلیف محسوس کرو کے جسے گویا کہ تم سعدان (بوٹی) کے کا نٹول پر ہو ، اللہ کی قسم یہ تم میں ہے کی ایک کو آگے کر کے بغیر جرم کے اس کی گر دن کو اڑا دیا جائے ہے اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ وہ دنیا کی گر ائیوں میں تیر تارہے۔ کے

حضرت علی بن رباح رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں میں نے حضرت عمر و بن عاص کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ تم لوگ اس چیز ہیں رغبت کرنے لگے ہو جس سے حضور اکرم سے ہوئی کی رغبتی کیا کرتے تھے۔ تم و نیا میں رغبت کرنے لگ گئے ہو اور حضور اس سے بے رغبتی کیا کرتے تھے۔ اللہ کی قتم ! ان کی زندگی کی جورات بھی ان پر آتی تھی اس میں ان پر قرضہ ان کے مال سے ہمیشہ ذیادہ ہواکر تا تھا۔ یہ بن کر حضور سے ہے کہ کہ کے محابہ نے کہ اہم نے حضور سے گئے کے مال سے ہمیشہ ذیادہ ہواکر تا تھا۔ یہ بن کر حضور سے ہے کہ کہ کہ کو قرض لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ سے اہام احمد نے حضرت عمر ہے سے دوایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا تمہار اطریقہ تمہارے نبی سے نیادہ بے دغبتی والے سے اور تمام لوگوں میں تم لوگ دنیا کی سب سے زیادہ بے رغبتی والے سے اور تمام لوگوں میں تم لوگ دنیا کی سب سے نیادہ بے دیا۔ و سب

حضرت میمون رحمة الله علیه کمتے ہیں حضرت عبدالله بن عمر کے ایک نوجوان بیغے نے آپ سے لئی ما نگی اور کما میری لئی چیٹ گئے ہے۔ حضرت عبدالله نے کما لئی جمال سے پھٹی ہے وہاں سے کاٹ دو اور باقی کوسی کر پہن لو۔ اس نوجوان کو یہ بات انجھی نہ لگی تو حضرت عبدالله بن عمر نے اس سے کما تیر ابھلا ہو اللہ سے ڈر دلور ان لوگوں میں سے ہر گزنہ ہو جواللہ تعالیٰ کے رزق کو اینے پیٹوں میں اور اپنی پشتوں پر ڈال دیتے ہیں یعنی اپناسار آمال کھانے اور تعالیٰ کے رزق کو این بیٹوں میں اور اپنی پشتوں پر ڈال دیتے ہیں یعنی اپناسار آمال کھانے اور

ل عند الدنيوري كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٤٦)

لًى عند ابي نعيم في الحلية (ج ١ ص ٣٤) واخرجه الطبراني ايضا عن عبدالرحمن نحوه كما في المنتخب (ج ٤ ص ٣٦٣) وقال وله حكم الرفع لانه من الاخبار عماياتي ٥١

آل اخرجه احمد قال في الترغيب (ج ٥ ص ١٦٦) رواه احمد ورواته رواة الصحيح والحاكم الا انه قال عامر به ثلاث من دهره الا والذي عليه اكثر من الذي له ورواه ابن حبان في صحيحه مختصر ا انتهى في قال الهيثمي (ج ١ ص ١٤٥) رجال احمد رجال الصحيح اه و اخرجه ابن عساكر و ابن النجاد نحره كما في الكنز (ج ٢ ص ١٤٨) ( www.besturdubooks.wordpress.com

لبا*س پر خرچ کر*دیے ہیں۔<sup>ل</sup>

حضرت ثابت گئتے ہیں حضرت ابوذر مضرت ابوالدرداؤ کے پاس سے گزر ہوہ اپنا گھر ہنا رہے تھے حضرت ابوذر کے کہائم نے بڑے بڑے بیٹر لوگوں کے کندھوں پر لادد یئے ہیں۔ حضرت ابوالدرداء نے کہا میں تو گھر بنار ہا ہوں۔ حضرت ابوذر ؓ نے بھر دہی پہلا جملہ دہرا دیا۔ حضرت ابوالدرداء ؓ نے کہا اے میرے بھائی! شاید میرے اس کام کی وجہ سے آپ جمھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوذر ؓ نے کہا اگر میں آپ کے پاس سے گزر تا اور آپ اپنے گھر والوں کے پاخانے میں مشغول ہوتے تو یہ جمھے اس کام سے زیادہ محبوب تھا جس میں آپ اب مشغول ہیں۔ ک

حضرت صبیب بن عمز ہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت الد بحر صدیق کے ایک بیٹے کی وفات کا وقت جب قریب آیا تووہ جو ان تکھیوں ہے ایک تکیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے حضرت او بحر ہے کما آپ کا بیٹا تکھیوں ہے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جب لوگوں نے ان کے بیٹے کو اس تکیہ ہے اٹھایا تو اس تکیہ کے نیچے پانچے یا چھ دینار ملے۔ حضرت لوگوں نے ان کے بیٹے کو اس تکیہ ہے اٹھایا تو اس تکیہ کے نیچے پانچے یا چھ دوسر بے پر مار الوروہ باربار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے اور فرمایا میں تو تمہاری کھال ان دیناروں کی سزار داشت نہیں کر سکتی (کہ تم نے ان کو جمع کر کے رکھا اور خرج نہ کہا) ہے۔

حضرت عبداللہ بن اہلی ہدیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے اپنا گھر بہنایا تو حضرت عمارؓ سے کما آؤجو گھر میں نے بہنایا ہے وہ دیکھولو۔ چنانچہ حضرت عماران کے ساتھ گئے اور گھر دیکھے کر کہنے لگے آپ نے بردا مضبوط گھر بہنایا ہے اور بردی کمبی اور دورکی

<sup>(</sup>ج ١ ص ١٦٣) كل اخرجه ابو تعيم في الحلية (ج ١ ص ٢٠١) كل اخرجه ابو تعيم في الحلية (ج ١ ص ١٦٣) كل اخرجه ابو تعيم في الحلية (ج ١ ص ٣٧) كل اخرجه ابو تعيم في الحلية (ج ١ ص ٣٧) Www.besturdubooks.wordpress.com

امیدیں لگائی ہیں حالا نکہ آپ جلد ہی دنیا ہے چلے جائیں گے لے حدث میں الاس تر میں جند میں است

حضرت عطاءٌ کہتے ہیں حضر ۔ ابد سعد خدریؓ کو ایک ولیمہ کی وعوت دی گئی (وہ اس میں تشریف لے گئے )اور میں بھی ان کیساتھ تھادہاں انہوں نے رنگ بر نگے کھانے ویکھے تو فرمایا کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ حضور اقد س ﷺ جب دوپہر کو کھانا کھالیا کرتے تھے تو دوپہر کو سنیں کھاتے تھے اور جب رات کو کھالیا کرتے تھے تو دوپہر کو نہیں کھاتے تھے۔ ک

صحابہ کرام نے اپنے باپ ، بیٹوں ، بھا یُوں بویوں ، خاندانوں ، مالوں ، تجارتوں اور گھروں کے بارے میں کس طرح اپنی نفسانی خواہشات اور ذاتی جذبات بالکل ختم کرویئے سے اور کس طرح اللہ ، اس کے رسول عظیم اور ہر اس مسلمان کی محبت کو مضبوطی ہے پکڑ لیا تھا جے اللہ ورسول علیہ کی نبیت حاصل تھی اور انہوں نے کس طرح ہر اس انسان کا خوب اکرام کیا جے نبیت محمدی حاصل ہوگئ تھی اسلام کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لئے اسلام کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لئے جا ہلیت کے نعلقات کو مضبوط کرنے کے لئے جا ہلیت کے نعلقات کو مضبوط کرنے یہ لئے جا ہلیت کے نعلقات کو مضبوط کرنے یہ اسلام کے تعلقات کو مضبوط کردینا

حضرت الن شوذب رحمة الله عليه كيت بي جنگ بدر كون حضرت او عبيده بن جراح رضى الله تعالى عند كوالدان كرساخ آتر، بدان كرسامن سي ما من جائر الدان كرسامن آخر الناور آخر الناكو قبل كرف كااراده كرليااور آخر النين قبل كري ديال اس برالله تعالى كير آيت نازل فرما كي ا

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّوَلِّمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْالْحِرِ يُوَاذُونَ مَنْ خَاذَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا الْمَانَهُمْ اوْ

لُ اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج 1 ص ١٤٢) 🐪 لَّ اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ٣

آبنائهم اَوْ اِنْحُوانُهُم اَوْعَشِيْرُتُهُمُ اُولَيْكَ كَتَبَرِفِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ (سودت معادله: آيت ٢٧) ترجمه: جولوگ الله پر لور قيامت كه دن پر (پوراپورا) ايمان ركھتے ہيں آپ ان كونه ويكھيں كے كه وہ ايسے مخصول سے دوستی ركھتے ہيں جو الله اور اس كے رسول عظافہ كے بر خلاف ہيں گوده ان كےباپ يا بيٹے يا بھائى ياكنيہ ہى كيول نہ ہول ،ان لوگوں كے دلول ميں الله تعالى نے ايمان شبت كرديا۔ له

حضر ت مالک بن عمیر "نے زمانہ جاہلیت بھی دیکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک آومی نے حضور اقد س ﷺ کی خدمت میں آگر عرض کیا کہ میں نے دشمن کے نشکر کا مقابلہ کیا۔اس لفکر میں میر اباپ بھی تھا۔ میں نے اس سے آپ ﷺ کے بارے میں بوی سخت بات سی بھی سے رہانہ گیالور میں نے نیزہ مار کر اسے قبل کر دیا۔ یہ بن کر حضور ﷺ خاموش رہے پھر ایک اور آدمی نے آگر عرض کیا کہ لڑائی میں میر اباپ میرے سامنے آگیا تھالیکن میں نے اس چھوڑ دیا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی اور اسے قبل کرے۔ یہ بن کر بھی حضور ﷺ خاموش رہے۔ یک

حضرت او ہر رہ قرماتے ہیں عبداللہ بن الی منافق ایک قلعہ کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا حضور ﷺ کے نانا حضور ﷺ کے نانا حضور ﷺ کے نانا کی کنیت ہے اس لئے این الی کبھہ سے حضور ﷺ کے نانا کی کنیت ہے اس لئے این الی کبھہ سے حضور ﷺ کے نانا مراد ہیں) نے ہمارے او پر گردو غبار ڈال دیا ہے اس پر اس کے بیٹے حضر ت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کمایار سول اللہ ایس ڈات کی قتم جس نے آپ کوہزرگی عطافر مائی ہے ااگر آپ چاہیں تو میں اس کا سر آپ کی خدمت میں لے آؤں۔ حضور ﷺ نے فرمایا نہیں باتھ تم اپنے باب کے ساتھ اچھی طرح پیش او کے حضر تعالی عنہ نے حضور آکر م ﷺ سے اپنے باپ کو قتل کرنے کی عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور آکر م ﷺ سے اپنے باپ کو قتل کرنے کی اجازت مائی حضور ﷺ سے اپنے باپ کو قتل کرنے کی اجازت مائی حضور ﷺ سے اپنے باپ کو قتل کرنے کی اجازت مائی حضور آگئی حض

حضرت عاصم بن عمر بن قادہ گئتے ہیں حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن الل بن سلول حضور مناللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ! مجھے یہ خبر پیچی ہے کہ آپ کو

ل اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۰۱) واخرجه البیهقی (ج ۹ ص ۲۷) والحاکم (ج ۳ ص ۲۷) والحاکم (ج ۳ ص ۲۹) والحاکم (ج ۳ ص ۲۹) عن عبدالله بن شوذب تحوه قال البیهقی هذا منقطع و اخرجه الطبرانی ایضا بستد جید عن ابن شوذب تحوه کما فی الاصابة (ج ۲ ص ۲۵۷) لی اخرجه البیهقی (ج ۹ ص ۲۷) قال البیهقی وهذا مرسل جید لی اخرجه البزار قال الهیشمی (ج ۹ ص ۳۱۸) رواه البزار و رجاله ثقات فی عند الطبرانی

میر باپ کی طرف سے جوناز بالیاتیں پنجی ہیں ان کی وجہ سے آپ جاہتے ہیں کہ میر اباپ عبد اللہ بن ابی حق میں اس کا عبد اللہ بن ابی حق میں اس کا عبد اللہ بن کو قب معلوم ہے کہ اس میلہ فرزج کو خوب معلوم ہے کہ اس قبیلہ ہیں کوئی آوی مجھ سے زیادہ اپنجاب کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا نہیں تھا۔ اس لئے اب مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ کسی اور کو میر ب باپ کے قبل کرنے کا حکم دیں گے اور وہ میر ب باپ کو قبل کرے گا بھر وہ مجھے اوگوں میں چانا ہوا نظر آئے گا تو کہیں ایسانہ ہو کہ میرا نفس زور میں آجا کے اور میں اسے قبل کر ڈالوں۔ اس طرح میں کافر کے بدلے مسلمان کو قبل کر بیٹھوں اور یول میں دوزج کی آگ میں واضل ہو جاوئ ۔ حضور سے گا ہم اسکے ساتھ اچھا قبل کر بیٹھوں اور یول میں دوزج کی آگ میں واضل ہو جاوئ ۔ حضور سے گا ہم اسکے ساتھ اچھا سلوک کرس گے۔ ل

حضرت اسامہ بن زید فرمائے ہیں جب حضور اقد سے ساتھ غزوہ بنبی مصطلق سے واپس اللہ بنافقول اسے نور نور نور نور نان کاباپ منافقول کاسر دار تھا) پر تلوار سونت کر کھڑے ہوگئے اور اس سے کہا میں اللہ کے لئے اپنے پر یہ لازم کر تاہوں کہ بیہ تلوار اس وقت نیام میں ڈالوں گاجب تم کھو گے کہ محمہ (علیہ السلام) زیادہ عزت والے ہیں اور میں زیادہ ذکت والا ہوں۔ آخر الن کے باپ نے زبان سے کہا تیراناس ہو! محمہ (علیہ السلام) زیادہ عزت والے ہیں اور میں زیادہ ذکت والا ہوں۔ جب حضور عظیہ کواس واقعہ کی تجر پیچی تو آپ کو یہ بہت پیند آیا تور آپ نے ان کی تحسین فرمائی۔ کام

حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت حظلہ بن ابی عامر اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے اپنے والد کو قتل کرنے کی حضور ﷺ سے احازت مانگی کیکن حضور ﷺ نے منع فرمادیا۔ سل

حضرت عبدالرحمٰن بن الی بحرؓ نے (بعد میں اپنے والد) حضرت لو بحرؓ سے کما میں نے جنگ احد کے دن آپ کو دکھ لیا تھا لیکن میں نے آپ سے اپنا مند پھیر لیا تھا (باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا) حضرت لو بحرؓ نے فرمایا لیکن آگر میں تہیں دکھ لیٹا تو تم سے مندنہ پھیر تا (بلعہ اللہ کا دعم ن سمجھ کر قتل کردیتا اس وقت تک حضرت عبدالرحمٰن مسلمان نہ ہوئے تھے۔ ا

ي اخرجه ابن شاهين باسناد حسن كذافي الإصابة رج الص المن المناد باستاد حسن كذافي الإصابة رج المن المناهين باستاد

ل عند ابن اسحاق كذافي البداية رج ٤ ص ٥٨٠)

لّ اخرجه الطبراني قال الهيئمي (ج 9 ص ٣٩٨) وفيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف \*\*

حضرت واقدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالر حمٰنؓ نے جنگ بدر کے دن مقابلہ کیلئے لاگار الاس دن یہ کا فرول کے ساتھ تھے) توان کے مقابلہ کے لئے ان کے والد حضرت ابو بحر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تو حضور ﷺ نے حضرت ابو بحر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا (تم مقابلہ کے لئے نہ جاؤ) ہم نے ابھی تم سے بہت کام لینے ہیں۔ کا

حفرت او عبیدہ اور غروات کے خوب جانے والے دیگر حفر ات بیان کرتے ہیں کہ حفر ت عمر بن خطاب حضر ت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پائ ہے گزرے توان ہے حضر ت عمر بن خطاب حضر ت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پائ ہے گزرے خیال میں تم بید سجھتے ہو کہ میں نے تمہارے باپ (عاص) کو قتل کیا ہے اگر میں نے اسے قتل کیا ہو تا تو میں اس پر تمہارے سامنے کوئی معذرت پیش نہ کر تا۔ میں نے تواپنے مامول عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا تھا۔ میں تمہارے واللہ کے پائ ہے گزرا تھاوہ (زخی ہو کر زمین پر پڑا ہوا مفاور) زمین پر ایس سے کتر اکر اسے سر مار دہا تھا جیسے (غصہ میں آکر) ہیل زمین پر سینگ مار تا ہے۔ ہم حال میں اس سے کتر آکر آگے چلا گیا اور اسے اس کے بچازاد بھائی حضر ت علی نے قتل کیا ہے اس اس اور استیعاب اور اصابہ میں اس کے بعد ہے بھی ہے کہ حضر ت سعید بن عاص نے خصر ت عمر سے کور وہا طل پر تھا۔ عمر ہے کہ حضر ت سعید بن عاص نے خصر ت عمر کوان کی بیبات بہت انہی گئی۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں جنگ بدر کے دن قتل ہونے والے کا فرول کے بارے میں ہیں اگر م سی ای خوالے کو ہیں ہیں ڈال دیا جائے چنانچہ انہیں اس کو ہیں میں ڈال دیا جائے چنانچہ انہیں اس کو ہیں میں ڈال دیا جائے چنانچہ انہیں اس کو ہیں میں والو اکیا تم نے اپنے مصور سی ہے در اس کو ہیں کے کنارے پر) کھڑے ہو کر فرمایا اے کو ہیں والو اکیا تم نے اپنے سے بو وعدہ کیا تھا میں نے تواسے سیایا۔ سی ابٹے نے عرض کیایار سول اللہ! آپ مر دہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں؟ حضور سی اللہ ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ ان کے رہ نے ان سے جو وعدہ کیا تھا وہ سیا تھا۔ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ نے دیکھا کہ ان کے والد کو تھیدٹ کر کنویں میں ڈالا جارہا ہے تو حضور سی نے در فرمایا اے ابو حذیفہ ان کے چرنے میں ناگواری کے اثرات محسوس کے اور فرمایا اے ابو حذیفہ البیا معلوم ہو تا ہے کہ تم نے اپنے والد کے متعلق جو منظر دیکھا ہے اس سے تمہیں ناگواری ہور ہی ہے۔ انہوں نے کہایار سول اللہ! میر بائپ سر دار تھا جمھے امید تھی کہ اللہ تعالی اسے ضرور اسلام کی ہدایت دیں کے لیکن جب اس کا انجام ہیہ ہوا (کہ کفر پر ذلت کے ساتھ اسے ضرور اسلام کی ہدایت دیں گے لیکن جب اس کا انجام ہیہ ہوا (کہ کفر پر ذلت کے ساتھ

مارا گیا) تو مجھے اس کارنج ہورہا ہے۔ حضور ﷺ نے حضرت او حذیف کے لئے دعائے خیر فرمانی که حضرت او حذیف کے دعائے خیر فرمانی که حضرت او حذیف جنگ بدر میں شریک ہوئے سے اور انہوں نے اینے والد عتبہ کو مقابلہ میں لڑنے کی دعوت دی تھی۔ آگے ان اشعار کا

سے اورا ہوں ہے ، پ واقد عب و معابد یں رہے ہو و دور ہیں ہے ہے۔ کے من محار م گذکرہ کیا ہے جوان کی بھن حضرت ہند ہنت عتبہ نے اس بارے میں کے تھے۔ کے بوع عبدالدار قبیلہ کے حضرت نبید ہن وہ بٹ فرماتے ہیں جب حضور اقد سے اللہ بدر کے قید یوں کو لے کر آئے اور انہیں اپنے محالہ میں تقسیم کردیا تو فرمایا میں تہمیں پر ذور تاکید کر تا بول کہ ان قید یوں کے ساتھ اچھاسلوک کرنا۔ حضرت مصحب بن عمیر کے سے بھائی او عزیز بی بیان کرتے ہیں کہ ایک انساد ی عزیز بی بیان کرتے ہیں کہ ایک انساد ی آدمی جھے قید کررہے تھے کہ اسے میں میرے بھائی مصحب بن عمیر میرے ہیں سے گزرے تو اس انساد ی سے گزرے دکھنا کیونکہ اس کی تواس انساد ی سے گڑے دونوں ہا تھوں سے اسے مضوطی سے پکڑے دکھنا کیونکہ اس کی

عزیزین عمیرین ہاشم بھی قیدیوں میں سے حضرت او عزیزی بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری آوی بھے قید کررہے سے کہ استے میں میرے بھائی مصعب بن عمیر میرے پاس سے گزرے تواس انصاری سے کیئے دونوں ہا تھوں سے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھنا کیونکہ اس کی مال بہت مالدارہ وہ تمہیں اس کے فدید میں خوب دے گی۔ حضر ت او عزیز کتے ہیں صحابہ جب بھی دودن کویادات کو جب بھی دودن کویادات کو کھانا ہے سامنے رکھتے توروئی جھے کھلاد سے اور خود کھور کھالیتے کیونکہ حضور ہے ہے نے انہیں ہمارے بارے ہیں تاکید فرمار کھی تھی۔ ان میں جے بھی دوئی کا کلز الماکوہ جھے دے دیتا۔ جھے مرم آجاتی اور دو کلز اوالیس کر دیتا کے معزب اور علی کر دیتا۔ حضر ت او الیس کر دیتا کی تعادی کی تھارے ایس کر دیتا۔

تھی (کہااے مضبوط بکڑواس کی مال بہت مالدارے) تو حضرت مصعب سے حضرت ابوعزین نے کہا تھا آپ (کھائی ہوکر) میر بارے میں یہ تاکید کررہے ہیں؟ تو حضرت ابوعزین کی والدہ ان کو کہایہ (انصاری حضرت ابوعزین کی والدہ نے پوچھا کہ ان قریش قیدیوں کا فدیہ سب سے زیادہ کیا دیا گیا ہے؟ تواسے تایا گیا کہ چار ہزار در ہم جہا ہے ان حضرت ابوعزین کے فدیہ میں چار ہزار در ہم جہا ہے۔ کے در ہم ہے۔ کے در ہم سے در ہم سے میں جارہ در ہم جہا ہے۔ کے در ہم سے دیا ہو عزین کے فدیہ میں جارہ در ہم جہا ہے۔ کے در ہم سے میں باز دھ میں جارہ در ہم جہا ہو در ہم میں میں در ہم سے میں باز دھ میں میں در ہم دین در ہم سے میں باز دھ میں میں در ہم میں میں در ہم میں میں باز دھ میں میں در ہم میں میں باز دھ میں میں در ہم میں میں در ہم در ہم میں میں در ہم میں میں در ہم در ہم میں میں در ہم در ہم در ہم میں میں میں میں در ہم در

حضرت ابوب بن نعمال کتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر کے سکے بھائی حضرت اوعزیز بن عمیر جنگ بدر کے دن قید ہوئے تھے اور یہ حضرت محرز بن نصلہ کے ہاتھ آئے تھے تو حضرت مصعب نے خضرت محرزے کمااسے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑے رکھنا

ا ي اخرجه ابن جرير كذافي الكنز (ج ٥ ص ٢٦٩) واخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٢٢٤) عن عائشة نحوه وقال صحيح على شرط مسلم و لم يخر جاه ووافقه الذهبي و ذكره ابن اسحاق نحوه بلا اسناد كمافي البداية (ج ٣ص ٢٩٤) وهكذا اسنده البيهقي (ج ٨ ص١٨٠٠) الحرجة ابن اصحاق كذا الحالي البداية ١٩٨٨ (٣ ١٨٨٨)

کونکہ اس کی مال مکہ میں رہتی ہے اور وہ بہت مالدار ہے۔ اس پر حضر ت او عزیز نے حضر ت مصحب ہے کہا کہ دیر بھائی اہم میر ہارے میں یہ تاکید کرر ہے ہو؟ حضر ت مصحب نے کہا محرز میرا بھائی ہے تم نہیں ہو۔ چنانچہ ان کی والدہ نے ان کے فدیہ میں چار ہزار بھی اس حضور ہیں گیا۔ حمد میں کی دجہ سے) مکہ پر حضر ت زہر می رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں حضور ہیں (قریش کی بد عمد می کی دجہ سے) مکہ پر چرحائی کرناچا ہے تھے ان دنوں حضر ت او سفیان من حرب مدینہ منورہ آئے اور حضور ہیں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور ہیں ہی خدر ت او سفیان وہال سے کھڑے ہو کرا پی حضور ہیں ہی مدید نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ حضر ت ابو سفیان وہال سے کھڑے ہو کرا پی جدید نے اس کی خدمت اس بھتے کہ سر پر ہیں ہی تو حضر ت ام جدید نے اس پر انہوں نے کہا ہے بین ایکا تم مجھے اس بستر کے قابل نہیں جستی ہو جانہ ہو کہا ہے حضور ہیں کا کہ سے مشرک انسان ہیں (آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں) حضر ت ابو سفیان نے اور آپ نایا کہ مشرک انسان ہیں (آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں) حضر ت ابو سفیان نے کہا ہے جہ دھز ت ام حبیہ نے کہا ہی مشرک انسان ہیں (آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں) حضر ت ابو سفیان نے دور کیا ہے کہ حضر ت ام حبیہ نے کہا ہے سے کہ حضر ت اس حبیہ نے کہا ہی میں ہیں جانہ کہ کہ تیں جملہ کو جہ یہ ان اس محد بی کہ متر پر پیٹھیں۔ کہا کہ حضر ت ام حبیہ نے کہا ہی میں جو اپنی کہ آپ حضور ہیں کے بستر پر پیٹھیں۔ حضور ہیں کہا ہے کہ حضر ت ام حبیہ نے کہا ہیں تھیں گوئی کہ تب جملہ کے حضر سے این مستور پر پیٹھیں۔ حضور ہیں کہا ہی حسن ہی لیک خور سے این مستور پر پیٹھیں۔ حضور ہیں کہا ہی حسن ہی لیک خور سے این مستور پر پیٹھیں۔ حضور ہیں کہا ہی حضور ہیں کہا ہی حسن ہی کہا ہی حسن ہی کہا ہے کہا ہی مستور بیا گوئی کے دیں کہا ہی حسن ہی کہا ہی حسن ہیں کہا ہی حسن ہیں کہا ہی حسن ہیں کہا ہی حسن ہی کہا ہی حسن ہیں کہا ہی حسن ہی کہا ہی حسن ہیں کہا ہی حسن ہیں کہا ہی حسن ہیں کہا ہی حسن ہیں کہا ہیں کہا ہی کہا ہی حسن ہیں کہا ہی کوئی ہیں کہا ہی کہا ہی

۱ عند الواقدي كذافي نصب الراية للزيلعي (ج ۳ ص ۴۰٪) ۲ م اخوجه ابن سعد (ج ۸ ص ۷۰٪) ۸ ص ۷۰٪) ۸ ص ۷۰٪) ۸ ص ۷۰٪) و ذكره ابن اسحاق نحوه بلا اسناد كما في البداية (ج ۶ ص ۲۸۰) و Www.besturdubooks.wordpress.com

یچ مر جائیں اور ان کے بعد میں بھی مر جاؤں یہ مجھے اس چڑیا کے مرنے سے زیادہ پیند ہے لہ (صحابہ کرامؓ کے دلوں میں خلق خدا پر اتن شفقت تھی کہ انہیں جانور بھی اپنے پڑوں سے زیادہ پیڈے گئتے تھے)

حفرات اہل الرائے سے مشورہ کے عنوان کے ذیل میں حفرت عمر شکایہ فرمان گرر چکا
ہے کہ اللہ کی قتم ! (بدر کے قیدیوں کےبارے میں) جو حفرت او بح گی رائے ہے وہ میری
نہیں ہے باتھ میری رائے تو یہ ہے کہ فلال آدمی جو میر اقر بچی رشتہ دار ہے وہ میرے حوالہ
کر دیں میں اس کی گردن اڑا دوں اور عقبل کو حضرت علی ہے حوالہ کر دیں۔ وہ عقبل کی
گردن اڑا دیں اور فلال آدمی جو حضرت جمزہ کے بھائی ہیں لیعنی حضرت عبال وہ حضرت جمزہ
کے حوالہ کر دیں۔ حضرت جمزہ ان کی گردن آڑا دیں تاکہ اللہ تعالی کو پیتہ جل جائے کہ
مارے دلوں میں مشرکوں کے بارے میں کی قتم کی نرمی نہیں ہے۔ حضرات انصار کے
ایسے ہی قصے (جلد اول میں) انصار کے (اسلام کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لئے)
جاہلیت کے تعلقات کو قربان کرنے کے باب میں گزر میکے ہیں۔

## حضرات صحابہ کرامؓ کے دلوں میں حضور علیہ کی محبت

حضرت عبداللہ بن ابی بحر رضی اللہ اتعالی عنمافر ماتے ہیں حضرت سعد بن معاقد نے عرض کیا بنی اللہ اکیا ہم آپ کے لئے ایک چھیر نہ ماہ یں جس ہیں آپ رہیں اور آپ کی سواریاں تیار کرکے آپ ہو گئے کے پاس کھڑی کر دیس پھر ہم دسمن سے لڑنے ہے جا میں اگر اللہ نے ہمیں عزت دے دی اور ہمیں دسمن پر غالب کر دیا تو پھر تو یہ وہ بات ہوگی جو ہمیں پند ہے اور اگر خدا نخواستہ دوسری صورت پیش آگئی ( یعنی ہم ہار جا کیں ) تو آپ سوار یوں پر بیٹھ کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس چلے جا کیں جو مدینہ منورہ پیچھے دہ گئے ہیں۔ کو فکہ مدینہ منورہ میں ایسے بہت سے لوگ رہ گئے ہیں۔ کو فکہ مدینہ منورہ میں ایسے بہت سے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہمیں ان سے زیادہ آپ کو اڑ ائی لڑنی پڑے گئ تو وہ بہت ہمارے برابر ہی ہے اگر انہیں ذرا بھی اندازہ ہو تا کہ آپ کو اڑ ائی لڑنی پڑے گئ تو وہ ہر گز مدینہ میں چھچے نہ رہنے۔ اللہ تعالی ان کے ذراعیہ آپ کی حقاقت فی آئیں گے وہ آپ ہر گز مدینہ میں ہی حقاقت فی آئیں گئے وہ آپ کے ساتھ خیر خوامی کا معاملہ کریں گے اور آپ کے ساتھ اللہ کے داستہ میں جھڑی کو اسٹہ میں جھڑی خوامی کا معاملہ کریں گے اور آپ کے ساتھ اللہ کے داستہ میں جھڑی کو اسٹہ میں جو اسٹہ میں جھڑی کو اسٹہ میں جھڑی کو اسٹہ میں جو اس کے ساتھ خیر خوامی کا معاملہ کریں گے اور آپ کے ساتھ اللہ کے داستہ میں جو اسٹہ کے ساتھ خیر خوامی کا معاملہ کریں گے اور آپ کے ساتھ اللہ کے داستہ میں جو کہ میں ان سے دیادہ کو اسٹہ میں جو کہ کو کو کیا کہ کو کو کو کھوں کے ساتھ خیر خوامی کا معاملہ کریں گے اور آپ کے ساتھ اللہ کے داستہ میں کہ کو کھوں کیں کو کو کھوں کو کی سے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے ساتھ خیر خوامی کا معاملہ کریں گے اور آپ کے ساتھ خیر خوامی کا معاملہ کریں گے اور آپ کے ساتھ اللہ کو کھوں کے ساتھ خیر خوامی کا معاملہ کریں گے اور آپ کے ساتھ اللہ کو کیا کہ کو کو کھوں کے ساتھ کی دو اسٹہ میں کو کھوں کے ساتھ کی کھوں کے در سے کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کے ساتھ کو کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھ

یہ س کر حضور ﷺ نے حضرت سعد گی ہوی تعریف فرمائی اور ان کے لئے دعائے خیر فرمائی اور ان کے لئے دعائے خیر فرمائی اور چھر حضور عظیفہ کے لئے ایک چھپر بتایا گیاجس میں آپ رہے۔ ا

حضرت عائشة فرماتی بین ایک آدی نے حضور علیہ کی فد مت بین عاضر ہو کرعرض کیا ارسول اللہ اجھے آپ ہے اپنی جان ہو اور اپنی اولاد ہے بھی ذیادہ محبت ہے۔ بین بعض دفعہ کھر میں ہو تاہوں آپ جھے یاد آجاتے بین تو پھر جب تک عاضر خد مت ہو کر آپ کی ذیارت نہ کر لوں جھے چین نہیں آتا۔ اب جھے پہ خیال آیا ہے کہ میر ابھی انقال ہو جائے گا آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور آپ تو نبیوں کے ساتھ سب سے اوپر کی جنت میں چلے وار آپ تو نبیوں کے ساتھ سب سے اوپر کی جنت میں چلے جائیں گا تو جھے ڈر ہے کہ میں وہاں آپ کی ذیارت نہ کر سکوں گا (تو پھر میر اجنت میں کیے دل گئے گا) بھی حضور تھا نے نہ اس کا پھے جواب نہیں دیا تھا کہ است میں حضرت جرائیل علیہ الملام یہ آیت لے کر آئے : دَمَنْ تُوطِعِ اللّهُ وَالرَّسُولَ فَالْوَسُولَ کَا وَالْسَدِیْنَ وَالصَّلِیْنَ وَالصَّلِیْنَ وَالصَّلِیْنَ وَالصَّلِحِیْنَ (سودت نساء فَالْوَسُولَ )

ترجمہ: اور جو شخص اللہ ورسول علی کا کہنا مان لے گا توا سے اشخاص بھی ان حضر ات کے ساتھ ہو نگے جن پراللہ تعالی نے انعام فرمایا ہے لینی انبیاء اور صدیقین اور شداء اور صلحاء کلے حضر ت این عباس فرماتے ہیں ایک آوی نے بی اکرم علی کی خدمت میں حاضر ہو کر عضر کیایار سول اللہ! مجھے آپ ہے اتنی زیادہ محبت ہے کہ جب آپ جھے یاد آجاتے ہیں تواگر میں اگر آپ کی زیادت نہ کر لول تو بچھے ایسے لگناہے کہ جسے میری جان نکل جائے گی۔ اب مجھے یہ خیال آیا کہ آگر میں جنت میں گیا بھی تو بچھے آپ سے بنچے کی جنت ملے گی (اور میں وہاں آپ کی زیادت نہ کر سکول گا) تو بچھے جنت میں ہوی مشقت اٹھائی پڑے گی اس لئے میں جاہتا آپ کی زیادت نہ کر سکول گا) تو بچھے جنت میں ہوی مشقت اٹھائی پڑے گی اس لئے میں جاہتا ہوں جنت کے درجہ میں میں آپ کے ساتھ ہو جاؤل (تاکہ جب دل چاہے گا آپ کی زیادت کر لیا کروں گا آپ کی زیادت کر لیا کروں گا آپ کی زیادت کر لیا کروں گا آپ کی زیادت نہ کر لیا کروں گا کہ خضور عیا ہے جات کی جواب نہ دیا۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت تازل فرمائی : وَمَنْ يُضِع اللّٰهُ وَالزّ سُول کَا فَاوُلَیْكَ مَعَ الّٰذِیْنَ اَنْعُمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِنْ النِّبِیّنَ الایہ بھر حضور عیا ہے اس کے متعالی ہے کہ جن اللّٰه وَالزّ سُول کَا فَاوُلَیْكَ مَعَ اللّٰهِ مُن اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِن اللّٰهِ عَلَیْهُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْهُ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْهُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْهُمْ مُنْ النّٰهِ عَلَیْهُمْ مُنْ اللّٰهِ عَلَیْهُمْ مُنْ اللّٰهِ عَلَیْهُمْ مُنْ اللّٰهِ عَلَیْهُمْ اللّٰهُ عَلَیْهُمْ اللّٰهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهِ مُنْ اللّٰهِ عَلَیْهُ عَلَیْهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَیْهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْهُ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْهُ عَلَیْلُولُولُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَاللّٰهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَالُمُولُولُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ

ل استده ابن اسحاق كُلْدَافِي البداية (ج ٣ ص ٢٦٨)

لله اخرجه الطبيعاتي فيل المشتمى (ج ٧ ص ٧) رداه الطبراني في الصغير والا وسط ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله والله والله والله والمستعجم غير عبدالله والمستعجم عير عبدالله والمستعجم الم المستعجم عن عبد المستعدد والمستعدد والمستعد

اس آدمی کوبلایالوریه آیت پڑھ کر سنائی لے اس مسلم

خاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آگر حضور اقدس ﷺ سے یو چھاکہ قیامت کب آئے گی ؟ حضور ﷺ نے فرمایاتم نے اس کے لئے کیا تیاری کرر تھی ہے؟اس نے کمااور تو کچھ شیں۔اس بہے کہ جھے اللہ اور اس کے رسول الله علی سے محبت ہے آپ نے فرمایاتم ای کے ساتھ ہو گے جس سے تمہیں یمال محبت ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور ﷺ نے جوبہ فرمایا ہے کہ تم ای کے ساتھ ہو گے جس سے تمہیں محبت ہوگی اس سے ہمیں جتنی خوشی ہوئی اتی خوشی اور کسی چیز سے نہیں موئی اور مجھے نبی کر مم عظالے اور حضرت او بحرا اور حضرت عمرات محبت ب اور چو مکد مجھے ان حفزات سے محبت ہے اس وجہ سے مجھے پوری امید ہے کہ میں ان ہی حفزات کے ساتھ ہوں گا۔ بخاری کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک دیماتی آدمی حضور اقد س ﷺ کی خدمت میں آیالوراس نے کمایار سول اللہ! قیامت کب قائم ہوگی ؟ حضور عظیم نے فرمایا تیر ابھلا ہو! تم نے اس کے لئے کیا تیاری کرر کھی ہے؟اس نے کمااور تو پچھ نہیں تیار کرر کھا ہے۔بس اتن بات ضرورے کہ مجھ اللہ اور اس کے رسول عظافہ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں جس سے محبت ہو گی تم اس کے ساتھ ہو گے۔ حطر ت انسؓ نے پوچھا یہ بھارت ہمارے لئے بھی ہے(یاصرف ای دیماتی کے لئے ہے)حضور ﷺ نے فرمایابال۔ تممارے لئے بھی ہے۔ اس پر اس دن ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ ترندی کی روایت میں اس کے بعد پیا ہے کہ حضرت انسؓ نے فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ کے صحابہؓ کواس سے زیادہ کسی اور چیز سے خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ایک آدمی نے یوچھایار سول اللہ!ایک آدمی دوسرے سے اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ وہ نیک عمل کرتا ہے لیکن پیہ خودوہ نیک عمل نہیں کرتا (تو کیا یہ بھی محت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوگا؟) حضور ﷺ نے فرمایا آدمی جس سے محبت کرے گا۔ اس کے ساتھ ہوگا۔

حضرت او ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیایار سول اللہ! ایک آدمی ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں کر سکتا (کیا یہ بھی ان کے ساتھ ہوگا) حضور ﷺ نے فرمایا اے ابو ذر! تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کروگے میں نے کما جھے اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے فرمایا تم جس سے محبت کروگے اس کے ساتھ ہوگے۔ میں نے اپنا جملہ پھر دہر لیا تو حضور ﷺ نے پھر یکی ارشاد فرمایا۔ ا

١ ي عند الطبر اني قال الهينمورج ٧ وي ١٥ و ١٥ الطبراني وفيه عطاين السانيور قد الخلط اه

حصرت ان عبائ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ کو سخت فاقہ کی نومت آئی جس کی حضرت علی کو کئی فراتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ کو کئی طرح کی کام کی تلاش میں نکلے تاکہ کھانے کی کئی چیز کا انتظام ہو جائے اور وہ اسے حضور ﷺ کی خدمت میں چیش کر سکیں چنانچہ وہ ایک یمودی کے باغ میں گئے اور پانی کے سترہ ڈول نکالے۔ ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور طے ہوئی تھی۔ یہودی نے اپنی تمام ضم کی کھجوریں حفرت علی کے سامنے رکھ دیں کہ جس میں سے چاہیں لے لیں۔ چنانچہ حضرت علی نے سترہ بجوہ کھوریں لے لیں اور جاکر حضور ﷺ کی خدمت میں چیش کر دیں حضور ﷺ نے سترہ بجوہ کھوریں لے لیں اور جاکر حضور ﷺ کی خدمت میں جیش کر دیں حضور ﷺ نے کہانی اللہ! جھے آپ کے سخت فاقہ کی خبر ملی تو میں کسی کام کی تلاش میں گیا اللہ! تاکہ آپ کے کھانے کی کوئی چیز حاصل کر سکول۔ حضور ﷺ نے کہائی ہاں یار سول اللہ! تاکہ ایک ایک عربت کی حجت کی حجت کر تا ہے فقرہ فاقہ اس کے دسول اللہ! کی طرف اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے پانی کا سیلاب نچان کی طرف جاتا ہے لہذا جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرے اسے چاہئے کہ وہ بلا اور آن مائش کی طرف اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے پانی کا سیلاب نچان کی طرف جاتا ہے لہذا جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرے اسے چاہئے کہ وہ بلا اور آن مائش کی طرف اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے پانی کا سیلاب نچان کی طرف کے لئے ڈوعال (یعنی صبر ، زیدو قناعت ) تیاد کر لے لئے ڈوعال (یعنی صبر ، زیدو قناعت ) تیاد کر لے لئے ڈوعال (یعنی صبر ، زیدو قناعت ) تیاد کر لے لئے ڈوعال (یعنی صبر ، زیدو قناعت ) تیاد کر لے لئے

حفرت کعب بن عجر ہ فرماتے ہیں میں حضور اقد سے اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھاکہ آپ کارنگ بدلا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا میرے مال باب آپ پر قربان ہول کیابات ہے جھے آپ کارنگ بدلا ہو نظر آرہا ہے ؟ حضور علیہ نے فرمایا تین دن سے میرے پیٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں گئی جو کی جاندار کے پیٹ میں جاسکتی ہے۔ یہ سنتے ہی میں وہال سے چلا گیا تو میں نے دیکھاکہ ایک یہودی (کنویں سے پائی نکال کر) اپناونوں کو پائنا چاہتا ہے۔ میں نے ایک ڈول کے بدلہ میں ایک محجور مز دوری پر اس کے او نوں کو پائی بلانا شروع ہے۔ میں نے ایک ڈول کے بدلہ میں ایک محجور مز دوری پر اس کے او نوں کو پائی بلانا شروع کیابالا خریکہ محجوریں جمع ہو گئیں جو میں نے حضور کیا ہے کی خدمت میں جاکر چیش کر دیں۔ آپ نے پوچھالے کعب اجتمیس ہے مجبوریں کمال سے مل گئیں ؟ میں نے آپ کو ساری بات بتادی۔ آپ نے فرمایا ہے کعب ایک حمید ہے محبت کر تا ہے اس کی طرف فقر اس سے بھی زیادہ تیزی سے بھی زیادہ تیزی سے بھی زیادہ تیزی سے بھی زیادہ تیزی سے بات ہے۔ اب تم پر اللہ کی طرف خاتا ہے۔ اب تم پر اللہ کی طرف سے تیزی سے اس کی طرف خاتا ہے۔ اب تم پر اللہ کی طرف سے تیزی سے اس کی طرف خاتا ہے۔ اب تم پر اللہ کی طرف سے تیزی سے اس کی طرف خاتا ہے۔ اب تم پر اللہ کی طرف سے تا ہے جتنی تیزی سے سیاب نیان کی طرف جاتا ہے۔ اب تم پر اللہ کی طرف سے تا ہے جتنی تیزی سے سیاب نیان کی طرف جاتا ہے۔ اب تم پر اللہ کی طرف خاتا ہے۔ اب تم پر اللہ کی طرف سے تا ہے جتنی تیزی سے سیاب نیان کی طرف جاتا ہے۔ اب تم پر اللہ کی طرف سے تا ہے جتنی تیزی سے سیاب نیان کی طرف جاتا ہے۔ اب تم پر اللہ کی طرف خوات کے دلیا تا ہے۔ اب تم پر اللہ کی طرف خوات کو تا ہے۔ اب تم پر اللہ کی طرف خواتا ہے۔ اب تا ہے۔ اب تم پر اللہ کی طرف خواتا ہے۔ اب تم پر اللہ کی خواتا ہے۔ اب تم پر اللہ کی خواتا ہے۔ اب تم پر اللہ کی خواتا ہے۔ اب تم پر اللہ کو کی خواتا ہے۔ اب تم پر اللہ کی خواتا ہے۔ اب تو پر

ل عندابي دانود كذافي الترغيب (ج ٤ ص ٤٢٩، ٤٣١، ٣٣،٤٣١)

<sup>.</sup> اخرجه ابن عسا كر كذافي كنز العمال (ج ٣ ص ٣٦١) وقال وفيه حنش . www.besturdubooks.wordpress.com

آزمائش آئے گیاس کے لئے ڈھال تیار کر لو (اس کے بعد میں پیمار ہو گیالور حضور عظیم کی خدمت میں نہ جارکاتی)جب حضور علیم نے بچھے چند دان نہ ویکھاتو صحابہ ہے پوچھا کعب کو کیا ہوا؟ (نظر نہیں آرہا) صحابہ نے نتایا کہ وہ پیمار ہیں۔ یہ من کر آپ پیدل چل کر میرے گر تشریف لائے لور فرمایا اے کعب آئیمیں خوشخری ہو! میری والدہ نے کہااے کعب آئیمیں جنت میں جانا مبادک ہو۔ حضور علیم نے فرمایا یہ اللہ پر قسم کھانے والی عورت کون ہے ؟ میں نے کہایار سول اللہ! یہ میری والدہ ہے حضور علیم نے نہ کہایا ہے ام کعب آ! میمیں کیا معلوم ؟ شاید کعب آئے کوئی بے فائدہ بات کہی ہو لور (مانگنے والے ضرورت مندکو) ایسی چیز نہ دی ہو جس کی خود کعب کو ضرورت نہ ہول کنزکی روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ شاید ایسی چیز نہ دی ہو جس کی ہویا ایسی چیز نہ دی ہو جس کی خود اسے ضرورت نہ ہو۔

حضرت حصین بن وحوح فرماتے ہیں جب حضرت طلحہ بن براءً حضور ﷺ کی خدمت میں ملنے گئے تووہ حضور ﷺ سے چمٹنے لگے اور آپ کے یاؤل مبارک کا اوسہ دینے لگے اور عرض کیا یار سول الله! آپ مجھے جو چاہیں تھم دیں میں آپ کے کسی تھم کی نا فرمانی نہیں کرول گا۔ حضرت طلحة نوعمر لڑے تھے اس لئے ان کی اسبات پر حضور عظیم کویوا تعجب ہوا۔ اس پر آپ نے ان سے فرمایا جاؤلور جا کر اینے باپ کو قتل کر دو۔ وہ اینے باپ کو قتل کرنے کے ارادہ سے چل پڑے تو حضور ﷺ نے انہیں بلایا اور فرمایا ادھر آجاؤ۔ مجھے رشتے توڑنے کے لئے نہیں بھیجا گیااس کے بعد حفزت طلحہ پیمار ہو گئے۔ حضور ﷺ ان کی عیادت کے لئے ان کے گھر گئے۔ سر دی کازمانہ تھاخوب سر دی پڑر ہی تھی اور بادل بھی تھے جب آپ واپس آنے لگے تو حفزت طلحہؓ کے گھر والول ہے آپ نے کہا مجھے توطلحہؓ پر موت کے آثار نظر آرہے ہیں جب ان کاانتقال ہو تو مجھے خبر کر دینا تا کہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھ سکوں اور ان کی تجمیز و شکفین میں جلدی کرنا۔ حضور عظیم انھی قبیلہ ہو سالم بن عوف تک نہیں پنیجے تھے کہ حضرت طلحہ کا انقال ہو گیا اور رات کاوقت ہو گیا تھا حضرت طلحہ "نے انقال سے پہلے جو باتیں کیس ان میں یہ وصیت بھی تھی کہ مجھے جلدی ہے دفن کر کے مجھے میرے رب کے پاس پہنچادینالور حضور ﷺ کونہ بلانا کیونکہ مجھے ڈرہے کہ کہیںایسانہ ہو کہ حضور ﷺ میری وجہ ہے رات کو ہی تشریف لائیں اور راستہ میں یہوری حضور ﷺ کو کو کی تکلیف پہنچادیں۔ چنانچہ (رات کو

أ. اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ١٠ ص ٣١٤) رواه الطبراني في الا وسط واسناده جيداه
 وكذا قال في الترغيب (ج ٥ ص ١٥٣) عن شيخه الحافظ ابي الحسن واخرجه ابن عساكر مثله
 كما في الكنز (ج٣ ص ٣٢٠)

حضور ﷺ کواطلاع دیے بغیر نماز جنازہ پڑھ کر ان کے گھر والول نے ان کو دفنادیالور) منے کو جب حضور ﷺ کواسائی اطلاع ہوئی تو آپ حضرت طلح ؓ کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ علیہ ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ علیہ ان کی قبر پر کھڑے ہوگئے اور اوگ بھی آپ کے ساتھ صف بنا کر کھڑے ہوگئے اور آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کرید دعاما نگی اے اللہ! تیری ملا قات طلحہؓ ہے اس حال میں ہو کہ تو اسے دیکھے کر بنس رہا ہو۔ ل

حضرت طلحہ بن برام فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا آپ ا پناہاتھ بڑھا کیں تاکہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں۔حضور ﷺ نے فرمایااگر میں تنہیں اپنے والدین ہے تعلق توڑنے کو کموں تو بھی تم بیعت ہونے کو تیار ہو؟ میں نے کمانہیں۔ میں نے دوبارہ حاضر ہو کر عرض کیا آپ اپناہا تھ بُوھائیں تاکہ میں آپ ہے بیعت مو جاؤں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کس بات پر بیعت ہو ناچاہتے ہیں ؟ میں نے کہااسلام پر۔ آپ نے فرمایااوراگر میں تنہیں والدین سے تعلق توڑنے کو کموں تو پھر ؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے پھر تیسری مرتبہ حاضر ہو کربیعت کی درخواست کی۔ میری والدہ حیات تھیں اور میں ان کے ساتھ اوروں سے زیادہ حسن سلوک کر تا تھا۔ حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا ہے طلحہؓ! ہمارے دین میں رشتہ تو ژنا نہیں ہے لیکن میں نے چاہا کہ تمہارے دین میں کسی طرح کا شک ندر ہے۔ راوی کہتے ہیں حضرت طلحہ مسلمان ہو گئے آور بڑے اچھے مسلمان ہے۔ اس کے بعد مديمار ہو گئے۔ حضور عظی ان كى عيادت كے لئے ان كے گھر تشريف لائے۔ جب حضور عَلَيْ تشريف لائ تويه بهوش تق حضور عَلَيْ في فرمايا مجع تويى نظر آرباب كه آج رات ہی ان کا انتقال ہو جائے گاکیکن اگر انہیں افاقہ ہو تو مجھے پیغام بھجوادینا۔ آد ھی رات کو كسيس وہ موش ميں آئے تو يو چھاكيا حضور نبي كر بم عظي ميرى عبادت كے لئے تشريف لائے؟ گھر والول نے کہا آئے تھے اور یہ فرما گئے تھے کہ جب تہیں ہوش آئے تو ہم انہیں پیغام بھیج ویں۔ حضرت طلحہؓ نے کمااب انہیں پیغام نہ بھیجو کیونکہ رات کاوفت ہے کو کی جانور انہیں کاٹ لے گایاانہیں کوئی اور تکلیف پہنچ جائے گی۔ جب میں مر جاؤں تو حضور عظیا کہ کو میر ا سلام کہ دینالوران ہے عرض کر دینا کہ وہ میرے لئے استعفار فرمادیں۔حضور ﷺ جب صبح کی نمازے فارغ ہوئے توان کے بارے میں یو چھالو گول نے بتایا کہ ان کا انقال ہو گیاہے

اً. اخوحه الطبراني كذافي الكنز (ج ۷ ص ۹۰) واخرجه البغوى وابن ابي خيثمة و ابن ابي عاصم و ابن شاهين و ابن السكن كما في الاصابة (ج ۲ ص ۲۲۷) قال الهيثمي (ج ۹ ص ۳٦٥) وقدروي ابو داود بعض هذا الحديث و سكت عليه فهو حسن انشاء الله . انتهى.

حياة الصحابة أردو (علد دوم)

اور انتقال سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ(ﷺ)ونہ بتایا جائے۔ حضور ﷺ نے اس وقت ہاتھ اٹھا کرید دعاما گل اے اللہ !اس سے تیری ملا قات اس حال میں ہو کہ تواسے دیکھ کر ہنس رباہواوروہ تھے دیکھ کر ہنس رہاہو۔ لہ

حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں۔ حضور عظیمہ کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن حذافہ کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن حذافہ کی ہدافہ کی ہے۔ حضور علیمہ کا ایک کہ وہ مذاق بہت کرتے ہیں اور بیکار ہا تمیں کرتے ہیں۔ حضور علیمہ کے فرمایا سے چھوڑ دو۔اس میں ایک جھی ہوئی خولی ہے اور دہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول علیمہ سے مجت کر تاہے۔ کے

حضرت ادری فرماتے ہیں۔ میں ایک دات آکر حضور عظیمے کا پہرہ دینے لگا تو ہاں ایک آدی
اونجی آدانہ حر آن پڑھ رہاتھا۔ حضور عظیمے باہر تشریف لے آئے۔ میں نے کہایار سول اللہ! یہ
(اونجی آوازے قر آن پڑھ والا) ریا کار ہے۔ حضور عظیمے نے فرمایا (نہیں) یہ تو عبداللہ
دوالبجادی ہے۔ بھران کا مدینہ میں انتقال ہو گیا۔ جب صحابہ ان کا جنازہ تیار کر کے انہیں اٹھا کر
لے چلے تو حضور عظیمے نے فرمایا ان کے ساتھ نری کر واللہ نے ان کے ساتھ نری کا معاملہ کیا
ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول عظیمے ۔ عجب کیا کرتے تھے۔ جب حضور عظیمے قبر ستان بہنچ تو
قر کھودی جاری تھی۔ آپ نے فرمایا ان کی قبر خوب کھی اور کشادہ ماؤ۔ اللہ نے ان کے ساتھ میں شرک کا معاملہ کیا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یار سول اللہ! آپ کو ان کے مرنے کا بڑا غم
ہے! آپ نے فرمایا بال۔ کیو نکہ یہ اللہ اور اس کے رسول عظیمی حضرت اللہ عرشے باس تھا ان کا
حضرت عبدالر حمٰن من سعد رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت المن عرشے باس تھا ان کا

عرب مبرار کی مبرار کی معدد مرہ اللہ علیہ سے ہیں یں سرت بن مرسے ہیں مرسے اس مان ہ اللہ علیاں سے پاؤں موگیا۔ میں نے کہاریاں سے اس کا پٹھا کھا اور کے کہاریاں سے اس کا پٹھا کھا اور کیا ہوا ؟ انہوں نے کہا آپ کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اس کا نام لے کر پکاریں (انشاء اللہ پاؤں ٹھیک ہوجائے گا) انہوں نے کہا ہے محمد علیات اور یہ کہتے ہی ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیاور انہوں نے اسے بھیلالیا۔ سی

" صحابہ "کرام کے اللہ کے راستہ میں شہید ہونے کے شوق کے باب میں گزر چکاہے کہ حضرت زیدین دھنہ "کو قتل کرتے وقت ان ہے حضرت ابو سفیان (بیراس وقت تک اسلام

سنده موسر را عبيدة الريذي ضعيف

3 اخرجه آب سعد ( ج ٤ ص ١٥٤ )

ل اخوجه الطبراني ايضا عن طلحة بن مسكين قال الهيئمي (جـ٩ ص ٣٦٥) رواه الطبراني مرسلا و عبدربه بن صالح لم اعرفه وبقية رجاله وثقواانتهي واخرجه ابن السكن نحوه كما في الاصابة (جـ٧ ص ٧٧٧) لم اخرجه ابن عساكر كذافي المنتخب (جـ٥ ص ٣٧٣) لل اخرجه ابن ماجه و البغوي و ابن منده و ابو نعيم كذافي المنتخب (جـ٥ ص ٧٧٤) وقال في المنتخب (حـ٥ ص ٧٧٤)

نمیں لائے تھے )نے کہ اے زید ایس تہیں اللہ کی مشم دے کر پوچھا ہوں کیا تم کو یہ بند ہے کہ محمد ( ایس اور تم این اللہ وعیال میں رہو؟ تو حضر ت زید نے جواب میں کہ اللہ کی قتم ایجھے تو یہ بھی پند نہیں کہ محمد اللہ اس وقت جہ ال بیں وہاں بی ان کو ایک کا خاچھے اور اس تکلیف کے بدلہ میں اپناللہ و عیال میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اور سفیان نے کہ الم میں نے کسی کو کسی سے اتن محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جاتنی محبت کر تے ہوئے نہیں دیکھا جاتنی محبت محمد ( اللہ فی ایک کہ کا فر حضر ت خییب کو سولی ہو جو کیا ہے کہ کا فر حضر ت خییب کو سولی ہر چڑھا کر بلند آواز سے قتم دے کر پوچھ رہے تھے کیا تم یہ پند کرتے ہو کہ کرتے ہوگا کہ کہ دیں اور ان کو سولی دے دی جائے ؟) محمد سے خطر ت خییب نے فرمایا نہیں۔ عظیم اللہ کی قتم ! ججھے تو یہ بھی پہند نہیں ہے کہ میرے حضر ت خییب نے فرمایا نہیں۔ عظیم اللہ کی قتم ! ججھے تو یہ بھی پہند نہیں ہے کہ میرے بدلہ میں ان کے یاؤں میں ایک کا نابھی جھے۔

صحابة كرام كاخصور عليقة كي محبت كوا پني محبت پر مقدم ركھنا

حضرت انس مصرت او قافہ کے اسلام لانے کے قصہ میں بیان کرتے ہیں۔ جب حضرت او قافہ نے حضور علیہ کے اسلام لانے کے قصہ میں بیان کرتے ہیں۔ جب حضرت او قافہ نے حضور علیہ کے حضر ت او بحر نے موض کیا آگر اس وقت میرے والد کے ہاتھ کی جگہ آپ کے چھاکا ہاتھ (بیعت ہونے کے لئے) ہو تا اور وہ مسلمان موتے اور اللہ تعالی ان کے اسلام لانے سے آپ کی آنکھ ٹھنڈی کر دیتے تو یہ میرے لئے میرے لئے میرے والد کے مسلمان ہونے سے زیادہ خوشی کا باعث ہو تا اور مجھے زیادہ ببند ہو تا (کیونکہ آپ کو بچاکے اسلام لانے سے زیادہ خوشی ہوتی) ا

حفرت الن عمرٌ فرماتے ہیں حفرت او بحرؓ اپ والد حفرت او قافد کو نتی کمد کے دن ہاتھ سے پکڑ کر حضور علی کے فرماتے ہیں حفرت او بحرؓ اپ والد حفرت او قافد کو نتی کمد کے دن ہاتھ حضور علی کے خدمت میں لے کر آئے کیونکہ وہ بوڑھے بھی تھے اور نابینا بھی۔ حضور علی کے خدمت او بحرؓ سے فرمایا ارب تم نے ان بوٹ میاں کو گھر میں کیوں نہ رہنے دیا ہم ان کے پاس چلے جاتے ؟ حضرت او بحرؓ نے کمایار سول اللہ ! میں نے چاہا کہ اللہ تعالی ان کو (خود چل کر حاضر خدمت ہونے کا) اجر عطافر مائے۔ جھے آپ والد کے اسلام لانے سے جتنی خوشی ہور ہی ہے (آپ کے چیا) او طالب کے اسلام لانے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی

لى اخرجه عمر بن شبه و ابو يعلى و ابو بشر سمويه في فوائده وسنده صحيح و اخرجه المحاكم من هذا الوجه و قالصحيح على شرك الكيامي الماله معالم المسلمة و قال Www.hestyrolybooks )

کیونکہ اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو تیں اور آپ عظیہ کی آنکھوں کو ٹھنڈ اکر ناہی میری زندگی کا مقصود ہے۔ حضور عظیہ نے فرمایاتم ٹھیک کمہ رہے ہو (تمہمارے دل میں سی بات ہے) ک

حضرت ان عباس فرماتے ہیں حضرت عمر نے حضرت عباس سے کمااسلام لے آؤ تمہاد ا اسلام لانا مجھے (اپنےباپ) خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضور علیکتے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اسلام لانے میں سبقت حاصل ہو جائے۔ سی

حفرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبال ؓ نے اپنے کسی کام کو کروانے کے لئے حضرت عبال ؓ نے اپنے کسی کام کو کروانے کے لئے حضرت عمر ؓ پربہت ذیادہ تقاضا کیا اور ان سے کمااے امیر المومنین! آپ ذرابیہ تا ئیں کہ اگر آپ کے پاس حضرت موسی علیہ السلام کے چچامسلمان ہوکر آجاتے تو آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ؟ حضرت عمر ؓ نے کمالند کی قتم! میں ان کے ساتھ بہت اچھاسلوک کرتا حضرت کیا کرتے ؟

ل عند الطبراني والبزار قال الهيشمي (ج ٦ ص ١٧٤) وقيد موسى بن عبيدة وهو ضعيف

لَّ اخرجه ابن مردويه و الحاكم كذافي البداية (ج ٣ ص ٢٩٨).

ی عندا ابن عساکر کذای www.besturdubooks.yov dpressby کاری www.besturdubooks

عباں ؓ نے کہامیں نبی کریم حصرت محمد علیہ کا چھاہوں حصرت عمرؓ نے کہااے ابوالفصل! رپیہ حصرت عمرؓ نے کہااے ابوالفصل! رپیہ حصرت عباس کی کنیت ہے ) آپ کا کیا خیال ہے ؟ اللّٰہ کی قسم! آپ کے والد مجھے اپنے والد سے زیادہ محبوب ہیں۔ حصر ت عباس ؓ نے کہاوا قعی اللّٰہ کی قسم! حصرت عمرؓ نے کہاہاں۔اللّٰہ کی قسم! کیو نکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے والد حضور علیہ کے کہ میرے والد سے زیادہ محبوب ہیں اور میں حضور علیہ کی محبت کوا بنی محبت برتر جے دیتا ہوں۔ ک

حضرت الا جعفر محمد بن علی رحمة الله علیه کهتے ہیں حضرت عباس محضرت عمر کے پاس
آئے اور ان سے کہا نبی کر یم علی حمۃ الله علیہ کہتے ہیں حضرت عباس خضرت مغیرہ بن شعبہ کو۔
نے لا چھائی بات کا اور کس کو علم ہے ؟ حضرت عباس نے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہ کو۔
چنانچہ حضرت عباس حضرت مغیرہ کو لے آئے۔ اور حضرت مغیرہ نے نان کے حق میں گواہی
وی لیکن حضرت عمر نے حضرت عباس کے حق میں فیصلہ نہ کیا گویا کہ انہوں نے حضرت مغیرہ کی گواہی کو قبول نہ کیا اس پر حضرت عباس نے حضرت عمر کو سخت بات کہ دی۔
حضرت عمر نے کو خول نہ کیا اس پر حضرت عباس نے حضرت عمر الله اپنے والد کا مغیرہ نے کہا اے عبدالله ااپنوالد کا باتھ پکڑلو۔ الله کی قسم الے الا الفضل الگر میرے والد خطاب مسلمان ہو جاتے توان کے اسلام لانے پر اس سے نیادہ خوشی ہوئی تھی کیونکہ آپ کا اسلام لانے پر اس سے نیادہ خوشی ہوئی تھی۔ کے اسلام لانے پر اس سے نیادہ خوشی ہوئی تھی کیونکہ آپ کا اسلام لانے پر اس سے نیادہ خوشی ہوئی تھی۔ کے اسلام لانے پر اس سے نیادہ خوشی ہوئی تھی۔ کے اسلام لانے پر اس سے نیادہ خوشی ہوئی تھی۔ کیونکہ آپ کا اسلام حضور علیہ کی خوشی کا باعث تھا۔ کے

حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جب حضور عظی مدید منورہ تشریف لاے تو شروع میں ہمارا دستوریہ تھا کہ جب ہم میں ہے کسی کا انقال ہونے لگتا ہم لوگ حضور عظی کی خدمت میں عاضر ہو کر خبر کرتے۔ حضور عظی اس کے پاس تشریف لے جاتے اور اس کے لئے استعفاد فرماتے یہاں تک کہ جب اسکا انقال ہوجا تا تو حضور عظی اپنے ساتھوں کے ساتھ والی تشریف لے آتے اور بھی اس کے دفنانے تک وہیں تشریف رکھتے اس طرح حضور ساتھ والی تفد دہاں باری دیر لگ جاتی۔ جب ہم لوگوں نے محسوس کیا کہ اس طرح حضور عظی کو بودی مشقت ہوتی ہے تو ہم نے آلیں میں ایک دوسرے ہے کہا کہ ہم حضور عظی کو بنا کہ وہ مراح کے بعد خبر کیا کریں تواس سے حضور عظی کو زیادہ ٹھر نے کی مشقت نہ ہوگ جنانی پر جم لوگ ایسے ہی کرنے لگ گئے اور حضور عظی کو ساتھی کے انقال کے بعد خبر کیا کریں تواس سے حضور عظی کو ساتھی کے انقال کے بعد خبر کیا کریں تواس سے کئور عظی کو ساتھی کے انتقال کے بعد خبر کیا کہ تا ہم کی نے انتقال کے بعد خبر کیا کہ آپ تشریف لا کراس کی نماز جنازہ پڑھتے۔ اس کے لئے استعفار کرتے۔ بھی نماز

ر في عند ابن سعد رج ٤ ص ٢٠)

<sup>.</sup> لل عند ابن سعد (ج ٤ ص ١٤) ايضا

جنازہ سے فارغ ہو کر آپ واپس تشریف لے جاتے اور بھی دفن تک ٹھمرے رہے آیک عرصہ تک ہمارا ہی دستور رہا پھر ہم نے آپس میں کمااللہ کی قتم ااگر ہم لوگ حضور ﷺ کو تشریف لانے کی زحمت نہ دیا کریں بلعہ ہم جنازہ کو اٹھا کر حضور ﷺ کے گھر کے پاس لے جایا کریں پھر حضور ﷺ کو خبر کیا کریں اور حضور ﷺ اپنے گھر کے پاس ہی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیا کریں تو اس میں حضور ﷺ کو زیادہ سمولت ہوگی چنانچہ ہم نے پھر ایسا کرنا شروع کردیا۔ حضرت محمد بن عمر کہتے ہیں اس وجہ سے اس جگہ کو جنازہ گاہ کماجا تا ہے کیو نکہ جنازے اٹھا کر دہاں لائے جاتے تھے اور پھر اس کے بعد سے آج تک ہی سلسلہ چلا آر ہاہے کہ لوگ اسے جنازے دہاں لاتے ہیں اور وہاں ان پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ ا

حضرت اسلم رحمة الله عليه كتے ہيں حضرت عمر بن خطابٌ حضور عظافہ كى صاحبزادى حضرت فاطمہؓ الله كى قسم الله كى صاحبزادى حضرت فاطمہؓ الالله كى قسم الله خاليا كوئى ضعرت فاطمہؓ الالله كى قسم الله كے دالد كے بعد ضميں ديكھاجس سے حضور عظافہ كو آپ سے زيادہ محبت ہو۔اللہ كى قسم ا آپ كے دالد كے بعد آپ سے زيادہ مجھے كى سے محبت نہيں ہے۔ كے

# حضور ﷺ کی عزت اور تعظیم کرنا

حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ کرام و مهاجرین اور انصار بیٹھے ہوئے ہوتے ہے اور ان میں حضرت ابو بخر اور حضرت عمر بھی ہوتے۔ حضور عیک ان کے پاس تشریف لے آتے تو حضرت ابو بخر اور حضرت عمر کے علاوہ اور کوئی بھی حضور عیک کی طرف (عظمت کی وجہ سے) نگاہ نہ اٹھا تا۔ یہ دونوں حضر ات آپ کی طرف دیکھتے اور آپ ان دونوں کی طرف دیکھتے دونوں حضور عیک کے اور آپ ان دونوں کی طرف دیکھتے دونوں حضور عیک کے اس حضور عیک کے اس مسکراتے اور حضور عیک انہیں دیکھ کر مسکراتے اور جمنور عیک انہیں دیکھ کر مسکراتے اکر کیکھتے کو دیکھ کر مسکراتے اور حضور عیک اس کے دونوں حضر ات سے بہت تعلق اور بہت زیادہ مناسبت بھی) سی

حضرت اسامہ بن شریک فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ حضور ﷺ کے پاس ایسے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی بالکل حرکت سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی بالکل حرکت نہیں کررہ سے کے کوئکہ پر ندہ ذرای حرکت سے اڑ جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی بات نہیں کررہا تھا اسے میں کچھے لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہول نے پوچھا

ل اخرجه ابن سعد (ج ۱ ص ۲۵۷).

لِّ اخرجه الحاكم كذَّافي كنز العمال (ج ٧ ص ١١٩)

ل احرجه الترمذي كذافي الله العلقة علقه العلق العلاجة العلام www.besturd

اللہ کے بندوں میں سے کون اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضور علی فی فرمایا ان میں سے سب سے اجھے اخلاق والا ل

حضرت اسامہ بن شریک فرماتے ہیں میں نبی کریم علی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے صحابہؓ آپ کے ارد گر دایسے سکون سے بیٹھ ہوئے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پر ندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ کی

حضرت براء بن عاذب ؓ فرماتے ہیں میں کسی چیز کے باے میں حضور ﷺ سے بوچھے کا ارادہ کر تالیکن حضور ﷺ کی ہیبت کی دجہ سے دوسال بغیر بوچھے گزار دیتا۔ سے

حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جھے ایک قابل اعماد انصاری نے بید بیان کیا ہے کہ حضور علیات ہوں میں کہ جھے ایک قابل اعماد انصاری نے بید بیان کیا ہے کہ حضور علیاتے جب وضو فرماتے یا کھنکارتے تو صحابہ جھیٹ کر وضو کا پانی اور جسم پر مل لیتے۔ ایک مرتبہ حضور علیاتے نے پوچھاتم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہم اس سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر حضور علیاتے نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول علیات کا محبوب بدنا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ وہ بات کی کرے، امانت اداکرے اور اینے بڑوی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ سی

الم خاری نے حفرت مورین مخر مداور مروان سے صلح عدید کی جو عدیت بیان کی ہے وہ جلد اول میں صفحہ ۱۲۲ پر گزر چکی ہے کہ چر حفرت عروہ حضور بیلنے کے صحابہ کو بروے خورے دیکھنے گئے وہ کتے ہیں کہ اللہ کی قتم احضور بیلنے جب بھی تھو کتے تواہے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ پر لے لیتااور اس کو چرے اور جسم پر مل لیتااور حضور بیلنے جب اسیں کمی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو صحابہ اسے فوراگرتے اور جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے وضو کے پائی کو لینے کے کا حکم دیتے تو صحابہ ایک دو سرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے اور جب آپ گفتگو فرماتے تو صحابہ آپ کے دو سامنے اپنی آوازیں بیت کر لیتے اور صحابہ کے دل میں آپ کی اتنی عظمت تھی کہ وہ آپ کو نظر پھر کر سمیں دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ عروہ اپنے میں آپ کی اس دانی عظمت تھی کہ وہ آپ کو نظر پھر کر سمیں دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس دائیں گئے اور ان سے کما کہ میں بڑے براے بادشا ہوں کے دربار میں گیا ہوں اللہ کی قتم ایمیں نے ایساکوئی بادشاہ شیں ہوں۔ قیصر و کسر کی اور نیا تی کے دربار میں گیا ہوں اللہ کی قتم ایمیں نے ایساکوئی بادشاہ شیں ہوں۔ قیصر و کسر کی اور نیا تی کے دربار میں گیا ہوں اللہ کی قتم ایمیں نے ایساکوئی بادشاہ شیں ہوں۔ قیصر و کسر کی اور نیا تی کے دربار میں گیا ہوں اللہ کی قتم ایمیں نے ایساکوئی بادشاہ شیں ہیں۔

اخرجه الطبراني و ابن حبان في صحيحه كذافي الترغيب (ج £ ص ١٨٧) وقال ورواة الطبراني محتج بهم في الصحيح لل اخرجه الا ربعة وصححه الترمذي كذافي ترجمان السئة (ج ١١ ص ٣٧٠)

و یکھاجس کی تعظیم اس کے درباری اتن کرتے ہوں جتنی محمہ ﷺ کے صحابہ محمد ﷺ کی محابہ محمد ﷺ کی حابہ محمد ﷺ کی حابہ ا

حضرت او قراد سلمی فرماتے ہیں ہم لوگ نبی کریم بھاتھ کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ آپ
نے وضو کے لئے پانی منگولیا۔ پھر آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر وضو کر ناشر وع کیا ہم حضور
کے وضو کے پانی کو ہاتھوں میں لے کر پینے جاتے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا تم اس طرح
کیوں کررہے ہو؟ صحابہؓ نے عرض کیااللہ اور اس کے رسول بھاتھ کی محبت کی وجہ سے حضور
کیوں کررہے ہو؟ صحابہؓ نے عرض کیااللہ اور اس کے رسول بھاتھ ہمی تم سے محبت کرنے لگیں تو
جب تمارے پاس امانت رکھی جائے اور رکھنے والا مطالبہ کرے تو تم وہ امانت اواکر واور جب
تمارے کی وقتی ہجاہد اور جب تمار ارم وی بین جائے اور کھنے والا مطالبہ کرے تو تم وہ امانت اواکر واور جب

حضرت عبدالله بن نیر یک غلام حضرت کیسان رحمة الله علیه کتے ہیں حضرت سلمان ی ل احرجه الطبوانی قال الهیشمی (ج۸ ص ۲۷۱) وفیه عبید بن واقد القیسی وهو صعیف.

ل اخرجه ابو يعلى والبيهقي في الدلائل كذافي الاصابة (ج ٢ ص ٣١٠) واخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٣١٠) واخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٤٥٥) والطبراني نحوه قال الهيثمي (ج٨ ص ٢٧٠) رواه الطبراني و البزار با ختصار و رجال البزار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم وهو ثقة انتهى واخرجه ايضا ابن عساكر نحوه (www.besturdubooks.wordpress.com) كما في الكنز (ج ٧ ص ٥٧) مع دكر قول ابي عاصم

حضور عَلِينَةً كَي خدمت مِين حاضر ہوئے تو ديكھا كہ حفرت عبداللہ بن زبيرٌ كے ياس ايك تسلا ہے جس میں ہے کچھ لیارہے ہیںا ہے لی کر حضرت عبداللہ حضور ﷺ کی خدمت میں آئے حضور علیہ نے فرماماکام سے فارغ ہو گئے ؟انہوں نے کہاجی بال۔ حضرت سلمان ؓ نے کہایا ر سول الله (ﷺ) كياكام تقا؟ حضور ﷺ نے فرمايا ميں نے اپنے سچينے كاد هوون اے كرانے کیلئے دیا تھا۔ حضرت سلمانؓ نے کہااس ذات کی قتم! جس نے آپ کو حق دے کر بھیجاہے! انہوں نے تواہ بی لیا ہے۔حضور ﷺ نے فرمایاتم نے اسے بی لیا ہے ؟حضرت عبداللہ ف کہاجی ہاں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیوں ؟ حضرت عبداللّٰدَّ نے کہامیں نے جاہا کہ حضور ﷺ کا خون مبارک میرے پیٹ میں چلا جائے۔حضور ﷺ نے حضرت (عبداللہ) بن زبیر ا کے سر یر ہاتھ پھیر کرارشاد فرمایاتہ ہیں لوگوں ہے ہلاکت ہواور لوگوں کوتم ہے۔ تتہیں آگ نہیں جھوئے گی صرف اللہ تعالیٰ کی قتم پوری کرنے کے لئے بل صراط پر سے گزر مایڑے گا۔ ا حضرت سفینه افراتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے محصے لگوائے اور فرمایا یہ خون کے جاؤاوراسے ایسی جگہ و فن کر دو جہال جانوروں ، پر ندول ادر انسانوں سے محفوظ رہے میں خون لے گیااور چھپ کراہے بی لیا چر آکر میں نے حضور ﷺ کو بتایا تو آپ ہنس بڑے۔ کے حضرت او سعید خدری فرماتے ہیں جب جنگ احد کے دن حضور عظیمہ کا چرہ مبارک زخمی ہو گیا تو میرے والد 💎 حضرت مالک بن سنان ؓ نے حضور ﷺ کے خون کوچوس کر نگل لیا۔ لوگوں نے ان سے کماارے میاں ! کیاتم خون لی رہے ہو؟ انہوں نے کماہاں۔ میں حضور علی کا خون مبارک بی رہا ہوں۔ اس پر حضور علیہ نے فرمایان کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیاہے لہذااننیں جنم کی آگ نئیں چھوئے گی۔ س<del>ل</del>ے

حفرت حفیمہ بنت امیمہ اپنی والدہ سے نقل کرتی ہیں کہ حضور ﷺ کا ایک کئری کا پیالہ تھا جسے آپ ایسے تخت کے نیچ رکھتے تھے اور بھی (رات کو )اس میں پیشاب کر لیا کرتے تھے۔ ایک د فعہ آپ نے کھڑے ہو کراسے تلاش کیادہ پیالہ نہ ملاآپ نے بوچھا کہ پیالہ کمال ہے؟ گھر والول نے تنایا کہ حفزت ام سلمہ کی خاد مہ حفزت سر ہ جو الن کے ساتھ حبشہ سے آئی ہے اس نے (اس بیالہ کا بیشاب) کی لیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اس نے جہنم کی آگ

أ عند ابي نعيم في الحلية (ج 1 ص ٣٣٠) واخرجه ابن عساكر عن سلمان نحوه مختصراور جاله ثقات كذافي الكنز رج٧ ص ٥٦) ﴿ لا اخرجه الطبراني في الا وسط قال الهيثمي (ج٨ ص ٣٧٠)رجال الطبراني ثقات ألى اخرجه الطبراني في الا وسط قال الهيثمي (ج٨ ص ٣٧٠) لم ارفي استاده من اجمع على ضعفه انتهى (٣٧٠) لم ارفي استاده من اجمع على ضعفه انتهى www.besturdubooks.wordpress.com

ے بوی مضبوط آژیمال ہے۔ <sup>ل</sup>

حضرت اُندابوبٌ فرماتے ہیں حضور ﷺ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور ﷺ نے میرے بال قیام فرمایا۔ حضور عظیم نیج ٹھمرے تھے اور میں (جمع اہل و عیال) اوپر کی منزل میں۔ جب رات ہو گئ تو مجھے خیال آیا کہ میں اس کمرے کی چھت پر ہوں جس میں ینیج حضور عظی ہیں اور میں حضور عظیہ کے اور وحی کے در میان حائل ہور ہا ہوں۔اس لئے ۔ سازی رات مجھے نیندنہ آئی کہ کہیں ایسانہ ہو کہ سونے کی حالت میں اوپر ہم بچھ ہلیں جلیں اور اس سے غبار حضور ملک پر گرے جس سے حضور علی کو تکلیف ہو۔ منے کو میں نے حضور عَنْ كَيْ خدمت مِين حاضر َ ہو كر عرض كيايار سول الله! آج سار ي رات نه جھے نيند آئي اور نہ میری ہوی ام ابوب کو۔ حضور علیہ نے فرمایا اے ابوابوب اکیوں؟ میں نے عرض کیا مجھے یہ خیال آگیا کہ میں اس کمرے کی جھت پر ہوں جس میں آپ مجھ سے نیچے ہیں۔ میں کچھ ہلوں گا تواس سے غبار آپ پر گرے گاجس سے آپ کو تکلیف ہوگی اور دوسری بات ہے کہ میں آپ کے اور و حی کے در میان حائل ہور ہاہول۔ حضور عظیقے نے فر مایا ہے او ایوب! ایسانہ کرو کیامیں تنہیں ایسے کلمات نہ سکھادوں کہ جب تم انہیں صبح لور شام دس دس مرتبہ کہو گے تو تہمیں دس نیکیال ملیں گی اور تمہارے دس گناہ منادیئے جائیں گے اور ان کی وجہ سے تمهارے وس در ہے بلند کردیئے جائیں گے اور قیامت کے دن تمہیں دس غلام آزاد کرنے كَاتُوابِ عَلِي كَالُورُوهُ كُلِمَاتَ بِيَرِينِي : لا الله الا الله له الملك و له الحمد لا شريك له 4

حفرت او الوب فرماتے ہیں جب حضور علی میں معلوم ہوتا کہ میں اوپر ہوں اور آپ
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں اوپر ہوں اور آپ
نیچے۔ حضور علی نے نے فرمایا ہمیں سوات ای میں ہے کہ ہم نیچ رہیں کیونکہ ہمارے پاس
لوگ آتے رہے ہیں۔ میں نے ایک رات دیکھا کہ ہمارا گھڑ اٹوٹ گیا اور اس کا پانی فرش پر
پھیل گیا۔ میں اور ام ابوب دونوں اپنا کمبل لے کر کھڑے ہو گئے اور اس کمبل سے دونوں خلک کرنے کوئی ایسی بات نہ ہوجائے جس سے حضور علی کہ کو تکلیف ہو بعنی جھت سے پانی کمیں حضور علی پر نمینی لگ جائے۔ اس کمبل کے علاوہ ہمارے باس کو تکلیف ہو بعنی جھت سے پانی کمیں حضور علی کی فدمت میں بھیج دیا کرتے جب آپ بچا ہوا کھانا گزاری ) ہم کھانا تیار کر کے حضور علی کی خدمت میں بھیج دیا کرتے جب آپ بچا ہوا کھانا

ل اخرجه الطبراني قال الهيئمي (ج ٨ ص ٧٧١) وجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن احمد بن حنبل وحكيمة و كلاهما تهم ين منهير المخرج المطماني كالماني الكان www.shapes

حياة الصحابة أر دو (جلد دوم)

واپس کرتے تو ہم اس جگہ سے خاص طور سے کھانا کھاتے جمال آپ کی مبارک انگلیال گی ہو تیں یوں ہم حضور ﷺ کی برکت حاصل کرنا چاہتے ایک رات آپ نے کھانا واپس کیا ہم نے اس میں کسن یا پیاز ڈالا تھا ہمیں اس میں حضور ﷺ کی انگلیوں کا کوئی نشان نظر نہ آیا میں حضور ﷺ کی انگلیوں والی جگہ سے برکت کے لیے کھانا نے جاکر حضور ﷺ سے بی من کھایا کہ ہم آپ کی انگلیوں والی جگہ سے برکت کے لیے کھانا حضور ﷺ نے فرمایا مجھے اس کھانے سے بی واپس کر دیا ہے اس میں سے پچھ نہیں کھایا۔ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے اس کھانے سے کسن یا پیانہ کی ہو محسوس ہوئی اور میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کر تا ہوں اس لئے میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ مناجات کر تا ہوں اس لئے میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ مناجات کر تا ہوں اس لئے میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ مضمون اور این عساکر کی روایت میں یہ مضمون اور این عساکر کی روایت میں یہ مضمون اور این عساکر کی روایت میں یہ

"میں نے عرض کیایار سول اللہ! بہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر رہوں، آپبالا خانہ میں تشریف نے چلیں۔اس پر حضور علیقہ نے فرمایا کہ میراسامان منتقل کردو۔ چنانچہ آپ کاسامان اوپر منتقل کردیا گیالور آپ کاسامان بہت تھوڑاسا تھا۔ "۴

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضرت عباس کے گھر کا پر نالہ حضرت عمر کے راستہ پر گرتا تھا۔ لیک و فعہ جمعہ کے دن حضرت عمر نے نئے کپڑے پہنے۔ اس دن حضرت عباس کے لئے دوچوزے ذی کئے گئے تھے جب حضرت عمر پر ترالے کے پاس پنچ توان چوزوں کاخون اس پر نالے ہے چھنکا گیا جو حضرت عمر پر گرا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس پر نالے کو اکھیڑ دیا جائے اور گھر واپس جاکروہ کپڑے اتار دیئے اور دوسرے پہنے پھر مسجد میں آکر لوگوں کو نماذ پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت عباس حضرت عمر کے پاس آئے اور انہوں نے کما اللہ کی قسم ایک وہ جگہ ہے جمال حضور علیاتی نے ہر عفرت عمر کئی کمر پر چڑھ کر اور انہوں نے کما اللہ کی قسم ایک وہ حکم دے کر کہتا ہوں کہ آپ میری کمر پر چڑھ کر یہ پر نالہ وہاں بی لگائی جمال حضور عیات نے دگایا تھا چنا نچہ حضرت عباس نے ایسانی کیا گئی میں جمال حضور عیات نے لگایا تھا چنا نچہ حضرت عباس کو اپنی گر دن این سعد کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضرت عرائے دھرت عباس کو اپنی گر دن بر اٹھایا اور حضرت عباس کے دھرت عباس کو اپنی گر دن بر اٹھایا اور حضرت عباس کے دھرت عباس کو اپنی گر دن بر اٹھایا اور حضرت عباس کے دھرت عباس کو اپنی گر دن بر اٹھایا اور حضرت عباس کو بر نالہ جمال تھا

ل عند الطبراني ايضا "كذافي الكنز (ج ٨ ص ٥٠) وهكذا اخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٢٠) الاانه لم يذكر فكنا نصنع طعا ما الى آخره وقال وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه و وافقه الذهبي.

<sup>﴾</sup> كذافي الكنز (ج ٨ ص ٠٠)وهكذا اخرجه ابن ابي شيبة و ابن ابي عاصم عن ابي ايوب كما في الاصابة (ج ١ ص ٤٠٠)

الم اخرجه ابن سعاد (ج ٤ ص ١٧) واحمد و ابن عسا كر كذافي الكنز (ج ٧ ص ٦٦) www.besturdubooks.wordpress.com

وہاں دوبارہ لگادیا۔ <sup>ل</sup>ے معالم دوبارہ لگادیا۔

حضرت ابراہیم بن عبدالر حمٰن بن عبدالقادری رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عبدالقادری رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں میں نے دیکھا کہ اسے حضرت ابنا ہاتھ منبر پراس جگہ رکھا جہاں حضور ﷺ بیٹھا کرتے تھے بھراسے اپنے چرے پر کھ لیا۔ کل حضرت بیزید بن عبداللہ بن قسط رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں میں نے حضور ﷺ کی جراطہ کے حضور ﷺ کی جراطہ کی جانب منبر کی جو چمکدار اور چکنی مٹی ہے اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے جانب منبر کی جو چمکدار اور چکنی مٹی ہے اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے دعاکرتے تھے۔ سیکے

#### حضور علیہ کے جسم مبارک کابوسہ لینا

حضرت الا کیل کتے ہیں حضرت اسیدین حفیر "بڑے نیک، بنس مکھ اور خوبصورت آدمی سے
ایک مر تبددہ حضور ﷺ کے پاس بیٹے ہوئے باتیں کر کے لوگوں کو ہندار سے تھے کہ اتنے میں
حضور ﷺ نے ان کے پہلو میں انگلی ماری۔ انہوں نے کہا آپ کے مار نے سے مجھے در دہو گیا
ہے حضور ﷺ نے فرمایا یہ لیہ لو۔ انہوں نے کہایار سول اللہ! آپ نے تو جمض پنی ہوئی
ہے اور میرے جم پر کوئی قمیص نہیں تھی۔ حضور ﷺ نے اپنی قمیض او پر اٹھالی۔ یہ (بدلہ
لینے کے بجائے ) حضور ﷺ کے سینے سے چٹ گئے اور حضور ﷺ کے پہلو کے وہ سے لینے
شروع کر دیتے اور پھر یوں کہایار سول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میر امقصد تو
سے تھا (بدلہ لینے کا تذکرہ تو میں نے ویسے ہی کیا تھا مقصد آپ کالاسہ لینا تھا)۔ گ

حضرت حبان بن واسع رحمۃ اللہ علیہ اپنی قوم کے چند عمر رسیدہ لوگوں سے روایت کرتے بیں کہ حضور علی نے جنگ بدر کے دن اپنے صحابہؓ کی صفوں کو سیدھا کیا۔ آپ کے ہاتھ میں نوک لور پر کے بغیر کا ایک جیر تھاجس ہے آپ لوگوں کوبر ایر کر رہے تھے۔ آپ حضرت سواد بن غزیہؓ کے پاس سے گزرے۔ یہ بو عدی بن نجار قبیلہ کے حلیف تھے اور صف سے باہر

www.besturdubooks.wordpress.com

<sup>﴿</sup> الحرجة ابن سعد (ج ٤ ص ١٣) ايضا عن يعقوب بن زيدبنحوه وقد ذكره الهيشمى فى المجمع (ج ٤ ص ٢٠٦)عن عبيد الله بن عباس وقع فى نقله ميراث بدل الميزاب ولعله تصحيف قال رواه اخمد ورجاله ثقات الا ان هشام بن سعد لم يسمع من عبيد الله اه .

لًا اخرجه ابن سعد (ج 1 ص ٢٥٤) ٪ عند ابن سعد ايضا . ٤ اخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٢٨٨) قال الحاكم هذا حديث صحيح الا سناد ولم يخر خماه ووافقه الذهبي فقال صحيح و اخرجه ابن عساكو عن ابي ليليٌّ مثله كما في الكنز (ج ٧ ص

نکلے ہوئے تھے۔حضور تلکی نے ان کے پیٹ میں وہ تیر چھبو کر فرمایا اے سواد! سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ کے تیر چھبونے سے مجھے در د ہو گیااور اللہ نے آپ کو حق اور انصاف دے کر بھیجائے لہذا آپ مجھے بدلہ دیں۔اس پر آپ نے اپنے بیٹ سے کیڑا ہٹا کر فرمایالوبد لہ لے لو۔وہ حضور علیقہ سے جیٹ گئے اور حضور علیقہ كے بيف كے يوسے لينے لك حضور علي نے فرمايات سواد اتم في ايساكيوں كيا؟ انهول في کمایار سول اللہ! آپ دیکھے ہی رہے ہیں کہ لڑائی کا موقع آگیا ہے (شاید میں اس میں شہید ہو جاؤں) تو میں نے چاہا کہ میری آپ ہے آخری ملا قات اس طرح ہو کہ میری کھال آپ کی کھال ہے مل جائے۔ اس پر آپ نے ان کے لئے وعائے خیر فرمائی <sup>ہے</sup> حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی کر یم ﷺ کی ایک آدمی ہے ملا قات ہوئی جس نے (کیڑوں پر)زر درعگ لگا ر کھا تھا۔ حضور ﷺ کے ہاتھ میں تھجور کی ایک شنی تھی۔ حضور ﷺ نے اس سے فرمایا ہیہ ورس رنگ اتاردو (ورس يمن كى زرورىگ كى ايك بونى كانام بے ) پھر آپ نے وہ شنى اس آدى کے پیٹ میں چھبو کر فرمایا کیا میں نے تم کو اس سے روکا نہیں تھا؟ شنی چھبونے سے اس کے پیٹ پر نشان پڑ گیالیکن خون نہیں نکلا۔اس آدمی نے کہایار سول اللہ ابد لہ دیناہوگا۔ لوگوں نے کماکیاتم اللہ کے رسول علی سے بدلہ لو کے ؟اس نے کماکسی کی کھال میری کھال ہے بڑھیا نہیں ہے حضور عظیفہ نے اپنے بیٹ ہے کپڑا ہٹا کر فرمایالوبد لہ لے لو۔اس آدی نے حضور علی کے بید کابور کیا میں اپنابد لہ چھوڑ ویتا ہوں تاکہ آپ قیامت کے دن میری سفارش فرمائیں۔ کے ۔

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے حضرت سواد بن عمر کو دیکھاکہ انہوں نے خلوق خو شبو اگار کھی ہے (خلوق ایک قسم کی خو شبو ہے جس کا جزوا عظم زعفر ان ہوتا ہے) تو حضور ﷺ نے فرمایا اس ورس کو اتار دو۔ پھر آپ نے اس کے پیٹ میں لکڑی یا مسواک چھو کی اور اسے پیٹ پر ذرا ہلایا جس سے ان کے پیٹ پر نشان پڑ گیا اور آگے پچھلی حدیث جیسامضمون ذکر کیا۔ سے

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک انصاری آدمی اتنی زیادہ خلوق خو شبولگایا کرتے تھے کہ وہ تھجور کے خوشے کی شنی کی طرح زر د نظر آتے تھے انہیں سوادہ بن عمر و کہا جاتا تھا جب حضور عظیم انہیں دیکھتے تو خو شبوان کے کپڑوں سے جھاڑتے چنانچہ ایک دن وہ خلوق

لَى اخرجه ابن السحاق كذافي البداية (ج٣ص ٧٧١) لل اخرجه عبدالرزاق كذافي الكنز (ج٧ص ٣٠٢) لل اخرجه ابن سعد (ج٣ص ٧٧)

ياة الصحاب أر د و (جلد دوم)

خوشبولگائے ہوئے آئے۔حضور ﷺ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی آپ نے وہ چھڑی ہگی ک ماری جس سے کچھ زخم ہو گیا تو انہوں نے حضور ﷺ پر دو کرتے تھے حضور ﷺ انہیں او پر حضور ﷺ نے وہ چھڑی ان کو دی اور خود حضور ﷺ پر دو کرتے تھے حضور ﷺ انہیں او پر اٹھانے لگے۔اس پر لوگوں نے انہیں ڈا ٹٹا اور بدلہ لینے ہے روکا۔لیکن جب حضور ﷺ کو چسٹ جسم مبارک کاوہ حصہ نظر آیا جمال خود ان کو زخم نگا تھا تو چھڑی پھینک کر حضور ﷺ کو چسٹ گئے۔اور حضور ﷺ کو چو منے لگ گئے اور عرض کیایا نجی اللہ! میں اپنابدلہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ

آپ میری قیامت کے دن سفارش فرمائیں۔ اللہ حضور عظیقہ سے صحابہ کرام کی محبت کے عنوان کے ذیل میں حضرت حصین بن وحول کی روایت گزر چی ہے کہ حضرت طلحہ بن براہ جب حضور عظیقہ سے ملتے تو آپ سے چمٹ جاتے

اور آپ کے دونوں قد موں کے بوسے لینے شروع کر دیتے اور حضرت ابو بحر صدیق کا حضور عظیم کی وفات کے بعد آپ کی پیشانی کا بوسہ لینے کا تذکرہ عنقریب آئے گا۔

عَلِينَ كَ كِيرِ \_ كَ الكِ كون كو بكر كركمايار سول الله (عَلِينَ) مير مال باب آب ير قربان

مُعَلِّدُ الْحَسَنَ مُنْ الله مُعَلَّدُ الله مُعَلَّدُ الله مُعَلِّدُ الله مِعْلَمُ عِنْ شَيْحَهُ الْحَلَمُ الله مِعْلَمُ عِنْ شَيْحَهُ الْحَلَمُ اللهُ الله مُعْلَمُ اللهُ ا

بول! جب آپ صحیح سالم بین تو مجھ اپنے مرجانے والوں کی کوئی پرواہ شمیں۔ کے ل اخرجه عبدالرزاق ابضا کھا فی الکنز (ج ۷ ص ۳۰۲) و احرجه البغوی کھا فی الا صابة

حضرت انس فراتے ہیں جنگ احد کے دن حضرت ابوطلی حضور ﷺ کے سامنے کھڑے ہوکر (وسٹمن پر) تیر چلارہ سے اور حضور ﷺ کے لئے فرصال ہے ہوکر (وسٹمن پر) تیر چلارہ سے اور حضور ﷺ ان کے پیچے ہے اور وہ حضور ﷺ او پر ہوکر وصال ہے ہوئے حضور ﷺ او پر ہوکر دکھتے کہ تیر کمال گراہے اور حضرت ابوطلی اپناسید او پر کر کے کتے یار سول اللہ! میر ک مال میں آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے۔ میر اسید باپ آپ پر قربان ہوں! آپ ایسے ہی نیچے رہیں کمیں آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے۔ میر اسید آپ کے سینے کی حفاظت کے حاضرہ حضرت ابوطلی حضور ﷺ کے سامنے خود کو آپ کے سامنے خود کو شہید ہونے کے لئے چیش کررہے خصال بمائے ہوئے سے یارسول اللہ! میں بہت مضبوط اور طاقتور ہوں آپ مجھے اپنی تمام شعے اور کہ درہے سے یارسول اللہ! میں بہت مضبوط اور طاقتور ہوں آپ مجھے اپنی تمام

ل عُند البزارُ قال الهيثي (ج ٦ ص ٩١٥) وفيه عمر بن صفوان وهو مجهول انتهى لا عند ابن اسحاق كذافي البداية (ج ٤ ص ٤٧) ضرور توں میں استعال فرمائیں اور جو چاہیں مجھے تھم دیں ل

جلد اول میں حصرت قمادہؓ کی بہادری کے باب میں طبر انی کی روایت ہے بیہ حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت قنادہ بن نعمانؓ فرماتے ہیں کہ حضورﷺ کو بدید میں ایک کمان ملی آپ نے وہ کمان احد کے دن مجھے وے دی۔ میں اس کمان کو لے کر حضور عظی ہے سامنے کھڑے ہو کر خوب تیر چلا تارہا پہال تک کہ اس کاسر اٹوٹ گیا۔ میں برابر حضور ﷺ کے چرے کے سامنے کھڑ ارہااور میں اپنے چرے پر تیروں کو لیتارہا۔جب بھی کوئی تیر آپ کے چرے کی طرف مڑ جاتا تو میں اپنے سر کو گھما کر تیر کے سامنے لے آتااور حضور ﷺ کے چرے کو پچالیتا (چو نکہ میری کمان ٹوٹ چکی تھی اس لئے) میں تیر تو چلا نہیں سکتا تھا۔

# حضور علیہ کی جدائی کے یاد آجانے پر صحابہ کرام گارونا

حفزت الوسعيد فرماتے ہيں حضور عظفے مرض الوفات ميں ايک دن حارمے ياس باہر تشریف لائے، ہم لوگ مسجد میں تھے۔ آپ نے سر پرپٹی باندھ رکھی تھی آپ سید تھے منبر کی طرف تشریف لے گئے اور منبر پر بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ کے پیچھے بیٹھے جل کر آپ کے یاس بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایاس ذات کی فتم جس کے قضہ میں میری جان ہے! میں اس وفت حوض (کوثر) پر کھر اہوا ہوں اور یہ بھی فرمایا کہ ایک بندے پر دنیااوراس کی زینت پیش کی گئی لیکن اس نے آخرت کواختیار کر لیا ہے اور تو کو کی نہ سمجھ سکا (کہ اس بندے سے کون مراد ہے ؟) البتہ حضرت او بحرا مجھ گئے (کہ اس سے مراد خود حضور عظیم میں ) اور ان کی دونوں آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ رو پڑے اور بول کما میرے مال باپ آپ بر قربان ہوں! ہم اینے ماں باپ اور اپنامال اور جان سب آپ پر قربان کرتے ہیں اس کے بعد حضور عظی (منبرے) نیج تشریف لے آئے اور پھر انقال تک منبریر تشریف فرمانہ ہوئے۔ کے حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ جب اذا جاء نصر اللہ والصحّ سورت نازل ہو کی (اور اس میں بتادیا گیا کہ آپ جس کام کے لئے آئے تھے دہ پورا ہو گیاہے) تو حضور ﷺ نے حضرت فاطمہ "کوبلا کر فرمایا جھے (اس مورت میں )اپنی وفات کی خبر دی گئی ہے یہ س کروہ رویزیں حضور عظی نے ان سے فرمایامت رو کیو نکہ میرے خاندان میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے

ل اخرجه احمد كذافي البداية (ج £ص ٧٧) واخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ٣٥) عن انس نحوه.

<sup>﴾</sup> اخرجه ابن ابيي شيبة كذافي كنز العمال (ج ٤ ص ٥٨) واخرجه ابن سعد (ج ٢ ص ٤٦) عن ابي سعيد نحوه

ملوگی۔ یہ سن کروہ ہنے گئیں۔ حضور عظانے کی ایک زوجہ محترمہ یہ منظر دیکھ رہی تھیں انہوں نے (بعد میں) حضرت فاطمہ ہے ہوچھا۔ میں نے تمہیں پہلے روتے ہوئ دیکھا پھر ہنے ہوئ (اس کی کیاوجہ ہے؟) حضرت فاطمہ ہے نتایا پہلے حضور عظانے نے مجھ سے فرمایا محتر دی گئی ہے یہ سن کر میں رو پڑی تھی۔ پھر حضور عظانے نے فرمایا مت رو پڑی تھی۔ پھر حضور عظانے نے فرمایی متی۔ لو کھ تو میں ہنس پڑی تھی۔ لو کھر ت عاکشہ فرماتی ہیں حضور عظانے نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو اپنے مرض حضرت عاکشہ فرماتی ہیں حضور عظانے نے پہلے ان کے کان میں کو کہات کی جس پروہ وہ پڑیں۔ حضور عظانے نے پھر انمیں بلاگر ان کے کان میں کو کہات کی جس پروہ ہنس پڑیں۔ میں ان کا انتقال ہوجائے گا تو میں رو پڑی پھر حضور عظانے نے بہلے ہمے بتایا کہ اس بیماری میں ان کا انتقال ہوجائے گا تو میں رو پڑی پھر حضور عظانے نے بہلے ہمی بتایا کہ میں ان کے خاند ان میں سے سب سے پہلے ان سے جاکر موبائے گا تو میں ملوں گی تو میں ہنس پڑی بلے مجھے بتایا کہ میں ان کے خاند ان میں نے حضر ہن ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضر ہن فاطمہ ہے ان کے جادر اس میں ہیں ہے کہ حضر ہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضر ہ ان کے عقر یب ہی تو انہوں نے کہا حضور عظانے نے پہلے مجھے بتایا کہ میں حضر ہ میں کہ حضر ہ ان کے بعد جنت کی دور توں کی سر دار ہوں اس پر میں ہئی تھی۔

حضرت معاذین جبل فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ نے انہیں یمن بھیجا تو حضور ﷺ ان کو ہدایت دینے حضرت معاد سواری ان کے ساتھ خود بھی (شہرے کیا ہر نکلے۔ حضرت معاد سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب حضور ﷺ ہدایات سے فارغ ہو گئے تو فرمایا سے معاد اشاید اس سال کے بعد آئندہ تم مجھ ہے نہ مل سکولور شاید

الله اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٩ ص ٢٣) رجاله رجال الصحيح غير حلال بن خباب وهو يُقة وفيه ضعف انتهى الله اخرجه ابن سعد (ج ٧ ص ٢٩) واخرجه باسناد آخر عنها باطول منه الله اخرجه ابن سعد (ج ٧ ص ٣١٢)

حياة الصحابة أردو (جلددوم)

## حضور ﷺ کی و فات کے خوف سے صحابہ کرام ؓ کارونا

حضرت ان عباس فرماتے ہیں کہ کسی نے حضور علی کے کہ مت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ انساد کے مرواور عور تیں منجد میں بیٹے ہوئے رورہے ہیں حضور علی نے یو چھاوہ کیوں رورہے ہیں جاس نے کما کہ اس ڈر نے رورہے ہیں کہ کمیں آپ کا انتقال نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس پر حضور علی حجرہ سے باہر تشریف لائے اور اپنے منبر پر پیٹھ گئے۔ آپ ایک کپڑا کوڑھے ہوئے جس کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پر ڈال رکھے تھے اور آپ سر پر ایک میلی پی باندھے ہوئے جس مے دونوں کنارے اپنے کندھوں پر ڈال رکھے تھے اور آپ سر پر ایک میلی پی باندھے ہوئے تھے۔ حمد و ثناء کے بعد آپ نے فرمایا۔

"الابعد! اے لوگو! آئندہ لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے اور انصار کم ہوتے جائیں گے یہال تک کہ انصار لوگوں میں ایسے ہوجائیں گے جیسے کھانے میں نمک لہذا جو بھی انصار کے کسی کام کاذمہ داریخ اسے چاہئے کہ ان کے بھلا کرنے دالے کی بھلائی کو قبول کرے اور ان کے برے سے در گزر کرے "کے

حضرت ام فضل بنت حارث فرماتی ہیں میں حضور ﷺ کے مرض الوفات میں حضور ﷺ کی خدمت میں آئی اور میں رونے لگی۔ حضور ﷺ کی خدمت میں آئی اور ہیں رونے لگی۔ حضور ﷺ کی خدمت میں آپ کے میں نے کہا یار سول اللہ! آپ کے انقال کے خوف سے اور اس وجہ سے کہ پنتہ نہیں آپ کے

أخرجه احمد قال الهيثمي (ج ٩ ص ٣٧) رواه احمد باسنادين ورجال الا سنادين رجال
 الصحيح غير راشدين بن سعد و عاصم بن حميد وهما ثقتان انتهى.

لى اخرجه البزار قال الهيثمي في المجمع (ج ١٠ ص ٣٧) رواه البزار عن ابن كرامة عن ابن موسى ولم اخرجه البزار عن ابن كرامة عن ابن موسى ولم اعرف الآن اسماء هما وبقية رجاله رجال الصحيح وهو في الصحيح خلا اوله الي قوله فخرج فجلس انتهى وقال في هامشه عن ابن حجم ابن كرامة هي محمل سرعتمان بن كرامة ها البن موسى يبو عبد الله وهما من رجال الصحيح انته والحجم البناك حدال سعد ٢٠٦٦ عن الناعد والمدادة على نجده

حياة الصحابة أروه (جلدووم)

بعد ہمیں لوگوں کی طرف سے کیسارویہ ہر داشت کرنا پڑے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تہہیں میرے بعد کمز ورسمجھا جائے گا۔ <sup>ل</sup>

#### حضور علی کا صحابه کرام اورامت کو)الوداع کمنا

حضرت عبدالله بن مسعود فرماتے ہیں ہمارے محبوب ہی کریم علیہ (میرے والد اور میری جان ان پر قربان ہو) کے انقال سے چھ دن پہلے ہمیں ان کے انقال کی خبر ہوگئ تھی۔ جب جدائی کا وقت قریب آیا تو حضور علیہ نے ہمیں امال جان حضرت عا کشر کے گھر میں جمع فرمایا۔ ہمارے اوپر آپ کی نظر پڑی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور فرمایا مر حبا احتمیں خوش آمدید ہو اللہ تمہاری عمر دراز کرے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ اللہ تمہیں خوش آمدید ہو اللہ تمہیں ہوئے۔ اللہ تمہیں بلند قرمائے اللہ تمہیں ہدایت دے اللہ تمہیں رزق عطافرمائے اللہ تمہیں توفق عطافرمائے اللہ تمہیں سلامت رکھے اللہ تمہیں توفق عرب کرتا ہوں کہ وہ تمہار نظافریا کے اللہ تمہیں اس کے بندوں کے متعلق اس کی زمین پر تمبر نہ واضح طور پر ڈراتا ہوں کہ اللہ کے مقابلہ میں اس کے بندوں کے متعلق اس کی زمین پر تمبر نہ واضح طور پر ڈراتا ہوں کہ اللہ کے مقابلہ میں اس کے بندوں کے متعلق اس کی زمین پر تمبر نہ واضح طور پر ڈراتا ہوں کہ اللہ کے مقابلہ میں اس کے بندوں کے متعلق اس کی زمین پر تمبر نہ کرنا کیو کہ اللہ تعالی نے مجھ سے اور تم سے فرمایا ہے :

تِلْكَ النَّارُ الْا خِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلنَّلِيْنَ لَا يُوِيدُونَ عَلُوًا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

(سورتِ قصص آیت ۸۳)

ترجمہ: "نیہ عالم آخرت ہم ان ہی لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بردابتا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا۔ اور نیک متیجہ متقی لوگوں کو ملتاہے۔" اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَلْیْسَ فِیْ جَهَنَّمَ مَشُوْی لِلْلْمُتَكَبِّرِیْنَ (سورت زمر آیت ۲۰)

ترجمہ: ''کیاان متکبرین کا کھی کانہ جنم نہیں ہے "؟ پھر آپ نے فرمایا اللہ کا مقرر کردہ وقت اور اللہ تعالی، سدرة المنتی (ساتویں آسان پر ہیری کا ایک درخت ہے فرشتوں کے پینچنے کی حدو ہیں تک ہے اور بیدا کی مرکزی مقام ہے۔ عرش اللی سے احکام پییں پینچنے کی حدو ہیں تک ہے اور بیدا کی مرکزی مقام ہے۔ عرش اللی سے احکام پییں پینچنے کی جنت المادی (متقیوں کی آرام گاہ والی جنت) لبریز پیالے اور سب سے بلند رفیق (یعنی اللہ تعالی) کی طرف واپس جانے کاوقت بالکل قریب آگیا ہے۔ ہم نے پوچھایار سول اللہ اس وفت آپ کو عسل کون دے ؟ آپ نے فرمایا میرے خاندان کے مرد سب سے زیادہ قریب

کے رشتہ والا پھراس کے بعد والادر جہدر جہ۔ پھر ہم نے بوچھاہم آپ کو کس میں کفن دیں ؟ آب نے فرمایا اگرتم چاہو تو میرے ان بی کیروں میں کفن دے دینایا یمینی جوڑے میں یامصری کپڑوں میں گفن دے دینا۔ پھر ہم نے کہاہم میں سے کون آپ کی نماز جنازہ پڑھائے؟ میہ کہہ کر ہم بھی رد پڑے اور حضور ﷺ بھی۔ آپ نے فرمایا ذرا ٹھنر واللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور تهیں تمهارے نبی ﷺ کی طرف سے بہترین جزاء عطافرما ہےجب تم مجھے عسل دے چکو اور میرے جنازہ کو میرے اس کمرے میں قبر کے کنارے پر رکھ دو تو پھر تم سب تھوڑی دیر باہر چلے جانا کیونکہ سب سے پہلے میرے خلیل اور ہم نشین حضرت جبرائیل علیہ السلام میری نماز جنازہ پڑھیں گے پھر حضرت میکائل پھر حضرت اسرافیل پھر ملک الموت علیهم السلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ پھر سارے فرشتے نماز جنازہ پڑھیں گے پھرتم ایک ایک جماعت بن کراندر آجانااور مجھ پرصلوۃ وسلام پڑھنااور کسی عورت کو نوحہ کر کے ندرونے دینا ور نہ مجھے تکلیف ہوگی پہلے میرے خاندان کے مر داندر آکر صلوۃ و سلام پڑھیں پھرتم لوگ۔ تم میری طرف سے انسیے لئے سلام قبول کرلو اور جتنے میرے بھائی اُس وقت غائب ہیں ا نہیں میر اسلام کہ وینااور میں تہیں اس بات پر گواہ بنا تا ہوں کہ میرے بعد جو بھی تہمارے دین میں داخل ہو میں اسے بھی سلام کہ رہا ہول اور آج سے لے کر قیامت تک جو بھی میرے دین کا اتباع کرے گائیں اسے بھی سلام کمہ رہا ہوں پھر ہم نے کمایار سول اللہ! ہم میں سے کون آپ کو قبر میں اتارے ؟ آپ نے فرمایا میرے خاندان کے مرداور ان کے ساتھ بہت سے فرشتے ہول گے وہ فرشتے تو تمہیں دیکھ رہے ہول گے لیکن تم انہیں نہ دیکھ

#### حضور عليقة كاوصال مبارك

حضرت بزید بن بایوس رحمة الله علیه کتے ہیں میں آپنے ایک ساتھ

ل اخرجه البزار قال الهيثمي (ج ٩ ص ٣٥) رجاله رجال الصحيح غير محمد بن اسماعيل بن سمرة الاحمسي وهو ثقة ورواه الطبراني في الا وسط بنحوه الا انه قال قبل موته بشهروذكر في اسناده ضعفاء منهم اشعث بن طابق قال الازدى لا يصبح حديثه انتهى واخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ٤ ص ص ١٦٨) عن ابن مسعود بنعوه مطولا بفرق يسرثم قال هذا حديث غريب من حديث مرة عن عبدالله لم يروه متصل الاسناد الاعبدالملك بن عبدالرحمن و هوا بن الاصبهاني واخرجه ابن سعد (ج ٢ ص ١٩٥٩) عرام المال الكلام المالية والمالية والمرابعة الله المناد الاستاد الاستاد الاستاد الاستاد المناد المناد

حضرت عاکشہ کی خدمت میں گیا۔ ہم نے ان کی خدمت میں اندر آنے کی اجازت جاہی۔ انہوں نے ہارے لئے ایک تکیہ رکھ دیالور در میان میں آئی طرف پردہ مینچ لیا (اور جمیں اندر آنے کی اجازت دے دی اندر جاکر) میرے ساتھی نے کمااے ام المومنین! آپ عراک ك بارے ميں كيا فرماتی جيں ؟ انہوں نے كما عراك كيا ہوتا ہے؟ ميں نے اپنے ساتھى كے کند ھے پر ہاتھ ماراحضرت عاکشہ نے کہاا ہے نہ کروتم نے اپنے بھائی کو تکلیف پنجائی ہے اچھا عراك كيا ہو تاہے؟ حيض كو كہتے ہيں (ليعني تم حالت حيض ميں بيوي كے جسم كو ہاتھ اور جسم لگانے کے بارے میں یوچھ رہے ہو)اللہ تعالی نے جو کچھ حیض کے بارے میں فرمایا ہے تم ائی پر عمل کرو (اور اس بارے میں میں اپنا قصہ سناتی ہوں)میں حالت حیض میں ہوتی تھی حضور علیہ مجھ سے لیٹتے تھے اور میرے سر کابوسہ لیتے تھے لیکن میرے اور آپ کے جسم کے در میان ایک کیرا امو تا تھا۔ حضور علی کا معمول یہ تھاکہ آپ علیہ جب میرے دروازے کے یاس سے گزرتے تواکثرالی کوئی بات ارشاد فرما جاتے جس سے مجھے فائدہ ہوتا۔ ایک دن آپ میرے دروازے کے پاس سے گزرے لیکن آپ نے کچھ نہ فرمایااس کے بعد دو تمین مریتبہ اور گزرے لیکن کچھ نہ فرمایا۔ میں نے خادمہ سے کمااے لڑ کی! میرے لئے دروازہ پر تکیہ رکھ دواور میں نے سریریٹی باندھ لی (اور حضور ﷺ کو متوجہ کرنے کے لئے پیمارین کر تکیہ پر ٹیک نگائی) اتنے میں حضور علیہ میرے یاس سے گزرے تو فرمایا ہے عائشہ ممہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کماسر میں ورد ہورہاہے۔ حضور عظافہ نے فرمایابائے میرے سر میں بھی درد ہے چھر آپ تشریف کے گئے۔ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ آپ کوایک کمبل میں اٹھا کر لایا گیا۔ آپ میرے پاس تشریف لے آئے اور ازواج مطمرات کو یہ پیغام بھیجا کہ میں یمار ہو گیا ہوں اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں باری باری تہمارے ہال جاؤل تم مجھے اجازت دے دو تاکہ میں عائشہ کے پاس ٹھسر جاؤل چنانچہ میں آپ کی تیار داری کرنے گئی۔ اس سے پہلے میں نے مجھی کسی کی تمار داری نہیں کی تھی۔ ایک دن حضور ﷺ کاسر میرے کندھے پرر کھاہوا تھاکہ اتنے میں حضور ﷺ کاسر میرے سرکی طرف جھک گیامیں سمجھی کہ حضور علی میرے سر کابوسہ وغیرہ لیناچاہتے ہیں کہ استے میں آپ کے منہ مبارک سے ایک محسنڈ اقطرہ نکل کر میری بنسلی کے گڑھے میں گرانواس سے میرے سارے جسم کے رو نگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں یہ سمجھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ ﷺ پرایک چادر ڈال دی۔ پھر حضرت عمر اور حضرت مغیرہ من شعبہ آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت

جاہی میں نے دونوں کواجازت دے دی اور اپنی طرف پر دہ تھینچ لیا۔ حضرت عمرؓ نے حضور عَلَيْنَ كُودِ كِيرَ كُمَا بِائِرَبِهِ مِنْ إِحضور عَلِينَا في بِيهِ مِوشَى كُنْنِي زياده بِ يَجِر دونول كَمْرِ بِ ہو کر چل دیئے۔جب دروازے کے قریب پہنچ تو حضرت مغیرہؓ نے کما حضورﷺ کا انتقال ہو گیا ہے حضرت عمر ؓنے کما نہیں۔ تم غلط کہتے ہو ،اور تم ہمیشہ فتنہ والی بات کرتے ہو۔جب تک اللہ تعالی منافقوں کو بالکل ختم نہیں کر دیں گے حضور ﷺ کا انقال نہیں ہو گا پھر حضرت او بحرا آگئے۔ میں نے وہ بر رہ ہٹادیا۔ حضرت او بحرائے حضور عظیمہ کو و مکھ کر کماانا لللہ وانا الیه راجعون \_اللہ کے رسول علیہ کا انتقال ہوگیا۔ پھر حضور علیہ کے سرکی طرف ہے انہوں نے اپنامنہ جھکایاور حضور ﷺ کی بیشانی کابوسہ لے کر کماہائے اللہ کے نبی ﷺ! پھر ا ہے سر کوادیر اٹھایا پھر منہ کو جھ کا کر دوبارہ پیشانی کابوسہ لیااور کمابائے میرے خاص دوست! . پھر سر کواویر اٹھایا پھر منہ کو جھاکر تیسری مرتبہ پیٹانی کابوسہ لیااور کماہائے میرے جگری دوست! حضور علي كانقال مو كياب بهروه مسجد يط كئ اور حضرت عمر لو كول مين بيان كررى بي تضاور كه رہے تھے كہ جب تك الله تعالیٰ منافقوں كوبالكل ختم نہيں كردے گاللہ كے رسول عظم كا انقال نبيس ہو گا (حضرت الو بحر الله على آنے ير حضرت عمر ارك كے اور) حضرت الدبحر" نے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد یہ بیان کیا کہ اللہ تعالی (قر آن مجید میں ) فرماتے ہیں (إِنَّكَ مَيِّتٌ وُّ إِنَّهُمْ مُيِّتُونَ (سورت زمر آيت ٣٠)

ترجمُد : آپ کو بھی مرناہے اور ان کو بھی مرناہے۔ اور بیآ تیت پوری پڑھی اور اللہ تعالیٰ بید بھی فرماتے بیں وَمَا مُحَمَّدٌ وَالْاَرُسُولُ قَدَّ خَلَتُ مِنْ قَبِلُهِ الرَّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْقُیلَ انْفَلَبْتُمْ عَلَیَ اَعْفَابِکُمُ وَمَنْ یَّنْفَلِبُ عَلَیْ عَقِیبَ (سورة آل عمران آیت ۱۴۳)

ترجہ: "اور محمہ علی ترک رسول علی آپ ہو ہاں ہے پہلے اور بھی بہت ہے رسول علی گرر چکے ہیں سوائر آپ کا انقال ہو جاوے یا آپ شہید ہو جاویں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ کے اور جو محق الٹا بھر بھی جاوے گا تو خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کرے گا۔" یہ آیت بھی پوری پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا جو اللہ کو معبود سمجھتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تو زندہ ہیں ان پر موت طاری نہیں ہو سکتی اور جو محف محمہ علیہ کو معبود سمجھتا تھا تو وہ سن لے کہ محمہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا اچھا کیا یہ آیتیں اللہ کی کتاب (قرآن مجمد) میں حضور ہیں؟ (مجھے یہ آیتیں یاد بی نہیں ان میں حضور ہیں؟ (مجھے یہ آیتیں یاد بی نہیں اور یہ مسلمانوں ہیں بڑے عمرہ اور کیا گیا لوگ ان سے عمرہ اور اعلیٰ کا 100 و 100 ہے ایک ان انتقال ہو گیا نے کا ذکر ہے ) پھر حضرت عمر نے کہا کے لوگو! یہ او بھر ہیں اور یہ مسلمانوں میں بڑے عمرہ اور اعلیٰ کا 100 و 100 ہے ایک انتقال پے کہ انتقال پانے کا ذکر ہے ) پھر حضر ہے عمرہ کے لائوں کے لائوں کے انتقال پانے کا ذکر ہے ) پھر حضر ہے عمرہ کی کھا کے لوگو! یہ او بھر جی انتقال کی دور اعلیٰ کا 100 و 100 ہے ایک لوگو! یہ لوگو کیا تھیں اور یہ مسلمانوں میں بڑے عمرہ اور اعلیٰ کا 100 و 100 ہے ایک لوگو کی انتقال ہو گیا تھیں لوگوں کے انتقال بھر کے انتقال بھر انتقال بھر کو ایک کا دی کو لوگوں کو لوگوں کو انتقال کی دور اعلیٰ کا 100 ہوں کے 100 ہوں کی کے 100 ہوں کی کو بھر کے 100 ہوں کے 100 ہوں کے 100 ہوں کے 100 ہوں کو 100 ہوں کے 100 ہوں کھر کے 100 ہوں کی کو 100 ہوں کے 100 ہوں کی کا دور انتقال کی 100 ہوں کی کو 100 ہوں کے 100 ہوں کی کو 100 ہوں کے 100 ہوں کے 100 ہوں کی کو 100 ہوں کے 100 ہوں کے 100 ہوں کے 100 ہوں کی کو 100 ہوں کی کو 100 ہوں کے 100 ہوں کی کو 100 ہوں کے 100 ہوں کی کو 100 ہوں کی کو 100 ہوں کے 100 ہوں کے 100 ہوں کی کو 100 ہوں کے 100 ہوں

حياة الصحابيُّ أر دو (جلد دوم) \_\_\_\_\_\_

بیعت ہو <u>گئے ل</u>ے

#### حضور عليلة كي تجينرو تكفين

حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں جب ہم لوگ حضور علیہ کی جمیز و یحفین کی تیار ک کرنے کے توباہر لوگ بہت ہے اس لئے ہم نے دروازہ اندر سے بعد کر دیاس پر انصار نے لگار کر کہا ہم حضور علیہ کے ماموں ہیں (حضور علیہ کی حصیں) اور ہمیں اسلام میں نمایاں مرتبہ عاصل ہے اور قریش نے لگار کر کہا ہم حضور علیہ کے والد کے خاندان کے لوگ ہیں (بعنی انصار اور قریش کے لوگ سب ہی اندر جا کر عسل وغیرہ دینے میں شریک ہوتا ہوتا ہیں اس پر حضر ت ابو بحر نے بلند آوازے فرمایا ہے مسلمانو! ہر خاندان اور قریبی رشتہ دار اپنے جنازہ کے دوسروں ہے ذیادہ حق دار ہوتے ہیں (بدا حضور علیہ کے چیل مضر ت عباس اور چیازاد بھائی ذیادہ حقد اور ہیں) اس لئے ہم تمہیں ضداکا واسطہ دے کر کہتے ہیں حضر ہیں اندر نہ آؤ کیو تکہ ) اگر تم سب اندر آؤ گے توجو زیادہ حق دار ہیں وہ چیچے رہ جائیں گے کہ (تم اندر نہ آؤ کیو تکہ ) اگر تم سب اندر آؤ گے توجو زیادہ حق دار ہیں وہ چیچے رہ جائیں گے لیا اندر کی قسم !اندر صرف وہی آئے گا جے بلایا جائے گا۔ حضر ت علی بن حسور ہائی کی جینر و تعفین میں ہمارا بھی حق ہے حضور ہائی کی انسار میں ہمارا مقام بہت برا ہے اور انہوں نے یہ مطالبہ حضر ت ابو بحر ہے میں اندر وہی جائے گا جے انہوں نے فرمایا قر بیں ابدا تم یہ مطالبہ حضر ت علی اندر دوری جائے گا جے میں اور حضر ت علی ان در وہی جائے گا جے حضر ت علی اندر وہی جائے گا جے حضر ت علی ان اندر وہی جائے گا جے حضر ت علی ان اندر وہی جائے گا جے حضر ت علی اور حضر ت عباس کے سامنے پیش کرو کیو تکہ ان کے پائی اندر وہی جائے گا جے حضر ت عباس کے ۔ بی

حفرت الن عبال فرماتے ہیں جب حضور ﷺ کی ہماری پردھ گئی تو آپ کے پاس حفرت عائد اور حفرت حفرت علی داخل ہوئے تو حضور ﷺ نے انہیں دکھ کرسر اٹھایا اور فرمایا میرے قریب آجاؤ۔ میرے قریب آجاؤ۔ حضرت علی نے قریب جا کر حضور ﷺ کے وصال تک ان ہی کے پاس کر حضور ﷺ کے وصال تک ان ہی کے پاس رہے۔ جب حضور ﷺ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی نے کھڑے ہو کر اندر سے درواز ہند کر لیا۔ حضرت عباس اور بو عبد المطلب (حضور ﷺ کے داوا کے خاندان والے) رضی اللہ

ل اخرجه احمد كذافي البداية (ج ٥ ص ٢٤١) قال الهيثمي (ج٩ ص ٣٣) رجال احمد نقات ورواد ابو يعلي نحود مع زيادة باسناد وضعيف انتهى واخرجه ابن سعد (ج ٢ ص ٢٦٧) عن يزيد بن بابنوس نحوه مختصرا Vordpress.com

عنم آرباہر دروازہ پر کھڑے ہوگئے۔ حضرت علی کہنے گے میرے والد آپ پر قربان ہوں!

آب ذیدگی میں بھی پاک تھے اور انتقال کے بعد بھی پاک ہیں اور حضور ہے ہے جہمے ایس عمدہ خو شبو مہک رہی تھی کھر حضرت عباس عمدہ خو شبو مہک رہی تھی کہ لوگوں نے و لیسی خو شبو بھی نہیں دیکھی تھی پھر حضرت عباس نے حضرت علی ہے خورت کی جمینے و تعفین کی طرح رونا چھوڑ دواور اپنے حضرت کی جمینے و تعفین کی طرف متوجہ ہو جاوال پر حضرت علی نے فرمایا حضر سے فضل بن عباس کو اندر میرے پاس بھی دو۔ انصار نے کہا ہم مہمیں اللہ کا اور حضور ہے گئے سے اپنے تعلق کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ حضور ہے گئے کے گفن اور عسل میں ہمارا بھی حصہ ہو (اس پر حضرت علی نے کہا بناایک آدمی اندر بھی جھے جس کا نام اوس بن خولی تھادہ ایک آدمی اندر بھی جھے خسل شروع نہیں کیا تھا ہو ایک ہوئے جس کیا تھا ہو ایک کہ انہیں یہ آواز سائی دی کہ رسول اللہ علیہ کے گیڑے مت اتارہ و اور دہ جیسے ہیں و یسے ہی ان کو قیص میں عسل دے دو (اللہ تعالی نے فرضتے کے ذریعہ ان حضرات کی اس موقع پر ربیری فرمائی) چنانچہ حضرت علی نے حضور علیہ کو عسل دیا۔ وہ قیص کے نیچ ہاتھ ڈال کر ربیری فرمائی) چنانچہ حضرت علی نے حضور علیہ کو عسل دیا۔ وہ قیص کے نیچ ہاتھ ڈال کر جسم کو نملاتے تھا ور دھرت علی نے حضور علیہ کی گیاند ھا ہوا تھا۔ ک

### حضور علی پر نماز جنازه پڑھے جانے کی کیفیت

حضرت سل بن سعد قرماتے ہیں جب حضور ﷺ کو کفن پہنادیا گیا تو آپ کو چار پائی پرر کھا گیا اور پھر دہ چاریائی حضور ﷺ کی قبر کے کنارے پرر کھ دی گئی پھر لوگ اپنے ساتھیوں کے

ل اخرجه الطبراني قال الهيشمي رج ٩ ص ٣٦) فيه يزيد بن ابي زياد و هو حسن الحديث على ضعفه و بقية رجاله ثقات و روى ابن ماجه بعضه انتهي واخرجه ابن سعد رج ٢ ص ٦٣) عن عبدالله بن الحارث بمعناه www.besturdubooks wordpress com

ساتھ اندر آئے اور اکیلے اکیلے بغیر امام کے نماز پڑھتے۔ حضرت موسی بن محمد بن ابراہیم رحمۃ الله عليه کهتے ہيں مجھے اپنی والدہ کی نکھی ہوئی پہ تحریر ملی کہ جب حضور ﷺ کو کفن پہنا دیا گیا اور انہیں جاریائی پر رکھ دیا گیا تو حضر ت ابو بحرؓ اور حضر ت عمرؓ اندر تشریف لا کے اور ان کے ساتھ اتنے مہاہرین اور انصار بھی تھے جواس کمرے میں آ کتے تھے۔ان دونوں حضرات نے کمااسلام علیك ایها النبی و رحمهٔ الله و بو كاته . پجران بی الفاظ کے ساتھ مهاجرین اور انصار نے سلام کیا۔ پھران سب نے صفیں بنالیں اور امام کو ئی نہ بنا۔ حضرت ابو بحر ؓ اور حضرت عمر ؓ پہلی صف میں حضور ﷺ کے سامنے تھےان دونوں حضرات نے کمااے اللہ!ہم اسبات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضور ﷺ برجو کچھ آسان ہے نازل ہوا تھا حضور ؓ نےوہ پہنچادیااور انہوں نے اپنی امت کے ساتھ یوری خیر خواہی کی اور اللہ کے راستہ میں انہوں نے خوب محنت کی اور جہاد کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو عزت عطا فرمادی اور اللہ کا کلمہ تعنیٰ دین اسلام بوراہو گیااور لوگ اللہ وحدہ لاشریک لہ، پر ایمان لے آئے۔اے ہمارے معبود! ہمیں ان لوگوں میں سے بناجو اس بات یر عمل کرتے ہیں جوان پر اتاری گی اور جمیں آخرت میں حضور علی کے ساتھ جمع فرمااور جاراان سے تعارف کرادینالوران کا تعارف ہم سے کیونکہ حضور علی مومنوں کے لئے ہوے شفیق اور مہر بان تھے۔ ہم حضور علی میں ایمان لانے کادنیا میں بدلہ نہیں چاہتے اور نہ اس ایمان کو کسی قیت پر بھی چھی کے لوگ ان کی دعایر آمین کہتے جاتے اس طرح لوگ فارغ ہو کر نکلتے جاتے اور دوسرے اندر آجاتے یہاں تک کہ تمام مر دول نے نماز پڑھی پھر عور تول نے پھر پکول نے پڑھی۔ کہ

حضرت علی فرماتے ہیں جب حضور ﷺ کوچار پائی پر رکھ دیا گیا تو میں نے کہا حضور ﷺ کی نماز جنازہ کا کوئی امام نمیں ہے گا کیو کلہ حضور ﷺ جیسے زندگی میں تمہارے امام ہیں اس پرلوگ جماعتوں کی صورت میں داخل ہوتے اور صفیں بناکر تحمیر میں کہتے اور ان کا کوئی امام نہ ہو تااور میں حضور ﷺ کے سامنے کھڑے ہو کر سفیں بناکر تحمیر میں کہتے اور ان کا کوئی امام نہ ہو تااور میں حضور ﷺ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتا جاتا السلام علیك ایھا النبی ورحمة اللّه وہر كاته . اے اللہ! ہم اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ جوان پر بازل کیا گیا تھاوہ انہوں نے سارا پنچادیا اور اپنی امت کی پوری خیر خواہی کی اور اللہ کے راستہ میں خوب محنت کی اور جہاد کیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اپنے دین کو عزت عطافر مائی اور اللہ کا کلمہ بورا ہو گیا۔ آے اللہ! ہمیں ان لوگوں میں ہے، باجواس وحی کا حزت عطافر مائی اور اللہ کا کلمہ بورا ہو گیا۔ آے اللہ! ہمیں ان لوگوں میں ہے، باجواس وحی کا

۱ ـ اخرجه الواقدي كذافي البداية (ج ٥ ص ٢٦٥) واخرجه ابن سعد (ج ٧ ص ٦٩) ايضا عن الواقدي عن مواهي وجهي المراهية المراهية المارية المارية www.best

میں ہمیں ان کے ساتھ جُع فرمااور لوگ آمین کہتے جاتے۔ پیلے مر دوں نے نماز پڑھی پھر عور تول نے پھر پچوں نے ل ۔ • متااللہ س

## حضور علیه کی و فات پر صحابه کرام ر ضوان الله علیهم کی حالت اور ان کا حضور علیه کی جدائی پر رونا

حضرت انس فرماتے ہیں حضور علیہ کا انتقال ہوگیا۔ حضرت ابوبر نے ویکھا کہ لوگ آپس میں چکے چکے یا تیں کررہے ہیں۔ حضرت ابوبر نے نے خلام سے فرمایا جاؤاور سنو کہ لوگ چکے چکے کیابا تیں کررہے ہیں پھر مجھے آکر بتاؤاس نے واپس آکر بتایا کہ لوگ کہ درہ ہیں کہ حضرت محمد سیلیہ کا انتقال ہوگیا ہے۔ حضر ت ابوبر نہ سنتے ہی تیزی سے چلے اور وہ فرما دے سے کہ ہائے! میری کمر ٹوٹ دہی ہے۔ انہیں اننازیادہ عم تھا کہ لوگ کی سمجھ دے سے کہ ہے کہ ہم محمد تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہیں محمد سک کے سے حضور سے بیٹے ہی گئے۔ ہی حضور سے ہی خرم سے مربعہ میں تشریف لاے اس وقت حضر ت عرام محمد میں لوگوں میں حضور سے بیٹے کے جمرہ سے مجمد میں تشریف لاے اس وقت حضر سے عرام محمد میں لوگوں میں میں ان کررہے سے حضر سے ابوبر نے کہا ہے عرابی میں محمد میں تشریف اور کامہ شمادت کے بعد فرمایا:

الدعد! تم میں سے جو آدمی حضرت محمد علیات کی عبادت کرتا تھااسے معلوم ہو جاناچا ہے کہ حضرت محمد علیات کا تقال ہو گیالور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھااسے یقین ہوناچاہے کہ اللہ تعالیٰ ہیشہ زندہ رہیں گے ان کی موت نہیں آسکتی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: وَمَا مُحَدَّدٌ إِلاَّ وَسُولٌ قَدُ حَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَانَ مُناتَ اَوْ فَعِلَ اَنْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ، آخر تک

#### (مورت آل عمران آیت ۱٤٤)

ترجمه: "اور محد نرے رسول ہی تو ہیں آپ سے پہلے اور بہت سے رسول گزر چکے ہیں سو اگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید ہی ہو جادیں تو کیا تم اوگ الٹے پھر جاؤے۔ "حفرت الن عمال کہتے ہیں اللہ کی فتم الیا معلوم ہوریا تھا کہ گویالوگ حضرت او پر گی تلاوت سے اللہ استعد (ج ۲ ص ۷۰) ایضا عن عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب عن جدہ کذا فی الکنز (ج ٤ ص ٥٥)

لِّ اخرجه ابن خسرو كذافي الكنز (ج £ ص ٤٨) www.besturdubooks.wordbress.com پہلے اس آیت کو جانے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی اتری ہے۔ تمام لوگوں نے حضر ت ابو بڑھے اس آیت کوایک دم لے لیااور ہر آدمی اسے پڑھنے لگالور حضر ت عمر بن خطاب نے فرمایا اللہ کی حتم اجوں ہی میں نے حضر ت ابو بڑگویہ آیت پڑھتے ہوئے سامیں تود ہشت کے مارے کا پنیخ لگ گیالور میرے پیرول میں اٹھانے کی سکت نہ رہی لور میں زمین پر گر گیالور جب میں نے حضر ت ابو بخر گویہ آیت پڑھتے ہوئے سناتب مجھے پتہ چلا کہ حضور عظیم کا انقال ہو گیا ہے۔ له حضر ت ابو بخر گویہ آیت پڑھتے ہوئے سناتب مجھے پتہ چلا کہ حضور عظیم کا انقال ہو گیا ہے۔ له کا انقال ہو اتو حضور عظیم کا انقال ہو آیت میں میابہ کو اس من حضر ت عمر آنے لگ گیا کہ اب اسلام من جائے گا) میں بھی ان ہی لوگوں میں تھا۔ ایک دن میں مدینہ کی آیک حو بلی میں بیٹھا ہوا تھا اور حضر ت ابو بخر گی بیعت ہو چکی تھی کہ اسے میں حضر ت عمر آمیرے پاس سے گزر نے کابالکل پتہ نہ چلا۔ حضر ت عمر آمید ھے حضر ت میں شدت غم کی وجہ سے مجھے ان کے گزر نے کابالکل پتہ نہ چلا۔ حضر ت عمر آمید ھے حضر ت میں میں میں آئے گی۔ بات نہ بتاؤں ؟ ابو بین سے گزر الور میں نے انہیں سلام کیائیکن انہوں نے میرے سلام کیائیکن انہوں نے میں نے میں کہ سلام کیائیکن انہوں نے میں کھور کے کھور کیائیکن انہوں نے میں کے میں کہ سلام کیائیکن انہوں نے میں کھور کے کھور کیائیکن انہوں نے میں کھور کیائیکن انہوں نے میں کھور کے کھور کیائیکن انہوں نے میں کھور کیائیکن انہوں نے میں کے میں کھور کے کھور کیائیکن انہوں نے میں کھور کے کھور کے کھور کیائیکن انہوں نے میں کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کیائیکن انہوں نے میں کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کے

حفرت عبدالرحمٰن بن سعید بن بریوع فرمائے ہیں آیک دن حضرت علی بن ابی طالب آ آئانہوں نے سر پر کپڑاڈالا ہوا تھااور بہت عمکین تھے۔ حضرت او بحرؓ نے ان سے فرمایا کیا بات ہے ؟بڑے عمکین نظر آرہے ہو۔ حضرت علیؓ نے کما جھے وہ زبر دست غم پیش آیا ہے جو آپ کو نمیں آیا ہے۔ حضرت او بحرؓ نے فرمایا سنویہ کیا کمہ رہے ہیں! میں حمیس اللہ کا واسطہ وے کر یوچھا ہوں کیا تممارے خیال میں کوئی آدمی ایسا ہے جے جھے سے زیادہ حضور علیہ کا عم ہوا ہو؟ سکے

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور علی کے (کا انتقال ہو چکا تھا اور ان) کا جنازہ ہمارے گھروں میں رکھا ہوا تھا۔ ہم سب از داج مطہر ات جمع تھیں اور رور ہی تھیں اور اس رات ہم بالکل نہ سوئی تھیں۔ ہم آپ کوچار پائی پر دکھ کر خود کو تسلی دے رہی تھیں کہ استے میں آخر شب میں حضور علی کو دفن کر دیا گیا اور قبر پر مٹی ڈالنے کے لئے ہم نے پھاوڑوں کے چلنے کی آواز سی تو ہماری بھی چنے نکل گئی اور مسجدوالوں کی بھی، اور سار المدینہ اس چنج سے گوئی اٹھا۔ اس کے بعد

لَّى اخرجه عبدالرزاق و ابن سعد و ابن ابی شیبة و احمد و البخاری و ابن حیان وغیر هم گذافی الکنز (ج ٤ ص ٤٨) ۔ لَّــ اخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ١٢٨) لَـــ اخرجه ابن سعد (ج ٢ ص ٨٤)

حضرت بالل في فرك اداؤى توجب انهول في ادان من حضور عظي كانام ليا يعن احمد ان محدار سول الله کما توزور زور سے رویزے اور اس سے جمار اعم اور بوھ گیا۔ تمام لوگ آپ کی قبر کی زیارت کے لئے اندر جانے کی کوشش کرنے لگے اس لئے دروازہ اندر سے بعد کرنا بڑا۔ ہائے وہ کتنی بڑی مصیبت تھی۔اس کے بعد جو بھی مصیبت ہمارے اوپر آئی تو حضور عظیقہ ( کے جانے ) کی مصیبت کویاد کرنے ہے وہ مصیبت ہلکی ہو گئی۔لہ

حضرت او ذؤیب بندلی فرماتے ہیں میں مدیند منورہ آیا تومیں نے دیکھاکہ مدینہ والے او کی آواز سے ایسے زور زور سے رورہے ہیں جیسے کہ سارے حاجی احرام کی حالت میں زور ہے لبیک کمہ رہے ہوں۔ میں نے بوچھا کیا ہوا؟لوگوں نے بتایا حضور ﷺ کا انتقال ہو گیا ہے (اس دجہ ہے سب لوگ رورہے ہیں) کے

حضرت عبيد الله بن عميرٌ فرماتے ہيں جب حضور ﷺ كانقال ہوااس وقت مكه مكرمه اور اس ك أس پاس كے علاقد كے امير حضرت عماب ن اسيد تنے -جب كمدوالوں كو حضور علاق ك انقال کی خبر ملی تومسجد حرام میں بیٹھے ہوئے سارے مسلمان زور زور سے رونے لگ گئے اور شدت غم کی وجہ ہے حضرت عمّابؓ تو مکہ مکرمہ سے باہر ایک گھاٹی میں طبے گئے ( تاکہ ننمائی میں بیٹھ کررویتے رہیں) حضرت سہیل بن عمروؓ نے آکر حضرت عمّاب کو کما( تنها کی چھوڑواور) کھڑے ہو کر لوگوں میں بات کرو۔ انہوں نے کہا حضور ﷺ کے انقال کی وجہ ہے مجھ میں بات کرنے کی ہمت نہیں۔ حضرت سہیل نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں آپ کی جگہ میں بات كراول كار چنانچد دونول اس كھائى سے فكل كر معجد حرام آئے اور حضرت سميل في کھڑے ہو کربیان کیا انہول نے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد اینے بیان میں وہ تمام ہاتیں کہ ویں جو حضرت او بحرات نے مدینہ میں فرمائی تھیں ان میں سے ایک بات بھی تونہ چھوڑی۔ (اور الله تعالی نے ان کو مکہ والوں کے سنبھالنے کاذراجیہ بنالیا) جنگ بدر کے موقع پر حضرت سہیل بن عمرو بھی کافر قیدیوں میں تھے۔ حضرت عمر ان کے آگے کے دانت تکالناجاتے تھے توان سے حضور عظی نے فرمایا تھااے عر اہم کیوںان کے آ کے انت نکالنے لگے ہو؟ انہیں چھوڑ دو۔ ہوسکتا ہے اللہ تعالی انہیں (اینے دین کی خدمت کے لئے) کھڑے ہونے کاابیاز بروست موقع دے جس سے حمہیں بہت زیادہ خوشی ہو۔ چنانچہ بیروہی موقع تھاجس کی حضور ﷺ

<sup>🕽</sup> اخرجه الواقدي كذافي البداية (ج ٥ ص ٧٧١) ورواه ابن سعد مختصرا (ج ٤ ص لِّ اخرجه ابن منده و ابن عسا كر كذافي الكنز (ج ½ ص ٥٨) ابن (111 اسحاق بطوله كما سنذكر فيما قالت الصحابة على وفاته كالله المستدين المستدين

نے خبر دی تھی اور ان کے اس بیان کا بہت اثر ہوا اور مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کے مار ہوا اور مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کے سارے علاقے کے مسلمان سنجعل گئے اور حضر ت عمّاب کی امارت اور مضبوط ہو گئی۔ له حضر ت ابو جعفر فرماتے ہیں میں نے حضور ہو گئی۔ انتقال) کے بعد بھی حضر ت فاطمہ کو ہنتے ہوئے نہیں دیکھا ہاں صرف تھوڑ اسا مسکر الیتیں جس سے چرے کی ایک جانب ذرا محمل ہو جاتی۔ کی ہو جاتی۔ میں ہو جاتی۔ میں ہو جاتی۔ کی ہو جاتی۔ میں ہو جاتی ہو جاتی

الله حضور علی کی و فات پر صحابہ کرام نے کیا کہا

حضرت اسحاق رحمة الله عليه كت بين حضور عليه كانقال ير حضرت الوبر في في كما آج بموى سے بورالله تعالى كے باس سے آنےوالے كلام سے محروم بوگئے۔ سے

حضرت انس فرماتے ہیں جب حضور ﷺ کا انقال ہوا تو حضرت ام ایمن رونے لگیں تو کسی نے ان سے بوچھا کہ آپ حضور ﷺ کے انقال پر کیوں رور ہی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا (میں حضور ﷺ کے انقال پر نہیں رور ہی ہوں) کیونکہ مجھے یقین تھا کہ حضور ﷺ کا عنقریب انقال ہوجائے گامیں تواس پر رور ہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ اب بید ہو گیا۔ سی

حصرت الن فرماتے ہیں نبی کریم علیہ کی وفات کے بعد حصرت او بحر نے حضرت عراکو فرمایا آؤ۔ حضرت امراکی فرمایا آؤ۔ حضرت امرائی فرمایا آؤ۔ حضرت امرائی فرمایا تر نے جاتے ہیں (ہیں بھی ان دونوں حضرات کے ساتھ کیا) جب ہم حضرت امرائین کے بال جاکر اللہ کے رسول علیہ کو جو پھی طاہے وہ ان کے لئے کیاں سے (ہزاروں گنا) بہتر ہے۔ حضرت امرائیہ کے رسول علیہ کو جو پھی طاہے وہ ان کے لئے رسال سے (ہزاروں گنا) بہتر ہے۔ حضرت امرائیہ کے رسول علیہ کو جو پھی طاہے وہ ان کے اللہ کو اللہ کے رسول علیہ کو جو پھی طاہے وہ ان کے لئے میال سے (ہزاروں گنا) بہتر ہے باتھ میں تواس وجہ سے روزی ہوں کہ اب ان کے لئے یمال سے (ہزاروں گنا) بہتر ہے باتھ میں تواس وجہ سے روزی ہوں کہ اب آسان سے وحی آنے کا سلسلہ رک گیا ہے۔ یہ بات ایک موثر تھی کہ اسے من کروہ دونوں حضرات بھی روئے لگ بڑے جو حضر سے طارق فرماتے ہیں جب حضور عظیہ کا انتقال ہوا تو حضرات امرائی ڈرونے گئیں۔ کسی نے ان سے کمالے ام ایمن! آپ کوں روقی ہیں ؟ انہوں حضر سے امرائی ڈرونے گئیں۔ کسی نے ان سے کمالے ام ایمن! آپ کوں روقی ہیں ؟ انہوں

ل اخرجه سيف و ابن عساكر كذافي الكنو (ج 2 ص 2 ٪)

نے فرمایا میں اس بات پر رور ہی ہوں کہ اب آسان کی خبریں ہمارے پاس آنی بند ہوگئی ہیں۔ لما ایک روایت میں بیرے کہ حضرت ام ایمن نے فرمایا میں اسبات پر رور ہی ہوں کہ دن رات ہمارے پاس آسان کی خبرین تازہ بتازہ آیا کرتی تھیں یہ سلسلہ اب بند ہوگیا ہے میں اس بررور ہی ہوں۔ حضرت ام ایمن کی اس بات پرلوگوں کو بہت تعجب ہولہ سی

حضرت ان عرق فرماتے ہیں حضور عظی کے انقال پر لوگ دونے لگے اور کہنے لگے اللہ کی قتم اہماری تمنایہ تھی کہ ہم حضور عظی سے پہلے مر جاتے کیونکہ اب ہمیں خطرہ ہے کہ آپ کے بعد کمیں ہم فتول میں نہ مبتلا ہو جائیں اس پر حضرت معن بن عدی نے فرمایا لیکن اللہ کی قتم اجبری تمنا تو یہ نہیں تھی کہ میں حضور عظی سے پہلے مر جا تاباعہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے حضور عظی کی زندگی میں حضور علی کو سچامانا اور ان کی تصدیق کی ایسے ہی ان کے انتقال کے بعد ان کی تصدیق کی ایسے ہی ان کے انتقال کے بعد ان کی تصدیق کروں۔

حضرت انس فرماتے ہیں جب ہی کریم ﷺ کی پیماری اور پڑھ گئی اور آپ بہت ذیادہ بے چینی احضور ﷺ نے ان سے فرمایا آج کے بعد تمہارے والد پر بھی بے چینی نمیں آئے گی۔ پھر جب حضور ﷺ کا انتقال ہو گیا تو حضرت فاطمہ ؓ نے فرمایا ہائے میرے لباجان نے رب کی دعوت قبول کرلی۔ ہائے میرے لباجان کا ٹھکانہ جنت الفرووس بن گیا۔ ہائے میرے لباجان الن کی موت پر ہم حضرت جرائیل جان کا ٹھکانہ جنت الفرووس بن گیا۔ ہائے میرے لباجان الن کی موت پر ہم حضرت جرائیل سے تعزیت کرتے ہیں۔ پھر جب حضور ﷺ و فن ہو گئے تو حضرت فاطمہ ؓ نے فرمایا ہے انس النہ میں کے کئے کیے آمادہ ہو گئے۔ سی م

حضرت فاطمہ ؓ نے فرمایااے انسؓ! تمہارے دل کیسے آمادہ ہو گئے کہ تم حضور ﷺ کو مٹی میں د فناکر واپس آگئے ؟ حضرت حماد کہتے ہیں جب حضرت ثابت ؓ یہ صدیث بیان کرتے تواتنا روتے کہ پسلیاں ملنے لگتیں۔ کی

حضرت عروة فرماتے ہیں (حضور ﷺ کی چھو پھی) حضرت صفیہ بنت عبد المطلب ؓ نے

ص ۸۹)

ال عند ابن ابي شيبة كذافي الكنز (ج ٤ ص ٦٠) واخرجه ايضا ابن سعد

<sup>( + 4 ) + 17 )</sup> بسند صحيح عن طارق نحوه  $\frac{7}{4}$  اخرجه مالك كذافي البداية ( + 7 ) واخرجه ابن عبدالبر في الاستيعاب ( + 7 ) ص ( + 27 ) من طريق مالك نحوه قال في الاصابة ( + 7 ) ص ( + 67 ) وسعيد بن هاشم اى راوى الحديث عن مالك ضعيف و المحفوظ مرسل

عووة انتهى وقداخيرجه ابن سعد (ج ٣ ص ٤٦٥) عن عووة نحوه . . كلّم اخيرجه البخاري كما اخرجه البخاري والبغوي كذافي الاصابة (ج ٣ ص ٢٦٤) و اخرجه البزار نحوه قال الهيئمي (ج ٩ ص٣٩) رجاله رجال الصحيح غير بشر بن آدم وهو ثقة و اخرجه ابن زياده (ج ٧

حضور ﷺ کی د فات پر چنداشعار کے جن کاتر جمہ بیہے:

ا۔ میر اول عملین ہے اور میں نے رات اس آدمی کی طرح گزاری جس کاسب کچھ چھن گیا ہو اور میں نے انتظار میں اس آدمی کی طرح ساری رات جاگ کر گزاری جو لٹ گیا ہو، اور اس کے پاس کچھے نہ بچا ہو۔

م۔اوریہ سب کچھ ان غمول اور پریشانیوں کی دجہ سے ہے جنہوں نے میری نینداڑار کھی ہے کاش کہ مجھے موت کا جام اس وقت بلادیا جاتا۔

" - جب كه لوگول نے كمامقدر ميں لكھي ہوئي موت حضور ﷺ پر آگئي ہے۔

٧- جب ہم حفرت محمد علی کے گھر والوں کے پاس گئے تو ہماری گردن کے بال غم کی وحدے سفد ہو گئے۔

۵۔ جب ہم نے آپ کے گھروں کو دیکھا کہ ابوہ وحشت ناک ہو گئے ہیں اور میرے حبیب ﷺ کے بعد اب ان میں کوئی نہیں رہا۔

۲۔ تواس سے مجھ پر بہت بڑاغم طاری ہو گیاجو بہت دیر تک رہے گالور جو میرے دل میں ایسا پوست ہواکہ دود ل رعب زدہ ہو گیالوریہ اشعار بھی حضرت صفیہ نے کیے جن کاتر جمہ بیہ ہے:

ا۔غور سے سنو! بارسول اللہ! آپ ہمارے ساتھ سمولت کا معاملہ کرنے والے تھے۔ آپ ہمارے ساتھ اچھاسلوک کرتے تھے اور سخت معاملہ کرنے والے نہ تھے۔

۲۔ آپ ہمارے ساتھ برااچھاسلوک کرنے والے اور نمایت مربان اور ہمارے نبی سے اللہ علیہ میں اسلامی میں اللہ علیہ میں اسلامی میں اللہ اللہ میں ا

س۔ میری زندگی کی قتم ! میں نبی کریم ﷺ کی موت کی وجہ سے نہیں رور ہی ہوں بلیحہ آپ کے بعد آنے والے فتنوں اور اختلا فات کی وجہ سے رور ہی ہوں۔

۷۔ حضرت محمد ﷺ کے تشریف لے جانے اور ان کی محبت کی وجہ سے میرے دل پر گرم لوہے سے داغ کیے ہوئے ہیں۔

۵۔اے فاطمہ ؓ! حضرت محمد علیہ کارباللہ تعالیٰ اس قبر پر رحمت بھیج جو ییڑب میں آپ کاٹھکانہ بنی ہے۔

۲۔ میں حضرت حسن کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے اسے بیٹیم کر دیااور اے اس حال میں

چھوڑ دیا کہ وہرور و کردور چلے جانے والے اپنے نانا کو پکار رہاہے۔

2۔ میری مال ، خالہ ، بچااور میری جان أور میری آل اولاد سب اللہ كے رسول سكان پر تربان بن۔ قربان بن۔

۸۔ آپ نے صبر فرملیالور انتمائی صدافت کے ساتھ آپ نے اللہ کا پیغام پنچادیالور آپ کا انتقال اس حال میں ہواکہ آپ دین میں مضبوط لور آپ کی ملت واضح لور آپ کادین بالکل صاف سھر اہے۔ ۹۔ اگر عرش کا مالک آپ کو ہم میں باقی رکھتا تو ہم ہڑے خوش قسمت ہوتے لیکن (آپ کے انتقال فرمانے کا) اللہ کا فیصلہ یورا ہو کر رہا۔

۱۰۔اللہ کی طرف سے آپ پر سلام اور تحیہ ہو اور آپ کو خوشی خوشی جنات عدن میں داخل کیا جا۔اللہ کی طرف سے آپ پر سلام اور تحیہ ہو اور آپ کو جن جنور اللہ کا انتقال ہوا تو حضرت صفیہ (حضور اللہ کے سامنے) اپنی چادر سے اشارہ کر کے یہ شعر پڑھ رہی تھیں جس کا ترجمہ ہے :

آپ کے بعد پریشان کن حالات اور سخت مصیبتیں پیش آگئ ہیں اگر آپ اس موقع پر تشریف فرماہوتے توبیہ حالات اور مصیبتیں اتنی زیادہ نہ ہو تیں۔ ک

حفزت غنیم من قیل فرماتے ہیں جب نبی کریم ﷺ کا انقال ہوا تومیں نے اپنے والد کو سنا کہ وہ بیراشعار پڑھ رہے تھے جن کا ترجمہ بیہ ہے

ا۔ ہوش سے سنو! حضرت محمد ﷺ کے تشریف لے جانے کی وجہ سے میں ہلاک ہو گیا۔ حضور ﷺ کی زندگی میں میراخاص ٹھکانہ تھا۔

المه جمال میں سادی رات صح تک امن وجین سے گزار تا تھا۔ ال

## صحاب کر ام کا حضور علیہ کو یاد کر کے رونا حضرت زیدین اسلم رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں ایک رات حضرت عمرین خطاب و کیے بھال

ل اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج 9 ص ٣٩) رواه الطبراني و استاده حسن انتهي . .

لا عندالطبراني قال الهيثمي (ج ٩ ص ٣٩) رجاله رجال الصحيح الا ١١ محمد الم يدرك صفية انتهى للم الله يدرك صفية انتهى للم يدرك عندان اخرجه البخاري و البغوى كذافي الا صابة (ج ٣ ص ٢٩٤) و اخرجه البزار نحوه قال الهيثمي (ج ٩ ص ٣٩) رجاله رجال الصحيح غير بشر بن آدم وهو ثقة و اخرجه ابن زياده (ج ٧ ص ٨٩)

کرنے نکلے توانہوں نے ایک گھر میں چراغ جلتے ہوئے دیکھاوہ اس گھر کے قریب گئے تو و یکھا کہ ایک بو ھیاکا نے کے لئے اپنالون تیر سے دھن رہی ہے اور حضور ﷺ کویاد کر کے بیہ اشعاریر ہر ہی ہے جن کاتر جمہ بیہے:

ا۔ حضرت محمد عظی پر نیک او گول کا در دد ہو (یار سول اللہ!) آپ پر چنے ہوئے بہترین لوگ درود تیجیل په

۲۔ آپ راتوں کو خوب عبادت کرنے والے اور صبح سحری کے وقت (اللہ کے سامنے ) یت زبادہ رونے والے تھے۔ موت کے آنے کے بہت ہے رائے ہیں۔

س۔ اور کاش میں جان لیتی کہ کیا میں اور میرے حبیب حضور (ﷺ) کسی گھر میں جمعی اکٹھے ہو سکیں گے ؟

یہ (محبت بھر ے اشعار) س کر حضرت عمر میٹھ کر رونے لگے اور بری و ہر تک روتے رہے۔ آخرانہوں نے اس عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا اس بڑھیانے کماکون ہے؟انہوں نے کما عمرٌ بن خطاب۔ اس بڑھیانے کہا مجھے عمرٌ سے کیاواسطہ اور عمرٌ اس وقت یہال کس وجہ سے آئے ہیں؟ حضرت عمر ﴿ نے کمااللہ تم پر رحم فرمائے! تم دروازہ کھولو تمہارے لئے کوئی الی خطرے کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ اس پر ھیانے وروازہ کھولا۔ حضرت عمرٌ اندر گئے اور فرمایا ابھی تم جواشعاریژه رہی تھی ذرا مجھے دوبارہ سنانا۔ چنانچہ اس نے وہ اشعار دوبارہ حضرت عمرٌ کے سامنے پڑھے۔ جبوہ آخری شعریر پیٹی توحفرت عمر فاس سے کماتم نے آخری شعر میں اپناآور حضور ﷺ کا تذکرہ کیا ہے کسی طرح تم جھے بھی اپنے دونوں کے ساتھ شامل كراو\_اس نے يه شعر يرها\_ وعمر فاغفوله يا غفاد لينياے غفار! عمر كى بھى مغفرت فرمااس ير حفزت عمر خوش مو كئة اوروايس أكت له

حضرت عاصم بن محمدٌ این والدیے لقل کرتے ہیں جب بھی حضرت این عمرٌ حضور ﷺ کا تذكره كرتے توايك دم بے اختياران كى آئكھول سے آنسو بہہ بڑتے كا حضرت منى بن سعيد ذارع رحمة الله عليه كمت بين مين نے حضرت انس بن مالك كويه فرماتے ہوئے سناكہ ميں ہر رات اے صبیب عظی کو خواب میں دیکھا ہول اور یہ فرماکررونے لگ پڑے کے

<sup>🕹</sup> اخرجه ابن المبارك و ابن عساكر كذافي منتخب الكنز (٤ ص ٣٨١)

## حضور علیہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو صحابہ گرام کا مار نا

حضرت کعب بن علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کستے ہیں حضرت غرفہ بن حادث کندی حضور علیہ کے حجت یافتہ صحافی ہیں۔ انہوں نے ساکہ ایک نصر انی حضور علیہ کوبر ابھالا کہ رہاہہ تو انہوں نے اسے انہوں نے اسے ایساارا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی۔ یہ معاملہ حضرت عمر دین عاص کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت عمر و نے حضرت غرفہ سے فرمایا ہم توان سے امن دینے کا معاہدہ کر چکے ہیں۔ حضرت غرفہ نے کمااللہ کی پناہ۔ یہ لوگ حضور علیہ کوبر ابھالا کہیں اور ہم ان کے معاہدے کا پھر بھی لحاظ کریں ؟ ہم نے توان شرطوں پر ان سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم ان کے عبادت خانوں کو پچھ ناظ کریں ؟ ہم نے توان شرطوں پر ان سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم ان کی عبادت خانوں کو پچھ نایں کہیں گئے یہ اپنے عبادت خانوں میں جو چاہیں کمیں اور ہم ان کی طاقت سے زیادہ یو جھ ان پر نمیں ڈالیس کے اور اگر کوئی دغمن ان پر تملہ کرے گا تو ہم ان کی طرف سے لڑیں گے اور اس کے اور اگر کوئی دغمن ان پر تملہ کرے گا تو ہم ان کی احکامات کے مطابق ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے اور اگر یہ اپنے معاملات کے احکامات کے مطابق ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے اور اگر یہ اپنے معاملات کے احکامات کے مطابق ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے اور اگر یہ اپنے معاملات کے احکامات کے مطابق ان کے بارے میں قیصلہ کریں گے اور اگر یہ اپنے معاملات کے احکامات کے مطابق ان کے بارے میں قیصلہ کریں گے اور اگر یہ اپنے معاملات کے احکامات کے مطابق ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے اور اگر یہ اپنے معاملات کے کہائم نھیک کمہ رہے ہو۔ ک

حضرت غرفہ بن حارث کو حضور ﷺ کی صحبت حاصل تھی اور انہوں نے حضرت عکر مہ بن ابنی جمل کے ساتھ مرتدوں سے جنگ بھی لڑی تھی وہ مصر کے ایک نصر انی کے پاس سے گزرے جس کو مند قون کما جاتا تھا۔ حضرت غرفہ نے اسے اسلام کی دعوت دی تواس نصر انی نے حضور ﷺ کا تذکرہ گڑے انداز میں کیاانہوں نے اسے مارا۔ پھریہ معاملہ حضرت عمرون عاص کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت عمرو نے انہیں بلاکر کماہم توان سے امن دینے کا معاہدہ کر کیا ہے۔ کے معاہدہ کر کے بیں اور پھر آگے بچھلی صدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ کے معاہدہ کر کھے بیں اور پھر آگے بچھلی صدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ کے معاہدہ کر کے جس اور پھر آگے بیلی صدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ کے معاہدہ کر کے جس اور پھر آگے بیلی صدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ ک

حضرت كعب بن علقمه رحمة الله عليه كت بي حضرت غرفه بن حارث كندي كوني كريم

لیاخرجه ابن سعد (ج ۷ ص ۲۰)

لى اخرجه ابن المبارك عن حرملة بن عمران كذافي الاستيعاب (ج ٣ ص ١٩٣) واخرجه البخاري في تاريخه عن نعيم بن حماد عن عبدالله بن المبارك عن حرملة باسناده نحوه و اسناده صحيح كما في الاصابة (ج ٣ ض ١٩٥)

علیہ کی صحبت حاصل بھی یہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس کے ساتھ امن دینے کا معاہدہ کیا ہوا تھا۔ حضرت غرفیہ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے بی کریم علیہ کو برا بھلا کمہ دیا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت عمروین عاص نے ان سے کہا یہ لوگ معاہدے کی پابتد کی کی وجہ سے ہم سے مطمئن تھے (تم نے قتل کر کے معاہدہ تو ژدیا) حضرت غرفہ نے کہا ہم نے ان سے اس بات پر امن کا معاہدہ نہیں کیا کہ یہ اللہ اور دسول علیہ کے بارے میں (بر اٹھا کہ کر) ہمیں تکلیف بہنچا کیں۔ کے بارے میں (بر اٹھا کہ کر) ہمیں تکلیف بہنچا کیں۔ کا

## حضور علية كاحكم بجالانا

حضرت عروہ بن زبیر ؓ فرماتے ہیں حضور عَلَیْکَ نے حضرت عبداللہ بن جَشْ کو (لطن )مخلہ مقام ہر بھیجالور ان سے فرمایاتم وہال جاؤلور قریش کے بارے میں پچھ خبر لے کر آؤ۔ حضور ﷺ نے انہیں لڑنے کا تھم نہیں دیاور پیاشہر حرم یعنی جن مہینوں میں کا فرلوگ آپس میں لڑا نہیں کرتے تھےان میپنول کاواقعہ ہے حضور ﷺ نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے کمال جانا ہے باعد انہیں ایک خط لکھ کر دیا (جو کہ بند تھا) اور ان سے فرمایاتم اپنے ساتھیوں کو لے كر جاؤادر جب چلتے چلتے دودن ہو جائيں توبيہ خط كھول كر ديكي لينااور اس ميں ميں نے تنہیں جس چیز کا تھم ڈیا ہواس پر عمل کر لینا (خط پڑھنے کے بعد )اپنے کسی ساتھی کواپنے ساتھ جانے پر مجبور نہ کرنا۔ دودن سفر کرنے کے بعد انہوں نے وہ خط کھولااور اسے بڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یمال سے چل کرمقام خلد پر پہنچواور قریش کے بارے میں جو خبریں شہیں پینچیں تم دہ لے کر ہارے ما<sup>ں ہ</sup>ؤ۔ خط پڑھ کر حضرت عبداللہ بن تجش نے اپنے ساتھیوں ہے کہامیں تواللہ کے رسول ﷺ کی ہات سنوں گابھی اور مانوں گابھی۔تم میں ہے جے شمادت کا شوق ہووہ تومیرے ساتھ علے میں تووہاں جارہا ہوں اور حضور ﷺ کے تھم کو بدِراکروں گااور جے شوق نہ ہووہ واپس چلا جائے کیونکہ حضور ﷺ نے مجبور کر کے ساتھ لے جانے سے مجھے منع کیا ہے کین وہ تمام صحابۃ ان کے ساتھ آگے خلد کے (ان میں سے کوئی والپس نه گیا)جب به حضرات بحران پینیج تو حضرت سعدین ابی و قاص ٔ اور حضرت عتبه ین غزوان کااونٹ کم ہو گیا جس پریہ دونوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے یہ حضرات اونٹ

لَى اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٦ ص ١٣) وفيه عبدالله بن صالح كاتب الليث قال عبدالملك بن شعيب بن اللبث ثقة مامون وضعفه جماعة ويقية رجاله ثقات واخرجه البيهقي (ج عبدالملك بن شعيب بن اللبث ثقة مامون وضعفه جماعة ويقية رجاله ثقات واخرجه البيهقي (ج ص ٢٠٠٠) نحوwww.besturdubsouks

مبجد حرام کے اہل بتھے ان کواس سے خارج کر دینا جرم عظیم میں۔اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور فتنہ پر دازی کرنااس فل خاص سے بدر جہابوھ کرہے۔

الله تعالی فرمارے بین الله تعالی کونه مانا قتل ہے بھی دواگناہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علی فی نے خردی سامان تولے لیالیکن قید بول کو فدید لے کر چھوڑ دیا (مخلد جائے والے) مسلمانوں نے کما (یارسول الله!) کیا آپ کوامید ہے کہ جمیں اس غزوہ پر ثواب ملے گا؟ تواللہ تعالی نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمادی : إِنَّ اللَّهِ مِنْ المنُو وَ اللَّهِ مِنْ مَا جَرُو اسے لے کر اُولیْکَ مَوْجُونُ وَ حَمَدَ اللّٰهِ آخر آیت تک۔ (سورت بقرہ آیت ۸۲۸)

ترجمہ: "حقیقتاجولوگ ایمان لائے ہوں اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو اور جہاد کیا ہوا لیے لوگ تورحمت خداوندی کے امید وار ہوا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ (اس غلطی) کو معاف کر دیں گے اور تم پر رحت کریں گے۔اس غزوہ میں جانے والے آٹھ آدمی تھے اوران کے امیر حضرت عبداللہ بن جمش نویس آدمی تھے۔لہ

حفرت جندب بن عبدالله فرماتے ہیں حضور علیہ نے ایک جماعت بھی اور ان کا امیر حفر ت عبیدہ بن حارث کو بتایا۔ جب حفرت عبیدہ فی و حضور علیہ کی حبت کے غلبہ میں (جدائی کی وجہ سے) رونے گے۔ حضور علیہ نے ان کی جگہ دوسرے کو بھی دیا جن کانام حضرت عبدالله بن جش تھا اور انہیں آیک خط کھو کر دیا اور حضور علیہ نے انہیں تھم دیا کہ حضرت عبدالله بن جش تھا اور انہیں آیک خط کھول کر پڑھیں اور پھر اس میں جہاں جانے کو کھا ہے وہاں چلے جائیں اور وہاں جاکہ پنتی ہے سے نیلے یہ خط نہ پڑھیں اور یہ بھی فرمایا اپنے ساتھ کسی کو آگے جانے پر مجور نہ کرنا۔ چنانچہ جب حضرت عبدالله بن جش آس جگہ پنتی تو انہوں کی کو آگے جانے پر مجور نہ کرنا۔ چنانچہ جب حضرت عبدالله بن جش آس جگہ پنتی تو انہوں نے وہ خط پڑھا اور خط پڑھ کر ان الله وانا المه داجعون پڑھی اور یہ کما میں تو الله اور اس کے رسول علیہ کی بات سنوں گا اور مانوں گا۔ ان کے ساتھ وں پڑھی اور یہ کما میں تو انہوں سے گئے۔ ان حضر ات کو این الحق کی مساول کی ساتھ آگے گئے۔ ان حضر ات کو این الحق کی ان مشر کوں نے کما مسلمانوں کر دیا لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ واقعہ رجب کا ہے یا جمادی الثانی کا مشر کوں نے کما مسلمانوں نے شہر حرام یعنی رجب میں قل کیا ہے اس پر سے آیت نازل ہوئی : یَسْأَلُو نَلْکُ عَنِ الشّھُورِ الْحَرَامِ قِنَالِ فِیْم قُلُ فِنَالٌ فِیْهِ کَیْرُوں ہے کہا جی بی ایک کر وَالْفِیْدَةُ اَکُیُرُمِنَ الْفُنُلُ تک۔ اس پر بعض الشّھُورِ الْحَرَامِ قِنَالِ فِیْم قُلُ فِنَالٌ فِیْهِ کَیْرُوں ہے کہا جی بی تو آیت نازل ہوئی : یَسْأَلُونَلُکُ عَنِ الشّھُورِ الْحَرَامِ قِنَالٍ فِیْم قُلُ فِنَالٌ فِیْهِ کَیْرُوں ہے کہا جی کر وَالْفِیْنَةُ اَکُیُرُمِنَ الْفُنُلُ تک۔ اس پر بعض

ل اخرجه البهقي (ج ٩ ص ٥٥) من طريق ابن اسحاق عن يزيد بن رومان واخرج ابو نعيم هذه القصة من طريق ابي سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس مطولة و كذا اخرجها الطبري من طريق اسباط بن نصر عن المجلى كتافي العناق العالم بهاية والعال www.besattval

مسلمانوں نے کمااگر چہ اس جماعت والوںنے کام تواجھا کیا ہے کیکن انہیں ثواب نہیں ملے گا۔اس پریہ آیت نازل ہوئی زانَّ الَّانِینَ اَمَنُوْ وَالَّلِینَ هَاجُرُوْ ا وَجَاهَدُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللَّهِ اُولِیْكَ یَوْجُوْنَ دَحْمَهَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَفُوْدُ وَیَرِیجُنَیْ ل

حضرت ان عمر افرماتے ہیں حضور ﷺ نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا کوئی بھی راستہ میں عصر کی نماز نہ چھ سلکہ سب ہو قریطہ پہنچ کر نماز پڑھیں (چنانچہ صحابہ ہو قریطہ کی طرف چل پڑے کر نماز پڑھیں (چنانچہ صحابہ ہو قریطہ کی طرف چل پڑے) بعض صحابہ ابھی راستہ میں ہی تھے کہ نماز کاوقت ہو گیا تو بعض لوگوں نے کہا ہم تو یمال کہا ہم تو عصر کی نماز وہال ہو قریطہ پہنچ کر ہی پڑھیں گے اور بعض لوگول نے کہا ہم تو یمال راستہ میں ہی نماز پڑھ کیس کے کیونکہ حضور ﷺ کا مقصد (یہ تھاکہ ہم تیز چلیں) یہ نہیں تھا کہ راستہ میں جا ہے وقت ہو جائے پھر بھی ہم نماز نہ پڑھیں۔اس کا حضور ﷺ سے تذکرہ کیا گیا۔ حضور ﷺ نے دان دونول قسم کے حضر ات میں سے کسی کو بھی پچھ نہ کہا۔ کے

حضرت كعب بن مالك فرماتے ہيں جب حضور عليہ غزوہ خندق ہے واپس ہوئے تو آپ نے (ہتھیارا تار دیئے تھے پھر) دوبارہ ہتھیار لگا لیئے اور طہارت فرمائی۔ دحیم راوی کی حدیث میں یہ ہے کہ (حضور ﷺ نے غزوہ خندق سے واپس آگر ہتھیار اتار دیئے تھے) پھر حضرت جرائیل علیہ السلام نے آسان سے عاضر خدمت ہو کر کھا کہا کڑنے والے و ثمن (ہو قریطہ) کے خلاف اپنے مددگار جمع کر لیں۔ کیابات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ہتھیارا تار دیے ہیں حالانکہ ہم (فرشتوں)نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ یہ سنتے ہی حضور ﷺ گھبر اکر اٹھے اور لو گول کوبڑی تا کید ہے یہ حکم دیا کہ وہ سبءء قریطہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز یڑھیں۔ چنانچہ صحابہ ہتھیار لگاکر چل پڑے اور بو قریطہ پہنچنے سے پہلے ہی سورج غروب ہونے لگا۔ اس پر صحابہ کا نماز عصر کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ پھی لوگوں نے کہ انمازیرہ لو۔ حضور ﷺ کا بیہ مقصد نہیں تھا کہ تم نماز (وقت پر پڑھنا) چھوڑ دواور کچھ لوگول نے کما حضور ﷺ نے ہمیں بہت زور سے یہ تاکید فرمائی تھی کہ ہم بو قریطہ پہنچ کر ہی نماز پڑھیں اس لئے ہم حضور ﷺ کا حکم مان کر تماز نہیں پڑھ رہے ہیں لیذا ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک جماعت نے راستہ میں عصر کی نماز ایمان کے ساتھ ثواب کی امید میں پڑھ لی اور دوسری جماعت نے نہ پڑھی بلحہ ہو قریطہ پہنچ کر سورج غروب ہونے کے بعد ایمان کے ساتھ تواب کی امید میں پڑھ لی۔ حضور ﷺ نے (معلوم ہونے یر) دونوں جماعتوں میں ہے

ل اخرجه البيهقي ايضا (ج ۹ ص ۱۱) واخرجه ابن ابي حاتم عن جندب بن عبدالله تحوه كما في البداية (ج ۳ ص ۱۹۱۷):Didpress (۱۹۹۲)

حضرت جایرٌ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ نے جنگ حنین کے دن ویکھا کہ لوگ میدان چھوڑ کر جارہے ہیں تو فرمایا اے عباسؓ! زور سے بیہ آواز نگاؤاے انصار کی جماعت! اے حدیبید میں در خت کے نیچے بیعت ہونے والو! (چنانچہ حضرت عبال نے زور سے یہ آواز لگائی) جس پر انصار نے فوراُ جواب میں کہالیک۔ حاضر ہیں لبیک۔ حاضر ہیں (اور آواز کی طرف آنے لگے) بعض صحابہ ؓ نے اپنی سواری کو آواز کی طرف موڑ ناچاہائیکن گھیر اہت اور یریشانی کی وجہ سے وہ سواری نہ مز سکی تو دہ اس سواری سے اتر گئے اور سواری کو ویہے ہی چھوڑ دیا اور زرہ کو اتار پھینکا اور تلوار اور ڈھال لے کر اس آواز کی طرف تیزی سے چل پڑے۔اس طرح حضور عظی کے پاس ان میں سے سوآد می جمع ہو گئے تو آپ نے دشمن کے حالات کا ندازہ لگائے بغیر ہی ان سے جنگ شروع کر دی اور بڑے گھسان کی لڑائی ہوئی۔ پہلی آواز تو انصار کے لئے لگوائی تھی۔ آخر میں خزرج قبیلہ کے لئے آواز لگوائی کیونکہ ہے لوگ جم كر لزنے والے تھے پھر حضور ﷺ نے اپني سواريوں كى طرف جھالكا توآپ كى نظر اس جگہ بڑی جمال خوب زور شور سے تلواریں چل رہی تھیں اس پر آپ نے فرمایا اب تنور گرم ہواہے یعنی خوب گھمسان کارن پڑاہے۔ حضرت جاہر کہتے ہیں (ان سو آد میول نے جنگ کی اور اللہ نے فوراً فتح عطا 👚 فرمادی) اللہ کی فتم! بھاگ کر جانے والے لوگ ابھی والی سی آئے تھے کہ کافر قیدی حضور سے کے یاس گر فار ہو کر پہنچ ملے تھے۔ ان قید بول کے ہاتھ چیچے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ کافروں میں بہت سے قبل ہوئے اور باتی سب شکست کھاکر بھاگ گئے اور ان کا فرول کا سار امال ، سامان آل اولا واللہ تعالیٰ نے اینے رسول علیہ کوبطور غنیمت کے دے دیا کے

حضرت عباس اسی حدیث کواس طرح ذکر کرتے ہیں کہ حضور علی نے فرمایا اے عباس اسکر (کے درخت کے نیچ بیعت ہونے) والوں کو آواز لگا کر بلاؤ (چنانچہ میں نے آواز لگائی تو) وہ میری آواز من کر الیم تیزی سے مڑے جیسے گائے اپنے پیکھڑنے کی طرف پلٹتی ہے اوروہ سب یا لمبیکاہ بالبیکاہ کمہ رہے تھے۔ میلہ

حضرت عكرمة فرمات بن جب حضور علي في (حديبييين ) كمه والول سے صلح كى تو

لَمْ الحرجه الطبراني قالي الهيثمي (ج ٦ ص ٠ \$ ١) رجاله رجال الصحيح غير ابن ابي الهذيل و هو ثقة ١٥ واخرجه البيهقي نحوه عن عبيد الله بن كعب بن مالك ومن حديث عائشة الطول منه كيما في البداية (ج ٤ ص ١٩٧٧)

لِّى عَبد ابن وهَب ورواه مسلم عن ابن وهب كذافي البداية (ج ٤ ص ٢٣١) وقد اخرج ابن سعد (ج ٤ ص ٢١) جابك الجابي ها الله فه الله بنجار www.besturdubo

حياة الصحابة أو دو (علد دوم) \_\_\_\_\_\_\_

قبیلہ نزاعہ والے زمانہ جاہلیت ہے ہی حضور ﷺ کے حلیف طلے آرہے تھے اور قبیلہ ہو بحر والے قریش کے حلیف تھے۔اس لئے حضور ﷺ کی صلح کے اندر قبیلہ خزاعہ والے بھی آگئے اور قریش کی صلح میں بو بحر داخل ہو گئے۔ قبیلہ خزاعہ اور بو بحر کے در میان پہلے ہے لڑائی چلی آر ہی تھی اس صلح کے بعد قریش نے ہتھیار اور غلہ سے بو بحر کی مدد کی اور بو بحر نے خزاعہ پر اچانک چڑھائی کر دی اور ان پر غالب آگر ان کے پچھ آدمی قبل کر دیے اس پر قریش کوید ڈر ہواکہ وہ صلح کو توڑ مے ہیں اس لئے انہوں نے او سفیان سے کہا محمد (ﷺ) کے پاس جاؤاور پورازور لگاؤ کہ یہ معاہدہ پر قرار رہے اور صلح باقی رہے۔ او سفیان مکہ سے چلے اور مدینہ پہنچے۔ حضور علی نے فرمایالوسفیان تمہارے یاس آیاہے اس کاکام سے گاتو نہیں لیکن رپہ خوش ہو کر واپس جائے گا۔ چنانچہ ابو سفیان حضرت ابد بح<sup>ر ہ</sup>ے پاس آئے اور ان ہے کہااے او بحر ! آپ اس معاہدہ کوہر قرار اور صلح کوباتی رتھیں۔ حضرت او بحر نے کہااس کا اختیار مجھے نہیں باعد اس کا اختیار تواللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ہے۔ پھر وہ حضرت عمر بن خطاب ؓ کے پاس گئے اور الن سے انہوں نے وہی بات کمی جو حضرت او بحرؓ ہے کہی تھی۔ حضرت عمر ؓ نے کہاتم نے توخود ہی صلح توڑی ہے اور اب جو صلح نگ ہواہے خدایر انا کرے اور جو صلح سخت اور پر انی ہواہے خدا توڑ دے۔اس پر او سفیان نے کہامیں نے تم جیساایے قبیلہ کادشمن کوئی نہیں دیکھا۔ پھروہ حضرت فاطمہؓ کے پاس آئے اوران سے کہااے فاطمہؓ ! کیاتم ایساکام کرنے کو و شی تیار ہوجس ہے تم اپی قوم کی عور توں کی سر دارین جاؤ پھر ان سے وہی بات کی جو حضرت او بر سے کمی تھی۔ حضرت فاطمہ نے کمااس کا ختیار مجھے نہیں ہے باعد اس کاا ختیار توانلہ اور اس کے رسول ﷺ کو ہے۔ پھر انہوں نے حضرت علیؓ کے پاس جاکر و ہی بات کمی جو حضرت او برڑے کی تھی۔ حضرت علیؓ نے ان سے کمامیں نے تم سے زیادہ بھٹا ہوا آدمی بھی نہیں دیکھا۔ تم تو خو د اپنے قبیلہ کے سر دار ہواس لئے تم اس معاہدہ کو بر قرار ر کھواور اس صلح کوباتی ر کھو (کسی کو مت توڑنے دو) اس پر ابوسفیان نے اپناایک ہاتھ دوسرے بر مادکرکمامیں نے لوگوں کو ایک دوسرے سے بناہ دی۔ پھر مکہ دالیں چلا گیا اور وہال والوں کو ساراحال بتایا۔ انہوں نے کہا آپ جیسا قوم کا نما ئندہ آج تک نہیں دیکھا اللہ کی قتم! آپ نہ تولڑائی کی خبر لائے ہیں کہ ہم چو تھے ہو کراس کی تیار کرتے اور نہ صلح کی خبر لائے ہیں کہ ہم جنگ سے مطمئن ہو کر آرام سے بیٹھ جاتے۔اس کے بعد آگے فتح مکہ کا قصہ بیان کیا۔ ل

حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی حضرت او عزیز بن عمیر فرماتے ہیں میں جنگ بدر کے دن کا فرقید یوں میں جنگ بدر کے دن کا فرقید یوں میں تھا۔ حضور عظیم نے صحابہ کو فرمایا تم ان قیدیوں کے ساتھ اچھاسلوک کرواس کی میری طرف ہے تم کو پوری تاکید ہے۔ میں انصار کی جماعت میں تھا۔ وہ جب بھی دن کویارات کو کھانا سامنے رکھتے تو حضور عظیم کی تاکید کی وجہ سے جھے گندم کی روثی کھلاتے اور خود کھجور کھاتے۔ کے

حضرت عبدالر حمن بن ابنی کیلی فرماتے ہیں ایک دن حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور علیہ کی خدمت ہیں حاضر ہوئے حضور علیہ کی خدمت ہیں حاضر ہوئے حضور علیہ کی خدمت ہیں حاضر ہوئے حضور علیہ کی محبد سے باہر اسی جگہ بیٹھ گئے اور خطبہ ختم ہونے حضور علیہ کو یہ بہتہ جا تو آپ نے ان سے فرمایا للہ تعالی اپنی اور تک وہیں بیٹھ رہے۔ جب حضور علیہ کو یہ بہتہ جا تو آپ نے ان سے فرمایا للہ تعالی اپنی اور این دسول علیہ کی اطاعت کا شوق تہمیں اور زیادہ نصیب فرمائے۔ کے

خضرت عاکشہ فرماتی ہیں حضور ﷺ جمعہ کے دن مغیر پر تشریف فرماہوئے اور فرمایاسب بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے معجد کے باہر ہے ہی حضور ﷺ کا یہ فرمان سنا کہ سب بیٹھ جاؤ اور وہیں قبیلہ ہو غنم کے محلّہ ہیں ہی بیٹھ گئے۔ کسی نے عرض کیایار سول اللہ! یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آپ کو بیٹھ جاؤ فرماتے ہوئے سناتو ہیں اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ ہم حضرت عطا فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے آپ نے لوگوں سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس وقت مسجد کی دروازے پر بہنچ چکے تھے یہ سنتے ہی وہیں بیٹھ گئے آپ نے ان سے فرمایا سے عبداللہ اندر آجاؤ کھ حضرت جائر فرماتے ہیں سنتے ہی وہی بیٹھ گئے تو آپ نے زان سے فرمایا سے عبداللہ اندر آجاؤ کھ حضرت جائر فرماتے ہیں مسعود ہیں منجہ کے دن حضور ﷺ جب منبر پر بیٹھ گئے۔ حضور ﷺ نے انہیں دیکھا کہ دہ دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ حضور ﷺ نے انہیں دیکھا کہ دہ دروازے کے پاس بیٹھ ہوئے ہیں توان سے فرمایا اسے عبداللہ بن مسعود آباندر آجاؤ ہے کھی آپ ﷺ کے دروازے جی بی حضور ﷺ کے بیات بیٹھ ہوئے ہیں توان سے فرمایا اسے عبداللہ بن مسعود آباندر آجاؤ ہے کھی آپ ﷺ کے دروازے جی بی حضور ﷺ کے بیات بیٹھ گئے۔ حضور سے آبانہ کو بیٹھ کے دروازے جی بی حضور سے آبانہ کر تشریف لائے ہم بھی آپ سے آبانہ کی مسلم کی اس بیٹھ کے۔ حضور سے آبانہ کو الیا ہی مسلم کی آپ سے کھونے کے بین حضور سے بین حضور سے تی کی بیار میں بیٹھ کے۔ دروازے جی بین حضور سے بین میں بیٹھ کے۔ دروازے جی بین حضور سے بین حضور سے بین میں بیٹھ کے۔ دروازے کے بین حضور سے بین حضور سے بین میں دروازے کی بین میں کو بین بیار کیٹھ کے دروازے کی بین میں دروازے کی بین میں دروازے کی بین میں کی کے بین میں کے بین کی اس کی کو بین بیار کی کے بین کے بین کی کی کو بین بیار کی کھور کے بین کی کی کو بین کی کی کو بین بیار کی کو بین کی کو بین بیار کو بیار کی کی کو بین بیار کی کو بین بیار کی کو بیار کو بیار کے بین بیار کی کو بین بیار کی کو بیار کی کو بیار کی کو بین بیار کی کو بین بیار کی کو بیار کی کو بیار کی کو بین بیار کی کو بین بیار کی کو بیار

<sup>﴾</sup> اخرجه الطبراني في الكبير والصغير قال الهيثمي (ج ٦ ص ٨٦) اسناده حسن

<sup>﴾</sup> لا اخرجه ابن عمما كو كذافي الكنز (ج ٧ ص ٩٥) و اخرجه البيهقي ايضا نحوه عن عبدالرحمن بسند صحيح كما في الاصابة (خ ٢ ص ٣٠٢)

التحرجه ابن عساكر ايضا كذافي الكنز (ج٧ ص ٥١) وهكذا اخرجه الطبراني في الاوسط والبيهقي من حديث عائشه قال الهيثمي (ج٩ ص ٣١٦) وفيه ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع وهو ضعيف وقال في الاصابة (ج٢ ص ٣٠٦) والمرسل اصح

<sup>؟</sup> اخرجه ابن ابي شيبة كذا في الكنز (ج٧ ص٥٦)

ساتھ تھے۔ آپ عظی نے ایک او نیجا تبدر یکھا تو اپوچھاریس کا ہے؟ آپ عظی کے محابہ نے عرض کیافلاں انصاری کا ہے حضور عظیمہ س کر خاموش ہور ہے اور آپ عظیمہ نےول میں ہے بات رتھی کسی دوسرے وقت وہ انصاری حاضر خدمت ہوئے اور لوگوں کی موجود گی میں انہوں نے سلام کیا۔ حضور ﷺ نے اعراض فرمایا (لور سلام کاجواب بھی نہ دیا ) چندبار ایسے ہی ہوا (کہ وہ سلام کرتے حضور ﷺ اعراض فرمالیتے) آخر وہ سمجھ گئے کہ حضور ﷺ ناراض میں اس لئے اعراض فرمارہے ہیں انہوں نے محابہ سے اس کی وجہ یو چھی اور یوں کہا اللہ کی قتم! میں آج اللہ کے رسول ﷺ کی نظر ول کو پھر اہوایا تا ہوں خیر تو ہے۔ صحابہؓ نے بتایا کہ حضور ﷺ باہر تشریف لائے تھے تو تمہارا قبہ دیکھا تھا۔ یہ س کروہ انصاری فوراً گئے اور قبہ کو گر اگر بالکل زمین کے برابر کر دیا کہ نام دنشان بھی نہ رہا۔ (پھر آئٹر حضور ﷺ سے عرض بھی نہ كيا)ايك دن حضور عظي كاس جكه گزر ہواتو آپ كووہان وہ قبہ نظرنہ آيا۔ آپ نے يو جھااس تبہ کا کیا ہوا؟ صحابہؓ نے عرض کیا تبہ والے انصاری نے آپ کے اعراض کا ہم سے ذکر کیا تھا ہم نے اسے بتادیا تھا نہوں نے آگر اے بالکل گرادیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہر تعمیر آدمی پر دبال ہے مگر وہ تغییر جو سخت ضروری اور مجبوری کی ہو۔ بیر روایت ابو داؤد کی ہے اور این ماجہ میں بیہ ر وایت ذرا مختصر ہے اور اس میں بہ ہے کہ اس کے بعد کسی موقعہ پر حضور ﷺ کاوہاں سے گزر ہوا۔ حضور عظام کودہ قبہ وہال نظر نہ آیا حضور عظام نے اس کے بارے میں یو چھا تو صحابہ نے بتایا کہ جب ان انصاری کو یہ چلا توانہوں نے اس قبہ کو گرادیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ اس بر ر حم کرے۔اللہ اس پر رحم کرے۔

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص فرماتے ہیں میں حضور عظی کے ساتھ قبہ اذاخر گیا (یہ مکہ اور مدینہ کے در میان ایک جگہ کانام ہے) میرے اوپر سرخ رنگ کی ایک چادر تھی۔ حضور علیہ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایایہ کیسا کپڑا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ حضور علیہ کو یہ چادر پیند نہیں آئی۔ میں ایخ گھر والی آیا۔ گھر والے تنور میں آگ جلار ہے تھے میں نے وہ چادر اس میں ڈال دی۔ پھر حضور علیہ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے پوچھااس چادر کا کیا ہوا؟ میں نے کما میں نے اس تور میں ڈال دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کیوں نہدے دی؟ (عور توں کے لئے اس رنگ کے کپڑے پہنے میں حرج نہیں ہے) لے دخر سال بن حظلیہ عبشی فرماتے ہیں نبی کر یم علیہ نے مجھ سے فرمایا فریم اسدی حضر سے سل بن حظلیہ عبشی فرماتے ہیں نبی کر یم علیہ نے مجھ سے فرمایا فریم اسدی

لِ اخرجه الدولابي في الكني (ج ٢ ص £ ٤)

بہت اچھا آدمی ہے آگر اس میں دوبا تیں نہ ہوں ایک تواس کی سر کے بال بہت بڑے ہیں۔ دوسرے وہ لنگی گخنوں کے نیچے باند ھتاہے۔ حضرت خزیم کو حضور ﷺ کا بیدار شاد پہنچا تو فوراً چا قولے کر بال کو کانوں کے نیچے سے کاٹ دیتے اور لنگی آدھی پیڈٹی تک باند ھناشر وع کردی۔ لہ

حضرت جثامہ بن مساحق بن رہے بن قیس کنائی حضرت عمر کی طرف سے ہر قل کے پاس
قاصد بن کر گئے تھے وہ فرماتے ہیں میں ہر قل کے پاس جا کر ہیڑھ گیا میں نے خیال نہ کیا کہ
میرے نیچے کیاہے ؟ میں کس پر ہیڑھ رہا ہوں ؟ وہ سونے کی کرسی تھی۔ جب میں نے اسے
دیکھا تو فور اُاس سے اٹھ کر نیچے ہیڑھ گیا تو ہر قل ہنس پڑا اور اس نے مجھ سے پوچھا ہم نے سے
کرسی تمہارے اکرام کے لئے رکھی تھی تم اس سے کیوں اٹھ گئے ؟ میں نے کہا میں نے حضور
میں چیزوں سے منع کرتے ہوئے سنا ہے۔ اُل

حضرت رافع بن خد ج فرماتے ہیں ایک دن میرے ماموں جان میرے ماس آئے اور انہوں نے کہا ہمیں آج حضور علی ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں آج حضور علی ہے نے ایک کام سے منع فرمایا ہے جو تسارے تفع کا تھالیکن اللہ اللہ اور اس کے رسول علی کی بات مانے میں ہمارا تمہارازیادہ نفع ہے۔ پھر آگے زمین اجرت یردینے کے بارے میں حدیث بیان فرمائی۔ سیم

قبیلہ بو عارف بن خزرج کے حضرت محمد بن اسلم بن بجر ہ عمر رسیدہ بڑے میال سے وہ اپنا قصہ خود بیان کرتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ (اپنے گاؤل سے) مدینہ منورہ کی کام سے جاتے اور بازار میں اپناکام پوراکر کے اپنے گاؤل والی آجاتے۔ جب اپنی چادرا تارکرر کھ دیتے تو انہیں بازار میں اپناکام پوراکر کے اپنے گاؤل والی آجاتے۔ جب اپنی چادرا تارکرر کھ دیتے تو انہیں یاد آتا کہ انہوں نے حضور عظیم کی مسجد میں دور کعت نماز نہیں پڑھی ہے عالا نکہ حضور عظیم نے ہم سے فرمایا تھا (اے قریب کے دیمات والو!) تم میں سے جو اس بستی (یعنی مدینہ منورہ) میں آئے وہ جب تک اس مجد (نبوی) میں دور کعت نمازنہ پڑھ لے اسے اپنے گاؤل والی نہیں جاتے اور حضور عظیم کی مسجد میں دور کعت نماز ہ پڑھ کے اسے اپنے گاؤل میں دور کعت نماز ہڑھے ہے۔

<sup>﴿</sup> اخرجه احمد و البخاري في التاريخ و ابن عساكر كذافي الكنز (ج ٨ ص ٩٩).

لى الخرجه ابو تعيم كذا في الكنز (ج ٧ ص ١٥) واخرجه ابن منده نحوه كما في الاصابة (ج ص ٢٢) من ٢٢٧)

<sup>﴾</sup> اخرجه الحسن بن سفيان و ابونعيم في المعرفة عن عبدالله بن ابي بكو بن محمد بن عمرو بن حزم كذافي الكنز (ج ٣ ص ٣٤٦) واخرجه ابن منده وقال غريب والطبراني الا انه سماه مسلم بن اسلم كما في الاصابة (ج ٣ص ٤١٤)

<sup>🕹</sup> اخرجه سعيد بن منصور وابن النجار كذافي الكنز (ج ٨ ص ٣٨٨).

اپنے ماتحت بھائی کو کھلائے اور جو وہ خود پہنتاہے اس میں سے اپنے بھائی کو پہنائے اور اے ایسام کام نہ کیے جواس کی طاقت ہے زیادہ ہواور اگر اے ایساکام کمہ دے تو پھر اس کی اس کام میں مدد کرے لیے

حفرت او سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حفرت عبدالرحمٰن بن عوف مضرت عمر کے پاس
آئے ان کے ساتھ ان کا بیٹا محمہ بھی تھا جس نے ریشم کا کرتہ پہن رکھا تھا۔ حفرت عمر نے
کھڑے ہو کراس کرتے کے گریبان کو پکڑا اور اسے بھاڑ ڈالا۔ حضرت عبدالرحمٰن نے کہااللہ
تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے آپ نے تو بچ کو ڈراویا اور اس کا دل اڑا دیا۔ حضرت عمر شنے
فرمایا آپ بچوں کوریشم بہناتے ہیں ؟ حضرت عبدالرحمٰن نے کہناس لئے کہ میں خودریشم بہنتا
ہوں حضرت عمر شنے فرمایا کیا ہے بچے آپ کی طرح (جوول کی کشرت کا شکار) ہیں ؟ سے
ہوں حضرت عمر شنے فرمایا کیا ہے بچے آپ کی طرح (جوول کی کشرت کا شکار) ہیں ؟ سے

ان عساکراوران سیرین رحمة الله علیماییان کرتے ہیں که ایک مرتبه حضرت خالدین ولید ا حضرت عمر کے پاس گئے۔ حضرت خالد نے ریشم کا کریة پہنا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا اے خالد! بیر کیا بہن رکھاہے ؟ حضرت خالد نے کماامیر المومنین! اس میں کیا حرج

ل كذافي الترغيب (ج٣ ص ٩٥٥) واخرجه البيهقي (ج ٨ ص ٧) عن المعرور نحوه و ابن سعد (ج ٤ ص ٢٣٧) عن عون بن عبدالله مختصراً لل اخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ٩٢) و ابن منيع لل عند ابن عييته في جامعه و مسددو ابن جرير كذافي الكنز (ج ٨ ص ٥٧)

ہے؟ کیاائن عوف ؓ ریشم نہیں پہنتے ہیں؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا کیاتم ابن عوف کی طرح (جووَل کی کثرت میں جتلا) ہو اور تمہیں بھی وہ فضائل حاصل ہیں جو ابن عوف کو حاصل ہیں؟اس وقت اس گھر میں جتنے آدمی ہیں میں ان سب کو قشم دے کر کہتا ہول کہ جس کے سامنے اس کرتے کا جو نسابھی حصہ ہے وہ اسے پکڑ کر بھاڑ ڈالے۔ چنانچہ سب نے اس کرتے کواس طرح بھاڑ ڈالا کہ حضرت خالد کے جسم پراس کا ایک فکڑا بھی نہ بچالے

"حضرات صحابہ کرام گاام خلافت میں حضرت او بحر کو مقدم سمجھناعنوان کے ذیل میں حضرت صحر کی حدیث گزر چک ہے جس میں بیہ ہے کہ حضور ﷺ کے انقال کے ایک ماہ بعد حضرت خلات سعید (مدینہ منورہ) آئے۔ انہول نے دیبان کاریشی جبہ پہن رکھا تھاان کی حضرت عمر اور حضرت عمر اور حضرت عمر اور حضرت عمر اور کو بلند حضرت عمر اور حضرت عمر اور کے اور کون کو بلند آئی اس کے دیارہ کو بھاڑ دو کیا ہے رہی ہیں رہاہے حالا نکہ زمانہ امن میں ہمارے مردول کے لئے اس کا استعال درست نہیں ہے ؟ چنانچہ لوگول نے ان کا جبہ بھاڑ دیا۔

حضرت عبدہ بن لبلبہ رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں مجھے یہ روایت کیجی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب مسجد نبوی ہیں سے گزر رہے تھے۔ مبجد میں ایک صاحب کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے جنہوں نے سبز رنگ کی ایک چادر پین رکھی تھی جس کی گھنڈیال ریم کی تھیں۔ آپ اس کے پیلویس کھڑے ہوگئے اور اس سے فرمایالرے میال! جنتی چاہو لمبی نماذ پڑھ اوجب تک تمماری نماز ختم نہیں ہوجائے گی میں بیال سے نہیں جاؤل گا۔ جب اس آدمی نے یہ دیکھا تو نماز سے فارغ ہو کر حضرت عرائے کیاس آیا تو حضرت عرائے اس او میاز رااینانے کپڑا مجھے دکھاؤاور بھروہ کپڑا پکڑ کر اس کی ریشم والی تمام گھنڈیال کا دیں۔ بھر فرمایالوا بنا کپڑا لے لو۔ کا

حضرت سعید بن سفیان قاری رہمہ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے بھائی کا انقال ہو گیا اور اس نے وصیت کی کہ سودینار اللہ کے راستہ میں خرج کئے جائیں۔ میں حضرت عثمان بن عفال گی خدمت میں حاضر ہوا۔ الن کے پاس ایک صاحب میٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک قبالیمن رکھی تھی جس کے گریبان اور کالر پر ریشم کی کناری سلی ہوئی تھی جوں بی ان صاحب نے مجھے دیکھا تو فر مایا دیکھا تو فر مایا ہوئی تھی جوٹ عثمان نے یہ منظر دیکھا تو فر مایا ہوئی کو چھوڑ دو۔ اس پر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر حضرت عثمان نے نے فر مایا تم لوگوں اس آدمی کو چھوڑ دو۔ اس پر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر حضرت عثمان نے نے فر مایا تم لوگوں

<sup>🗓</sup> كذافي كنز العمال (ج ٨ ص ٥٧)

نے ( قباسمینچ کر ) جلدی کی (یاتم لوگوں نے دنیا میں ریشم استعال کر کے جلدی کی ) پھر حضرت عثانؓ ہے میں نے عرض کیااے امیر المومنین! میرے بھائی کا انتقال ہو گیااور اس نےوصیت کی کہ اللہ کے راستہ میں سودینار خرج کئے جائیں۔ آپار شاد فرمائیں کہ میں اس کی وصیت کس طرح بوری کروں ؟ حضرت عثمان ؓ نے فرمایا کیا تم نے مجھ سے پہلے کسی اور سے بیبات ہو چھی ہے ؟ میں نے کما نہیں توانہوں نے فرمایا اگر تم مجھ سے پہلے کسی اور سے بیبات یو چھتے اور وہ یہ جواب نہ ویتاجو میں دینے لگا ہوں تو میں تمہاری گرون اڑا دیتا ( کہ تم نے اس جائل سے کیوں یو جھا) اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا تھم دیا تو ہم سب اسلام لے آئے اور (اللہ کا شكر ہے كه) ہم سب مسلمان ہيں۔ پھر الله نے ہميں ہجرت كا تھم ديا تو ہم نے ہجرت كى چنانچہ ہم اہل مدینہ مهاجر ہیں۔ پھراللہ نے ہمیں جہاد کا تھم دیا تو (اس زمانے میں )تم نے جہاد کیا تو تم اہل شام مجاہد ہو۔ تم یہ سودینار اسٹے اوپر ،اپنے گھر والوں پر اور آس پاس کے ضرورت مندوں پر خرج کرلو۔ کیونکہ اگرتم ایک درہم لے کر گھر ہے نکلواور پھراس کا گوشت خریدو اور پھراسے تم بھی کھالواور تہارے گھر والے بھی کھالیں تو تہارے لئے سات سودرہم کا ثواب لکھاجائے گا۔ (ضرورت کے وقت گھر والوں پر خرج کرنے پر صدقہ کا ثواب ملتا ہے اسراف پر پکڑ ہوگ) پھر میں نے حضرت عثالیٰ کے پاس سے باہر آکر لوگوں سے بوچھا کہ وہ آد مي جو مير اجبه تحيينج رياتهاوه كون تها؟لو گول نے بتايا كه وہ حضرت على بن ابل طالب تھے ميں ان کے گھران کی خدمت میں گیااور میں نے عرض کیا آپ نے مجھ میں کیاد یکھا تھا؟انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ عظیم کو فرماتے ہوئے ساہے کہ عنقریب میری است عور تول کی شِر مگاہوں کو (مینی زناکو)اور ریشم کو حلال سمجھنے لگ جائے گی اور یہ پہلار پشم ہے جو میں نے کسی مسلمان پر دیکھاہے پھر میں نےان کے پاس سے باہر آگراس قباکو پچے دیا۔ ک

حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے خطرت و قدامہ بن مظعون کو برین کا گور نر بنایا۔ یہ حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حضہ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے امول تھے۔ برین سے قبیلہ عبداللہ سے سر دار حضرت جارو دخفرت عبداللہ کے مداللہ کے مداللہ کے مداللہ کے خدامہ نے بچھ لی لیا جارو دخفرت عمر کی خدامہ نے بچھ لی لیا جس سے انہیں نشہ ہوگیا۔ میں نے ایساکام دیکھاہے جس پراللہ کی حد لازی آئی ہے اسے آپ تک پنچانا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہارے ساتھ اور کون گواہ ہے جانہوں نے کماحضرت او جریر ہے۔ حضرت عمر نے حضرت او جریر ہے کو بلیااوران سے فرمایا ہے جانہوں نے کماحضرت او جریر ہے۔ حضرت عمر نے حضرت او جریر ہے کہ بلیااوران سے فرمایا

تم كيا كوابيء ہے ہو؟ انہوں نے كما ميں نے ان كو يہتے ہوئے تو ضير، يكھاالبت نشر ميں ديكھا کہ قے کردے تھے۔ حفرت عمر ف فرمایا آپ نے گوائی دیے میں بہت باریکی سے کام لیا ہے۔ پھر حضرت عمر ؓ نے خط لکھ کر حضرت قدامہ کو بحرین سے مدینہ بلایا۔ چنانچہ وہ مدینہ آگئے تو حضرت جارود نے حضرت عمر سے کماان پر کتاب اللہ کا تھم جاری کریں۔ حضرت عمرٌ نے فرمایا آپ مدعی میں یا گواہ ؟ حصرت جارود نے کما گواہ ہوں۔ حضرت عمرٌ نے فرمایا تو آپ گواہی دے جکے میں (اس لئے سزادینے کامطالبہ آپ نہیں کر سکتے ہیں )اس پر حضرت جارود خاموش ہو گئے لیکن ا گلے دن صبح کو حضرت عمر یکی پاس آکر پھران ہے کماان پراللہ کی حد جاری کریں۔حضرت عمرؓ نے فرمایا (آپ باربار سز اکا تقاضا کر دہے ہیں اس لئے) میرے خیال میں آپ خود مدعی ہیں (گواہ نمیں ہیں) اور آپ کے ساتھ صرف ایک ہی گواہ ہے لعنی حضرت او ہر رہ و اور ایک گواہ سے آپ کاد عوی ثابت نہیں ہو سکتا) حضرت جارود نے کما میں آپ کواللہ کاواسطہ دے کر کہتا ہول (کہ الن پر حد قائم کریں) حضرت عمر نے فرمایا آپ ا پنی زبان روک کرر تھیں نہیں تو (مار مار کر) آپ کابر احال کر دوں گا۔ حضرت جارود نے کما اے عمر اید تو ٹھیک نہیں ہے کہ شراب تو آپ کا چھازاد بھائی ہے اور آپ سز الجھے دیں۔اس یر حضرت او ہریرہ کے کہااے امیر المومنین!اگر آپ کو ہماری گواہی میں شک ہے تو آپ حفرت قدامہ کی ہوی حضرت بنت الوليد الله عليات آوي بھيج كر الن سے يوچھ ليس ـ چنانچہ حفرت عمر نے حفرت ہند بنت الوليد ك ياس آدمى بھيجالور قتم دے كر أنسيل كما کہ وہ ٹھیک ٹھیک بتائیں چنانچہ انہوں نے اپنے خاوند کے خلاف گواہی دی۔ حضرت عمر انے حفزت قدامہ سے کمااب تو میں آپ پر حد ضرور جاری کروں گا۔ حفزت قدامہ نے کمااگر میں نے بی بھی ہے تو بھی آپ اوگ جھ پر حد جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر انے فرمایا كول؟ خضرت قدامه ن كما كو تكه الله تعالى في فرمايا ب : لِيسَ عَلَى اللَّهِ إِن المُنَّو ا وَعَصِلُوا

الصَّالِحَاتِ جُنَّاحٌ فِيمًا طَعِمْوْ ا (صورت مالده آيت ٩٣)

ترجمہ:"ایسے لوگوں کر جوابمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کووہ کھاتے پیتے ہوں جب کہ وہ لوگ پر ہیز رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں پھر پر ہیز کرنے لگتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں پھر پر ہیز کرنے لگتے ہوں،اور خوب نیک عمل کرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکو کاروں سے محبت رکھتے ہیں۔" حضرت عر ؓ نے فرمایا آپ آپ کامطلب غلط سمجھے ہیں (اس آیت کامطلب تویہ ہے کہ  زمانہ میں شراب حلال تھی لیکن اب تو شراب حرام ہو چکی ہے اس لئے )اگر آپ اللہ سے ڈرتے تواس کی حرام کر دہ چیز لیعنی شراب ہے بچتے۔ پھر حضرت عمرؓ نے لو گوں کی طر ف متوجہ ہو کر یو چھا قدامہ کو کوڑے لگانے کے بارے میں آپ او گوں کا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا ہاری رائے یہ ہے کہ جب تک پیدیمار ہیں انہیں گوڑے نہ لگائے جائیں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے چندون سکوت فرمایا۔ بھرا یک دن حضرت عمرؓ نےان کو کوڑے لگانے کا پختہ ارادہ کر لیا تو پھر لوگوں ہے ہو چھاکہ اب قدامہ کو کوڑے لگانے کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے ؟ لوگوں نے کما ہاری رائے اب بھی نہی ہے کہ جب تک پدیمار ہیں انہیں کوڑے نہ لگائے جائیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایاان کوڑوں کے لگنے سے اگر یہ مر جائیں توبیہ <u>جھےاس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ مجھےاس حال میں موت آئے کہ بیہ حد میری گرون میں پڑی</u> ہو۔ میرے پاس بور ااور مضبوط کوڑالاؤ۔ (چنانچہ کوڑالایا گیا)اور حضرت عرظ کے فرمان کے مطابق حضرت قدامة كوكوڑے مارے گئے۔اس پر حضرت قدامہ حضرت عمر سے ناراض ہو گئے اور ان سےبات چیت چھوڑ دی۔ پھر حضرت عرش جے کو گئے اور حضرت قد امد بھی اس جج میں تھےلوروہ حضرت عمر ؓ سے ناراض ہی تھے۔ یہ دونوں حضرات جب حج سے واپس ہوئے اور حفرت عمر سقیامنزل پراترے تووہاں انہوں نے آرام فرمایا۔ جب نیندے اٹھے تو فرمایا قدامہ کو جلدی سے میرے پاس لاؤ۔ اللہ کی قسم ایس نے خواب میں ایک آدی کو دیکھاجو مجھ ے کہ رہاہے قدامہ سے ملح کر او کیو تکہ وہ آپ کے بھائی بیں اس لئے انہیں جلدی ہے میرے باس لاؤ۔ جب لوگ انہیں بلانے گئے تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایاوہ جیسے بھی آتے ہیں انہیں لے کر آؤ (چنانچہ وہ آئے تو)حضرت عمرؓ نے ان سے گفتگو فرمائی (انہیں راضی کیا) اوران کے لئے استغفار کیا۔ لہ

حضرت یزیدین عبید الله رحمة الله علیه اپنج بعض ساتھیوں سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود ؓ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ذہ جنازے کے ساتھ جابھی رہاہے اور ہنس بھی رہاہے تو فرمایا کہ تم جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے بھی ہنس رہے ہو۔اللہ کی فتم! میں تم ہے بھی بات نہیں کروں گار کے

ارشاد نبوی کیخلاف سر زد ہو جانے پر صحابہ کرام کاخوف وہراس

ل اخرجه عبدالرزاق و اخرجه ابو على بن السكن كذافي الا صابة (ج ٣ ص. ٢٢٩)

حضرت این عبال فرماتے ہیں حضور ﷺ نے جنگ بدر کے دن اینے صحابہ ہے فرمایا مجھے ید معلوم ہوا ہے کہ ہو ہاشم اور بعض دوسرے قبیلوں کے لوگوں کو بیال زیروسی لایا گیا ہے وہ ہم ہے لڑنا نہیں چاہتے لہذاتم میں ہے جس کے سامنے ہو ہاشم کا کوئی آدمی آجائے تووہ اسے ممل نہ کرے اور جس کے سامنے اور اکٹر ی بن ہشام بن حارث بن اسد آجائے وہ اسے قتل نہ کرے اور جس کے سامنے عباس بن عبدالمطلب حضور ﷺ کے چیا آجا ئیں وہ انہیں قتل نہ کرے کیونکہ وہ بھی مجبوراً آئے ہیں۔ اس پر حضرت او حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ نے کہا ہم تو اینے باپ بیول اور بھا ئیول کو قل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں ؟ اللہ کی قتم ااگر عباس میرے سامنے آگئے تو میں تو تکوارے ان کے فکڑے کر دول گا۔ حضور عَلِينَا كُوجَب بيبات كَبِنِي توآب نے حضرت عمرٌ سے فرمایا اے او حفص اُ حضرت عمرٌ كہتے ہيں الله كى قسم إيد پهلادن تفاجس دن حضور علي في نے ميرى كنيت او حفص ركى (كنيت سے پکارنے کے بعد آپ نے فرمایا) کیار سول اللہ کے چھا کے چمرے پر تکوار کا وار کیا جائے گا؟ حضرت عمرٌ نے کہلیار سول اللہ! مجھے اجازت دیں میں تکوار سے ابو حذیفہ کی گر دن اڑا دوں۔اللہ کی قشم اوہ تو منافق ہو گیاہے۔ (اس وقت جوش میں حضرت ابو حذیفہ بیبات کہہ بیٹھے کیکن بعد میں ) حضرت او حذیفہ نے کمامیں اس دن جو (غلط)بات کمہ بیٹھا تھامیں اب تک اینے کو (عذاب خداوندی کے)خطرے میں محسوس کررہا ہوب اور مجھ پر خوف طاری ہے اور میرے اس گناہ کا کفارہ صرف اللہ کے رائے کی شہادت ہی ہو سکتی ہے چنانچہ وہ جنگ بمامہ میں شہید *بر گئے*لہ

حضرت معبدین کعب فرماتے ہیں کہ حضور عظی نے بو قریط (کے یہودیوں)کا پکیس دن تک محاصرہ فرمایا یمال تک کہ اس محاصرے سے دہ سخت پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا توان کے سر دار کعب بن اسد نے بو قریطہ پر تمن با تیں پیش کیں یا توا یمان لے آویا پی عور تول اور پول کو قبل کر کے اپنی موت کی تلاش میں قلعہ سے باہر نکل کر مسلمانوں بر شخون مادو بو باہر نکل کر مسلمانوں بر شخون مادو بو قریط نے (سر دارکی تیوں باتول سے انکار کرتے ہوئے) کہ اہم ایمان بھی نہیں لا سکتے اور چونکہ ہفتہ کی دات میں دشمن پر حملہ کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے اس لئے) ہم ہفتہ کی رات میں لاڑائی کو حلال قرار نہیں دے سکتے اور پول اور عور تول کو خود قبل کرد ہے جو عدر رات میں لاڑائی کو حلال قرار نہیں دے سکتے اور پول اور عور تول کو خود قبل کرد ہے بعد

ل اخوجه ابن اسحاق كذافي البداية (ج ٣ص ٢٨٤) واخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ٥) والحاكم (ج ٣ ص ٢٢٣) عن ابن عباس نحوه قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه. (ج ٣ ص ٢٢٣) عن ابن عباس نحوه قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه. (ج ٣ ص ٢٣٧).Desturdubooks.wordpress.com

ہماری کیاز ندگی ہوگی ؟ بدیمودی (زمانہ جا المیت میں) حضرت او لبابدین عبد المقدر کے حلیف تھے۔اس لئے انہوں نے ان کے ہاس آدمی ہی کران سے حضور عظی کے فیصلے پر ازنے کے بارے میں مثورہ مالگا۔ انہوں نے اینے حلق کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ حضور علیہ تمهارے ذی کئے جانے کا فیصلہ کریں گے (اس وقت تووہ حضور ﷺ کی بات متا گئے کیکن ابعد میں ان کو ندامت ہوئی جس پر وہ حضور ﷺ کی معجد نبوی میں گئے اینے آپ کو معجد ( کے ستون) سے بائد ھەدما يمال تک كه الله تعالىٰ نے ان كى توبه قبول فرمالى له ايك روايت ميں په ہے کہ مو قریط نے کمااے او لبلہ! آپ کی کیارائے ہے؟ ہم کیا کریں؟ کیونکہ (حضور ﷺ ہے) جنگ کرنے کی توہم میں طاقت نہیں ہے تو حضرت او لبلبہ نے اپنے حلق کی طرف اشاره کیااور حلق پر انگلیاں پھیر کر انہیں بتادیا کہ مسلمان انہیں قتل کرناچاہتے ہیں (اس دفت تودہ حضور ﷺ کاراز ہتا گئے لیکن) جب حضرت ابولبابہ وہاں ہے والیس ہوئے تو انہیں بہت ندامت ہوئی اور وہ سمجھ گئے کہ وہ بوی آزمائش میں آگئے اس لئے انہول نے کہا میں اس وقت تک حضور ﷺ کے چرہ انور کی زیارت نہیں کروں گاجب تک میں اللہ کے ساہنے ایس سچی نوبیہ نہ کر لوں کہ اللہ تعالیٰ بھی فرمادیں کہ واقعی ہیدول ہے توبہ کررہاہے اور مدینہ واپس جاکرایے آپ کو مسجد کے ایک ستون سے باعدھ دیا۔ لوگ بتلاتے ہیں کہ وہ تقریباً بیس دن بعد هے رہے۔ جب حضرت او لبلبہ حضور عظی کو کچھ عرصہ نظرنہ آئے تو حضور علی نے فرمایا کیا او لبابہ ابھی تک اینے حلیفول ( کے مشورے ) سے فارغ نہیں ہوئے ؟اس پرلوگوں نے بتایا کہ انہوں نے توسرا کے طور پر خود کومسجد کے ستون سے باندھ ر کھاہے۔حضور علاقے نے فرمایا یہ تو میرے بعد آزمائش میں آگئے اگر یہ (غلطی سر زد ہوجانے كے بعد ) ميرے ياس آجاتے تو ميں ان كے لئے (اللہ ہے)استغفار كرتاليكن جبوہ خود كو سزاکے طور پرستون ہے باندھ کیے ہیں تواب میں بھی انہیں نہیں کھول سکتا،اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ ال

<sup>1 .</sup> اخرجه ابن اسحاق عن ابيه كذَّافي فتح الباري (ج٧ ص ٢٩١)

٢ فكر في البداية (ج ٤ ض ٩ ١٩) عن موسى بن عقبة وفي سياقه قال ابن كثير و هكذا
 رواه ابن لهيعة عن ابي الا سودعن عروة و كذا ذكره محمد بن اسحاق في مغازيه .

وہ اپنے گھر میں سر جھکائے بیٹھ ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیابات ہے ؟ انہوں نے کمایوابر ا حال ہے۔ کیونکہ جھے اونچی آواز سے بولنے کی عادت ہے اور میر کی آواز حضور سے کی آواز سے اونچی ہو جاتی تھی (اور اب اس بارے میں قرآن کی آیات نازل ہو چکی ہیں جن کے مطابق) میرے پہلے تمام انگال برباد ہو چکے ہیں اور میں دوزخ والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ ان سحائی نے حاضر خدمت ہو کر حضور علی کو بتایا کہ وہ یہ کہ رہے ہیں۔ حضرت موک بن انس راوی کتے ہیں حضور علی نے ان سحائی سے فرمایا جاکہ حضرت ثامت سے کہ دو کہ تم جہنم والوں میں سے نہیں ہو بائے جنت والوں میں سے ہو چنانچہ انہوں نے جاکر حضرت ثامت کو یہ زیر دست بشارت سائی۔ ا

حضرت بنت ثابت بن قیس بن شاس فرماتی ہیں میں نے اپنے والد (حضرت ثابت) کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب حضور علی پہریہ آیت نازل ہو لُکانَّ اللّٰهُ لاَ یُجِبُّ کُلَّ مُحْتَالٍ فَحُوْدٍ . (سورة لقمان آیت ۱۸)

ترجمہ: "اے ایمان والوا تم اپنی آوازیں پیغیرکی آواز سے بلند مت کیا کرواور نہ ان سے
ایسے کھل کریولا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسر سے سے کھل کریولا کرتے ہو کبھی تمہارے
اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔" تو پھریہ پہلے کی طرح بہت پریشان ہوئے اور
دروازہ بدکر کے رونے لگ گئے۔ جب حضور سے کھا کو اس کا پتہ چلا تو حضور سے نے ان کے
پاس آدمی بھیج کر اس کا سبب پوچھا توانمول نے تالیا کہ ان کی آواز او نجی ہے اور انہیں اس آیت

کی وجہ سے ڈر ہے کہ کمیں ان کے اعمال ہرباد نہ ہو گئے ہوں۔ حضور علی نے فرمایا خمیں۔ تمہاری زندگی قابل تعریف ہوگی اور تمہیں شہادت کا مرتبہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گالے۔

حضرت محمد بن تلت انساری رضی الله تعالی عنما فراتے ہیں حضرت تلت بن قیس الله عنما فراتے ہیں حضرت تلت بن قیس الله عنما فراتے ہیں حضرت تلت بن قیس الله عنما فراتے ہیں ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیوں؟

انہوں نے کہااس وجہ ہے کہ الله تعالی نے ہمیں اس بات ہے روکا ہے کہ جو کام ہم نے نہیں کئے الن پر تعریف کئے جانے کو ہم پیند کریں اور میرا حال ہے ہے کہ میں اپنی تعریف کو بہت پند کر تاہوں اور الله تعالی نے ہمیں تکبر اور عجب سے منع فرمایا ہے اور میر احال ہے ہے کہ جھے خوصورتی بہت پندہ اور الله تعالی نے ہمیں آپ کی آواز سے اپنی آواز کو او نچا کرنے سے روکا ہے اور میری آواز بہت او تجی ہے (جو آپ کی آواز سے او تجی ہو جاتی ہے) حضور ﷺ نے فرمایا ہم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ قابل تعریف زندگی گزار واور تنہیں شادت کا مرتبہ طے اور الله تنہیں جنت میں واخل کرے ؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول الله! محرت ثابت کتے ہیں حضور ﷺ کا فرمان پورا ہوا اور حضر سے ثابت نے واقعی قابل حضور نہ بیا۔ کے اور یہ نہاں کی زاری اور مسلمہ کذاب ہے جنگ میں شادت کامر تبدیا۔ کے اور مسلمہ کذاب ہے جنگ میں شادت کامر تبدیا۔ کے اور مسلمہ کذاب ہے جنگ میں شادت کامر تبدیا۔ کو ایک کی قابل تعریف ذندگی گزاری اور مسلمہ کذاب ہے جنگ میں شادت کامر تبدیا۔ کے اور مسلمہ کذاب ہے جنگ میں شادت کامر تبدیا۔ کو

## صحابه کرام کا نبی کریم علی کا تباع کرنا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور ﷺ کا ایک پوریا تھا جس کارات کو ججرہ سابنا کر اس میں آپ نماز پڑھا کرتے اور دن کو اسے پچھا کر اس پر پیٹھ جاتے۔ آہستہ آہستہ لوگ بھی حضور ﷺ کے پاس آکر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے (بیہ تراوی کی نماز تھی) جب لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے لوگو! تم اعمال اسنے اختیار کرو جتنے اعمال کی پائندی تمہارے ہمں میں ہے کیونکہ جب تک تم (عمل کرنے سے ) نہیں اکتاؤ گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ (تواب دینے کا سلسلہ نہیں رو کیس کے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ عمل جو ہمیشہ ہو چاہے تھوڑا ہو اور ایک روایت میں سے کہ حضرت محمد علیہ کے گھروالے عمل جو جاہد کی تھوڑا ہو اور ایک روایت میں سے کہ حضرت محمد علیہ کے گھروالے

في عند الطبراني عن عطاء الخراساني قال الهينمي (ج ٩ ص ٣٢٣) وبنت ثابت بن قيس لم اعرفها وبقية رجاله رجال الصحيح و الظاهر ان بنت ثابت بن قيس صحابية فانها قالت سمعت ابي انتهى واخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٢٣٥) عن عطاء عن ابنة ثابت بن قيس نحوه مختصرا.

قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة وافقه الذهبي 

www.besturdubooks.wordpress.com

اور خصوصی تعلق والے جب کوئی عمل شروع کرتے ہیں تو پوری پابندی اور اہتمام ہے اسے کرتے لہ

حضرت انس بن مالک نے حضور علی کے ہاتھ میں ایک دن جاندی کی انگو تھی دیکھی (اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھی (اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھی) تولوگوں نے انگو ٹھیاں ہواکر پہن لیں بعد میں حضور سکت نے دہ انگو تھی اتار دی تولوگوں نے بھی اتار دیں۔ کلہ حضرت این عمر فرماتے ہیں حضور سکت صونے کی انگو تھی بہنا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے دہ اتار دی اور فرمایا آئندہ میں یہ انگو تھی نہیں پہنوں گا۔ بید دیکھ کرلوگوں نے بھی این انگو تھیاں اتار دیں۔ سے

حفرت سلم" فرماتے ہیں (صلح حدیبہ کے موقع یر) قریش نے خارجہ بن کرن کو مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لئے بھیجا تواس نے واپس آگر مسلمانوں کی بدی تحریف کی۔ اس پر قریش نے کہاتم دیہاتی آدمی ہو مسلمانوں نے تمہارے سامنے اپنے ہتھیار دل کو ذرا زورے ہلایا جن کی آوازے تمہار ول اڑ گیا ( لیعنی مرعوب ہو گیا) تو پھر مسلمانوں نے تم ہے کیا کمااور تم نے ان کو کیا کمااس سب کاتم کو پید ہی نہ چل سکا۔ پھر قریش نے عروہ بن مسعود گو بھیجا (جواس وفت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے)انہوں نے آکر کمااے محمد عظیفا ہے کیابات ہے؟ آپاللہ کی ذات کی طرف دعوت دیتے ہو اور مخلف قبیلوں کے گرے پڑے لو گوں کو کے کرایٹی قوم کے پاس آئے ہو اور آپ ان میں سے بہت سول کو جانتے ہو اور بہت سول کو جائے بھی نہیں ہواور آپ ان لوگول کے ذریعہ اپنی قوم سے قطع رحمی کر اچاہتے ہواور ان کی بے عزتی کر کے ان کا خون بہانا چاہتے ہو اور ان کے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں تواپی قوم کے ساتھ صرف صلدر حمی کرنے آلیا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دین ہے بہترین اور ان کی زندگی ہے بہتر زندگی ان کو عطا فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے بھی واپس جا کر قریش کے سامنے مسلمانوں کی ہوی تعریف کی تو مشر کین کے ہاتھوں میں جو مسلمان قیدی تھا نہیں مشرکوں نے اور زیادہ تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں۔ حضور ﷺ نے حضرت عر كوبلاكر فرمايات عمر إكيا (مكه جاكر) تم اين مسلمان قيدي بهائيول كومير اپيغام پنجاني کیلئے تیار ہو؟ انہوں نے عرض کیا شیں یار سول الله! کیونکہ اللہ کی فتم ! مکہ میں آب میرے خاندان کا کوئی آدمی باقی شیں رہا۔ اس مجمع میں اور بہت ہے ساتھی ایسے ہیں جن کا مکہ میں کافی

ل اخرجه الشيخان كذافي الترغيب (ج٥ ص ٨٩)

لل اخرجه ابو دائود و اخرجه البخاريبنحوه

ي في الصحيحين كذافي المالية والمالية وwww.besturdubooks.wordpres

برا خاندان موجود ہے (اور خاندان والے اینے آدمی کی حفاظت و حمایت کریں گے) چنانچہ حضور علی نے حضرت عثال کوبلا کر مکه مکرمہ بھیج دیا۔ حضرت عثال اپن سواری پر سوار ہو کر ملے اور مشرکول کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مشرکول نے ان کا غداق اڑایا اور ان سے براسلوک کیا۔ پھر حضر ت عثمان ؓ کے چیاز او بھائی ابان بن سعید بن عاص نے ان کواپٹی پناہ میں لے لیااور ائے پیچیے زین پر بھمالیا۔ جب حضرت عثمان ان کے پاس مینیے تولبان نے ان سے کمااے ميرے بچازاد بھائي إيد كيابات ب ؟ آپ جھے بہت تواضع اور عاجزي والى شكل وصورت ميں نظر آرے ہو۔ ذرالنگی مخوں ہے نیچ انکاؤ (تاکہ کچھ متکبرانہ شان پیداہو) انہوں نے آدھی ینڈلیوں تک کنگی باندھ رکھی تھی۔ حضرت عثالیؓ نے ان سے فرمایا (میں کنگی نیچے نہیں کر ۔ سکتا کیونکہ )ہمارے حضرت کا لنگی باندھنے کا میں طریقہ ہے چنانچہ انہوں نے مکہ میں جاکر ہر مسلمان قیدی کو حضور ﷺ کا پیغام پہنچادیا۔ اد هر ہم لوگ (حدیبیہ میں ) دوپسر کو قبلولہ کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور ﷺ کے منادی نے زور سے اعلان کیا کہ بیعت ہونے کے لنے آجاؤ! بیعت ہونے کے لئے آجاؤ! روح القدس (حضرت جرائیل علیہ السلام) آسان سے تشریف لائے ہیں چانچہ ہم سب لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اس ونت آپ کیکر کے در خت کے نیچے تھے اور ہم آپ سے بیعت ہوئے۔اللہ تعالیٰ نے اس آيت بيس اس واقعه كا تذكره فرمايا: لَقَدُّ دَحِنيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤُّمِنِينَ إِذْتِياً بِعُوْلَكَ مَحْتَ الشَّجَوَةِ (سورت فتح: آیت ۱۸)

ترجمہ: "بالتحقیق اللہ تعالی ان مسلمانوں سے خوش ہواجب کہ یہ لوگ آپ سے در خت (سمرہ) کے ینچ بیعت کر رہے تھے۔ "چو نکہ اس وقت حضر سے عثمان گمہ میں تھے اور یمال موجود نہیں تھے اس لئے حضور علی نے ان کی بیعت کے لئے اپنالیک ہاتھ دوسر ہے ہاتھ پرر کھا کہ یہ عثمان کی بیعت ہوگئی۔ اس پر لوگوں نے کما (حضر سے عثمان ) او عبداللہ کو مبارک ہو (کہ ان کے بغیر عمان کی بیعت ہوگئی اور ادھر) وہ بیعت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور ہم یمال ہیں۔ حضور علی نے فرمایا نہیں ہر گز نہیں چاہے کتنے سال گزر جائیں جب تک میں طواف نہیں کروں گا عثمان ہم گر طواف نہیں کرے گا۔ ل

ان سعد کی روایت میں بہ ہے کہ لبان نے حضرت عثال اے کمااے میرے بچاذاد بھائی!

اخوجه ابن ابی شیبة عن ایاس بن سلمة كذافی الكنز (ج ۱ ص ۸٤) واخرجه الرویانی و ابو یعلی و ابن عسا كر عن ایاس بن سلمة عن ابیه مختصرا كما فی الكنز (ج ۸ ص ۵٦) واخرجه ابن سعد (ج ۱ ص ۲۹) عن ایاس بن سلمة عن ابیه مختصرا.

آپ نے بہت تواضع والی شکل وصورت بیار کھی ہے ذر النگی ٹخنوں سے بنیچے لٹکاؤ جیسے کہ آپ کی قوم کا طریقہ ہے۔ حضرت عثان نے فرمایا نہیں د ہارے حضرت ای طرح آد حی بیڈلیوں تک تنگی باند ھے ہیں۔ لبان نے کمااے میرے پچیازاد تھائی ایست اللہ کا طواف کر او حضرت عثال في فرماياجب تك جمار حضرت كوكى كأم ند كرليس اس وقت تك جموه كام نسيس كرتے۔ ہم توان كے نقش قدم ير چلتے ہيں (اس لئے ميں طواف نسيس كرول گا) حضرت زیدین تامت فرماتے میں جنگ بمامہ میں مسلمہ کذاب مارا گیااوراس کا فتنہ اوراس كالشكر خُتُم ہو گياليكن اس جنگ ميں صحابہ كرائم بندى تعداد ميں شهيد ہو گئے بالحضوص قر آن یاک کے حافظوں کی ایک بوی جماعت شہید ہو گئی تواس جنگ کے بعد حضر ت اوہ بحرؓ نے مجھے بلایا۔ میں ان کی خدمت میں گیا تووہال ان کے پاس حضرت عمر بن خطاب بھی تھے حضرت الوير فرمايايه (يغنى حضرت عرف)ميرےياس آئے اوريوں كمااس جنگ يمامه يس قرآن ك حافظ بہت زیادہ تعداد میں شہید ہو گئے ہیں (ایک روایت کے مطابق اس جنگ میں چودہ سو صحابہ شہید ہوئے جن میں سے سات سو صحابہ مافظ تھے) مجھے بد ڈر جو رہا ہے کہ اگر آئندہ لڑا ئیوں میں یوں ہی قر آن کے حافظ ہڑی تعداد میں شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن مجید کا اکثر حصہ جاتارہے گااس لئے میراخیال یہ ہے کہ آپ سارا قرآن ایک جگہ لکھوا کر محفوظ کرلیں (اس سے پیلے سارا قرآن حضور عظی کے زمانہ میں ایک جگد لکھا ہوا نمیں تھابات متفرق صحابہ " کے پاس تھوڑا تھوڑا کر کے لکھا ہوا تھا) میں نے حضرت عمر " ہے کہا ہم اس کام کی جراًت *کیے ٹریں جے حضور ﷺ نے نہیں کیا ہے* ؟ حضرت عمرؓ نے مجھ سے کمایہ کام سراسر خیر ہی خیر ہے۔ حضرت عمر مجھ پر اصرار کرتے رہے اور ضرورت کا اظہار کرتے رہے یہال تک کہ اللہ تعالیٰ نے میر ابھی اس کام کے لئے شرح صدر کردیا جس کے لئے حضرت عمر کا شرح صدر کیا تھالور میری رائے بھی حضرت عمرؓ کے موافق ہو گئی۔ حضرت زید کہتے ہیں اس وقت حضرت عمرٌ حضرت الدبحرٌ كے ياس خاموش بيٹھے ہوئے تھے بچھ بات نہيں فرمارہے تھے پھر حضرت ابد بحرؓ نے فرمایاتم جوان ہو سمجھدار ہو، تم پر کسی قشم کی بد گمانی بھی ہمیں نہیں اور تم حضور ﷺ کے فرمانے پروٹی لکھا کرتے تھاس کئے تم ہی سارے قرآن کوایک جگہ جمع کر دو۔ حضرت زید کہتے ہیں اللہ کی قتم !اگر حضرت الدبحرہ مجھے کسی پیاڑ کے پھر اد حر ہے اد هر منتقل کرنے کا حکم دیتے توبہ کام میرے لئے قرآن ایک جگہ جمع کرنے سے زیادہ تھاری اور مشکل نہ ہوتا۔ میں نے عرض کیا آپ حضرات ایساکام کس طرح کرد ہے ہیں جے حضور علے نے نہیں کیا؟ حضرت الد بحرانے فرمایایہ کام سر اسر خیر بی خیر ہے اور حضرت او بحراباربار

مجھے فرماتے رہے بہاں تک کہ اللہ تعالی نے میر ابھی اس بارے میں شرح صدر فرمادیا جس بارے میں حضر سالہ بحر اور حضر سے عمر کا فرمایا تھااور میری رائے بھی الن دونوں حضر اس کے موافق ہو گئے۔ پھر میں نے قر آن کو تلاش کر ناشر وع کیا اور کا غذوں پر ، سفید پھر وں پر بوقری ہڈیوں پر اور مجور کی شمنیوں پر جو قر آن لکھا ہوا تھا اور جو قر آن حضر اس صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا اس سب کو جع کر دیا یمال تک کہ لَقَدُ جَاءَ مُحُمُ دُسُولٌ مِن اُنفُسِکُم عُونِیْ عَلَیْ اِس محفوظ تھا اس سب کو جع کر دیا یمال تک کہ لَقدُ جَاء مُحُمُ دُسُولٌ مِن اُنفُسِکُم عُونِیْ کَمُ اَلْت جُجھے صرف حضر سے خزیمہ من خابت کے باس تھیں۔ باقی قر آن کی ہر آیت کی صحابہ کو باد تھیں نمیں تھیں۔ باقی قر آن کی ہر آیت کی صحابہ کو باس تکھی نمیں ان کی ذید گی میں ان کہ فرید ہے۔ پھر ان کی و فات کے بعد میہ صحیفے حضر سے عمر کے پاس ان کی ذید گی میں دے۔ پھر ان کی و فات کے بعد حضر سے حصوب مر کے باس دے۔ ل

پہلے حضر ت ابو بحر گا یہ فرمان گرد چکا ہے کہ اس ذات کی ضم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! جس چیز پر حضور علی نے جنگ کی ہے میں اسے چھوڑ دول اس سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں آسان سے (زمین پر)گر پڑدل۔ لہذا میں تواس چیز پر ضرور جنگ کرول گا۔ چنانچہ حضر ت ابو بحر نے (زکوۃ نہ دینے پر) عمول سے جنگ کی میمال تک کہ وہ پورے اسلام چنانچہ حضر ت ابو بحر نے فرایا اللہ کی قسم اور مند احمہ میں حضر ت ابو ہر برہ کی اوایت میں اس مطرح ہے کہ حضر ت ابو بحر نے فرایا اللہ کی قسم اجو آدمی نماز اور زکوۃ میں فرق کرے گا (یعنی نماز پڑھے اور زکوۃ نہ دے) میں اس سے ضرور جنگ کرول گا کیو نکہ زکوۃ مال کا حق ہے اور اب نماز پڑھے اور زکوۃ نہ دے) اللہ کی قسم اگر یہ لوگ ایک رسی حضور علی کو دیا کرتے تھے اور اب مجھے نہیں دیں گے تو میں اس دسی کی وجہ سے بھی ان سے جنگ کرول گا دول کا دین میں ایک رسی کے برابر کی بھی پر داشت نہیں کر سکتا) اور حضر ت ابو بحر کا بیدار شاد بھی گر ر چکا ہے کہ اس ذات کی قاموں میں تو بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا جے حضور تیا تیے کی ادواج مطر ات کی ٹاگوں کو گھیٹے بچریں تو بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا جے حضور آنے دوانہ فرمایا تھا اور میں اس جھنڈے کو نہیں کھول سکتا جے حضور تیا تھے نے باندھا ہے۔ چنانچہ حضر ت ابو بحر نے حضور تیا تھے کے دوانہ فرمایا تھا اور میں اس خوں کو نہیں کھول سکتا جے حضور تیا تھے نے باندھا ہے۔ چنانچہ حضر ت ابو بحر نے دونہ فرمایا تھا اور میں سے حضور تیا تھے کی دوایت میں یہ بھی گر د چکا ہے کہ حضر ت ابرامہ کا نظر روانہ فرمایا ہے حضور تیا تھے کی دوایت میں یہ بھی گر د چکا ہے کہ حضر ت اسامہ کا نظر روانہ فرمایا ہے حضور تیا تھے کو کہ دوایت میں یہ بھی گر د چکا ہے کہ حضر ت اسامہ کا نظر روانہ فرمایا ہے حضور تیا جو کہ کو دوایت میں یہ بھی گر د چکا ہے کہ حضر ت اسامہ کی کا تھور کی دوایت میں یہ بھی گر د چکا ہے کہ حضر ت اسامہ کا نظر کے دور کی دوایت میں یہ بھی گر د چکا ہے کہ حضر ت

ل اخرجه الطیالسی و ابن سعد وحامد و البخاری و الترمذی والنسانی و ابن حبان وغیرهم کذافی کنز العمال (ج ۱ ص ۲۷۹) ۔ ۲ رواہ العدنی عن عمر ً

حضرت سعد بن ابی و قاص فرماتے ہیں حضرت حصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنمانے حضرت عمر سے کہا ہے امیر المو منین! کیا بی اچھا ہو تااگر آپ اپنان (کھر در ہے) کپڑوں ہے زیادہ نرم کپڑے پہنتے اور اپنے کھانے سے زیادہ عمرہ کھانا کھاتے کیو تکہ اللہ تعالیٰ نے رزق میں ہوئی وسعت عطافر مادی ہے اور مال بھی پہلے سے زیادہ عطافر مادیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہمارے فلاف دلیل تم سے ہی مہیا کر تا ہول۔ کیا تمہیس حضور علیہ کی مشقت اور سختی والی زندگی یاد نہیں۔ چنانچہ حضرت عمر ان کو حضور علیہ کی شکل کے واقعات یاد دلاتے رہ یمال تک کہ دہ رونے لگیس پھر ان سے فرمایا جھے یہ کہا ہے لیکن میر افیصلہ بیہ کہ جمال تک میر ایس چلے گامیں مشقت اور تنگی والی حضور علیہ کو حضرت اور پھر دونوں حضرات جیسی نر ندگی گراروں گاتا کہ مجھے آخرت میں نوتوں اور راحتوں دالی ان دونوں حضرات جیسی زندگی میں سیکے تا حضر سے عمر کے زہد کے باب میں اس بارے میں بہت کی مختصر اور کمی روایتیں گزر علی ہیں۔

٣. اخرجه البيهقي عن ابي هريرة. لل اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٤٠) و

حضرت ابدامامہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت عمر بن خطاب ایے ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کھر دراکر تاپیننے گئے۔جوں ہیوہ کر تاہنلی کی ہڈی نے پنچے ہوا توانہوں نے فوراً بروعا يرهي : الحمد لله الذي كساني ما اواري به عورتي واتجمل به في حياتي. كِمُرَاوَكُول کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے سہ دعا کیوں پڑھی ؟ ساتھیوں نے کہانسیں۔ آپ بتائیں تو ہمیں پہ طے۔حضرت عمرؓ نے فرمایا کیدون میں حضور علیہ کی خدمت میں حاضر تھا آپ کے پاس نئے کپڑے لائے گئے جنمیں آپ نے پہنا پھریہ دعا يرُهي : الحمد لله الذي كساني ما اواري به عورتي واتجمل به في حياتي. پيم فرمايا آن ذات کی قتم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا! جس مسلمان بندے کواللہ تعالی مئے کیڑے پہنا ئیں اور وہ اپنے برانے کیڑے کسی مسکین مسلمان بندے کو صرف اللہ کے لئے پہناوے توجب تک اس مسکین بندے بران کیڑوں کا ایک وھا کہ بھی باتی رہے گااس اس وقت تک یہ پہنانے والا الله كى حفاظت ، بناہ اور ضانت ميں رہے گا جاہے زندہ ہويا مركر قبر ميں پہنچ جائے۔ پھر حضرت عمرٌ نے اپنے کرتے کو پھیلا کر ویکھا تو آسٹین انگلیوں ہے لمبی تھی تو حضرت عبداللہ ّ سے فرمایا اے میرے بیٹے! ذرا چوڑی چھری لاناوہ کھڑے ہوئے اور چھری لے آئے۔ حضرت عمر "نے آستین کواپنی انگلیوں پر بھیلا کر دیکھا توجو حصہ انگلیوں سے آگے تھااسے اس چھری سے کاٹ دیا۔ ہم نے عرض کیااے امیر المومنین ! کیا ہم کوئی در زی نہ لے آئیں جو آستین کا کنارہ سی دے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں۔ حضرت ابوامامہ کہتے ہیں بعد میں میں نے دیکھاکہ حضرت عمر کی اس آستین کے دھاگے ان کی انگلیوں پر بھرے ہوئے تھے اور وہ انہیں روک نہیں رہے تھے کے

حضرت الن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ٹے نیاکر تا پہنا گھر مجھ سے چھری منگواکر فرمایائے میرے بیٹے! میرے کرتے کی آسٹین کو پھیلاؤلور میری انگلیوں کے کنارے پر دونوں ہاتھ رکھ کر جو انگلیوں سے زائد کپڑا ہے اسے کاٹ دو۔ چنانچہ میں نے چھری سے دونوں آسٹینوں کازائد کپڑاکاٹ دیا (وہ چھری سے سیدھانہ کٹ سکااس لئے) آسٹین کا کنارہ ناہموار لونچا نیچا ہو گیا۔ میں نے ان سے عرض کیااے لاجان!اگر آپ اجازت دیں تو میں قینچی ناہموار لونچا نیچا ہو گیا۔ میں نے فرمایا ہے میرے میٹے ایسے ہی رہنے دو۔ میں نے حضور عقیقے کو سے ہی کرتے دیا ہو کہ دو۔ میں کے دونان تک کہ دہ بھے۔ گیااور میں نے کئی دفعہ اس کے دھا گے ہوئل پر گرتے ہوئے دکھے۔ لیے بھٹے کیااور میں نے کئی دفعہ اس کے دھا گے ہوئل پر گرتے ہوئے دکھے۔ لیے

حفرت اسلم رحمة الله عليه كتے بيں حضرت عمر بن خطاب نے جر اسود كو مخاطب كرتے ہوئ فرماياس لے اللہ كى فتم اجھے معلوم ہے كہ توايك بچر ہے نہ نفصان دے سكتا ہواد نہ نفع ۔ اگر ميں نے حضور علي ہو تير ااستلام كرتے ہوئ نہ ديكھا ہو تا تو ميں تير ااستلام نہ كرتا (استلام بيہ ہے كہ جمر اسود كو آد كى جو ہيا ہے ہا تھ يا لكڑى لگاكر اسے چوہ ) پھر جمر اسود كا استلام كيا۔ اس كے بعد فرمايا بميں رفل سے كيا لينا ؟ (رفل طواف كے پہلے تين چكرول ميں اكثر كر چلئے كو كتے بيں) ہم نے رفل مشركوں كو اپنى قوت ) د كھانے كے كيا تھا۔ اب اللہ نے ان كو ہلاك كر ديا (لهذ الب بظاہر ضرورت نہيں ہے) پھر فرمايار فل ايك اساكام ہے حضور علی نے كياس كئے ہم اسے چھوڑ نا نہيں چاہے۔ له

حفزت یعلی ن امید فرماتے ہیں میں نے حفزت عثان کے ساتھ طواف کیا توہم نے جمر اسود کا استلام کیا میں ہیں۔ اللہ کے ساتھ جل رہا تھا۔ جب ہم مغرفی رکن یعنی رکن عراقی کے قریب پنچ جو کہ جمر اسود کے بعد آتا ہے تو میں نے ان کاہاتھ کھیجا تاکہ وہ دکن عراقی کا استلام کریں تو انہوں نے فرمایا تہہیں کیا ہو گیاہے ؟ (میر اہاتھ کیوں تھیجی رہے ہو) میں نے کہا کیا آب اس رکن کا استلام نہیں کریں گے ؟ انہوں نے فرمایا کیا تم نے حضور علی کے ساتھ طواف نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا ہال کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کیا تم نے انہیں ان دونوں مغرفی رکنوں یعنی رکن عراقی اور رکن شامی کا ستلام کرتے ہوئ دیکھا تھا میں نے کہا تہوں تو پھر فرمایا سیاس کے جو دوروں تو کھوڑ داور آگے چلو۔ سی

حضرت بحربن عبدالله رحمة الله عليه كمت بين أيك ديماتى في حضرت الن عباس سي حضرت براي عباس سي حضرت براي عباس سي وجهايه كيابت من المدين من شعد مل كريلات بين اور

١ ـ اخرجه البخارى كذافي البداية (ج ٥ ص

۱۵۳) ۲. اخرجه ابن ابي شيبة والدار قطني في العلل عن عيسيٰ بن طلحة Www.besturdubooks.wordpress.com کذافي کنز العمال (ج ۳ ص ۲۶) کذافي کنز العمال (ج ۳ ص ۳۶)

آپ لوگ نبیذ (پانی میں کچھ دیر کھوریا کشمش پڑی رہے تواہے نبیذ کہتے ہیں) پلاتے ہیں کیا آپ لوگ کنجوس ہیں (اللہ نے تو بہت دے رکھا ہے لیکن کنجو کی کی وجہ سے نبیذ پلاتے ہیں جو کہ سستی چیز ہے ) یا بچ بچ آپ لوگ حاجت مند (اور غریب) ہیں ؟ حضر ت این عباسؓ نے فرمایا ہم لوگ نہ کمجوس ہیں اور نہ حاجت مند لور غریب بلحہ نبیذ پلانے کی وجہ یہ بیجہ ایک مرتبہ حضور ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے۔ سواری پر آپ کے پیچھے حضر ت اسامہ بن ذید میں بیٹے ہوئے ۔ آپ نے پانی مانگا تو ہم نے اس سبیل کی نبیذ آپ کی خدمت میں پیش کی جے سیار نہ کی ایا اور فرمایا تم نے بہت اچھا نظام کیا ہے ایسے ہی کرتے رہنا۔ ا

حفرت جعفر بن تمام رحمة الله عليه كت بين ايك آدمى نے آكر حفرت ابن عباس سے كما ذرابية بتائيں كه آپ لوگ جو لوگوں كو كتمش كى نبيفه پلاتے بين كيابيہ سنت ہے جس كا آپ لوگ ابباغ كررہے بين يا آپ كواس ميں دودھ اور شمدے زيادہ سمولت ہے ؟ حضرت ابن عباس في فرمايا حضور عليہ ايك مرتبه ميرے والد حضرت عباس كے پاس آئے۔ حضرت عباس نبيذ كے عباس في لوگ حضرت عباس نبيذ كے وظرت عباس نبيذ كے چند بيالے منگوائے اور حضور عليہ كى خدمت ميں بيش كئے۔ حضور عليہ نبيذ كے ان ميں سے چند بيالے لے كراہے نوش فرمايا بحر فرمايا تم لوگوں نے اچھاا تظام كرد كھاہے ، ايسے ہى كرتے رہنا جو كله حضور عليہ كے ان فرمايا اور) فرمايا تم كر انجھا تر منام كرد كھاہے دودھ اور شمد كى سبيل كامونا ميرے لئے باعث مرست نہيں ہے۔ له

حضرت الن سیرین دحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں میں میدان عرفات میں حضرت الن عمر کے ساتھ تھاجب وہ قیام گاہ سے چلے تو میں بھی ان کے ساتھ چلا۔ وہ امام کج کی جگہ پر پہنچ اور اس کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز اوا کی پھر انہوں نے جبل دحمت پر و قوف فر مایا۔ میں اور میر ب ساتھ بھی ان کے ساتھ سے میں ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ وہاں سے چل پڑے۔ جب حضرت کی طرف روانہ ہوا تو ہم بھی حضرت الن عمر کے ساتھ وہاں سے چل پڑے۔ جب حضرت الن عمر از مین مقام سے پہلے ایک نگل جگہ پہنچ تو انہوں نے اپنی سواری بھائی تو ہم نے بھی سواریاں بھادیں۔ ہمارا خیال تھا کہ بید نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو حضرت الن عمر کے غلام نے ہوان کی سواری کو تھا ہے ہوئے تھے اس نے کما نہیں یہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے انہیں یا وہ حضور تا ہے۔

لئے یہ بھی یمال تضائے ماجت کرناچا ہتے ہیں۔ ا

حضرت الن عمر مكہ اور مدينہ كے در ميان ايك در خت كے پاس جب پينچ تواس كے نيچ دو پسر كو آرام فرماتے اور اس كى وجہ يہ بتايا كرتے كہ حضور عليہ في نے اس در خت كے نيچ دو پسر كو آرام فرمايا تھا۔ علم

حضرت تافغ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت الن عمر حضور ﷺ کے آثار و نشانات کا بہت نیادہ اتباع کیا کرتے سے چنانچہ جس جگہ حضور ﷺ نے (دوران سفر) کوئی نماز پڑھی ہوتی دہاں حضرت انن عمر ضرور نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضور ﷺ کے آثار کاان کوا تازیادہ اہتمام تھا کہ ایک سفر میں حضور ﷺ ایک در خت کے نیچ ٹھسرے تھے تو حضرت الن عمر اس در خت کا بہت خیال رکھتے اور اس کی جڑ میں یائی ڈالنے تاکہ وہ خشک نہ ہو جائے۔ س

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضرت ان عمر ہے ساتھ تھے۔ چلتے چلتے جب وہ ایک جگہ کے پاس سے گزرے تو راستہ چھوڑ کر ایک طرف کو ہو لیئے۔ ساتھیوں نے ان سے پوچھاکہ آپ نے ایسا کیوں کیا ؟ راستہ کیوں چھوڑ دیا ؟ انہوں نے فرمایا میں نے حضور علیلہ کو یہاں ایسے ہی کرتے دیکھا تھااس لئے میں نے بھی ایسے ہی کیا۔ سمجے

حضرت نافع رحمة الله عليه تستے ہيں حضرت الن عمر عمد کر استے ميں (سيدها نہيں علیہ تحق بلحد بھی راستے کے دائيں طرف) سواری کو موڑ ليا کرتے تھے (اور بھی بائيں طرف) اور فرمايا کرتے تھے ميں ايسانس لئے کرتا ہوں تاکد ميری سواری کا پاؤل حضور سالتہ کی سواری کے پاؤل (والی جگہ) پر ہڑ جائے ہے حضرت نافع رحمة الله عليہ کہتے ہيں جس وقت محضرت الن عمر حضور سالتہ کے نشانات قدم پر پاؤل رکھ کر چلا کرتے تھے آگر اس وقت تم انہيں دکھ ليتے تو کہتے يہ تو مجنون ہيں لا حضرت عاکشہ فرماتی ہيں حضور سالتہ نے اسان کو اس طرح میں جن مقامات میں قیام فرمايا ان کو جس طرح حضرت الله عليہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہيں کوئی بھی تلاش میں کرتا ہے حضرت عاصم احول رحمۃ الله عليہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہيں کہ حضرت ان عرض میں اتباع سنت کا انتاذیادہ اہتمام تھا کہ جب ان کو کوئی حضور علی ہے کہ حضور تا گئے کے حضرت ان مقاکہ جب ان کو کوئی حضور علی ہے جس

١ ي اخرجه احمد قال في الترغيب (ج ١ ص ٤٧) رواه احمد ورواة محتج بهم في الصحيح

لّـ اخرجه البزار باسناد لاباس به كذافي الترغيب (ج ١ ص ٤٦) وقال الهيثمي (ج ١ ص ١٧٥) ورجاله موثقون تخرجه ابن عساكر كذافي كنزالعمال (ج ٧ ص ٥٩)

ر اخرجه احمد و البزار باسنادجيد كذافي الترغيب (ج 1 ص 23)

المعاكم (ج ٣٥ م ٣١٠) عند ابي نعيم ايضا واخرجه عند ابي نعيم ايضا واخرجه المحاكم (ح ٣٥ م ٣١٠) واخرجه (www.bestuydes

نشانات قدم تلاش کر تا ہواد کھے لیتا توہ کی سمھتا کہ ان پر (جنون کا) کچھ اڑ ہے۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کسی او نمنی کا بچہ کسی بیلان جنگل میں گم ہوجائے توہ ہا پہنے کو انتازیادہ تلاش نہیں کر شکتی جتنازیادہ حضرت این عمر حضرت عمر بن خطاب ؓ کے نشانات قدم کو تلاش کیا کرتے تھے۔ ل

حضرت عبدالر حمٰن بن اميہ بن عبدالله رحمۃ الله عليہ نے حضرت ابن عراض ہو چھا کہ قر آن میں خوف کی نماز اور مقیم کی نماز کاؤ کر قوجمیں ماتا ہے لیکن مسافر کی نماز کاؤ کر نہیں ملتا ؟ حضرت ابن عرائے فرمایا ہم عرب والے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اجداور کم علم سے پھر الله نے اپنے نبی علی کے مبعوث فرمایا تو ہم نے حضور علی کو جی کرتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی ویسے بی کریں گے (چنانچہ حضور علیہ نے مسافر والی نماز پڑھی ہے تو ہم بھی پڑھیں گے مطلب یہ ہے کہ ہر تھم کا قرآن میں ذکر ہونا ضروری نہیں ہے بلحہ بہت سے احکام حضور علی کی عدیث عبداللہ بن عالمت ہوتے ہیں) کا حضر سامیہ بن عبداللہ بن خالد ناسیدر حمۃ الله علیہ نے حضر سے عبداللہ بن عراضہ کو تھی اللہ علیہ نے حضر سے عبداللہ بن عراضہ کو تھی اللہ علیہ نے حضر سے عبداللہ بن عراضہ کو تو کام بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم تو اسے ضرور کریں قراب میں مذکور ہونا ضروری نہیں ہے۔ سی

حضرت وار دین انی عاصم رحمة الله علیه کتے ہیں منی میں میری ملا قات حضرت این عرق سے ہوئی۔ میں نے ان سے بوجھاسفر میں نماز کی گنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا دو رکعتیں میں نے ان سے بوجھاسفر میں نماز کی گنی رکعتیں ہوتی ہیں جا انہوں ہے کہا ہوگا ہوں ہے اور ہر طرح کا امن بھی ہو کیا یمال بھی دو ہی رکعتیں بڑھی جائیں گی؟) اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے اس سوال سے انہیں بڑی گر انی ہوئی اور فرمایا تیراناس ہو! کیا تم نے حضور خیالتے کے میں نے کہائی ہال۔ سناہے اور میں ان پر ایمان بھی فایا ہول۔ اس پر انہوں نے فرمایا حضور عیالتے جب سفر میں تشریف لے جایا کرتے تو دور کعت نماز پڑھا کرتے۔ اب تمہاری مرضی ہے جاہے دور کعت نماز پڑھا جے چھوڑدو۔ سے

حضرت الومنيب جرشى رحمة الله عليه كت بين أيك آدمى في حفرت الن عمر عن يوجهاكه الله تعالى في قرآن من فرماياب : إذا صَرَبَتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسُ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ (سورة نساء:

> لَ عندابی نعیم (ج ۱ ص ۳۱۰) کَ اخرجه عبدالرزاق کُ عندابن جریر عندابن جریر ایضا

ترجمه : ''ادر جب تم زمین میں سفر کروسوتم کواس میں کوئی گناہ نہ ہوگا کہ تم نماز کو کم کر دو اگرتم کویہ اندیشہ ہوکہ تم کو کا فرلوگ پریشان کریں گے "(اب اللہ تعالی نے نماز قصر کرنے کے لئے یہ شرط نگائی ہے کہ کا فرول کے ستانے کا ڈر ہواور ) یبال مٹی میں اس وقت ہم لوگ بوے امن سے ہیں کس قتم کا خوف اور ڈر نہیں ہے تو کیا یہاں بھی ہم نماز کو قصر کریں ؟ حضرت ان عمر من فرمایا حضور ﷺ تمهارے لئے قابل تقلید نمونہ ہیں (لہذا جب انهول نے منی میں دور کعت نماز پڑھی ہے تو تم بھی دور کعت ہی پڑھو) ک

حضرت زیدین اسلم رحمة الله علیه کہتے ہیں میں نے حضرت این عمر کودیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے کرتے کی گھنڈیاں تھلی ہوئی ہیں (نماز کے بعد) میں نے ان سے اس بارے میں یو چھا توانہوں نے فرمایا میں نے حضور علیہ کو ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا

حضرت قرہ فرماتے ہیں میں قبیلہ مزینہ کی ایک جماعت کے ساتھ حضور عظیم کی خدمت میں حاضر ہوااور ہم آپ ہے بیعت ہوئے۔جب ہم آپ سے بیعت ہوئے اس وقت آپ کی گھنڈیاں تھلی ہوئی تھیں۔ میں نے آپ کے کرتے کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر مهر نبوت کو چھوا۔ حضرت عروہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ویکھا کہ (حضرت قرہ کے صاحبزادے ) حضرت معادیہ کی اور حضرت معاویہ کے بیٹے کی گھنٹریاں گرمی سر دی ہر موسم میں ہمیشہ تھلی رہا کرتی تھیں۔ سی

حضور ﷺ كواييخ صحابةٌ، گھر والول، خاندان والول اور

این امت ہے جو نسبت حاصل ہے اس نسبت کا خیال رکھنا

حفرت کعب بن عجزة فرماتے میں ایک دن ہم لوگ مجد نبوی میں حضور عظام ( کے ج<sub>رے</sub>) کے سامنے ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے اس جماعت میں کچھے ہم انصاری ، کچھ مهاجر اور پچھ بنی ہاشم کے لوگ تھے ہاری آلیں میں اس بات پر عدف شروع ہوگئی کہ ہم

ل عند ابن جرير ايضا كذافي الكنز (ج ٤ ص ٧٤٠)

ا خرجه ابن خزیمة فی صحیحه و البیهقی کذا فی الترغیب (ج ۱ ص ٤٦)  $rac{1}{10}$ 

٣ اخرجه ابن ماجه و ابن حيان في صحيحه واللفظه له عن عروة بن عبداللَّه بن قشير قال. حدثني معاويه بن قرة عن ابيه كذافي التوغيب (ج ١ ص ٤٥) واخرجه ايضا البغوي و ابن السكن كما في الأصابة (ج ٣ص ٣٣٣) واخرجه ابن سعد (ج ١ ص ٤٦٠) تحوه. www.besturdubooks.wordpress.com

میں سے کون حضور ﷺ کے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہے؟ ہم نے کہاہم جماعت انصار حضور عظی پرایمان لائے ہیں اور ہم نے آپ کا اتباع کیا ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ ہو کر كى مرتبد (كافرول سے) الزائى كى ہے۔ ہم حضور عظم كے دستن كے مقابلہ ميں حضور عظم کے کشکر کادستہ ہیں لہذاہم حضور علیہ کے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہیں اور ہمارے مهاجر بھائیوں نے کہاہم نے اللہ اور رسول عظیم کے ساتھ ججرت کی اور ہم نے اپنے خاندانوں، گھر والوں اور مال و دولت کو (ہجرت کے لئے) چھوڑا (ب ہماری انتیازی صفت اور خصوصی قربانی ہے جو آپ انصار کو حاصل نہیں ہے )اور ہم ان تمام مقامات پر حاضر سے جال آپ لوگ حاضر تھے اور ان تمام جنگوں میں شر یک ہوئے جن میں آپ لوگ شر یک ہوئے لہذا ہم حضور علیہ کے زیادہ قریب اور زیادہ مجبوب ہیں اور جارے ہاتمی محاکیوں نے کما (جاری المیازی صفت بیہ ہے کہ )ہم حضور ﷺ کے خاندان کے لوگ بیں اور ہم ان تمام مقامات بر حاضر تھے جہال آپ لوگ حاضر تھے اور ان تمام جنگوں میں شریک ہوئے جن میں آپ شریک ہوئے لہذا ہم لوگ حضور علیہ کے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہیں۔اتنے میں حضور المسلقة مارے پاس باہر تشریف لائے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم لوگ آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ہم نے حضور ﷺ کے سامنے اپنی بات عرض کی حضور ﷺ کو اپنے مهاجر بھا ئيون كى بات بتائى حضور عليہ نے فرماياوہ بھى ٹھيك كتے بين ان كى اس بات كاكون انکار کر سکتا ہے پھر ہم نے حضور عظیہ کواپنے ہاشی بھائیوں کی بات بتائی حضور عظیہ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں ان کی اس بات کا کون اٹکار کر سکتا ہے چھر حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم لو گون کا فیصلہ نہ کردوں؟ ہم لوگوں نے کما ضرور بار سول الله! ہمارے مال باب آپ پر قربان ہوں۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایاتم اے جماعت انصار! تومیں تمهار ایھائی ہوں۔ اس پر انصار نے كمااللد أكبر! رب كعبدكي فتم! بم حضور عظافة كولے الرے اور تم اے جماعت مهاجرين! میں تم میں سے ہوں۔اس پر مماجرین نے کماللد اکبر ارب کعبد کی قشم اہم حضور عظا کو لے اڑے اور تم اے بو ہاشم! تم میرے ہو اور میرے سپرد ہو۔ اس پر ہم سب راضی ہو کر کھڑے ہوئے اور ہم میں ہے ہر ایک حضور ﷺ سے خصوصی تعلق حاصل ہونے کی وجہ عيداخوش مورماتهال

حضرت عبدالله بن افي او في فرمات مين حضرت عبدالرحل بن عوف نے حضور عليہ ا

ل اخرجه الطبراني قال الهيئمي (ج ١٠ ص ١٤) رواه الطبراني وفيه ابو مسكين الانصاري ولم اعرفه وبقية رحاله ثقابت وفرايعضهم خلاف انتهى www.besturdusbooks.Wordpiess.com

حیۃ السحابہ اُر دو (جلد دوم)

حضرت خالد بن ولید کی شکایت کی۔ حضور ﷺ نے فر مایا اے خالد! جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے کی کو تکلیف نہ پہنچاؤ (اور یہ عبدالر حمٰن بھی بدری ہیں) کیو تکہ اگر تم احد بہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو بھی ان کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے ہواس پر حضرت خالد نے کمالوگ مجھے پر ابھلا کتے ہیں میں انہیں ویسا ہی جواب دے دیتا ہوں۔ حضور ﷺ فالد نے کمالوگ مجھے پر ابھلا کتے ہیں میں انہیں ویسا ہی جواب دے دیتا ہوں۔ حضور ﷺ نے (صحابہ ) سے فرمایا خالد کو تکلیف نہ پہنچاؤ کیو تکہ یہ اللہ کی تکوار وں میں سے ایک تکوار ہے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبدالر حمٰن بن عوف اور حضرت خالد بن حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت خالد بن

حفزت حسن رحمة الله عليه تهتے ہيں حفزت عبدالر حمٰن بن عوف اور حفزت فالد بن وليد " كے در ميان تو تو يس ميں ہو گئ تو حفزت فالد نے كمه ديااے ابن عوف! آپ مير ب سامنے اس بات كى وجہ سے فخر نہ كريں كه آپ مجھ سے ايك دو دن پہلے اسلام ميں داخل ہوئے ہيں۔ جب به بات حضور عليلة تك پنجى تو آپ نے فرمايا مير كى وجہ سے مير ب ربدرى) صحابة كو چھوڑے ركھو (ائميں كوئى تكليف نه پنچاؤ) كيو نكه اس ذات كى قسم جس كے قبضہ ميں ميرى جان ہے! تم (غير بدرى صحابة) ميں سے كوئى بھى احد بہاڑ جتنا سونا خرج كر دے توان كے آد ھے دے توان كے تواب كو تميں بنج سكن (آدھالدسات چھائك يعنى آدھ كلوسے كم ہو تاہے) اس كے بعد حضرت عبدالر حمٰن اور حضرت ذير "ميں كوئى تيزبات ہوگى تو حضرت

خالد نے کمااے اللہ کے نی ( اللہ اللہ اللہ ہے جھے حضرت عبد الرحمٰن سے ( جھکڑنے سے ) روکا تھالوریہ حضرت نید الرحمٰن سے ( جھکڑنے سے ) روکا تھالوریہ حضرت نید ان کوبر ابھلا کہ رہے ہیں۔ حضور نالیہ نے خرمایا یہ دونوں بدری ہیں ( درجہ میں بر ایر ہیں تمہارا درجہ کم تھا ) اس لئے یہ آپس میں ایک دوسرے کو پچھ کہ سکتے ہیں اس میں کو کی حرج نہیں ہے۔ یہ

حضرت ابو ہر رہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت خالدین ولید اور حضرت عبدالر حمٰن بن عوف کے در میان الی بات ہو گئی جسی لوگوں میں ہو جایا کرتی ہے تو حضور ﷺ نے فرمایا میری وجہ سے میرے (بدری) صحابہ کو چھوڑے رکھو کیو تکہ اگرتم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ جتنا سونا فرج کردے تو ان (بدری صحابہ ) میں سے کسی ایک کے ایک مدبلتہ آدھے مد کے میں میں نہ سین میں نہ کہ ایک مدبلتہ آدھے مد کے میں میں نہ سین میں میں نہ کہ ایک مدبلتہ آدھے مدک

﴿ اخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج ٩ ص ٩ ٣٤) رواه الطبراني في الصغير و الكبير باختصار

والبزار بنحوه و رجال الطيراني ثقات انتهى واخرجه ايضا ابن عسا كر و ابو يعلى كما في الكنز (ج ٧ ص ١٣٨) وابن عبدالبر في الاستيعاب (ج ١ ص ٤٠٩) عن عبدالله بن ابي اوفي مثله. لا عند ابن عساكر كذافي الكنز (ج ٧ ص ١٣٨) واخرجه احمد عن انسُّ بنحوه مختصر ١

قال الهيشمي (ج. ١٠ ص ١٥) ورجاله رجال الصحيح انتهي ٣- عند الندار قال المشمر (ح. صديم ١٥٠٥) وجالله وجال الصحيح نجير بجاهيم بعد الصرافية و

ك عند البزار قال الهيشمى (ج www.siurdugodks:lwoldpress.edm) يحافظ المتحاضية المناسكة المناسكة المناسكة والمناسكة المناسكة المناس

حضرت جارین عبداللہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایااللہ تعالیٰ نے نبیوں اور سولوں
کے علاوہ باقی تمام جمان والوں پر میرے صحابہ کو فضیلت عطا فرمائی اور پھر میرے لئے
میرے صحابہ میں سے چار ابو بحر، عمر، عثان اور علی رحمہم اللہ کو چنا اور انہیں میر اخاص صحائی
میا۔ ویسے تو میرے تمام صحابہ میں خیر ہے اور اللہ تعالیٰ نے میری امت کو تمام امتوں پر
فضیلت عطافرمائی اور میری امت میں سے چار زمانے والوں کو چنا۔ پہلاز مانہ (خود حضور علیہ کے) دوسر ازمانہ (حضرات تابعین کا) چوتھاز مانہ (حضرات تابعین کا) کے تعان مانہ کرام است بھیں کے تابعین کا) کے تھاز مانہ (حضرات تابعین کا)

حضرت انس فرماتے ہیں حضور عظی کے سامنے ایک مرتبہ حضرت مالک ن و حش کاذ کر

ل اخوجه البزار قال الهيثمي (ج ١٠ ص ١٦) ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف لـ اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ١٠ ص ١٧) رواه الطبراني في الا وسط والبزار.

المرواه البزار و رجاله ثقات 💮 💆 اخرجه الطبراني عن زيد بن سعد قال الهيثمي (ج ١٠

ص ٣٦) وزيد بن سعد بن زيد الاشهاي لم اعراد و نقية بحاله نقات انتهاس www.besturdoooks.weldores

ہواتو پچے لوگوں نے انہیں پر اکہااور بیہ بھی کمہ دیا کہ بیہ تو منافقوں کاسر وارہے حضور ﷺ نے فرمایا میرے صحابی<sup>م</sup> کو چھوڑے رکھو، میرے صحابی<sup>ہ</sup> کو برابھلا مت کہو<del>ل</del>ے حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا جو میرے صحابہ کوبر بھلا ک**ے گ**اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لو گول کی لعنت ہو گی۔ ک

حضرت عا نَشْهُ فرماتی ہیں حضور ﷺ نے فرمایا میرے صحابہؓ کوبر ابھلامت کموجو میرے صحابہ کوہر ابھلا کے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے۔ سک

حضرت سعیدین زیدین عمروین تفیل ٌ فرماتے ہیں تم لوگ مجھے اپنے ساتھیوں کوہر ابھلا کہنے کا تھکم دے رہے ہو حالا تکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرما چکااوران کی مغفرت فرما چکاہے۔ (اس کئے میںا نہیں ہر گزیر انہیں کہوں گا) ہے۔

حفزت سعیدین جیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں! یک آدمی نے حضرت الن عبالؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر کما آب مجھے کچھ وصیت فرمادیں۔ حضرت لئن عباس نے فرمایا میں تہمیں اللہ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور رسول اللہ ﷺ کے صحابیہ گابر ائی ہے تذکرہ کرنے ہے ہمیشہ بچتے رہنا کیو نکہ تہمیں معلوم نہیں کہ وہ کیاکار نامے انجام دے گئے ہیں۔ ه

حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے آخری بات یہ فرمائی کہ تم لوگ میرے گھر والوں کے بارے میں میری نیات کرنالیعن میرے بعد میری طرح ان کاخیال رکھنا۔ آ خفرت ام سلمة فرماتی بین حضور ﷺ کی صاحبزاد کی حضرت فاطمة ایک مرتبه حضرت حسن اور حضرت حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے حضور ﷺ کی خدمت میں آئیں ان کے

ایک ہاتھ میں ایک ہانڈی تھی جس میں حضرت حسنؓ کے لئے گرم گرم کھانا تھا۔ حضر ت فاطمہ یے جب وہ بانڈی حضور عظی کے سامنے رکھ دی تو حضور ﷺ نے فرمایالد حسن لینی حضرت علیٰ کمال میں ؟ حضرت فاطمہ ؒنے کما گھر میں میں حضور ؓنے انہیں بلالیا (جب وہ ٓ گئے تو) حضور ً حضرت على حضرت فاطمه، حضرت حسن اور حضرت حسين ﴿ (يانجول مل كر )

ل اخرجه البزار قال الهيثمي (ج ١٠ ص ٢١) رجاله رجال الصحيح اه

لِّ عند الطبراني قال الهيثمي (ج ١٠ ص ٢١) وفيه عبداللَّه بن فراش وهو ضعيف ﴾ عند الطبراني قال الهيثمي (ج ١٠ ص ٢١) رجاله رجال الصحيح غيرعلي بن سهل و هو ثقة

<sup>﴾</sup> اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ١٠ ص ٢١) رواه الطبراني في الا وسط ورجاله رجال 🧢 اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ١٠ ص ٢٢) وفيه عمر بن عبداللّه الصحيح انتهى

<sup>🗓</sup> اخرجه الطبراني في الا وسط قال الهيشمي (ج ٩ ص ٩٦٣) التقفى وهو ضعيف انتهى وفيه عاصم بن عبيدا لله وهو ضعيف انتهى www.besturdubooks.wordpress.com

کھانے لگے اور حضور ﷺ نے مجھے کھانے کے لئے ندبلایا حالانکہ اس سے پہلے جب بھی حضور ﷺ کھانے کھانے کے ان سب پراپی حضور عظافہ کھانے تو مجھے ضرور بلاتے۔ کھانے سے فارغ ہو کر آپ نے ان سب پراپی چادر ڈال دی اور فرمایا اے اللہ ! جو ان سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر اور جو ان سے دوسی کرلے تو اس سے دوسی کرلے

حضرت ان عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا اے ہو عبدالمطلب! میں نے تمہارے لئے اللہ تعالی سے تین چیزیں ماگی ہیں تم میں سے جو (دین پر) قائم ہے اللہ اسے اس پر پچھی عطا فرمائے اور تمہارے ہائل کو علم عطا فرمائے اور تمہارے بے راہ کو سید ھی راہ پر ڈال دے اور میں نے اللہ سے یہ بھی مانگاہ کہ وہ تمہیں خوب تی اور محم دل بنائے اگر کوئی آدمی حجر اسود اور رکن بمانی کے در میان کھڑ اہو کر عبادت کرے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے (زندگی بھر اتن بہترین عبادت کر تارہے) لیکن مرتے وقت اس کے دل میں حصرت محمد (ﷺ) کے گھر والوں سے بغض ہو توہ (دوزخ کی) آگ میں داخل ہوگا۔ کہ

حضرت عثمان فرماتے ہیں حضور عظی نے فرمایا کہ جس نے اولاد عبد المطلب میں ہے کسی کے ساتھ احسان کیا اور وہ اس کے احسان کابد لہ دنیا میں نہیں دے سکا تواس کابد لہ میرے ذمہ ہے کل (قیامت کے دن) جب مجھ سے ملے تولے کے سکے

حضرت جار فرماتے ہیں جب حضرت عمر نے حضرت علی کی صاحبرادی ہے شادی کر لی تومیں نے سناکہ وہ لوگوں کو فرمارہے ہیں تم مجھے مبار کباد کیوں نہیں دیتے ہو؟ میں نے حضور عظیماتے کو یہ فرماتے ہوئے سناہ کہ قیامت کے دن میرے سسر الی دشتہ اور میرے نسب کے علاوہ ہر سسر الی دشتہ اور ہر نسب ٹوٹ جائے گا (اور اس شادی سے مجھے حضور عظیماتے کا سسر الی رشتہ حاصل ہو گیاہے اس لئے مجھے مبارک باد دو۔ سے

حضرت محمد بن ابر اہیم بیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت قنادہ بن نعمان ظفری کے نے ایک

<sup>🏅</sup> اخرجه ابو يعلي قال الهيثمي ( ٩ ص ١٩٧ ) واسناده جيد

إلى اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٩ ص ١٧١) رواه الطبراني عن شيخه محمد بن زكريا الغلابي وهو ضعيف و ذكره ابن حيان في الثقات وقال يعتبر حديثه اذاروى عن الثقات خان في رواية عن المجاهيل بعض المناكير قلت روى هذا عن سفيان الثورى وبقية رجاله رجال الصحيح انتهي

لل اخرجه الطبراني في آلا وسط قال الهيثمي (ج ٩ ص ١٧٣) وفيه عبدالرحمن بن ابي الزناد وهو ضعيف انتهى (ج ٩ ص ١٧٣) رواه أخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٩ ص ١٧٣) رواه الطبراني في الا وسط و الكبير باختصار و رجالهما رجال الصحيح غير الحسن بن سهل وهو ثقة www.besturdubooks.wordpress.com

مرتبہ قریش کی خدمت بیان کی اور ان کے خلاف بے اکر امی کے بول ہول دیے تو حضور ﷺ نظر آئیں کے فرمایا اے قادہ! قریش کو بر ابھلامت کمو کیو نکہ تنہیں ان میں ایسے آوی بھی نظر آئیں گے جن کے انجمال وافعال کے سامنے تنہیں اپنا عال وافعال حقیر نظر آئیں گے جب تم ان کود کھو گے تو ان پر رشک کروگے۔ اگر مجھے قریش کے سرکش ہوجانے کا خطرہ نہ ہوتا تو اللہ کے ہاں ان کا جو مقام ہے میں وہ ان کو بتادیتا۔ ا

حضرت علی فرماتے ہیں نبی کریم علی کے جوار شادات مجھے معلوم ہیں ان میں سے ایک سے ہیں ہے کہ قریش کے اترانے کا ڈرنہ ہوتا تواللہ کے ہاں انہیں جو کچھ ملے گاوہ میں انہیں بتادیتا کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور علی ہیں میں تشریف لائے اور فرمایا اگر مجھے قریش کے اکرنے کا ڈرنہ ہوتا تواللہ کے ہاں انہیں جو کچھ ملے گاوہ میں انہیں بتادیتا۔ سلے تواللہ کے ہاں انہیں جو کچھ ملے گاوہ میں انہیں بتادیتا۔ سلے

حضرت او ہر رہ ہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا امانت داری کو قریش میں تلاش کرو کیونکہ قریش کے امائندار آدمی کو دوسر دل کے امائندار پر ایک فضیلت حاصل ہے اور قریش کے طاقتور آدمی کو دوسر ول کے طاقتور آدمی پر دو فضیلتیں حاصل ہیں۔ گ

حضرت رفاعہ بن رافع فرماتے ہیں حضور ﷺ نے حضرت عرائے کے طرح کرمایا ہی قوم کو جمع کرو میں انہیں پچھ کہ مناچا ہتا ہوں۔ حضرت عرائے انہیں حضور ﷺ کے گھر کے پاس جمع فرمایا اور اندر حاضر خدمت ہو کر عرض کیا یار سول اللہ! میں انہیں اندر آپ کی خدمت میں نے آول یا آپ ہم ران کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں ان کے پاس ہم آول گا چنا نچہ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تمارے اس مجمع میں دوسری قوم کا بھی کوئی آدمی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے۔ اس مجمع میں ہمارے علاوہ ہمارے حلیف ہمارے کا میں ہمارے حلیف ہمارے کا میں ہمارے حلیف ہمارے کا ہمارے کو رہمارے میں ہیں۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کیوں نہیں ہمارے ہمارے کو رہمارے میں ہیں۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کیوں نہیں ہمارے ہمارے کو رہمارے حلیف کو ساخے اور غلام یہ سب ہم میں ہے ہی ہیں۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کیوں نہیں

ل اخرجه احمد قال الهيثمى (ج ١٠ ص ٢٣) رواه احمد مرسلاومسند اورجال لفظ المسند على المرسل و البزار كذالك و الطبراني مسند اورجال البزار في المسند رجال الصحيح ورجاله احمد في المسند و المرسل رجال الصحيح غير جعفر بن عبدالله بن اسلم في مسند احمد و هو تقة وفي بعض رجال الطبراني خلاف ١٠ . 
ل اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ١٠ ص ٢٥) وفيه ابو معشر و حديثه حسن عند احمد ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي (ج ١٠ ص ٢٥) رواه الطبراني في

حصرت این عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور علیے نے فرمایاء ہاشم اور انصارے بغض رکھنا کفر ہے اور عرب سے بعض نفاق ہے۔ کے

حضرت عائشٌ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ میرے یاں اندر تشریف لائے آپ فرما رہے تھاے عاکشہ اجتماری قوم میری امت میں ہے سب سے پہلے مجھ سے آملے گی۔ جب آب بیٹھ گئے تو میں نے کمایار سول اللہ! الله مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ اندر آتے ہوئے انبی بات فرمار ہے تھے جے س کر تو میں ڈرگئی۔ حضور عظافہ نے فرمایادہ کیا ہے؟ میں نے کماآپ فرمار ہے تھے کہ میری قوم آپ کی امت میں سے سیسے پہلے آپ سے آسلے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے پیات کمی تھی۔ میں نے کہاا بیا کس وجہ سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا موت ان کو ہلاک کرتی جائے گی اور اس زمانے کے لوگ ان سے حسد کریں گے۔ میں نے کماان کے بعد باتی لوگوں کا کیاحال ہوگا؟ آپ نے فرمایاوہ لوگ تیھوٹی ٹڈی کی طرح ہوں گے۔ طاقتور کمزور کو کھاجائے گا یہال تک کہ ان ہی پر قیامت قائم ہو گی۔ایک روایت میں میہ ہے کہ حضور علی نے ارشاد فرمایا اے عائشہ الوگوں میں سے سب سے پہلے تمهاری قوم ہلاک ہو گی۔ میں نے عرض کیااللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ کیاوہ سب زہر کھانے ہے ہلاک ہوں گے ؟ آپ نے فرمایا نہیں یہ موت انہیں ہلاک کرتی جائے گی اور اس زمانے کے لوگ ان سے حسد کریں گے۔وہ لوگول میں سے سب سے پہلے ہلاک ہول گے۔ میں نے بوچھاان کے بعد لوگ کتنا عرصہ و نیامیں رہیں گے ؟ حضور عظیفہ نے فرمایا بیالوگ تمام لوگون کے لئے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں جب یہ ہلاک ہو جائیں گے تو پھر باقی تمام لوگ بھی (جلد) ہلاک ہو جائیں گے سے

ا خرجه البزار قال الهيشمي (ج ١٠ ص ٣٦) رواه البزار و اللفظ له و احمد باختصار وقال كرجه الله في النار لوجهه والطبرني بنحوا لبزار ورجال احمد و البزار واسناد الطبراني ثقات انتهي.

لا اخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج ۱۰ ص ۲۷) رواه الطبراني ورجاله ثقات انتهي لا اخرجه احمد قال الهيشمي (ج ۱۰ ص ۲۸) رواه احمد و البزار ببعضه والبطيراني في الاوسط ببعضه ايضاو اسنادالموراية الاولى عهدا العمار خالدالمهولين وفي القيم الزارايات همهال ا ٥.

حفرت عمرین خطابٌ فرماتے ہیں میں ایک دن حضور ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھاا تنے میں حضور علية ن فرمايا بتاؤايان والول من سب سے بهتر ايمان والا كون ب ؟ صحابة نے عرض کیا فرشتے۔ آپ نے فرمایاوہ تو ہیں ہی ایسے اور انہیں اس طرح ہو ناہی جا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مرتبہ عطا فرمار کھا ہے کیا اس کے لحاظ سے ان کے لئے اس سے کوئی مانع ہے؟ فرشتوں کے علاوہ (بتاؤ) صحابہؓ نے عرض کیایار سول اللہ! فرشتوں کے بعد انبیاء علیم السلام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت سے نوازا۔ آپ نے فرمایاوہ تو ہیں ہی ایسے اور انہیں اس طرح ہوناہی جاہئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مرتبہ عطافرمار کھا ہے کیااس کے لحاظ سے ان کے لئے اس سے کوئی مانع ہے ؟ صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ! (ان کے بعد تو) وہ شمداء ہیں جنہیں نبیوں کے ساتھ شہادت کا در جہ ملا۔ حضور ﷺ نے فرمایاوہ تو ہیںا یسے اور انہیں اس طرح ہونا ہی جا ہے اور جب انہیں اللہ نے شادت کا مرتبہ عطافر مایا ہے تو کیا اس کے لحاظ سے ان کے لئے اس سے کوئی مانع ہے ؟ سب سے بہتر ایمان والے توان کے علاوہ اور لوگ ہیں صحابہ ؓ نے عرض کیایار سول اللہ ! وہ کون لوگ ہیں ؟ آپ نے فرملیا میہ وہ لوگ ہیں جواس وقت اپنے آبادا جداد کی پشتوں میں ہیں۔ میرے بعد اس دنیامیں آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر مجھ پرایمان لائیں گے اور میری تصدیق کریں گے۔ قرآن کے سیاروں کولاگا ہو ایا ئیں گے اور اس قر آن ہر عمل کریں گے یہ لوگ ایمان والول میں سب سے بہتر ایمان والے ہیں (بعد میں آنے والوں کو فضیلت صرف اس اعتبارے ہے کہ یہ حضور علی کا کو دیکھیے بغیر ایمان لا ئے لہذاان کا ایمان بالغیب زیادہ ہے در نداس پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام امت میں سب سے افضل میں) کے حضرت عمر وٌ فرماتے میں حضور ﷺ نے فرملیا بتاؤ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بڑامر تبہ مخلوق میں کس کا ہو گا؟ صحابہؓ نے عرض کیا فر شتوں کا۔ حضور ﷺ نے فرمایا نہیں۔اللہ کے اتنا قریب ہوتے ہوئے اس سے ان کے لئے کون سی چیز مائع ہے ؟ان کے علاوه متاؤ صحابة نے عرض كيا نبيوں كا۔ حضور عظیم نے فرماياجب ان يروحي نازل ہوتی ہے توان کے لئے اس مرتبہ کے حاصل ہونے سے کون سی چیز مانع ہے ؟ ان کے علاوہ ہتاؤ۔ صحابہؓ نے عرض کیایار سول اللہ! آپ ہی ہمیں ہتادیں۔ آپ نے فرمایا ہے وہ لوگ ہیں جو تمهارے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔وہ قر آن کے سیارے للکے

ہوئے پائیں گے اور اس پر وہ ایمان لائیں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا مرتبہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ساری محلوق میں سب سے بڑا ہو گا۔ لہ

حضرت الا جمعة فرماتے بیں ایک دن ہم لوگوں نے حضور ﷺ کے ساتھ دو پسر کا کھانا کھایا ہمارے ساتھ حضرت الا عبیدہ بن الجراح بھی تھے انہوں نے کہایار سول اللہ! ہم آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور ہم نے آپ کے ساتھ جماد کیا کیا کوئی ہم سے بھی افضل ہو سکتا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا ہال وہ لوگ جو میرے بعد ہول گے اور مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ کے

حضرت ابدامامہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا ایک مرتبہ خوشخبری ہواس آدمی کے لئے جس نے مجھے دیکھااور پھر مجھ پرایمان لایالور سات مرتبہ خوشخبری ہواس آدمی کے لئے جس نے مجھے دیکھا نہیں لور پھر مجھ پرایمان لایا۔ سل

حضرت ابو ہر برہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا بیرے بعد ایسے اوگ آئیں گے جن میں سے ہر ایک اس بات کی تمناکرے گاکہ میر کی زیادت کے بدلہ میں اپنا اہل وعیال کو مال ودولت کو فدیہ میں وے دے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا میر کی ہوئی تمناہے کہ کاش میں اپنا ان بھا کیول کو دیکھے لیتا جو دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لا کیں گے ہے ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میر کی اپنا بھا کیوں سے ملا قات کب ہوگی ؟ صحابہ ؓ نے عرض کیا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں ؟ حضور ﷺ نے فرمایا تم اوگ تو میر سے صحابہ ؓ نے عرض کیا گیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں ؟ حضور ﷺ نے فرمایا تم وکھے بغیر مجھ پر ایمان لا کیں گے۔ لا حضرت عمارین یا مر فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا میر کی امتال کو مثال

ل رواه البزار قال الهیئمی الصواب انه مرسل عن زید بن اسلم واحد اسنادی البزار المرفوع حسن انتهیٰ کے عند احمد قال الهیئمی (ج ۱۰ ص ٦٦) رواہ احمد و ابو یعلی والطبرانی باسانیدواحداسانید احمد رجالہ ثقات. انتهیٰ

عند احمد قال الهيشمي (ج ١٠ ص ٦٧) رواه احمد و الطبراني باسانيدو رجالها رجّال الصحيح غير ايمن بن مالك الاشعرى و هو ثقة . انتهى ﴿ في اخرجه البزار قال الهيشمي (ج ١٠٠ ص عبدالرحمن بن ابي الزنا دوحذيثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات . اه

عند احمد قال الهيثمي (ج ٠٠ ص ٦٦) رواه احمد و ابو يعلى

رواه ابو يعلى قال الهيشمى وفي رجال ابى يعلى محتسب ابو عائيد وثقه ابن حبال وضعفه ابن عدى و بقية رجال ابى يعلى رجال الصحيح غير الفضل بن الصباح و هو ثقه وفى اسناد احمد جسرو هو ضعيف ورواه الطبراني فى الا وسط ورجاله رجال الصحيح غيرمحتسب. انتهى

حفرت عبداللہ بن مسعود ٹنی کر یم علیہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے پچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام بہنچاتے رہتے ہیں۔ میری ذندگی تمہارے لئے خیر ہے تم مجھ سے باتیں کرتے ہو (اوراحکام شرعیہ مجھ سے بوچھے رہتے ہو) میں (تمہارے سوالوں کا جواب دینے کے لئے) تم سے بات کرتا ہوں اور میری وفات بھی تمہارے لئے خیر ہوگی (اور وہ اس طرح سے کہ) تمہارے اعمال مجھ پر پیش کئے جاتے رہیں گے۔ ان اعمال میں جواجھے عمل مجھے نظر آئیں گے ان پر اللہ کی تعریف کروں گا (کہ اس کی توفیق سے ہوئے) اور جو برے عمل دیکھوں گا ان پر اللہ کی تعریف کروں گا (کہ اس کی توفیق سے ہوئے) اور جو برے عمل دیکھوں گا ان پر تمہارے لئے اللہ سے استعفار کروں گا۔ ا

حصرت اور دو فرماتے ہیں میں ان زیاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس حصرت عبداللہ بن بزید بھی موجود تھے۔ اس کے پاس خار جیوں کے سر کاٹ کر لاتے جانے گے جب وہ کوئی سر لے کر گزرتے تو میں کتابہ دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ حصرت عبداللہ بن بزید نے فرمایا اے میرے بھتے ایے نہ کمو کیونکہ میں نے حضور علیہ کو فرماتے ہوئے سناہ اس امت (کے گناہوں) کا عذاب دنیا میں ہوگا (لیعنی ہوسکتاہے کہ یہ خارتی جو قبل ہورہ ہیں تواس دنیاوی سزا کے بعداللہ دنیاوی سزا کے بعداللہ عنداللہ عنداللہ بناوی سزا کے بعداللہ عنداللہ عنداللہ بناوی کی بہت سخت سزادے رہا ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ (خوارج کو) بہت سخت سزادے رہا ہے تو میں اس کے پاس بیٹھ گیا انہوں نے کہا حضور علیہ نے فرمایا ہے اس امت کی سزا (دنیا میں) کوارے (قبل کے پاس بیٹھ گیا انہوں نے کہا حضور علیہ نے فرمایا ہے اس

ُ مسلمانوں کے مال اور جان کااحترام کرنا بدش کی طرح ہے جس کا پید میں چلاکہ پہلے حصہ میں خیر ہے یا آخری حصہ میں مج

لى اخرجه البزار قال الهيثمي (ج ٩ ص ٢٤) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. انتهى كل اخرجه البيهقي كذافي الكنز (ج ٣ ص ٨٥) و اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ٨ ص ٨٠٥) عن ابي بردة بنحو موافظه في المرفوع ان الله جعل عذاب هذه الا مه في الدنيا القتل و اخرجه الطبراني في الكبير و الصغير باختصار والا وسط كذلك ورجال الكبير رجال الصحيح كما قال الهيثمي (ج ٧ ص ٢٢٥)

من عند الطبراني قال الهيشمي (ج ٧ ص ٧٠٥) ورجاله رجال الصحيح.

كا عند احمد و البزار و الطيراني قال الهيتمي (ج ١٠ ص ٦٨) ورجال البزار رجال انصحيح غير الحسن بن قزعة و عبيد بن سليمان الا غروهما ثقتان وفي عبيد خلاف يضر . انتهي واخرجه البزار وغيره عن عمران و الطبراني عن ابن عمر كما في المجمع (ج ١٠ ص ٦٨) وقال ابن حجر في الفتح هو حديث حساله عرق عمراً هي الهالي الطاعة الماليالي العلامة الكالوني الماليالية العالمية الهالية المالية العالمة الهالية الهالية العالمة الهالية العالمة الهالية العالمة المالية العالمة الع

حضرت الن عباسٌ فرماتے ہیں حضورﷺ کے زمانے میں ایک آدمی قتل ہو گیااوراس کے قاتل کا پید نہ چلا (یہ خبر سن کر) حضورﷺ کے زمانے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اے لوگو! یہ کیابات ہے؟ میں تم لوگوں میں موجود ہوں اورایک آدمی قتل ہو گیااوراس کے قاتل کا پید نہیں چل رہاہے۔اگر تمام آسان والے اور زمین والے مل کرایک مسلمان کو قتل کر دمیں تو بھی اللہ تعالی انہیں ہے عدو حساب عذاب دے گا۔ ل

حضرت او سعید فرماتے ہیں کہ حضور بھاتے کے زمانے میں ایک آدمی قتل ہو گیا حضور علیہ بیان کے لئے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور پھر آپ نے تین مرتبہ پو پھاکیا تم لوگ جانتے ہوکہ تم سب کی موجود گی میں کس نے اسے قتل کیا ہے ؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے! اگر تمام آسانوں والے اور تمام زمین والے ل کرایک مومن کو قتل کر دیں تو بھی اللہ تعالی ان سب کو جنم میں دخل کر دیں قو بھی بنش دکھے گا اسے اللہ تعالی او ندھے منہ آگرے گا اور تم ہے یعنی ہمارے گھر والوں سے جو بھی بنش دکھے گا اسے اللہ تعالی او ندھے منہ آگ میں داخل کرے گا۔ کے

حضرت اسامہ بن ذیر فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ہمیں قبیلہ جبینہ کی شاخ ہو حرقہ کی طرف بھیجاہم نے ان پر صبح صبح ہملہ کیاان میں ایک آدی ایسا تھا کہ جب وہ لوگ ہماری طرف برصح تو وہ سب سے زیادہ سخت ہملہ کر تا اور اور جب وہ پیچے ہٹے تو یہ ان کی حفاظت کر تا۔ میں نے اور ایک انصاری نے اسے گھیر لیاجب وہ ہمارے قاوی اگر ایا تو اس نے کمالا اللہ الا اللہ یہ من کر انصاری تورک گیالیکن میں نے اسے قمل کر دیاجب حضور ﷺ کواس واقعہ کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا ہے اسامہ ایکی ہمیں نے اسے قمل کر دیاجب حضور ﷺ کواس واقعہ کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا ہے اسامہ ایکی ہمیں نے اسے بی کہ اتھا (مسلمان ہونے کے لئے من کما تھا (مسلمان ہونے کے لئے کما تھا (مسلمان ہونے کے لئے کما تھا (مسلمان ہونے کے لئے مناہونے گی کہ میں آج ہی مسلمان ہو تا (اور جمھ سے یہ گناہ نہ ہی ہوتا) سے ابنا اساق کی مدمت میں واپس پنچ تو ہم نے آپ کو یہ مسلمان ہو تا (اور جمھ سے یہ گناہ نہ ہی ہوتا) سے ابنا اساق کی خدمت میں واپس پنچ تو ہم نے آپ کو یہ بات بھی بتائی حضور ﷺ کی خدمت میں واپس پنچ تو ہم نے آپ کو یہ بات بھی بتائی حضور ﷺ کی خدمت میں واپس پنچ تو ہم نے آپ کو یہ بات بھی بتائی حضور ﷺ کی خدمت میں واپس پنچ تو ہم نے آپ کو یہ بات بھی بتائی حضور تھا ہے کی اسامہ ایک اسامہ ایسان کی خور کی کیارے میں بو چھاجائے گا تواس وقت کون تہمار المددگار ہوگا ؟ میں نے عرض کیایار سول اللہ ایاس نے تو ہی

الى اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٧ ص ٢٩٧) رجاله رجال الصحيح غير عطاء بن ابي مسلم وثقه ابن حبان وضعفه جماعة . انتهى للم عند البزار قال الهيثمي (ج ٧ ص ٢٩٦) وفيه

كلمه صرف قلّ سے مجئے كے لئے كما تھا آپ نے فرمایا جب تم سے اس لا الله الا الله ك بارے میں بوچھاجائے گا تواس وقت کون تمہارامد د گار ہو گا؟اس ذات کی قتم جس نے حضور ﷺ کوحق دے کر بھیجاحضور ﷺ نےاس جملہ کواتنی د فعہ دہرایا کہ میں تمناکر نے لگا کہ میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہو تابلحہ میں آج ہی مسلمان ہوا ہو تایا میں اے تمثّل نہ کر تا۔ میں نے عرض کیا میں اللہ تعالیٰ سے عهد کر تا ہول کہ لا الله الا الله کہنے والے کسی انسان کو مجھی قبل نہیں کروں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہے اسامہ ! میرے بعد بھی میں نے عرض کیا

حضرت اسامہ بن زیرؓ فرماتے ہیں میں نے اور ایک انصاری آدمی نے مر داس بن جہیک پر قالویالیا۔جب ہم نے اس پر تلوار سونت کی تواس نے کمااشھد ان لا الله الا الله میر سن كر ہم ر کے نہیں بلحہ اسے قتل کر دیا۔ آ گے این اسحاق جیسی روایت ذکر کی ہے کہ ایک روایت میں ا یہے کہ نبی کر یم عظافہ نے فرمایاس نے لا الله الا الله کمالور تم نے اسے قتل کردیا؟ میں نے کمایار سول الله اس نے تو کلمہ صرف ہتھیار کے ڈرسے بڑھا تھا۔ آپ نے فرمایاتم نے اس کا ول چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیاجس ہے تمہیں پتہ چل جاتا کہ اس نے ہتھیار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھایا نہیں۔ قیامت کے دن جب لا اللہ الا اللّٰہ کےبارے میں یو چھاجائے گا تواس ونت تمارا درگار کون موگا؟ حضور علی این جملے کوباربار دہراتے رہے سال تک کہ مجھے یہ تمنا ہونے گی کہ میں آج ہی مسلمان ہواہو تا۔ سے

حضرت بحر بن حارثۂ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ایک جماعت بھیجی۔ میں بھی اس میں گیا۔ ہاری اور مشر کوں کی جنگ ہوئی میں نے ایک مشرک پر حملہ کیا تواس نے اسلام کااظہار کر کے جان مچانی چاہی میں نے اسے پھر بھی قتل کر دیا۔ جنب حضور ﷺ کو یہ خبر میپنی تو آپ ماراض ہوئے اور مجھے ایے ہے دور کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت و حی میں جھی وَ مَا کَانَ لِمُوِّمِنِ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً إلاَّ خَطَاءً (صورت نساء آيت ٩٢)

ترجمہ: "اور سمی مومن کی بیٹان نہیں کہ وہ سمی مومن کو قل کرے لیکن علطی ہے!" (چونکہ میں نے اسے غلطی ہے قتل کیا تھااس وجہ ہے) حضور ﷺ مجھ سے راضی ہو گئے اور مجھانے قریب کرلیا۔ کے

لے اخرجہ ابن عساکر

ل كذافي البداية (ج ٤ ص ٢٢٢)

<sup>🏅</sup> اخرجه ايضا ابوداؤد والتسائي و الطحاويؤيو عوانة و ابن حبان و الحاكم وغير هم كذافي كنز العمال (خ ١ ص ٧٨) والمسوعة الميهاع www.besturdubq@ks.ysore

حضرت عقبہ بن خالد لیڈی فرماتے ہیں حضور علیہ نے ایک جماعت بھیجی جم نے ایک کافر قوم پر چھاپہ مارا۔ ایک کافر آدی نے زور سے حملہ کیا توایک مسلمان آدی سونی ہوئی تلوار کے کراس کے پیچے لگ گیا۔ جب وہ مسلمان اس کافر کو مار نے لگا تواس کافر نے کہا میں مسلمان ہوں۔ میں مسلمان ہوں اس مسلمان نے اس کی بات میں پچھ فور نہ کیا لیجہ تلوا ہار کر اسے قل کر دیا۔ ہوتے ہوتے یہ بات حضور علیہ تک پہنچ گی۔ حضور علیہ نے اس قاتل مسلمان کے بارے میں سخت بات فرمائی جواس قاتل تک پہنچ گی۔ ایک دن حضور علیہ خطبہ مسلمان کے بارے میں سخت بات فرمائی جواس قاتل تک پہنچ گی۔ ایک دن حضور علیہ خطبہ صرف قل سے چئے کے کہا تھا کہ میں مسلمان نے کہایار سول اللہ ! اللہ کی قتم ! اس نے تو مرف قل سے چئے کے لئے کہا تھا کہ میں مسلمان سے اور مسلمان نے دوبارہ کہایا رسول اللہ ! اس نے تو صرف قل سے چئے کے لئے کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ حضور علیہ کی اس مسلمان سے اور اس طرف کے تمام لوگوں سے منہ پھیر لیالور خطبہ دیتے رہے۔ اس مسلمان بوں۔ حضور علیہ اس مسلمان سے اور اس طرف کے تمام لوگوں سے منہ پھیر لیالور خطبہ دیتے رہے لیکن رسول اللہ ! اس مسلمان سے اور اس طرف کے تمام لوگوں سے منہ پھیر لیالور خطبہ دیتے رہے لیکن میں مسلمان سے صرف تہ و سالور اس فرف کے تمام لوگوں سے منہ پھیر لیالور خطبہ دیتے رہے لیکن میں مسلمان سے میر نہ ہو سکالور اس فی تیسر می مرتبہ وہی بات کی تواس دفعہ حضور علیہ اس مسلمان سے میں نہ ہو سکالور آپ کے چرے پر کی طرف متوجہ ہو کے لور آپ کے چرے پر کا گواری صاف محسوس ہور ہی تھی۔ آپ نے تمین مرتبہ فرمایاللہ تعالی نے محصور کی مومن کے قبل کر نے ہو فرمایاللہ تعالی نے محصور کی مومن کے قبل کر نے ہو فرمایالیہ تعالی نے محصور کی مومن کے قبل کر نے ہو فرمایالیہ تعالی نے محصور کی مومن کے قبل کر نے ہو فرمایالیہ تعالی نے محصور کی مومن کے قبل کر نے منع فرمایا ہو ہو کے لور کی ہو کی کی فرمای ہے۔ بی

حضرت الن عباس فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ایک جماعت بھی جس میں حضرت مقداد بن اسود بھی سے جب یہ لوگ کافروں تک پنچے تودیکھا کہ وہ سب او هر ادهر بھرے ہوئے ہیں البتہ ایک آدمی وہیں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا اور اس کے پاس بہت سامال خا (مسلمانوں کو دیکھ کر) وہ کنے لگا اشھد ان لا الله الا الله حضرت مقداد نے آگے بوھ کر اسے قبل کر دیا۔ ان سے الن کے ایک ساتھی نے کماکیا آپ نے ایسے آدمی کو قبل کر دیاجو کلمہ شہادت اشھد ان لا الله الا الله پڑھ رہا تھا؟ میں بیات حضور ﷺ کو ضرور بتاؤں گا۔ جب بید لوگ حضور عالیہ کی خد مت میں واپس پنچ تو انہوں نے کمایار سول الله ! ایک آدمی نے کلمہ شمادت اشھد ان لا الله الا الله پڑھائین اسے حضرت مقداد نے قبل کر دیا۔ حضور عالیہ نے کمایار سول الله ! ایک آدمی نے کلمہ شمادت اشھد ان لا الله الا الله پڑھائین اسے حضرت مقداد نے قبل کر دیا۔ حضور علیہ نے نے کمایاد سول الله یہ مقداد نے قبل کر دیا۔ حضور علیہ نے نہ سادت اشھد ان لا الله الا الله پڑھائین اسے حضرت مقداد نے قبل کر دیا۔ حضور علیہ نے نے کمایاد ساتھ کے نہ کی خدمت میں واپس کے خواند کا مقداد نے قبل کر دیا۔ حضور علیہ نے کا میں مقداد نے قبل کر دیا۔ حضور علیہ نے کا مقداد نے قبل کر دیا۔ حضور علیہ نے کا میں میں کو میں کہ کو میں کی کھر میں کھر سے مقداد نے قبل کر دیا۔ حضور علیہ نے کو میں کھر کی کے کہ کہ کیں کہ کو میں کھر کیا کہ کو میں کھر کھر سے مقداد نے قبل کر دیا۔ حضور علیہ کے کہ کہ کہ کھر سے کھر سے مقداد نے قبل کر دیا۔ حضور علیہ کے کہ کھر سے کہ کی کھر سے کھر سے مقداد نے قبل کر دیا۔ حضور علیہ کے کہ کھر سے کھر سے مقداد نے قبل کر دیا۔ حضور علیہ کے کہ کھر سے کھر سے مقداد نے قبل کر دیا۔ حضور علیہ کھر سے کھر سے کھر سے مقداد نے قبل کر دیا۔ حضور علیہ کھر سے کھ

<sup>﴿</sup> اخرجه الدولايي و ابن منده و ابو نعيم كذافي الكنز (ج٧ ص ٣١٦)

لَى اخرجه ابو يعلى قال الهيثمى (ج ٧ ص ٢٩٣) رواه آبو يعلى و احمد باختصار الا انه قال عقبة بن مالك بدل عقبة بن خالد و الطبرانى بطوله و رجاله رجال الصحيح غير بشر بن عاصم الليثى و هو ثقة انتهى واخرجه ايضا النسائى و البغوى و ابن حبان عن عقبة بن مالك كما فى الاصابة (ج ٢ ص ٤٩١) والخطيب فى المتفق و المفترق كما فى الكنز (ج ١ ص ٧٩) عن عقبة بن مالك بنحوه. بنمالك نحوعواليهقى (ج ٩ ص ٢٩٨) وابن سعد (ج ٧ ص ٢٨) عن عقبة بن مالك بنحوه.

فرمایا مقداد کوبلا کر میرے پاس لاؤ (جب حضرت مقداد آئے تو) حضور ﷺ نے فرمایا ہے مقداد ! کیاتم نے ایسے آدمی کو قتل کر دیا جولا الله الا الله کمدر باتھا توکل کولا الله الا الله کے مطالبہ کے وقت تم کیا کرو گے ؟اس پراللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی : یَاۤ اَیُّھُا الَّٰدِیْنَ اُمَثُوۤ ٓ ا إِذَا ضَرَبْتُمُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ فَتَبَيَّنُو ۚ أَوَلَا تَقُولُو لِمَنَ ٱلْفَى اِلْيَكُمُ السَّلَامَ لَسُتَ مُؤْمِنًا تَبَعَفُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الذُّنْيَ فَهِنْدَ اللَّهِ مَخَانِمَ كِثِيْرَةٌ كَلْإِلْكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ (سورت نساء آيت ٩٤)

ترجمہ:"اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو ہر کام کو تحقیق کر کے کیا کرو اور ایسے شخص کو جو کہ تمہارے سامنے اطاعت ظاہر کرے دنیاوی زندگی کے سامان کی خواہش میں بوں مت کمہ دیا کرو کہ تو مسلمان نہیں ہے کیونکہ خدا کے پاس بہت غنیمت کے مال ہیں۔ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے بھراللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیاسو غور کرویے شک اللہ تعالیٰ تمهارے اعمال کی بوری خبرر کھتے ہیں۔"

پھر حضور ﷺ نے حضرت مقدادے فرمایاوہ ایک مومن آدمی تھاجس نے اپناایمان چھیا ر کھا تھالیکن وہ کا فروں کے ساتھ رہتا تھا۔اس نے تمہارے سامنے ایناایمان ظاہر کیاتم نے

اے قتل کر دیااور تم بھی تو پہلے مکہ میں اپناایمان چھیا کر رکھا کرتے تھے۔ ا

حضرت عبداللہ بن ابلی حدروؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ہمیں مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ اضم مقام کی طرف بھیجااس جماعت میں حضرت ابو قمادہ حارث بن ربعی اور محلم بن جثامہٌ بھی تھے۔ چنانچہ ہم لوگ مدینہ منورہ ہے چلے اور اضم مقام کے اندرونی ھے میں پہنچ گئے۔ وہاں ہمارے پاس سے عامر بن اضبط اسمعی گزرے وہ اپنے اونٹ پر سوار تھے۔ الن کے ساتھ تھوڑاساسامان اور دود ھاکا یک مشکیرہ بھی تھا۔انہوں نے ہمیں اسلام و الا سلام کیا۔ ہم توسلام ین کران پر حملہ کرنے ہے رک گئے لیکن حضرت محلم بن جثامہ نے اِن پر حملہ کر کے اس عداوت کی وجہ ہے اسے قتل کر دمیاجوان دونوں کے در میان پہلے ہے تھی۔جب ہم حضور ﷺ کی خدمت میں واپس بہنچے تو ہم نے حضور ﷺ کو ساری کار گزاری سنائی اس پر جارے بارے میں قرآن کی بیر آیت نازل ہوئی : يَا ٱللَّهِ الَّذِينَ أَمْنُو ۗ الدَّاصَرَ بَتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُوْلُو ا لِمَنْ اَلْقَى اِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ ثُمُوْ مِناً تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيَاةِ اللَّذِّيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَعَانِمَ كَثِيْرَةً كَذَٰلِكَ كُنتُمُ مِّنَ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيُواً. (سورت نساء آيت ٩٤)

<sup>﴾</sup> اخرجه البزار قال الهيثمي (ج٧ ص ٩) رواه البزار و اسناد ه جيدوقال في هامشه رواه . الطبراني ايضا في الكبير و الدار قطني في الا ا 'ess.com'

ترجمه ابھی گزراہے۔ ک

حضرت انن عمرٌ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے حضرت محلم بن جثامہ 'کوایک جماعت میں بھیجا۔ عامرین اضبطان لوگوں ہے ملے اور انہوں نے ان کو اسلام والاسلام کیا عامر اور حضرت محلم ؓ کے در میان زمانہ جاہلیت میں دیشنی تھی۔ حضرت محکم نے تیر مار کر عامر کو قمل کر دیا۔ یہ خبر حضور ﷺ تک بینی تو حضرت عیینہ فنے (عامر کی حمایت میں) اور حضرت اقرع فنے (حفرت محلم کی حمایت میں) حضور عظی ہے بات کی۔ چنانچہ حضرت اقرع نے کمایار سول الله ! آج تو آپ (حضرت محلم کو)معاف فرمادیں آئندہ نہ فرمادیں۔ حضرت عمیعہ نے کہانہیں نہیں ۔ اللہ کی قتم! (بالكل معاف نه فرمائیں بلحہ حضرت محكم سے بدله ليس) تاكه ميرى عور تول پر (عامر کے محل ہونے سے )جور جوصد مد آیاہے وہی حضرت محلم کی عور تول پر بھی آئے۔ احنے میں حضرت محلم ووچادرول میں لینے ہوئے آئے لور حضور ﷺ کے سامنے بیٹھ كئ تاكه حضور عظی ان كيلي استغفار فرمادين كيكن حضور عظی نے فرماياللد تمهاري مغفرت نه فرمائ (وہ بیس س کررونے لگے اور) دوائی جادروں سے اینے آنسو یو نچھتے ہوئے وہال سے کھڑے ہوئے اور سات دن نہیں گزرے تھے کہ ان کا انقال ہو گیا۔ صحلبہ کرام نے ان کو و فن کر دیالیکن زمین نے انہیں باہر پھینک دیا۔ صحابہ ؓ نے حضور عظیما کی خدمت میں آگر ریہ قصد سنایا۔ حضور ﷺ فرمایاز من توان سے بھی زیاد وبرے کو قبول کر لیتی ہے لیکن الله تعالیٰ نے بیرواقعہ دکھا کر بیر جابا کہ مسلمان کے احرّ ام کے بارے میں تمہیں کی نفیحت حاصل ہو پھر صحابہ نے ان کی تعش کو ایک میاڑ کے دو کناروں کے در میان رکھ دیالور (چھیانے کیلئے)ان ير بَقِر وْالُ وِيَهُ لُورِيهِ آيت نازُلِ مِونَى : يَاآيَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوَّ اِذَا صَرَبْتُمُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوْا لِلَّهِ حضرت قبیمہ بن ذورب فرماتے میں حضور عظی کے ایک صحافی نے کافرول کی ایک جماعت پر چھاپہ مارا۔ اس جماعت کو شکست ہوگی ان صحافی نے شکست کھا کر بھا گتے ہوئے ایک آدمی کا پیچھا کیااور اس تک جا بنجے جب اس پر تکوار کاوار کرنا جا ہا تواس آدمی نے کمالا الله الا الله ليكن بير محالى ندر ك اورات مل كرديا (وه محالى قتل توكر بين كيك بين ) بعد مين ان محالى کواس کابواصدمه موارانهول فی این ساری بات جاکر حضور عظی کومتادی اور بیدعرض کیااس

اخرجه ابن اسحاق و هكذا رواه احمد من طریق ابن اسحاق كذافی البدایة (ج ٤ ص ٢٩٤) والطبرانی كذلك قال الهیثمی (ج ٧ ص ٨) ورجاله ثقات والبیهقی (ج ٩ ص ١٩٥)
 وكذلك ابن سعد (ج ٤ ص ٢٨٧) نحوه

<sup>﴾</sup> عند ابن جرير من طريق ابن اسحاق كذافي البداية (ج ٤ ص ٧٧٥).

نے صرف اپنی جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھا تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایاتم نے اس کادل چرکر کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ ول کی ترجمانی زبان سے ہی کی جاتی ہے۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد ان قبل کرنے والے صاحب کا (غم اور صدمہ کی وجہ سے) انتقال ہو گیا۔ جب انہیں دفن کیا گیا توضیح کے وقت زمین پر پڑے ہوئے مٹے (زمین نے انہیں باہر پھینک دیا) ان کے گھر والوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں آکر اس کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا انہیں دوبارہ دفن کردو۔ دوبارہ دفن کیا گیا تو پھر میں کے وقت زمین کے اوپر پڑے ہوئے ملے۔ ان کے گھر والوں نے حضور ﷺ کو بتایا حضور ﷺ نے فرمایا زمین نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا لہذا کی

حضرت او جعفر محمد بن علیٰ فرماتے ہیں جب فنح مکہ ہو گیا تو حضور ﷺ نے حضرت خالد ین دلید گود عوت دینے کے لئے بھیجالور انہیں جنگ کرنے نہیں بھیجالن کے ساتھ قبیلہ سلیم ین منصور 'قبیلہ مدلجین مر ہاور بہت ہے دوسرے قبیلے تھے۔جب بیہ حضرات قبیلہ ہو جذیمہ۔ ین عامرین عبد مناةین كناند كے پاس بینچے اور انهول نے ان حضر ات كود كھے ليا توانهول نے ا ہے ہتھیار اٹھا لئے۔ حضرت خالد ؓ نے اُن سے کہا آپ لوگ ہتھیار رکھ دیں کیو نکہ سارے لوگ مسلمان ہو بھے ہیں (آپ لوگ سارے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے )جب انہوں نے ہتھیار رکھ دیئے تو حفزت خالہ کے کہنے پر ان کی مشکیں کس کی گئیں (اور مونڈ ھول کے چیچیے ہاتھ باندھ دیئے گئے) پھر ان میں سے بہت سول کو قتل کر دیا۔ جب بہ خبر حضور عظی کا تی مینچی تو آپ نے دونوں ہاتھ آسان کی طرف اٹھاکر فرمایا اے اللہ!خالدین ولید ہے جو بچھ کیاہے میں اس سے مری ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی بن ابی طالب کوبلا کر فرمایا اے علی ان لوگوں کے باس جاؤلور ان کے معاملہ میں غور کرواور جاہلیت کی باتیں اینے دونوں قد موں کے بنچے (زمین میں دفن ) کر دو۔ حضرت علیؓ اپنے ساتھ بہت سامال لے کڑ ان لو گوں کے یاس گئے میہ مال حضور ﷺ نے ان کو دیا تھا۔ چنانچہ حضر ت علیٰ نے ان کے تمام قتل ہونے دائے افراد کاخون بھالوا کر دیالوران کا جتنامال لیا گیا تھااس کلبد لہ بھی دیا پہال تک کہ کتے کے پانی بینے کار تن کابدلہ بھی دیا۔ حے کہ اس قبیلہ کی طرف سے نہ خون کا مطالبہ رہا اور نہ کسی فتم نے مال کا۔ حضرت علیٰ کے پاس مال فٹا گیا۔ فارغ ہو کر حضرت علیٰ نے ان سے فرمایا کیا ایسا جانی یا مالی نقصال رہ گیاہے جس کابدلہ تم لوگوں کو نہ ملا ہو؟ ان لوگول نے کما نہیں۔ حضرت علیؓ نے کما ہو سکتا ہے کہ ایبا مالی یا جاتی نقصان ابھی باقی ہو جے نہ تم جانتے

ا اخرجه عبدالرزاق و ابن عساكر كذافي الكنز (ج٧ ص ٣١٦) www.besturdubooks.wordpress.com

ہو اور نہ اللہ کے رسول اس لئے میہ جتنا مال باتی رہ کیا ہے میہ سار امال میں آپ لوگوں کو استیاطادے دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے باتی سار امال بھی دے دیااور واپس پہنچ کر حضور ﷺ کو ساری کارگزاری سنائی۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا اور اچھا کیا۔ پھر حضور ﷺ کھڑے ہوئے واپل کا تالانچا اٹھایا کہ بغلوں کے پنچ کھڑے ہوئے کا حصہ نظر آنے لگ گیا۔ اور آپ نے تین دفعہ فرمایا ہے اللہ افالہ بن ولید نے جو پھے کیا ہے میں استعمری ہوں۔ ل

حضرت ان عمر فرماتے ہیں حضور عظف نے حضرت خالدین ولید کو قبیلہ ہو جذیمہ کی طرف بھیجا۔ حضرت خالد نے ان لوگوں کو اسلام کی وعوت دی (وہ مسلمان تو ہو گئے لیکن) اسلما (ہم مسلمان ہو گئے )نہ كماصبانا صبانا (ہم نے دين بدل ليا) كمنے لك حضرت فالدنے سب کو گر فقد کر کے ہم میں سے ہرایک کوالی ایک قیدی دے دیا۔ ایک دن جب صبح ہوئی حضرت خالدے تھم دیا کہ ہم میں سے ہر آدمی اسے قیدی کو قتل کردے۔ میں نے کمااللہ کی قتم اندیں اینے قیدی کو قل کرول گالور ند میرے ساتھیوں میں سے کوئی کرے گا۔ سا ٹھیوں نے واپس پہنچ کر حضور ﷺ سے حضرت خالد کے اس فعل کا تذکرہ کیا۔ حضور علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دومر تبہ فرمایا اے اللہ اجو یکھ خالد نے کیا ہے میں اس سے یری ہوں کلے لئن اسحاق کہتے ہیں جو روایت مجھے کپنچی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت خالد اور <sup>ا</sup> حضرت عبدالر حمن بن عوف کی آلیل میں اس بارے میں تیز گفتگو بھی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت عبدالر حن في حضرت فالدس كماتم اسلام من جابليت والاكام كررب مو حضرت فالدنے كمايس في وال كے باب (ك قل)كابدلد ليا بے حضرت عبدالرحل في كما غلا ' کہتے ہو۔اینےباپ کے قاتل کو تومیں نے خود قتل کیا تھاتم نے توایے پچافا کہ بن مغیرہ کابدلہ لیاہے۔اس بردونوں حضرات میں بات بوھ گئی جب حضور کواس کا پیتہ چلا تو فرمایا اے خالد! نرمی ہے بات کرو۔ میرے (پرانے) صحابۃ کو چھوڑے رکھو۔ اللہ کی قتم !اگر حتمیں احدیماڑ ك براير سونا مل جائي اور پيرتم اس الله ك راسته مين خرچ كردو تب بهي تم مير ، (یرانے) محلم میں ہے کسی ایک میجیا ایک شام (کے اجر) کو نہیں پینچ سکتے ہو سک

حضرت مو المملی فرماتے ہیں حضوراکرم عظا قبیلہ عو نقیف سے غزوہ کے لئے تشریف کے لئے تشریف کے لئے مور اس اول کے لئے مورٹ موارول کے لئے مورٹ موارول

ل اخرجه ابن اسحاق گ عند احمد و رواه البخاری والنسائی من حلیث عبدالرزاق بنحوه. گکذافی البدایة (ج ٤ ص ٣١٣)

کی جماعت لے کر چلے جب وہ حضور کی خدمت ٹیں پنچے تو حضور واپس مدینہ تشریف لے جا چکے تھے اور ہو ثقیف کا قلعہ اور محل ابھی تک فتح نہیں ہوا تھا، حضرت محر نے عمد کیا کہ میں اس وقت تک اس قلعہ کو نہیں چھوڑوں گاجب تک اس قبیلہ والے حضور کے فیصلہ پر نہیں انرائے چنانچہ وہ وہ بیں تھر گئے اور انہوں نے اس وقت اس قلعہ اور محل کو چھوڑا جب وہ لوگ حضور کے فیصلہ براترائے اور حضور کی خدمت میں سے خط لکھا:

الدور ایار سول الله اقبیلہ مو ثقیف نے آپ کے فیصلہ پر اترنا قبول کر لیا ہے۔ میں انہیں لے کر كربابول وه ميرے محوزے سوارول كے ساتھ ہيں حضور نے (جمع كرنے كے لئے)الصلاة جامعة اعلان کرایا (کہ نماز میں سب آجائیں کوئی اہم کام ہے) پھر حضور نے (حضرت صور کے قبیلہ) احمس کے لئے دس مرتبہ ہید دعائی اے اللہ! فلیلہ احمس کے سواروں اور پیادہ لوگوں میں بر کت فرما وعد جب بداوگ آگئے تو حضرت مغیره بن شعبہ نے حضور سےبات کی آور عرض کیایار سول الله ا حضرت صور نے میری بھو بھی کو گر فقار کرر کھاہے حالا نکہ وہ بھی ایں دین میں داخل ہو چکی ہیں جس میں باقی تمام مسلمان داخل میں حضور کے حضرت مع کوبلا کر فرمایا اے صحر اجب کوئی قوم مسلمان ہو جاتی ہے تو (اسلام لانے کی وجہ سے)ان کی جان اور مال سب محفوظ ہو جاتا ہے اس لئے تم مغیرہ کوان کی پھوپھی دے دو۔انہوں نے حضرت مغیرہ کوان کی پھوپھی دے دی۔لور حضرت محرنے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ قبیلہ ہو سلیم ایک یانی لینی ایک چشمہ برر ہاکرتے تھوہ اسلام نسیں لائے اور وہ یانی چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں یار سول اللہ اوہ یانی مجھے اور میری قوم کو دے دیں ہم لوگ دہاں رہا کریں سے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بوروہ پانی حضور نے انہیں دے دیا۔ پھر قبيله وسليم مسلمان مو كيانهول في حضور كي خد مت من أكر عرض كيايارسول الله! بم مسلمان ہوگئے تھے۔ پھر ہم حضرت صحر کے پاس گئے تھے تاکہ وہ ہمیں ہمارلیانی دے دیں لیکن انہول نے انکار کردیاہے حضوراً نے فرملااے محر اجب کوئی قوم مسلمان ہو جاتی ہے توان کامال اور جان سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے۔لہذاان کا یا بی واپس کر دو۔حفرت صحر ٹنے کہا بہت اچھااے اللہ کے بی حضرت صحر قمر ماتے میں پہلے حضور شال ہے نے مجھ سے حضریت مغیرہ گوان کی پھوچھی واپس دلوائی اور بوسلم کوان کا مالی دالیں دلوار ہے تھے تو اس وجہ ہے حصو والکھنے کو بہت شرم آ رہی تھی تو ہیں نے د يکھا كەنترم كى وجەسے حضو تاكلىكە كاچېرە سرخى میں بدل رہاتھا ل

<sup>1</sup> أخرجه ابودازدو تفريه ابوداؤد وفي اسناده اجتلاف كذافي البداية (ج ٤ ص ٢٥١) و اخرجه ابودازدو تفريه ابوداؤد وفي اسناده اجتلاف كذافي البداية (ج ٣ اخرجه ايضا احمد والمدارمي و ابن راهويه والبزار وابن ابي شيبة والطبراني في تصب الراوية (ج ٣ ص ١٨٠) والبيهقي في سننه (ج ٩ ص ١١٤) والبيهقي في سننه (ج ٩ ص ١١٤) ( البيهقي في السننه (ج ٩ ص ١١٤)

## مسلمان کو قتل کرنے سے پچنااور ملک کی وجہ سے لڑنے کا ناپسندیدہ ہو نا

حضرت اوس بن اوس تقفی فرماتے ہیں ہم لوگ مدینہ منورہ ہیں مبحد نبوی کے اندرایک فیمہ میں تھر بین تھر بین تھر ایک خیمہ میں تھر میں مورے ہوئے تھے ایک مرتبہ حضور ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اسے میں ایک آوی آگر حضور کے چکے چکے بات کرنے گلگیا ہمیں پتہ نہ چلا کہ وہ کیا کہ رہا ہے آپ نے فرمایا جاؤ اور ان سے کہ دو کہ وہ اسے ملا کر فرمایا شاید وہ کلمہ شمادت اشھدان لا اللہ الا اللہ واشھد ان محمدا رسول اللہ پڑھتا ہے۔ اس آدمی نے کہ آئی بال (وہ پڑھتا ہے۔ اس آدمی نے فرمایا جاؤ اور ان سے کہ دو کہ اسے چھوڑ دیں کیونکہ جھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرون یمال تک کہ وہ اس بات کی گوائی دے بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرون یمال تک کہ وہ اس بات کی گوائی دے دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کارسول ہوں۔ جبوہ یہ کلمہ شمادت پڑھ لیس تو پھران کا خون اور مال لینا میرے لئے حرام ہوجا تا ہے ہال ان میں کوئی شرعی حق بنتا ہے لیس تو پھران کا خون اور مال لینا میرے لئے حرام ہوجا تا ہے ہال ان میں کوئی شرعی حق بنتا ہے لیس تو پیران کا خون اور مال لینا میرے لئے حرام ہوجا تا ہے ہال ان میں کوئی شرعی حق بنتا ہے لیہ تورہ بیں کوئی شرعی حق بنتا ہے ہال بات کا کھران کا خون اور مال لینا میں کوئی شرعی حق بنتا ہے ہال بین میں کوئی شرعی حق بنتا ہے بین کا کھران کا خون اور مال لینا میں کوئی شرعی حق بنتا ہے ہیں کوئی شرعی حق بنتا ہے ہال کینا ہے اور ان کا حمال اللہ خود لیس گے۔ ا

حضرت عبد الله بن عدى انسارى فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علی لاگول کے در میان تشریف فرماتے کہ ایک منافق کو قبل کرنے کبارے میں چکیے در میان تشریف فرماتے کہ اسے میں ایک دی ایک منافق کو قبل کرنے کبارے میں چکیا ہے بات کرنے کی حضور ہے اجازت ما تکنے لگا حضور نے اے اونچی آوازے فرمایا کہ وہ لا الد الا الله کی گوائی نمیں دیتا ؟ اس آدمی نے کما گوائی دیتا ہے لیکن اس کی گوائی کا اعتبار نمیں ہے پھر حضور نے فرمایا الله ہونے کی گوائی نمیں دیتا ؟ اس نے کمادیتا ہے لیکن اس کی گوائی کا اعتبار نمیں ہے۔ حضور نے فرمایا ان ہی لوگوں (کو قبل کرنے) ہے جھے روکا گیا ہے۔ یہ

مصرت عائشہ فرماتی ہیں حضور علیہ نے فرمایا میرے پاس میرے کسی محالی کوبلاؤیل نے کہا حضرت ابو بھڑو۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ بین نے کہا حضرت عمرو آپ نے فرمایا نہیں میں نے کہا آپ کے بچازاو بھائی حضرت علی کو آپ نے فرمایا نہیں۔ بیس نے کہا حضرت عمان کو آپ نے فرمایا ہاں جب وہ آگئے توآپ نے مجھ سے فرمایا ذرائیک طرف کو بہٹ جاؤ۔ پھر آپ نے حضرت عمان کا سے کان میں بات کرنی شروع کردی اور حضرت عمان کا رنگ بدل رہا تھا جب یوم الدار آیا (جس دن حضرت عمان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا) اور حضرت عمان گھر میں محصور ہو گئے تو

١ ٥ اخرجه احمد والدارمي والطحاوي والطيالسي

ہم نے کمااے امیر المومنین! کیاآپ (باغیوں ہے) جنگ نہیں کریں گے؟ حضرت عثال اللہ فرمایا نہیں۔ حضور نے جھے ایک عمد لیا تھا میں اس عمد پر پکار ہوں گا جمار ہوں گا۔ اللہ حضرت الن جمر قت محصور تھاس وقت انہوں نے جھانک کر ان باغیوں سے پوچھاآپ لوگ جھے کیوں قل کرتے ہو؟ کیو تکہ میں نے حضور عقال کے جھانک کر ان باغیوں سے پوچھاآپ لوگ جھے کیوں قل کرتے ہو؟ کیو تکہ میں نے حضور عقال کو تاہیا تو وہ شادی کے بعد زنا کرے اس صورت میں اسے رہم کیا جائے گا یعنی پھر مار مار کر دیا جائے گا یوہ کی تھر مار مار کر دیا جائے گا یا اسلام اللہ نے کے بعد نعو ذباللہ میں ذالک مرتد ہو جائے (اگر سمجھانے سے اسلام میں والیس نہ آیا تو) اسے ارتداد کی سزامیں قل کیا جائے گا۔ اللہ کی قسم! میں نواب بھی مسلمان اسلام میں والیس نہ آیا تو) اسلام اللہ وان محمد اعبدہ و دموله کے

حضرت ابوالمہ فرماتے ہیں جب حضرت عثان گھر میں محصور تھے میں بھی آپ کے ساتھ گھر میں مقاگھر میں ایک جگہ ایک تھی کہ جب ہم اس میں داخل ہوتے تو وہاں سے بلاط مقام پر بیٹے ہوئے لوگوں کی تمام ہا تیں من لیتے۔ایک دن حضرت عثان کی ضرورت سے اس میں گئے جب وہاں سے باہر آئے تو ان کارنگ بدلا ہو اتھا انہوں نے فرمایا وہ لوگ تو اب جھے قبل کی دھمکی دے رہے ہیں ہم نے کہا اے امیر المو منین اللہ تعالی ان سے آپ کی کفایت فرمائیں گئے چرانہوں نے فرمایا اید لوگ جھے کیوں قبل کر ماچا ہے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان کا خون بہانا صرف تین باتوں کی وجہ سے طال ہو تا ہے یا تو آدی مسلمان ہونے کے بعد کو فرماتے ہوئے سنا ہو گئے کا مرب کے بیشوں میں سے کا فرہ ہو جائے یا شادی کے بعد زنا کرے بیانا حق کی انسان کو قبل کر دے (میں نے تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا ہے کا لائد کی قسم اند میں اندان کی قبل ایک ہوایت میں کہی زنا کیا ہے کورند اسلام لانے کے بعد ۔ لور جب سے اللہ نے جھے وین اسلام کی ہوایت وی میں بعد ۔ لور جب سے اللہ نے جھے وین اسلام کی ہوایت وی تمنا پیدا نہیں ہوئی ہے کورند میں نے میں اس دین کو چھوڑ کر کسی لور وین کو اختیار کرنے کی تمنا پیدا نہیں ہوئی ہے کورند میں نے میں اس دین کو چھوڑ کر کسی لور وین کو اختیار کرنے کی تمنا پیدا نہیں ہوئی ہے کورند میں نے ناخق میں اس دین کو چھوڑ کر کسی لور وین کو اختیار کرنے کی تمنا پیدا نہیں ہوئی ہے کورند میں نے ناخق

کسی کو قتل کیاہے تواب پر لوگ مجھے کس وجہ سے قبل کرناھا ہے ہیں ؟ سے

ا برجه احمد تفرويه احمد كلافي البداية (ج ٧ ص ٨١) واخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ٤٦) عن ابي سهلة بمعناه اطول منه وزاد قال ابو سهلة فيرون انه ذلك اليوم

٧ . اخرجه احمد وزواه النسائي كذافي البداية (ج٧ ص ١٧٩)

٣ ـ عند احمد ايضاً وقدرواه اهل السنن الا ربعة وقال الترمذي حسن كذافي البداية (ج ٧ ص ١٧٩ ) واخرجه ابن سعد (ج ١٧٩هـ، ١٧٩هـ الله الكالهاللة www.besturdubook ) واخرجه ابن سعد (ج

حضرت ابدلیل کندیؒ کہتے ہیں جن دنول حضرت عثانؓ اپنے گھر میں محصور تھے میں بھی ان دنول وہاں ہی تھا، ایک دن حضرت عثانؓ نے در یچہ سے باہر جھانک کر (باغیول سے ) فرمایا :

ترجمہ:"اے میری قوم! میری ضد تمهارے لئے اس کاباعث ند ہوجائے کہ تم پر بھی ای طرح کی مصبتیں آپڑیں جیسی قوم نوحیا قوم ہودیا قوم صالح پر پڑی تھیں اور قوم لوط تو (ابھی)تم ہے(بہت)دور (زمانہ میں) نہیں ہوئی۔"

حصرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس آدمی بھیج کر پوچھا کہ آپ کی کیارائے ہے ؟ انھول نے جواب دیاآپ اپناہاتھ (ان باغیوں سے )روک کر رکھیں اس سے آپ کی ولیل زیادہ مضبوط ہوگی (قیامت کے دن) کے

حفرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں جن دنوں حضرت عمّان گھر میں محصور تھے میں ان کی خدمت میں گیالور میں نے ان سے کہ آپ تمام لوگوں کے امام ہیں اور یہ معیبت جوآپ پرآئی ہے وہ آپ دکھورہ ہیں نے ان سے کہ سامنے تین تجویزیں پیش کر تا ہوں ان میں سے آپ جون سی چاہیں اختیار فرمالیس یا توآپ گھر سے باہر آگر ان باغیوں سے جنگ کریں کیو نکہ آپ کے ساتھ مسلمانوں کی بہت بوی تعداد اور بہت زیادہ قوت ہے اور پھرآپ حق پر ہیں اور یہ باغی لوگ باطل پر ہیں یاآپ اپناس گھر سے باہر نکلنے کے لئے چیھے کی طرف ایک نیادروازہ کھول لیس کیو تکہ پرانے دروازے پر تو یہ باغی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔

اور اس نے دروازے سے (چکے سے )باہر نگل کر اپنی سواری پر بیٹھ کر مکہ چلے جائیں کیو نکہ مید بیاتھ کر مکہ چلے جائیں کیو نکہ میدباغی لوگ مکہ میں آپ کا خون بہانا حلال نہیں تجھیں گے یا پھر آپ ملک شام چلے جائیں وہاں شام والے بھی ہیں اور حضر ت معاویۃ بھی ہیں حضر ت عثانؓ نے (ایک بھی تجویز قبول نہ فرمائی لور) فرمایا میں گھر سے باہر نکل کر ان باغیوں سے جنگ کروں میہ نہیں ہو سکتا۔

میں نہیں چاہتا کہ حضور ﷺ کے بعد آپ کی امت میں سب سے پہلے (مسلمانوں کا) خون

بہانے والا میں بول باقی رہی ہے تجویز کہ میں مکہ چلا جاؤں وہاں بیباغی میر اخون بہانا حلال

نہیں سمجھیں گے تو میں اسے بھی اختیار نہیں کر سکتا کیو نکہ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے

سناہے کہ قریش کا ایک آدمی مکہ میں بے دین کے بھیلنے کا ذریعہ نے گااس لئے اس پر ساری دنیا

کا دھا عذاب ہوگا میں نہیں چاہتا کہ میں وہ آدمی ہوں اور تیسری تجویز کہ میں ملک شام چلا

جاؤں (وہاں شام والے بھی ہیں اور حضرت محاویہ بھی ہیں سومیں اپنے دار ہجرت اور حضور کے رپوس کو ہر گزنہیں چھوڑ سکتا) کہ

حضرت الوہر روہ فرماتے ہیں جب حضرت عثمان گھر میں محصور تھے میں ان کی خدمت میں گیااور عرض کیااے امیر المومنین ااب نوآب کے لئے ان باغیوں سے جنگ کرنابالکل حلال ہو چکا ہے (لہذاآپ ان سے جنگ کریں اور انہیں ہے گادیں) حضرت عثمان نے فرمایا کیا مہرس اس بات سے خوشی ہو سکتی ہے کہ تم تمام لوگوں کو قتل کر دواور جھے بھی ؟ میں نے کہا نہیں، فرمایا اگر تم ایک آدمی کو قتل کروگ تو گویا کہ تم نے تمام لوگوں کو قتل کردیا (جیسے کہ سورت ما کدہ آیت ۳۲ میں اس کا تذکرہ ہے) یہ من کر میں واپس آگیا اور جنگ کا ارادہ چھوڑ دیا۔ کے

حضرت عبداللہ بن زمیر فرماتے ہیں میں نے حضرت عثمان کی خدمت میں عرض کیاا ہے
امیر المومنین اآپ کے ساتھ اس گھر میں ایسی جماعت ہے جو (اپنی صفات کے اعتبار ہے)
اللہ کی مدد کی ہر طرح حقدار ہے ان ہے کم تعداد پر اللہ تعالیٰ مد فرمادیا کرتے ہیں ،آپ جھے
اجازت دے دیں تاکہ میں ان ہے جنگ کروں ، حضرت عثمان نے فرمایا میں اللہ کاواسطہ دے
کر کہتا ہوں کہ کوئی آدمی میری وجہ ہے نہ اپنا خون بہائے اور نہ کی اور کا سے این سعد کی ایک
روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زمیر فرماتے ہیں جس وقت حضرت عثمان آپ کے گھر
میں محصور تھے اس وقت میں نے ان سے کماآپ ان باغیوں سے جنگ کریں اللہ کی قسم اللہ کی
تعالیٰ نے ان سے جنگ کرناآپ کے لئے حلال کردیا ہے حضرت عثمان نے فرمایا نہیں اللہ کی
قتم ! نہیں ، میں ان سے بھی جنگ نہیں کروں گاآگے اور حدیث ذکر کی ہے حضرت عبداللہ

١ ــ اخرجه احمد كذافي البداية (ج ٧ ص ٢١١) قال الهيثمي (ج ٧ ص ٣٣٠) رواه احمد
 ورجاله ثقات الا ان محمد بن عبدالملك بن هزوان لم اجدله سماعامن المغيرة ١٥

کی اخر جه این سعد (ج ۳ (ص ۶۸) کذافی منتخب الکنز (ج ۵ ص ۲۵) www.besturdubooks.wordpress.com ۳ی اخرجه این سعد (ج ۳ ص ۶۹)

بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محاصرہ کے زمانے میں حضرت عثاناً نے فرمایا تم میں سے میرے سب سے زیادہ کام آنے والا وہ آدمی ہے جو اپنے ہاتھ اور ہتھیار کو روک لے (لور باغیوں پر ہاتھ نہ اٹھائے کا حضرت ائن سیرین کتے ہیں حضرت زیدین عاملاً نے حضرت عثال الى خدمت من حاضر موكر عرض كياكه بدانصار دروازے ير حاضر بين اور كه رہے بين اگرآپ فرمادیں توہم دو مر تبہ اللہ کے انصارین کر د کھادیں (ایک مر تبہ توجب حضور عظیے نے مدینہ ہجرت فرمائی تھی دوسری مرتبہ آج ان باغیوں سے جنگ کر کے) حضرت عثالثًا نے فرمایا لڑنا توبالکل نہیں ہے۔ تل حضرت الن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں محاصرہ کے زمانہ میں حضرت عثمانؓ کے ساتھ ان کے گھر میں ایسے سات سوحضرات تھے کہ اگر حضر ت عثان ان کواجازت وے دیتے تووہ حضرات مار مار کرباغیوں کو بدینہ سے باہر نکال دیتے ان حضرات میں حضر ت لئن عمر ، حضر ت حسن ئن علی اور حضر ت عبداللہ بن زبیر پھھی تھے۔ سے حضرت عبدالله بن ساعدة فرماتے ہیں حضرت سعید بن عاص في حضرت عثال كى خدمت میں آگر عرض کیااے امیر المومنین اآپ کب تک جارے ہاتھوں کو رو کے رکھیں ، كى ؟ جميں توب باغى لوگ كھا كئے كوئى جم يرتير جلاتا ہے كوئى جميں بھر مارتا ہے كى نے تکوار سونتی ہوئی ہے لہذاآپ ہمیں (ان سے کڑنے کا) تھم دیں، حضرت عثان نے فرمایا اللہ کی قتم! میرا توان ہے لڑنے کابالکل ارادہ نہیں ،اگر میں ان سے جنگ کروں تومیں یقیناان ہے محفوظ ہو جاؤل گالیکن میں انہیں بھی اور انہیں میرے خلاف جمع کر کے لانے والول کو بھی اللہ کے حوالے کر تاموں کیونکہ ہم سب کواپنے رب کے پاس جمع ہوناہے تہمیں ان سے جنگ كرنے كا تھم ميں كسى صورت ميں نہيں دے سكتا حضرت سعيد نے كمااللد كى فتم أآب کے بارے میں مجھی کسی سے نہیں یو چھول گا، (لینی باغیول سے جنگ کرکے میں شہید ہو جاؤل گازندہ نہیں رہول گا) چنانچہ حفرت سعید ؓ نےباہر جاکران سے جنگ کی یہال تک. که ان کاسر زخمی ہو گیا۔ ہے

حضرت عمر بن سعد کہتے ہیں حضرت سعد کے صاحبزادے حضرت عامر کے آکر حضرت سعد کی خدمت میں عرض کیااے لباجان الوگ تود نیا پر لڑرہے ہیں اور آپ یمال پیٹھے ہوئے ہیں حضرت سعد نے فرمایا کیا تم مجھے یہ کمہ رہے ہو کہ میں اس فتنہ میں سر دارین جاول نہیں اللہ کی قتم! نہیں میں اس جنگ میں نہیں شریکہ ہوسکتا، البتہ جنگ میں شریک ہونے کی

۱ ی اخرجه ابن سعد ایضا (ج ۳ ص ٤٨) کی اخرجه ابن سعد ایضا (ج ۳ ص ٤٨) کی اخرجه ابن سعد ایضا (ج ۵ ص ۲۳)، گی اخرجه ابن سعد ایضا (ج ۵ ص ۲۳)، Www.besturdubooks.wordpress.com

صرف ایک صورت ہے کہ مجھے ایک ایسی تلوار مل جائے کہ میں اگر وہ تلوار کسی مومن کو ماروں نواس سے احیث جائے اور اسے زخمی نہ کرے اور اگر کسی کافر کو ماروں تواہے قتل كردے (الي تلوارچونكه ميرے ياس بے شيں اس لئے ميں چھپ كر بيٹھا ہوا ہول كيونكه) میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے ساہے کہ اللہ تعالی اس مالدار کو پیند فرماتے ہیں جو کہ وحصيا بوابواور تقوى والابوك

حيا<del>ة الصحابة</del> أرود (جلد دوم) =

حضرت ان سيرين كت بين أيك أدمى في حضرت سعدين الى و قاص سي كماآپ الل شور کی میں سے ہیں اور اس امر (خلافت) کے دوسرول سے زیادہ حقد ار ہیں توآب کیول نہیں جنگ کرتے ہیں ؟انھوں نے فرمایا میں صرف اس صورت میں جنگ کر سکتا ہوں جبکہ لوگ مجھے ایسی تلوار لا کر دیں جس کی دوآ تکھیں ،ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں اور وہ تلوار مومن اور کا فرکو پہچانتی ہو (اور کا فرکو تومارتی ہو لیکن مومن پر اثر نہ کرتی ہو) میں نے خوب جماد کیا (جب که کافرول کے خلاف تھالور بالکل سیج طریقہ پر تھاآج تو مسلمانوں سے لڑا جارہا ہے اور وہ بھی طلب دنیا کے لئے )اور میں خوب احچمی طرح جماد کو جانتا ہوں۔ تک

حضرت اسامہ بن زید ؓ نے جن کا پیٹ موھ گیا تھا فرمایا میں اس آدی سے بھی جنگ نہیں كرول كاجولا الله الا الله كهتا موء حضرت سعد عن مالك في فرمايا مين بهى الله كى فتم إلى آدى ے بھی جنگ نمیں کروں گاجولا الدالا الله كتا ہو۔ اس ير أيك آدمى في كماكيا الله تعالى ف بِيهِ سَمْسِ فَرِمَا يَاوَ فَاتِلُو هُمُ حَتَّى لَاَتَكُونَ فِشَةٌ وَّيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ.

ترجمه :"اورتم ان كفار (عرب) سے اس حد تك لؤوكه ان ميں فساد عقيده (ليحيٰ شرك) نہ رہے اور دین (خالص) اللہ ہی کا ہو جائے ، ان دونوں حضرات نے فرمایا (ہم اس آیت پر عمل کر چکے ہیں)ہم نے جنگ کی تھی یہاں تک کہ فساد عقیدہ شرک اور فتنہ پچھ باتی نہ رہاتھا اور دین (خالص)اللہ ہی کا ہو گیا تھا (ادیان باطلہ سارے حتم ہوگئے بتھ آج کی جنگ فتنہ حتم کرنے اور اللہ کے دین کے لئے نہیں ہے) س<sup>س</sup>

حضرت نافع کہتے ہیں حضرت انن زمیر ؓ کے محاصرہ کے زمانہ میں دوآد میوں نے حضرت

كما في التفسير لا بن كثير (ج ٢٥ ص ١٩٦٤) الراجة البحاري (ج ٢٥ ص ١٩٠٤) www.best الراجة البحاري

١٥ اخرجه احمد كذافي البداية (ج ٧ ص ٢٨٣) و اخرجه ابونعيم في الحلية (ج١ ص ٩٤) عن عمر بن سعد عن ابيه انه قال لي يا بني افي الفتنة تامرني، فذكر نحوه

لًى عندالطبراني قال الهيشمي (ج ٧ ص ٢٩٩) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح! ه و اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ا ص ٩٤) عن ابن سيرين مثله و ابن سعد (ج ٣ ص ١٠١) عن ابن سيرين بمعناه . 🛚 💆 اخرجه ابن سعد (ج ۲ ص 14) وإخرجه ابن مردويه عن ابراهيم المتيمي عن ابيه نحوه

اتن عمر کی خدمت میں آگر کہالوگ ضائع ہور ہے ہیں اور آپ حضرت عمر ؓ کے بیٹے لور حضور عظی کے صحافی ہیںآپ یمال بیٹھے ہوئے ہیںآپ کوباہر نکل کر اس جنگ میں شرکت سے کون می چیز مانع ہے؟ حضرت انن عمر ؓ نے فرمایا یہ بات مانع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مسلمان بھائی کاخون حرام قرار دیا ہے ان دونوں آدمیوں نے کما کیااللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرملیا وقاتلو هم حتى الاتكون فسنه (ترجمه گررچكاب) حضرت الن عمر في فرماياتهم في جنگ كي تھی یہاں تک کہ فتنہ وغیرہ کچم ہاتی نہیں رہا تھااور دین صرف اللہ ہی کا ہو گیا تھااور تم لوگ اسلے لڑنا چاہتے ہو تاکہ فتنہ بریا ہو اور اللہ کے علاوہ دوسرول کادین چل پڑے حضرت نافع کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت ابن عمر ؓ کی خدمت میں آگر کمااے او عبدالرحمٰن! کیابات ہے ؟آپ ایک سال مج کرتے ہیں اور ایک سال عمر ہ۔آپ نے جماد فی سبیل اللہ چھوڑ دیا ہے عالا تکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جماد کی کتنی تر غیب دی ہے؟ حضر ت اتن عمر ؓ نے فرمایا اے میرے مجھے اسلام کی بیادیائج چیزوں پرہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یا تج نمازیں یر هنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوۃ اواکر نالور بیت اللہ کا بچ کرنا (اور میں یہ سارے کام کررہا مول میر ادین اسلام پورا قائم ہے )اس آدمی نے کہااے او عبدالرحمٰن! کیاآپ نے اللہ تعالیٰ کا ميه ارشاد شيس سناجو قرآن ميس ہے ؟ وَإِنْ طَانِّفْتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلُوْا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُما إلى امْر اللَّهِ (سورت الحجرات آيت ٩) وَقَاتِلُو مُمَّ حَتَّى لاَتَكُونَ فِينَةٌ (سورت الفال آيت ٣٩)

ترجمہ "اوراگر مسلمانوں میں دوگر وہ آپس میں لڑ پڑیں توان کے در میان اصلاح کر دو پھر
اگران میں ایک گروہ دو سرے پر زیادتی کرے تواس گروہ ہے لڑوجو زیادتی کر تاہے یمال تک
کہ وہ خدا کے علم کی طرف رجوع ہو جائے۔" اور دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے تم ان کفار
(عرب) ہے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ ( یعنی شرک ) ندر ہے۔ "آپ نے فرمایا ہم
نے حضور علیہ کے ذمانے میں اس آیت پر عمل کیا تھا۔ اسلام والے تھوڑے تھے اور ہر
مسلمان کو دین کی وجہ ہے بہت زیادہ مصبتیں اٹھائی پڑتی تھیں، کا فریا اسے قبل کردیتے یا
اسے طرح طرح کا عذاب دیتے ، ہم لوگ جنگ کرتے رہے یمان تک کہ اسلام والے زیادہ
ہوگئے اور فتنہ و فساد یعنی شرک و کفر بالکل ختم ہو گیا اس آدمی نے کماآپ حضر ہے عثمان ،
مصرت علی آ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ (بظاہر یہ آدمی خارجی تھا) انھوں نے فرمایا
حضر ہ عثمان آ ( ہے غزوہ احد کے دن دیگر صحابہ کے ساتھ کچھ خطا ہوئی تھی لیکن ان ) کواللہ
نے معاف فرمادیا ( جیسے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے دلقد عفاعت می (سور سال عمر ان آیت
نے معاف فرمادیا ( جیسے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے دلقد عفاعت می (سور سال عمر ان آیت

چپازاد بھائی اور ان کے داماد ہیں اور پھر ہاتھ سے اشارہ کرکے فرمایا اور یہ دیکھو حضور کے گھروں کے گھروں کے گھر دل کے پہلے میں جھی حضور سے قریب گھر ول کے پہلے میں جھی حضور سے قریب تھا) کہ متحد اور ان کا گھر بھی حضور کے گھر سے قریب تھا) ک

حضرت نافع کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت ان عمر کی خدمت میں آگر کھا اے ابو عبدالر حن اللہ تعالی نے قرآن میں جو فرمایا ہے وہ آپ نے نہیں سنا وَإِنْ طَا بَفَعَانِ مِنَ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهِ تَعَالَى فَرَ قَرَانَ مِن جو فرمایا ہے وہ آپ نے نہیں سنا وَإِنْ طَا بَفَعَانِ مِن اللّٰهُ وَمِنْ الْعَبَدُ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُل

ترجمہ ، اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قُل کر ڈالے تواس کی سزاجتم ہے کہ بمیشہ بمیشہ کواس ش رہے گالوراس پراللہ تعالیٰ غضب ناک ہوں گے لوراس کوا پی رحمت سے دور کریں گے ۔ اس آدمی نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گو قابلہ ٹھم مَتیٰ لاَ لَکُونَ فِیْسَةُ مُصْرِت الن عمر نے فرمایا ہم اس آیت پر عمل کر چکے ہیں پھرآگ بچھلی حدیث جیسی ذکر کی کلہ حضرت معیدین جیر کہتے ہیں پھر حضرت الن عمر نے فرمایا کیا تم جیسی ذکر کی کلہ حضرت معیدین جیر کہتے ہیں پھر حضرت الن عمر فی نور مایا کیا تم جانے ہوکہ فتد کے کہتے ہیں ؟ حضور تعلیق مشر کول سے جنگ کرتے تھے اور ان مشر کول سے کئے جانین تھی۔ س

حصرت او العاليه براء رحمة الله عليه كهت بين حصرت عبدالله بن زير اور حصرت عبدالله بن صفوان أيك دن حطيم من يشخ موئ تنه كه استخ من حصرت الن عرقيت الله كاطواف كرتے بوئ ان دونوں ميں سے أيك في كرتے ہوئ ان دونوں ميں سے أيك في دوسرے سے كماآپ كاكيا خيال ہے كياروئ زمين پران سے زيادہ بهتر آدمى باقى ره كيا ہے؟ پھر انہوں في آدمى سے كماجب بيا باطواف خم كركيں توانيس بمارے پاس بالاؤ جب ان كاطواف بورا بورا بوگيا اور انہوں نے (طواف كى)دور كعت نقل پڑھ لئے توان حضرات كا طواف بورا بوگيا اور انہوں نے (طواف كے)دور كعت نقل پڑھ لئے توان حضرات كے

ل زاده عثمان بن صالح من طریق بکیر بن عبدالله و اخرجه البیهقی (ج ۸ ص ۱۹۲) من طریق نافع بنحوه و هکذا اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۹۷) عن نافع کی عندالبخاری ایضا کی افغالتفسیر لابن کثیر (ج ۲ ص ۳۰۸) کی عند البخاری ایضا کی افغالتفسیر لابن کثیر (ج ۲ ص ۳۰۸) WWW. Desturoubocks. Wordpress com

قاصد نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ ہے حضرت عبداللہ بن نیر اور حضرت عبداللہ بن صفوائ اُ پ کوبلارہ ہیں۔ وہ ان دونوں جفر ات کے پاس آئے تو حضرت عبداللہ بن صفوائ کے کہا اے او عبدالرحمٰن امیر المو منین حضرت این نیر سے بیعت ہونے ہے آپ کو کوئی چیزروک رہی ہے ؟ کیو تک مدید، یمن اور عراق والے سب اور اکثر اہل شام ان سے بیت ہو چکے ہیں۔ حضرت این عرش نے فرمایا بلٹہ کی قسم اجب تک تم او گول نے تکواریں اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی ہیں اور تہمارے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رفکے ہوئے ہیں اس وقت تک میں تم سے بیعت نہیں ہو سکتالہ حضرت حسن فرماتے ہیں جب اوگ فتنہ میں پریشان ہوگئے تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عرش کی خدمت میں حاضر ہو کر کماآپ او گول کے سردار ہیں اور سردار کے بیٹے ہیں اور تمام لوگ آپ پرراضی ہیں آپ باہر تشریف لا ئیں کے سردار ہیں اور سردار کے بیٹے ہیں دور تمام لوگ آپ پرراضی ہیں آپ باہر تشریف لا ئیں ہم آپ سے بیعت ہو تا چا ہے ہیں خور ان نام عرش نے فرمایا ہر گز نمیں اللہ کی قسم اجب تک میں اپنی ور نے میں بان ہو اس فرائے کی تو نہوں ہے ایک سینگی بھر خون نہیں ہے دول گا ہیں ور نہ میں باز گور ایک میں تقریف اور سے ایک رویا ہے اس وقت تک میں اپنی وجہ سے ایک سینگی بھر خون نہیں ہے دول گا اس میں ہو سیالہ کو قبل کر دیا جائے گا تو انہوں نے اس کا بچھ اگر نہ لیا اور دی پہلا جواب دیا اور باہر کر نے سے انگار کر دیا حضر سے سے گئے ہیں اللہ کی قسم الوگ ان کی وفات تک انہیں بیوسے آئے بیا لکل آمادہ نہ کر سیکے کے اس کر نے بریالکل آمادہ نہ کر سیکے کے اس کہ کے اگر نہ لیا لکس کی وفات تک انہیں بیوسے کرنے بریالکل آمادہ نہ کر سیکے کے اس

حضرت خالد بن سمير کمتے ہيں اوگوں نے حضرت ان عمر سے کما کيا ہى اچھا ہواگر آپ اوگوں کے امر خلافت کو سنجمال ليس کيو تکہ تمام اوگ آپ (آپ کے خليفہ بننے) پر داخی ہيں حضرت ان عمر نے فرمایا ذرابہ بتائيں کہ مشرق میں کسی ایک آدمی نے ميرے خليفہ بننے کی خالفت کی توان عمر نے کمااگر ایک آدمی نے خالفت کی توان کر دیاجائے گا۔ اور امت کے معالے کو سدھار نے کے لئے ایک آدمی کو قتل کرنا پڑے تو یہ کوئی الی بوی بات نہیں کرتا کہ حضرت محمد ہو ہو گئی کی امت نیزے کا دست کے باز میں ایک آدمی نے حضرت این عمر کی گئی اور ہیں اس نیزے کا چھا کھڑوں اور پھر ایک مسلمان کو قتل کیا جائے اور اس کے بدلے جھے دنیاوا فیما مل جائے سے حضرت اور کم احضرت این عمر کی خدمت میں حاضر ہو کر کما حضرت محمد ہوگئی کی امت کے لئے آپ سے ذیادہ کو فی کر انہیں ہوئی خدمت میں حاضر ہو کر کما حضرت محمد ہوگئی کی امت کے لئے آپ سے ذیادہ کو فی کر انہیں ہوئی انہوں نے فرمایا کیوں ؟ اللہ کی فتم ! میں نے نہ توان کا خون بہلیا ہے اور نہ ان میں پھوٹ ڈائی انہوں نے فرمایا کیوں ؟ اللہ کی فتم ! میں نے نہ توان کا خون بہلیا ہے اور نہ ان میں پھوٹ ڈائی

ہے اور نہ ان کی جماعت سے ملیحدگی اختیار کی ہے۔ اس آدمی نے کما اگر آپ (خلیفہ بنا) جا ہیں توآپ کے بارے میں دوآدمی بھی اختلاف نہ کریں گے انہوں نے فرمایا مجھے تو یہ بھی پہند نہیں ہے کہ مجھے خلافت خود مؤد ملے اور ایک آدمی کے نہیں اور دوسر اسکے ہاں ( یعنی اگر ایک آدمی بھی اختلاف کرے تو مجھے منظور نہیں ہے) ک

حضرت قاسم بن عبدالر حلن کہتے ہیں لوگوں نے پہلے فتنہ (جو کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ علی عبداللہ معاویہ علی عبد کہ در میان واقع ہوا تھا) کے زمانے میں حضرت ابن عمر سے کہا کیا آپ باہر آگر جنگ میں حصہ نہیں لیتے ؟ فرمایا میں نے اس وقت جنگ کی تھی جب کہ بت حجر اسود اور بیت اللہ کئے در وازے کے در میان رکھے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیتوں کو سر زمین عرب سے نکل دیا۔ اب میں اس بات کو بہت ہر اسمحتا ہوں کہ میں الا اللہ اللہ کنے والے سے جنگ کروں۔ ان الوگوں نے کہاللہ کی فتم آآپ کے دل میں بیرائے نہیں ہے (صرف کنے کو جنگ کروں۔ ان الوگوں نے کہاللہ کی حضور تھا ہے کے صحابہ آلک دوسرے کو ختم کر دیں پھر آپ کے عبد اللہ بن عمر سے دیوے ہو جاؤانہوں نے فربایا اللہ کی فتم! بیہ بات بالکل میرے دل میں عبد اللہ بن عمر سے دیوے ہو جاؤانہوں نے فربایا اللہ کی فتم! بیہ بات بالکل میرے دل میں نہیں ہو جاؤ گر تو میں تمہار کی طرف تو میں تمہار کی طرف تو میں تمہار کی اور جب تم الگ الگ بیت ہو جاؤ گر تو میں تمہار کی طرف تو میں تمہار کی افور جب تم الگ الگ

حضرت منافع کہتے ہیں جن دنوں حضرت ائن زیر کی طرف سے خلافت کے لئے کو شش چل رہی تھی اور خوارج لور (شیعول کے) فرقہ خشید کا ذور تھاان دنوں کس نے حضرت ائن عمر اسے کماآپ ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی۔ حالا تکہ یہ توایک دوسرے کو قتل کررہے ہیں اس کی کیاوجہ ہے ؟ انہوں نے فرمایاجو کے گاآؤ نماز کی طرف میں اس کی بات مان لوں گالور جو کے گاآؤ کا میانی کی طرف میں اس کی بات مان لوں گالور جو کے گاآؤ کا میانی کی طرف میں اس کی بات مان لوں گالور جو کے گاآؤ کا میانی کی طرف میں کہ دول گامیں نہیں آتا۔ سی حضرت الحق کے مقدمة الجیش میں بارہ حضرت الحق کے مقدمة الجیش میں بارہ جزار آدمی تھے۔ اہل شام سے جنگ کرنے کا اتنازیادہ جذبہ تھا کہ لگنا تھا کہ ہماری تکواروں سے جنگ کرنے کا اتنازیادہ جذبہ تھا کہ لگنا تھا کہ ہماری تکواروں سے

<sup>1</sup> م عند ابن سعد (ج ٤ ص ١١١) ل عند ابي نعيم في الحلية (ج ١ ص ٢٩٤)

حضرت شعبی کمتے ہیں جب حضرت حسن بن علی اور حضرت معاویۃ میں صلح ہوگئی تو حضرت معاویہ نے حضرت حسن سے کہا آپ کھڑے ہوکرلوگوں میں بیان کریں اورا پنام موقف انہیں بتا کیں جنانچے حضرت حسن نے کھڑے ہوکر بیان فر ما یا اورارشاوفر مایا۔

"" تمام تعریفی اس الله کے لئے ہیں جس نے ہارے (برول کے) در بعد سے تمہارے بہلے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائی اور ہمارے در بعد سے تمہارے بعد والوں کے خون کی حقاظت فرمائی۔ غور سے سنوسب سے زیادہ عظمندوہ ہے جو تقوی اختیار کرے اور سب سے زیادہ عاجزوہ ہے جو فتی و فجور میں مبتلارے۔ امر خلافت کے مجھ سے نیادہ حقد ارتھے یاواقعی میر احق بنتا تھا بہر حال جو بھی صورت تھی ہم نے اپنا حق الله کے لئے چھوڑ دیا ہے تاکہ حضرت محمد علی ایک حضرت محمد علی ایک حضرت محمد علی ایک حضرت محمد علی است کاکام تھیک رہے اور اسکے خون محفوظ دیا ہے۔"

پھر حضرَت حسنَّ نے حضر ت معادیدی ؓ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا وَإِنْ اَمْدِی لَعَلَّهُ فِسُنَةٌ لَّكُمُ وَمَعَاعٌ إِلَىٰ حِيْنِ (سور بت انبياء آيت ااا قرآن کی بيراً يت تلاوت فرمائی)

ترجمہ، اور میں (بالعمین) نہیں جانتا (کہ کیا مصلحت ہے؟) شاید وہ (تاخیر عذاب) تمہارے لئے (صورہ) امتحان ہو اور ایک وقت (یعنی موت) تک (زندگی سے) فائدہ پنچاتا ہو۔ پھر آپ نیجے اترآئے تو حضرت عمر وؓ نے معاویۃ سے کہاتم یمی چاہتے تھے (کہ حضرت حسن دستبر واری کا علان کر دیں اور وہ انہوں نے کرویا) کے

حضرت جیرین نفیر فرماتے ہیں میں نے حضرت حسن بن علی ہے کما کہ لوگ یہ کہتے بیں کہ آپ خلیفہ بہنا چاہتے ہیں حضرت حسن نے فرمایا عرب کے بوے سر دار میرے ہاتھ میں تھے جس سے میں جنگ کرتا تھادہ اس سے جنگ کرتے تھے اور میں جس سے صلح کرتا تھا

ل اخوجه الجاكم (ج ٣ص ١٧٥) واخوجه ابن عبدالبر في الاستيعاب (ج ١ ص ٣٧٢) نحوه والخطيب البغدادي كذلك كما في البداية (ج ٨ ض ١٩))

لا اخوجه ابن عبدالبرفی الا ستیعاب (ج ۱ ص ۳۷٤) و اخوجه الحاکم (ج ۳ ص ۱۷۵)
 والبیهقی (ج ۸ ص ۱۷۳) عن الشعبی بنحوه

كمزورلوگ بين اب خلافت لينه كااراده كيد كرسكتا مول) له

حضرت عامر شعبی کمتے ہیں جب مروان کی ضحاک بن قیس سے جنگ ہوئی تو مروان نے حضرت ایمن بن فریم اسدی کو آدمی بھی کر بلایا اور کما کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر جنگ کریں حضرت ایمن نے فرمایا میرے والد اور میرے چیا جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے دونوں نے مجھ سے یہ عمد لیا تھا کہ جو آدمی لا الله الا الله کی گوائی دے میں اس سے جنگ نہ کرول۔ اگر تم (جنگ کرنے پر)آگ سے چھٹکارے کا پروانہ لا دو تو میں تمارے ساتھ مل کر جنگ کر سکتا ہوں۔ مروان نے کمآپ دور ہو جاؤاور انہیں بر اجھلا کما اس پر حضرت ایمن نے یہ شعاری ہے۔

ولست مقاتلا رجلا یصلی علی سلطان آخر من فریش کسی دوسرے قریش کے حکومت حاصل کرنے کے لئے میں اس آدمی سے جنگ نہیں کر سکتاجو نماز پڑھتا ہو۔

اقاتل مسلمافی غیر شنی فلیس بنافعی ماعشت عیشی میں بغیر کی بات کے مسلمان سے جنگ کروں اس سے مجھے زندگی ہمر کچھ فاکدہ نہیں ہوگا۔

نه سلطانه وعلی المی معاذ الله من جهل وطیش میری جنگ سے اسپادشاہ کی سلطنت مغبوط ہو، اور جھے گناہ ہوائی جمالت اور غصہ سے الله کی پناہ کل حضر ت این حکم من عمر و غفار گی گئے جیں میرے داوائے جھے سے میان کیا کہ میں حضر ت حکم من عمر و کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ استے میں الن کے پاس حضر ت علی من ابل طالب کا قاصد آیا اور اس نے کمااس امر خلافت کے معالمہ میں آپ ہماری مدو کرنے کے سب سے قاصد آیا اور اس نے کمااس امر خلافت کے معالمہ میں آپ ہماری مدو کرنے کے سب سے

ل عندالحاكم (ج ٣ص ٧٠) ايضا قال الحاكم هذا اسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه ووافقه الذهبي ل اخرجه ابويعلى قال الهيثمي (ج ٧ ص ٢٩٦) رواه ابويعلى والطبراني بنحوه الاانه قال ولست اقاتل رجلا يصلى وقال الهنثمي نفشل وطيش و قال اقتل مسلمافي غير حزم ورجال ابي يعلى رجال الصحيح غير ذكريا بن يحيى احمويه و هوافقة انتهى واخرجه البهقي (ج ٨ ص ١٩٣٣)عن قيم من المحارة و الهيم ينحوه www.besturadbooks: wordpress.com

نیادہ حقد ار ہیں۔ حضرت حکم نے کہائیں نے اپنے خاص دوست آپ کے بچازاد کھائی حضور علاقہ کو فرماتے ہوئے نالہ مسلمان آپس میں لڑ علاقت پر مسلمان آپس میں لڑ پڑی) تواس دفت لکڑی کی عوار مالیتا (لیمنی لڑائی میں حضہ نہ لیتا) چتانچہ میں نے لکڑی کی تکوار مالی ہے۔ ل

حضرت او الاشعث صنعانی کمتے ہیں جھے یزیدی معاویہ نے حضرت عبداللہ بن الی اوئی اللہ کے پاس بھیجا، ان کے پاس حضور ﷺ کے بہت سے صحابہ پیٹے ہوئے ہتے ہیں نے کہ آپ لوگ اس وقت لوگوں کو کیا کرنے کا تھم دیتے ہیں ؟ حضرت اس الی اوئی نے فرمایا حضرت اولا التا ہم ﷺ نے جھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اگر میں (مسلمانوں میں آپ میں الڑنے کے) ایسے حالات کھے بھی پاوک تو میں احد بہاڑ پر جاکرا پی تکوار توڑ دوں اور اپنے گھر بیٹھ جاؤں، میں ایسے حالات کھے بھی پاوک تو میں احد بہاڑ پر جاکرا پی تکوار توڑ دوں اور اپنے گھر بیٹھ جاؤں، میں نے عرض کیا اگر کوئی میرے گھر میں تھی آئے (تو کہ ال جاول) آپ نے فرمایا اندر والی کو تحری میں جاکر بیٹھ جانا (قمل ہونے کے لئے تیار ہو جانا) اور اسے کمنا (جھے قمل کر کے) اپنا گناہ اور میر آگناہ اپنے سر لے لے اور دوز خیوں میں شامل ہو جااور ظالموں کی بھی سرائے گا تو میں گھر اس کھی آئے گا تو میں گھروں کے بار میں اپنی تکوار تو ٹر چکا ہوں (اور گھر میں بیٹھ چکا ہوں) جب کوئی میرے گھر میں گھروں کے بار میں اپنی اندروالی کو تھڑی میں چلا جاؤں گا اور جب وہاں بھی کوئی آجائے گا تو میں گھروں کے بار میں گھروں کے بار میں کوئی آجائے گا تو میں گھروں کے بار میں کوئی آجائے گا تو میں گھروں کے بار میں کوئی آجائے گا تو میں گھروں کے بار میں کوئی آجائے گا تو میں گھروں کے بار میں کوئی آجائے گا تو میں گھروں کے بار میں کوئی آجائے گا تو میں گھروں کے بار

حضرت محدین مسلمہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا جب تم ویکھو کہ لوگ دنیا پر افررہ ہیں تو تم اپنی تکوار کے بیل حضور ﷺ نے فرمایا جب تم ویکھو کہ لوگ دنیا پر افررہ ہیں تو تم اپنی تکوار مار کر تو رویتا پھر اپنے گھر آگر بیٹھ جانا یمال تک کہ یا تو (ناحق فل کرنے والا) خطا کا دہا تھ تہمیں قبل کردے یا طبعی موت تمارا فیصلہ کردے ، حضور کے جھے جس بات کا تھم دیا تھا بیل وہ کرچکا ہوں۔ سے

حضرت محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے جھے ایک تلوار عنایت فرمائی اور اور شاد فرمایا اس تلوار کو لے کر اللہ کے راستہ میں جماد کرتے رہواور جب تم ویکھو کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑنے گئی ہیں توبیہ تلوار پھر پر مار کر توڑد ینالور پھر اپنی زبان اور ہاتھ کورد کے رکھنا یمال تک کہ یا تو موت آکر فیصلہ کر دے یا خطاکار ہاتھ تہمیں قل

أخرجه الطبراني قال الهيثمي، (ج ٧ ص ٩٠٩) رواه الطبراني و فيه من لم اعرفه.

<sup>٪</sup> اخرجه البزار قال الهيشمي (ج ۷ ص ٠ ٠ ٪) رواه البزار وفيه من لم اعوفهم . انتهي. ٪ اخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج ۷ ص ١ ٠ ٪) رجاله ثقات

کروے چنانچہ جب حفزت عثال شہید کروئے گئے اور اوگوں میں آپس میں اڑائی شروع ہوگی تو حفزت محمد مسلمہ اپنے گھرے صحن میں رکھی ہوئی چٹان کے پاس مجھے اور اس پر مارکر تکوار توڑدی۔ ا

حضرت دہی گئے ہیں میں نے حضرت حذیفہ کے جنازے ہیں ایک آدی کو یہ کتے ہوئے
سنا کہ میں نے اس بیار پائی والے سے (بینی حضرت حذیفہ سے ) سناہ کہ فرمارہ ہے کہ
میں نے حضور ہے ہے کہ حدیث سی ہوراس سنے میں جھے کوئی شک باتر دو قہیں ہے اب
اگر تم آئیں میں لڑد کے تو میں اپنے گھر کے اندر چلا جاؤں گا، پھر اگر میرے گھر کے اندر کوئی
میر بیاس آئیا تو میں اس سے کموں گالے (جھے قبل کرلے اور) میر الور اپنا گناہ اپنے سر پر
رکھ کر کے اور کی

حفرت واکل بن جرافراتے ہیں جب ہمیں حضور کے کے دید ہجرت فرمانے کی خر پنجی تو ہیں اپنی قوم کا نما تندہ بن کر چلا یمال تک کہ میں مدینہ پنج گیا اور حضور کی ملا قات سے پہلے آپ کے صحابہ سے میری ملا قات ہوئی اور انھوں نے جھے تالیا کہ تمہارے پاس واکل بن تین دن پہلے حضور نے ہمیں تمہاری بعدات دی تھی اور فرمایا تھا کہ تمہارے پاس واکل بن جرارہ ہیں چرکپ سے ملاقات ہوئی توآپ نے جھے خوش آمدید کما اور جھے اپنے قریب جگہ دی اور اپنی چادر چھے اس پر بھلیا چر او کول کو بلایا چنانچہ سب اوگ جمع ہو گئے چر حضور کر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور جھے اپنے ساتھ منبر پر لے گئے میں منبر پرآپ سے بنچے تھا پھر آپ نے اللہ کی حمد و شامیان فرمائی اور فرمایا :

"اے لوگو! بیدوائل بن جمر ہیں اور دور در از کے علاقہ حصر موت سے تمہارے پاس آئے ہیں اپنی خوشی سے آئے ہیں کسی نے انہیں مجبور نہیں کیا ہے اور دہاں شنر ادوں ہیں سے سکی ا باقی رہ گئے ہیں، اے وائل بن حجر! اللہ تعالی تم بیں اور تمہاری اولاد بیں ہر کت نصیب فرائے۔" فرمائے۔"

پھر حضور منیرے نیجے تشریف لے آئے اور مدینہ سے دور ایک جگہ جھے تھر لیا اور حضرت معاویہ بن جگہ جھے تھر لیا اور حضرت معاویہ بن فرملیا کہ وہ جھے ساتھ لے ماکر اس جگہ تھر اوس چا تھے بن استریس حضرت معاویہ بنی میرے ساتھ لیطے، داستہ بن حضرت معاویہ بنی میرے کما اے واکل اس کرم زیمن نے میرے یاؤں کے تکوے جلادیے جھے اپنے بیچے بھالوش نے اے واکل اس کرم زیمن نے میرے یاؤں کے تکوے جلادیے جھے اپنے بیچے بھالوش نے

لَى عند ابن سعد (ج ٣ ص ٢٠) 🐪 🔞 اخرجه احمد قال الهيشمي (ج ٧ ص ٢٠١)

حياة الصحابة أردو (علد دوم)

کما میں تمہیں اس او نٹنی پر بٹھانے میں حل نہ کر تالیکن تم شنرادے نہیں ہواس لئے تمہیں ساتھ بٹھانے پرلوگ مجھے طعنہ دیں گے (کہ کیامعمولی آدمی کوساتھ بٹھار کھاہے)اور یہ مجھے پند نہیں ہے، پھر حضرت معادیہ نے کمااچھااٹی جوتی اتار کر جھے دے دو،اسے بہن کری میں سورج کی گرمی سے خود کو بچاؤل میں نے کمایہ دو چرا ہے تمہیں دیے میں میں حل مذکر تا لیکن تم النالو کول میں سے نہیں ہوجوباد شاہول کا لباس بہنتے ہول اس لئے جوتی دیے پر لوگ تجھے طعنہ دیں مجے اور یہ مجھے پیند نہیں ہے،آ مجے اور حدیث ذکر کی ہے اس کے بعدیہ ہے کہ جب حضرت معاویہ باوشاوئن محے توانھوں نے قریش کے حضرت اسر بن ارطاق کو بھیجالوران ے کمامیل نے اس علاقے والوں کو تواسیے مہاتھ اکٹھاکر لیائے (بیرسب تو جھے سے بیعت ہو مجے بیں)تم اپنالشکر لے کر چلو، جب تم مدود شام ہے آ مے چلے جاؤ تواپنی تکوار سونت لینا اور جومیری دیعت سے انکار کرے اسے قل کردینالور یوں مدینہ حطے جانالور مدینہ والول میں ے جو بھی میری بیعت سے الکار کرے اسے محل کروینالور اگر حمیس حضرت واکل بن جمر زندہ ملیں توانمیں میرے یاس لے آنا، چنانچہ حضرت اس نے ایسے بی کیالور دہ جب جھ تک می محے تو مجھے حفرت معاویہ کے پاس نے محت حفرت معاویہ نے میرے شایان شال استعبال كالحكم ديالور مجصاب وربار من آن كى اجازت وى اور مجصاب ساته واب تخت ير بھلالور جھے سے کما کیا میرایہ تخت بہتر ہے یاآپ کی او نٹی کی پشت؟ میں نے کمااے امیر المومنين! مِن كفروجالميت چھوڑ كرنيانيااسلام مِن داخل ہوا تھالور جالميت دائے طور طريقے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے اور میں نے سواری پر بٹھانے سے اور جوتی دینے سے جوا نکار کیا تھا یہ سب جالجيت كااثر تقل الله في بمارے ياس كافل اسلام بھيجا باس اسلام في ان تمام كامول ر پروہ ڈال دیاہے جو میں نے کئے میں حصرت معادیہ نے کہا اماری مدد کرنے ہے آپ کو كوننى چيزروكن ہے؟ حالاتك حضرت عثان نے آپ پر بہت اعتاد كيا تعالورآپ كوا پناد لاد منايا ، تھا، میں نے کما (میں اس وجد سے آپ کی مدد نمیں کررہا ہوں) کیو تکہ آپ نے اس شخصیت سے جنگ کی ہے جو کپ سے زیادہ حضرت عثالی کے حقد ار ہیں۔ مضرت معاویہ نے کہایس نسب میں حضرت عمال کے زیادہ قریب ہول تووہ حضرت عمال کے جھے سے زیادہ کیے حقد ار ہو سکتے ہیں؟ میں نے کما حضور نے عفرت علی اور حضرت عالی کے در میان بھائی عاره كراياتها (اورآب ان كے بيازاد عمالي ميس) اور عمالي بيازاد عمالي سے زياده حقد ار مواكر تا ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں مماجرین سے اثرنا نہیں جا ہتا، حصرت معاوید نے کماکیا ہم مماجرین منیں ہیں؟ میں نے کما ضرور ہیں لیکن کیا ہم دونوں جماعتوں سے الگ نہیں

www.besturdubooks.wordpress.com

نا انکار کردیا تھا پھر حفرت عمر نے بہنا چاہا تھا لیکن میں نے انکار کردیا تھا پھر حفرت عمان کے بہنا چاہا تھا لیکن میں نے انکار کردیا تھا اور ان حفر ات کی بیعت بھی میں نے نہیں چھوڑی متی ہوں ہوگئے تھے تو حفر ت او بحر کا میرے پاس خطاکیا تھا جس کی وجہ سے میں محنت کرنے کھڑا ہو گیا تھا اور سارے علاقہ میں زور لگیا اور گور زکی کے جس کی وجہ سے میں محنت کرنے کھڑا ہو گیا تھا اور سارے علاقہ میں دار لگیا اور گور زکی کے بغیر بی اللہ تعالی نے میرے در بعہ سے تمام علاقہ والوں کو اسلام میں واپس فرمادیا تھا، پھر حفر ت معاویہ نے حفر ت عبدالر حمٰن بن ام عمم کوبلا کر کمائم کو فہ چلے جاؤ میں نے جس وہاں کا گور نر بعلویا ہے اور حضر ت وائل کو ساتھ لے جاؤ ان کا اکرام کرنا اور ان کی تمام ضرور توں کو پوراکرنا اس پر حضر ت عبدالر حمٰن نے کمائپ نے میرے ساتھ بد گمانی سے کام لیا، آپ جھڑا نسان کے اکرام کا حکم دے دے ہیں جس کا اگرام کرتے ہوئے میں نے حضور کی ہی تاکید میں تو بھی میں ان کا اگرام کروں گئا ان کی اس بات سے حضر ت معاویہ بہت خوش ہوئی تاکید کریں تو بھی میں ان کا اگرام کروں گئا ان کی اس بات سے حضر ت معاویہ بہت خوش ہوئی ان کی اس بات سے حضر ت معاویہ بہت خوش ہوئی ان کی اس بات سے حضر ت معاویہ بہت خوش ہوئی ان کی اس بات سے حضر ت معاویہ بہت خوش ہوئی کا کہ ان کی اس بات سے حضر ت معاویہ بہت خوش ہوئی کھڑا ہوئی ان کی اس بات سے حضر ت معاویہ بہت خوش ہوئی کھڑا ہوئی ان کی اس بات سے حضر ت معاویہ بہت خوش ہوئی کیا گئال ہوگیا ہوئی ان کی اس بات سے حضر ت معاویہ بہت خوش ہوئی کھڑا ہوئی ان کی اس بات سے حضر ت معاویہ بہت خوش ہوئی کھڑا ہوئی کے تھوڑ کے تھوڑ کے عمر صدید تی حضر ت وائل کا ان کی اس بات کے تھوڑ کے عمر صدید تی حضر ت وائل کا کہ ان کی اس بات سے حضر ت میں ہوئی کو کھڑا ہے کہ تھوڑ کے عمر کے میں ہوئی کھڑا ہوئی کھڑا ہوئی کھڑا ہوئی کھڑا ہوئی کیا گئا ہوئی کھڑا ہوئی کھڑا ہوئی کھڑا ہوئی کو کھڑا ہوئی کھڑا ہ

حضرت ہو منہال رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں جب انن زیاد کو (بھر ہ سے) نکال دیا گیا توشام میں مروان خلافت کادعویٰ لے کر کھڑا ہو گیااور کمہ کر مہ میں حضرت عبداللہ بن نیر رضی اللہ عنمانے خلافت کادعویٰ کر دیا اور بھر ہ میں ان (خارتی) لوگوں نے خلافت کادعویٰ کر دیا جن کو قاری کہا جاتا تھا اس سے میرے والد صاحب کو بہت ذیادہ غم ہوا، انھوں نے جھ سے کہا تیر لباپ نہ رہے اگر حضور ﷺ کے صحافی حضرت او برزہ اسلی کے پاس چلے ہیں چنانچہ میں والد صاحب کیسا تھ گیا اور ہم لوگ حضرت او برزہ آئی خدمت میں ایکے گھر حاضر ہوئے، وہ بانس کے بے ہوئے بالاخانہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اس دن سخت گرمی پڑھوے، وہ بانس کے بے ہوئے بالاخانہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اس دن سخت گرمی پڑھ تھی، ہم ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے، میرے والد ان سے ادھر او ھرکی باتیں کرنے گئے تاکہ وہ بھی اپنے دل کی باتیں کہنے لگیں چنانچہ میرے والد ان سے ادھر او ھرکی باتیں کرنے گئے نہیں دیکھ رہے ؟ (کہ فلال یہ کردہا تہیں دیکھ رہے ؟ (کہ فلال یہ کردہا ہیں دیکھ رہے ؟ (کہ فلال یہ کردہا ہیں) کیا آپ نہیں دیکھ رہے ؟ (کہ فلال یہ کردہا ہیں)

حفرت اوبرزہ نے سب ہے پہلے میات کی کہ آج مبح سے مجھے قریش کے خاندانوں پر

ر اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٩ ص ٣٧٦) رواه الطبراني في الصغير و الكبير و فيه محمد بن حجر و هو ضعيفها انتهي

## مسلمان کی جان ضائع کرنے سے بچنا

کر کے)تم اس سے زیاد ہیڑے بد کار ہو جاؤ گے۔ کل

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے بچھ سے بو چھاجب تم کی شرکا محاصرہ کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ ہیں نے کہا ہم شرکی طرف کھال کی مضوط ڈھال دے کر کسی آدمی کو بھیجتے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا ذرابیہ نتا وَاگر شہر والے اسے پھر ماریں تو اس کا کیا ہے گا؟ میں نے کماوہ تو قتل ہو جائے گا، حضرت عمر نے فرمایا ایسانہ کیا کرواس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! بچھے اس بات سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ تم

www.besturdubooks.word pres عبر من المحلية إلى المولية إلى المولية إلى المولية المحلية المولية المولي

اخرجه البیهقی (ج ۸ ص ۱۹۳) و اخرجه البخاری والاسماعیلی و یعقوب بن سفیان فی
 تاریخه عن ابن المنهال بنحوه کما فی قتح الباری (ج ۱۳ ص ۵۷).

لوگ ایک مسلمان کی جان ضائع کر کے ایساشر فتح کر او جس میں چار ہر ار جنگجو جوان ہوں۔ آ

## مسلمان کو کا فروں کے ہاتھ سے چھڑ انا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ایک مسلمان کو کا فرول کے ہاتھ سے چھڑ الول سے مجھے سارے جزیرۃ العرب (کے مل جانے) سے زیادہ محبوب ہے۔ کم

### مسلمان کوڈرانا، پریشان کرنا

حضرت ابوالحسن الميوس عقبه على جمي المورك سي الورج الميار ميل بهي اور جنگ بدر ميل بهي اور ان بي بين جم لوگ حضور الميال مي بين بين به لوگ حضور الميال الميال

حضرت نعمان بن ہشیر فرماتے ہیں ہم لوگ حضور ﷺ کے ساتھ سفر میں چل دہے تھے ایک آدمی کواپنی سواری پر اونگھ آگئ۔ دوسرے نے اس کے ترکش میں سے ایک تیر نکال لیا جس سے دہ آدمی چونک گیااور ڈر گیااس پر حضور نے فرمایا کسی کے لئے میہ حلال شیس ہے کہ وہ کسی مسلمان کوڈرائے۔ ھے

ل اخرجه البيهقي (ج ٩ ص ٧٤) و اخرجه الشافعي مثله كما في الكنز (ج ٣ ص ١٦٥) الان عنده هبيئا من جلود \_ كي اخرجه ابن ابي شيبه كذا في كنزا العمال (ج ٢ ص ٣١٢)

لل اخرجه الطبراني كذافي الترغيب (ج ٤ ص ٣٦٣) قال الهيشمي (ج ٦ ص ٣٥٣) رواه الطبراني وفيه حسين بن عبدالله بن عبيدالله الهاشمي وهو ضعيف، انتهى و اخرجه ايضا ابن السكن متله كمافي الاصابة (ج ٤ ص ٤٣)

<sup>﴾</sup> عندالبزار و الطبراني وا بمي الشيخ (بن حيان) في كتاب التوبيخ كذافي الترغيب (ج £ ص ٢٤٣) قال اليشمي (ج ٦ ص ٢٥٣) وفيه عاصم بن عبيدالله وهو ضعيف.

و اخرجه الطبراني في الكبير ورواته ثقات . www.besturdubooks.wordpress.com

حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليل محتم بين جميس حضور الله كالله كے چند صحابة في به قصد سنایا كد ایک مرتبہ صحابہ كرام حضور كے ساتھ چل رہے تھے كد ان ميں سے ایک آدمی كو نيندا گئ دوسرے آدمی في خيادار دوسرے آدمی في خاكراس كى رسى لے كی اور اسے چھپادیا، جب اس سونے والی كى آگھ كھلی اور اسے اپنی رسى نظر ندائی تو وہ پر بیثان ہو گیا، اس پر حضور نے فرمایا كسى مسلمان كے لئے بہ حال نہيں ہے كہ وہ كسى مسلمان كو پر بیثان كرے لئے

حضرت سلیمان مر دفرماتے ہیں ایک دیماتی نے حضور ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی اس کے پاس ایک رسی تھی نماز پڑھی اس کے پاس ایک رسی تھی جو کسی نے کہا میری رسی بیتہ نہیں کہاں چلی گئی ؟ یہ سن کر کچھ لوگ ہننے گئے اس پر حضور نے فرمایا جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہئے کہ دہ کسی مسلمان کو ہر گز پریشان نہ کر سریکہ

### مسلمان كوملكااور حقير سنجصنا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت اسامہ ٹھوکر کھاکر دروازے کی چوکھٹ پر گر گئے جس سے الن کی پیشانی پر چوٹ لگ گئ، حضور علیہ نے فرمایا ہے عائشہ اس کاخون صاف کر دو، جھے الن سے ذرا گھن آئی، اس پر حضور الن کی چوٹ سے خون چوس کر تھو کئے گئے لور فرمانے گئے اگر اسامہ لاکی ہوتا تو بین اسے ایسے کپڑے پہنا تا اور ایسے زیور پہنا تا پھر میں اس کی شادی کردیتا۔ سی

حضرت عطاء بن بیار فرماتے ہیں حضرت اسامہ بن زیدر صنی اللہ عنم اجب شروع میں مدینہ آئے توان کو چیک نکل آئی اور وہ اس وقت اسے چھوٹے سے کہ ان کی رینٹ ان کے منہ پر بہتی رہتی تھی، حضرت عاکشہ کو ان سے گھن آئی تھی ایک دن حضور گھر تشریف لائے اور حضرت اسمامہ کامنہ دھونے کے اور انہیں چومنے گئے اس پر حضرت عاکشہ نے فرمایا اللہ کی قتم! حضور کے اس پر حضرت عاکشہ نے فرمایا اللہ کی قتم! حضور کے اس رویہ کودیکھنے کے بعد اب میں بھی بھی ان کوانے سے دور نہیں کروں گی۔ کے

حضرت عروه رضی الله عنه فرماتے ہیں حضور ﷺ نے حضرت اسامہ بن زید کے انظار

لى عندايي داؤد كذافي الترغيب (ج ٤ ص ٢٦٣) كي اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٦ ص ٢٥٤) رواه الطبراني من روايته ابن عيينة عن اسماعيل بن مسلم فان كان هوالعبدي فهومن رجال الصحيح وان كان هوالمكي فهوضعيف وبقية رجاله ثقات، انتهى

لَّ اخْرَجه ابن سعد (ج ٤ ص ٤٣) و اخرجه ابن ابي شيبة نحوه كما في المنتخب (ج ٥ ص ١٣٥) قيماه عندالوتقديمها كالمتلاكلاكلافها والمتطاعية كالمتاجع www.waya

میں عرفات سے (مزولفہ کو)روائل موخر فرمادی، جب حضرت اسامہ اے تو لوگوں نے کہاں دیکھا کہ نوعمر لڑکے ہیں تاک بیٹھی ہوئی ہے اور رنگ کالا ہے اس پر یمن والوں نے کہاں (لڑکے) کی وجہ سے ہمیں اتن دیر روکا گیا، حضر سے عروہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے یمن والے کفر میں جتلا ہوئے، حضر ت این سعد راوی کتے ہیں میں نے حضرت یزید بن ہارون سے پوچھا کہ حضر ت عروہ جویہ فرمارہ ہیں اسی وجہ سے یمن والے کفر میں جتلا ہوئے اس کا کیا مطلب ہے ؟ انھوں نے کہائی کا مطلب ہے ہے کہ حضرت او بر شے کو نانے میں یمن والے جومر تد ہوئے وہ حضور کے اس رویہ کو جقیر سیجھنے کی سز امیں ہوئے ابن عساکر کی روایت میں یہ ہے کہ حضر ت او جنور سے اسامہ (کو حقیر سیجھنے کی سز امیں ہوئے ابن عساکر کی روایت میں یہ ہے کہ حضر ت او جنور سے اسامہ (کو حقیر سیجھنے) کی وجہ سے ہی کفر میں جتال ہوئے تھے ل

حفزت حسن کہتے ہیں حفزت او موئ کے پاس کچھ لوگ آئے ان میں سے جو عرب ہتے ان کو تو حضزت او موئ نے دیاور جو مجمی غلام سے ان کو نہ دیا، حضرت عمر (کواس کا پہتہ چلا تو) انھوں نے حضرت او موئ کو یہ لکھا کہ تم نے ان سب کوبر اور کیوں نہ دیا ؟آدمی کے برا ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ آدمی کوبر اہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ س

### مسلمان كوغصه دلانا

حضرت عائذ بن عمرورضی الله عند فرماتے ہیں حضرت الدسفیان (ابھی کافر تھے دہ)
حضرت سلمان، حضرت صبیب اور حضرت بلال کے پاس آئے یہ حضرات صحابہ کی جماعت
میں بیٹھے ہوئے تھے ان حضرات نے کہااللہ کی تلوادوں نے اللہ کے دشمن کی گردن میں اپنی جگہ ابھی تک نہیں بنائی (لیمی تک حضرت الدسفیان کو قتل کیوں نہیں کیا گیا؟) اس پر
حضرت الد بحر نے ان حضرات سے کہا تم لوگ بیبات قریش کے بردگ اور ان کے سرداد
کے بارے میں کہ دہ ہو؟ اور پھر حضور تھا کی خدمت میں آگر حضرت الد بحر نے بیبات
بتائی، حضور نے فرمایا ہے او بحر الیا معلوم ہو تا ہے کہ شاید تم نے بیبات کہ کر ان کو غصہ دلایا ہے اگر تم نے ان کو غصہ دلایا ہے تو پھر تم نے اپندب کو غصہ دلایا ہے، حضرت او بحر اللہ جو

١ ـ اخرجه ابن سعد رج ٤ ص ٤٤) كذافي المنتخب رج ٥ ص ١٣٥)

٧ ـ. اخرجه ابو عبيد كذافي الكنز (ج ٧ ص ٣١٩)

٣ \_ عند احمد في الزهد كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٧٢)

ان حضرات کے پاس آئے اور ان سے بو چھااہے بھائیو! کیامیں نے تم کو غصہ دلایا ہے؟ ان حضرات نے فرمایا نہیں،اے بھائی!اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ل

حضرت صہیب فرماتے ہیں میں مبعد میں بیٹھا ہوا تھا حضرت او بحر اپنا ایک قیدی لے کر میرے پاس سے گزرے وہ اس کے لئے حضور ہے تھے سے پناہ لینا چاہتے تھے میں نے حضرت او بحر اس کے لئے حضور سے امان لینا چاہتا ہوں میں نے کمااس کی کردن میں تو تکوار کے لئے بہت اس کے لئے حضور سے امان لینا چاہتا ہوں میں نے کمااس کی کردن میں تو تکوار کے لئے بہت اچھی جگہ ہے اس پر حضرت او بحر نے کمامیں اپنا یہ قیدی لے کر حضرت صہیب برے غصے میں نظر آرہے ہو ؟ حضرت او بحر نے کمامیں اپنا یہ قیدی لے کر حضرت صہیب کریاں سے گزرا تو انھوں نے کمااس کی گردن میں تو تکوار کے لئے بہت اچھی جگہ ہے (ان کے پاس سے گزرا تو انھوں نے کمااس کی گردن میں تو تکوار کے لئے بہت اچھی جگہ ہے (ان کی اس بات سے بچھے غصہ آیا ہوا ہے ) حضور نے فرمایا اگر تم نے ان کو کوئی تکلیف پنچائی ہے ؟ حضر سے او بحر نے کما نہیں ، اللہ کی قسم نہیں ، حضور نے فرمایا اگر تم نے ان کو ستایا ہے تو پھر تم نے اللہ اور اس کے رسول کو ستایا ہے۔ کہ

### مسلمان پرلعنت کرنا

حفرت عمر فرماتے ہیں حضور علی کے ذمانہ ہیں ایک آدی ہے جن کانام عبداللہ تھااوران
کا لقب جمار تھاوہ حضور علی کو جہ ایک کرتے ہے حضور نے انہیں شراب نوشی کی وجہ سے
کوڑے بھی لگائے تھے، چنانچہ انہیں ایک دن لایا گیا(انھوں نے شراب پی رکھی تھی) حضور نے حکم دیا کہ انہیں کوڑے لگائے جائیں چنانچہ انہیں کوڑے لگائے گئے اس پرایک آدمی نے
کمااے اللہ اس پر لعنت بھی ایسے (شراب پینے کے جرم میں) کتنا ذیادہ لایا جاتا ہے حضور نے
فرمایا اسے لعنت نہ کرواللہ کی قتم ! جمال تک میں جانتا ہوئی یہ اللہ لور اس کے رسول سے
محبت کرتا ہے۔ سے حضرت عمر فرماتے ہیں ایک آدمی کا لقب جمار تھاوہ حضور نے کے گوگی کو شد کی کی لور شد کی کی ہدیہ میں دیا کرتے تھے جب گی لور شد وی لگانات قیادہ قیادہ حضور کی گئے تا تو اسے
حضور کی خدمت میں دیا کرتے تھے جب گی لور شد والا ان سے قیت لینے آتا تو اسے
حضور کی خدمت میں لے آتے لور عرض کرتے یارسول اللہ ! اسے اس کے سامان کی قیت اس

لَ اخرجه مسلم (ج ۲ ص ۲۰۶) و اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ۱ ص ۳۶۹) و ابن عبدالبر في الاستيعاب (ج ۲ ص ۱۸۱) عن عائذ بن عمرو نحوه لل اخرجه ابن عساكر كذافي كنز العستيعاب (ج ۲ ص ۱۸۱) عن عائذ بن عمرو نحوه للخاري الاستيعاب (ج ۷ ص ۶۹) للخاري المخاري المخاري العالم العمال (ج ۷ ص ۶۹)

کو دے دی جاتی۔ ایک دن ان کو حضور سی خد مت میں لایا گیاا نھوں نے شر اب پی رکھی تھی اس پر ایک آدمی نے کماآ گے بچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ ک

حضرت ذید بن اسلم کتے ہیں کہ انن نعمان کو (شراب پینے کی وجہ ہے) حضور ﷺ کی خدمت میں لایا گیا آپ نے ان کو کوڑے لگائے اور چار پانچ مر تبدایسے ہی ہوا (ای جرم میں کیم کر انہیں لایاجا تا حضور ان کو کوڑے لگائے )آخرا یک آدمی نے کمہ دیائے اللہ!اس پر لعنت بھی ہیں نیادہ شراب پیتا ہے اور اسے کتنی مر تبہ کوڑے لگائے جا چکے ہیں ، حضور نے فرمایا اس پر لعنت نہ جھی کو ککہ یہ اللہ لور اس کے رسول سے محبت کر تاہے۔ کہ

حضرت الا ہر روۃ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی، حضور کے فرمانے پر صحابہ نے اسے مارا کسی نے اسے اپنی جوتی سے مارا کسی نے ہاتھ سے اور کسی نے کیڑے (کا کوڑا نہا کر اس) سے مارا۔ پھر آپ نے فرمایا اب اس کرو پھر حضور کے فرمانے پر صحابہ نے اسے ملامت کی اور اس سے کما تمہیں اللہ کے دسول ﷺ سے شرم نہیں آتی تم یہ (برا)کام کرتے ہو؟ پھر حضور نے اسے چھوڑ دیا۔

جبوہ پشت پھیر کر چلا گیا تولوگ اسے بددعادینے گئے لوراسے برابھلا کئے گئے کئی نے یمال تک کمہ دیااے اللہ السے رسوا فرماء اے اللہ اس پر لعنت بھیج، حضور نے فرمایا ایسے نہ کمواور اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار نہ ہو ، بلحہ یہ دعاکرواے اللہ اس کی مغفرت فرماء اے اللہ اسے ہدایت دے ، ایک روایت میں سے سے کہ تم ایسے نہ کمو، شیطان کی مدد نہ کروبلحہ سے کمواللہ تچھ پررحم فرمائے۔ علی

حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں جب ہم دیکھتے کہ کوئیآد می دوسرے کولعنت کر رہاہے تو ہم یمی سجھتے کہ یہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیاہے لینن اس نے کبیرہ گناہ کاار تکاب کیاہے۔ ہی

### مسلمان کو گالی دینا

حضرت عا نشرٌ فرماتی میں ایک آدی آکر حضور عظم کے سامنے بیٹھ گیا پھراس نے عرض

ل عند ابي يعلى وسعيد بن منصور وغير هما كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٠٧)

<sup>﴾</sup> اخرجه عبدالرزاق كذافي الكنز (ج ٣ ص ٨ . ١) و عند ابن سعد (ج ٣ ص ٥٦) عن زيد بن اسلم قال ابن بالنجيمان او ابن النعيمان الي النبي ﷺ فذكر نحوه

لل اخوجه ابن جويو كذافي كنز العمال (ج ٣ ص ٥٠٥)

الم اخرجه الطبراني باسناد جيد كذافي الترغيب (ج ع ص ٢٥١)
www.besturdubooks.wordpress.com

کیا میرے چند غلام ہیں جو جھے ہے جھوٹ ہولتے ہیں اور میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور میری نافر مائی کرتے ہیں اس پر ہیں انہیں گالی دیتا ہوں اور انہیں مارتا ہوں تو میر اان کے ساتھ یہ رویہ کیساہے ؟ حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو انھوں نے جو تجھ سے خیانت کی اور تیم کی نافر مانی کی اور تیم سے جھوٹ ہو الاس کا حساب کیا جائے گا اور تیم نے ان کو جو سزادی اس کا بھی حساب کیا جائے گا اگر تمہاری سزاان کے جرم کے بر ہر ہوگی تو معاملہ بر ابر بر اور اگر تمہاری سزاان کے جرم سے بر ہر ہوگی تو معاملہ بر ابر بر اور اگر تمہاری سزاان کے جرم سے کم ہوگی تو تہہیں ان کی فرم سے کی اور اگر تمہاری سزاان کے جرم سے زیادہ ہوگی تو اس زاک تو تہہیں ان پر نضیلت ہو جائے گا اور آگر تمہاری سزاان کے جرم سے زیادہ ہوگی تو اس زاک تو میں کر ایک طرف ہوکر ذور ذور دور سے رونے لگ گیا، حضور نے اس کو فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کا یہ ادشاد نہیں پڑھتے وَ مَعَنَّ الْمُوَاذِیْنَ الْقِسْطُ لِیوْم الْقِیْمَ الله تعالیٰ کا یہ ادشاد نہیں پڑھتے وَ مَعَنَّ الْمُوَاذِیْنَ الْقِسْطُ لِیوْم (سورت انہاء آیت کر ہو)

ترجمہ: "كور (وہاں) قيامت كے روز ہم ميزان عدل قائم كريں گے (لورسب كے اعمال كا وزن كريں گے) موكمى پراصلة ظلم نہ ہو گالوراگر (كسى كا) عمل رائى كے دانہ كے براير ہي ہو گاتو ہم اس كو (دہاں) حاضر كر ديں گے لور ہم حساب لينے والے كافی ہيں "تو آس آدمی نے كمايار سول اللہ! جمھے اپنے لئے لوران غلاموں كے لئے اس سے بہتر صورت نظر نہيں آر ہى ہے كہ ميں ان سے الگ ہو جاؤں اس لئے ہيں آپ كو گولوںا تا ہوں كہ يہ سب غلام آزاد ہيں۔ ل

ا ہے اخرجہ احمد والترمذی کذافی الترغیب (ج ۳ ص ۹۹۹) وقال (ج ۵ ص ۲۹۹) اسناد احمد والترمذی متصلان ورو الھوائقائقewww.besturdubooks.wordpres

کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس ظلم (کلبدلہ لینے) ہے چشم یو شی کرے تو الله تعالیٰ اس کی زور دار مدد کریں گے اور جوآدمی جوڑ پیدا کرنے کے لئے ہدید دینے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو خوب بوھاتے ہیں اور جو مال بوھانے کی نیت ہے ما تگنے کا دروازہ کھولتاہے اللہ تعالی اس کے مال کواور کم کردیتے ہیں۔ ا

حضرت بحی رحمته الله علیه کهتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے حضرت مقدادر صی اللہ عنه کوبر ابھلا کمہ دیا توحضرت عمرہ نے فرمایا اگر میں عبداللہ کی زبان نہ کاٹوں تو میرے اوپر نذر واجب ہے، او گول نے حضرت عمر سے اس بارے میں بات کی اور ان سے معانی کی در خواست کی حضرت عمر ﷺ کے کما مجھے اس کی زبان کا نے رو تاکہ آئندہ حضور ﷺ کے کسی صحافی کو گالی نہ رے سکے یک

حضرت بکی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت مقدالاً کے در میان ذر ابات یوھ گئی اور حضرت عبداللہ نے حضرت مقدادٌ کو گالی دے دی، حضرت مقداد نے حضرت عبداللہ کی ان كوالد حفرت عرد عد كايت كى، توحفرت عرف نفرمان لى كدوه حفرت عبدالله كى زبان ضرور کا ٹیں ہے جب حضرت عبداللہ کواہے والدے خطرہ ہوا توانھوں نے پچھ لو گوں کو اینوالد کے پاس سفارش کے لئے بھیجا (ان کی بات س کر) حضرت عمر نے فرمایا مجھے اس کی زبان کا فنے دو تاکہ یہ مستقل قانون بن جائے جس پر میرے بعد بھی عمل ہو تارہے کہ جوآدی بھی حضور عظی کے کسی صحافی کو گالی دیتا ہولیا جائے گاس کی زبان ضرور کا ٹی جائے گی۔ سے

## مسلمان کی بر ائی بیان کرنا

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ کے پاس ایک آدی نے دوسرے آدمی کی برانی بیان کی حضور <sup>ک</sup>ے اس سے فرمایا یہا**ں** سے اٹھ جاتیرے کلمہ شہادت کا اعتبار نہیں،اس نے کماید سول اللہ! میں استدہ ایسے نہیں کروں گا، حضور نے فرملیاتم قرآن کا فدات ازارے ہو،جو قرآن کے حرام کردہ کا مول کو حلال سمجھے دہ قرآن پر ایمان نہیں لایا قرآن میں مسلمان کی فیبت کو حرام قرار دیا گیاہے اور تم فیبت کررہے ہو) ک

حضرت طارق بن شماب کتے میں کہ حضرت خالد اور سعد کے در میان کچھ تیزبات

أخرجه احمد والطيراني قال الهيثمي (ج ٨ ص ٩٠٠) رجال احمد رجال الصحيح ورواه ابو لا اخرجه احمد واللا لكالي في السنته وابو القاسم داؤد الاأنه لم يذكر ثم قال با ابا بكر بن بشر أن في ماليه وابن عساكر 🛴 عند ابن عساكر كذافي منتخب كنز العمال (ج ٤ ص ٢٤٤) £ اخرجه ابو نعیم کذافی الکنز (ج 1 ص ۲۳۱) www.besturdubooks.wordpress.com

ہو گئ، حضرت سعد کے پاس بیٹھ کرا یک آدمی حضرت خالد کی برائیاں بیان کرنے لگا حضرت سعد ٹنے کہا چپ رہو۔ ہمارے در میان جوبات ہوئی تھی وہ (دبیں ختم ہو گئ تھی وہ آگے بوھنر )ہمارے دین تک نہیں پہنچ سکتی (کہ اس جھڑے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی برائیال بیان کر کے دین کا نقصال کرلیں) ل

### مسلمان کی غیبت کرنا

حضرت او ہریرہ فرماتے ہیں حضرت (ماعزین مالک) اسلمی حضور عظی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے چار مر تبد اپنارے میں اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے ایک عورت سے حرام کار تکاب کیا ہے۔ ہر مر تبہ حضور دوسری طرف منہ پھیر لیتے تھے۔ پھر آگے حدیث کا مضمون اور بھی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ حضور کے فرمان پران کور ہم کیا گیا۔ پھر حضور نے اپنے دو صحابہ کو سنا کہ ان میں سے ایک دوسرے کو کمہ رہا تھا اس آدی کو دیکھوں اللہ تعالیٰ نے تو اس کے جرم پر پر دہ ڈالا تھا لیکن یہ خودا پنے پیچھے برا گیا جس کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ نے تو اس کے جرم پر پر دہ ڈالا تھا لیکن یہ خودا پنے پیچھے برا گیا جس کی وجہ سے اسے کئے کی طرح پھر مارے گئے۔ حضور کیے س کر خاموش ہو گئے پھر تھوڑی دیر چلنے کے بعد آپ کا گزر ایک مر دار گد ھے کے پاس سے ہوا جس کا پاؤں پھولنے کی وجہ سے لوپر اٹھا ہوا تھا۔ حضور کے فرمایا فلال دو نول کھا ہوا تھا۔ دونول بیج ہیں آپ نے فرمایا آپھی ہم دونول بیج ہیں آپ نے فرمایا آپھی کم دونول بیج ہیں آپ نے فرمایا آپھی کم دونول نے بھائی کے (پیٹے پیچھے) بے عزتی کی ہو دم دار گھانے سے زیادہ سخت ہے، دونول نے بھائی کے (پیٹے پیچھے) بے عزتی کی ہو دم دار گھانے سے زیادہ سخت ہے، دونول نے بھائی کے (پیٹے پیچھے) بے عزتی کی ہود مردار گھانے سے زیادہ سخت ہے، اس دونول ہے بھائی کے (پیٹے پیچھے) ہے عزتی کی ہود مردار گھانے سے زیادہ سخت ہے، اس دونول ہے بھائی کے (پیٹے پیچھے) ہے عزتی کی ہودہ سے کی نہروں میں غوطے لگا اس دائیا۔ ب

حفرت انن متحدر رحمته الله عليه فرماتے بين بي كريم علي نے ايك عورت كورجم كياجس كريم علي الله الله عليه مسلمان نے كمااس عورت كے تمام نيك اعمال ضائع ہوگئے۔حضور نے فرمايا نہيں مبلحه اس رجم نے تواس كرے عمل كو مناديا ورتم نے جو (اس كى غيب كابرا)

٩٠ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ١ ص ٩٤) اخرجه الطبرانی عن طارق مثله قال الهیشمی
 (ج٧ص ٣٢٣) ور جاله رجال الصحیح انتهیٰ.

٧ ـ اخرجه عبدالرزاق وابر داؤد كذافي الكنز (ج ٣ ص ٩٣) واخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابي هريره نحوهكا في الدب (ص ١٠٨) واخرجه البخارى في الا دب (ص ١٠٨) تحوه مختصر او صحيحه ابن جان كما قاله الحافظ المنافظ المناف

عمل کیاہ اس کاتم سے حساب لیاجائے گا۔ ا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور ﷺ کو کہا کہ حضرت صفیہ کی طرف ہے آپ

الے لئے اتن بات کافی ہے کہ وہ الی اور الی ہے بعنی چھوٹے قد والی ہے حضور نے فرمایا تم

فراب کردے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ حضور کے سامنے کی آدمی کی خراب کردے۔ حضور نے فرمایا جھے بیبات بالکل پند نہیں ہے کہ مجھے اتا اور اتا مال مل جائے نقل اتار دی۔ حضور نے فرمایا مجھے بیبات بالکل پند نہیں ہے کہ مجھے اتا اور اتا مال مل جائے اور تم میر سے معنے کسی انسان کی نقل اتار و کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت صفیہ ہمت حیبی تا کا اونٹ دیمار ہوگئے دور دور کے خارت نا مداون تھا۔ حضور نے حضرت ذیب ہے کہا کہا ور دور کو حضور نے حضرت ذیب ہے کہا میں اور اس یہودن عورت کو اونٹ موں ؟ حضور ہے سن کر ان سے نار اض ہوگئے اور ذور الحجہ ، محرم اور صفر چند دن تک حضرت ذیب ہو گئے اور ذور الحجہ ، محرم اور صفر چند دن تک حضرت نہ بنہ ہوگئے اور دور الحجہ ، محرم اور صفر چند دن تک حضور سے دوں ہوگئے اور دور الحجہ ، محرم اور صفر چند دن تک حضور سے دور حضور سے بھوڑے رکھا (الن کے ہاں نہ جاتے تھے ) یمال تک کہ وہ حضور سے مانوس ہوگئے تھے ) یمال تک کہ وہ حضور سے ا

حصرت عائشہ فرماتی ہیں میں ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی میں نے ایک عورت کے ہارے میں کہا کہ بیہ تو لمبے دامن دالی ہے۔حضور نے فرمایا تھو کو تھو کو (جو کچھ منہ میں ہےاسے باہر تھوک دو) چتانچہ میں نے تھو کا نوگوشت کا ایک ککڑا لکلا۔ سی

حضرت ذیدین اسلم فرماتے ہیں مرض الوفات میں حضور سالیق کی ازواج مطهرات حضور کے اسلم میں حضور سالیق کی ازواج مطهرات حضور کے پاس جمع ہوئیں۔ حضرت صفیہ بہت حبیق نے کہالاند کی قتم امیری دلی تمناہے کہ آپ کو جو پہراری ہے وہ جمعے ہوتی۔ اس پر دوسری ازواج مطهرات نے (ان کی اس بات کو سچانہ سمجھا اور اس وجہ سے انہوں نے )آئکھوں سے اشارہ کیا جسے حضور نے دکھے لیا تو حضور کے فرمایا تم سب کلی کردے انہوں نے کہانی اللہ ایس چیز سے کلی کریں ؟

آپ نے فرمایاتم نے ابھی جو اپنی سوکن (حضرت صفیہ ؓ) کے بارے بیں ایک دوسری کو آگھ سے اشارہ کیا ہے اس وجہ سے (تم نے مر دار کا گوشت کھالیا ہے اس لئے) کلی کرو۔ اللہ کی قتم

<sup>1</sup> ياخرجه عبدالرزاق كذافي الكنز (ج ٣ ص ٩٣)

<sup>🕹</sup> اخرجه ابو دارد والترمذي والبيهقي قال الترمذي حديث حسن صحيح

٣ ـ عند ابى داؤد ايضا كدافي الترغيب (ج ٤ ص ٧٨٤) واخرجه ابن سعد (ج ٨ ص ١٠٥٨) نخوه وفي حديثه فتر كها رسول الله عليه المحجة والمحرم شهرين او ثلاثة لايا تيها قالت زينب حتى يئست عنه

<sup>\$</sup> م عند ابن ابي الذنيا كذا في الترغيب (ج \$ ص ٢٨٤)

ایہ اپنیات میں بالکل تجی ہے لے دین میں میں شفہ میں تعید ن

حضرت او ہر رہ ہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور علی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسے میں ایک آدی کھڑ اہوا (لور چلا گیا) صحابہ نے کما یہ آدی کس قدر عاجز ہے! طبر انی کی روایت میں ہے! کس قدر کمز ورہے! حضور نے فرمایا تم نے اپنے ساتھی کی غیبت کی اور اس کا گوشت کھایا ہے۔ طبر انی کی روایت میں میہ ہے کہ حضور ساتھ کے پاس سے ایک آدمی کھڑ اہوا۔ لوگوں کو اسکے کھڑے ہونے کم فران کو انہوں نے کمافلاں آدمی کس قدر کمز ورہے! حضور کے فرمایا تم نے اپنے ہمائی کی غیبت کر کے اس کا گوشت کھالیا ہے۔ کے

حضرت معاذین جبل نے مجھلی حدیث جیسی روایت کی ہے اوراس میں مزید مضمون بھی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا ہم نے وہی بات کہ ہے جواس میں موجود ہے۔ حضور کنے فرمایا ( حجمی تویہ غیبت ہے )اگر تم وہبات کموجواس میں نہ ہو پھر تو تم اس پر بہتان لگانے والے بن جاؤ گے۔ سک

حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص فرماتے ہیں حضور علی کے پاس لوگوں نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا اور کما کوئی دوسر ااس کے کھانے کا انتظام کرے تو یہ کھاتا ہے اور کوئی دوسر ااس کو سواری پر کجاوہ کس کر دے تو پھر یہ اس پر سوار ہو تاہے (بیر بہت ست ہے اپنے کام خود نمیس کر سکتا) حضور نے فرمایا تم اس کی غیبت کر دہے ہو۔ ان لوگوں نے کمایار سول اللہ ! ہم نے دہی ہات کی ہے جو اس میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا غیبت ہونے کے لئے کافی ہے کہ تم این بھائی کاوہ عیب بیان کر وجواس میں موجود ہے۔ سی

حضرت الن مسعودٌ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی اٹھ کر چلا گیااس کے جانے کے بعد ایک آدمی اٹھ کر چلا گیااس کے جانے کے بعد ایک آدمی اس کے عیب بیان کرنے لگ گیا۔ حضور ؓ نے فرمایا (فیبت کرکے) توبہ کرول ؟ حضور ؓ نے فرمایا (فیبت کرکے) تم نے این ہمائی کا گوشت کھایاہے ہے بیٹمی کی روایت میں بیہ کہ حضور نے اس آدمی سے کہا

۱ مد اخرجه ابن سعد (ج ۸ ص ۱۷۸) وسند ه حسن کمافی الا صابة (ج ٤ ص ۳٤۸) واخرجه ابن سعد ایضا (ج ۲ ص ۳۱۳) من طریق عطا بن یسار بمعناه ۲ مد اخرجه ابو یعلی والطبرانی کذافی الترغیب (ج ٤ ص ۲۸۵) قال الهیثمی (ج ۸ ص ۹۲) وفی اسناد هما محمد بن ابی حمید ویقال له حمادو هو ضعیف جدا . انتهی ۳ د اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۸ ص ۹۲) وفیه علی بن عاصم وهو ضعیف . ٤ د اخرجه الاصبهانی باسناد حسن عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده کذافی الترغیب (ج ۲ ص ۲۸۵) شیخ والطبرانی واللفظ له ورواته کذافی الترغیب (ج ۲ ص ۲۸۵) شیخ کدافی الترغیب (ج ۲ ص ۲۸۵) سیخ والطبرانی واللفظ له ورواته واقعیح کذافی الترغیب (ج ۳ س ۲۸۵)

تم خلال کرواس آدمی نے کہایار سول اللہ! میں تمس وجہ سے خلال کروں ؟ میں نے گوشت تو کھایا نہیں ل

حضرت انس بن مالك فرمات بين حضور ﷺ نے لو گول كوروز ور كھنے كا حكم ديالور فرمايا مجھ ے اجازت کے بغیر کوئی بھی روزہ نہ کھولے۔ چنانجہ تمام لوگوں نے روزہ رکھ لیاشام کولوگ اكرروزه كهولني كاجازت الكن ككرا حازت ما تكارا جازت ما تكاور كمتايار سول الله! من في الحارا دن روزه رکھاآپ اب مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں روزہ کھول اوں استے میں ایک آدی نے اکر کمایار سول الله آآپ کے گھر کی دونوجوان عور نول نے آج سار ادن روزه رکھالوران دونوں کو خود آکرآپ سے اجازت لینے سے شرم آرہی ہے آپ انہیں بھی اجازت دے دیں تاکہ وہ بھی روزہ کھول لیں۔ آپ نے اس آدمی ہے منہ پھیر لیا۔ اس نے سامنے آکر پھرانی بات پیش کی حضور نے پھر منہ پھیرلیا۔اس نے تیسری مرتبدانی بات پیش کی حضور نے منہ پھیرلیا۔ اس نے چوتھی مرتبہ بات پیش کی تواس سے منہ پھیر کر حضور نے فرمایاان دونوں نے روزہ نہیں رکھالور اس آدمی کاروزہ کیسے ہو سکتا ہے جو سار ادن لوگوں کا گوشت کھا تار ہاہو؟ جاؤلور دونوں ہے کہو کہ اگر ان دونوں کاروزہ ہے توقے کریں اس آدمی نے جاکر ان دونوں عور تول کو حضور کیات بتائی توان دونوں نے تے کی توواقعی ہر ایک کی تے میں خون کاجما ہوا مکرا فکلا اس آدمی نے آگر حضور کو بتایا حضور نے فرمایاس دات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگر خون کے یہ مکڑے ان کے پیٹ میں رہ جاتے تودولوں کوآگ کھاتی کے امام احمد کی روایت میں اس طرح ہے کہ حضور کے ان دونوں عور تول میں سے ایک سے فرمایا تے کرو اس نے تے کی تو بیب ، خون ، خون ملی بیب اور گوشت نکا جس سے آدھا بالد محر کیا۔ پھرآپ نے دوسری سے فرمایاتم تے کرواس نے تے کی تو پیپ، خون، خون ملی پیپ اور تازہ گوشت نکا جس سے بورا بیالہ بھر گیا۔ بھرآپ نے فرمایان دونوں نے روزہ توان چیزوں ے رکھاتھاجواللہ نے ان کیلئے حلال کی تھیں لیکن اس چیزے کھول لیاجواللہ نے ان پر حرام کی تھی دونوں ایک دوسرے کے میاس بیٹھ کرلوگوں کے گوشت کھانے لگ گئی تھیں۔ شعبہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں عرب کے لوگ سغر دل میں ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حصر ت او بحرؓ اور حصر ت عمرؓ کے ساتھ ایک آدمی ہوا کرتا تھا جوان دونوں کی

حیاۃ اصحابہ اردد (جدورم) سے معام ایک وقعہ یہ دونوں سوگئے (اوراس کے ذمہ کھانا پکانا تعاوہ بھی سو لیا) جب یہ دونوں اٹھے تو دیکھا کہ وقعہ یہ دونوں سوگئے (اوراس کے ذمہ کھانا پکانا تعاوہ بھی سو لیا) جب کہ یہ تو سوؤے ۔ الن حضر ات نے اسے جگا کر کہا حضور علیہ کی خدمت میں جا کر عرض کرو کہ بین اور آپ سے سالن مانگ رہے ہیں (اس کا الجزار فرا ایک خدمت میں جا کر عرض کردے ہیں (اس نے جا کر حضور تھے کی خدمت میں عرض کیا حضور تھے نے خرایادہ دونوں تو سالن مانگ رہے ہیں (اس نے جا کر حضور تھے کی خدمت میں عرض کیا حضور تھے ہیں (اس نے جا کر ان دونوں حضر است نے آکر عرض کیا اس دات کی تیم جس کے تبایل سے کہ وہ میں بین کا گوشت تم دونوں کے سامنے یارسول اللہ اہمارے لئے دانوں میں دونوں سے سامن کے گوشت دونوں کے سامنے دانے دانوں میں دونوں کے سامنے دونوں کے سامنے دانوں میں دونوں کے سامنے دونوں کے سامنے دونوں کے دانوں کی دونوں کے لئے استغفار کرے ۔ ا

## مسلمانوں کی پوشیدہ بانوں کو تلاش کرنا

حضرت مسورین مخرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالر حمٰن بن عوف نے ایک رات حضرت عرب خطرت عرب خطرت عبدالر حمٰن بن عوف نے ایک رات حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ مدینہ منورہ کا پہرہ دیا۔ یہ حضرات چلے جارہ تھے کہ انہیں ایک گھر میں چراغ گی روشن نظر آئی۔ یہ حضرات اس گھر کی طرف چل پڑے جب اس گھر کے قریب پنچ تود کھا کہ دروازہ بھڑ ابواہ اوراندر کچھ لوگ ذور ذور سے بول رہ ہیں اور شور مچارہ ہیں۔ حضرت عمرانے حضرت عبدالر حمٰن بن عوف کا ہاتھ پکڑا کر ہو چھا کیا تم جانے ہو یہ کس کا گھر ہے ؟

حضرت عبدالرحمٰن نے کہانہیں حضرت عمرہ نے فرمایا بیہ حضرت ربیعہ بن امیہ بن خلف گا گھر ہے اور بیر سب لوگ اس وقت شراب ہے ہوئے ہیں ،آپ کا کیا خیال ہے؟ (ہمیں کیا کرنا چاہئے؟) حضرت عبدالرحمٰن نے کہامیر اخیال بیہ ہے کہ ہم تووہ کام کر بیٹھے جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ولا تعجسسوا (سورت حجرات آیت ۱۲)

ترجمہ ''اور سراغ مت لگاؤ، لور ہم اس گھر والوں کے سراغ لگانے میں لگ گئے ہیں۔ حضرت عمرٌ انہیں اسی حال میں چھوڑ کرواپس چلے گئے۔ کے

حضرت شعبی کہتے ہیں حضرت عمر من خطاب نے اپنے ایک ساتھی کو کی دن تک نہ دیکھا تو حضرت ابن عوف ہے کہ آؤفلال کے گھر جاکر دیکھتے ہیں (کہ وہ کس کام میں لگا ہوا ہے) چنانچہ بیہ حضرات اس کے گھر گئے تودیکھا کہ اس کا دروازہ کھلا ہواہے اور وہ بیٹھا ہواہے

1 ير اخوجه الحافظ الضياء المقدسي كتابه المختارة كذافي التفسير لابن كثير (ج 5 ص ٢١٦) www.besturdubooks.wordpress.com 7 ير اخرجه عبدالرزاق و عبد بن حميد والخرائطي اور اس کی دوی پر تن میں ڈال ڈال کر اسے دے رہی ہے، حضرت عمر ہے خضرت عمر ہے خضرت ان عبدالر حمٰن سے کمااس کام میں لگ کر اس نے ہمارے پاس آنا چھوڑا ہوا ہے، حضرت انن عوف نے حضرت عمر سے کماآپ کو کیے پہتہ چلا کہ اس پر تن میں کیا ہے؟ حضرت عمر نے کما کیا آپ کو بیہ خطرہ ہیں جہ جمستس کررہے ہیں؟ (جس سے اللہ نے روکا ہے) حضرت عبدالر حمٰن نے کمابالکل یہ بھینا تجسس ہے، حضرت عمر نے کمااب گناہ سے توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت عبدالر حمٰن نے کماآپ کو اس کی جوبات معلوم ہوئی ہے وہ اسے نہ تا کیں اور آپ ہے۔ اسے نہ تا کیں اور آپ اسے دل میں اچھائی سمجھیں، پھروہ دونوں حضرات واپس چلے گئے۔ ل

حضر ت طاوئ کہتے ہیں کچھ مسافروں نے مدینہ کے ایک کونے میں آگر پڑاؤڈالا، حضر ت عمر بن خطاب ایک رات ان کا پسرہ دینے تشریف لے گئے، جب رات کا بچھ حصہ گزر گیا تو حضر ت عمر کا ایک گھر پر گزر ہواجس میں پیٹھے ہوئے بچھ لوگ بچھ پی رہے تھے، حضر ت عمر نے ان کو پکار کر کما کیااللہ کی نافرمانی ہور ہی ہے ؟ کیااللہ کی نافرمانی ہور ہی ہے ؟ ان میں سے ایک آدی نے کماتی ہاں! کیااللہ کی نافرمانی ہور ہی ہے ؟ کیااللہ

کی نافر مانی ہور ہی ہے ؟ لیکن اللہ تعالی نے آپ کو ایسا کرنے سے (گھرول کے اندرونی حالات معلوم کرنے سے ) منع کیاہے ، بیر من کر حضرت عمر ان کو اس حال میں چھوڑ کروا پس حلات معلوم کرنے سے ) منع کیاہے ، بیر من کر حضرت عمر ان کو اس حال میں چھوڑ کروا پس چلے گئے۔ کا

حضرت ثور كندى كتے ہيں حضرت عمر بن خطاب رات كو مدينہ ميں پهرہ كے لئے گشت كرتے تھے اليك رات انھول نے اليك آدى كى آواز سنى جو گھر ميں گانا گار ہاتھا، حضرت عمر ديوار پھاند كراندراس كے ہاں چلے گئے اور يول كمااے الله كے دشمن ! كيا تهمارا يہ خيال ہے كہ تم الله كى نافر مانى كرتے رہو گے اور الله تم پر پر دہ ڈالے ركھيں گے ؟اس آدى نے كمااے امير المو منين !آپ مير ب بارے ميں جلدى نہ كريں اگر ميں نے الله كى ايك نافر مانى كى ہے توآپ ناللہ كى تين نافر مانيال كى ہيں پہلى ہے ہے كہ الله نے فرمایا ہے وَلَاتَحَسَّسُوْا تم بحس نہ كرو اور آپ نے تحس كيا ہے الله نے فرمایا ہے وَلَاتَحَسَّسُوْا تم بحس نہ كرو اور آپ نے تحس كيا ہے الله نے فرمایا ہے وَلَاتَحَسَّسُوْا تم بحس نہ كرو

"اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ"۔اور آپ دیوار پھاند کر میرے پائ آئے ہیں اور آپ بغیر اجازت کے آئے ہیں اور آپ بغیر اجازت کے آئے آئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لَا تَدُو اَ بُنُو اَ اَبُو اَ اَ عَنْ اَ بُنُو اِ اَللّٰ اللّٰهِ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لَا تَدُ خُلُوا اَبُنُو اَ عَلَیٰ اَلْمُو اِللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ

١ ـ اخرجه ابن المنذر و سعيد بن منصور كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٦٧)

۲ یـ اخرجه عبدالرزاق کذافی الکنز (ج ۲ ص ۱۶۱) www.besturdubooks.wordpress.com

حياة الصحابة أر دو (جلد دوم) =

"تم اینے خاص گھروں کے سوادوسرے گھروں میں داخل مت ہوجب تک کہ (ان سے) اجازت حاصل ند کراو اور (اجازت لینے سے تبل) ان کے رہنے والوں کو سلام ند کراو۔" حفرت عمر من فرمایا آگریس تهیس معاف کردون تو تمهارا خود کو خیر میں لگانے کااراد ہے؟ اس نے کمائی ہاں ،اس پر حضرت عمرؓ نےاسے معاف کر دیالوراہے چھوڑ کریام آگئے ۔لہ

حفرت سدی کتے ہیں ایک مرتبہ حفرت عمرین خطاب باہر تشریف لے گئے ان کے ساتھ حفزت عبداللہ بن مسعودٌ بھی تھے انہیں ایک جگہ آگ کی روشنی نظر آئی یہ اس روشنی کی طرف چل بڑے یہاں تک کہ ایک گھر میں داخل ہو گئے یہ آدھی رات کا وقت تھااندر جاکر دیکھاکہ گھر میں چراغ جل رہاہے وہاں ایک ہوڑھے میاں بیٹھ ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کوئی پینے کی چیز رکھی ہوئی ہے اور ایک باندی انہیں گانا سنار ہی ہے ،ان بوڑھے میاں کو اس وفت یہ: چلاجب حضرت عمرٌ اس کے پاس پہنچ گئے، حضرت عمرٌ نے فرمایاآن َ رات جیسا برا منظر میں نے تبھی نمیں دیکھا کہ ایک بوڑھااپی موت کا انتظار کررہاہے (لوروہ بدیر اکام کرد ہاہے)اس بوڑھے نے سر اٹھا کر کماآپ کی بات ٹھیکے ہے لیکن اے امیر المومنین!آپ نے جو کیاہے وہ اس ہے بھی زیادہ براہے آپ نے گھر میں تھس کر تجسس کیاہے حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے مجتس سے منع فرمایا ہے اور آپ اجازت کے بغیر گھر کے اندر آگئے ہیں ، حضرت عمر ؓ نے کماآپ ٹھیک کمدرہے ہیں اور پھر حضرت عمرٌ دانت سے کیڑا پکڑ کر روتے ہوئے اس گھر ہے باہر نکلے اور فرمایااگر غمر کواس کے رب نے معاف نہ فرمایا تواہے اس کی مال گم کرے ہیہ بوڑھاریہ سمجھتا تھاکہ وہ این گھر والول سے چھپ کریہ کام کر تاہے اب تو عمر نے اے یہ کام کرتے ہوئے دیکھ لیاہے لہذااب وہ بلا جھچک بیہ کام کر تارہے گا،اس یوڑھے نے ایک عرصہ تک حضرت عمر"کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا، ایک دن حضرت عمرٌ بیٹھے ہوئے تتے دہ یو ڑھاذرا چھپتا ہواآیااور لوگوں کے پیچھے ہٹھ گیا، حضرت عمرٌ نے اسے دیکھ لیا تو فرمایاس ہوڑھے کو میرے یاس لاؤ،ایکآدی نے جاکر اس بوڑھے کو کہاجاؤامیر المومنین بلارہے ہیں، دہ بوڑھا کھڑا ہوا اس کا خیال تھا کہ حضرت عمر ؓنے اس رات جو منظر دیکھا تھاآج اس کی سرادیں گے ، حضرت

عر فرمایا میرے قریب آجاؤ، حضرت عرف اے اپنے قریب کرتے رہے یہال تک کہ

اے اینے پہلو میں بھھالیا پھر فرمایا ذراا پناکان میرے نزدیک کرو، حضرت عمرؓ نے اس کے کان کے ساتھ منہ لگا کر کماغورے سنو،اس ذات کی قتم جس نے حضرت محمہ ﷺ کوحق دے کراور رسول بناکر بھیجاہے! میں نے اس رات تمہیں جو پچھ کرتے ہوئے دیکھاتھا وہ میں

نے کسی کو نہیں بتایا حتی کہ حفر ت ان مسعود اس رات میرے ساتھ تھے لیکن میں نے ان کو بھی نہیں بتایا اس بوڑھے نے کہااے امیر المومنین! ذراا پناکان میرے قریب کریں پھراس بوڑھے نے حفرت محمد بوڑھے نے حضرت محمد بوڑھے نے حضرت محمد میں کے ساتھ منہ لگا کر کہااس ذات کی قتم جس نے حضرت محمد میں گیا، یہ بن کر مسال کے ساتھ کو حق دے کر رسول کہا کر بھیجا ہے میں نے بھی وہ کام اب تک دوبارہ نہیں کیا، یہ بن کر حضرت عمر میں کہا ور لوگوں کو پیتہ نہیں تھا کہ حضرت عمر میں وجہ سے اللہ اکبر کھے رہے ہیں۔ ل

حضرت او قلابہ فرماتے ہیں حضرت عمر کو کئی نے ہتایا کہ حضرت او مجن ثقفی آپ گھر
اپ ساتھیوں کو ساتھ لے کر شراب پیتے ہیں، حضرت عمر تشریف لے گئے یمال تک کہ
حضرت او مجن کے پاس ان کے گھر میں چلے گئے تو وہاں ان کے پاس صرف ایک آدی تھا
حضرت او مجن نے کہا اے امیر المو منین! یہ (گھر میں اجازت کے بغیر جسس کے لئے داخل
ہونا) آپ کے لئے جائز نہیں ہے اللہ تعالی نے آپ کو ہجس سے منع فرمایا ہے، حضرت عمر اللہ تعالی نے آپ کو ہجس سے منع فرمایا ہے، حضرت عمر اللہ تعالی نے آپ کو ہجس سے منع فرمایا ہے، حضرت عمر اللہ تعالی ہے کہا کہ رہا ہے؟ حضرت زیدین ثابت اور حضرت عبدالرحمٰن بن او آئم نے کہا اے امیر المومنین! یہ نھیک کمہ رہے ہیں، آپ کا اس طرح اندر جانا واقعی ہجس ہے، حضرت عمر انہیں چھوڑ کر باہر آگئے۔ کے

## مسلمان کے عیب کو چھپانا

ل اخرجه ابو الشيخ كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٤١)

لَّ اخرجه الطبواني كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٤١). www.besturdubooks.wordpress.com

حضرت شعبی کمتے ہیں ایک لڑکی سے راکام ہو گیا جس کی اسے شر کی سزامل گئی پھراس کی قوم والے بھرت کر کے آئے اور اس لڑکی نے توبہ کرلی اور اس کی دینی حالت انتھی ہوگئی، اس لڑکی کی شادی کا بیام اس کے بچا کے پاس آیا تواہ سے بچھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے اس کی بات بتائے بغیر شادی کردے تو یہ بھی ٹھیک نہیں امانتداری کے خلاف ہے بورا گربتاوے تو یہ بھی ٹھیک نہیں امانتداری کے خلاف ہے ورا گربتاوے تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ستر مسلم کے خلاف ہے۔ اس کے بچانے یہ بات حضرت عمر من خطاب کو بتائی تو حضرت عمر سے فرمایا (بالکل نہ بتاؤلور) اس کی ایسے شادی کروجیسے تم اپنی نیک بھلی لڑکیوں کی کرتے ہو۔ کے

حضرت شعبی " کہتے ہیں ایک عورت نے آگر حضرت عمر "کی خدمت میں کما اے
امیر المومنین! جھے ایک چہ طلاور اس کے ساتھ ایک مصری سفید کپڑا طلاجس ہیں سودیتار
ہے میں نے دونوں کو اٹھالیا (لور گھر لے آئی) اور اس یچ کے لئے دودھ پلانے والی عورت کا
اجرت پر انتظام کیا اب میرے پاس چار عور تیں آتی جیں لور وہ چاروں اسے چو متی ہیں۔ جھے
پہتہ نہیں چلٹا کہ ان چاروں میں سے کون اس یچ کی مال ہے ؟ حضرت عمر نے فرمایا اب جب
وہ عور تیں آئیں تو جھے اطلاع کر دینا (وہ عور تیں آئی تی اس عورت نے حضرت عمر اگوا طلاع
کر دی (حضرت عمر اس کے گھر گئے ) اور ان میں سے ایک عورت نے کہا
تم میں سے کون اس یچ کی مال بین ؟ اس عورت نے کہا اللہ کی قسم آگی نے (معلوم کرنے
کی اور کی کرناچاہے ہیں۔ حضرت عمر فرنے نظر مایا تم نے تھیک کہا ہے۔ پھر اس پہلی عورت سے کہا
دری کرناچاہے ہیں۔ حضرت عمر فرنے فرمایا تم نے تھیک کہا ہے۔ پھر اس پہلی عورت سے کہا
تائیدہ جب یہ عور تیں تہمارے پاس آئیں تو ان سے پھی ناور ان کے بچے کے ساتھ اچھا
سلوک کرنی رہنا ور پھر حضرت عمر واپس تشریف لے گئے۔ سی

حضرت صالح بن کرز کہتے ہیں میری ایک باندی ہے زنا صادر ہو گیا۔ میں اے لے کر حضرت صالح بن کرز کہتے ہیں میری ایک باندی ہے اس بن مالک قطرت تھم بن ایوب کے پاس گیا ہیں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ استے میں حضرت انس بن مالک تشریف لے آئے اور بیٹھ گئے اور فرمایا ہے صالح ! یہ تمہارے ساتھ باندی کیوں ہے ؟ میں نے کہا میری اس باندی سے زنا صادر ہو گیاہے اب میں اس کا معاملہ امام کے سامنے لے جانا

<sup>🕽</sup> اخرجه هناد و الحارث كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٥٠)

ل عند معيد بن منصور والبيهةي كذافي الكنز (ج ٨ص ٢٩٦) ٣- اخرجه البههةي كذافي الكنز (ج ٧٩ص ٢٢٩)

چاہتا ہوں تا کہ وہ اسے شرعی سز ادے۔ حضرت انسؓ نے کماایسے نہ کرو۔ اپنی ہاندی کو واپس لے جاؤاور اللہ سے ڈرولوز اس کے عیب پر پر دہ ڈالو۔ میں نے کما نہیں میں ایسے نہیں کروں گا۔ حضرت انسؓ نے فرمایا ایسے نہ کرولور میری بات مانو۔ وہ باربار مجھ پر اصرار فرماتے رہے بیمان تک کہ میں باندی کو واپس گھرلے گیا۔ کہ

حضرت عقبہ بن عامر ی منٹی حضرت و خین ابوالمیٹم کہتے ہیں میں نے حضرت عقبہ بن عامر یہ کہا ہا ہا ہا ہوں تاکہ عامر یہ کہا ہارے چند پڑوی شراب پیتے ہیں میں ان کے لئے پولیس کوبلانا چا ہتا ہوں تاکہ وہ ان کو پکڑلیں۔ حضر ت عقبہ نے کہا ،الیے نہ کروبلحہ ان کو عظ و نفیحت کرواور ان کو ڈراؤ۔ میں نے کہا میں نے انسیس روکا تھالیکن وہ رکے نہیں اس لئے میں تواب ان کے لئے پولیس کو بلانا چا ہتا ہوں تاکہ وہ ان کو پکڑلیس۔ حضر ت عقبہ نے کہا تہمار اناس ہو!الیے نہ کروکو مکہ میں نے حضور علی کہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے کسی (مسلمان کے) عیب کوچھپایا تو گویا اس نے زندہ در گورلڑکی کوزندہ کیا۔ یہ

حضرت بلال بن سعد اشعری گئے ہیں حضرت معاویہ ٹے خصرت ابد الدر داء گو خط میں کھا کہ دمشق کے بد معاشوں کے نام لکھ کر میرے پاس بھیجو تو حضرت ابد الدر داء ٹے فرمایا میر ادمشق کے بد معاشوں سے کیا تعلق ؟ اور مجھے ان کا کمال سے پتہ چلے گا ؟ اس پر ان کے میر ادمشق کے بد معاشوں سے کیا تعلق ؟ اور جھے ان کا کمال سے پتہ چلے گا ؟ اس پر ان کے منام لکھ کر دے دیے، پیغ حضرت بلال نے کما میں ان کے بنام لکھ و بتا ہوں۔ اور ان کے بنام لکھ کر دے دیے، حضرت ابد الدر داء ٹے فرمایا تمہیں ان کا بیتہ کمال سے چلا ؟ تمہیں ان کا بیتہ اس وجہ چلا ہے کہ متم بھی ان میں سے ہو ، اس لئے آن کے ناموں کی فہرست اپنام سے شروع کر واور ان کے ناموں کی فہرست اپنام سے شروع کر واور ان کے ناموں کی فہرست اپنام سے شروع کر واور ان کے ناموں کی فہرست اپنام سے شروع کر واور ان کے ناموں کی فہرست اپنام سے مشروع کر واور ان کے ناموں کی فہرست اپنام سے مشروع کر واور ان کے ناموں کی فہرست اپنام سے مشروع کر واور ان کے ناموں کی فہرست اپنام سے میں معاویہ کو نہ بھیجے۔ سیا

حضرت شعبی کتے ہیں حضرت عمر بن خطاب ایک گھر میں تھے ان کے ساتھ حضرت جرین عبداللہ بھی تھے (اشنے میں کسی کی ہوا خارج ہو گئی جس کی )بدیو حضرت عمر ٹنے محسوس کی تو فرمایا میں تاکید کرتا ہوں کہ جس آمی کی ہوا خارج ہوئی ہے وہ کھڑ امولور جاکر وضو کر ہے۔ اس پر حضرت جریرنے فرمایا ہے امیر المومنین ! کیا تمام لوگ وضو نہ کرلیں ؟ وضو کرے۔اس پر حضرت جریرنے فرمایا ہے امیر المومنین ! کیا تمام لوگ وضو نہ کرلیں ؟ (اس سے مقصد بھی حاصل ہو جائے گالور جس کی ہوا خارج ہوئی اس کے عیب پر پر دہ بھی پڑا

الى اخرجه عبدالرزاق كذافي الكنز (ج ٣ ص ٩٤) ٢ م اخرجه ابو داؤد والنساني كذافي الترغيب (ج ٤ ص ١٧) وقال رواه ابو داؤد والنسائي بذكر القصة وبد ونها وابن حبان في محيح والله لله والحاكم وقال صحيح الاسناد قال المنذري رجال اسا نيد هم ثقات ولكن اختلف فيه على ابراهيم بن نشيط اختلافا كثير ا تا اخرجه البخاري في الادب (ص ١٨٨) www.besturdubooks.wordpress.com

رے گا) حضرت عرط نے فرملیا اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ جابلیت میں بھی بہت اچھے۔ سر ادر تھے ادر اسلام میں بھی بہت اچھے سر ادر ہیں (پر دہ پوشی کی کیسی اچھی تر کیب آپ نے

# ہتائی)<sup>یلو</sup> مسلمانوں سے در گزر کر نااور اسے معاف کر نا

حضرت علیؓ فرماتے ہیں مجھے حضرت زمیر اور حضرت مقداُدٌ کو حضور ﷺ نے بھیجالور فرمایا تم لوگ یمال سے چلواور روضہ خاخ (جو مکہ اور مدینہ کے در میان مدینہ سے بارہ میل کے فاصلہ پر ایک مقام ہے ) پہنچ جاؤ وہاں ایک ہودہ نشین عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط ہے وہ اس سے لے آؤ۔ چنانچہ ہم لوگ وہاں سے چلے اور ہمارے گھوڑے ایک دوسرے سے مقابلہ میں خوب تیز دوڑ رہے تھے۔جب ہم روضہ پہنچے تو سمبیں وہاں ایک ہورہ تشین عورت ملی ہم نے اس سے کماخط نکال دے اس نے کمامیرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کماخط نکال دے نہیں تو تیرے سارے کپڑے اتارویں گے (اور تیری تلاشی لیں گے کیونکہ جاسوس سے مسلمانوں کے راز کا خط لینے کے لئے اس کی آبروریزی کرنادرست ہے) چنانچہ اس نے اپنے سر کے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر دے دیا۔ وہ خط لے کر ہم لوگ حضور کی خدمت میں آئے تو وہ خط حضرت حاطب بن الی بلعد کی طرف سے مکہ کے چند مشرک لوگوں کے نام تھا جس میں انہوں نے حضو رہائے کی بات لکھوائی حضور علیہ نے فرمایااے عاطب ید گیاہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیں میں قبیلہ قریش میں سے نہیں ہوں بلحدان کا حلیف ہوں اور آپ کے ساتھ جو کمہ کے مهاجرین ہیں ان سب کی مشرکین کمہ سے رشتہ داری کی وجہ سے وہ مشرک مسلمانوں کے جو گھر والے اور مال ودولت مکہ میں ہے ان سب کی حفاظت کرتے ہیں (میرے بھی رشتہ دار مکہ میں ہیں) میں نے سوچا کہ قریش سے میرانسبی رشتہ توہے نہیں اس لئے میں (آپ کارانہ تاکر)ان پراحسان کردیتا ہوئی اس وجہ سے وہ میرے رشتہ وارول کی حفاظت كريں گے۔ ميں نے بدكام اس وجہ سے نہيں كياميں اپنے دين سے مرتد ہو گيا ہول يا اسلام کے بعد اب مجھے کفر پیندآ گیا ہے۔ حضور ؓ نے فرمایا غور سے سنوید تم سے بات کی کہد رہے ہیں۔حضرت عمر ؓ نے کہا مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گر دن اڑادوں حضور ؓ نے فرمایا نمیں ، یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے تہیں کیا خبر ؟ شاید اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر فرمادیا ہوتم جو جاہے کرد میں نے تہیں بخش دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے سے

سورت نازل فرما كَى إِنَّا يَتُهَا الَّلِينَ أَمَنُوا لَا تَتَعِنْهُ الْعَدُوِّى وَعَدُ وَّكُمُ أَوُلِيَا أَوْسَا كَ سَلَا لَهَ مَنَلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الللللِّهُ عَلَى اللللْعَلَى الللللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى الللللْعَ عَلَى الللللْعَ عَلَى اللللْعَ عَلَى اللللللِهُ عَلَى اللللللِّهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى الللللْعَ عَلَى اللللللِهُ عَلَى الللللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَيْهُ اللللللِهُ عَلَى اللللللللللِهُ عَلَى الللللللِهُ عَلَى الللللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى اللللللللللِهُ عَلَى الللللللللِهُ عَلَى اللللللللللللللللللِهُ عَلَى اللللللللللِهُ عَلَى اللللللللللِهُ عَلَى اللللللللللللللللِهُ عَلَى اللللللللللللللِهُ عَلَيْ اللللللِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

حضرت او مطرّ کہتے ہیں ہیں نے دیکھا کہ حضرت علیؓ کے پاس ایک آدمی لایا گیااور لوگوں نے بتایا کہ اس آدمی نے بوری کیا ہے۔ حضرت علیؓ نے کما میرے خیال ہیں تو تم نے چوری نہیں کی ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا شاید تمہیں شبہ ہو (کہ تمہارا او نٹ ہے یا کسی لورکا) اس نے کما نہیں۔ میں نے چوری کی ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا اے قنبر السے لے جاؤاس کی انگی باندھ دو، آگ جلالولور جلادو ہا تھ کا شنے کے لئے بلالولور میرے واپس آنے کا نظار و کرو۔ جب حضرت علیؓ واپس آئے تواس آدمی سے کما

ل اخرجه البخارى واخرجه بقية الجماعة الا ابن ماجه وقال ترمذى حسن صحيح كذافى البداية (ج ٤ ص ٢٨٤) ل تفرد بهذا العديث من هذا الوجه الا مام احمد واسناده على شرط مسلم كذافى البداية (ج ٤ ص ٢٨٤) قال الهيثمى (ج ٩ ص ٣٠٣) رواه احمد وابو يعلى ور جال احمد رجال الصحيح . انتهى واخرجه الحاكم ايضا كما فى الكنز (ج ٧ ص ١٣٧) واخرجه ايضا ابو يعلى والبزار والطبراني عن عمر قال الهيثمى (ج ٩ ص ٤٠٣) ورجالهم رجال الصحيح اه واحمد وابو يعلى عن ابن عمر و و جال احمد رجال الصحيح كما قال الهيثمى (ج ٩ ص ٣٠٣)

کیاتم نے چوری کی ہے ؟اس نے کہا نہیں۔ حضرت علی نے اسے چھوڑدیا۔اس پرلوگوں نے کہااے امیر المو منین !جب وہ ایک دفعہ آپ کے سامنے اقرار کر چکاہے توآپ نے اسے کیوں چھوڑاہے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا حضور علیلے کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے چوری کی مخصی حضور کے تھم فرمانے پراس کاہاتھ کا ٹاجانے لگا تو حضور روپڑے۔ بیں نے عرض کیآپ کیوں روتے ہیں ؟ حضور نے فرمایا بیس کیوں نہ رووی جبکہ میرے امتی کا ہاتھ تم سب کی موجوگی میں کا ٹاجارہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیآپ نے اسے معاف کیوں ایکر دیا ؟آپ نے فرمایا وہ بہت برائم ایک دوسرے کو معاف کردیے۔ ہاں تم لوگ آپس میں بہ جرائم ایک دوسرے کو معاف کردیا کرویا کرویا کرویا کرویا کرویا کرویا کرویا کرویا کرویا کی سرتا کو معاف کردیا کے معاف نہیں کر سکتا)

حضرت او ماجد حفی گھتے ہیں آیک آدمی حضرت ان مسعود کے پاس اپنے بھتے کولے کر آیا اس کا بھتجا نشہ ہیں مدہوش تھا اس آدمی نے کہا ہیں نے اسے نشہ میں مدہوش پایا۔ حضرت ائن مسعود گئے جانے ہے تھے دیا تھے جیل سے باہر نکالا اور فرمایا اسے مارو کیکن ہاتھ اتنانہ اٹھاؤ کہ بغل نظر آنے گئے اور ہر عضو کو اس کا حق دو۔ حضرت عبداللہ نے اسے اس طرح کوڑے گئوا ہے جو زیادہ سخت نہ تھے اور جلاد کا ہاتھ بھی زیادہ او پر نہیں اٹھتا تھا۔ کوڑے لگوانے کے وقت اس آدمی نے جبد اور شلوار بہنی ہوئی تھی۔ پھر حضرت ائن مسعود نے فرمایا اللہ کی قسم ایہ آدمی بیٹیم کا بہت براسر پر ست ہے (اسے فلانے) تم نے اس تمیز نہ سکھائی اور نہ اسے کی مشم ایر اور سلیقہ سکھائی اور نہ اسے بھی طرح اور سلیقہ سکھائی اور نہ اسے بھی طرح اور سلیقہ سکھائی اور نہ اس بر پر دہ نہ ڈالا۔

اور معاف کرنے کو پیند کرتے ہیں اور جب کی حاکم کے سامنے کی کا جرم شرعا ثابت ہو جائے تو اب اس حاکم پر لازم ہے کہ وہ اس مجرم کو شر کی سزادے۔ پھر حضرت عبداللہ سانے لگے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے جس کاہاتھ کاٹا گیاوہ ایک انصاری آوی تھا۔ جب اسے حضور علیہ کی خدمت میں لایا گیا تو غم کے مارے حضور کار احال ہو گیا۔ ایسے لگ رہاتھا کہ جیسے کہ حضور کے چرے پر راکھ چھڑ کی گئی ہو۔ صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ اآپ کو اس آوی کے خلاف جیسے گرانی ہورہی ہے ؟ حضور نے فرمایا مجھے گرانی کیوں نہ ہو جب کہ تم لوگ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مدد گار نے ہوئے ہو؟ (تمہیں وہیں اس معاف کردینا چاہئے تھا) اللہ تعالی معاف فرمانے والے ہیں اوروہ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں (میں معاف کردینا چاہئے تھیں کر سکتا کیو کئد )جب حاکم کے سامنے کوئی جرم شرعا ثابت ہو جائے تو

ضروری ہے کہ وہ اس جرم کی شرعی سزا نافذ کرے ۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: وَلَیْعَفُوْاوَلِیَصُفَحُوا (سورت نورآیت ۲۲)

ترجمه ، اور چاہئے کہ وہ معاف کر دیں اور در گزر کریں ل

حفرت عرقین شعیب فرماتے ہیں اسلام ہیں سب سے پہلے جوحد شر کی قائم کی گیاس کی صورت یہ ہوئی کہ ایک آدی حضور علیہ کی خدمت میں لایا گیا گھراس کے خلاف گواہوں نے گواہی دی۔ حضور نے فرمایاس کاہاتھ کا خدمیا جائے جب اس آدمی کا ہاتھ کا کا جانے لگا تولوگوں نے دیکھا کہ حضور کا چرہ غم کی وجہ سے ایسالگ رہا ہے کہ جیسے اس پر راکھ چھڑک دی گئی ہو صحلہ نے غرض کیایار سول اللہ اآپ کو اس کے ہاتھ کے کننے سے سخت صدمہ ہو رہا ہے ؟ حضور نے فرمایا مجھے صدمہ کیوں نہ ہو جب کہ تم لوگ اپنے ہمائی کے خلاف شیطان کے مدگار سے ہوتے ہو ؟ صحابہ نے عرض کیا آپ اسے چھوڑد سے (اور ہاتھ کا حکم نہ دیتے) حضور نے فرمایا میرے پاس لانے سے پہلے تم لوگ اسے کیوں نہیں چھوڑ دیا (میں نہیں چھوڑ دیا (میں نہیں چھوڑ دیا (میں نہیں چھوڑ دیا کیوں نہیں جھوڑ دیا (میں نہیں جھوڑ دیا کیوں نہیں جھوڑ دیا (میں نہیں جھوڑ دیا کیوں نہیں جھوڑ دیا کو کہ کیا کہ کے سامنے جب حد شر کی خامت ہو جائے تو وہ اسے دوک نہیں سکتا کے تک کام

حضرت ان عمر فرماتے ہیں میں جج یا عمرہ میں حضرت عمر کے ساتھ تھا ہم نے ایک سوار

آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر نے فرمایا میرا خیال ہیہ کہ یہ ہمیں تلاش کر رہا ہے اس آدی

ذاکر روناشر ورع کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کیابات ہے ؟اگر تم مقروض ہو تو ہم تہماری
مدد کریں گے اور تمہیں کی کا ڈرے تو ہم تمہیں امن دیں گے لیکن اگر تمہیں کی قوم کے
پڑوس میں رہنا لپند نہیں ہے تو ہم تمہیں وہاں ہے کی اور جگہ لے جائیں گے۔اس نے کما
میں قبیلہ ہو تیم کا آدی ہوں ، میں نے شراب پی تھی جس پر حضرت او موکی نے جھے
کوڑے بھی لگوائے اور میرے سر کے بال بھی منڈوائے اور میرا امنہ کالا کر کے اوگوں میں
میر اچکر بھی لگوایا اور اوگوں میں یہ اعلان کر لیا کہ تم لوگ نہ اس کے پاس بیٹھواور نہ اس کے
ساتھ کھانا کھاؤاس پر میرے دل میں تین با تیں آئی ہیں یا تو میں گوار لے کر حضرت او موکیٰ
کو قبل کر دوں یا میں آپ کے پاس آجاؤں اور آپ میری جگہ بدل دیں اور جھے ملک شام بھے دیں
کو قبل کر دوں یا میں آپ کے پاس آجاؤں اور آپ میری جگہ بدل دیں اور جھے ملک شام بھے دیں
کیو نکہ ملک شام والے جھے جانتے نہیں ہیں۔ (اس لے وہاں رہنا میرے لئے آسان ہوگا) یا
سین دشمن سے جاملوں اور ان کے ساتھ کھاؤں پول یہ س کر حضرت عرر وپڑے اور فرمایا تم
سین دشمن سے جاملواور مجھے بے انتامال مل جائے تب بھی مجھے اس سے ذرہ پر اور خوشی نہیں ہوگی نہیں ہوگی

ل اخرجه عبدالرزاق وابن ابي الدنيا وابن ابي حاتم والحاكم واليهيقي

ل عبد عبدالرزاق كذافي الكنز (ج ٣ص ٨٣، ٨٩) www.besturdubooks.wordpress.com

اور میں تو زمانہ جاہلیت میں سب سے زیادہ شراب پینے والا تھااور یہ شراب بیناز نا جیسا (جرم) نہیں ہے اور حضرت اور موسیٰ کویہ خط لکھوایا۔

"سلام علیک البعد! قبیلہ ہو تیم کے فلال بن فلال نے جھ سے اس اس طرح دوبارہ کرو اس اس طرح دوبارہ کرو اس اس طرح دوبارہ کرو گئے تو میں تم اس طرح دوبارہ کر سے تو میں تم اس کے تو میں تم کو پھر اوک گاجو میں تم سے کہ رہا ہوں اگر تم اس کے حق ہونے کو جاننا چاہتے ہو تو یہ حرکت دوبارہ کرے و یکھولیڈ الوگوں میں یہ اعلان کراؤ کہ لوگ اس کے ساتھ دوبارہ کرے و یکھولیڈ الوگوں میں یہ اعلان کراؤ کہ لوگ اس کے ساتھ بیٹھا کریں اور اگر وہ (آئندہ شراب پینے بیٹھا کریں اور اگر وہ (آئندہ شراب پینے بیٹھا کریں اور اگر دو (آئندہ شراب پینے بیٹھا کریں اور اگر دو (آئندہ شراب پینے بیٹھا کریں اور اگر دو (آئندہ شراب پینے کہ کا تو ہم اس کی گواہی قبول کرو۔"

پھر حضرت عمر فے اسے سواری بھی دی اور دوسودر ہم بھی دیے۔ ا

## مسلمان کے نامناسب فعل کی اچھی تاویل کرنا

حضر تا اوعون وغیرہ حضر ات کتے ہیں حضر ت فالدین ولید تے یہ دعوی کیا کہ انہیں جو بات حضر ت الک بن تو ہو گئی طرف سے بہتی ہاں کی بعیاد پروہ مر تد ہوگئے ہیں۔ حضر ت الک نے اس دعوی کا انکار کیا اور کہ اہیں اسلام پر ہوں ہیں نے اپنادین نہیں بدلا۔ حضر ت افد وہ اور حضر ت عبداللہ بن عمر نے حضر ت الک کو آگے کیا اور حضر ت ضرار بن ازور کو تھم دیا جس پر حضر ت ضرار نے حضر ت الک کو قتل کر دیا (عدت گزر نے کے بعد ) حضر ت فالد نے حضر ت مالک کو قتل کر دیا (عدت گزر نے کے بعد ) حضر ت عربی خطاب کو یہ خبر بہتی کہ حضر ت فالد نے حضر ت مالک کو قتل کر کے ان کی ہوگی سے شادی کی خطاب کو یہ خبر بہتی کہ حضر ت فالد نے حضر ت مالک کو قتل کر کے ان کی ہوگی سے شادی کرلی ہو تا نہوں نے خطاب کو یہ خبر بینی کہ حضر ت اور بین کی میں کر بی ہیں ان سے غلطی ہوگی ہے حضر ت کو خرایا ہیں انہیں قتل کہی نہیں اس لئے بدلہ ہیں آپ انہیں قتل کریں۔ حضر ت کو خرایا ہیں انہیں قتل کہی نہیں اس لئے بدلہ ہیں آپ انہیں قتل کریں۔ حضر ت کو خرایا ہیں انہیں قتل کہی نہیں کروں گا کو نکہ انہوں نے اجتماد کیا ہے جس ہیں ان سے غلطی ہوگئی ہے۔ حضر ت عمر نے کو المار اللہ نے کا فروں پر سونتی ہو تو پر انہیں معزول ہی کر دیں حضر ت او پر شنے فرایا جو تلوار اللہ نے کا فروں پر سونتی ہیں اس سے بھی ہی نیام میں نہیں کر سکا۔ کا

لَ اخرجه البيهقي كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٠٧)

### گناہ سے نفرت کرنا گناہ کرنیوالے سے نفرت نہ کرنا

حضرت او قلابہ کہتے ہیں حضرت او الدر داء ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس سے کوئی گناہ صادر ہو گیا تھالور لوگ اسے پر ابھلا کہ رہے تھے۔ حضرت او الدر داء نے لوگوں سے کما ذرایہ تو بتاؤاگر تمہیں بیآدمی کس کنویں میں گراہوا ملیا تو کیاتم اسے نہ نکا گئے ؟

اواکروکہ اس نے تمہیں اس گناہ سے بچار کھا ہے لوگوں نے کہاتم اسے پر اکھانہ کو اور اللہ کا شکر اواکروکہ اس نے تمہیں اس گناہ سے بچار کھا ہے لوگوں نے کہا کیا آپ کو اس آدمی سے نفرت نہیں ہے ؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس کے برے عمل سے نفرت ہے جب یہ اسے چھوڑدے گا تو پھریہ میر اکھائی ہے۔ لہ حضرت الن مسعود فرماتے ہیں جب تم و میکھوکہ تمہارے کھائی سے کوئی گناہ صادر ہو گیا ہے تواس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤکہ بیبد دعائیں کرنے لگہ جاؤکہ اے اللہ !اس پر لعنت بھی جائے اللہ سے اس کے لئے اور ایپ لگ جاؤکہ اللہ سے اس کے لئے اور ایپ لئے عافیت ماگو۔ ہم حضرت محمد معلوم نہ ہو جاتا کہ اس کی موت کس حالت پر ہوئی ہات نہیں کہتے تھے جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ اس کی موت کس حالت پر ہوئی ہات نہیں کہتے تھے جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ اس کی موت کس حالت پر ہوئی ہات نہیں کا خاتمہ بالخیر ہو تا تو ہم یقین کر لیتے کہ اسے بڑی خیر حاصل ہوئی ہے اور اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو تا تو ہم یقین کر لیتے کہ اسے بڑی خیر حاصل ہوئی ہے اور اگر اس کا خاتمہ براہو تا تو ہم اس کے بارے میں ڈرتے رہے۔ گ

## سينه كو كھوٹ اور حسد ہے پاک صاف ر كھنا

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم لوگ حضور ﷺ کے پاس بیٹے ہوئے سے کہ استے میں آپ نے فرمایا ہی تہمارے پاس ایک جنتی آدی آئے گا تواسے میں ایک انصاری آئے جن کی ڈاڑھی سے وضو کے پانی ہے قطرے گررہے سے اور انہوں نے بائیں ہاتھ میں جو تیاں لاٹکا رکھی تھیں۔ اگلے دن پھر حضور نے وہی بات فرمائی تو پھر وہی انصازی اسی طرح آئے جس طرح پہلی مرتبہ آئے تھے۔ تیمرے دن پھر حضور نے دلی ہی بات فرمائی اور وہی انصاری اسی حال میں آئے۔ جب حضور عجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص اس انصاری کے چھے گئے اور ان سے کما میر اوالد صاحب سے جھڑ ا ہوگیا ہے جس کی وجہ سے میں نے فتم کھائی ہے کہ میں تین دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گاگر آپ مناسب سمجھیں میں نے فتم کھائی ہے کہ میں تین دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گاگر آپ مناسب سمجھیں توآپ مجھے اپنے ہاں تین دن ٹھم ہرائیں۔ انہوں نے کہاضرور۔ پھر حضرت عبداللہ بیان کرتے

ا ـ اخرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٧٤)واخرجه ابز نعيم في الحلية (ج١ ص ٢٧٤) ٢٢٥) عن ابي قلاية مثلا ٢ ـ اخرجه ايضا ابو نعيم (ج ٤ ص ٢٥٥) www.besturdubooks.wordpress.com

تھے کہ میں نے ان کے پاس تین را تیں گزاریں لیکن میں نے ان کو رات میں زیادہ عبادت کرتے ہوئے نید دیکھا۔

البنة جب رات كوان كي آنكه كل جاتى توبستر يرايني كروث يد لتے اور تھوڑا ساالله كاذكر كرتے اور للداكبر كہتے اور نماز فجر كے لئے بستر سے اٹھتے ہاں جب بات كرتے تو خير عى كى بات کرتے۔ جب تین راتیں گزر گئیں اور مجھے ان کے تمام اعمال عام معمول کے ہی نظر آئے (اور میں جیر ان ہوا کہ حضور ہے ان کے لئے بھارت توا تی یوی دی کیکن ان کا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں) تو میں نے ان سے کمااے اللہ کے بندے! میراوالد صاحب ہے کوئی جھڑا نہیں ہوانہ کوئی نارا ضکی ہوئی اور نہ میں نے انہیں چھوڑنے کی قشم کھائی ہائھ قصہ یہ ہوا کہ میں مطابق کو آپ کے بادے میں تین مرتبہ بدارشاد فرماتے ہوئے سناکہ ابھی تمهارے یاس ایک جنتی آدی آنے والا ہے اور تینوں مر تبرآپ عی آئے۔ اس پر میں نے سوچا کہ میں آپ کے ہاں رہ کرائپ کا خاص عمل دیکھوں اور پھر اس عمل میں آپ نے نقش قدم پر چلوں میں نے آپ کو کوئی پراکام کرتے ہوئے تودیکھا نہیں تواب آپ بتائیں کہ آپ کاوہ کونساخاص عمل ہے جس کی وجہ ہے آپ اس در جہ کو پینچ گئے جو حضور ؓ نے بتلیا ؟انہوں نے کہا میر اکو کی خاص عمل توہے سیں وی عمل میں جوتم نے دیکھے ہیں۔ میں بیس کر چل براجب میں نے پشت پھیری توانہوں نے مجھے بلایا اور کہامیرے اعمال تووہی ہیں جوتم نے دیکھے ہیں البتہ یہ ایک خاص عمل ہے کہ میرے دل کی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے اور کسی کو اللہ نے کوئی خاص نعمت عطا فرمار تھی ہو تو میں اس پر اس ہے حسد نہیں کر تا۔ میں نے کہاای چیز نے آپ کوا تنے ہوے در جے تک پہنچایا ہے <sup>لہ</sup> ہزار کی روایت میں ان صحا**لی کانام** حضرت سعد بتایا ہے اور روایت کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت سعد نے حضرت عبداللہ ہے کہا اے میرے ہتنچ امیرے عمل تو دی ہیں جوتم نے دیکھے ہیں البتہ ایک عمل یہ ہے کہ میں جب رات کو سو تا ہوں تو میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ دغیرہ نہیں ہو تایا اس جیسی بات ار شاد فرمائی ، نسائی ، پیهقی اور اصبهانی کی روایت میں بیہ ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ نے کمائی چیز نے آپ کواس بوے درج تک پیٹیلاے اور یہ ہمارے بس میں منس سے کا

وجاله رجال الصحيح

www.besturdubooks.wordpress.com

ل اخرجه احمد با سناد حسن والنسائي ورواه ابو يعلي والبزار بنحوه

٢ كذافي الترغيب (ج ٤ ص ٣٢٨) قال الهيشمي (ج ٨ ص ٧٩) رجال احمد رجال الصحيح
 و كذلك احد اسنادى البزار الا ان سياق الحديث لابن لهيعة اه وقال ابن كثير في تفسيره (ج ٤ ص ٣٣٧) لحديث احمد وهذا اسناد صحيح على شرط الشيخين اه و اخرجه ايضا ابن عساكر و

ان عساكر كى روايت ميں يہ ہے كہ ان صاحب كانام حفزت سعدىن الى و قاص قااور اس روايت كے آخر ميں يہ ہے كہ ان صاحب كانام حفزت سعدىن الى و قاص قااور اس روايت كے آخر ميں يہ ہے كہ حفزت سعدنے كماميرے عمل تووى ہيں جو تم نے ديھے ہيں البتہ ايك عمل يہ ہے كہ ميرے ول ميں كى مسلمان كے لئے بر اجذبہ نبيں اور نہ ميں زبان سے براول ثكاليا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے كمااس چيز نے آپ كواس بوے ورج تك پہنچالا ہے يہ ميرے بس تو ہے نبيں لے

حفزت زیدین اسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ حضرت او دجانہ کی خدمت میں آئے ، وہ بیمار سے لیکن ان کا چرہ چیک رہاہے ؟ انہوں نے فرمایا چھے اپنے انکال میں سے دو عملوں پر سب سے زیادہ بھر وسہ ہے ایک تو ہہ ہے کہ میں کوئی لا یعنی بات نہیں کر تا تھادوسرے یہ کہ میر ادل تمام مسلمانوں سے بالکل صاف تھا۔ کے مسلمانوں کی انچھی حالت پر خوش ہونا

حفرت الن بریدہ اسلمی کتے ہیں ایک آدمی نے حضرت الن عباس کو بر ابھالا کما حفرت الن عباس کے بر ابھالا کہا حضرت الن عمرہ صفات پائی جاتی ہی پہلی یہ کہ جب میں قبان کی کس آیت کو پڑھتا ہوں تو میر اول چاہتا ہے کہ اس آیت کے بارے میں جو جب میں قرآن کی کس آیت کو پڑھتا ہوں تو میر اول چاہتا ہے کہ اس آیت کے بارے میں مسلمانوں کے جھے معلوم ہے وہ تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے اور دوسری یہ کہ جب میں مسلمانوں کے حاکم کے بارے میں سنتا ہوں کہ وہ انسان والے فیصلے کر تا ہے تو اس سے جھے خوشی ہوتی ہوتی ہے حالا نکہ ہو سکتا ہے کہ جھے بھی اپنا مقدمہ اس کے پاس فیصلہ کے لئے لے جاتا ہی نہ پڑے اور تبیسری ہی کہ جب میں یہ سنتا ہوں کہ مسلمانوں کے فلال علاقہ میں بارش ہوئی ہے تو اس سے جھے خوشی ہوئی ہوئی سے اور تبیس ہو تا۔ سل

لو گوں کے ساتھ نرمی ہر تنا تا کہ ٹوٹ نہ جائیں

حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک آدمی نے حضور علی کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ حضور نے فرمایا اپنے خاندان کابر آآدمی ہے (آپ نے اجازت دے دی) جب وہ حاضر غدمت ہو اتوآپ نے بہت خوشی اور مسرت کا اظہار کیا پھر وہ آدمی چلا گیا پھر ایک اور آدمی نے اجازت مانگی حضور کے فرمایا میہ اپنے خاندان کا اچھاآدمی ہے جب وہ اندر آیا تو حضور کے کوئی خوشی اور مسرت کا اظہار نہیں کیا۔ جبوہ چلا گیا تو میں نے عرض کیایار سول اللہ! فلال نے خوشی اور مسرت کا اظہار نہیں کیا۔ جبوہ چلا گیا تو میں نے عرض کیایار سول اللہ! فلال نے

<sup>1</sup> م كذافي الكنز (ج٧ص٤٣) ٧ م اخرجه ابن سعد (ج٣ ص١٠٢)

٣. اخرجه الطبراني قال الهيئمي (ج ٩ ص ٢٨٤) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح انتهي
 واخرجه البهيقي كمافي الاصابة (ج ٢ ص ٣٣٤) وابو نعيم في الحطيبة (ج ١ ص ٣٢٣) نحوه
 www.besturdubooks.wordpress.com

اجازت ما تکی توآپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہر آآدی ہے لیکن جب وہ ایر رکیا توآپ نے اس كے سامنے يوى خوشى اور مسرت كا اظهار كيا پير دوسرے نے اجازت ما كى آپ نے اس كے بارے ميں اچھے كلمات فرمائے كيكن جب وہ اندر آيا توآپ كواس كے ساتھ ويباسلوك کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جیساآپ نے پہلے کے ساتھ کیا تھا۔ حضور کے فرمایا اے عائشہ الوگوں میں سب سے بر آادی وہ ہے جس کے شرکی وجہ سے لوگ اس سے مجتے ہوں ا

حضرت صفوان بن عسال فرماتے ہیں ہم لوگ نبی كريم عظا كے ساتھ ايك سفريس متے۔ سامنے سے ایک آدی آگیا توآپ نے اسے اپنے قریب بھایاجب وہ اٹھ کر چلا گیا تو صحابہ نے عرض كيايار سول الله إجب آب في است ديكها توآب في مايايد اسين هاندان كاير افرد بهاور براآدمی ہے لیکن جب وہ کیا تواہے آپ نے اپنے قریب بھلیا ؟آپ نے فرمایا منا فق ہے میں

اسی کے نفاق کی وجہ سے اس کے ساتھ نرمی مرت رہاتھا کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ بیہ دوسروں کومیر انخالف، بادے گالورانہیں بگاڑ دے گا۔ ک حفرت بريدة فرماتے ہيں ہم لوگ حضور علا كے ياس بيٹے ہوئے تھے كہ است ميں

قریش کا ایک آدمی سامنے سے آیا حضور کے اسے اپنے قریب بھلیاجب وہ اٹھ کر چلا گیا توآپ نے فرمایا اے مریدہ! تم اسے جانے ہو؟ میں نے کماجی ہال سے قریش کے او نے خاندان كاآدى ہاوران میں سب سے زیادہ الدادے ۔آپ نے تین مرتب یو چھا۔ میں نے تیوں مرتب کی جواب دیا۔ آخر میں نے کمایار سول اللہ! میں نے اپنی معلومات کے مطابق آپ کو تایا ہے ویسے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا۔

یدان او گول میں سے ہے جن (کے نیک اعمال کااللہ تعالی قیامت کے دن کو کی وزن قائم نمیں فرمائیں مے (کیونکدان کے پاس نیک عمل ہیں ہی نمیں)۔ سے حضرت او الدر داء فرماتے ہیں بعض دفعہ ہم لوگ کچھ لوگوں کے سامنے مسکرارہے

ہوتے لیکن ہمارے دل انہیں لعنت کررہے ہوتے ہیں۔ س ١ مـ احرجه احمد قال الهيثمي (ج ٨ ص ١٧ ) رواه احمد ورجاله رجال الصحيح وفي الصحيح بعضه التهي واخرجه البخاري في الادب (ص ١٩٠) مختصرا 👚 ٢٥ - اخرجه ابو تعيم في

الحلبية (ج £ ص ٢٩١ ) قال ابو نعيم هذا حديث غريب ٣٠. أخرجه الطبراني في الا وسط قال الهيثمي (ج ٨ ص ١٧ ) وفيه عون بن عمارة وهو ضعيف. انتهى 🕏 اخرجه ابو نعيم في الحلبية (ج ١ ص ٢٣٢) واخرَجه ابن ابي الدنيا وابراهيم الحربي في غريب الحديث والد ينوري في المجالسة عن ابي الدّرداء قذكر مثله وزادر نضحك اليهم كمافي فتح الباري (ج١ ص ٤٠٣ )

### مسلمان كوراضي كرنا

حصرت ابدالدر دلوٌ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت او برا کے انہوں نے اپنا کیڑا ایکڑر کھا تھا جس سے ان کے گھٹے نگلے ہورہے ہتھے اوراس کاانہیں احساس نہیں تھا۔ انہیں دیکھ کر حضورؑ نے فرمایا تمہارے کیہ ساتھی جھگڑ کر آرے ہیں۔ حضرت او بر نے آگر سلام کیا اور عرض کیا میرے اور ان الخطاب (رضی الله عنہ ) کے در میان کچھ بات ہو گئی تھی جلدی میں میں ان کو نا مناسب بات کمہ بیٹھالیکن پھر مجھے ندامت ہوئی جس پر میں نےان سے معافی مانگی لیکن انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں (اب آپ جیسے فرمائیں) حضور نے فرمایا اے او بر الله حميس معاف فرمائ اد هر بجه دير كے بعد حصرت عمر كوندامت موكى توانھول نے حضرت او برط کے گھر آکر او چھاکیا یمال او برط میں ؟ گھر والوں نے کما نہیں۔ تووہ بھی حضور کی خدمت میں آگئے اور انہیں دیکھ کر حضور کا چرہ (غصہ کی وجہ سے )بد لنے لگاجس سے حضرت تصور میر ازیادہ ہے پھر حضور کے فرمایاللہ نے مجھے تم لوگوں کی طرف د سول مناکر بھیجا تھا تو تم سب نے کماتھاتم غلط کہتے ہولیکن اس وقت او بحر نے کماتھائپ ٹھیک کہتے ہیں اور انہوں نے ا پنال اور جان کے ساتھ میرے ساتھ غم خواری کی پھرآپ نے دود فعہ فرمایا کیاتم میرے اس ساتھی کو میری وجہ سے چھوڑ دو گے ؟ چٹانچہ حضور کے اس فرمان کے بعد کسی نے حضرت الوبحرٌ كوكوكي تكليف نه پهنيائي ل

حضرت الن عمر فرماتے ہیں حضرت الدبح فے حضرت عمر کو پچھ بر ابھلا کہ دیا پھر حضرت الدبح فی خوات اللہ سے الدبح فی اس لئے )اے میرے بھائی اآپ میرے لئے اللہ سے استغفار کریں حضرت عمر کو غصہ آیا ہوا تھا اس لئے خاموش رہے حضرت الدبح فی نیات کی مرتبہ کمی لیکن حضرت عمر کا غصہ محصند انہ ہوا۔ لوگ حضور کی خدمت میں گئے اور وہاں جاکر بیٹھ گئے اور ساری بات حضور کو بتادی۔ حضور نے فرمایا (اے عمر الائے ہے) تم سے تمہار ابھائی استغفار کا مطالبہ کرا ہے اور تم اس کے لئے استغفار نہیں کر رہے یہ کیابات ہے ؟ حضرت عمر نے کہا اس ذات کی قسم جس نے کہا کو حق دے کر نبی بناکر بھیجا ہے! یہ جتنی و فعہ مجھ سے استغفار کا مطالبہ کرتے رہے ہیں ہر و فعہ (چیکے سے) ان کے لئے استغفار کرتا تھا اور آپ کے بعد مجھے مطالبہ کرتے رہے ہیں ہر و فعہ (چیکے سے) ان کے لئے استغفار کرتا تھا اور آپ کے بعد مجھے

حياة الصحابة أروو (جلدووم) = بھی ان سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے۔ حضور کے فرمایا میرے ساتھی کے بارے میں مجھے تكليف ند پنجاياكروكيونكه الله تعالى في محص مدايت اوردين حن دے كر محيجا تفاتوتم سب في كما تفاكه تم غلط كية أوراد بحر في كما تفالي تحيك كمدرب بي أكرالله تعالى في (قرآن ميس) ان كانام سائتى ندر كها بوتا تومين انهين خليل (خاص دوست ) ماليتا بهر حال ده ميري دين بھائی تو ہیں ہی اور یہ بھائی چارہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ غور سے سنو (مسجد نبوی کی طرف تھلنے والى) ہر كھڑكى بعد كردوليكن (اوبرا) الن الى قاف كى كھڑكى كھلى رہے دوسا

حضرت عائشہ فرماتی میں حضور عظم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ نے مجھے انقال کے وقت بلایا (میں ان کے باس گئی تو مجھ ہے ) کہا ہارے در میان کوئی بات ہو جایا کرتی تھی جیسے سوكوں ميں ہواكرتى ہے توجو كھ ہواہ اللہ تعالی مجھے بھی معاف كرے اوراك كو بھی۔ ميں نے کمااللہ تعالی آپ کی ایسی ساری باتیں معاف فرمائے لور الن سے در گزر فرمائے لور الناباتول کی سرات آپ کومحفوظ فرمائ۔ حضرت ام حبیبہ نے کماآپ نے جمیے خوش کیااللہ آپ کوخوش فرمائے پھر حفرت ام حبیبہ نے بیغام بھی کر حفرت ام سلمہ کوبلایالور ان سے بھی بی کمار س حفرت شعبی کہتے ہیں جب حفرت فاطمہ اسار ہو گئیں تو حفرت او بر صد بن ان کے یاس اے اور اندرانے کی اجازت ما تھی۔ حضرت علی نے کمالے فاطمہ ایر حضرت او برااب ے اندرائے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کما کیاآب پسند کرتے ہیں کہ میں ان کواجازت دے دول ؟ حضرت علی نے کماہاں۔ حضرت فاطمہ نے اجازت دی۔ حضرت او بر اندر آکر حضرت فاطمه کوراضی کرنے گے اور یول کمااللہ کی قتم ایس نے گھریاد عمال ودولت، اہل دعیال اور خاندان صرف اس لئے چھوڑا تھا تاکہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں اور (حضور کے)اہل بیت آپ لوگ راضی ہو جائیں بھر حال حضرت او بحر ؓ نے انہیں راضی کرتے رہے پیال تک کہ وہ راضی ہو گئیں۔ سل

حضرت شعبی کہتے ہیں حضرت عمرین خطاب نے کما مجھے فلال آدمی سے نفرت ہے۔ سی نے آکر اس آدی سے کما کیابات ہے حضرت عراقم سے کیول نفرت کرتے ہیں ؟ جب بہت ہے لوگوں نے گھر آگر اس آدی کو بیات کی تواس آدی نے آگر حفرت عرامے کمااے عرا كيام سن في (مسلمانون مين اختلاف بيد اكرك ) اسلام مين كوئي شكاف والاب ؟

ل عند الطبراني قال الهيشمي (ج ٩ ص ٤٥) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . اه

<sup>🏅</sup> اخرجه این سفد (ج۸ ص ۱۰۰)

٣. اخرجه اليبهقي (ج ٢ ص ٢ - ٣) قال اليهقي هذا مرسل DOKS, WOIDDIESS, COM ابن سعد (ج ۸ ص ۲۷) عن عامر (الشعبي) يتحوه مختصر

حضرت عمرٌ نے کہا نہیں۔ پھراس نے کہا کیا میں نے اسلام میں کوئی نئی چیز چلاوی ہے؟ (جو سنت کے خلاف ہو) حضرت عمرٌ نے کہا نہیں۔ پھراس آدمی نے کہا تو پھراّپ کس وجہ سے مجھ نے نفرت کرتے میں؟ حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِیْنَ یُوَّدُوْنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْ مِنَاتِ بِهَیْرِ مَااکْتَسَہُوْا لَقَدِ احْتَمَلُواْبُھُنَا نَا وَالْمَا ثَبُینًا (سورت آخزاب آیت ۵۸)

اور جولوگ ایمان والے مر دول کو اور ایمان والی عور تول کوبدون اس کے کہ انہول نے کچھ کیا ہو ایذاء پہنچاتے ہیں تووہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کابار لیتے ہیں اور آپ نے (یہ جملہ کہ کر) ایذاء پہنچائی ہے اللہ تعالی آپ کوبالکل معاف نہ کرے۔ حضرت عمر نے کہا یہ آدی محص نے کھی کہہ رہا ہے۔ اللہ کی قتم اس نے نہ تو شگاف ڈالا ہے اور نہ کچھ اور کیا ہے (واقعی مجھ سے غلطی ہوگئی ہے) اے اللہ ! میری یہ غلطی معاف فرما اور حضرت عمر اس سے معافی ما تکتے رہے یہاں تک کہ اس نے معافی کردیا۔ ل

حضرت رجاء بن ربیعةٌ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ میں حضور ﷺ کی مبجد میں ایک حلقہ میں بیٹھا ہوا تھااس حلقہ میں حضرت او سعید اور حضرت عبداللہ بن عمر و بھی تھے کہ اتنے میں اس حلقہ پر حضرت حسن نن علی کا گزر ہواانہوں نے سلام کیاسب حلقہ والول نے جواب دیا کیکن حضر ت عبداللہ بن عمر و خاموش رہے بلحہ کچھ دیر کے بعد وہ حضر ت حسنؓ کے پیچھے گئے اور جاکر کماوعلیک السلام در حمته الله مجر (حضرت او سعید ساتھ تے ان سے ) کمایہ وہ انسان ہے جو تمام زمین والول میں سے آسان والول کو سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کی قتم! جنگ صفین کے بعد سے آج تک میں نے ان سے بات نہیں کی تو حضرت ابوسعید نے کماکی ان کے یاس خاکر اپناعذر ان سے کیوں شیں میان کردیتے ؟انہوں نے کمابہت اچھا(میں تیار ہول انتے میں حضرت حسن ّا بینے گھر میں اندر جا چکے تھے ) حضرت عبداللہ وہال کھڑے ہو گئے اور حضرت او سعيد نے حضرت عبداللہ بن عمروك لئے اجازت ما كى (ان كو محى اجازت ال گئی)اوروہ اندر چلے گئے۔ حضرت ابوسعیڈنے حضرت عبداللہ بن عمر ڈے کہا حضرت حسنؓ کے گزرنے پرآپ نے جوہات ہم سے کی تھی وہ ذرااب چر کہ دیں۔ حضرت عبداللہ نے كمابهت اليهامين نے ميد كما تھاكدىيە تمام زمين والول مي سے آسان والول كوسب سے زياده مجوب ہیں۔اس پر حضرت حسن نے فرمایاجب تمیس معلوم ہے کہ میں تمام زمین والول میں سے آسان والوں کو سب سے زیادہ محبوب ہول تو پھر تم نے جنگ صفین کے دن ہم سے جنگ كول كى يتم ني مارے مخالفول كى تعداد ميں اضافه كول كيا؟ حضرت عبدالله في كماالله كى

١ ي اخرجه ابن المنذر كذافي الكنز (ج ١ ص ٢٦٠)

تم انہ تو میں نے افکر کی تعداد میں اضافہ کیا اور نہ میں نے ان کے ساتھ ہو کر تلوار چلائی البتہ میں اپنے والد کے ساتھ گیا تھا۔ حضرت حسن نے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جس کام سے اللہ کی نافر مائی ہور ہی ہواس کام میں مخلوق کی بات نہیں مانی چاہئے ؟ حضرت عبداللہ نے کہا جاہب معلوم ہے لیکن میں والد کے ساتھ اس لئے گیا تھا کہ میں حضور عظافہ کے زمانے میں مسلسل روزے رکھا کر تا تھا میرے والد نے حضور سے اس بارے میں میر کی شکایت کی اور مسلسل روزے رکھا کر تا تھا میرے والد نے حضور سے اس بارے میں میر کی شکایت کی اور حضور نے مجھے سے فرمایا کھی روزے رکھا کر وابحی افطار کیا کر واور رات کو بھی نماز پڑھا کر واور خضور نے مجھے سے فرمایا تھا اس میں اور روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار میں کہتا ہوں اور افطار کی کہتے والد کی بات مانا کر و بھی کر تا ہوں اور حضور نے جھے سے یہ بھی فرمایا تھا ہے عبداللہ ! اپنے والد کی بات مانا کر و بھی کہت تا کید کی تھی اس لئے ) جب وہ جنگ صفین میں جونکہ حضور نے والد کی مانے کی مجھے بہت تا کید کی تھی اس لئے ) جب وہ جنگ صفین میں شر یک ہوئے والد کی مانے کی جھے بہت تا کید کی تھی اس لئے ) جب وہ جنگ صفین میں شر یک ہوئے والد کی مانے کی جو بانا پڑا ہے۔

ل اخرجه البزار قال الهيشمي (ج ٩ ص ١٧٧ ) رواه البزا رو رجاله رجال الصيح غير هاشم بن البريد وهو ثقة . انتهي ( www.besturdubooks.wordpress.com

اجازت ما تکتے رہے آخر حضرت حسین نے اجازت دے دی۔حضرت عبداللہ بن عمر وَّا اندر آئے انہیں دیکھ کر حفز تابوسعیدا بی جگہ ہے بٹنے لگے وہ حضرت حسینؓ کے پہلومیں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت حسینؓ نے حضرت ابو سعید کوانی طرف تھنچے لیا۔ حضرت این عمر وؓ کھڑے رہے ، بیٹھے نہیں جب حضرت حسینؓ نے بیہ منظر دیکھا توانہوں نے حضرت او سعیدؓ کو ذرایرے کر کے بیٹھنے کی جگہ بیادی۔وہاں آگر حضرت عبداللہ دونوں کے پیم میں بیٹھ گئے پھر حضرت الدسعيد نے سارا قصد سايا تو حضرت حسين نے کماتو پھرآپ نے جنگ صفين کے دن مجھ سے اور میرے والدہے جنگ کیول کی ؟اللہ کی قتم ! میرے والد تو مجھ سے بہتر تھے۔ حضرت عبداللد نے کمابالکل آپ کے والد آپ سے بھی بہتر ہیں لیکن بات یہ ہے کہ حضرت عمروؓ نے حضورؓ سے میری بیہ شکایت کی تھی کہ عبداللہ دن بھر روزے رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کر تاہے۔ حضور ؓ نے مجھ سے فرمایارات کو نماز بھی پڑھا کر واور سویا بھی کرواور دن میں روزے بھی رکھا کرواور افطار بھی کیا کرواور (اینےوالد) عمروکی بات مانا کرو۔ جنگ صغین کے موقع پر انہوں نے مجھے فتم دے کر کہاتھا کہ اس میں شرکت کروب اللہ کی فتم امیں نے نہ توان کے نشکر میں اضافہ کیااور نے نہیں نے تکوار سونتی اور نہ نیزہ کسی کومار الورنہ تیر جلایا۔ حضرت حسین نے کہاکیا تہمیں ہے معلوم نہیں ہے کہ جس کام سے خالق کی نافرمانی ہور ہی ہو اس میں مخلوق کی نہیں مانن چاہئے ؟ حضرت عبداللہ نے کہامعلوم ہے۔ حضرت عبداللہ اپنا عذربارباربیان کرتے رہے جس برآخر حضرت حسین نے ان کے عذر کو قبول کر لیا۔ ل

## مسلمان کی ضرورت یوری کرنا

حضرت علی فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو نعمتوں میں سے کون ی
نعمت سے نواز کر مجھ پر برا احسان کیا ہے ایک یہ کہ ایک آدمی یہ امید لگا کر میری طرف خلوص
چرہ کے ساتھ آتا ہے کہ اس کی ضرورت مجھ سے پوری ہوگی اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ میر ب
ہاتھوں اس کی ضرورت آسانی سے پوری کر اوستے ہیں (اب بیداس کا مجھ سے اپنی امید لگانا یہ اللہ
کی بری نعمت ہے یا میر ااس کی ضرورت کو پوراکر نابروی نعمت ہے ) اور میں کسی مسلمان کی ایک ضرورت پوری کردوں یہ مجھ زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ کے

ل اخرجه الطبراني الهيشمي (ج ٩ ص ١٨٧) رواه الطبراني في الا وسط وفيه لين وهو حافظ وبقيلة رجاله تقات انتهى للم اخرجه الزسي كذافي الكنز (ج ٣ ص ٣١٧)

### مسلمانوں کی ضرورت کے لئے کھڑ اہونا

حفرت او بزید گئے ہیں کہ حفرت خولہ او کول کے ساتھ چلی جاری تھیں کہ ان سے حفرت عربی خطاب کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حفرت عرق سے رکنے کو کما حفرت عرق رکنے اور ان کی طرف سر جھکالیا اور اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پررکھ کر ان کی بات سننے لگے (چونکہ بہت بوڑھی تھیں اس لئے حفرت عرق نے انہیں سنبھالنے کے لئے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے) اور یوں ہی کھڑے رہے یماں تک کہ حضرت خولہ نے اپنی بات پوری کر کی اور والی چلی گئیں۔ اس پر ایک آدی نے حفرت عرق کے کہا اے امیر المو منین! اس بوھیا کی وجہ سے آپ نے قرایش کے بوے بوے مردوں کو روک کہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے سات آسانوں کے اور یہے سن تھی ہے حفرت خولہ بنت تغلبہ ہیں اللہ کی قشم! اگریہ رات تک میرے پاس کے اوپر سے سن تھی ہے حفرت خولہ بنت تغلبہ ہیں اللہ کی قشم! اگریہ رات تک میرے پاس کے اوپر سے سن تھی ہے حفرت کے دورا ہونے تک یونی کھڑ ار ہتا۔ ل

حفرت ثمامہ بن حزان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفرت عمر بن خطاب اپنے گدھے پر چلے جارے تھے کہ انہیں ایک عورت ملی۔ اس عورت نے کما تھمر ہے اے عمر احفرت عمر تھمر گئے۔ اس عورت نے حفرت عمر سے بوی تخی سے بات کی۔ اس پر ایک آدمی نے کما اے امیر الموشین ا میں نے آئ جیسا منظر تو بھی دیکھا نہیں۔ حضرت عمر نے کما میں اس عورت کی بات کیوں نہ سنوں جب کہ بیدوہ عورت ہے جس کی بات کو اللہ نے سناور ای عورت کے بارے میں اللہ نے بیا آیت نازل فرمائی قد سَمِع الله و قول اللّٰ فول اللّٰ فول اللّٰ فول اللّٰ فی الله و ایک محادلہ آیت ا

ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات س لی جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملہ میں جُھُر تی تھی۔ ک

### مسلمان کی ضرورت کے لئے چل کر جانا

حضرت انن عبال ایک مرتبہ حضور عظامی مسجد میں معتلف تھے۔آپ کے پاس ایک مخص آیالور سلام کر کے (چپ چاپ) بیٹھ گیا۔ حضرت انن عباس نے اس سے فرمایا کہ میں

١ ي اخوجه ابن ابي حاتم والدار مي والبيهـقي

میں عزدہ اور پر بیٹان دکھ رہا ہوں کیابات ہے،اس نے کہااے رسول اللہ کے بچا کے بیخ میں بے شک پر بیٹان ہوں کہ فلال کا مجھ پر حق ہے اور (نبی کریم علی کی قبر اطهر کی طرف اشارہ کر کے کہاکہ )اس قبر والے کی عزت کی تشم ! میں اس حق کے اواکر نے پر قادر نہیں۔ حضر ت ابن عباس نے کہا چھا کیا میں اس سے تہاری سفارش کروں ؟اس نے عرض کیا اگر مناسب سمجھیں تو حضر ت ابن عباس یہ سن کر جو تا پہن کر مجد سے باہر تشر یف لائے اس شخص نے عرض کیا آپ مناسب سمجھیں تو حضر ت ابن عباس یہ سن کر جو تا پہن کر مجد سے باہر تشر یف لائے اس شخص نے عرض کیا آپ اپنا عظاف بھول گئے ؟ فرمایا کھول انہیں ہوں بائے میں نے اس قبر والے (میل کے اس سال ہے اور ابھی زمانہ پکھ ذیادہ نہیں گزر الریہ لفظ کہتے ہوئے ) ابن عباس گی والے والے (میل کے اس کی اس کام میں کام کیلے جو شخص اپنے بھائی کے کام کیلے جا اور اس کام میں کام کیلے ہو جا کہ واس کی در میان اس کام میں کام کیا ہے ہو جا کے تواس کیا ہے ہو کی میافت آسان ، ذمین کی مسافت سے بھی ذیادہ ہو گی)۔ ل

### مسلمان کی زیارت کرنا

حضرت عبداللہ بن قبین فرماتے ہیں حضور ﷺ خصوصی طور پر بھی اور عموی طور پر بھی اساد کو ملنے بہت جایا کرتے تھے جب کس سے خصوصی ملا قات کرنی ہوتی تواس کے گھر تشریف لے جاتے اور جب عمومی ملا قات کرنی ہوتی توان کی مسجد میں تشریف لے جاتے (دہاں سب سے ملا قات ہوجاتی) کے حضرت انس فرماتے ہیں حضور ﷺ انصار کے ایک گھرانے سے ملنے تشریف لے گئے آپ نے ان کے پاس کھانا بھی کھایا جب آپ دہاں سے باہر آپ کے آپ نے گئے تاریخ کرے میں نماز پڑھنے کے لئے جگہ بنانے کا تھم دیا توان لوگوں نے آپ کے لئے ایک چٹائی بھماکر اس پر پانی چھڑک دیا (تاکہ زم ہوجائے) پھر آپ نے اس پر نماز پڑھی لوران کے لئے دعافر مائی۔ سال

حضرت انس فرماتے ہیں حضور عظیہ اپندو صحابہ کے در میان بھائی چارہ کرادیتے تھے (توان میں آپس میں اتنی محبت ہو جاتی تھی ) کہ جب تک ان میں سے ایک دوسرے سے مل نہ لیتا تھا اس وقت تک اسے دورات بہت لمبی معلوم ہوتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنے بھائی سے برئی لا احرجه الطبرانی والبھنی واللفظ له والحاکم مختصر اوقال صحیح الاسناد کذافی توعیب (ح ۲ ص ۲۷۲) دواہ احمد وفیه داولم یسم

وَبِقِيةَ رِجَالُه رِجَالُ الصحيح . انتهى للله الله الله و الدَّبِ ( ص ٢ ٥ ) وَبِقِيةَ رِجَالُه رِجَالُه الله و www.besturdubooks.wordpress.com محبت اور نرمی ہے ملتااور پوچھتاآپ میرے بعد کیسے رہے ؟ اور دوسرے لوگوں کا (جن میں ہے ہے) بھائی چاؤنہ ہو تا تھا) میہ حال تھا کہ تمین دن کے اندر ہر ایک دوسرے سے مل کر اس کا سارا حال معلوم کر لیا کر تا تھا۔ ل

حضرت عون کہتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ (کوفہ سے مدینہ)ان کے پاس آئے توان سے حضرت عبداللہ نے بوچھاکیاتم ایک دوسرے کے پاس بیٹھے رہتے ہو ان لوگوں نے کما (جی بال) یہ کام ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر بوچھاکیاتم لوگ آئیں ہیں ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہو ؟ ان لوگوں نے کما جی بال اے ابو عبداللہ الرحمٰن! (ہماری تو یہ حالت ہے کہ) ہم میں سے کمی کواس کا بھائی نہیں ملتا تو وہ اسے پیدل ڈھونڈ تا ہوا کوفہ کے آخر تک جیا جاتا ہے اور اسے مل کر بی والی آتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا جب تک تم یہ کام کرتے رہوگے تم لوگ فیر بر ہوگے۔ کے

حضرت ام درواءؓ فرماتی ہیں حضرت سلمانؓ ہمیں ملنے کے لئے مدائن سے پیدل چل کر ملک شام آئے اس وقت انہوں نے گھٹوں تک کی چھوٹی شلوار پہنی ہوئی تھی۔ سک

### ملنے والوں کے لئے آنے والوں کا اگر ام کرنا

حفرت الن عمر فرماتے ہیں میں حضور عظیم کے لئے کہ مت میں حاضر ہوا۔ حضور نے (اکرام کے لئے) میری طرف ایک تکیہ رکھ دیا جس میں کجھور کی چھال بھر کی ہوئی تھی لیکن میں ادب کی وجہ ہے )اس پر نہ بیٹھ الوروہ تکیہ یول بھی میرے اور حضور کے در میان پڑارہا۔ سی حضرت ام سعد بنت سعد بن رئی فرمانی ہیں کہ میں حضرت او بحر صدیق کی خدمت میں گئ انہوں نے میرے لئے اپنا کپڑائتھا دیا جس پر میں بیٹھ گئی اسے میں حضرت عمر بھی اندرآ گئے انہوں نے بچھا (کہ یہ عورت کون ہے جس کا یہ اکرام ہورہاہے ؟) حضرت او بخر نے کہا یہ اس محف کی بیٹھی ہے جو جھے ہے بہتر تھا اور آپ ہے بھی۔ حضرت عمر شنے بچھا اے خلیفہ رسول! وہ شخص کی بیٹھی ہے جو بھی انہوں کے ذمانہ میں انتقال ہو گیا اور انہیں جنت میں ٹھکانہ مل گیا اب چیچے میں اور آپ دہ گئے ہیں۔ هے میں انتقال ہو گیا اور انہیں جنت میں ٹھکانہ مل گیا اب چیچے میں اور آپ دہ گئے ہیں۔ هے میں انتقال ہو گیا اور انہیں جنت میں ٹھکانہ مل گیا اب چیچے میں اور آپ دہ گئے ہیں۔ هے

َ فِي الحاكم الطبراني وفيه اسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد و هو ضعيف واخرجه (ج ٣ ص www.besturdubooks.wordpress.com ٢٠٧) وصححه وقال الذهبي بل استفاعيل طاهفو

<sup>﴾</sup> اخرجه ابو يعلى قال الهيشمي ( ج ٨ ص ١٧٤ ) وفيه عمران بن خالد الخزاعي وهو ضعيف ٪ اخرجه الطيراني وهذا منقطع كذافي الترغيب (ج ٤ ص ١٤٤ )

لل التوجه البخارى في الادب (ص ٥٧) التوجه احمد قال الهيثمي (ج ٨ ص ١٧٤) رجاله رجاله المستحيد. اه في التوجه الطبراني كذافي الاصابة (ج ٢ ص ٧٧) قال الهيثمي (ج ٩ ص ٣١٥) في التحاكم المطبراني وفيه السماعيل بن قيس بن سعد بن زيد و هو ضعف و اخرجه (ج ٣ ص

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضرت سلمان فاری حضرت عمر بن خطاب کے پاس
آئے حضرت عمر تکیہ پر فیک لگائے ہوئے تھے حضرت سلمان کو دیکھ کر انہوں نے وہ تکیہ
حضرت سلمان کیلئے رکھ دیا حضرت سلمان نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے بچ فرمایا۔
حضرت عمر نے کہا اے او عبداللہ! اللہ ورسول کاوہ فرمان ذرا ہمیں بھی سنائیں۔ حضرت
سلمان نے کہا ایک مرتبہ حضور تھا کے کی خدمت میں حاضر ہو آآپ ایک تکیہ پر فیک لگائے
ہوئے تھے آپ نے وہ تکیہ میرے لئے رکھ دیا۔ پھر مجھ سے فرمایا اے سلمان اجو مسلمان اجو مسلمان ایس جو اسلمان کے باس جاتا ہے اوروہ میزبان اس کے اکرام کے لئے تکیہ رکھ دیتا ہے اللہ
ان کا ان اس کی مغفرت ضرور فرمائیں گے۔ ا

حضرت انس فرماتے ہیں حضرت سلمان حضرت عمر کے پاس گئے وہ ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے وہ تکیہ حضرت سلمان کے لئے رکھ دیا پھر کمااے سلمان!! جو مسلمان! پنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور وہ میزبان اس کے اگر ام میں تکیہ رکھ دیتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرماتے ہیں۔ کے

حضرت الس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت سلمان فاری کے پاس گئے۔
حضرت سلمان نے ان کیلئے ایک تکیہ رکھ دیا۔ حضرت عمر نے کمااے او عبداللہ ایہ کیاہی ؟
حضرت سلمان فاری نے کما میں نے حضور علی کویہ فرماتے ہوئے سناہے جس مسلمان کے مسلمان کا مسلمان بھائی آتا ہے وہ اس کے اکرام و تعظیم کے لئے ایک تکیہ رکھ دیتا ہے تواللہ تعالی اس کی مغفرت ضرور فرمادیتے ہیں سے حضرت ابراہیم بن لشیا کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن حادث بن جزء ندیدی کی خدمت میں گیاان کے بنچ ایک تکیہ تھا نہول نے اس علم مر میری طرف بھینکا لور فرمایا جوآدمی اسے ہم نشین کا اکرام ندکرے اس کا حضرت احمد علیہ السلام ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سے

## مهمان کااکرام کرنا

حضرت سل بن سعد فرماتے ہیں حضرت او اسید ساعدی نے حضور ﷺ کو اپنی شادی (کے والیم) میں بلایالور اس دن ان کی بیوی ان مهمانوں کی خدمت کر رہی تھی اور وہ دلمن تھی

ل اخرجه الحاكم (ج٣ ص ٥٩٩) ﴿ أخرجه الطبراني ايضا قال الهيثمي (ج٨ ص

١٧٤) وفيه عمران بن خالد الخزاعي وهو ضعيف. اه وفي اسناد الحاكم ايضا عمران هذا
 ١٤ اخرجه الطبراني في الصغير وفيه عمران بن خالد الخزاعي وهو ضعيف

ي اخرجه الطبراني كذافي الترغيب (ج ٤ ص ٦ ٤٦) وقال رواه الطبراني موقو فاور جاله ثقات www.besturdubooks.wordpress.com

ان کی ہوی نے کہاکیاتم لوگوں کو پہتہ ہے کہ میں نے حضور کیلئے کیا بھٹویاتھا؟ میں نے تا نے یا پھر کے چھوٹے برتن میں رات کو حضور کے لئے کچھوریں بھٹو کی تھیں (تاکہ حضور شربت بی سکیں)لہ

ایک صاحب بیان کرتے ہیں دوآوی حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء نبیدی کے پاس
کے دوایک تکیہ پر فیک لگائے ہوئے تھے انہوں نے اسے اٹھا کران دونوں کے لئے رکھ دیا۔
ان دونوں آدمیوں نے کہا ہم تو یہ نہیں چاہتے ہم تو پچھ سننے آئے تھے تاکہ ہمیں اس سے فاکدہ ہو۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا جو اپنے مہمان کا اگرام نہیں کر تااس کا حضرت محمد علیہ لور حضرت ایر اہیم سے کوئی تعلق نہیں۔ خوشحالی لور نیک انجامی ہے اس آدمی کے لئے جو اپنی محمود کے است میں پکڑے ہوئے ہوئے ہور دوئی کے ایک فکڑے اور شمنڈ بے پائی گھوڑے کی رسی اللہ کے راستہ میں پکڑے ہوئے ہوئے ہو گوئے اور ہی گاڑی (محتلف مزیدار پر افطار کر لیتا ہے اور ہوئی خرابی ہے ان لوگوں کے لئے جو گائے اور ہی گاڑی (محتلف مزیدار کھانے کھانے کہا کے اپنی ذبان گھماتے ہیں اور اپنے خادم سے کہتے ہیں فلال چیز اٹھا لے لور فلال چیز اٹھا لے لور فلال چیز رکھ دے لئے ہیں کہالکل نہیں کرتے۔ آپ

## قوم کے بڑے اور محترم آدمی کا آگرام کرنا

حفرت جربین عبداللہ بجائی حضور علی کے خدمت میں حاضر ہوئے حضور ایک گھر میں سے جو صحابہ کرام سے بھر اہوا تھا۔ حضرت جرید دروازے پر کھڑے ہوگئے انہیں و کھے کر حضور نے دائیں بائیں جانب و یکھاآپ کو بیٹھنے کی کوئی جگہ نظر نہ آئی۔ حضور نے اپنی چادر اٹھائی اور اسے لیسٹ کر حضرت جریر کی طرف بھینک دیا اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت جریر نے چادر لے کر اپنے سینے سے لگالی اور اسے چوم کر حضور کی خدمت میں واپس کر دیا اور غرض کیایاد سول اللہ اللہ آپ کا ایسے اکرام فرمائے جیسے آپ نے میر ااکرام فرمایا۔ حضور نے فرمایا جب تمہارے پاس کی قوم کا قابل احرام آوی آئے تو اس کا اکرام کروسا حضرت او موران کی حضورت اور میں کہ حضرت جریری عبداللہ (حضور علی کی خدمت میں) گھر میں حاضر ہوئے گھر صحلہ کرام سے بھر اہوا تھا انہیں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ کی۔ حضور نے اپنی چادران کی طرف بھینگی اور فرمایا سی پہٹھ جاؤ۔ حضرت جریر نے اسے لیا اور سینہ سے لگا کر اسے چو مااور طرف بھینگی اور فرمایا سی پہٹھ جاؤ۔ حضرت جریر نے اسے لیا اور سینہ سے لگا کر اسے چو مااور کمایار سول اللہ آب کا ایسے آگرام فرمائے جیسے آپ نے میر ااکرام فرمایا۔ حضور نے فرمایا

جب تهمارے پاس کسی قوم کابر الور محتر مآدمی آئے تو تم اس کا اگر ام کرول

فرمایاجب تمهارے پاس کسی قوم کابوااور قابل احترام آدی آئے تو تم اس کا اگرام کرو۔ کے حضرت عدی بن حاتم جب نبی کریم عظی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور کے ان کے ایک ایک تکیدر کھ دیالیکن بید زمین پر ہی بیٹھ اور عرض کیا میں اس بالجے گواہی دیا ہوں کہ آپ روئے زمین پر نہ توہر تری چاہتے ہیں اور نہ فساد ہریا کرنا چاہتے ہیں اور مسلمان ہوگئے۔ صحابہ "

روئے زمین پر نہ توہر تری چاہتے ہیں اور نہ فساد ہر پا کرنا چاہتے ہیں اور مسلمان ہو گئے۔ صحابہ نے کمایا نبی اللہ اآج ہم نے (عدی کے لئے )آپ کی طرف سے اگرام کا جو منظر دیکھا ہے میہ مجھی بھی کسی کے لئے نہیں دیکھا۔ حضور ؓنے فرمایا ٹھیک کہتے ہو یہ ایک قوم کابرا اور محترم آدمی

من کی گئے گئے ہے۔ یں دیکھا۔ سورے مرمایا کلیک سے ہونیہ بیٹ و م اجرادار سرم ادر ہے اور جب کسی قوم کابوالور مجترم آدمی تہمارے پاس آئے تو تم اس کا اگرام کرو۔ سکے

حضرت اوراشد عبدالرحل فرماتے ہیں میں آئی قوم کے سواد میوں کے ہمراہ حضور علیہ کی خدمت میں عاضر ہوا۔ جب ہم حضور کے قریب پہنچ گئے تو ہم رک گئے اور میر ساتھوں نے مجھ سے کہا اے او مغویہ! ہم آگے ہو ھو (اور حالات دیکھو) اگر حہیں اچھے حالات نظر نہ آئیں تو پھروالی آگر بتاتا ہم اپنے علاقہ کولوٹ جائیں گے۔ میں عمر میں ان سب عالات نظر نہ آئیں تو پھروالی آگر بتاتا ہم اپنے علاقہ کولوٹ جائیں گے۔ میں عمر میں ان سب سے چھوٹا تھا۔ میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر (جاہلیت کے طریقے پر سلام کیااور) کہا اے محمہ! انعجم صباحاً آپ کی صبح اچھی ہو۔ حضور نے فرمایا مسلمان اس طرح ایک دوسرے کو سلام میں کرتے میں نے عرض کیایار سول اللہ! مسلمان ایک دوسرے کو کس طرح سلام کرتے ہیں حضور نے فرمایا جب کہ مسلمان قوم کے پاس پہنچو تو یوں کموالسلام علیک بارسول اللہ در حمتہ اللہ ویر کانہ میں نے کہا السلام علیک بارسول اللہ در حمتہ اللہ ویر کانہ میں نے کہا السلام علیک بارسول اللہ در حمتہ اللہ ویر کانہ میں نے کہا السلام علیک بارسول اللہ در حمتہ اللہ ویر کانہ میں نے کہا السلام ورحمتہ اللہ ویر کانہ ہی جواب نے فرمایا تہمارانام کیا ہے؟ اور تم کون ہو؟ میں نے کہا میں الدور میں المور شورے نے باس بھی الور مجھے اپنی بھی الور مجھے اپنی بھی الور مجھے اپنی بھی الور مجھے اپنی بی بھی الور مجھے اپنی بی بھی الور مجھے اپنی بی بھی الور مجھے اپنی بھی ہو کے چند بائی اور اپنی جو تی اور لا تھی مجھے عطافر مائی پھر میں مسلمان ہو گیا۔ یاس بیٹھے ہو کے چند بعد الکی اور اپنی جو تی اور لا تھی مجھے عطافر مائی پھر میں مسلمان ہوگیا۔ یاس بیٹھ ہو کے چند جو در پرمنائی اور اپنی جو تی اور لا تھی مجھے عطافر مائی پھر میں مسلمان ہوگیا۔ یاس بیٹھ ہو کے چند

لَ عند الطبراني في الا وسط قال الهيشمي (ج ٨ ص ١٦) رواه الطبراني في الا وسط والبزا ر باختصار كثير وفيه من لم اعر فهم انتهي للله اخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج ٨ ص ١٦) رواه من لم اعر فهم الحسكري وإن عماك كذافي الكنز (ج ٥ ص ٥٥) والامن لم اعر فهم الحسكري والن عماك كذافي الكنز (ج ٥ ص ٥٥)

حياة العجابة أروو (جلدودم) ----

لوگوں نے کمایار سول اللہ ؟ ہم و مکھے رہے ہیں آپ اس آدمی کا بہت اکرام فرمارہے ہیں حضور ً نے فرمایا بیا بی قوم کاسر دار اور عزت والاآدمی ہے (اس لئے میں نے انتاا کرام کیا ہے) جب تمہارے پاس کسی قوم کاسر دارآئے توتم اس کا کرام کروا گے اور حدیث بھی ہے۔ ک

# قوم کے سر دار کی دل جوئی کرنا

حضرت او ور فرماتے ہیں حضور علیہ نے بھے سے فرمایاتم جعمل کو کیبا سمجھتے ہو؟ ہیں نے کما جھے تو وہ اور لوگوں کی طرح مسکین نظر آتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایاتم فلال کو کیبا سمجھتے ہو؟ ہیں نظر آتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا آگر ان جیبوں ہو؟ ہیں نے کماوہ تو سر دار لوگوں ہیں سے ایک سر دار ہے۔ حضور نے فرمایا آگر ان جیبول سے ساری زہن تھر جائے تو ایک جعمل ان سب سے بہتر ہے۔ ہیں نے عرض کیایار سول اللہ! فلال ہے تو ایسالیکن آپ اس کا بہت اگر ام کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ اپنی تو م کا سر دار ہے۔ ہیں ول جو تی کے لئے اس کا ابتا اگر ام کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ ہی گئے ہیں ایک آوی نے عرض کیایار سول اللہ! آپ نے حضرت عینہ بن حصن اور حضرت اقرع بن حسن کو سوسو (اونٹ) و کے بین اور حضرت جعمل کوآپ نے چھوڑ دیا (انہیں کچھ نہ دیا) حضور نے فرمایا اس ذات کی فتم جس کے قبضہ ہیں میری جان ہے۔ آگر عینہ اور اقرع سے ساری نے فرمایا س ذات کی فتم جس کے قبضہ ہیں میری جان ہے۔ آگر عینہ اور اقرع سے ساری بول اور جھیل کوان کے ایمان کے سپر دکر تا ہوں (کہ اللہ ان کی مدد کریں گے) سکے ہوں اور جھیل کوان کے ایمان کے سپر دکر تا ہوں (کہ اللہ ان کی مدد کریں گے) سکے ہوں اور جھیل کوان کے ایمان کے سپر دکر تا ہوں (کہ اللہ ان کی مدد کریں گے) سکے ہوں اور جھیل کوان کے ایمان کے سپر دکر تا ہوں (کہ اللہ ان کی مدد کریں گے) سکے ہوں اور جھیل کوان کے ایمان کے سپر دکر تا ہوں (کہ اللہ ان کی مدد کریں گے) سکے ہوں اور جھیل کوان کے ایمان کے سپر دکر تا ہوں (کہ اللہ ان کی مدد کریں گے) سکے ہوں اور جھیل کوان کے ایمان کے سپر دکر تا ہوں (کہ اللہ ان کی مدد کریں گے)

حضور ﷺ کے گھر والوں کااکرام کرنا

حضرت بزیدی حیان گئے ہیں کہ میں حضرت حصین بن سبزہ اور حضرت عمروین مسلم بیٹوں حضرت بریدی حیان کے باس بیٹھ گئے تو حضرت بیٹوں حضرت زید بن ارقم کی خدمت میں گئے۔ جب ہم ان کے باس بیٹھ گئے تو حضرت حصین نے ان کی خدمت میں عرض کیا اے حضرت زید اآپ نے بہت زیادہ خیر کی ہائیں دیکھی ہیں۔ آپ نے حضور ساتھ کو دیکھا ہے ان کی حدیث کو سنا ہے ان کے ساتھ غزوات

١ ــ اخرجه الدالان في الكني (ج ١ ص ٣١) واخرجه ابن مبده من هذا الوجه مختصر او ابن السكن
 كمافي الا صابة (ج ٢ ص ٩٠٤) واخرجه ايضا العقيلي كما في منتخب الكنز (ج ٥ ص ٢١٦)

٧ ــ اخرجه ابو تعيم (ج ١ ص ٣٥٣) كذافي الكنز (ج ٣ ص ٣٠٠) واخرجه الروياني في مسند ه وابن عبدالحكم في فتوح مصر واسناده صحيح واخرجه ابن حبان من وجه آخر عن ابي ذرلكن لم يسم جعيلاً واخرجه البخاري من حديث شهل بن سعد فابهم جعيلاً واباذر .

٣ ـ رواه ابن اسحاق في المفازي وهذا مرسل حسن كذافي الا صابة (ج 1 ص ٣٣٩) واخرجه ابو نعيم في الحلية (ج 1 ص ٣٣٨) عن محتاتا الراجعة تحوله www.besturdubooks

میں شریک ہوئے ہیں ان کے پیچے نمازیں پڑھی ہیں اے حضرت زید الپ نے بہت زیادہ خیر کی باتیں و یکھی ہیں۔ اے حضرت زید! حضور سے سی ہوئی کوئی حدیث ہمیں بھی سناویں۔ حضرت زید نے فرمایا ہے میرے تکیج اللہ کی قسم! میری عمر زیادہ ہوگئی ہے اور ہوا عرصہ گزر گیا ہے۔ حضور کی جوباتیں میں نے یاد کی تھیں اور سمجمی تھیں ان میں سے پچھ جھے بحول گئی ہیں لہذا جو حدیث میں تمہیں سناؤں وہ تو تم سن لواور جو میں تمہیں سنانہ سکوں اس پر مجھے تم ججور نہ کرو۔ پھر انہوں نے فرمایا کیدن حضور علی ہے کہ اور مدینہ کے در میمان خم می چشم کے پاس ہم لوگوں میں کھڑے ہو کر میان فرمایا پہلے اللہ کی حمد و شامیان کی پھر وعظ والی جس کھڑے ہو کر میان فرمایا پہلے اللہ کی حمد و شامیان کی پھر وعظ والیہ حت فرمائی پھر فرمایا :

"المابعد اے لوگو! غورے سنو! میں ایک بھر بی ہوں عقریب میرے رب کا قاصد (ملک الموت) جھے بلانے آئے گا جس پر میں چلا جاؤں گا۔ میں تم میں دو ہماری چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں ، ایک اللہ کی کتاب (یعنی قرآن مجید) ہے اس میں ہدایت اور نور ہے ابد اللہ کی کتاب کو لولور اسے مضبوطی سے پکڑو پھر آپ نے قرآن کے بارے میں خوب تر غیب دی۔ پھر فر ملیادوسری چیز میرے گھر دالے ہیں۔ میں حتمیس اسیخ گھر والوں کے بلرے میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں حتمیس اسیخ گھر والوں کے بلرے میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں حتمیس اسیخ گھر والوں کے بلرے میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں حتمیس اسیخ گھر والوں کے بلرے میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ "

حفرت حمين نے پوچھااے حفرت ذيد! حضور کے گھر والے کون ہيں؟ کيا حضور کی ہو والے کون ہيں؟ کيا حضور کی ہو والوں ميں سے نہيں ہيں؟ انہوں نے کہا حضور کی ہو والوں ميں سے جيں۔ ليكن حضور کے اصل گھر والے وہ ہيں جن کو حضور کے بعد ذکوۃ صدقہ لينا حرام ہے حضرت خمين نے پوچھاوہ کون ہيں؟ حضرت ذيد نے فرمليا آل علی آبال عقیل، کال جعفر اور آل عباس ہيں۔ حضرت حمين نے پوچھا کيا ان سب کوذکوۃ صدقہ لينا حرام ہے؟ انہوں نے فرمايا بال کہ حضرت الله عرف فرماتے ہيں حضرت الد بحر نے فرمايا حضرت محمد الله الله حضرت محمد الله الله حضرت کی خبیل کے گھر والوں کے بارے میں حضور کی نسبت کا خيال رکھو۔ کے

ام المومنین حضرت عائش فرماتی بین حضور علیه این صحله کے ساتھ تشریف فرما تھ کپ کے پہلومیں حضرت ابو بحر اور حضرت عمر میٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت عباس سامنے سے آئے ان کود کھے کر حضرت ابو بحر نے بیٹھنے کی جگہ بہادی۔ چنانچہ وہ حضور کے اور

لِ اخرجه مسلم كذافي رياض الصالحين واخرجه ابن جرير كمافي منتخب الكنز (ج ٥ص ٩٥) لِـ اَجْرَاجِعْالَهِ كَالْفِيَاعِنْتِجْبِالْكَنْوَ (العَالَمَ Www.loasturiolary)

حياة الصحابة أر دو (جلد دوم) = حضرت او بحراثے سامنے بیٹھ گئے۔اس پر حضوراً نے حضرت او بحرات فرمایا فضیلت والول کی فضیلت کو فضیلت دالے ہی جانتے ہیں۔ پھر حضرت عباس حضور سے بات کرنے لگے تو حضور نے اپی آواز کو بہت ہی زیادہ پست کر لیا۔ اس پر حضر ت ابد بحظ نے حضر ت عمر سے کماایا معلوم ہو تاہے کہ حضور کواچانک سخت عماری پیش آئی ہے (جس کی وجہ سے حضور کوازاونچی نہیں کریارہے ہیں)میرے دل کواس پیماری ہے سخت پریشانی ہے۔ حضرت عباس حضوراً کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے اور جب کام پورا ہو گیا تووہ واپس چلے گئے۔ بھر حضرت او بحر" نے خصور کے بوچھلار سول اللہ آکیا آپ کو اٹھی کوئی دساری پیش آگئی تھی حصور نے فرمایا نہیں۔ حضرت جرائیل نے جہیں تھم دیاہے کہ تم میرے سامنے اپنی آوازیست کرلیا کرول حفرت ان عباسٌ فرماتے ہیں حضور ﷺ کی مجلس میں حضرت او بحرؓ کے لئے بیٹھنے کی ایک خاص جگہ تھی وہاں ہے وہ صرف حفرت عباسؓ کے لئیے اٹھاکرتے تھے۔ حضرت عباسؓ کے اس اکرام سے حضور کوبہت خوشی ہوتی تھی۔ ایک دن حضرت عباس سامنے سے آئے انسیں دیکھ کر حضرت او برا اپنی جگہ ہے ہت گئے۔ حضور نے ان کو فرمایا تنہیں کیا ہوا ؟ انہوں نے کمایارسول اللہ آآپ کے بچاسا منے سے آرہے ہیں۔ حضور کے حضرت عباس کی طرف دیکھا پھر مسکراتے ہوئے حضرت او بحرائی طرف متوجہ ہو کر فرمایا یہ عبال سامنے آرہے ہیں انہوں نے سفید کیڑے بہن رکھے ہیں لیکن ان کی اولاد ان کے بعد کالے کیڑے پہنے گی اور ان کی اولاد میں سے بارہ آدمی بادشاہ بنی گے۔جب حضرت عباس پہنچے گئے توانہوں نے کمایا رسول الله آلي نے او برا كو بكھ فرمايا ہے ؟ حضور كے فرمايا بيس نے ان كو خيركى بىبات كى ہے۔ حضرت عباس نے کما میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں آپ ٹھیک فرمارہے ہیں۔ آپ ہمیشہ خبر ہی کی بات فرمایا کرتے ہیں (لیکن ذرا مجھے متاویں کہ آپ نے کیا فرمایا ہے) حضور نے فرمایا میں نے کما تھامیرے چیاعباس ارہے ہیں انہول نے سفید کیڑے مین رکھے ہیں اور ان کی اولاد ان کے بعد سیاہ کیڑے مینے کی اور ان میں سے بارہ آدی باوشاہ بنیں گے۔ کمہ

حضرت جعفرین محمرؓ کے دادا (جو کہ صحافی ہیں )رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو حضرت او بحرا حضور کے دائیں طرف، حضرت عمراً حضور کے ہائیں طرف اور حضرت عثان حضور کے سامنے بیٹھتے اور حضرت عثان حضور کی راز

لى عندالطبراتي قال الهيشمي (ج ٩ ص ١ ـ اخرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ج ٧ص ٦٨) ٧٧٠) رواه الطبراني في الا وسط والكبير با ختصار وفيه جماعة لم اعرفهم. انتهي واخرجه عساكر عن www.besturdubooks.wordpress.com/ ابن عباس محتصر اکمانی منتخب الکنز (ج o ص ۲۱۱) وقال لم ارقی فی سنده من تکلم فیه

کی باتیں لکھا کرتے ہتے۔ جب حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عند آتے تو حضرت الدیجڑا نی جگہ سے بہت جاتے اور وہال حضرت عباس بیٹھ جاتے۔ ا

حفزت مطلب بن ربيعة رضي الله عنه فرماتے ہيں ايک مرتبہ حفزت عباس رضي الله عنہ حضور ﷺ کی خدمت میں آئے حضرت عباسؓ غصہ میں تھے حضورؑ نے فرمایا کیابات پیش آئی ؟ انہوں نے کمایار سول اللہ! ہم مو ہاشم کا اور قریش کا کیا ہے گا؟ حضور نے بوچھا تہمیں ان کی طرف سے کیابات پیش آئی ہے ؟ حضرت عباسؓ نے کماجب وہ آپس میں آیک دوسر سے ے ملتے ہیں توہوی بھاشت سے تھل کر ملتے ہیں اور ہم سے ملتے وقت ان کی بید حالت نہیں ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضور کو اتناغصہ آگیا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے در میان کی رگ چھول گئے۔ جب آپ کا غصہ کم ہوا نوآپ نے فرمایاس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے! کسی آد می کے دل میں اس وفت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ تم (ہو ہاشم) سے اللہ ورسول کی وجدے محبت نہ کرے چھرآپ نے فرمایاان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جھے عباس کے بارے میں تکلیف دیتے ہیں آدمی کا بچااس کے باپ کی مائند ہوتا ہے کا حضرت عباس بن عبدالمطلب فرماتے ہیں میں نے عرض کیایار سول اللہ ایہ قریش لوگے آپس میں ہنس کھ اور اچھے چرے کے ساتھ ملتے ہیں اور ہم سے ایسے اجنبی چروں کے ساتھ ملتے ہیں کہ جیسے ہم ان کو جانتے نہ ہول حضور کو یہ سن کر بہت غصہ آگیااور آپ نے فرمایا س ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمر کی جان ہے آادی کے دل میں ایمان اسی وقت داخل ہو گاجب وہ تم (ہو ہاشم) سے اللہ ور سول کی وجہ سے محبت کرے گاسلے حضرت عصمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ا یک دن حضر ت عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه مسجد میں گئے توانہیں لو گول کے چرول ا میں ناگواری نظر آئی۔ وہ حضور ﷺ کی خدمت میں گھر واپس گئے اور عرض کیایار سول اللہ انہ معلوم مجھ سے کیا قصور ہو گیاہے جب بھی مسجد میں جاتا ہول مجھے لوگول کے چرول میں ناگواری نظر آتی ہے۔ آپ معجد میں تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو؟ جب تف تم عباس سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکو گے۔ سک

حضرت ائن مسعودٌ فرماتے ہیں حضور علیہ نے حضرت عمر بن خطاب کولوگول سے زکوۃ وصول کرنے کیلیے بھیجاان کی سب سے پہلے حضرت عباس بن عبدالمطلب سے ملا قات ہوئی تو

ات عند ابن عساكر ايضا عن جعفر محمد عن ابيه عن جده رضى الله عنهم كذافي منتخب الكنز (ج ٥ ص ٢١٤) لي اخرجه الحاكم لي عند الحاكم (ج ٣ ص ٣٣٣) في عند الطبراني قال الهيثمي (ج ٩ ص ٣٦٩) وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف www.besturdubooks.wordpress.com

حياة الصحابة أردو (جلددوم) = 611 حصرت عرر فان سے کمااے اوالفضل البینال کی ذکوۃ دے دیں۔ حضرت عباس فی ان ہے کمااگر توابیاہو تالورانہوں نے حضرت عمرؓ کو سخت باتیں کمہ دیں حضرت عمرؓ نے ان سے کمااگر الله کا ڈرنہ ہوتا اورآپ کا حضور کے ہاں جو مرتبہ ، اگر اس کا خیال نہ ہوتا تو میں بھی آپ کی کھیاتوں کاویسائی جواب دیتا۔ پھریہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ حضرت عمر نے ا پنداسته لیااور حضرت عباس ناپلد حضرت عمر چلتے چلتے حضرت علی بن انی طالب کے یاس بہنچ گئے اور انہیں جاکر ساری بات متائی حضرت علی نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ الور (دونوں چل يرك اور)دونول حضور علية في مت من حاضر موت محر حفرت عمر في عرض كيايارسول الله إآب نے جھے لوگوں سے ذکو قوصول کرنے بھیجامیری سب سے پہلے ملا قات آپ کے پہلے حضرت عباس سے ہوئی میں نےان سے کہا۔ اے ابدالفصل! اینے مال کی ز کو قادے دیں۔اس پر انہوں نے مجھے ایبالور دییا کہالور خوب ڈا ٹااور مجھے سخت باتیں کہیں میں نے ان سے کمااگر اللہ کاڈرنہ ہو تالور حضور کے ہال جوآب کا مر تبہ ہے اس کا خیال نہ ہو تا تو میں بھی آپ کی کچھ ہا توں کا دیسا ہی جواب دیتا حضور کے فرمایا تم نے ان کا اگر ام کیا ہے اللہ تہمار ااکر ام فرمائے کیا تہیں معلوم نہیں ہے کہ آدمی کا چیا اس کے باب کی مانند ہو تاہے عباس سے ذکوۃ کے بارے میں بات ند کرو کیو تک ہم ان سے دوسال کی ز کوہ پہلے عی لے چکے ہیں۔ ا حفزت ان عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عباسؓ کے والد (عبدالمطلب)كا تذكره كيالوران كي والدكي بے عزتى كى۔اس پر حضرت عباس نے اس آدمي كو تھیٹر مار دیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور بچھ لوگوں نے کمااللہ کی قتم! جیسے حضرت عباس نے اسے تھیٹر مارا ہےا یہے ہی ہم حضرت عباسؓ کو ضرور تھیٹر ماریں گئے۔جب حضور کواس قصہ کا پیتہ چلا نوآپ نے لوگوں میں میان فرمایا کور لوگوں سے بوچھا متاؤ اللہ کے ہاں لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت آدمی کون ہے؟ صحلہ نے کہایار سول اللہ آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا سنو! عباس مجھ سے ہیں اور میں عباس سے مول (ہم دونول کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے) ہمارے خاندان کے جولوگ مرچکے ہیں انہیں را تھا مت کمواس سے ہمارے خاندان کے زندہ لو *گوں کو تکلیف ہو*تی ہے <sup>یک</sup> این عساکر نے الی ہی حدیث حضرت این عباس رضی اللہ عنما سے روایت کی ہے اس میں یہ مضمون بھی ہے محلیا نے عرض کیایار سول اللہ! ہم آپ کے 🕽 اخرجه ابن عساكر كذافي منتخب الكنز (ج ٥ص ٢١٤) واخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ٢٧)

عن قتادة مختصر ا ، ﴿ اخرجه الحاكم (ج ٣٥ (٣٧٩) قال الحاكم هذا حديث صحيح الا سناد ولم يخر جاه وقال الدين و www.besturdubooks.word غصہ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں آپ ہمارے لئے اللہ سے استغفار کریں (ہم سے غلطی ہو گئ ے)چانچہ حضور نان کے لئے اللہ سے استعقار فرمایا۔ ا

حفرت انن شماب کتے ہیں حفرت او بحر رضی اللہ عنہ اور حفرت عمر کا اپنے اپنے زمانہ خلافت میں بید دستور تھا کہ جب بیہ حضرات سواری پر سوار ہو کر کہیں جارہے ہوئے اور راستہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہے ملاقات ہو جاتی توبیہ حضرات (ان کے اکرام میں ) سواری سے بنیجے از جاتے اور سواری کی نگام پکڑ کر حضرت عباس کے ساتھ پیدل چلتے رہتے اور انہیں ان کے گھریاان کی بیٹھک تک پہنچاکر پھران سے جداہوتے۔ کے

حفرت قاسم بن محمدٌ كمت بي حفرت عمان في جوبهت سے ف قانون بنائے ان ميں ے ایک قانون پر بھی تھا کہ ایک آدمی نے ایک جھکڑے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حقارت آمیز معاملہ کیا۔اس پر حضرت عثال نے اس کی پٹائی کی۔ کس نے اس پر اعتراض کیا تواس سے فرمایا کیارہ ہوسکتا ہے کہ حضور ﷺ تواہے چیا کی تعظیم فرمائیں اور میں ان کی تحقیر کی اجازت دے دول ؟اسآدمی کی اس گتاخی کوجواچھا سجھر باہےوہ بھی حضور اس خالفت كرر ما ہے۔ چنانچہ حضرت عثال اُ كے اس نئے قانون كو تمام صحلة ہے بہت پسند كيا (حضور کے چیائے کتاخ کی پٹائی ہوگی)۔ اللہ

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ معجد میں تشریف فرما تھے اور صحلبہ کرام آپ کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے کہ اسنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے سے آئے انہوں نے آگر سلام کیالور کھڑے ہو کراپیڈیٹنے کی جگہ دیکھنے لگے۔ حضوراً ایے صحابہ کے چرول کو دیکھنے لگے کہ ان میں سے کون حضرت علی کو جگہ دیتا ہے۔ حضرت او بر حضور کے دائیں جانب بیٹھ ہوئے تھے انہوں نے اپنی جگہ سے ذراہٹ کر کمااے او الحن إيهال أجاوًا سير حضرت على المح آئے اور اس جگه حضور اور حضرت او بح کے در ميان بیٹھ گئے۔ ہمیں ایک وم حضور کے چرہ انور میں خوشی کے آثار نظر آئے پھر حضور نے حضرت اد بڑا کی طرو بہتے ہو کر فر ایا فضیلت والے کے مقام کو فضیلت والا بی جانا ہے۔ س

حفرت رباح بن حادثٌ فرماتے ہیں ( کوفہ کے محلّہ )ر حیہ میں ایک جماعت حفرت علیّ کی خدمت میں آئی اور انہوں نے کماالسلام علیک یامولانا (اے ہمارے آقا) حضرت علی نے کہا

<sup>1</sup> ل كذافي منتخب الكنز ( ج ٥ص ٢١٦) واخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ١٢٤) عن ابن عباس ٧ يَ اخرجه ابن عساكو كذافي الكنز (ج٧ ص ٦٩) نحو رواية ابن عساكر .

٣ . اخرجه سيف وابن عساكر كذافي منتخب الكنز (ج ۾ ص ٢١٣)

ی اخرجه این الا عرآبی گذافی البدایة (ج ۷ ص ۳۵۹) www.besturdubooks.wordpress.com

تم لوگ تو عرب ہوئیں تمہاراآ قاکیے بن سکتا ہوں؟ (عجمی لوگ غلام ہواکرتے ہیں عرب نہیں) انہوں نے کہاہم نے غدیر خم کے دن حضور ﷺ کویہ فرماتے ہوئے ساہے کہ میں جس کاآ قالور دوست ہول میہ (علی ) بھی اس کاآ قالور دوست ہے (حضور عمارے) قاتھے۔ لہذاآ ہے بھی ہمارے آ قاہوئے)

حضرت رباح کہتے ہیں یہ لوگ چلے گئے تو میں ان کے پیچیے گیالور میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں ؟ تولوگوں نے بتایا کہ یہ انصار کے پچھ لوگ ہیں جن میں حضرت اوالوب انصاری بھی ہیں۔ ا

حضرت دیده رضی اللہ عند فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ہمیں ایک للکر میں ہمجالور حضرت علی کو ہمار اامیر مطل جب ہم سفر سے والی آئے تو حضور نے بوچھاتم نے اپنے امیر کو کیسالملیا ؟ تو میں نے ایک کاور نے حضرت علی کی کوئی شکایت حضور کے کردی۔ میری عادت اکثر ذمین کی طرف دیکھا کہ حضور کا چرہ انور (غصہ کی وجہ سے ) سرخ ہوچکا کے وف دیکھا کہ حضور کا چرہ انور (غصہ کی وجہ سے ) سرخ ہوچکا ہے اور حضور فرمارہ ہیں میں جس کا دوست ہوں علی ہمی اس کے دوست ہیں میں نے عرض کیا استدہ میں آپ کو بھی تھی حضرت علی کے بارے میں تکلیف نہیں پنجادی گا۔ میں کیا استدہ میں آپ کو بھی تھی حضرت علی کے بارے میں تکلیف نہیں پنجادی گا۔ میں

١ . اخرجه احمد والطواني قال الهيثمي (ج ١ ص ٤٠٤) رجال احمد لقات

٧ . اخرجه البزا رقال الهيشمي (ج ٩ ص ١٠٨) رواه البزارورجاله رجال الصحيح. اه

٣ اخرجه ابن اسحاق زقد رواه الا مام احمد عن عمرو بن شاس فذكره كذافي البداية (ج ٧
 ص ٢٤٣) قال الهيثمي (ج ٩ ص ٢٩٩) رواه احمد والطبراني باختصار والبزار اخصر منه ورجال احمد ثقات . انتهي .
 احمد ثقات . انتهي .

حضرت سعد بن افی و قاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں معجد میں بیٹھا ہوا تھا میرے ما تھ دو آدمی اور تھے ہم سب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں باذیبابات کہ دی۔ استے میں سامنے سے حضور ﷺ تشریف لائے۔آپ کے چر ہاتور پر صاف غصہ نظر آرہا تھا۔ میں حضور کے غصہ سے اللہ کی پناہ چا ہے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا تم اوگوں کو کیا ہوا ہے کہ جھے تکلیف پنچائی۔ اللہ عنہ کی ہے کہ جھے تکلیف پنچائی۔ اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موجود گی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موجود گی میں حضرت عمل کی برائی کا تذکرہ کیا حضرت عمر النے کی قبر کی طرف موجود گی میں حضرت کی اس قبر کی طرف الثارہ کرتے ہوئے) کہا تم اس قبر دالمطلب ہیں (حضرت عمر صفور کے بچاذاد بھائی ہیں) ہمیشہ ہیں اوردہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہیں (حضرت علی حضور کے بچاذاد بھائی ہیں) ہمیشہ طرت علی کا تذکرہ خیر کے ساتھ کیا کرہ کیو نکہ آگر تم ان کو تکلیف پنچاؤ گے تو اس ذات اقد س کو قبر میں تکلیف پنچاؤ گے تو اس ذات

حضرت الو بحرين خالدين عرفط " كهتے بين ميں حضرت سعدين مالك رضي الله عنه كي خدمت میں حاضر ہوااور میں نے ان سے بو چھا کہ جھے بیہ خبر ملی ہے کہ آپ لوگول کو کو فہ میں حفزت علی گوہر ابھلا کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو کیاآپ نے ان کو بھی پر ابھلا کہاہے؟ حضرت سعدنے فرمایااللہ کی بناہ!اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں سعد کی جان ہے! میں نے حضور ﷺ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کے بارے میں بچھے ایسے فضائل ہے ہیں کہ اگر میرے سرکی مانگ پرآرہ بھی رکھ دیا جائے تو بھی میں حضرت علیٰ کوبر ابھلا نہیں کہول گا۔ سلے حفرت عامرین سعدین ابل و قاص گئتے ہیں مجھے میرے والد حفرت سعدر ضی اللہ عنہ ني قصد سنايا كد حفرت معاويد بن الى سفيان رضى الله عند في محص علم دياور يول كماآب او تراب (حفزت علیؓ) کوہر ابھلا کیوں نہیں کہتے ؟ میں نے کہا حضور علی کئے حفرت علیؓ کے بارے میں تین ایک یا تیں ارشاد فرمائی میں کہ اگر مجھے ان میں سے ایک بات بھی مل جاتی تو مجھے سرخ او نٹول سے زیادہ محبوب ہوتی اور تین باتیں مجھے جب تک یاد بیں میں ان کور اعملا نہیں کہہ سکتا۔ ایک غزوہ میں ( یعنی غزوہ تبوک میں )جاتے ہوئے حضور ؓ نے حضرت علیؓ کو مدینہ میں اپنی جگہ پیچیے چھوڑ نا چاہا تو حضرت علی نے حضور کی خدمت میں عرض کمایار سول اللہ! ١ ـ اخرجه ابو يعلى كذافي البداية (ج ٧ص ٣٤٧) قال الهيثمي (ج ٩ ص ١٢٩) رواه ابو يعلى والبزار باختصار ورجال ابي يعلى رجال الصحيح غير محمود بن خداش وقتان وهما ثقتان انتهي ٧ ي اخرجه ابن عساكر كذافي المنتخب (ج ٥ ص ٤٦ )

www.besturdubooks.wordp) اخوجه ابو يعلى الله المعالى المعالى

کیا آپ بچھ عور توں اور پچوں کے ساتھ پیچے چھوڑ کر جارہے ہیں ؟ حضور نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی شیں ہوکہ تم میرے لئے ایسے ہو جاؤ جیسے حضر ت ہارون خضر ت موسیٰ کے خصے ہاں اتن بات ہے کہ میرے بعد کوئی جی شیں ہوگا اور غزدہ خیبر بیں بیل نے حضور تیالیہ کویہ فرماتے ہوئے ساکہ آج میں جھنڈ اس آدمی کو دوں گاجو اللہ اور اس کے رسول میلیہ سے حبت کرتے ہیں یہ فغیلت من میلیہ سے حبت کرتے ہیں یہ فغیلت من کر جھے بہت شوق ہوا کہ بیہ جھنڈ ابھے مل جائے اور اس شوق میں باربار ابنا سر اٹھا تا (کہ شایداب حضور تیالیہ بھی کہ میرے پاس کی تعمیل کر جھے بہت شوق میں باربار ابنا سر اٹھا تا (کہ شایداب حضور تیالیہ بھی کہ کہ تھیں ایکن حضور تیالیہ نے فرمایا علی کو بلا کر میڑے پاس لاؤ۔ حضر ت علی آئے تو ان کی آٹھیں دکھ رہی تھیں آپ نے ان کی آٹھوں پر لعاب مبارک لاؤ۔ حضر ت علی آئے تو ان کی آٹھیں دکھ رہی تھیں آپ نے ان کی آٹھوں کو فتح نصیب فرمائی لاور جس بیر آیت نازل ہوئی فَقُلْ نَعَالَوْ ا لَدُعُ اُئِنَا ءَ لَا وَاَئِنَاءً کُمْ وَاسَاءً لَاوَرُسَاءً مُورُوں اُلْ مَران آیت الا)

ترجمہ "نوآپ فرماد یجئے کہ آجاؤ ہم (اور تم) بلالیں اپنے پیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اپنی عور نوں کو اپنی عور نوں کو اور تمہارے تنوں کو اپنی سب مل کو اور تمہارے تنوں کو پھر (ہم سب مل کر) خوب دل سے دعا کریں اس طور پر کہ انلند کی لعنت جمیجیں ان پر جو (اس بحث میں) ناحق پر ہوں"اس پر حضور نے حضرت علی ، حضرت فاطمہ ، حضرت حسین رضی اللہ عنهم کوبلایا اور فرمایا اے اللہ ایہ میرے گھروالے ہیں۔ کہ

حفرت او بی کی اللہ عند کام تھ بیں جب حفرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی گوآئے توانہوں نے حفرت سعد بن الی و قاص رضی اللہ عنہ کام تھ پکڑ کر کما اے او اسحاق! غزوات کی مشغولی کی وجہ سے کی سالوں سے ہم لوگ جج نہ کر سکے جس کی وجہ سے ہم جی کی بہت می سنتیں بھولتے جارب بیں ابذاآپ طواف کریں ہم بھی آپ کے ساتھ طواف کریں گے۔ طواف کے بعد حفرت معاویہ ان کواپ ساتھ دار الندوالے گئے اور انہیں اپنے ساتھ اپنے تخت پر بھایا پھر حفرت علی کا تذکرہ شروع کر دیا اور حفرت علی بن الی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے بی نا مناسب کلمات کنے گئے۔ حفرت سعد نے فرمایا آپ نے مجھے اپنے گھر میں لاکر اپنے تخت پر بھایا پھر کی منم! حضرت علی کو پر ابھلا کہنے لگ گئے جی اللہ کی قتم! حضرت علی میں شن الی با تمی پائی کے جاتی ہے۔ جاتی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے مل جائے تویہ مجھے ساری دنیا کے مل جانے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔

۱. اخوجه احمد ومسلم والترمدي vww.besturdubooks.wordpress.com

کہ غزوہ تبوک ہیں جاتے ہوئے حضور سالگانے نے حضرت علی کو فرمایا تھاتم میرے لئے ایسے ہو جیسے حضر تبارون حضرت موی کے لئے سے ہاں اتی بات ضرور ہے کہ میر بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اگر حضور مجھے یہ فرمادیتے تو یہ مجھے ساری دنیا کے مل جانے سے بھی زیادہ محبوب ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنگ خیبر کے دن حضور نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا میں آج جھنڈ السے آدی کو دول گاجو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اللہ اس کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائیں گے اور وہ میدان سے بھاگنے والا آدی نہیں اگر حضور میرے بارے میں یہ کلمات فرمادیتے تو یہ مجھے ساری دنیا کے مل جانے سے زیادہ محبوب ہوتا۔ تیسری الن کی بیشی سے میری شادی ہوتی اور حضر سے علی گار حضر سے سری شادی ہوتی اور حضر سے علی گار حضر میرے ال کے بیٹے ہوتے تو یہ جھے ساری دنیا کے مل جانے سے نیادہ محبوب ہوتا۔ تیسری اول گا۔ یہ فرماکر حضر سے سعد شی جوادر جھاڑی اور بہر تشریف لے گئے۔ ل

حضرت او عبداللہ عبد لی کہتے ہیں میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها کی خدمت میں حاضر ہوا توانہوں نے مجھ سے فرمایا کیاتم سب کے چکٹے میں رسول اللہ ﷺ کوہر ابھلا کہا جاتا ہے؟ میں نے کہااللہ کی پناہ سجان اللہ یاس جیسااور کلمہ میں نے کہاانہوں نے فرمایا میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے علیٰ کویر ابھلا کہااس نے مجھے پر ابھلا کہا۔ کے

حضرت او عبداللہ جدئی کتے ہیں مجھ سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها نے فرملیا کیا تم سب کے پیم میں حضور علی کے ویر ابھلا نہیں کہاجاتا؟ میں نے کہا حضور کو کیسے پر ابھلا کہاجا سکتا ہے ؟ انہوں نے فرملیا کیا حضرت علی کو لور ان سے محبت کرنے والوں کو پر ابھلا کہاجاتا ہے حالا نکہ حضور ان سے محبت فرماتے تھے۔ سی

حضرت ابو صادق رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو حضور ﷺ کا خاندان تفاوی میر اخاندان ہے جو حضور گادین تفاوی میر ادین ہے لہذا جو میری بے عزتی کر رہاہے وہ حقیقت میں حضور کی بے عزتی کر رہاہے۔ سی

حضرت عبدالرحمٰن بن اصبهانی رحمته الله عليه كهته بين حضرت او بحر رضی الله عنه ايك

د عندابي زرعة الدمشقى عن عبدالله بن ابي نجيح عن ابيه كذافي البداية (ج ٧ ص ٠٠ ٣ و ٣٤١) ٢ ـ اخرجه احمد قال الهيثمي (ج ٩ ص ١٣٠) رجاله رجال الصحيح غيرابي عبدالله المجدلي وهو ثقة "عند الطبراني وابي يعلى قال الهثيمي رجال الطبراني رجال الصحيح غير ابي عبدالله وهو ثقة واخرجه ابن ابي شيبة عن ابي عبدالله نحوه كمافي المنتخب (ج ٥ ص ٣٤) ٤ ـ اخرجه الخطيب في المشقى وابع كالكراكة في المطلخ المباركة ها ١٨٥٨ كاله

دن حضور علی کے منبر پر تھے کہ اتنے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنماآ ے (یہ ایمی کم عمر یے تھے) انہوں نے کماآپ میرے نانے بائے منبر سے نیچ اترا کئیں۔ حضرت او بحر شنے نے کما تم تھیک کمہ رہے ہویہ تممارے نانے بائے بیٹھنے کی جگہ ہے اور حضرت او بحر نے انہیں اپنی گود میں بٹھالیا اور دو پڑے حضرت علی نے کما اللہ کی فتم ایہ چہ میرے کہنے کی وجہ سے نہیں کمہ دہا (بلحہ یہ اپنی طرف سے کمہ دہا ہے) حضرت او بحر نے فرمایا آپ ٹھیک کمہ رہے ہیں اللہ کی فتم اجھے آپ پر کوئی شبہ نہیں یا

حصرت عروه رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حصرت الا بحر رضی اللہ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے اللہ عنہ منبر پر چڑھ کر کہا دے رہے کہ استے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے منبر پر چڑھ کر کہا آپ میرے نانے لاکے منبر سے نیچے اترآئیں۔اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہیات ہمارے مشورہ کے بغیر ہوئی ہے۔ کے

حضرت اوالحری "کہتے ہیں ایک دن حضرت عمر بن خطاب د ضی اللہ عند منبر پریان فرما رہے تھے کہ استے میں حضرت حسین بن علی نے کھڑے ہو کر کماآپ میرے نانے لاکے منبرے نئیجے اترآئیں۔ حضرت عمر نے فرمایا بے شک یہ تمہارے نانے لاکا منبر ہے میرے باپ کا نہیں ہے لیکن ایسا کرنے کو تمہیں کس نے کما ؟ اس پر حضرت علی نے کھڑے ہو کر کما اسے کسی نے نہیں کما (پھر حضرت علی نے حضرت حسین کو مخاطب ہو کر فرمایا) اور دھو کہ باز! میں تیری خوب پٹائی کروں گا۔ حضرت عرش نے کما میرے بھیجے کو پھی نہ کمنا۔ یہ ٹھیک کمہ باز! میں تیری خوب پٹائی کروں گا۔ حضرت عرش نے کما میرے بھیجے کو پھی نہ کمنا۔ یہ ٹھیک کمہ باہے یہ اس کے نانے لاکا منبر ہے۔ سی

حضرت حسین بن علی فرماتے ہیں میں منبر پر چڑھ کر حضرت عمر بن خطاب کے پاس کیا اور میں نے ان سے کہا میرے نانے لا کے منبر سے بنچے اتر جائیں اور اپنے والد کے منبر پر تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر نے کہا میرے باپ کا تو کوئی منبر نہیں یہ کمہ کر چھزت عمر نے جھے اپنے گھر لے گئے اور جھے سے فرمایا اے جھے اپنے گھر لے گئے اور جھے سے فرمایا اے میرے بیٹے اجمہیں یہ کس نے سکھایا تھا؟ میں نے کہاکسی نے نہیں۔ انہوں نے فرمایا اگر تم میرے بیٹے اجمہیں یہ کس نے سکھایا تھا؟ میں نے کہاکسی نے نہیں۔ انہوں نے فرمایا اگر تم مادے پاس آیا جایا کرو تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ میں ایک ون ان کے ہاں گیا تو وہ حضرت معرد دروازے پر معاویہ سے تنہائی میں بات کر رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر دروازے پر معاویہ سے بین انہیں بھی اجازت نہیں ملی ہے یہ دیکھ کر میں واپس آگیا اس کے بعد جب ان سے کھڑے ہیں انہیں بھی اجازت نہیں ملی ہے یہ دیکھ کر میں واپس آگیا اس کے بعد جب ان سے

۱ را اخرجه ابو تعیم و الجابوی فی جزئه ۲ ر عنداین سعد کذافی الکنز (ج ۳ ص ۱۳۲) ۱۳ س اخرجه ابن عساکر قال ابن کثیر سنده ضعیف کذافی الکنز (ج ۷ ص ۱۰۵)

ملاقات ہوئی توانہوں نے مجھ سے فرملیا اے میرے بیٹے ! تم ہمارے پاس آتے کیوں نہیں ؟
میں نے کہامیں ایک دن آیا تھاآپ حضر ت معاویہ سے تمائی میں بات کررہ تھے اور آپ کے
میں بھی واپس آگیا۔ حضر ت عمر شنے فرملیا نہیں تم عبداللہ بن عمر سے زیادہ اجازت ملئے کے
میں بھی واپس آگیا۔ حضر ت عمر شنے فرملیا نہیں تم عبداللہ بن عمر سے بھے اللہ تعالیٰ نے
حقد ار ہو کیونکہ ہمارے سروں پر جو یہ تاج شرافت آج نظر آرہا ہے یہ سب پچھ اللہ تعالیٰ نے
کے گر انہ کی ہرکت سے دیا ہے اور پھر میرے سرپر حضر ت عمر نے شفتانہ تھ دکھا۔ ا
حضر ت عقبہ بن حارث کہتے ہیں حضور علیہ کی وفات کے چند دن ابعد میں عصر کی نماذ پڑھ
کر حضر ت اور بڑ کے ساتھ معجد سے باہر نکلا۔ حضر ت علی خضر ت ابو بڑ کے ساتھ چل
د ہے تھے کہ اسے میں حضر ت ابو بڑ کا حضر ت جس بن علی کے پاس سے گزر ہواوہ پکول کے
ساتھ کھیل رہے تھے حضر ت ابو بڑ نے ان کواپئے کندھے پر شھالیا اور یہ شعر پڑھنے گئے۔
ساتھ کھیل رہے تھے حضر ت ابو بڑ نے ان کواپئے کندھے پر شھالیا اور یہ شعر پڑھنے گئے۔

بابي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلى

اس چہ پر میراباپ قربان ہواس کی شکل وصورت نبی کریم ﷺ سے ملتی جلتی ہے۔ حضرت علیؓ سے نہیں ملتی۔ حضرت علیؓ میہ من کر ہنس رہے تھے۔ کئے

حضرت عمیر بن اسحاق گئے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت او ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حضرت حسین بن علی اللہ عنہ کی حضرت حسین بن علی ہے ملا قات ہوئی تو حضرت او حریۃ نے ان سے کماآپ اپنے پیٹ کی اس جگہ سے کیڑا ہٹادیں جس جگہ کالاسہ لیتے ہوئے میں نے حضور عیا ہے کو دیکھا تما۔ چنا نچہ حضرت حسن نے اپنے ہیٹ سے کیڑا ہٹایا اور حضرت او ہریۃ نے ان کے پیٹ کالاسہ لیا۔ سی روایت میں بی ہے کہ حضرت او ہریہ نی نے ان کی ناف کالاسہ لیا۔ سی

حضرت مقبری کتے ہیں ہم لوگ حضرت او ہر روہ کے ساتھ بیٹھ ہوئے تھے کہ اسے میں حضرت حسن بن علی وہاں سے گزرے۔ انہوں نے سلام کیالو گول نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت او ہر روہ ہمارے ساتھ تھے لیکن انہیں حضرت حسن کے گزر نے اور سلام کرنے کا پہتے نہیں چلا۔ کسی نے ان سے کہا یہ سلام حضرت حسن بن علی نے کیا تھاوہ فوراان کے پیچے گئے اور ان سے کہا اے سر دار او علیک السلام کسی نے ان سے پوچھاآپ انہیں میرے

لى عند ابن سعد وابن راهو يه والخطيب كذافي الكنز (ج ٧ ص ١٠٥) قال في الا صابة (ج ١ ص ٣٣٣) سنده صحيح لل اخرجه ابن سعد احمد والبخارى والنسائي والمحاكم كذافي الكنز (ج ٧ ص ٣٠٣) لل قال الهيشمي (ج ٩ ص ١٧٧) رواه احمد والطبراني الا انه قال فكشف عن بطنه وو ضع يده على سر ته ورجالهما رجال الصحيح غير عمير بن اسحاق وهو ثقة .اه واخرجه ابن التجار عن عمير كمافي تلككوري المحال المحيم في في المحيم في المحيم المحيم على التجار عن عمير كمافي الككوري المحال المحيم في المحيم في المحيم المحيم المحيم المحيم المحيم المحيم المحيم في المحيم ال

سر دار کمہ رہے ہیں۔ حضر ت ابد ہر بریا ہے فرمایا میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ بیر سر دار ہیں۔ ا

حضرت او ہر ریٹے کے مرض الو فات میں مروان ان کے پاس آیا اور اس نے کماجب سے ہم آپ کے ساتھ رورہے ہیں اس وقت ہے آج تک جھے آپ کی کسی بات پر غصہ نہیں آیا اس ا بات پر غصہ آیا ہے کہ آپ حضرت حسن اور حضرت حسین ہے بہت محبت کرتے ہیں۔ بیہ سنتے ہی حضرت او ہر رہ منسٹ کر بیٹھ گئے اور فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہم لوگ ایک سفر میں حضور ﷺ کے ساتھ گئے راستہ میں ایک جگہ حضور تیزی سے جل کر ان کے یاس منیج اور فرمایا میرے بیلوں کو کیا ہوا؟ حصرت فاطمہ نے کماپیاس کی وجہ سے رورہے ہیں حضور ﷺ نےایے پیچیے مشکیزہ کی طرف ہاتھ بوھاکریانی دیکھا (لیکن اس میں یانی نہیں تھا)اس دن پانی بہت کم تھالو گوں کو تھوڑا تھوڑاپانی مل رہاتھا۔ نوگ بھی پانی تلاش کررے تھے۔ حضور گ نے اعلان فرمایا کسی کے پاس پانی ہے ؟ اس اعلان پر ہر آدمی نے اپنے پیچھے اپنے مشکیزہ کو ہاتھ لگا کر دیکھا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں لیکن کسی کو بھی پانی کا کیک قطرہ نہ ملا۔اس پر حضور کئے فرمایا (اے فاطمہ ؓ)ایک چہ مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے پنچے سے حضور کو ایک چہ وے دیا بچہ دیتے ہوئے حضرت فاطمہ کے بازوؤل کی سفیدی مجھے نظر آئی۔حضور کے اپنی زبان مبارک نکالی تو وہ بچہ اسے چو سے لگ گیااور چو سے چوسے جیب ہو گیا اور مجھے اس کے رونے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی (اس نے رونا چھوڑ دیا تھا) دوسر ایچہ ویسے ہی رور ہاتھا حیب نہیں کررہاتھا۔ پھر حضور کے فرمایا ہیر دوسر ابھی مجھے دے دو۔ حضرت فاطمۃ نے دوسر ا بچہ نھی حضور کو دے دیا۔ حضور ؑنے لے کر اس کے ساتھ بھی ویئے ہی کیاوہ بھی جیب ہو گیا اور مجھے کسی کے رونے کی آواز نہیں آرہی تھی۔ پھر حضور کے فرمایا چلو۔ چنانچہ عور تول کی وجہ ہے ہم اد حر او حر مطے گئے ( تاکه حضور کی عور توں کے ساتھ جمار ااختاا طنہ ہو ہم لوگ وہاں ہے چل دیئے اور) راستہ کے در میانی حصہ میں حضور سے دوبارہ جاملے۔ جب سے میں نے حضور کا حضرت حسن حضرت حسین کے ساتھ بیہ مشفقانہ روبید دیکھاہے تو میں ان دونوں سے کیول نہ محبت کروں۔ کل

ل قال الهيثمي (ج ٩ ص ١٧٨) رجاله ثقات واخرجه ايضا ابو يعلى وابن عساكر عن سعيد المقبري نحوه كما في الكنز (ج ٧ ص ٤٠١) واخرجه الحاكم (ج ٣ ص ١٦٩) وصححه للمقبري نحوه كما في الكنز (ج ٧ ص ٢٠١) واخرجه الحاكم (ج ٣ ص ١٨٩) وواه الطبراني ورجاله ثقات

## علماء كرام ، برو ول اور ديني فضائل والول كااكرام كرنا

حفرت عمار من اللی عمار کتے ہیں ایک دن حفرت زید من علت سوار ہونے لگے تو حفرت ان عباس نے ان کی رکاب ہاتھ سے پکڑئی۔ اس پر حفرت زید نے کمااے رسول سے ان عباس نے پچا کے بیخ الب ایک طرف ہو جا کیں (میری رکاب نہ پکڑیں) حفرت ان عباس نے عباس کو ض کیا ہمیں اس کا تھم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علاء اور بدول کے ساتھ ایسے ہی (اکرام کا معاملہ) کریں۔ حضرت ان عباس نے کمالک بھو دراا پناہا تھ دکھا کیں۔ حضرت ان عباس نے اپنا ہمیں اپنے نبی کے گھر والوں کے ساتھ ایسے ہما اور فرمایا ہمیں اپنے نبی کے گھر والوں کے ساتھ ایسے اکرام کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ ل

حضرت شعبی کتے ہیں حضرت زید بن ثابت سوار ہونے گئے تو حضرت ابن عباس نے ان کی رکاب پکڑئی۔ حضرت ابن عباس نے ان کی رکاب پکڑئی۔ حضرت زید نے فرمایا اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے !آپ آیک طرف ہوجا کیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا نہیں۔ ہم علماء کے ساتھ اور بردوں کے ساتھ ایسے ہی (اکرم کا معالمہ) کیا کرتے ہیں کا حضرت ابن عباس نے حضرت زید بن ثابت کی رکاب پکڑئی اور یوں کہا ہمیں عظم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے تعلیم دینے والوں اور اپنے بردوں کی رکاب پکڑا کریں۔ سک

حضرت الدامامة فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ حضرت الدبحر، حضرت عمر اور حضرت الد عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنهم اور صحابۃ کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹے ہوئے سے آپ کے پاس ایک بیالہ لایا گیا جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ حضور ؓنے وہ پیالہ حضرت الد عبیدہ کو دیا حضرت الد عبیدہ سے نمایہ میں ہے۔ حضور ؓنے کملیانی اللہ آآپ کا اس پیالہ پر جھے سے زیادہ حق ہے۔ حضور ؓنے فرمایاتم پو کیونکہ برکت ہمارے بروں کے ساتھ ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بروں کی تعظیم نہ کرے وہ ہمارے ہیں ہے۔ سی

ل اخرجه ابن عساكر كذا في الكنز (ج٧ ص ٣٧)

ل عند يعقوب بن سفيان با سناد صحيح كذافي الا صابة (ج 1 ص 71ه) واخرجه الطبراتي عن الشعبي نحوه ورجاله رجال الصحيح غير رزين الرماني وهو ثقة كما قال الهيشمي (ج 9 ص 70 %) واخرجه ابن سعد (ج 2 ص 100) نحوه واخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٢٧٣) عن ابي سلمة نحوه وصححه على شرط مسلم ويعقوب بن سفيان عن الشعبي نحو حديث عمار بن ابي عمار كمافي الا الصابة (ج ٢ ص ٣٣٨)

ر اخرجه الطبر الى قال الهيشوج (ج المن هرا »وقيه على بلا يوليد اللهاني وهورطهيف.

حفرت دافع من خدت کور حفرت سل بن الی حثمة فرماتے ہیں حفرت عبداللہ بن سل بور حفرت عبداللہ بن سل بور حضرت مجھے بن مسعود رضی اللہ عنما خیبر گئے لور مجوروں کے ایک باغ میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ کسی نے حفرت عبداللہ بن سل کو قتل کر دیا تو حضرت عبدالرحمٰن بن سب حضرت حی ہے۔ حضرت حید بن مسعود اور حضرت کی ہے۔ بن مسعود تا حضور عصور عصور عصور عصور عصور علیہ کی خدمت میں آئے اور اپنے مقال ساتھی کے بارے میں حضور علیہ ہے بات کرنے لگے تو حضرت عبدالرحمٰن نے بات شروع کی میدان سب میں چھوٹے تھے۔ اس پر حضور نے فرمایلاوں کی بدائی قائم کرو۔ یکی راوی کمتے ہیں کہ حضور کا مطلب میہ تھا کہ جو عمر میں بواہد وہ بات کرے۔ چنانچہ ان حضرات نے

اپے مقول ساتھی کے بارے میں بیبات کی۔ حضور نے فرمایااگر تم لوگوں کے قبیلے کے بچاس اومی قشم کھالیں تو تم اپنے مقول کے قصاص کے حقدارین سکتے ہو۔انہوں نے عرض کیا یہ ایباداقعہ ہے جمے ہم نے دیکھا نہیں (اس لئے ہم قشم نہیں کھاسکتے ہیں) حذیر میں دخیر نہ کہ گا ہے سے میں ہے موقعی العربی سے دیں ہے موقعی العربی الدین ہے۔

حضور نے فرمایا تو پھر اگر یہود کے پیاس آدمی قتم کھالیں توان کے ذمہ قصاص نہیں آئے گا انہوں نے عرض کیایار سول اللہ! یہ تو کا فراوگ ہیں (یہ جھوٹی قتم کھالیں گے)اس پر حضور کے نے (جھڑا ختم کرانے کے لئے)اسے یاسے ان کودیت یعنی خون بھادی۔ ا

حضرت واکل بن جررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں (حضر موت میں) ہماری ہوئی سلطنت تھی اور دہال کے تمام لوگ ہماری ہات مائے جے ہمیں دہال حضور ﷺ کے اعلان نبوت کی خبر ملی تو میں یہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ لور اس کے رسول کے شوق میں دہال سے چل پڑا۔ میر ب پہنچنے سے پہلے بی حضورا پنے صحابہ کو میر ہے آنے کی خوشخبری سنا چکے تھے۔ جب میں آپ کی خد مین پہنچا تو میں نہاں ہے جا پہنے اس پر محصورا پنے مخبر پر تشریف کے محاب پر خدار کے سال م کاجواب دیا اور اپنی چادر پھھاک مجھے اس پر بھیایا پھر آپ اپنے مغبر پر تشریف لے گئے اور مجھ بھی اپنے ساتھ مغبر پر شھایا۔ آپ نے دونوں باتھ مغبر پر شھایا۔ آپ نے دونوں باتھ اٹھا کہ چھے تھے آپ نے فرمایا ہے لوگو ایہ وائل بن ججر تہمار سے پاس دور در از کے علاقے پاس جمع ہو چکے تھے آپ نے فرمایا ہے لوگو ایہ وائل بن ججر تہمار سے پاس دور در از کے علاقے رسول اور اس کے دین کے شوق میں آئے ہیں کس نے کما (یار سول اللہ )آپ ٹھیک فرمار ہے میں سے دین کے شوق میں آئے ہیں میں نبی کر یم تھاتھ کی خد مت میں بہنچا توآپ نے ہیں سے دین کے شوق میں آئے ہیں اور نہ تم لوگوں کے شوق میں آئے ہیں اور نہ تم لوگوں کے شوق میں آئے ہیں جن وق میں آئے ہیں اور نہ تم لوگوں کے شوق میں آئے ہیں اور نہ تم لوگوں کے شوق میں آئے ہیں اور نہ تم لوگوں کے شوق میں آئے ہیں اور نہ تم لوگوں کے شوق میں آئے ہیں اور نہ تم لوگوں کے شوق میں آئے ہیں اور نہ تم لوگوں کے شوق میں آئے ہیں اور نہ تم لوگوں کے شوق میں آئے ہیں اور نہ تم لوگوں

www.besturdubooks.wordpress.com بخاری

سے ڈر کرآئے ہیں بلعد یہ تواللہ ور سول کی عمیت میں آئے ہیں۔ حضور کے اپنی جادر پڑھا کر مجھے

اس پر اینے بہلو میں بھایا اور لوگوں میں بیان فر ملیا اور فرمایا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ کیونکہ یہ بھی اپنی سلطنت چھوڑ کر نے شئے آئے ہیں۔ میں نے عرض کیا میرے خاندان والوں نے جو کچھ میر اتھادہ سب مجھ سے چھین لیا۔ حضور کے فرمایا جتناانہوں نے لے لیا ہے وہ بھی تمہیں دول گالوراس کادگنالور بھی دے دول گا۔آئے اور بھی حدیث ذکر کی ہے۔ ا

حضرت لن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں جب حضرت سعد کے ہاتھ کا زخم ہرا ہو گیا اور اس میں سے خون بہنے لگا تو حضور ﷺ کھڑے ہو کر ان کے پاس گئے اور انہیں اپنے گلے لگالیا اور ان کے خون کے حصینے حضور کے چیرے اور داڑھی پر پڑرہے تھے جو بھی حضور کو خون سے بچانے کی جتنی کو شش کرتا حضور استے ہی حضرت سعد کے قریب ہوجاتے یہاں تک کہ ان کا انقال ہو گیا۔ کے

انسار کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں جب حضرت سعدر منی اللہ عنہ نے قبیلہ مو قریطہ کے بارے میں اپنا فیصلہ سنادیا اور والیس آگئے تو ان کا زخم بھٹ گیا (اور اس میں سے خوان بھنے لگ كيا) حضور علي كوجب اس كايد چلا توآب ان كياس تشريف لے گئ اور ان كاسر لے کرا پی گود میں رکھ لیا۔ حضرت سعدؓ کے جسم کوالیک سفید کپڑے سے ڈھانک دیا گیا۔لیکن وہ کپڑاا تنا چھوٹا تھا کہ اسے چرے پر ڈالا گیا توان کے دونوں یاؤں کھل گئے۔ حضرت سعد ؓ کورے بینے اور بھاری بھر کم آدی تھے۔حضور نے فرمایا سے اللہ اسعد نے تیرے راہے میں خوب جماد کیا ہے اور تیرے رسول کو سچامانا ہے اور جو کام ان کے ذمد لگا تھاوہ کام انہول نے ا چھے طریقے سے بورا کر دیا ہے اس لئے توان کی روح کوایے دربار میں اس طرح قبول فرما جس طرح توبہترین سے بہترین روح کو تبول فرما تاہے۔ جب حضرت سعدؓ نے حضور کی پیر دعاسى توائميس كھول كركماالملام عليك يارسول الله! غور سے سئيے إيس اسبات كى كوائى ديتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب حضرت سعد ﷺ کے گھر والوں نے دیکھا کہ حضور ہے حضرت سعد ؓ کے سر کواپنی گود میں رکھ لیاہے تووہ گھبر اگئے تو کسی نے آکر حضور کوہتایا کہ حضرت سعد کے گھر والول نے جب بید دیکھا کہ آپ نے ان کاسر اپنی گودیس رکھ لیا ہے تووہ تجمرا گئے ہیں۔حضور نے فرمایا (اب بیہ تو دنیاہے جانے والیمی اور )اس وقت تم اس گھر میں جتنے ہواتنے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سعد کی وفات پر حاضر ہونے کی اجازت ما تگی ہے

لَى عند الطبراني قال الهيثمي (ج ٩ ص ٣٧٤) رواه الطبراني من طريق ميمونه بنت حجر بن عبدالجبار عن عمتها ام يحيي بن عبدالجبار ولم اعر فهما وبقية رجاله ثقات . انتهى كَ اخرجه ابن www.besturdubooks.wordpress

#### راوی کہتے ہیں حضرت سعد کی والدورور و کرید شعر پڑھنے لگیں۔ ویل اهك سعد ا حزامة وجداً

اے سعد! تیری ال کے لئے بلاکت ہو تو تواپیاتھا کہ ہرکام پوری احتیاط ہے اچھی طرح کیا کرتا تھا اور پوری محنت کرتا تھا۔ کسی نے ان کی والدہ سے کما کیا آپ حضرت سعد کا مرشد کہدری ہیں؟

حضوراً نے فرملیا سے چھوڑویہ سے شعر کہ رہی ہیں دوسر بوگ جھوٹے شعر کہتے ہیں۔
حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مر تبہ حضرت عمر شک لئے رات کا
کھانا رکھا گیا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ کھانا کھالیں ۔آپ باہر تشریف لائے اور حضرت
معیقیب بن اہی فاطمہ دوی کو حضور علی کہ کے ساتھ کھانا کھالیں ۔آپ باہر تشریف لائے اور حضرت
معیقیب بن اہی فاطمہ دوی کو حضور علی کی محبت حاصل بھی وہ جبشہ ہجرت کر کے گئے تھے۔
ان سے حضرت عمر نے فرملیا قریب آگریمال بیٹھ جاؤ۔ اللہ کی قسم!اگر تمہارے علاوہ کی اور کو
کوڑی بیدماری ہوتی تو وہ جھ سے ایک نیزے کی مقدار دور بیٹھتا اس سے قریب نہ پھتا ۔ اب
حضرت خارجہ بن زیر فرماتے ہیں حضرت عمر نن خطاب نے لوگوں کو دو پھر کے کھانے
کے لئے بلایا ۔ لوگ ڈر گئے لوگوں میں حضرت معیقیٹ بھی سے انہیں کوڑھ کی بیماری تھی
انہوں نے بھی لوگوں کے ساتھ کھانا شروع کیا تو حضرت عمر نے انسے فرمایا تم اپنے سامنے

اور اپنے قریب سے کھاؤاگر تمہارے علاوہ کوئی لور ہو تا تووہ میرے ساتھ اس پیالہ میں نہ کھا تابعہ میرے بورے ہوتا ہو تا۔ کے کھا تابعہ میرے لوراس کے در میان ایک نیزے کا فاصلہ ہو تا۔ کے حضرت عبدالواحدین افی عون دوئ کہتے ہیں حضرت طفیل بن عمر "فقبیلہ بی دوس سے واپس حضور عظافے کی خدمت میں گئے لور پیمر حضور کی وفات تک مدینہ میں حضور کے ساتھ درے

حضرت عبدالواحد بن ابی عون دوئ کہتے ہیں حضرت طفیل بن عمر و قبیلہ بن دوس ہے والیس حضور ﷺ کی خدمت میں گئے لور پھر حضور کی وفات تک مدینہ میں حضور کے ساتھ رہے (حضور کی وفات پر)جب عرب کے لوگ مر تد ہو گئے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ گئے لور مرتدین کے ساتھ خوب جماد کیا۔ طلبحہ لور سارے علاقہ بحد کے مرتدین سے فارغ ہو کریہ حضرات میں اسمہ چلے گئے ان کے ساتھ الن کے بیٹے حضرت عمروبی طفیل بھی تھے۔ خود حضرت طفیل جنگ کیامہ میں شہید ہو گئے لور ان کے بیٹے حضرت عمروبی طفیل بھی تھے۔ خود حضرت طفیل جنگ کیامہ میں شہید ہو گئے لور ان کے بیٹے حضرت عمروبی ہوئے کے اس کھانا لایا گیا حضرت عمروا کے میں میں کھانا لایا گیا حضرت عمروا کے اس بیٹھے ہوئے تھے کہ استے میں کھانا لایا گیا حضرت عمروا کے دوئر ان کیا گئے کہ اسے عمر کے اس بیٹھے ہوئے تھے کہ استے میں کھانا لایا گیا حضرت عمروا کے دوئر ان کے انہوں نے کہا کہا تھے کہ و شرید تھروا کے دوئر اللے کے دوئر کیا ہے کہا تھے کہ وہ کے دوئر سے ایک طرف ہوگئے۔ انہوں نے کہائی ہاں۔ حضرت عمر نے فر ملیا کہائے کے دوئر کیا کے دوئر کیا کہائے کے دوئر کیا ہے کہائے کہائے کے دوئر کیا کہائے کہائے کیا کہائے کیا کہائے کے دوئر کیا کہائے کہائے کہائے کیا کہائے کے دوئر کیا کہائے کے دوئر کیائے کے دوئر کیائے کہائے کیا کہائے کیا کہائے کے دوئر کیائے کہائے کہائے کے دوئر کیائے کیائے کہائے کہائے کوئر کیائے کے دوئر کیائے کیائے کہائے کہائے کیائے کیائے کیائے کہائے کہائے کے دوئر کیائے کیائے کوئر کیائے کے دوئر کے دوئر کیائے کیائے

نمیں اللہ کی قشم! میں اس وقت تک اس کھانے کو نمیں چھکوں گاجب تک تم اپنے ہاتھ سے

Www.besturdubooks wordpress.com
اعرجہ ابن سعد (ج ع ص ۲۸۷)

کھانے کوآپس میں نہیں ملاؤ کے کیونکہ اللہ کی قتم اس وقت یہاں جتنے لوگ ہیں ان میں سے ایک بھی تھا ہے۔ ایک بھی تہاں میں سے ایک بھی تمہارے علاوہ ایبا نہیں ہے جس کے جسم کا کچھ حصہ جنت میں ہو (ایسے تو صرف تم ہی ہو) چر حضر ت عمر ومسلمانوں کے ساتھ جنگ بر موک میں گئے لوروہاں شہید ہوگئے۔ ل

حضرت حسن کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے حضرت او موکی اشعری کو خط لکھا کہ جھے پہتہ چلاہے کہ تم لوگوں کے سارے مجمع کو ایک دم اجازت دے دیتے ہو (ایسے نہ کرو بلحہ) جب تہمیں میر ایہ خط مل جائے تو پھرتم بیتر تیب بناؤ کے پہلے فضیلت وشر افت دالے چیدہ چیدہ لوگوں کو اجازت دوجب یہ لوگ بیٹھ جایا کریں پھر عام لوگوں کو اجازت دو۔ میں

### بردول كوسر داربيانا

حضرت تحکیم من قیس من عاصم کتے ہیں کہ ان کے والد حضرت قیس من عاصم نے انتقال کے وقت اینے پیلوں کو یہ وصیت فرمائی۔

"الله عن قرت ر بنالورا پندو کومر دار بنانا کیو نکه جب کوئی قوم ایندو کو مر دار بنانا کیو نکه جب کوئی قوم ایندو کو مر دار بناتی ہے تو وہ این آباؤ اجرادی ٹھیک طرح جائشین بنتی ہے اور جب وہ اپنا سب سے چھوٹے کو مر دار بناتی ہے تو اس سے ان کا در جد بر ایر والوں کی نگاہ میں کم ہوجاتا ہے۔ اپنیاس مال ر کھولور اسے حاصل کر و کیونکہ مال سے کر یم اور سخت آدی کوشر واقت منتی ہے اور اس کے قرر بعد سے انسان کینے اور سجوس آدمی کا ضرورت مند مند مند بنیں رہتالور لوگوں سے پچھے نہ ما نگا کیونکہ یہ انسان کے لئے کمائی کا سب سے اوئی اور گھیاؤ ریعہ ہے (جے سخت مجبوری میں بی افقیار کر ناچاہیئے) جب میں مرجاؤل تو مجھ پر فوحہ نہ کرنا کیونکہ حضور علی ہے ہوگئی نے نوحہ سیس کیا تھا اور جب میں مرجاؤل تو مجھے کی ایس جگھ د فن کرنا جس کا قبیلہ ہو بحرین وائل کو پید نہ چل سکے (تا کہ وہ میر کی قبر کے ساتھ کوئی نامناسب حرکت نہ کر سکیس) کیونکہ میں زمانہ جا ہیت میں ان کو غاطل دیکھ کران پر چھا ہے ماراکر تا تھا" سیل

رائے اور عمل میں اختلاف کے باوجو دا یک دوسرے کا اکر ام کرنا حضرت بچیٰاین سعیدؓ اپنے بچاہے نقل کرتے ہیں کہ ان کے بچافرماتے ہیں کہ جب ہم

١ ـ اخرجه ابن سعد وابن عساكر كذافي الكنز (ج ٧ ص ٧٨)
 ٧ ـ اخرجه الدينوري
 كذافي الكنز (ج٥ ص ٥٥)
 ١ خرجه البخاري في الادب (ص ٤٥) واخرجه احمد ايضا
 تحوه كما في الاجبابة (ج٤١٤٥) ١٠٠١/١٠٠١/١٠٠١/١٠٠١/١٠٠١ هي ١٩١٨) ايضا (١٩٨١) ايضا (١٩٨١)

يُ اخرجه اليهقي (ج٨ص ١٨٠) يُ عنداليه في ايضا (ج٨ ص ١٨١)

حضرت عبد خرر کتے ہیں کسی نے حضرت علی سے اہل جمل (یعنی جو جنگ جمل میں حضرت علی کے مخالف میں اس کے جمال میں یو چھا تو حضرت علی نے فرمایا یہ ہمارے ہمائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بخالات کی تھی اس کئے ہم نے ان سے جنگ کی تھی اب انہوں نے بغاوت سے قوبہ کرلی ہے جسے ہم نے قبول کر لیا ہے لے حضرت محمد من عمر من علی من ابی طالب کہتے ہیں حضرت علی نے جنگ جمل کے دن فرمایا ہم ان مخالفوں پر کلمہ شمادت کی وجہ سے احسان کریں گے (یعنی انہیں قبل نہیں کریں گے) اور جو قبل ہو جا کیں گے ان کے سامان اور ہتھیار کاوارث ان کے بیٹول کو بنا کیں گے (ہم نہیں لیں گے)

طرح رہیں گے تخوں پرآسنے سامنے بیٹھاکریں گے "پھر فرمایا اے میرے بھیجے! فلال عورت کا کیا حال ہے؟ اور فلال عورت کا کیا حال ہے؟ ان کے والد (حضرت طلح اُ کی اولاو کی ماؤں (یعنی ان کی یو یول) کے بارے میں یو چھا پھر فرمایا ہم نے ان سالوں میں تمہاری زمین پر اس لئے قبضہ کیئے رکھا تاکہ لوگ تم ہے چھین نہ لیس پھر فرمایا ہے فلانے! انہیں لے کر ائن قرطہ کے باس جاولورا سے کمو کہ وہ ان گزشتہ سالوں کی تمام آمدن انہیں دے وے لور ان کی زمین بھی انہیں دے دے وار ان کی زمین دو آدی بیٹے ہوئے تھے ان میں ایک حارث اعور تھا ان دو نول نے کما اللہ تعالی (حضرت علی سے ) زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ہم انہیں قبل کررہے ہیں اور وہ جنت میں ہمارے بھائی ہنی (یہ کیسے ہو سکتا ہے) اس پر حضرت علی نے

راض ہو کر) فرمایاتم دونوں یہاں ہے اٹھ کراللہ کی زمین کے سب سے دور والے علاقے میں چلے جاد اگر میں اور حصرت طلحۃ اس آیت کا مصداق نہیں ہیں تو پھر کون ہو گا ؟اے میرے بھٹے!جب تہیں کوئی ضرورت ہوا کرے توتم ہمارے پاس آجایا کرو۔ ل

الن سعد نے حضر ت رہی بن حراث ہو، ہرے و مہمارے پا نہ جایا ہو ۔۔۔ اس کے آخر میں سعد نے حضر ت رہی بن حراث کی ہے۔ اس کے آخر میں سیہ ہے کہ ان دونوں کی بات من کر حضر ت علی نے ذور ہے ایک چیخاری جس سے سارا محل وال گیااور پھر فرمایا جب ہم اس آیت کا مصداق نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا ؟ حضر ت اہر اہیم میں حضر ت ذیر گو شہید کیا تھا) حضر ت علی نے ہو کی اجازت اگی (لان جر موز نے جنگ جمل میں حضر ت ذیر گو شہید کیا تھا) حضر ت علی نے ہو کی دیر کے بعد اجازت دی تو اس نے اندراکر میاجن لوگوں نے خوب زور شور سے جنگ کی تھی آپ ان کے ساتھ ایسار ویہ انتظار کرتے ہیں! محضر ت علی نے فرمایا تیر ہے منہ میں خاک ہو جھے یقین ہے کہ میں محضر ت طلحہ اور حضر ت ذیر الله کو ان میں ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے و تؤ نُعُنا مَا فِی صُدُودِ هِمُ اِن اَن وَل میں ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے و تؤ نُعُنا مَا فِی صُدُودِ هِمْ مِی کُون نِور سے جنگ کی حضر ت جعفر میں محضر ت طلحہ اور حضر ت ذیر ان او گوں میں ہوں ہوں کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے و تؤ مُن مُن نِون اِن وَل میں اللہ کے اور چھر ت جعفر میں حضر ت طلحہ اور حضر ت ذیر ان او گوں میں ہوں ہوں کے جن کے بارے میں اللہ نے اور چھر تھی آیت تلاوت فرمائی :

حضرت عمروین غالب کستے ہیں کہ حضرت عمارین یاس نے سناکہ ایک آدمی ام المومنین حضرت عمارین یاس نے سناکہ ایک آدمی ام المومنین حضرت عمارین یاس خالشے خیر عالیہ کے بارے میں اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ وہ جنت میں بھی حضور علیہ کی ہوئی ہوگی سلم ترفدی کی حدیث میں بیر ہے کہ حضرت عمار نے فرمایا و فع ہوجا۔ خدا تھے خیرے دور کرے ، کیا تو حضور علیہ کی محبوب یوی کو تکلیف بنچار ہاہے ؟ سی موجا۔ خدا تھے خیرے دور کرے ، کیا تو حضور علیہ کی محبوب یوی کو تکلیف بنچار ہاہے ؟ سی

حضرت عمرٌ فرماتے ہیں ہماری امال جان حضرت عائشہؓ نے اپناایک موقف اختیار کیا ہے (جو کہ حضرت علیؓ کے خلاف ہے) اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ دنیااور آخرت میں حضور ﷺ کی ہوی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ سے ہمار اامتحان لیناچاہے ہیں کہ ہم اللہ کی بات مانے ہیں ان کی ہو حضرت او واکنؓ فرماتے ہیں جب حضرت علیؓ نے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حسن بن علیؓ کو کو فہ جمیجا تاکہ وہ کوفہ والوں کو (حضرت علیؓ کی مدد کے لیمے) تیار

کر کے لے آئیں تو حضرت عمار نے بید بیان فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ (حضرت عاکشہ ) حضور ﷺ کی دنیالود آخرت میں ہوی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ سے تسار اامتحان لینا چاہتے ہیں دیکھناچاہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کے پیچھے چلتے ہویاان کے لیے

اپنی رائے کے خلاف بردوں کے پیچھے چلنے کا تھم

حضرت نیدن وہ ب کتے ہیں میں حضرت ان مسعق کی خدمت میں کتاب اللہ (قرآن مجید) کی ایک آیت پڑھنے گیا۔ انہوں نے بجھے وہ آیت پڑھادی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے بہ آیت مجھے ہیں جس طرح پڑھائی ہے حضرت عمر نے قوجھے اس کے خلاف اور طرح سے پڑھائی تھی اس پر وہ رونے لیکے اور انزار وئے کہ مجھے ان کے آنسو کنرلولی ہی گرتے ہوئے نظر آرہے تھے پھر فر لیا حضرت عمر فر نظر آرہے تھے پھر فر لیا حضرت عمر فر نظر آرہے تھے پھر فر لیا حضرت عمر فر ان کی قرات نیکنی شر (بغد او کے قریب مشہور شہر تھا) کہ راست سے بھی زیادہ واضح ہے۔ حضرت عمر اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھے جس میں اسلام داخل ہوتا تھا اس میں سے نکانا نہیں تھا اور جب حضرت عمر شہید ہوگے تو اس جس میں اسلام داخل ہوتا تھا اس میں جا ہر آرہا ہے اس کے اندر نہیں جارہا ہے۔ کا

### اییخبردول کی وجہ سے ناراض ہونا

١ - اخرجه البهيقي (ج ٨ ص ١٧٤) قال البهيقي رواه البخاري في الصحيح

۲. اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۳۱۷) ۳. اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۱۰)
www.besturdubooks.wordpress.com

حضرت جبیر بن نفیر کتے ہیں پکھ لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب ہے کہا اے
امیر المومنین! ہم نے آپ سے زیادہ انصاف کا فیصلہ کرنے والا اور حق بات کہنے والا اور
منافقوں پر آپ سے زیادہ سخت آدی کوئی نہیں ویکھالہذا حضور ﷺ کے بعد آپ تمام لوگوں
سے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عوف بن مالک نے کہا تم لوگ غلط کمہ رہے ہو ہم نے وہ آدمی
دیکھا ہے جو حضور کے بعد حضرت عمر ہے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عمر نے بوچھا اے
عوف!وہ کون ہے ؟ انہوں نے کہا حضرت الو بحر حضرت عمر نے فرمایا حضرت عوف ٹھیک
کمہ رہے ہیں تم سب غلط کمہ رہے ہوائلہ کی قتم! حضرت الو بحر مشک سے زیادہ پاکیزہ خوشبو

حضرت حسن کہتے ہیں حضرت عمر نے اوگول میں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آکر حضرت عمر کو بتایا کہ بچھ اوگ فلال جگہ جمع ہیں اور وہ آپ کو حضرت او بحر سے افضل بتارہ ہیں۔ حضرت عمر کو بہت غصہ آیا اور آدمی نیج کر ان سب کو بلایا۔ جب وہ آگئے تو ان سے فرملیا اے بدترین لوگو! اے قبیلے کے شریر و! اے پاکدا من عورت کو بگاڑ نے والو! انہوں نے کہا میر المو منین آپ ہمیں ایسا کیول کہ درہے ہیں ؟ ہم سے کیا غلطی ہو گئ ہے ؟ حضرت عمر شنے تمین مرتبہ یول ہی ہو گئ ہے ؟ حضرت محر شنے تمین مرتبہ یول ہی ہی سخت کلمات کے پھر فرملیاتم لوگول نے بچھ میں اور حضرت الا بحر صدیق میں کیول فرق ڈالا؟ (اور مجھے ان سے بہتر کیول بتلیا؟) اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! میری دلی تمناہے کہ مجھے جنت میں ایک جگہ ملے جہاں سے مجھے حضرت ابو بحر صدیق ہیں ایک جگہ میری اس امت کے بی کے بعد ان میں سب بیتان باند سے والا شار ہوگا اور اسے بہتان باند صنے والے کی سزا ملے گی۔ سے افضل حضر سالو بحر صدیق ہیں اہذا جو بھی میری اس بات کے بعد کوئی اور بات کے گاوہ بہتان باند صنے والے گی سزا ملے گی۔ سے

حضرت ذیاد بن علاقہ ہم کتے ہیں حضرت عمرہ نے دیکھاکہ ایک آدمی کمہ رہاہے یہ (لیتی حضرت عمرہ ) جارے نبی کے بعد اس امت میں سب سے بہتر ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر اسے کوڑے سے مارنے لگے اور فرمانے لگے یہ منحوس غلط کمہ رہاہے۔ حضرت او بجڑ جمھے سے ، میرےباپ سے ، تجھے سے اور تیرےباپ سے بہتر ہیں۔ گے

حضرت او زناد کتے ہیں ایک آدمی نے حضرت علی سے کمالے امیر المومنین ! کیابات ہے کہ مماجرین اور انسار نے حضرت ابو بحر کوآگے کر دیا حالا تکہ آپ ان سے زیادہ فضائل والے اور ان سے

١ ـ اخرجه ابو نعيم في فضائل الصحابة قال ابن كثير اسناده صحيح كذافي سنتخب الكنز (ج٤ ص ٣٥)

الى عنداسدين موسى 👚 الدعند اللالكائم

پہلے اسلام لانے والے ہیں اور آپ کوہوی سبقت حاصل ہے؟ حضرت علی نے فرمایا آگر تو قرایش قبیلہ کا ہے تو میرے خیال میں تو قرایش قبیلہ کی شاخ عائذہ کا ہے اس نے کہا تی ہال۔ حضرت علی فی فیلہ کا شاخ مائذہ کا ہے اس نے کہا تی ہال۔ حضرت علی نے فرمایا آگر مو من اللہ کی پناہ میں نہ ہو تا تو میں تجھے ضرور قبل کردیتا اور آگر تو زندہ رہا تو تجھے اس طرح ڈراؤں گاکہ تجھے اس سے جھے نکار استہ نہیں معنور سی اعلی میں ام ممایا گیا۔ دوسری ہی کہ میں جھی پر سبقت حاصل ہے۔ ایک ہی کہ انہیں حضور سی زندگی میں امام ممایا گیا۔ دوسری ہی کہ انہوں نے جھے سے پہلے اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا۔ تیراناس ہو! اللہ نار میں تمام او گوں کی ندمت کی ہے اور حضرت او بحر کی تعریف بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمام او گوں کی ندمت کی ہے اور حضرت او بحر کی تعریف بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الآک تُنصُر کُو اللّٰہ ور و تو بہ آیت میں)

ترجمہ "اگر تم لوگ رسول اللہ عظافہ کی مدونہ کرو کے تواللہ تعالی آپ کی مدداس وقت کر چکاہے جب کہ آپ کو کافروں نے جلاوطن کردیا تھا، جب کہ دوآو میوں میں ایک آپ سے جس وقت کہ دونوں غارمیں تھے جب کہ آپ ایے ہمراہی سے فرمادے تھے کہ تم (یکھے) غم نہ کرویتی انٹہ تعالی ہمارے ہمراہ ہے۔ "ل

حضرت مغیرہ من شعبہ فرماتے ہیں مین حضرت او بحر صدیق کے پاس پیٹھا ہوا تھا کہ اسے میں ان کی خدمت میں ایک گھوڑا ہیں کہا گہا ۔ اس پر ایک آدی نے کہا یہ گھوڑا ہیں سواری کے لئے دے دیں۔ حضرت او بحر نے فرمایا ہیں یہ گھوڑا ایسے لڑکے کو سواری کے لئے دے دول جسے تا تجربہ کاری کے باوجود گھوڑوں پر سوار آیا گیا ہو یہ جھے تمہیں دینے نیادہ محمد گھوڑے سوار ہوں۔ جب آگیا اور اس نے کہا میں آپ ہے بھی نوازہ میں متان میں گتا نوی کے باپ ہے بھی نیادہ عمد مگوڑے خصہ آگیا لور میں اس آدی نے حضہ آگیا لور میں اس آدی نے حضہ آگیا لور میں نے کھڑے ہوں اس کی تاک سے ایسے خون اس آدی نے دور اس کی تاک سے ایسے خون اس آدی ہے دور انسان کی تاک سے ایسے خون کی ہے لگہ گیا ہو (چو نکہ وہ انساری تھا اس لئے) انسار نے بھی ہے اس کی بدر لینا چاہا۔ حضر سے ابو بحر کو جب اس کا چھ چلا تو فرمایا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں انہیں ان کے گھرول سے نکال دول سے بمیں انہیں ان کے گھرول سے نکال دول سے بمیں انہیں انسے دیا دولوں جو اللہ کے لئے اللہ اس سے نیادہ بہتر معلوم ہو تا ہے کہ میں انہیں ایسے لوگوں سے بدلہ دلواؤں جو اللہ کے لئے اللہ اس سے نیادہ بہتر معلوم ہو تا ہے کہ میں انہیں ایسے لوگوں سے بدلہ دلواؤں جو اللہ کے لئے اللہ اس سے نیادہ بہتر معلوم ہو تا ہے کہ میں انہیں ایسے لوگوں سے بدلہ دلواؤں جو اللہ کے لئے اللہ کے بیار کی بی بیں۔ بھول سے بیار کی بی بیں۔ بھول سے بدلہ دلواؤں جو اللہ کے لئے اللہ کے بیار کی بی بیں۔ بھول کے بیار کی بیار کو بیار کی بیار کیا کی بیار کی

ل اخرجه خیشمه وابن عساكر كذافي منتخب الكنز (ج ٤ ص ٣٥٥) واخرجه العشاري عن ابن عمر بمعناه كما في المنتخب (ج ٤ ص ٤٤٧)

يَّدُ اخرِجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٩ ص ٣٦١) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح انتهى www.besturdubooks.wordpress.com

حضرت اووائل کتے ہیں حضرت ان مسعود کے ایک آدمی کودیکا کہ اس نے اپنی لنگی تخفی سے پنچ لئکار کئی ہے تواس سے فرمایا پی لنگی اوپر کر لو (حضرت ان مسعود کی لنگی بھی پنچ کتی اس آدمی نے کہا ہے این مسعود گا آپ بھی اپنی لنگی اوپر کر لیس۔ حضرت عبداللہ (الن مسعود گا) نے اس سے فرمایا ہیں تمہارے جیسا شیں ہول میری پنڈلیال پنگی ہیں اور میں لوگوں کا امام بنتا ہوں (میں لنگی پنچ کر کے لوگوں سے اپنی پنڈلیال چھپاتا ہوں تا کہ ان کے دل میں مجھ سے نفر سے پیدا نہ ہو ) کسی طرح سے بیات حضرت عمر سے کئی تو حضرت عمر سے کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہما ہو کہا ہما ہو کہا ہو کہا

حضرت علاءً اپنے اسا قذہ سے بیہ قصہ لفل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرٌ مدینہ میں حضرت انن مسعودؓ کے گھریر کھڑے ہوئے اس گھر کی تمارت کود کھھ رہے تھے۔ ایک قرینی آدمی نے کمااے امیر المومنین! یہ کام آپ کے علادہ کوئی اور کرلے گا۔

حضرت عمرؓ نے ایک اینٹ لے کر اسے ماری اور فرمایا کیا تم مجھے حضرت عبداللہ سے متنفر کرناچاہتے ہو؟ ک

حضرت او واکل کتے ہیں آیک آوی کا حضرت ام سلم ٹر کوئی حق تھا اس نے حضرت ام سلم ٹکی کالفت پر فتم کھالی تو حضرت محر نے اسے ایسے تمیں کوڑے لگوائے کہ اس کی کھال پیٹ گئی اور سوج گئی۔ سلم حضرت ام موک فرماتی ہیں حضرت علی کو بیہ خبر ملی کہ ابن سباا نہیں حضرت ابو بحر وحضرت علی نے اسے قتل کرنے کا ادادہ کیا تو لوگوں نے ان سے کما کیا آپ ایسے آوی کو قتل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی تعظیم کرتا ہے اور آپ کو دوسروں سے افضل قرار دیتا ہے ؟ حضرت علی نے فرمایا ای میزا تو ضروری ہے کہ جس شہر میں میں رہتا ہوں وہ اس میں نہیں رہ سکتا۔ سم

حضرت ایرائیم میں حضرت علی کو پتہ چلا کہ عبداللہ این اسود حضرت اوہ بحر اور حضرت عمر کے درجہ کو کم بتاتا ہے توانہوں نے تلوار منگالی اور اسے قتل کرنے کاارادہ کر لیا۔ لوگوں نے حضرت علی سے اس کی سفارش کی تو فرمایا جس شہر میں میں رہتا ہوں وہ اس میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اسے ملک بدر کر کے ملک شام بھیج دیا۔ ھے

(ج ٤ ص ٤٤٤)

ل اخرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ج٧ص ٥٥)

<sup>. ﴿</sup> اخرجه يعقوب بن سفيان وابن عساكر كذافي الكنز (ج ٧ ص ٥٥) ۗ اخرجه ابو عبيد في الغريب وسفيان بن عيينه واللالكاني كذافي المنتخب (ج٥ص ١٢٠)

ئُ اخرجه ابو نعيم في الحليثة (ج ٨ ص ٣٥٣) ؟ اخرجه العشاري واللالكاني كذافي المنتخب پر ير يري ري يري بري بري بري (www.besturdubooks.wordpress.com

حضرت كثر كمت بي كه ايك آدمى حفرت على كياس آيادراس في كماآب تمام انسانول سے بہتر بيں حضرت علی في حضور الله كوديكھا ہے؟ اس في كها نهيں۔ پھر . حضرت علی في چھاكيا توفي حضرت او بحرصدين كو نهيں ديكھا؟ اس في كها نهيں۔ حضرت علی في في في مليا اگر تم يہ كہتے ہوكہ بيں في حضور كوديكھا ہے تو پھر تو ميں تمہيں قل كرديتا اور اگر تم كہتے كہ ميں في حضرت الا بحر كوديكھا ہے تو ميں تم پر حد شرق جارى كرديتا كوديكھا ہے تو ميں تم پر حد شرق جارى كرديتا كوديكھا ہے تو ميں تم پر حد شرق جارى كرديتا كوديكھا ہے تو الله كارى كرديتا كہا كہ كوديكھا ہے تو الله كارى كرديتا كوديكھا ہے تو كار كرديتا كار

حضرت علق کے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ کی تھرو ثابیان فرمایی پھر فرمایا جھے یہ خبر ملی ہے کہ پچھ لوگ جھے حضرت او بحر اور حضرت مرگی تھا۔

اختال قرار ویتے ہیں اگر میں اس کام سے صراحتاً پہلے منع کر چکا ہو تا تواقع میں اس پر ان کو ضرور سرز اوی کلہ میں اس پسند نہیں کر تاکہ ہیں نے جس کام سے ابھی دو کانہ ہواس پر اس کسی کو سرز اوول لہذا میرے آئے کے اس اعلان کے بعد اگر کسی نے الی بات کسی تو وہ بہتان باند ھنے والے کی سرز اللے گی۔ حضور علی کے بعد لوگوں باند ھنے والا شار ہو گاور اسے بہتان باند ھنے والے کی سرز اللے گی۔ حضور علی کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین حضرت او بحر شہیں پھر حضرت عرقی بیں ان کے بعد تو ہم نے کئی شے کام ایسے شروع کردیتے ہیں جن کے بارے میں اللہ ہی فیصلہ کرے گا (کہ وہ سیح ہیں یاغلط)۔ کی حضرت عمر رضی اللہ عنماکا تذکرہ کرر ہے تھے لور ان دونوں کے درج کو گھٹار ہے تھے۔ میں حضرت عمر رضی اللہ عنماکا تذکرہ کرر ہے تھے لور ان دونوں کے درج کو گھٹار ہے تھے۔ میں لعنہ تھے اور نیک جذبات کے خصرت کرے جو اپنے دل میں ان دونوں حضور علی گا در ایک جذبات کے لیے اور زیر تھے اور نیک جذبات کے علاوہ پچھ اور رکھے یہ دونوں حضور علی گا در ان کے وزیر تھے اور نیک جذبات کے عالم در میں میان فرمایا اور اس میں بی فرمایا :

"اوگوں کو کیا ہو گیاہے کہ وہ قریش کے دوسر داروں اور مسلمانوں کے دو (معزز ومحرم )باپوں کے بارے میں الی باتیں کہتے ہیں جن سے میں بیز ار اور ہر کی ہوں باعد انہوں نے جو غلطبا تیں کہی ہیں ان پر سز ادوں گا؟ اس ذات کی قتم جس نے دانے کو پھاڑ الور جان کو پیدافر مایا! ان دونوں سے صرف وہی محبت کرے گاجو مومن اور متقی ہوگا اور ان دونوں سے وہی بغض رکھے گاجو بدکار اور خراب ہوگا۔ یہ دونوں حضر ات

١ يـ اخرجهالعشاري عن الحسن بن كثير .

سیائی اور وفاداری کے ساتھ حضور علیہ کی صحبت میں رہے۔ دونوں حضور کے زمانے میں نیکی کا تھم فرمایا کرتے تھے اور پر ائی سے روکا کرتے تھے اور سز او یا کرتے تھے جو کچھ بھی کرتے تھے اس میں حضور کی رائے مبارک کے کچھ بھی خلاف نہیں کیا کرتے تتے اور حضور مھی کسی کی رائے کوان دونوں حضر ات کی رائے جیساوزنی نہ سمجھتے تھاور حضور کوان دونوں سے جتنی محبت تھیا تن کسی اور سے نہ تھی۔ حضور کو نیا سے تشریف لے گئے اور وہ ان دونول سے بالکل راضی تھے اور (اس زمانے کے تمام لوگ بھی ان سے راضی تھے ۔ پھر (حضور کی آخر زند گی میں )حضرت ابو پھڑ کو نماز کی ذمہ داری دی گئی چر جب الله نے اپنے نبی کو دنیا سے اٹھالیا تو مسلمانوں نے ان پر نماز کی ذمه داری کوبر قرار رکھابلحہ ان برز کو ق کی ذمه داری بھی ڈال دی کیونکہ قرآن میں نماز اورز کو قاذ کر جمیشہ اکٹھائی آتا ہے۔ وعبد المطلب میں سے میں سب سے بہلے ان کانام (خلافت کے لئے) پیش کرنے والا تھا۔ انہیں تو غلیفہ بناسب سے زیادہ نا گوار تھابلے۔ وہ توجاہتے تھے کہ ہم میں ہے کوئی اور ان کی جگہ خلیفہ بن جائے۔اللہ کی قشم! (حضور ً کے بعد) جتنے آدی ہاتی رہ گئے تھے وہ ان میں سے سب سے بہترین تھے۔سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے۔ حضور عظیمہ نے ان کو شفقت اور رحم دلی میں حضرت میکائیل کے ساتھ اور معاف کرنے اور و قار سے چلنے میں حضرت ابر اہیم کے ساتھ تثبيه دي تھي۔ (وه خليفه بن كر )بالكل حضور كى سيرت ير چلتے رہے بهال تك كدان كا انقال ہو گیا۔اللہ ان پر حم فرمائے۔حضرت ابو بر نے او گوں سے مشورہ کر کے اپنے بعد حضرت عرا کو امیر بهایا کچھ اوگ ان کی خلافت پر راضی تھے کچھ راضی نہیں تھے۔ میں ان میں سے تھاجوان کی خلافت برراضی تھے لیکن اللہ کی قتم ! حضرت عمر " نے ایسے عمدہ طریقے سے خلافت کاکام سنبھالا کہ ان کے دنیاسے جانے سے پہلے وہ سب لوگ بھی ان کی خلافت پر راضی ہو چکے تھے جو شروع میں راضی نہیں تھے اور دوامر خلافت کوبالکل حضور کے اور حضور کے ساتھی یعنی حضرت الد بحر کے نتیج پر لے کر یلے آور وہ ان دونوں حفز ات کے نشان قدم براس طرح چلے جس طرح اونٹ کامیمہ ائی مال کے نشان قدم پر چاتا ہے اور وہ اللہ کی قتم ! حضرت او بحر مے بعدرہ جانے

والول میں سب سے بہترین تھے اور بوے مربان اور رحم ول تھے ظالم کے خلاف مظوم کی مدد کیا کرتے تھے پھر اللہ تعالی نے حق کوان کی زبان پر اس طرح جاری کرویا تھاکہ ہمیں نظراً تا تھاکہ فرشتہ ان کی زبان پر ہول رہاہے ، ان کے اسلام کے ذریعہ اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی اور ان کی ججرت کو دین کے قائم ہونے کا ذریعہ مایا اور اللہ نے مومنوں کے دل میں ان کی محبت اور منافقوں کے دل میں اتکی ہیبت ڈالی ہوئی تھی اور حضور علی نے ان کو د شمنوں کے بارے میں سخت دل اور سخت کلام ہونے میں حضرت جرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور کافروں پر دانت پینے اور سخت ناراض ہونے میں حضرت نوع کے ساتھ تشبیہ دی تھی۔اب تاؤ تمہیں کون ان دونوں جیسا لاكردے سكتاہے ؟ان دونول كے درج كودى بيني سكتاہے جوان سے محبت كريگااور ان کااتیاع کرے گا۔جوان دونوں سے محبت کرے گاوہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور جوان سے بغض رکھے گادہ مجھ سے بغض رکھنے والا باور میں اس سے بر کی ہول۔ اگران دونوں حضرات کے بارے میں میں بیا تیں پہلے کمہ چکا ہوتا تو میں ان کے خلاف یو لنے والوں کو آج سخت سے سخت سزادیتا۔ لہذا میرے آج کے اس بیان کے بعد جواس جرم میں پکڑ کر میرے پاس لایاجائے گااس کودہ سر اللے گی جو بہتان باندھنے والے کی سر ابوتی ہے۔ غور سے س لواس امت کے دبی عظام کے بعد اس امت میں سب سے بہترین حضرت او بحر میں پھر حضرت عمر میں پھر اللہ بی جانے ہیں کہ خبر اور بہتر ک کمال ہے۔ میں اپنی بدیات کتا ہوں اللہ تعالی میری اور تم سب نوگوں کی مغفرت فرمائے۔"که

حضرت اواسحات کہتے ہیں ایک آدی نے حضرت علی بن افی طالب سے کما(نعو ذ باللّه من ذلك) حضرت علی الله عن جلا؟ اس خطرت علی نے کما تہمیں اس کا کمال سے بیتہ چلا؟ اس آدی نے کما کیونکہ انہوں نے بہت سے نے کام کئے ہیں حضرت علی نے اس سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے ؟ اگر تمہاری کوئی بیشی ہو تو کیا تم اس کی شادی بغیر مشورے کے کردوگے ؟ کیا خیال ہے ؟ اگر تمہاری کوئی بیشی ہو تو کیا تم اس کی شادی بغیر مشورے کے کردوگے ؟ اس نے کما نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا حضور علی کی اپنی دو بیٹیوں (کی شادی) کے بارے میں جورائے تھی کیا اس سے بہتر کوئی رائے ہو سمتی ہے ؟ ذرا جھے بیہ تاؤکہ حضور جب کسی کام کارادہ فرماتے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالی سے استخارہ کرتے تھے یا نہیں ؟ اس نے کما کیوں نہیں ، حضور استخارہ کرتے تھے یا نہیں ؟ اس نے کما کیوں نہیں ، حضور استخارہ کرتے تھے اس کے بارے بی اللہ کائی وابی الحسن المعدادی والشیر ازی ابن منظور کے استخارہ کرتے کے پر اللہ کیا تھے دو اللہ لکائی وابی الحسن المعدادی والشیر ازی ابن منظور کے استخارہ کرتے کھی منتخب

کنز العمال (ج ٤ ص ٤٤٦) www.besturdubooks.wordpress.com حياة الصحابة أردو (جلد دوم) =

تعالی حضور عظی کیلئے خیر اور بہتر صورت کا انتخاب کرتے تھے یا نہیں ؟اس نے کہا کرتے تتھے۔ حضر ت علیٰ ؓ نے فرمایا اچھا ہیں بتاؤ کہ حضور ؓ نے حضر ت عثمان ؓ سے اپنی دو پیٹیوں کی جو شادی کی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے خیر کا انتخاب کیا تھایا نہیں ؟ میں نے تمہاری گرون اڑانے کے بارے میں غور کیا تھالیکن ابھی اللہ کویہ منظور نہیں تھاغورے سنو! اگرتماں کے علاوہ کچھ کھو کے تومیں تمہاری گردن اڑادوں گا۔ آپ

حفرت سالم کے والد کہتے ہیں مجھے حضور ﷺ کے ایک صحابی ملے جن کی زبان میں کچھ کمزوری تھی جس کی وجہ ہے ان کی بات صاف ظاہر نہیں ہوتی تھی انہوں نے (شکایت کے انداز میں) حضرت عثان کا تذکرہ کیاس پر حضرت عبداللہ ؓ نے فرمایااللہ کی قتم! مجھے تو بچھ سمجھ میں آرہاکہ آپ کیا کہ رہے ہیں ؟اے حفرت محمد اللہ کے صحابہ کی جماعت یہ توکی سب جانے ہیں کہ ہم لوگ حضور ﷺ کے زمانے میں او بحر عمر اور عثال کماکرتے تھے (یعنی تینوں کانام اکٹھالیا کرتے تھے کیونکہ تمام صحابہ متنوں کی تعظیم کیا کرتے تھے )اب تومال ہی مقصود ہو گیاہے کہ حضرت عثانؑ اگر اسے مال دے دیں پھر تو حضرت عثانؓ اسے بہند ہیں۔ <del>ال</del> حفرت عامر بن سعدٌ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سعدٌ پیدل جارہے تھے کہ ان کا گزر ایک آدمی ير ہواجو حضرت على، حضرت طلحه لور حضرت زبير"كي شان ميں نامناسب كلمات كهه رہاتھا۔ حضرت سعدنے کہاتم ایسے لوگوں کوبرا کہ رہے ہوجنہیں اللہ کی طرف سے بہت فضائل وانعلات ال کیے ہیں۔اللہ کی قتم ایا توتم اسیں برا کمنا چھوڑ دو سیس تومیں تمہارے لئےبد دعا کرول گاس نے جواب میں کمار تو مجھے ایسے ڈرار ہے ہیں جیٹے کہ یہ نبی ہول۔ حضرت سعد نے بید دعافرمائی کہ اے اللہ! اگریدان اوگوں کوہرا کمدرہاہے جنہیں تیری طرف سے بہت سے فضائل وانعامات مل کیے ہیں تو تواے عبر تناک سزادے۔ چنانچہ ایک بختی او نٹنی تیزی ہے آئی لوگ اے دیکھ کراد هر اد هر بث گئے۔اس او نٹنی نے اس آدی کوروند ڈالا (کوراسے مار ڈالا) میں نے دیکھا کہ لوگ حضرت سعد کے بیجھے بیجھے جارہے تھے تور کمہ رہے تھے اے ابواسحاق! اللہ نے آپ کی دعا قبول کرلی سے حضرت مصعب بن سعدٌ کہتے ہیں ایک آدمی نے حصر ہے علیٰ کوبر اکہا تو حصر ہے سعدین مالک نے اس کے لئے

بد دعا فرمانی به چنانچه ایک اونٹ یالو نمٹنی نے آگرا ہے مار ڈالا۔ اس پر حضر ت سعد نے ایک غلام آزاد کیا

اور میر متم کھالی کہ آئندہ کسی کے لئے بدوعا نہیں کریں گے۔ جم

١٠ اخرجه ابن عساكر كذافي المنتخب (ج ٥ ص ١٨) ٢٠ اخرجه ابو تعيم في الحلية (ج ٩

ص ٧٣٥) عن سالم ٢٠٠٠ اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٩ ص ١٥٤) رجاله رجال الصحيح. ٥١

حضرت قیس بن ابی حاد م کہتے ہیں ہیں مدینہ کے ایک بازار ہیں چلا جارہا تھاجب ہیں اتجار الزیت مقام پر پہنچا تو ہیں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جمع ہیں اور ایک آد می اپنی سواری پر پیٹھا ہوا حضرت علی بن ابی طالب کو بر ابھالکہ دہا ہے لوگ اس کے چاروں طرف کھڑے ہیں استے ہیں حضرت سعد بن ابی و قاص آگر وہاں کھڑے ہوگئے اور پو چھا کہ یہ کیا ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک آدمی حضرت علی لانی طالب کو پر ابھالکہ مرباہے ، حضر ت سعد آگے ہو ہے لوگوں نے انہیں راستہ دیا۔ انھوں نے اس آدمی کے پاس کھڑے ہو کہ کہ او فلانے تو کس وجہ سے حضرت علی بن ابی طالب کو پر ابھالکہ مرباہے ؟ کیاوہ سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے؟ کیا انہوں نے سب سے پہلے حضور ہو گئے کیما تھ نماز نہیں پڑھی ؟ کیاوہ لوگوں ہیں سب سے بیلے حضور ہو گئے کیما تھ نماز نہیں پڑھی ؟ کیاوہ لوگوں ہیں سب سے برے عالم نہیں تھے ؟ ان کے اور بہت سے نضا کل ذکر کیئے اور یہ تھی کہا کیاوہ حضور کے والمد نہیں تھے ؟ کیا غروات میں حضور کا جمنڈ اان کے پاس نہیں ہو تا تھا ؟ پھر کہا ہو گئی اے اللہ !اگریہ آدمی تیرے تھا گئی اے اللہ !اگریہ آدمی تیرے ایک وست کو پر اکمہ دہا ہے تو ان لوگوں کے بھر نے سے پہلے ان کو اپنی قدرت دکھا۔ چنانچہ ایک دوست کو پر اکمہ دہا ہے تو ان لوگوں کے بھر نے سے پہلے ان کو اپنی قدرت دکھا۔ چنانچہ دوست کی اور ایم نے بیلے ان کو اپنی قدرت دکھا۔ چنانچہ دوست کو پر اکمہ دیا ہی اللہ کی قدرت دکھا۔ چنانچہ دوست کو پر اکمہ دیا بی اللہ کی قدرت طاہم ہوئی اس کی سواری کے پاول زمین میں کا بھی بیا ہر نگل آیا اور دورہ ہیں مرگیا۔ ل

حضرت رباح بن حارث کتے ہیں حضرت مغیرہ ہوئی جامع مجد میں تشریف فرما تھے اور
کوفے والے ان کے وائیں بائیں ہیڑھے ہوئے تھے۔ حضرت سعید بن زید بائی ایک صحافی
تشریف لائے۔ حضرت مغیرہ نے انہیں سلام کیااور تخت پر اپنے پیروں کے قریب انہیں
بھایاات میں کوفہ کا ایک آدی آیااور بر ابھلا کنے لگ گیا۔ حضرت سعید نے پوچھااے مغیرہ! یہ
کے بر ابھلا کہ رہاہے ؟ انہوں نے کہا حضرت علی بن افی طالب کو۔ حضرت سعید نے کہا اے
مغیرہ بن شعبہ! اے مغیرہ بن شعبہ! اے مغیرہ بن شعبہ! کیا میں سن نہیں رہا کہ حضور سے اللہ کے صحابہ کو آئی سنے براجوں کہ بیبا اور آئی اور آئی اور آئی کا لول نے حضور سے بن ہے اور میرے ول نے اے
مخصوط کیا ہے اور میں حضور سے غلطبات نقل کروں گا تو حضور سے بی خطوط کیا ہے اور میں حضور سے نام کا قات ہوگی تو حضور جھے سے اس غلطبات نقل کروں گا تو

المعند الحاكم ايضا قال الحاكم (ج ٣ ص ٠٠٥) ووافقه الذهبي هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه، اه، و اخرجه ابو نعيم في الدلائل (ص ٢٠٢) عن ابن طب نحو السياق الاول www.besturdubooks.wordpress.com

بارے میں ہو چھیں گے۔ حضور کے فرمایا ہے ، ابو بحر جنت میں جائیں گے ، طلح جنت میں ام کمیں گے ، طلح جنت میں جائیں گے ، صدین جائیں گے ، زیر جنت میں جائیں گے عبدالرحمٰن بن عوف جنت میں جائیں گے ، سعد بن مالک جنت میں جائیں گے اور نوویں نمبر پر اسلام لانے والا جنت میں جائے گا اگر میں اس کانام لینا چاہتا تو لے سکنا تھا اس پر مسجد والوں نے شور مجادیا اور قسم دے کر پوچھے گے اے رسول اللہ کے صحافی اوہ نوال آدمی کون ہے ؟ انہوں نے فرمایا تم جھے اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہے ہو اور اللہ بہت بوے ہیں نوال مسلمان میں ہوں اور حضور کے ساتھ رہا ہو جس میں اس کا چرہ غبار آلود ایک اور قسم کھا کر کماا کی آدمی کی عمر مل جائے تو بھی یہ عمل تمماری زندگی کے تمام انتمال سے نوادہ افضل ہوگا۔ ا

حضرت عبداللہ بن ظالم ماز فی کہتے ہیں جب حضرت معاویہ گوفہ سے جانے لگے تو حضرت مغیرہ بن شغبہ کو کو فہ کا گور نر بنادیا۔ حضرت مغیرہ ٹی نے خطیب لوگوں کو حضرت علی کو ہر ابھلا کہنے میں لگادیا۔ میں حضرت سعید بن زید کے پہلومیں پیٹھا ہوا تھا یہ دیکھ کر حضرت سعید کو غصہ آگیالورا نہوں نے کھڑے ہو کر میر اہاتھ پکڑا میں ان کے پیچھے چل دیاا نہوں نے فرمایا کیا تم اس آدمی کو دیکھتے نہیں جو اپنی جان پر ظلم کر رہاہے اور جنتی آدمی کو ہر اکمنے کا حکم دے رہاہے ؟ میں نو آدمیوں کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائیں گے (ان میں سے ایک حضرت علی ہیں) اگر میں درویں کے بارے میں بھی گواہی دے دول تو گناہ گار نہیں ہوں گا۔ میں میں بھی گواہی دے دول تو گناہ گار نہیں ہوں گا۔ میں

### برو ول کی و فات پررونا

حضرت ان سیرین گھتے ہیں جب حضرت عمر کو نیزہ مارا گیا توان کی خدمت میں پینے کی کوئی چیز لائی گئ (انہوں نے اسے پیا) تو وہ زخم کے راستہ سے باہر آگئ (اور سب کو پیتہ چل گیا کہ اب پخنے کی کوئی امید نہیں ہے) حضرت صہیب فرمانے لگے ہائے عمر "، ہائے میرے بھائی !آپ کے بعد جماراکون ہوگا؟ حضرت عمر نے ان سے کمالے میرے بھائی! ایسے نہ کموکیاآپ جانتے نہیں کہ جس کے مرنے پر لونچی آواز سے رویا جائے گا سے عذاب دیا جائے گا (بھر طیکہ وہ مرتے وقت اس کی وصیت کر کے گیا ہو ) سے حضرت ہو ہے آئے حضرت عمر نے فرمایا کیا جھے پر ؟ حضرت صہیب اور چی آواز سے روتے ہوئے آئے حضرت عمر شنے فرمایا کیا جھے پر ؟ حضرت صہیب ا

نے کماجی ہاں! حضرت عمر فر فرمایا کیاآپ کو معلوم نہیں کہ حضور عظیمی نے فرمایا ہے کہ جس آوی کے مرنے پر دویا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا؟ حضرت مقدام بن معدیکر بٹ فرماتے ہیں جب حضرت عمر فرخی ہوگئے تو حضرت حصہ بنت عمر فان کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے کما اے دسول اللہ کے صحافی! اے دسول اللہ کے سسر! اور اے امیر المومنین! حضرت عمر شنے حضرت این عمر نے فرمایا اے عبداللہ! مجھے بٹھادو میں بیہ سب پچھ سن کر اب مزید صبر نہیں کر سکتا چنانچہ حضرت این عمر نے انہیں این سین کر سکتا چنانچہ حضرت این عمر نے انہیں! پنے سینہ سے لگا کر بٹھالیا تو حضرت حصر ہے کہا تمہمارے او پر جو میرے حق بیں این کاواسطہ دے کر میں تمہیں اس بات سے منع کر تا ہوں کہ تم آج کے بعد مجھ پر نوحہ کرو۔ تمہدی آئسو سے دونے میں کوئی پر نوحہ کرو۔ تمہدی آئسو سے دونے میں کوئی ہیں دو جر نہیں ہے ایکن سے یادر کھو کہ جس میت پر نوحہ کیا جائے گا اور جو اوصاف اس میں نہیں ہیں دو میں ایک کیئے جائیں گے تو فرشتے اسے لکھ لیس گے۔

حضرت ذید گئتے ہیں حضرت سعید بن ذید رورہے تھے کی نے ان سے پوچھا کہ اے الا الا عور الپ کیوں رورہے ہیں ؟ انہوں نے کہا ہیں اسلام (کے نقصان) پر رورہا ہوں۔ حضرت عرقی دفات سے اسلام ہیں ایسا شگاف پڑگیا ہے جو قیامت تک پر نہیں ہو سکے گا۔ حضرت الا وائل گئتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے آگر ہمیں حضرت عمر کے دنیاسے تشریف لے جانے کی خبر دکاس دن میں لوگوں کو جفتنا عملین اور جفناروتے ہوئے دیکھا۔ پھر حضرت ابن مسعود نے فرمایا اللہ کی قسم ااگر مجھے بنتہ چل جانا تھا کہ حضرت عرق فلال کتے سے محبت کرتے ہیں تو میں بھی اس سے محبت کرنے لگ جانا تھا اللہ کی قسم! مجھے یقین ہے کہ کانے دار جھاڑیوں کو بھی حضرت عرق کے انتقال کاغم محسوس ہوا ہے۔ ل

حضرت ابوعثان کتے ہیں میں نے حضرت عمر انکودیکھا کہ جب انہیں حضرت نعمان کی وفات کی خبر ملی تووہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کررونے گئے۔ کے

حضرت ابواشعث صنعائی کہتے ہیں صنعائی ؒ کے گور نرجن کانام حضرت ثمامہ بن عدیؒ تھا انہیں حضور کی صحبت کاشرف حاصل تھا۔ جب انہیں حضرت عثال ؒ کے انتقال کی خبر ملی تو رونے لگے اور فرمایا اب ہم سے نبوت کے طرز پر چلنے والی خلافت چھین لی گئی ہے لورباد شاہت اور زبر دستی لینے کادورا آگیا ہے اور جوادمی زور لگا کرجس چیز پر غلبہ یا لے گادواسے کھا جائے گا سے

١ ي اخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ٣٧٢) بن عبدالملك بن زيد

٢ ي اخرجه ابن ابي الدنيا كذافي الكنز (ج ٨ ص ١١٧)

انحوجه ابو نعیم کذافی منتخب الکنز ( ج ۵ ص ۲۷) و اخرجه ابن سعد ( ج ۳ ص ۸ ۸) نحوه www.besturdubooks.wordpress.com

حفرت زیدین علی گئے ہیں جس دن حفرت عثان آ کے گھر کا محاصرہ کر کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس دن حفرت زیدین تابت ان کی شہادت پر رورہ تھے۔ حضرت ابو صالح گئے تھے تو ہیں کہ جب حضرت ابو ہر برہ آن مظالم کا ذکر کرتے جو حضرت عثان ہر ڈھائے گئے تھے تو رونے لگ جاتے اور الن کا ہائے ہائے کر کے زور سے رونا جھے! یسے یادہ کہ جیسے میں اسے من رہا ہوں۔ حضرت کی بن سعید کہتے ہیں حضرت ابو حمید ساعدی ان صحابہ میں سے تھے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے جب حضرت عثان کو شہید کر دیا گیا تو حضرت ابو حمید نے سے خشرت بدر میں شریک ہوئے تھے جب حضرت عثان کو شہید کر دیا گیا تو حضرت ابو حمید نے سے خشری بی کی اب آئندہ فلال اور فلال کام نہیں کیا کرول گااور نے میں کیا کرول گااور تھی کہ اب آئندہ فلال اور فلال کام نہیں کیا کرول گااور تیری ملا قات تک یعنی موت تک بھی نہیں ہنسوں گا۔ ا

### برول کی موت پر دلول کی حالت کوبد لا ہوامحسوس کرنا

حفرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ ابھی ہم حضور کو(د فن کر کے اور)مٹی میں چھپاکر ہے ہی تھے کہ ہمیں اپنے دل بدلے ہوئے محسوس ہونے لگ گئے تھے۔ تل

حضرت اللى بن كعب فراتے ہیں جب ہم حضور عظیہ كے ساتھ تھ تو ہم سب كے چرے ایک طرف تھ لتو ہم سب كے چرے ایک طرف تھ لئے لئے تو ہمارے چرے ایک طرف تھ اللہ الگ سمت میں ہو گئے۔ دوسرى دوایت میں اس طرح ہے كہ جب ہم الگ الگ سمت میں ہو گئے۔ دوسرى دوایت میں اس طرح ہے كہ جب ہم اللہ نے تى كريم اللہ كے ساتھ تھ تو ہم سب كارخ ایک طرف تھا۔ جب اللہ نے آپ كوا تھا لیا تو ہم او هر او هر دو كھنے لگے۔ سل

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب دہ دن آیا جس دن اللّٰہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو دنیا سے اٹھالیا تواس دن مدینہ کی ہر چیز تاریک ہوگئ تھی لورا بھی ہم نے حضور ؑ کے دفن سے فارغ ہو کر ہاتھ بھی نہیں جھاڑے تھے کہ ہمیں اپنے دل بدلے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ ج

مصر النس جمرت کا قصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں بین اس دن بھی موجود تھاجس ون حضور ﷺ ہمارے پاس مدینہ تشریف لائے اور اس دن سے زیادہ اچھالور زیادہ روشن دن بین نے کوئی نہیں دیکھالور بین اس دن بھی موجود تھا جس دن حضور گاانقال ہوالور بین نے اس دن سے زیادہ پر الور زیادہ تاریک دن کوئی نہیں دیکھاہے

حضرت انس ن مالک فرماتے ہیں جب حضرات شوریٰ (حضرت عمرؓ کی شمادت کے بعد )

۱ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۸۱) کی اخرجه البزار قال الهیشمی (ج ۹ ص ۳۸)

رجال الصحيح. ١٥ ٪ ٣٠ عند ابي نعيم في الحلية (ج ١ ص ٢٥٤)

ع د عند این سعد (ج ۲ صه ۱۳ کال ۱۳۸۸) www.esp. انتهاد این سعد (ج ۲ صوره ۱۳۸۸) انتهاد این سعد (ج ۲ صوره ۱۳۸۸)

ا یک جگہ جمع ہوئے اور حضرت ابوطلحہ "نے ان کارویہ دیکھا (کہ ہر ایک یہ چاہتاہے کہ دوسرا خلیفہ بن جائے ) تو فرمایا کہ (اب امت کے حالات ایسے ہیں کہ )اگر تم سب امارت کے طالب بن جاؤ تو مجھے اس میں کم خطرہ نظر آرہاہے اللہ کی قتم! حضرت عمر" کے انتقال کی وجہ سے ہر مسلمان گھر انے کے دین اورونیا میں کمی آئی ہے لے

## كمز وراور فقير مسلمانون كاأكرام كرنا

حضرت سعد بن الی و قاص فرماتے ہیں ہم چھ آدی حضور علیہ کے ساتھ تھ میں ،
حضرت ابن مسعوق قبیلہ بذیل کے ایک صاحب، حضرت بلال اور دوآدی اور بھی تھے راوی
کتے ہیں میں ان دونوں کے نام بھول کیا تو مشر کوں نے حضور سے کہا کہ ان (چھ آدمیوں) کو
اپنی مجلس سے باہر بھی دیں یہ ایسے اور ایسے یعنی کمز ور مسکین قتم کے) لوگ ہیں (اور ہم ہوئے
مالدار اور سر دار لوگ ہیں ہم ان غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ) اس پر حضور کے دل میں
ایساکر نے کا خیال آگیا۔ اس پر اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی : وَ لَا تَعُلُو مُو اللّٰهِ مِنْ يَدُعُونَ وَ رَجُهَةً (سورت انعام آیت ۵۲)

ترجمہ ''اور انَّ لوگوں کو نہ نکا لئے جو صبح و شام اپنے پر ور دگار کی عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی رضای کا قصد رکھتے ہیں''۔'لئے

حضرت ان مسعودٌ فرماتے ہیں کہ قریش کے چند سر دار حضور عظی کے پاس سے گزرے اس وقت حضور کے پاس حضر ت محار اور حضر ت محار اور اس وقت حضور کے پاس حضر ت محار ان جیسے کچھ اور کمزور شکتہ حال مسلمان ہیٹھ ہوئے تنے ان سر داروں نے کما یار سول الله از ازراہ قد ان حضور کویار سول الله کمہ کر پکارا) کیا آپ کوائی قوم میں سے ہی لوگ پندائے؟ کیا ہمیں ان لوگوں کے تابع بن کر چلنا پڑے گا؟ کیا ہمی وہ لوگ ہیں جن پراللہ نے احسان فرمایا ہے؟ ان لوگوں کو آپ اپنی سے دور کرویں تو پھر شاید ہم آپ کا اجاع کر لیں۔ اس پراللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی: وَ اَنْدِرِ بِهِ الَّذِيْنَ يَحَافُونُ اَنْ يُتُحْشَرُ وَ اللّٰي وَتِهِمَ سے لے کر فین الظّالِمِینَ تک۔ (سورت انعام آیت ۵۱)

ترجمہ"اوراس قرآن کے ذریعہ سے ان لوگوں کو ڈرایئے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ ایپ رب کے پاس ایک حالت میں جمع کیئے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ انکاکوئی مدد

ل اخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ٣٧٤) لل اخرجه ابو نعيم في الجليلة (ج ١ ص ٢٦٤) و اخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٣١٩) عن سعد مختصر اوقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه www.besturdubooks.wordpress.com

گار ہو گااور نہ کوئی شفیع ہو گااس امید پر کہ وہ ڈر جادیں اور ان لو گوں کو نہ نکالئے جو صبح دشام اپنے پرور دگار کی عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی رضا ہی کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں ورنہ آپ نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے ''۔ اِ

حضرت انس الله تعالی کے فرمان عبس و تولمی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت الن ام مکتوم حضور ﷺ کی خدمت میں آئے۔اس وقت حضور اللہ کے سروار) الی بن خلف سے (وعوت کی )بات کررہے تھے۔ اس لئے حضوراً ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے اس پر الله

ے (دعوت کی ) مات کر رہے تھے۔ اس نئے حضور ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے اس پر اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی : عَبَسَ وَ قَوْ لَیْ آنُ جَآءَ وُ الْاَ عُمیٰ (سورت عس آیٹ) ترجمہ " پیغبر (علیہ) چیں بہ جبیں ہوگئے اور متوجہ نہ ہوئے اس بات سے کہ ان کے پاس

اندھاآیا"۔اس کے بعد حضور ہمیشہ ان کا اکرام فرمایا کرتے تھے کے حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ عبس و تو لئی تابینا حضرت این ام مکوم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔اس کا قصہ یہ ہوا کہ یہ حضور عظیم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے آپ مجھے سیدھاراستہ تادیں اس وقت حضور کے پاس مشر کین کا ایک براآدمی بیٹھا ہوا تھا حضور نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی بلحہ ای دوسرے کی طرف ہی متوجہ رہے اور حضور نے اس مشرک سے فرمایا تہیں میری بات میں کوئی حرج نظر آتا ہے ؟اس نے کما نمین۔اس پر عبس و تو لئی نازل ہوئی۔ کے

حضرت خباب بن ارت فرماتے ہیں اقرع بن حائس سمیمی اور عیدنہ بن حصن فزازی آئے تو انہوں نے حضور عظی کو حضرت عمار حضرت بلال ، حضرت خباب بن ارت اور دوسر کے کمزور نادار مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ ہوئے پایا ان دونوں کو یہ لوگ حقیر نظر آئے اس لئے دونوں نے حضور کو الگ لے جاکر تنمائی میں یہ کما کہ آپ کے پاس عرب کے وقود آئے ہیں لیکن ہمیں اس باتے شرم آری ہے کہ (ہم لوگ بڑے آدی ہیں) ہمیں جب عرب کے لوگ ان غلاموں کے ساتھ بیٹھا ہواد میکھیں گے تو کیا کمیں گے اس لئے جب ہم آپ کے پاس آیا کریں توآپ انہیں اٹھا کر جم کے بار کی ان خری ہیں ان دونوں نے کہاآپ ہمیں کریں توآپ انہیں اٹھا کر جم کے بار کی خور کے کہا ہم لوگ بہمیں کے دونوں نے کہا آپ ہمیں بہات لکھ کردے دیں آپ نے ایک کا غذ منگو ایا اور لکھنے کے لئے حضرت علی کو بلایا ہم لوگ بہات کھی کردے دیں آپ نے ایک کا غذ منگو ایا اور لکھنے کے لئے حضرت علی کو بلایا ہم لوگ

لَ اخرجه ابو نعيم في الحلبية (ج ٢ ص ٣٤٦) واخرجه احمد والطبراني نحوه قال الهيثمي (ج ٧ص ٢١) رجال احمد رجال الصحيح غير كردوس وهو ثقة انتهى

لِّ اخرجه ابو یعلی " کی عند ابی یعلی وابن جریر وروی الترمذی هذا الحدیث مثله کذافی<sup>.</sup>

ایک کونے میں پیٹھ ہوئے تھے کہ اسے میں حضرت جرائیل علیہ السلام یہ آئیس لے کرآگے وَ لَا تَطُورُ دِالَّذِیْنَ یَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَادُ وَ وَالْعَشِیّ یُرِیُدُونَ وَجُهَهُ مَاعَلَیْکُ مِنْ جَسَابِهِمْ مِّنْ شَیْء وَعَطُودُهُمْ فَتَکُونَ مِنَ الظَّالِمِینَ ، وَکَذَالِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُمْ وَمَا مِنْ جَسَا بِلَكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَیْء فَعَطُودُهُمْ فَتَکُونَ مِنَ الظَّالِمِینَ ، وَکَذَالِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُمْ اللهُ عَلَیْهِمْ مِّنْ بَیْنِا اَللهٔ عَلَیْهِمْ مِّنْ اللهُ بَاعَلَمَ بِاللّهُ بِالْکَویْنَ ، وَافَاجَآءَ كَ اللّهُ مِنْ لَیْنُ وَلَمُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَیْهِمْ مِیْنَ اللهُ عَلَیْهِمْ مِیْنَ اللهُ عَلَیْهِمْ مِیْنَ اللهُ عَلَیْهِمْ مِیْنَ اللهٔ بَاعَلَمَ بِاللّهُ بِاللّهُ بِاللّهُ اللهُ عَلَیْهِمْ مِیْنَ اللّهُ بَاعَلَمَ بِاللّهُ بِاللّهُ اللّهُ بِاللّهُ اللهُ ال

ترجمہ "اور آپ آپ آپ کو ان لوگول کے ساتھ مقید رکھا کیجے جو صبح وشام ( یعنی علی الدوام ) آپ ارب کی عبادت محض اس کی رضاجو کی کے لئے کرتے ہیں اور دینوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آئکھیں ( یعنی تو جہات ) ان سے نہ ہٹنے پائیں۔ اس کے بعد ہم لوگ حضور علیق کے ساتھ بیٹے ہوتے تھے اور جب حضور کے اٹھ کر جانے کا وقت آجا تا تو ہم حضور گو بیٹھا ہو اچھوڑ کر کھڑ ہے ہو جاتے اور جب تک ہم کھڑ ہے نہ ہوجاتے آپ بیٹھ ہی مسلور کو بیٹھا ہو اچھوڑ کر کھڑ ہے ہو جاتے اور جب تک ہم کھڑ ہے نہ ہوجاتے آپ بیٹھ ہی رہتے ۔ له حضرت سلمان فرماتے ہیں عیبنہ بن حصن اور اقرع بن حابس اور ان جیسے اور مولفة المقلوب لوگوں نے ( یعنی وہ نو مسلم جن کی حضور سے فیلے ولی میا کرتے تھے ) حضور سے لیڈ کی مسلم جن کی حضور سے فیلے کی اور حصر سے اور حضر سے اور دھر سے دور کر دیں اور حضر سے سلمان اور دوسر سے مسلمان فقر اء کو اور ان کے جبول کی بدیو کو ہم سے دور کر دیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھ کر خلوص و مروت کی با تیں کر لیں اور آپ سے (قرآن و حدیث) لے تو ہم آپ کے پاس بیٹھ کر خلوص و مروت کی با تیں کر لیں اور آپ سے (قرآن و حدیث) لے

ل اخرجه ابو نعيم في الحلبية ( ج 1 ص ٦ ٤ ١) واخرجه ابن ماجه عن خياب بنحوه كما في البداية (ج٦ ص ٦ ٥) واخرجه ابن ابي شبية عن الا قرع بن حابس وعيبنة بن حصن نحوه الى أخر الآية ولم يذكر ما بعده كما في الكنز العمال (ج 1 ص ٧٤٥)

لیں۔ یہ فقراء حفرات اون کے جبے پہنا کرتے تھے دوسرے سوتی کپڑےان کے پاس نہیں ہوتے تھے (ان جبوں سے اون کی ہوآیا کرتی تھی)اس پر اللہ تعالیٰ نے بیا سیس نازل فرما کیں۔ وَاتُلُ مَا ۚ أُوۡحِىَ اِلَيٰكَ مِنُ كِتَابِ زَبُّكَ لَا مُبَدِّلُ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنُ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَجِدًا وَاصْبِرُ نَفُسَكَ مَعَ ٱلَّذِيْنَ يَدُ عُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوَةِ وَالْعَشِتِّي يُرِيْدُوْنَ وَجُهَةٌ ۓ كُو نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُوَادِ قُهَا تَك جن مِين الله تعالىٰ نے انہيں دوزرخ کی وصمکی دی۔ (سورت کہف آیت ۴۹-۲۷) ترجمہ " فورآپ کے باس جوآپ کے رب کی کتاب وجی کے ذریعہ سے آئی ہے (لوگوں کے سامنے ) پڑھ دیا تیجئے اس کی باتوں کو ( یعنی و عدوں کو ) کو کی بدل نہیں سکتالور کپ خدا کے سوالور کوئی جائے پناہ نہ یاویں گے لورآپ اپنآپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقیدر کھائیجئے جو صبح وشام ( یعنی علی الدوام ) اینے رب کی عبادت محض اس کی رضاجو کی کے لئے کرتے ہیں اور دینوی زندگانی کی رونق کے خیال ہے آپ کی آنکھیں (لیعنی توجہات)ان سے مٹنے نہ یا میں اور ایسے شخص کا کہنانہ مانیئے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یادے غافل کرر کھاہے اور وہ اپنی نفسانی خُواہش پر چلا ہے اوراس کا (ید)حال حدے گزر گیاہے اوراک کمدو تھے کد (یددین)حق تمہارے رب کی طرف ہے (آیا) ہے سوجس کا تی چاہے ایمان کے آوے اور جس کا تی چاہے کا فررہے ۔ ب شک ہم نے ایسے ظالموں کے لئے آگ تیار کرر تھی ہے کہ اس آگ کی قناتیں ان کو گھیرے ہو گی۔اس پر حضور اٹھے اوران فقیر مسلمانوں کو تلاش کرنے لگے تو حضور کو مسجد کے آخری حصہ میں بیٹھے ہوئے اللہ کاذکر کرتے ہوئے مل گئے بھرآپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جس نے مجھے وفات سے بیلے خود ہی اس بات کا تھم دیا کہ میں اپنی امٹ کے ان او گوں کے ساتھ ہی رہاکروں پھرآپ نے فرمایامیر امر نالور جیناسب تمہارے ساتھ ہو گال

جامعہ کہ کر لوگوں میں اعلان کیا (لوگ جمع ہو گئے پھر حضور کے بیان فربایا)اور اللہ کی حمد و تناء کے بعد فرمایا اے لوگو! بے شک رب ایک ہے ( یعنی اللہ تعالیٰ) اور باپ بھی ایک ہے ( یعنی اللہ تعالیٰ) اور باپ بھی ایک ہے ( یعنی اسلام ) خور سے سنو! یہ عربیت نہ تمہاری مال ہے اور نہ تمہار اباب یہ تو ایک زبان ہے اور نہ تمہار اباب یہ تو ایک زبان ہے ہوئے وہ خود عربی زبان میں بات کر نے لگ جائے وہ خود عربی ثبار ہوگا۔ قیس کا گریبان پکڑے ہوئے حضر ت معاذ نے عرض کیایار سول اللہ آآپ اس منافق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ؟ حضور کے فرمایا سے چھوڑ دویہ دوزخ میں جائے گا۔ چنانچہ حضور کے انتقال کے بعد یہ قیس مرتد ہوگیااور اس حال میں مار آگیا۔ ل

## والدين كاأكرام كرنا

حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایارسول اللہ! میں اپنی مال کو سخت گرم و پھر ملی زمین میں اپنے کندھوں پر اٹھا کر دو فرسخ مینی چھ میل لے گیاوہ اتن گرم تھی کہ میں اگر اس پر گوشت کا ایک مکڑاڈال دیتا تووہ پک جاتا تو کیامیں نے اس کے احسانات کابد لہ اداکر دیا ؟ حضور نے فرمایا شاید در د زہ کی ایک میس کا بدلہ ہو گیا ہو (کمیکن اس کے احسانات تواس کے علاوہ اور بہت ہیں) کے

حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور ﷺ کی خدمت میں ایک آدی آیاس کے ساتھ ایک بوے میاں بھی تھے۔ حضور نے فرمایاان کے آگے نہ چلواور ان سے پہلے نہ بیٹھواور ان کانام لے کرنہ پکار واور ان کو گالی دیئے جانے کا ذریعہ نہ ہو (کہ تم کس کے باپ کو گالی دے دووہ جو اب میں تمہارے باپ کو گالی دے دے ) ہے

حضرت او غسان ضبی کمتے ہیں میں اپنوالد صاحب کے ساتھ (مدینہ منورہ کے) پھر لیلے میدان میں چلاجارہا تھا کہ استے میں حضرت او ہر برہ ہے ملا قات ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے بوچھا کہ یہ کون ہے ؟ میں نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ انہوں نے فرمایاان کے آگ مت چلا کروبلحہ ان کے چیچے یا آن کے ساتھ پہلو میں چلا کرواور کسی کو اپنے اور ان کے در میان نہ آنے دواور اپنے والد کے مکان کی اس جھت برنہ چلوجس کی منڈ برنہ ہو کیونکہ اس

ل اخرجه ابن عساكر عن مالك عن الزهري كذافي الكنز (ج ٤ ص ٦٤)

اخرجه الطبراني في الصغير قالي الهيشمي (ج ٨ص ١٣٧) وفيه الحسن بن ابي جعفر وهو ضعيف من غير كذب وليث بن ابي سليم مدلس انتهي 
 " اخرجه الطبراني في الا وسط قال الهيشمي (ج ٨ص ١٣٧) وفيه على بن سعيد بن بشير شيخ الطبراني وهو لين وقد نقل ابن دقيق الهيشمي (ج ٨ص ١٣٧) وفيه على بن سعيد بن بشير شيخ الطبراني وهو لين وقد نقل ابن دقيق الهيد انه وثق ومحمد بن عروق بن الريداني المرابع المحمد المعدد المحمد ال

سے ان کے دل میں (چھت سے تمہارے نیچ گر جانے کا) خطرہ پیدا ہو گا (اور وہ اس سے پریشان ہوں گے )اور گوشت والی ہڈی پر تمہارے والد کی نگاہ پڑچکی ہو تم اسے نہ کھاؤ ہو سکتا ہے وہ اسے کھانا جائے ہوں۔ ل

حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے حضور عظیم سے جماد میں جانے کی اجازت مانگی۔ حضور نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں ؟اس نے کماتی ہاں۔ حضور نے فرمایاتم ان دونوں کی خدمت کرو(ان کے مختاج خدمت ہونے کی وجدے) تماراجمادی ہے کا مسلم کی ایک روایت میں میہ ہے کہ ایک کومی نے حضور عظیقے کی خدمت میں حاضر ہو کر کہامیں آپ سے جمرت اور جہادیر جعت ہونا چاہتا ہوں اور اللہ سے اس کا اجر لیما جاہتا ہوں۔حضور ّ نے فرمایاتم اللہ سے اجر لیمان استے ہو ؟اس نے کمائی ہاں۔ حضور نے فرمایا سے والدین کے یاس واپس چلے جاؤلوران کی اچھی طرح خدمت کرواور او داؤد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ اس آدمی نے كما ميں آپ كى خدمت ميں جرت بريعت بونے آكيا بول كيكن ميں اپنے والدين كوروت ہوئے چھوڑ کرآیا ہوں۔ حضور نے اس سے بوچھا تمہادا یمن میں کوئی ہے ؟اس نے کہامیرے والدین ہیں۔حضور کنے فرمایاتم ان دونوں کے باس واپس جاؤلور ان سے اجازت ما تکواگروہ تہریس ا جازت دے دیں پھر تو تم جماد میں جاؤور نہ آن ہی کی خدمت کرتے رہو۔ او یعلی اور طبر انی حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور عظیم کی خدمت میں حاضر ہو کر کما میں جماد میں جانا چاہتا ہول لیکن مجھ میں (جماد میں جانے کی) قدرت نہیں۔ حضور یے فرمایا کیا تمهارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہامیری والدہ زندہ ہیں حضور کے فرمایا اپنی والده کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ (لیعنی مرتے دم تک تم اس کی خدمت کرتے رہو)جب تم یہ کرو کے تو گویاتم نے جج، عمرہ لور جہاد سبھی پچھ کرلیا۔ کلہ

حضرت او المدمم فرماتے ہیں کہ حضور عظیم نے اعلان فرمایا تم اس بستی میں جانے کی تیاری کر لوجس کے رہنے والے برے ظالم ہیں انشاء اللہ تعالیٰ وہ بستی فتح کرے تہمیں ویں گے۔ حضور کا مقصد خیبر جانا تھا اور آپ نے یہ بھی فرمایا میرے ساتھ ازیل سواری والا اور کمز ور سواری والا ہر گزنہ جائے ہیہ من کر حضرت او ہر برہ نے جاکر اپنی والدہ سے کہا میر اسلمان سفر تیار کردو کیو تکہ حضور کے غزوہ کی تیاری کا تھم فرمایا ہے ان کی والدہ نے کہا تم جارہ ہو حالا نکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے بغیر اندرا جا نہیں سکتی۔ حضرت او ہر برہ ا

نے کہا میں حضور ہے پیچے نہیں رہ سکتان کے والدہ نے اپناپتان نکال کرا پے دودھ کا واسط دیا لیکن حضرت او ہر ہر ہ تنہ مانے ) تو ان کی والدہ نے چیکے سے حضور کی خدمت میں آگر ساری بات حضور کو ہتادی۔ حضور نے فرمایا تم جاؤ تمہارا کام تمہارے بغیر ہی ہوجائے گااس کے بعد حضر ت او ہر ہر ہ خضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ حضر ت او ہر ہر ہ نے کہایار سول اللہ! میں و کھ رہا ہوں کہ آپ جھے سے اعراض فرمارہ ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہاری والدہ نے اپناپتان نکال کر تمہیں اپنے دودھ کا واسطہ دیالیکن تم نے پھر ایک محضور نے فرمایا تمہاری والدہ نے اپناپتان نکال کر تمہیں اپنے دودھ کا واسطہ دیالیکن تم نے پھر ایک بھی اس کی بات کو نہ مانا کیا تم ہے ہو کہ تم اپنے دونوں والدین کے پائی یا دونوں میں سے ایک کے پائی دونوں میں سے ایک کے پائی دونوں میں سے کی خدمت اچھی طرح کر تاہے اور ان سے حسن سلوک کر کے ان کا حق اوا کر تاہے تو وہ بھی اللہ کے داستہ میں ہی ہو تا ہے۔ حضر ت او ہر ہر وہ کہتے ہیں اس کے دوسال بعد میری والدہ کا اللہ کے دراستہ میں ہی ہو تا ہے۔ حضر ت او ہر ہر وہ کہتے ہیں اس کے دوسال بعد میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں ان کے انتقال تک کسی غزوہ میں نہیں گیا۔ آگے اور بھی حدیث ہے۔ ا

طبرانی نے حضر تان عبال سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علی پان پلانے کی جگہ پر کھڑے تھے (جمال قریش حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے ) کہ اسنے ہیں ایک عورت اپنا جگہ پر کھڑے تھے (جمال قریش حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے ) کہ اسنے ہیں ایک عورت اپنا بینا لے کر حضور کی خدمت ہیں آئی اور اس نے عرض کیا میر اپیٹا غروہ ہیں جانا چاہتا ہے لیکن ہیں اسے روک رہی ہوں۔ حضور نے اس کے بیٹے سے فرمایا جب تک تمہاری والدہ تمہیں اجازت نہ وے یا اس کا انتقال نہ ہو جائے اس وقت تک تم ان کی خدمت میں رہواس میں تمہیں تواب طے گا۔ طبر انی کی دوسری روایت میں ہے کہ ایک آو کی اور اس کی والدہ دونوں حضور کے فرمایا پی والدہ کے باس محمر سے رہو تمہیں ان کی خدمت میں رہنے پر انتایی تھی۔ حضور نے فرمایا پی والدہ کے باس محمر سے رہو تمہیں ان کی خدمت میں رہنے ہیں نبی اگر مطلح کا جتنا جہاد میں جانے ہیں کہا کی خدمت میں جماد کے لئے حضور تے فرمایا پی والدہ کے راستہ میں جماد کے لئے حضور تے ایمن اللہ کے راستہ میں جماد کے لئے والدہ کے بیرے سے حضور تے جیل میں جو او الدہ کے بیرے سے حضور تے جیل میں جواد میں جاد تمہاری والدہ نہ خضور تے جیل میں محمور نے فرمایا جیل محمور نہ ہو الدہ کے بارے میں مشورہ کرنے کے لئے حضور تے جیل میں گیا۔ حضور تے جیل میں جواد تمہاری والدہ کے لئے حضور تا جائے کی خدمت میں گیا۔ حضور نے جیل میں جواد میں جاد تمہاری والدہ کے لئے حضور تھاتے کی خدمت میں گیا۔ حضور نے جیل میں جاد میں جاد تمہاری والدہ کے بارے میں مشورہ کرنے کے لئے حضور تھاتے کی خدمت میں گیا۔ حضور نے جیل میں جاد تمہاری وادہ کے لئے حضور تا جائے کی خدمت میں گیا۔ حضور نے بیں میں گیا۔ حضور کے لئے حضور تا جائے کی خدمت میں گیا۔ حضور نے کے بارے میں مشورہ کرنے کے لئے حضور تا جائے کی خدمت میں گیا۔ حضور کے لئے حضور تا جائے کی خدمت میں گیا۔ حضور کے لئے حضور کے کئے حضور کی خدمت میں گیا۔ حضور کے دور کے لئے حضور کے کئے حضور کے کئے کی خدمت میں گیا۔ حضور کے کئے حضور کے کئے حضور کے کئے حضور کے کئی خدمت میں گیا۔ حضور کے کئے حضور کے کئے حضور کے کئے کہ حضور کے کئے کہ حضور کے کئے کہ کی کئے کہ کی کی کئی کی کئے کئے کئے کہ کی کئی کے کئے کئے کئے کئے کئی کے کئے کہ کئی کے کئے کئے کئے کئے کئے کئے کئے

<sup>1.</sup> اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج 0 ص ٣٣٣) وقيه على بن يزيد الا لهاني وهو ضعيف أنتهى ٢٠ اخرجه الطبراني وفي الاستادين رشدين بن كريب وهو ضعيف كما قال الهيثمي (ج ٥ ص ٣٢٣) و اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٥ ص ٣٢٣) رواه الطبراني عن ابن اسحاق وهو مدلس عن محمد بن طلحة ولم اعرفه ويقية رجاله رجال الصنعيح انتهى اسحاق وهو مدلس عن محمد بن طلحة ولم اعرفه ويقية رجاله رجال الصنعيح انتهى اسحاق وهو مدلس عن محمد بن طلحة ولم اعرفه ويقية رجاله رجال الصنعيح انتهى

لگےر ہو کیو نکہ تمہاری جنت الن دونول کے قد مول کے پنچے ہے لیہ حضرت معاویہ بن جاہمہ سلمی کہتے ہیں کہ حضرت جاہمہ نے حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کمایار سول اللہ! میں غزوہ میں جانا چاہتا ہول میں اس بارے میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہول۔ حضور کے یو حیھا کیا تمہاری والدہ ہے؟انہوں نے کہا، ہے۔ حضور ؑنے فرمایاان کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ تمہاری جنت ان کے قد مول کے پنچے ہے۔ حضرت جاہمہ دوسری تیسری مرتبہ

مخلف مجلول میں جاکر حضور سے میں ہو چھے رہتے حضور میں جواب دیے رہے۔ کا حضرت ام سلمہؓ کے آزاد کر دہ غلام حضرت نعیمؓ کہتے ہیں حضرت ابن عمرؓ جج کرنے گئے۔

چلتے چلتے وہ مکہ اور ہرینہ کے در میان ایک در خت کے پاس پہنچے تواسے پیچان لیااوراس کے نیجے بیٹھ گئے پھر فرمایا میں نے دیکھا تھا کہ حضور ﷺ اس در خت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں اس گھاٹی سے ایک آدی آیا اور حضور کے پاس آگر کھڑ اہو گیا پھر اس نے کہایار سول اللہ! میں اس لئے آیا ہوں تا کہ میں آپ کے ساتھ اللہ کے راستہ میں جماد کیا کروں اور میری نیت صرف الله کوراضی کرنے اور آخرت انچھی بنانے کی ہے۔ حضور کنے فرمایا کیا تمہارے مال

باپ زندہ ہیں؟اس نے کہاجی ہاں۔حضور کے فرمایاوالی جاکران کی خدمت کرواوران سے اجیماسلوک کرو۔وہآدی یہ سن کر جمال ہے آیا تھادہاں ہی واپس جلا گیا۔ سلے

حضرت حسنٌ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت ام کلثوم سے شادی کا پیام (ان کے والد حضرت علی کو) دیا۔ حضرت علی نے ان سے کماا بھی تووہ چھوتی ہے۔ حضرت عمرٌ نے فرمایا میں نے حضور ﷺ کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے تعلق اور رشتہ کے علاوہ ہر تعلق اور رشتہ قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ (اس نکاح کے

ذر بعیہ ہے ) میر احضور ؑ ہے تعلق لور دشتہ قائم ہو جائے گا۔ حضرت علیؓ نے حضرت حسن اور حضرت حسين سے فرماياتم السفي اي شادي (ابني بهن سے) كر دو۔

حضر ت محمد ائن سیرین کہتے ہیں حضرت عثال بن عفال کے زمانے میں جھور کے ایک در خت کی قیمت ہزار در ہم تک چنچ گئی۔حضر ت اسامہؓ نے(در خت پیچنے کے مجائے )اندر ہے کھود کر تھجور کے در خت کو کھو کھلا کر دیااور اس کا گودا نکال کرا بنی والدہ کو کھلا دیا۔ نوگوں

۱ ی اخرجه ابن سعد ( ج۲ ص ۱۷) ۲ یـ اخرجه ابو یعلی قال الهیشمی ( ج ۸ ص ۱۳۸) وفیه ابن : اسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح ان كامولي ام سلمة ناعم وهوا لصحيح وان كان نعيها فلم اعرفه انتهى لل اخرجه المهقى عن حسن بن حسن عن ابعه كذافي الكنز (ج ٥٩ ص ٢٩٦) www.besturdubooks.wordpress.com

نے ان سے کماآپ نے ایسا کیول کیا حالا نکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھور کی قیمت ہزار در ہم تک پہنچ چکل ہے ؟ انہوں نے کمامیری والدہ نے تھجور کا گودا مجھ سے مانگا تقالور میری عادت سے ہے کہ جب میری والدہ مجھ سے پچھ مانگتی ہیں اور اس کاوینامیرے بس میں ہو تو میں وہ چیز ضرور ان کودیتا ہول۔ ل

پچول کیساتھ شفقت کر نااور ان سب کیساتھ بر ابر سلوک کر نا دعرت عبداللہ بن عمر و فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھاکہ حضور ﷺ منبر پر پیٹھ ہوئے لوگوں میں بیان فرمارہ سے کہ استے میں حضرت حسین بن علی (گھر سے) نظان کے گلے میں کپڑے کا ایک گزاتھا جو لئک رہا تھا اور زمین پر گھسٹ رہا تھا کہ اس میں ان کاپاؤل الجھ گیا اور وہ زمین پر چرے کے بل گر گئے۔ حضور انہیں اٹھا نے کے ادادے سے منبر سے نیچے اتر نے لگے صحابہ نے جب حضرت حسین کو گرتے ہوئے دیکھا تو انہیں اٹھا کر حضور کے پاس لے آئے۔ حضور نے انہیں لے کر اٹھالیا اور فرمایا شیطان کو اللہ مارے اولاد تو اس فتہ اور وقت بہتہ چا اللہ کی قسم ایم بھے تو پہتہ ہی نہ چلا کہ میں منبر سے کب نیچے اتر آیا۔ مجھے تو اس اس

حفرت اوسعید فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ میں تھے کہ حضرت حسن ما گاگر
آپ کی پشت مبلاک پر سولہ ہو گئے۔ پھر حضور انہیں ہاتھ سے بکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر جب حضور کر کھڑے ہوں گئے۔ سلے
د کوع میں گئے تودہ حضور کی پشت پر کھڑے ہو حضور کے پھر حضور علیہ سی جھوڑ دیا تودہ جلے گئے۔ سل
حضرت نیر فرہاتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور علیہ سی جبدے میں ہیں کہ اسے میں
حضرت حسن من علی اگر حضور کی پشت مبلاک پر سولہ ہو گئے۔ آپ نے انہیں نیچ اتار الباعہ یوں ہی
کہ سجدے میں رہے ) یمال تک کہ دہی خود نیچ اتر کور بھی کہاں کے لئے دونوں ٹا مگیں کھول دیا
کرتے لوردہ ایک طرف نے آکر حضور کے نیچ سے گزر کر دوسری طرف نے نگل جاتے۔ سلک
حضر ت بھی کہتے ہیں کہ میں نے حضر ت عبد اللہ من زیر سے بو چھا کہ آپ مجھے ہتا کیں کہ

حضرت بھی گہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن نیر سے یو چھا کہ آپ مجھے بتا میں کہ لوگوں میں سے کس کی شکل حضور ﷺ سے سب سے زیادہ ملتی تھی انہوں نے کہا حضرت حسن بن علی کی شکل حضور سے سب سے زیادہ ملتی تھی اور حضور کو ان سے سب سے زیادہ

لَى اخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ٤٩) لَـ اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٨ ص ١٥٥) رواه الطبراني عن شيخه حسن ولم ينسبه عن عبدالله بن على الجارودي ولم اعرفهما وبقية رجاله ثقات . اتنهى لل اخرجه البزار قال الهيثمي (ج ٩ ص ١٧٥) رواه البزاروفي اسناده خلاف . اه في عند الطبراني قال الهيثمي (ج ٩ ص ١٧٥) وفيه على بن عابس وهو ضعيف . اه www.besturdubooks.wordpress.com

محبت تھی۔بعض د نعہ حضور کی پیثت مبارک پر پڑ جاتے ادر جب تک بیرالگ منہ ہو جاتے حضور ً سجدے سے نہ اٹھتے۔ بعض دفعہ رہے حضوراً کے پیٹ کے بنیجے داخل ہو جاتے توآپ ان کے لئے اینے یاؤں کھول دیتے تووہ ان کے در میان سے نکل جاتے۔ ا

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضور ﷺ بعض دفعہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے جب آپ تجدے میں جاتے تو حضرت حسن اور حضرت حسین کو د کر آپ کی پشت پر بیڑھ جایا کرتے۔ جب لوگ ان دونوں کورو کناچاہتے تو حضورًا نہیں اشار ہ فرماد ہے کہ انہیں چھوڑ دو (جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو)اور نمازیوری کر کے انہیں (سینے سے لگاتے اور پھر)اپنی گود میں بٹھا لیتے لور ارشاد فرماتے کہ جے مجھ سے محبت ہے اسے ان دونوں سے بھی محبت کرنی چاہیے <sup>کے حص</sup>ر ت انس فرماتے ہیں بعض د فعہ حضور علیتے سجدے میں ہوتے حصر ت حسن اور . حضرت حسین میں سے کوئی ایک آکر حضور کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے حضور ان کی وجہ ے تجدہ لمبافرہادیتے بعد میں لوگ کماکرتے یا بی اللہ اآپ نے برد المباسجدہ کیا ااکپ فرماتے میرے بیٹے نے مجھے سواری مالیا تھااس لئے مجھے جلدی اٹھنا اچھانہ لگا۔ سک

حضرت او قادةٌ فرات بين ايك مرتبه نبي كريم علي البر مارك ياس تشريف لا عالب کے کندھے پر (آپ کی نواس) حضرت المدینت الی العاص پیٹھی ہو کی تھیں۔آپ نے اسی طرح نماز پر هنی شروع کردی جب رکوع میں جاتے تو انہیں نیچے اتار ویے اور جب ( مجدے ہے) سر اٹھاتے توانہیں پھراٹھا کر بٹھا لیتے۔ کک

حضرت او ہر مرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ ہمارے یاس باہر تشریف لائے آپ کے ایک کندھے پر حضرت حسن پیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین بیٹھے ہوئے تھے آب بھی اسے جو متے اور بھی اسے آپ یوں ہی چلتے جلتے ہارے پاس پنچے گئے توالیہ آدی نے کہایا ر سول الله الب کوان دونوں سے محبت ہے۔حضور کے فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ش

<sup>﴿</sup> عند البزار قال الهيثمي (ج ٩ ص ٧٦ ) وفيه على بن عابس وهو صعيف . انتهى

لَّ عند ابي يعلي قال الهيثمي (ج ٩ص ١٧٩) رواه ابو يعلي واليزار وقال فاذاقضي الصلوة ضمهما اليه والطبراني با ختصار ورجال ابن يعلى ثقات وفي بعضهم خلاف. انتهى

<sup>🏅</sup> عند ابي يعلى قال الهيثمي (ج ٩ ص ١٨١) وفيه محمد بن ذكو ان وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح . انتهى 💃 اخرجه البخارى (ج ۲ ص ۸۸۷) واخرجه ابن سعد (ج٨ص ٣٩) عن ابي قتادة نحوه 👙 اخرجه احمد قال الهيثمي (ج ٩ ص ١٧٩) رواه احمد رجاله ثقات وقي بعضهم خلاف ورواه البزار ورواه ابن ماجه با ختصار انتهي www.besturdubooks.wordpress.com

حضرت معاویہ فرمانے ہیں کہ میں نے ویکھا کہ حضور علیہ حضرت حسن بن علی کی زبان اور مونث چوس بے تھاور جس زبان اور مونث کو حضور تے چوسا ہوا ہے جھی عذاب نہیں ہوسکتا ل حفزت سائب بن بزیدٌ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے حضرت حسنٌ کالوسہ لما توحفرت اقرع بن حابسؓ نے حضور ﷺ ہے عرض کیا میرے تودس بچے بیدا ہوئے میں نے توان میں ہے ایک کا بھی تبھی یوسہ نہیں لیا۔ حضور ؓ نے فرمایا جولو گوں پر رحم نہیں کرتا الله تعالیٰ اس پر رحم شمیں فرماتے۔ کے

حضرت اسووین خلف فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور علی کے کیر کر حضرت حسن کابوسہ لیا پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایآادی اولاد کی وجہ ہے کنجوسی کرتاہے اور تاوانی والے کام کرتا ب (پول کی دجہ سے افریز تاہے) اور اولاد کی وجہ ہے آدمی ہر ولی اختیار کر لیتا ہے ( کہ میں مر گیا تو میرے بعد پول کا کیا ہوگا؟) سل حضرت انس فرماتے ہیں حضور علی اللہ اسے اہل وعیال کے ساتھ سب لوگوں سے زیادہ شفقت کرتے تھے۔ حضور کا کیک صاحبزادہ تھاجو مدیند کے کنارے کے محلہ میں کسی عورت کا دورہ پیاکر تا تھااس عورت کا خاوندلو ہار تھا۔ ہم اسے ملنے جایا کرتے تو اں لوہار کا ساراگھر بھٹی میں اذخر گھاس جلانے کی وجہ سے وھو کیں سے بھر اہوا ہو تا تھا۔ حضورًا ہے اس بینے کو چو ماکرتے اور ناک لگا کر اسے سو نگھا کرتے۔ کلے

حضرت انس فرماتے ہیں ایک عورت اپنی دوبیلیا لے کر حضرت عائشہ کے یاس آئی۔حضرت عائش فاس عمن کھوریں دیں اس فریش کوایک کھوردی اور ایک کھورای مندر کھنے گی وہ دونوں بیاں اے دیکھنے لگیں اس براس نے (اس کچھور کونہ کھالیا تھ )اس کچھور کے دو تکوے کرکے ہرایک کوایک عظرادے دیاور چلی گئ چر حضور تشریف لائے تواس عورت کا یہ قصہ انہول نے حضور کوہتایا۔ حضور نے فرمایاوہ اپناس (مشفقاندروید کی اوجہ سے جنت میں داخل ہو گئی ہے۔ ہے حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور ﷺ کی خدمت میں آئی اس کے ساتھ اس کے دو بیٹے تھے اس نے حضور سے کچھ مانگا۔ حضور نے اسے تین کچھوریں دے دیں ہرایک کے لئے ایک بخور۔اس عورت نے ہرایک کوایک بخور دی۔وہ دونوں بچایئے حصہ

١عرجه احمد قال الهيشمي (ج ٩ ص١٧٧) رجاله رجال الصحيح غير عبدالرحمن بن ابي عوف وهوثقة انتهى ٢ ـ. اخرجه الطبراني قال الهيئمي (ج ٨ ص٥٦ ٥) ورجاله ثقات. انتهى و اخرجه البخاری (ج ۲ ص۸۸۷) عن ابی هریرهٔ رضی الله عنه بنحوه 🦿 عندالبزار ورجاله ثقات كما قال الهيشمي (ج ٨ ص ١٥٥) ٤ اخرجه البخاري في الادب (ص٥٦) و أخرجه ابن سعد (ج 1 ص 🗚) عَنَ انْسُ بمَعْنَاه 🙎 اخرجه البزار قال الهيثمي (ج ٨ ص١٥٨) وفيه عبيداللَّه بن فضالة ولم اعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح انتهى www.besturdubooks.wordpress.com

حياة الصحابة أر دو (جلد دوم) -----

کی جمور کھا کر مال کو دیکھنے لگ گئے۔اس پر اس عورت نے اپنے حصہ کی اس تیسر می جمور کے دو گئزے گئے ۔ دو گئزے گئزے گئزے ہر ایک کوآد ھی بچھور دے دی۔اس پر حضور نے فرمایا چو نکہ اس عورت نے اپنے پیغول پر دھم کمیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر دھم فرمادیا ہے۔ ا

چیوں پر اس ایو ہر ریرہ فرماتے ہیں ایک آدی حضور عظیمہ کی خدمت میں آیا اس کے ساتھ ایک

مصرت ہو ہر رہ فرمائے ہیں ایک ادی صور ایک فد مت میں ایا اس کے ساتھ ایک جہ محصور کے بوجھاکیا تم اس کے ہر حم بچہ بھی تھاجےوہ (از راہ شفقت) اپنے ساتھ چمٹانے لگا۔ حضور کے بوچھاکیا تم اس کے ہر حم کررہے ہو ؟اس نے کہا تی ہال۔ حضور کے فرمایا تم اس پر بقتنار تم کھارہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم پرر حم فرمارہے ہیں وہ توار حم الراحمن ہیں تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ کے

حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور عظیمتے کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اسے میں اس کابیٹاآیا اس نے اسے چوم کراپی ران پر بیٹھا لیا۔ پھر اس کی ایک بیشی آگئی اس نے اسے اپنے سامنے ٹھالیا۔ حضور نے فرمایا تم نے دونوں سے ایک جیسا سلوک کیوں نہیں کیا ؟ بیشی کونہ چومااور نہ اسے ران پر بٹھایا۔ سی میڑوسی کا اکر امم کرنا

لَى عند الطبراني في الصغير والكبير قال الهيشمي (ج ٨ ص ١٥٨)وفيه خديج بن معاوية الجعفى وهو ضعيف كي اخرجه البخاري في الادب (ص ٥٦) كل اخرجه البزار قال الهيشمي (ج٨ص ١٥٦) وواه البزار فقال حدثنا بعض اصحابنا ولم يسمه وبقية رجاله ثقات كي اخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج ١٦٥) هي المهامي وهو صعيف الهيشمي (ج ٨ص ١٦٥) وفيه ابو بكر الهاري وهو صعيف oks.wardpress.gom على المختر (ج هر ١٦٥)

حباة الصحابة أر دو (جلد دوم) = حضرت مجمد بن عبدالله بن سلام فرماتے ہیں میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرع خ کیا کہ میرے بڑوی نے مجھے مزی تکلیف پینجائی ہے۔ حضور کے فرمایا صبر کرو۔ میں نے دوسری مر تبہ عرض کیا کہ میرے پڑوی نے تو مجھے بوی تکلیف پہنچائی ہے۔حضور کے فرمایا مبر کرو۔ میں نے تیسری مرتب عرض کیا میرے بروی نے تو جھے تک کردیا۔ حضور نے فرمایا ایے گھر کا ساراسامان اٹھاکر گلی میں ڈال لولور تمہارے پاس جوآئے اے یہ بتاتے رہنا کہ میرے پڑوی نے جھے بہت پریشان کیا ہواہے اس طرح سب اس پر لعنت بھیجنے لگ جائیں گے (پھرآگ نے فرملیا) جواللہ براور آخرت کے ون برایمان رکھتا ہے اسے اینے بروی کا اگرام کرناچاہئے اور جواللہ براورآخرت کے دن برایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کا آکرام کرنا چاہئے اور جو اللہ برلور آخرت کے دن پر ایمان رکھتاہے اسے چاہیے کہ یا تووہ خیر کی بات کے یا جی رہے۔ کیے حضرت عبدالله بن عر" فرباتے میں حضور آفیہ ایک غزوے میں تشریف کے جانے لگے تو فرمایا آج ہمارے ساتھ وہ نہ جائیں جس نے اپنے پڑوی کو تکلیف پہنچائی ہواس پر ایک آ دمی نے کہا میں نے اپنے بروی کی دیوار کی جو میں پیٹائے کیا ہے حضو تعلق نے فرمایاتم آئی جہار ساتھ مت جاؤئے حضرت مقدلد بن المورد فرماتے ہیں حضور عظی نے اپنے صحابہ سے فرمایا زما کے بلاے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں ؟ صحلہ "نے عرض کیازنا تو حرام ہے اللہ فور رسول کے اسے حرام قرار دیا ہے ہیہ قیامت تک حرام رہے گا۔ آپ نے فرمایاآدی دس عور توں سے زناکر لے اس کا گناہ پڑوی کی بیدی ے زنا کرنے سے کم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آپ لوگ چوری کے بارے میں کیا کہتے ہیں ؟ محلبہ نے عرض کیا چو تک اللہ اور رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے اس لئے یہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا آدی دس گھروں سے چوری کرلے اس کا گناہ پڑوی کے گھرسے چوری کرنے سے کم ننے س<sup>ما</sup> حضرت مطرف بن عبداللہ فرماتے ہیں مجھے لوگوں کے واسطہ سے حضرت او ذراً کی ایک حدیث مینچی تھی میں جاہتا تھا کہ خود ان سے میری ملاقات ہوجائے (تاکہ وہ حدیث ان سے براہ راست من لوں) چنانچہ ایک دفعہ ان ہے میری ملاقات ہو گئی تومیں نے ان ہے کہا اے او ذرا المجھے آپ کی طرف ہے ایک حدیث مینچی ہے میں (اس حدیث کوبراہ راست آپ سے سننے کے لئے )آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ انہوں نے فرمایا اللہ تیرے باپ کا تھلا کرے اب تو تماری جھ سے ملاقات ہو گئی ہے بتاؤ (وہ کون می حدیث ہے؟) میں نے کما مجھے بیہ حدیث مینی ہے کہ حضور عظی نے آپ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی تین آدمیوں کو بسند کرتا ہے اور تین آدمیوں ہے بغض رکھتا ہے۔ حضرت او ذرؓ نے کہامیر سے خیال میں بھی بیات نہیں اسکتی کہ میں حضور ﷺ کی طرف سے جھوٹ بیان کروں میں نے کہاوہ تین آدمی کون سے ہیں جن کو ﴿ آخرجه ابو نعيم كذافَى الكنز (ج ٥ص ٤٤) ٪ اخرجه الطبرانِي في الاوسط قال الهيشمي (ج ٨ص ١٧٠) وفيه يحيي بن عبدالحميد الحماني وهو ض س آخرجه احمد والطبراني قال اله عدى ١٩٤٥ م الم ٥٠٠٥ كل و ٥٠١٥ الله الكبير والاوالله الفات حياة الصحابة أردو (علدودم)

الله تعالیٰ پیند کرتے ہیں ؟انہوں نے کماایک تودہ آدی ہے جواللہ کے راستہ میں جم کر تواپ کی امید میں غزوہ کرے اور زور دار جنگ کرے اور آخر کار دہ شہید ہو جائے اور اس آدمی کا تذکرہ

المبيدين طروہ سرے دور دور والر جلک سرے دور اسر کار وہ سمبيد ہو جائے دوران او ي کا مذہرہ منہيں اپنے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مل جائے پھر انہوں کے بیڈ آیت تلاوت فرمائی زانَّ اللّٰهُ پُجِتُّ الَّذِینُ یُفَوِیلُوْنَ فِی سَبِیلِهِ صَفَّا کَا تَقُومُ بُنِیَانًا مَّرْضُوْ مِن (سورت صف آیت ۴)

ترجمہ "اللہ تعالیٰ توان کو گوں کو (خاص طور پر) پہند کر تاہے جواس کے راستہ میں اس طرح سے مل کر لاتے ہیں کہ گویادہ ایک عمارت ہے جس میں سیسہ پلایا گیا ہے۔ "میں نے کہادوسر ا

ے مل کر اڑتے ہیں کہ گویادہ ایک عمارت ہے جس میں سیسہ پلایا گیا ہے۔ "میں نے کہادو سرا
کون ہے ؟ انہوں نے فرمایادو سر اوہ آدمی ہے جس کا پڑوی بر آآدمی ہے جو اسے تکلف پنچا تار ہتا
ہے اور دہ اس کی تکلیفوں پر مسلسل صبر کر تارہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ (اس پڑوی کی اصلاح
فرماکر) اسے اور ذندگی دے دے یا اسے دنیا ہے اٹھائے آگے اور حدیث بھی ذکر کی
ہے لہ حضرت قاسم کتے ہیں حضرت او بحر اپنے بیٹے حضرت عبدالر حمٰن کے یاس سے گزرے
تودہ اپنے بڑوی سے جھڑر رہے تھے۔ حضرت او بحر نے فرمایا پنے بڑوی سے جھڑ انہ کرو کیو تکہ

پڑوی تویہاں بی رہے گالور (لڑانے والے کباتی لوگ چلے جائیں گے۔ <sup>ہی</sup> ن**یک رفیق** سفر **کاا کر ام** کر**نا** 

حضرت ربائ ن ربی فرماتے ہیں ہم ایک غزوہ میں حضور سے کے ۔ حضور نے میں سے ہم بین آد میوں کو ایک اونٹ سواری کے لئے دیا۔ صحر الور جنگل میں تو ہم میں سے دوسواد ہو جائے فر ایک پیچھے سے اونٹ کو جلا تا اور پہاڑ دل میں ہم سب ہی اتر جاتے۔ حضور میں بیل جل رہا تھا۔ حضور نے مجھ سے فرمایا اے ربان! میں دکھے رہا ہوں کہ تم پیدل چل رہے ہو؟ (کیابات ہے؟) میں نے کما میں تو ابھی اتر اہوں اس وقت میرے دونوں ساتھی سوار ہیں۔ اس کے بعد حضور (آگے چلے گئے اور آپ) کا گزر میں دونوں ساتھیوں کے پاس بہنچا تو دونوں نے کہا تم اس اونٹ پر آگے بیٹھ جاد اور رہیں اتر گئے۔ جب میں ان دونوں کے پاس بہنچا تو دونوں نے کہا تم اس اونٹ پر آگے بیٹھ جاد اور (مہ یہ کہاری سوار ہو تے رہیں گئے (تم نے اب پیدل نہیں چان) میں نے کما کیوں ؟ ان دونوں نے کما حضور ہمیں ابھی فرما کر گئے ہیں کہ اس بیل نہیں چلنا) میں نے کما کیوں ؟ ان دونوں نے کما حضور ہمیں ابھی فرما کر گئے ہیں کہ انہماد اساتھی بہت نیک آدمی ہے تم اس کے ساتھ انتھی طری رہو۔ سک

لُ اخرجه احمد والطبراني واللفظ له قال الهيثمي ( ج٨ص ٩٧١) اسناد الطبراني واحد اسنادي احمد رجاله رجال الصحيح وقد رواه النسائي وغيره غير ذكر الجار

لَّ اتَوجه أَبن المبارك وابو عبيد في الغريب والَّخر انطى وعبدالرزاق عن عبدالرحمن بن القاسم كذا في الكنز (ج ٥ ص ٤٤) www. القاسم كذا في الكنز (ج ٥ ص ٤٤) www.

#### لوگوں کے مرتبے کالحاظ کرنا

حفرت عمرون مخرال كتے بيل كه ايك مرتبه حفرت عائشة كھانا كھارى تھيں كه ان كےياس ے ایک باد قارآدی گزرااے باد کرانہوں نے اپنے ساتھ (کھانے یر) محصالیا تے میں ایک آدمی ان كياس سے گزرا(اے بلايا نہيں بلحہ)اسے (روئی كا)ايك كلوادے ديا۔ان سے كسى نے يو چھالك دونوں کے ساتھ ایک جیسامعاملہ کیوں نہیں کیا) حضرت عائشہؓ نے فرمایا ہمیں حضور علیہ ہے اس بات کا تھم دیاہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کے مطابق معاملہ کریں (لور ہر ایک کواس کے درجے پر رکھیں ) کے حضرت میمون بن الی شبیب کہتے ہیں ایک ما تکنے والا حضرت عا کشہ ّ کے پاس کیا (اوراس نے مانگا) حضرت عائشہ نے فرملیا سے ایک مکڑادے دو پھر آیک ہو قارآدی آیا تو اے این ساتھ (وستر خوان یر) محمالیا۔ کسی نے ان سے یو چھاآپ نے ایسا (الگ الگ معالمہ کیوں کیا) کیوں کیا حضرت عائشہ نے فرمایا ہمیں حضور علیہ نے بین حکم دیا گے بیجیلی صدیث جیسا مضمون ذکر کیا که بو نعیم نے اس طرح روایت کیا کہ حضرت عائشاً کی سفر میں تھیں توانہوں نے قریش کے پھھ لوگوں کے لئے دو پہر کا کھانا تیار کرنے کا حکم دیا (جب دہ کھانا تیار ہو گیا تو) ایک مالدار بلو قارآوی آیا۔ آپ نے فرملیا سے بلالوا سے بلایا گیا تودہ سواری سے ینچے اتر الور (بیٹھ کر) کھانا کھایا پھروہ چلا گیا۔اس کے بعد ایک مانگنے والوآلیا تو فرملیا ہے (رو ٹی کا) مکٹراد ے دو پھر فرملیاس مالدار کے ساتھ (اکرام کا)معاملہ کرنائی ہمارے لئے مناسب تھالوراس فقیرے آکر مانگا تومیں نے اسے اتنادیے کہ کہ دیا جس سے وہ خوش ہو جائے۔ حضور علی نے بی ہمیں علم دیاآ کے پچھلی صدیث جیسا مضمون ذکر کیاسلے پہلے بیہ قصہ گزر چکاہے کہ حضرت علیؓ نے ایک آدمی کو ایک جوڑالور سودینار دیے کسی نے ان سے یو جھاتو فرملامیں نے حضور علیقہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے درجے کے لحاظ سے پیش آواس آدمی کامیرے نزدیک یمی درجہ تھا۔

مسلمان كوسلام كرنا

قبیلہ مزینہ کے حضرت اغر فرماتے ہیں کہ حضور علی ہے ایک جریب (ایک پہانہ جس میں جارتھیز غلم آتا تھا) کھوریں و سیخ کا تھم ویا کھوریں ایک الصاری کے پاس تھیں وہ الصاری و سیخ کا تھم ویا کھوریں ایک الصاری کے پاس تھیں وہ الصابی و ابن خزیمة فی صحیحه و البزار و ابو یعلی و ابو نعیم فی المتحرج والبھقی فی الا دب و العسكری فی الا مثال کے لفظ ابی نعیم فی الحلیة (ج ؟ ص ٣٧٩) وقدصحیح هذا المحدیث المحاکم فی معرفة علوم المحدیث و کذا غیرہ و تعقب با لا نقطاع و بالا حتلاف علی راویه فی رفعه قال السحاوی و با لمجملة فحدیث عائشة حسن کذافی شرح الا حیاء للزبیدی (ج ٢ ص ٣١٥)

www.besturdubooks.wordpress.com

میں ٹال مٹول کرتے رہے میں نے اس بارے میں حضور علیقہ سے بات کی۔ حضور نے فرمایا اے او جڑا ہم صحان کے ساتھ جاولور (اس انصاری سے ) لے کر کچھوریں ان کودے دو۔ حضر سے او بخر نے بحص سے کماضح نماز پڑھ کر فلال جگہ آجانا۔ میں نماز پڑھ کر دہاں گیا تو حضر سے او بخر قبال موجود سے ہم دونوں اس انصاری کے پاس گئے۔ راستہ میں جو آدمی بھی حضر سے او بخر کو دور سے دیکھ آوہ فورا ان کو سلام کر تا حضر سے او بخر نے کما کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ لوگ (پہلے سلام کر کے) فضیلت میں تم سے آگے وکی نہ نگلے بائے اس کے بعد ہمیں جو تم بھی دور سے نظر آتا ہم اس کے سلام کرنے سے پہلے ہی فورا اسے سلام کر دیتے ل

حضرت ذہر ہیں جمیعہ ؓ فرماتے ہیں میں حضرت ابو بحرؓ کے پیچے سواری پر سوار تھاجب ہم لوگوں کے پاس سے گزرتے تو حضرت ابو بحرؓ انہیں سلام کرتے لوگ جواب میں ہمارے الفاظ سے زیاد والفاظ سلام میں ذکر کرتے اس پر حضرت ابو بحرؓ نے فرمایا آن تولوگ ہم سے خیر میں بہت آگے نکل گئے۔ تا

حضرت عمرٌ فرماتے ہیں میں سواری پر حضرت ابو بحرؓ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا جب ہم لوگوں
کے پاس سے گزرتے تو حضرت ابو بحرؓ السلام علیم کہتے۔ لوگ جواب میں السلام علیم رحمتہ
اللہ وبر کا نہ ، کہتے اس پر حضرت ابو بحرؓ نے فرمایا آج تولوگ ہم ہے بہت آگے نکل گئے۔ کے
حضرت ابو امامہؓ نے ایک دفعہ وعظ فرمایا تو اس میں یہ فرمایا ہر کام میں صبر کو لازم پکڑو
چاہے وہ کام تمہاری مرضی کا ہویانہ ہو کیونکہ صبر بہت اچھی خصلت ہے اب تمہیں دنیا پند
آنے لگ گئی ہے اور اس نے اپنے دامن تمہارے سامنے پھیلاد نے ہیں اور اس نے اپنی زینت
والے کیڑے یہن لئے ہیں حضرت محمد ﷺ (کو توانکال کا شوق تھا اس کئے وہ) اپنے گھر کے
صحن میں بیٹھتے تھے اور یہ کما کرتے تھے کہ ہم اس لئے یہاں بیٹھے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو سلام
کریں اور پھر لوگ بھی ہمیں سلام کریں۔ س

حضرت الس بن مالک فرماتے ہیں جب ہم حضور ﷺ کے ساتھ چلتے اور راستہ میں کوئی ور خت آجاتا جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے تھے تو پھر جب ہم اکٹھے ہوتے تھے توایک دوسرے کو سلام کرتے تھے۔ @

ه اخرجه الطبراني با سناد حسن كذافي الترغيب (ج ٤ ص ٧ .٣٠) واخرجه البخاري في الادب (ص

<sup>.</sup> لَى اخرجه الطبواني في الكبير والا وسط واحد اسنادي الكبير رواية مجتح بهم في الصحيح كذافي التوغيب (ج 2 س 1 2) وابن جرير وابو نعيم التوغيب (ج 2 س 1 2) وابن جرير وابو نعيم والخرائطي كما في الكنز (ج٥ص ٥٦) في الادب كذافي الكنز (ج٥ص ٥٣) في الادب كذافي الكنز (ج٥ص ٥ و٣٥)

حضرت اوامامہ بالی کی جس سے ملاقات ہوتی تھی اسے فورا سلام کرتے تھے۔ دلوی کتے ہیں میرے علم میں ایسا کوئی آدی نہیں جس نے انہیں پہلے سلام کیا ہوالبتہ ایک یہودی قصدا ایک ستون کے پیچے چھپ گیااور (جب حضر ت اوامامہ پاس پنچے تو) ایک دم باہر آگر اس نے ان کو پہلے سلام کر لیا حضر ت او لامہ نے اس سے فرمایا اے یہودی! تیر اناس ہو تو نے ایسا کیوں کیا اس نے کما میں نے یہ دیکھا کہ آپ سلام بہت زیادہ کرتے ہیں (اور سلام میں پہل کرتے ہیں) اس سے بچھے پتہ چلا کہ یہ کوئی نصیلت والاعمل ہے اس لئے میں نے چاہا کہ یہ فضیلت بچھے بھی حاصل ہو جائے حضر ت او امامہ نے فرمایا تیر اناس ہو میں نے حضور تھا ہے کو ماری امت (مسلمہ) کے لئے آپس کا سلام بنایا ہے اور ہارے ساتھ رہنے والے ذی کا فروں کے لئے اسے امن کی نشانی ہنایا ہے۔ کو بنایا ہے اور ہارے ساتھ رہنے والے ذی کا فروں کے لئے اسے امن کی نشانی ہنایا ہے۔ کو بنایا ہے اور ہارے ساتھ در ہے والے ذی کا فروں کے لئے اسے امن کی نشانی ہنایا ہے۔ کو بنایا ہے اور ہارے ساتھ میں ذیا ہی خضر ت اور ہارے سے میں ان کا ہاتھ

حضرت محمد بن زیاد کہتے ہیں حضرت ابد امامہ آپ کھر واپس جارہ سے میں ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ساتھ چل رہا تھاراستہ ہیں جس آوی پر ان کا گزر ہوتا چاہے وہ مسلمان ہوتایا نصر انی، چھوٹایابوا حضر ات ابد امامہ اسٹے اسلام علیکم ضرور کہتے۔جب گھر کے دروازے پر پہنچ توانہوں نے ہماری طرف متوجہ ہو کر کمااے میرے بھتے اہمیں ہمارے نبی کر بم علی نے نہ اس بات کا تھم دیا ہے کہ ہم آپس میں سلام چھیلائیں سی حضرت بھیر بن بیار کہتے ہیں کوئی

لَى اخرجه ابو نعيم في الحليبة (ج 1 ص • ٣١) واخرجه مالك عن الطفيل بن ابي بن كعب بنحوه وفي رواية انما نغدومن اجل الصلام نسلم على من لقينا كما في جمع الفوائد (ج ٣ ص ١٤١) واخرجه البخاري في الادب (ص ١٤٨) عن الطفيل بن ابي بنحوه

لل اخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج ٨ص ٣٣) رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل الدميا طي ضعفه النساني وقال غيره مقارب الحديث انتهي لل عندابي نعيم في الحليمة (ج ٢ ص ١١٢) www.besturdubooks.wordpress.com

## آدمی حضرت این عمر کوان سے پہلے سلام نہیں کر سکتا تھا۔ ا

#### سلام کاجواب دینا

حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور علیہ کی خدمت میں آگر لها انسلام علیک یارسول اللہ اورصتہ اللہ ایر دوسرے نے آگر کہا السلام علیک یارسول اللہ ورحمتہ اللہ ایس نے قربایا وعلیک السلام علیک یارسول اللہ ورحمت اللہ ورکانہ حضور قلیہ نے اس کے جواب میں فرمایا وعلیک اس براس نے اکس کہا یا رسو ل اللہ افلاں فلاس نے آگر آپ کو سلام کیا (اور میس نے بھی آپ کو سلام کیا (اور میس نے بھی آپ کو سلام کیا آپ کو سلام کیا آپ نے جمعے سے اچھاجواب دیا۔ حضور نے فرمایا تم نے سلام میں کوئی چیز تو چھوڑی نہیں (کیو تکہ تم نے السلام علیک یارسول اللہ اور حمتہ ویرکانہ ، کہا) اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

وَإِذَا حُيِيْنَتُمْ بِعَجِيَّةٍ فَعَيُّوا بِاحْسَنِ مِنْهَا أَوْرُدُّهَا (سورت نساءاً يت ٨١)

ترجمہ ''اور جب تم کو کوئی (مشرُوع طور پر) سلام کرے تواس (سلام) ہے اجھے الفاظ میں سلام کرویاویسے ہی الفاظ کہ دو''(چو نکہ تم نے سلام میں سارے ہی الفاظ کہ دیئے تھے اس لئے) میں نے تمہارے سلام کاجواب تمہارے ہی الفاظ میں دیا ہے۔ کی

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ فیان سے فرمایا کہ بید حضرت جرائیل علیہ السلام تہیں سلام کہ رہے ہیں ہیں نے کماوعلیک السلام تہیں سلام کہ رہے ہیں ہیں نے کماوعلیک السلام ورحمت الله وبر کانت اور میں کچھ الفاظ اور برومانے لگی تو حضور نے فرمایا سلام ان الفاظ پر بورا ہوجاتا ہے۔ حضرت جرائیل نے کما دحمة الله وبر كانته عليكم اهل المبت . "

حضرت انس اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نبی کریم علی نے خضرت سعدین عبادہ سے (اندرآنے کی) اجازت لینے کے لئے فرمایا السلام علیکم متالہ دیکا جواب میں حضرت سعدین سعد نے آہتہ سے کماہ علیک السلام ورحمتہ اللہ اور اتنا آہتہ جواب دیا کہ حضور سن نہ سکے تمین دفعہ میں ہوا کہ حضور سلام فرماتے اور حضرت سعد چکے سے جواب دیتے۔ اس پر حضور واپس جانے لگے تو حضرت سعد حضور کے پیچھے گئے اور عرض کیایار سول اللہ ! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ کا ہر سلام میرے کانوں تک پہنچا اور میں نے آپ کے ہر سلام کا جواب دیا

لَّ عند البخاري في الادب (ص ٤٥) لَّ اخرجه الطيراني قال الهيشمي (ج ٨ص ٣٣) فيه هشام بن لاحق قواه النسائي وترك احمد حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح . انتهى

ي اخرجه الطبرائي في الا وسط قال الهيثمي (ج ٨ص ٣٣) رواه الطبرائي في الا وسط ورجاله رجال www.besturdubooks.wordpress.com الصحيح وهو في الصحيح باحتصار التهي

لی قصد آآہت ہے کہا تاکہ آپ من نہ سمیں میں نے چاہا کہ آپ کے سلام کی برکت زیادہ سے زیادہ سے دیا وہ سے دیادہ من ا زیادہ عاصل کر لول۔ پھروہ حضور کو اپنے گھر لے سے اور ان کے سامنے بیل پیش کیا۔ حضور نے دہ تیل نوش فرمایا کھانے کے بعد حضور کے بید دعا فرمائی اکل طعامکم الا بوارو صلت علیکم الملائکة وافظر عند کم الصائمون له

حضرت النوس فرماتے ہیں حضور علی انصار کو ملنے جلیا کرتے تھے۔ جب کب انصار کے گھرول میں تشریف لاتے توانساد کے بیخ کرد جمع ہوجاتے کب ان کے لئے دعا فرماد ہے توران کے سرول پرہاتھ چھرتے اور انہیں سلام کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم علی حضرت سعد اللہ کا دروازے پر آئے اور ان کو سلام کیا اور انسلام علیم ورحمتہ اللہ کما۔ حضرت سعد نے جواب تودیا کی تہتہ ہے دیاتا کہ حضور سن نہ سکیل حضور نے تین دفعہ سلام کیا اور حضور کا معمول کی تھا کہ تین دفعہ سلام کیا اور حضور کا معمول کی تھا کہ تین دفعہ سے زیادہ سلام نہیں کیا کرتے تھے تین دفعہ میں گھروالے اندرائے کی اجازت دے دیتے تین دفعہ میں گھروالے اندرائے کی اجازت دے دیتے تین دفعہ میں گھروالے اندرائے کی اجازت دے دیتے تو ٹھیک ورنہ آپ واپس تشریف لے جاتے پھراگے کچھی حدیث جیسی حدیث ذکر کی۔ کے

حضرت محدین جیر کہتے ہیں حضرت عمر ایک مرتبہ حضرت عمان کے پاس سے گزرے حضرت عمر نے انہیں سلام کیاانہوں نے سلام کاجواب نددیا۔ حضرت عمر حضرت الموبئ کے پاس کے اور ان سے حضرت عمان کی شکایت کی (یہ دونوں حضرات حضرت عمان کے کا کہ اسلام کاجواب کیوں آئے) حضرت بعران نے حضرت عمان کی شکایت کی (یہ دونوں حضرات حمان کے کہ اللہ کی قتم ایمیں نے اپنے کھائی کے سلام کاجواب کیوں نہیں دیا حضرت عمان نے کہ اللہ کی قتم ایمیں نے (الن کے سلام کو) سناہی نہیں۔ میں تو کسی آئمری سوچ میں تھا۔ حضرت عمان نے کہا میں شیطان کے خلاف سوچ رہا تھا کہ وہ ایسے برے خیالات میرے دل میں ڈال رہا تھا کہ زمین پر جو کچھ ہے وہ سارا بھی مجھے مل جائے تو بھی میں الن برے خیالات کو ذبان پر نہیں لاسکتا زمین پر جو کچھ ہے وہ سارا بھی مجھے مل جائے تو بھی میں الن برے خیالات والے میں نے دل میں کہا اے کاش میں حضور علی ہے ہو چھا لات ڈالنے شروع کیئے تو میں نے دل میں کہا اے کاش میں حضور علی ہے جو پہلے ایک ان شیطانی خیالات سے جمیں نجات کیے ملے گی ؟ حضرت ابو بخو نے فرمایا ان سے خیال ہو ان میں ڈالنا ہے ان سے جمیں نجات کیے ملی گی ؟ حضور سے نے کو میں نے حضور سے اس کی شکایت کی تھی اور میں نجات کیے ملی گی ؟ حضور شینے نہیں نجات کیے ملی گی ؟ حضور شینے نو میں نجات کیے ملی گی ؟ حضور شینے نو میں نجات کیے ملی گی ؟ حضور شینے نو میں نجات کہا ہی گی کہ تم وہ کلمہ کمہ لیا کرہ جو میں نے حضور شین کیا تھائین انہوں نے وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ س

<sup>🕹</sup> اخرجه احمد عن ثابت البناني وروى ابو داؤد بعضه

لِيِّ رواه البزارورجاله رجال 'محيخ كما قال الهيثمي (ج ٨ص ٣٤)

ت اخرجه ابو يعلى كفافي الكيوروج (Agrop) ( الفالي قالي الله العرفي زوافه العشرة سينده حسد

میں دافعہ حضرت عثالیؓ ہے اس سے زیاد ہ تفصیل ہے این سعد نے نقل کیا ہے اور اس میں میہ کہ حضرت عمر محے اور حضرت او بحر کی خدمت میں جاکر کمااے خلیفہ رسول اللہ اکیا میں آپ کو حیران کن بات ندیتاؤں ؟ میں حضرت عثان کے پاس سے گزرا میں نے انہیں سلام کیالیکن انسول نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ حضرت او بر عظم ہے ہوئے اور حضرت عمر کاماتھ پکڑالور دونول حضرات چل پڑے اور میرے یاس آئے تو مجھ سے حضرت او بحرائے کمااے عثان استمارے بھائی (عمراً) نے بتایا ہے کہ وہ تممارے پاس سے گزرے تصاور انہوں نے تمیں سلام کیا تھالیکن تم نے ان کے سلام کاجواب نہیں دیا تو تم نے ایسا كيول كيا؟ ميں في كمااے غليفه رسول الله! ميں في ايبا تو نميں كيا۔ حضرت عمر في كمالكل کیاہے اور الله کی قتم ایہ (تکبر)تم ہوامیہ کی پرانی خصلت ہے میں نے کما(اے عمرٌ) مجھے نہ تو تمهارے گزرنے کا پند چلالورند تمهارے سلام کرنے کا۔حضرت او بحر نے کہاآپ ٹھیک کھ رے ہیں میراخیال یہ ہے کہ آپ سی سوچ میں تھے جس کی وجہ سے آپ کو پت نہ چلا۔ ہیں نے کما جی ہاں! حضرت او بر انے کماآپ کیاسوچ رہے تھے ؟ میں نے کمامیں بیرسوچ رہا تھا کہ حضور علی کا انتقال ہو گیالیکن میں حضور کے بیرنہ پوچھ سکا کہ اس امت کی نجات کس چیز میں ہے؟ میں بیر سوچ بھی رہا تھااور اپنی اس کو تاہی پر جیر ان بھی مور ہا تھا۔ حضر ت ابد بحرا نے کہامیں نے حضور سے بیر بوچھاتھا کہ یار سول اللہ اس امت کی نجات کس چیز میں ہے؟ حضور ا نے فرمایا تھا جوآدی مجھ سے اس کلام کو قبول کرلے گاجو میں نے اپنے چیار پیش کیا تھالیکن انہوں نے قبول نہیں کیا تھا تو یہ کلمہ اس آدی کے لئے نجات کاذر بعد ہوگا۔ حضور کے اینے يْجَارِيهِ كُلم بِينَ كَيَاتُهَا : الشهدان لا الله الا الله واشهدان محمد ارسول الله له

حضرت سعد بن الى و قاص فرماتے ہیں ہیں مجد میں حضرت عثان بن عفان کے پاس سے گزرامیں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جھے آگھ بھر کر دیکھا بھی لیکن میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں المو مثین حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں گیالور میں نے دود فعہ یہ کمالے امیر المو مثین اکیا اسلام میں کوئی نئ چیز پیدا ہوگئ ہے ؟ حضرت عمر نے بوچھا کیا ہوا؟ میں نے کمالور تو کوئی بات نہیں البتہ یہ بات ہے کہ میں ابھی معجد میں حضرت عثان کے پاس سے گزرامیں نے ان کو سلام کیا انہوں نے بھے آگھ بھر کر دیکھا بھی لیکن میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ حضرت عثان کو سلام کا جواب نہ دیا۔ حضرت عثان آگئے تو) ان سے فرمایا کی نے سلام کا جواب کول نہیں دیا؟ حضرت عثان گئے تو) ان سے فرمایا کی نہیں نے توالیا نہیں الیے بھائی (سعد کی کی سلام کا جواب کول نہیں دیا؟ حضرت عثان کے کہا میں نے توالیا نہیں

۱ ـ اخرجه ابن سعد(ج ۲ ص ۳۱۲) SSS.COM سلام بھيجنا

حضرت الدائی کی گئے ہیں حضرت اشعب بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی اللہ حضرت اللہ بحلی اللہ بحل سلمان فاری سلم کیا اور شر مدائن کے ایک کنارے ہیں ان کی جھگ کے اندر گئے۔اندر جا کر انہیں سلام کیا اور بید دعائیہ کلمات کے حیاک اللہ اللہ آپ کو زندہ رکھے۔ پھر ان دونوں نے کما کیا آپ بی سلمان فارسی ہیں ؟انہوں نے کما بجی ہاں۔ ان دونوں حضر ات نے کما کیا آپ حضور علیہ کے ساتھی ہیں ؟انہوں نے کما معلوم نہیں۔ اس پر ان دونوں حضر ات کو شک ہو گیا اور انہوں نے کما شاید ہید دہ سلمان فارسی نہیں جنہیں جم ملنا چاہتے ہیں۔ حضر ت سلمان فارسی نہیں جنہیں جم ملنا چاہتے ہیں۔ حضر ت سلمان فارسی کہا ہوں جس سے تم ملنا چاہتے ہیں۔ حضر کو حضور کو دیکو اس نے دھنور کو دیکو بیان دونوں سے کما شرک جنس بیل میں بیٹھا ہوں لیکن حضور کا ساتھی وہ ہے جو حضور کے ساتھ جنت ہیں۔

أخرجه احمد قال الهيئمي (ج ٧ص ١٨) رواه احمد ورجاله رجال الصحيح غير ابراهيم بن محمد بن سعد بن ابي رقاص وهو تقة وروى الترمذي طرفاً من آخره . انتهى واخرجه ايضا ابو يعلى والطبراني في الدعاء وصحح عن سعد بن ابي وقاص نحوه كما في الكنز (ج ١ ص ٢٩٨)

جلا جائے ( تعنی اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور <u>جھے</u> اپنے خاتمہ کے بارے میں پید نہیں ہے ) كپلوگ كس ضرورت كے لئے ميرے ياس آئے ہيں ؟ اُن وونوں نے كما ملك شام ميں آپ كے آیک بھائی ہیں ہم ان کے پاس سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت سلمان نے یو چھاوہ کون ہیں ان دونوں نے کمادہ حضرت ابوالدرواء میں حضرت سلمان نے کماانہوں نے جو بدیہ تم دونوں کے ساتھ بھیجاہےوہ کمال ہے؟ان دونوں نے کماانسوں نے ہمارے ساتھ کوئی ہدیہ نہیں تھیجا۔ حضرت سلمان انے کمااللہ سے ڈرواور جو لمانت لائے ہووہ مجھے دے وو۔ آج تک جو بھی ان کے یاس سے میرے یاس کیا ہے وہ اسپے ساتھ ان کی طرف سے بدیہ ضرور لایا ہے۔ ان دونوں نے کما آب ہم پر کوئی مقدمہ نہ سائیں۔ ہمارے پاس ہر طرح کے مال وسامان میں آب ان میں سے جو چاہیں لے لیں۔ حضرت سلمان نے کمامیں تمهارابال یاسان لینا منیں جاہتا میں تووہ بدید لینا عابتا ہوں جو انہوں نے تم دونوں کے ساتھ تھیجاہے ان دونوں نے کماللڈ کی قتم !انہوں نے ہارے ساتھ کچھ نہیں تھجاہے اس ہم سے اتنا کہا تھا کہ تم لوگوں میں ایک صاحب (ایے قابل احرام )رہتے ہیں کہ حضور عظی جبان سے تمائی میں بات کیا کرتے تھے تو کسی اور کوان کے ساتھ نہ بلاتے تھے جب تم دونوں ان کے پاس جاؤ توانسیں میری طرف سے سلام کمہ دینا۔ حضرت سلمان ؓ نے کما میں اسکے علاوہ اور کون ساہدیہ تم دونوں سے جاہتا تھا؟ اور کون ساہدیہ سلام سے افضل ہو سکتاہے؟ بیاللہ کی طرف سے ایکسبلر کت اور یا کیزہ کلام ہے۔ ا

#### مصافحه اور معانفته كرنا

حفرت جندبٌ فرماتے ہیں حضور ﷺ جبابے صحابہؓ سے ملتے توجب تک انہیں سلام نه کر لیتے اس وقت تک ان ہے مصافحہ نہ فرماتے یک

ایک آدی نے حضرت او ذراے کمامین آپ سے حضور عظیمہ کی جدیث کے بارے میں یوچھناچاہتا ہوں۔حضرت او ذرؓ نے کمااگر اس میں راز کی کوئی بات نہ ہوئی تو ہ و حذیث میں تمہیں ہنادوں گااس آدی نے کماجب آپ حضرات حضور سے ملا کرتے تھے تو کیا حضور آپ لوگوں سے مصافحہ کیا کرتے تھے ؟ حضرت او ذرائے فرمایاجب بھی حضور سے میری ملا قات ہوئی حضور نے مجھ سے ضرور مصافحہ فرمایا۔ سے

لُ اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٨ص ٠٤) رؤاه الطبراني ورجالة رجال الصحيح غير يحييُ ين ابراهيم المسعودي وهو ثقة .انتهي واخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٢٠١) عن ابي لِّ اخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج٨ص ٣٦) رَوَاه الطبراني وفيه من لم البختري مثله اخرجه احمد والر ریانی کذافی الکنز رج ٥ ص ٤ ه)
www.besturdubooks.wordpress.com اعرقهم . انتهى

حضرت الوہری قرباتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کی حضرت حذیفہ سے ملاقات ہوئی حضور کے حضرت حذیفہ سے ملاقات ہوئی حضور نے ان سے مصافی کر عرض کیا کہ ہیں اس وقت جنی ہول۔ حضور نے فرمایاجب کوئی مسلمان اپنے بھائی سے مصافی کرتاہے توان دونوں کے گناہ ایے گرجاتے ہیں جیے (موسم خزان میں کورخت کے پے گرجاتے ہیں۔ ل

حضرت الن فراتے بی کہ ہم نے عرض کیایار سول اللہ ! کیا ہم (طعة وقت) ایک دوسرے کے سامنے جھکا کریں ؟ آپ نے فرملیا نہیں ہم نے کما تو کیا ایک دوسرے سے معافحہ کیا کریں ؟ آپ نے فرمایال ( لینی مصافحہ توہر وقت ہوناچا بیے اور معافقہ سفر سے آنے پر ہوناچا ہے ویسے نہیں ) کے

حضرت الس فرماتے ہیں کہ ایک آوی نے کھایاد سول اللہ اجب کوئی آوی اپنے بھائی یا دوست سے ملتا ہے تو کیادوا سے چپ جائے لوراس کابوسہ لینے گئے ؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ پھراس آدی نے کما کیااس کاہاتھ پکڑ کر اس سے مصافحہ کرے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ہال آگر سفر کی دوایت میں یہ ہے کہ چیٹنے لور ہوسہ لینے کے جواب میں حضور نے فرمایا نہیں۔ہال آگر سفر سے آیا ہو توابیا کر سکتا ہے۔ ج

حفرت عائشہ فرمانی ہیں جب حفرت زیدین حاریہ ندیہ آئے تواس وقت حضور عظیہ میرے گھر میں تھے انہوں نے آئے ہی اپنا میں میرے گھر میں تھے انہوں نے آکر دروازہ کھٹلطا حضور (زیادہ خوشی کی وجہ سے) نظیے ہی اپنا کھیٹے ہوئے گئرے ہوئے کاران کی طرف چل و پیے (بیٹی اوپر کابدن نگا تھا) اللہ کی قتم! میں نے نداس سے پہلے حضور کو (کسی کا) نظیے (استقبال کرتے ہوئے) دیکھا اور نداس کے بعد - حضور کے جاکران سے معافقہ فرمایا اور ان کا وسال کے ایک سے دھنور کے جاکران سے معافقہ فرمایا اور ان کا وسال کے ا

حضرت انس فرماتین که نبی کریم علی کے صحابہ جب آپس مل ملے توایک دوسر ب سے مصافحہ کیا کرتے کا حضرت حسن فرماتے ہیں کہ عضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کورات کے سمی حصہ میں اپناکوئی بھائی یاد آجا تا تو (رات گزار فی مشکل ہو جاتی اور )آپ فرماتے ہائے بیرات کتی لبی ب (فیم کی) فرض نماز پڑھے ہی تیزی سے اس سے ملتے تواسے مگلے لگاتے اور اس سے چت سے (اس بھائی کی طرف) جاتے اور جب اس سے ملتے تواسے مگلے لگاتے اور اس سے چت

اخرجه البزار قال الهيشمى (ج ٨ ص٣٧) وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه
 الجمهور ٢٠ اخرجه الدار قطنى وابق ابى شبية كالحى الكنورج ٥ ص ٤٥)

٣ عندالترمذي (ج ٢ ص ٩٧) قال الترمذي هذا حديث حسن ٤ كمافي جمع القوائد (ج ٢ ص ٩٤) هذا حديث حسن غريب ٢ د اخرجه الطبراني قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ٢ د اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٨ ص ٣٦) رواه الطبراني في الا وسط ورجاله رجال الصحيح انتهى www.besturdubooks.wordpress.com

جائے کے حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر المک شام آئے توعام لوگ اور وہاں کے بورے اور کی اور وہاں کے بورے آئی سب ان کا استقبال کرنے آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں ؟ لوگوں نے کماا بھی آپ کے پاس او گوں نے کماا بھی آپ کے پاس آئے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت او عبیدہ آئے تو حضرت عمر (سواری سے) نیچے اترے اور الن سے معافقہ کیا بھر اور حدیث ذکر کی جیسے آگے آئے گی۔ کے

#### مسلمان کے ہاتھ یاؤں اور سر کابوسہ لینا

حضرت شعبی کہتے ہیں جب حضور عظیہ خیبر سے واپس آئے تو حضرت جعفری الی مطالب ا نے حضور کا استقبال کیا۔ حضور نے انہیں اپنے ساتھ چمٹالیالوران کی آٹھوں کے در میان اوسد لیا اور فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ مجھے جعفر سے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر کے فتح ہونے کی۔ دوسری روایت میں بیہ ہے کہ حضور نے ان کو اپنے ساتھ جمٹاکر ان سے معانقہ کیا۔ سل

حضرت عبدالرحمٰن من رزین کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ من اکوع نے فرمایا ہیں نے اپنے اس ہاتھ سے حضور سے بیعت کی ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ بیعت کے بعد ہم نے حضرت سلمہ کے ہاتھ کو چومااور انہول نے اس سے منع نہ فرمایا سی حضرت الن عمرہ نے نبی کریم علیہ کے ہاتھ کا بوسے لیا۔ بھے حضرت عمرہ نے حضور سی التدملیہ و کم کا بوسہ لیا ہے تھ

حضرت كعب ن مالك فرماتے ہيں (غروہ تبوك سے ميرے بيجھيدة جانے پر)جب اللہ تعالىٰ كى طرف سے مير ك تيجھيدة جانے پر)جب اللہ تعالىٰ كى طرف سے ميرى توبير عليہ كى خدمت ميں حاضر ہوالور ميں نے حضور كاما تھ لے كرچوما كے

حضرت ابور جاء عطار دی گئتے ہیں میں مدینہ کیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک جگہ جمع ہیں اور ان کے بچ میں ایک آدمی ہے جو دوسرے آدمی کے سر کوچوم رہاہے اور کمدرہاہے کہ میں آپ پر

١٠ اخرجه المحاملي كذافي الكنز (ج ٥ ض ٤٤) ٧٠ اخرجه أبو نعيم في الحلية (ج ١ ص ١٠١)
 ٣٠ اخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ٣٤)
 ٤٠ اخرجه الطبراني في الا وسط قال الهيثمي (ج ٨ ص ٤٤) رجاله ثقات وفي الصحيح منه البيعة أه
 ٥٠ اخرجه أبو يعلى قال الهيثمي (ج ٨ ص ٤٤) وفيه يزيد بن أبي زيادوهولين الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح انتهى

٣٠ ذكر في جمع الفوائد (ج ٢ ص ٤٤٣) وقال للمو صلى بلين إه واخرجه ابو داؤد عن ابن عمر بسند حسن كما قال العراقي (ج ٢ ص ١٨١) ٧٠ إخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج ٨ص ٤٤) وفيه يحيى بن عبدالمحميد الحماني وهو ضعيف . اه واخرجه ابو بكر بن المقرئي في كتاب الرخصة في تقبيل اليد بسك عبدالمحميد الحماني وهو ضعيف . اه واخرجه ابو بكر بن المقرئي في كتاب الرخصة في تقبيل اليد بسك عبد المحميد العماني وهو ضعيف . اه واخرجه ابو بكر بن المقرئي في المحمد المحميد الحماني وهو ضعيف . اه واخرجه ابو بكر بن المقرئي في المدينة المدينة عبدالم عبد المحمد الم

قربان جاؤل اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے میں نے پوچھایے چوسے والا کون ہے؟ اور کس کو چوم رہاہے؟ کسی نے بتایا کہ بیہ حضرت عمر بن خطاب ہیں جو حضرت او بحر کے سر کا اوسہ اس وجہ سے لے دہے ہیں کہ سب کی دائے یہ تھی کہ جن مرتدین نے زکو قد سے سے اٹکار کیا ہے ان سے جنگ نہ کی جائے اور اسلیے حضرت او بحر کی دائے یہ تھی کہ ان سے جنگ کی جائے اور آخر سب کی دائے کے خلاف حضرت او بحر کی دائے یہ عمل ہو الور اس میں اسلام کا بہت فا کہ ہوال

حضرت ذارع بن عامر فرماتے ہیں ہم (مدینہ منورہ) آئے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ علیہ ہیں تو ہم آپ کے دونوں ہا تھوں اور پاؤں کا بوسہ لینے گئے کے حضرت مزیدہ عبدی فرماتے ہیں کہ حضرت آئے کے ہوئے آئے اور آگر حضور علیہ کا ہاتھ لے کراسے چولہ حضور نے ان سے فرمایا غور سے سنو! تم میں دوعاد تیں ایس ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول گیند کرتے ہیں۔ حضرت آئی نے عرض کیا کیا یہ عاد تیں فطر تا میرے اندر موجود تھیں یہ بعد میں میرے اندر پیدا ہوئی ہیں ؟ حضور نے فرمایے میں ایس کے دسول کیند کرتے ہیں۔ ہوئی ہیں ؟ حضور نے فرمایا نہیں بائے ہیں جس نے میری فطر ت میں ایس عاد تیں دکھ دیں جن کو اللہ اور اس کے دسول پیند کرتے ہیں۔ سے حضرت تمیم میں سلمہ فرماتے ہیں جب حضرت عرش ملک مثام پنچ تو حضرت او عبیدہ من جراح نے ان کا استقبال کیا اور ان سے مصافحہ کیا اور ان کے مضرت تمیم فرمایا کرتے ہیں جس مصافحہ کیا اور ان کے مضرت تمیم فرمایا کرتے ہیں کہ (یووں (حضور علیہ کے کہ نانے کو یاد کرکے) تعالی میں بیٹھ کر دونے لگے معزم ت تمیم فرمایا کرتے ہیں کہ (یووں کی ان کا تھ چو منا سنت ہے۔ سے

حضرت کی بن حارث ذماری کہتے ہیں میری حضرت واٹلہ بن استی ہے ملا قات ہو کی ہیں نے عرض کیا کیا گیا ہے اسپناس ہا تھ سے حضور ملک ہے ہیں ہے جانبوں نے کماجی ہاں۔ میں نے کماجی ہاں۔ میں نے کماذر الپناہا تھ مجھے دیں تاکہ میں اسے چوم لوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے اپنا ہاتھ دیالور میں نے اسے جوما۔ ہے

حضرت یونس بن میسر آگتے ہیں ہم حضرت بزید بن اسود کے ہال بیماریری کے لئے گئے استے میں حضرت بزید نے اس کے لئے گئے استے میں حضرت واللہ بن استان کو دیکھا توا پناہا تھ کیڑ لیادور پھرانے اپنے چیرے اور سینے پر پھیراکیونکہ حضرت واللہ نے (ان ہا تھوں سے) حضور سیالتے ہے بیعت کی تھی۔ حضور سیالتے سے بیعت کی تھی۔ حضور سیالتے سے بیعت کی تھی۔ حضوت واللہ نے حضرت بزید سے کمااے بزید اآپ کا اپنے

<sup>1</sup> اخرجه ابن عساكر كذافي المنتخب (ج ٤ ص ٣٥٠) ٢ لوجه البخاري في الادب (ص ١٤٤) ٣٠ عنده ابنخال في الادب (ص ١٤٤) ١ اخرجه عبدالرزاق والخرائطي في مكارم الاخلاق والبهيقي وابن عساكر كذافي الكتر (ج ٥ ص ٥٤) ٥ لوجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٨ ص ٤٤) وفيه عبدالملك القادي ولم اعرفه ويقية جاله تقات التحديد الملك القادي ولم اعرفه ويقية جاله تقات التحديد الملك المنادي ولم اعرفه ويقية جاله تقات التحديد الملك المنادي ولم اعرفه ويقية جاله تقات التحديد الملك المنادي ولم اعرفه ويقية ويقية المنادي التحديد الملك القادي ولم اعرفه ويقية ويقية المنادي التحديد الملك القاديد والمنادي المنادي والمنادي وا

رب کے بارے میں کیرا گمان ہے ؟ انہوں نے کمابہت اچھا، حضرت واثلہ نے فرمایا تہمیں خوشنجری ہو کیو کلہ میں میر ابندہ خوشنجری ہو کیو کلہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سناہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میر ابندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسائی معاملہ کروں گا اگر اچھا گمان کرے گا توبر اکروں گا۔ لہ

حضرت عبدالر حمٰن بن رذین کتے ہیں کہ ہم ربذہ کے پاس سے گزرے تو ہمیں لوگوں نے بتایا کہ بمال حضرت سلمہ بن اکوع ہیں چنانچہ ہم ان کے پاس گئے جاکر ہم نے انہیں سلام کیا انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ باہر ثکال کر فرمایا میں نے ان دونوں ہاتھوں سے حضور سے بعت کی تھی اور انہوں نے اپناہا تھ باہر نکال ان کاہاتھ خوب یوا تھا جیسے کہ لونٹ کاپاؤں ہو چنانچہ ہم نے کھڑے ہوکر ان کے ہاتھ کو چوہ کے حضرت ان جدعات کتے ہیں کہ حضرت انس نے کھڑے ہوکر ان کے ہاتھ کو چوہ سے حضور اللہ کو چھواہے ؟ حضرت انس نے کہ کما جی ہال ۔ اس پر حضرت ثابت نے اپنے ہتھ کو چوہ اس حضر ت صہیب فرماتے ہیں میں نے دیکھاکہ حضرت علی حضرت عالی کے ہاتھ کو چوہ اس حضرت صہیب فرماتے ہیں میں نے دیکھاکہ حضرت علی حضرت عالی کے ہاتھ کو دونوں یاؤں چوم رہے تھے۔ سے نے دیکھاکہ حضرت علی حضرت عالی کے ہاتھ کو دونوں یاؤں چوم رہے تھے۔ سے

### مسلمان کے احترام میں کھڑ اہونا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جوبات جیت میں اور اٹھنے بیٹے میں حضرت فاطمہ سے زیادہ حضور علیہ کے مشابہ ہو۔ حضور جب حضرت فاطمہ کو آتا ہوئے دیکھتے تو ان کو مرحبا کتے چر کھڑ ہے ہو کر ان کا بوسہ لیتے۔ چر ان کا ہاتھ پکڑ کر لاکر انہیں اپنی جگہ بھاتے اور جب حضور گان کے ہاں تشریف نے جاتے تو وہ مرحبا کہتیں چر کھڑ ہے ہو کر حضور گان مدمت میں آئیں تو حضور گھڑ ہے ہو کر حضور گانور میں او فات میں وہ حضور گی خدمت میں آئیں تو حضور گئے ہے۔ ان سے پچھ بات کی جس پر وہ دون لگ نے انہیں مرحبا کمالور ان کا بوسہ لیالور پھر چیکے سے ان سے پچھ بات کی جس پر وہ دون لگ گئیں۔ میں نے عور توں سے کما میں تو سجھتی تھی کہ ان کو یعنی حضر سے فاطمہ کو عام عور تو ل سے بہت ذیادہ فضیلت حاصل ہے لیکن سے بھی ایک عام عور سے ہی کھیں پہلے رور ہی تھیں بھر ایک دم ہنے لگ گئیں۔ پھر میں نے حضر سے فاطمہ سے کیا کما تھا انہوں نے کما (یہ راز کی بات ہے اگر میں آپ کو بتادوں تو ) پھر تو میں راز فاش کرتی والی انہوں نے کما (یہ راز کی بات ہے اگر میں آپ کو بتادوں تو ) پھر تو میں راز فاش کرتی والی

١ ـ عندابي نعيم في الحلية (ج ٩ ص ٩٠٦)
 ٢ ـ اخوجه البخاري في الادب المفرد( ص
 ٤٤) واخرجه ابن اسعد (ج ٤ ص ٣٩) عن عبدالرحمن بن زيد العراقي نحوه

٣. اخرجه البخاري ايضاً في الأدب (ص 2 \$ 1)

حضرت او امامہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ اپنی لا کھی پر فیک لگائے ہوئے ہمارے پاس باہر تشریف لائے ہم آپ کیلئے کھڑے ہوگئے۔ حضور نے فرمایا جیسے مجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم میں (ہاتھ باندھ کر) کھڑے ہوتے ہیں تم ایسے مت کھڑے ہو۔ سل حضرت عبادہ من صامت فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور عبیہ ہمارے پاس باہر تشریف لائے۔ اللہ تعالی حضرت او بحر پر تم فرمائے انہوں نے کما کھڑے ہو جاؤ ہم اس منافق کے خلاف مقدمہ حضور کے سامنے پیش کریں گے۔ حضور نے فرمایا کھڑے تو صرف اللہ تعالی کے لئے ہی ہونا چاہئے کی اور کے لئے نہیں ہونا چاہئے۔ (آنے والے کے دل میں کہی جذبہ ہوں) کی

حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو حضور ﷺ کی زیارت جتنی محبوب تھی اتنی کسی اور کی نہیں تھی کی نیارت جتنی محبوب تھی اتنی کسی اور کی نہیں تھی لیکن جب حضور کو (آتا ہوا) دیکھ لیا کرتے تھے تو کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے کہ صحابہ کے کہ انہیں معلوم تھا کہ کھڑ اہونا حضور کو بہند نہیں ہے (حضور چاہتے تھے کہ صحابہ کے ساتھ رہیں تکلفات نہ ہو) ہے

حضرت الن عمر فرماتے ہیں کہ نی کر یم عظی نے اسبات سے منع فرملیہ کہ آدی کی کو اس کی جگہ سے اٹھاکر خود اس کی جگہ تی ہو جائے اور حضرت ابن عمر کا معمول سے تھاکہ جب ان کے لئے کوئی آدی اپنی جگہ سے کھڑ ابوجا تا تواس کی جگہ نہ بیٹھتے۔ لا حضرت ابد خالدوالی کتے

ال اخرجه البخارى في الادب (ص ١٣٧) ٢. اخرجه البزار عن محمد بن هلال قال الهيثمى (ج ١٠٥٨) هكذا وجدته فيما جمعته ولعله عن محمد بن هلال عن ابيه عن ابي هريرة وهو الميثمى (ج ١٥٥) هكذا وجدته فيما جمعته ولعله عن محمد بن هلال عن ابيه عن جده وهو بعيد و رجال البزار ثقات. انتهى ٣٠ اخرجه ابن جرير كذافي الكنز (ج ٥٥ ٥٥) واخرجه ابو داؤد مثله كمافي جمع الفوائد (ج ٢٠ س ١٤٣) ٤٠ اخرجه البخارى في الادب (ص ١٣٨) واخرجه المرمذي وصححه كما قال العراقي في تحريج الاحياء والا مام احمد وابو داؤد كمافي المبداية (ج٢٥ ص ٥٥) لو اخرجه ابن سعد (ج٤ ص ٥٠) لو اخرجه ابن سعد (ج٤ ص ٥٠) لو اخرجه ابن سعد (ج٤ ص ٥٠) كن نافع ابن عمر منتصر المي الدي الدي الادب (ص ١٣٨) واخرجه ابن سعد (ج٤ ص ٥٠)

ہیں ہم لوگ کھڑے ہوئے حضرت علی بن اہل طالب کا انظار کر رہے تھے تاکہ وہ آگے یوھیں کہ اتنے میں وہ ہاہرآئے اور فرمایا کیابات ہے تم لوگ سینہ تان کر (فوجیوں کی طرح) کھڑے ہوئے نظر آرہے ہوال

حضرت او مجلز کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویۃ باہر آئے باہر حضرت عبداللہ بن عامر اور دونی تھے۔ لیکن حضرت ابن زیر "بیٹھ رہے اور ان دونوں میں حضرت ابن زیر "بلند مرتبہ اور وزنی تھے۔ حضرت معاویۃ نے کہا حضور عظائے نے فرمایاہے کہ جس کواس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے اس کے لئے کھڑے ہول اسے دوزخ کی آگ میں اپنا گھر بنالینا جا ہے۔ کے

# مسلمان کی خاطراینی جگہ سے ذراسر ک جانا

حضرت والله بن خطاب قريش فرماتے بيں ايک آدمی مبعد ميں داخل ہواحضور عليہ اكيلے الله بيع ہوئے تھے آپ اس كی وجہ سے اپنی جگہ سے درامر كے ۔ كى نے عرض كيايار سول الله اجگہ تو بہت ہے (چركپ كوں اپنی جگہ سے سرك ؟) حضور نے اس كوفر مايايہ بھی مومن كا حقر ہے كہ جب اس كا كھائی اسے ديكھے تواپی جگہ سے اس كی خاطر سرك جائے ۔ علی حضرت والله بن استاع فرماتے ہيں كہ ايك آدمی مبحد ميں واخل ہوااس وقت حضور علیہ محمد ميں اسلام ہو اس وقت حضور اس آدمی كی وجہ سے اپنی جگہ سے ذراسر ك گئے۔ اس مبحد ميں اسلام ہو كہ تھے۔ حضور اس آدمی كی وجہ سے اپنی جگہ سے ذراسر ك گئے۔ اس مجد ميں اسلام ہو الله علی ہوئے ہے۔ حضور اس آدمی كی وجہ سے اپنی جگہ سے ذراسر ك گئے۔ اس مجد ميں الله علی سول الله الله الله الله علی الله علی مسلمان كاحق ہے كے اور حضور ميں الله طالب كی وجہ سے اپنی جگہ سے سركے اور يوں كما اے او الحن الله الله الله الله الله حضور کے اور حضر سے ابنی جگہ ہے سركے اور يوں كما اے او الحن الله سال آجاؤ۔ چنانچہ حضور سے علی حضور کے اور حضر سے ابنی جگہ ہے در ميان يعھ گئے۔

## پاس ہیٹھنےوالے کااکرام کرنا

حضرت کثیر بن مراہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن مبحد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عوف بن مالک انجی گا کیک حلقہ میں پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں جب انہوں نے ججھے دیکھا تواپیخ

١٠ اخرجه ابن سعد (ج ٢ ص ٢٨)
 ٢٠ اخرجه البخارى في الادب (ص ٢٤٤)

٣ ــ اخرجه البهبقي وابن عساكر كذافي الكنز (ج ٥ ص ٥٥)

حياة الصحابية أردو (جلدووم) — حياة الصحابية أردو (جلدووم)

پاؤک سمیٹ لئے لور فرملیا تم جانتے ہو کہ میں نے کس دجہ سے اپنے پاؤک پھیلار کھے تھے ؟اس لئے پھیلائے تھے تاکہ کوئی ٹیکآد می بیمال آگر پیٹھر جائے۔ حضرت محمدین عبادہ من جعفر کہتے ہیں حضرت این عباسؓ نے فرمایا میرے نزدیک لوگوں میں سے سب سے زیادہ قابل اکرام میرے پاس بیٹھنے والا ہے اسے چاہیۓ کہ دہ لوگول کی گردن پھلانگ کرآئے لور میرے یاس بیٹھ جائے۔ ک

#### مسلمان کے اگرام کو قبول کرنا

حفزت او جعفر کہتے ہیں دوآد می حفزت علیؓ کے پاس آئے ، حفزت علیؓ نے ان کے لئے گدا چھلیاان میں ہے ایک توگدے پر بیٹھ گیالور دوسر از مین پر۔جوزمین پر بیٹھ گیااہے حضرت علیؓ نے فرمایا ٹھواور گدے پر بیٹھو کیونکہ ایسے اکر ام کا اٹکار توگدھاہی کر سکتاہے۔ کے مسلمان کے راز کو چھٹانا

حضرت عرق فرماتے ہیں میری بیشی حفرت حصد ہو گئیں (ان کے فاوند) حضرت خنیس ن حذافہ سمی حضور علیہ کے صحابہ میں سے تصاور جنگ بدر میں شریک ہوئے سے ان کا مدینہ میں انقال ہو گیا۔ میری حضرت او بحق ہوئے سے ملا قات ہوئی میں نے ان سے کمااگر آپ چاہیں تو میں حضرت حصہ بنت عرض کا آپ ہے نکاح کردوں۔ انہوں نے مجھے کچھے جواب نہ دیا۔ چندون کے بعد حضور کے حصہ ہوئی سے شادی کا پیغام دیا۔ آخر میں نے حضور کے اس کی شادی کردی چندون کے بعد حضور کے حصہ ہوئی کیا تعامی کے تحمیر اس کا گوئی جواب نہیں دیا تھا میں نے تمہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ میں نے حضور تا ابو بکر نے کہا کہ وار انہوں نے کہا آپ کو تھا حضرت ابو بکر نے کہا ور انہوں نے کہا آپ کو تھا حضرت ابو بکر نے کہا در انہوں کے جواب نہیں دیا تھا کہ میں نے حضور تا ہوگئی کو حضرت حصہ کا ذکر کرتے ہوئے ساتھا (جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ حضور آن سے شادی کرناچا ہے ہیں) اور میں خضور کے راز فاش نہیں کرناچا ہتا تھا گر حضور آن سے شادی کرناچا ہے ہیں) اور میں حضور کے راز فاش نہیں کرناچا ہتا تھا گر حضور آن سے شادی نہ کرتے تو میں ضرور کر لیتا۔ سے حضور سے انس فرمانیں کے تو میں نے ایک دن حضور عالیہ کی خدمت کی جب میں نے دیکھا کہ میں آپ کی خدمت کی جب میں نے تا ہے اب دو پسر کوآرام فرمانیں گے تو میں آپ کے پاس سے باہر چاہ گیابا ہر سے کھیل دے تھے علی کھڑے ہو کر ان کے کھیل کو دو تکھنے لگ گیا استے میں حضور تشریف نے کہا تھا گیا ہر ہے کھیل دے تھے میں کھڑے ہو کر ان کے کھیل کو دو تکھنے لگ گیا استے میں حضور تشریف کی کھر کے اس کے اور چوں

<sup>1</sup>ي اخرجه البخاري في الادب (ص ١٦٧)

۲ اخرجه ابن ابی شیبة وعبدالرزاق قال عبدالرزاق هذا منقطع تُذافی الکنز (ج ٥ ص ٥ ٥)
 ۳ اخرجه ابونعیم فی الحلیة (ج ١ ص ٣٦١) واخرجه ایضا احمد و ابن سعد والبخاری والنسانی والبیهقی وابویولی واین چانهه زیادة کیافی المنتخب ۱۳۲۵ میلیسی والنسانی والبیهقی وابویولی واین چانهه زیادة کیافی المنتخب ۱۳۳۵ میلیسی والبیه واین چانهه زیادة کیافی المنتخب ۱۳۳۵ میلیسیسی والبیه والبیه واین چانه و البیه واین چانه و البیه و البی

## يتيم كااكرام كرنا

حضرت او ہر رہ فرماتے ہیں ایک آوی نے حضور علی ہے دل کی تختی کی شکایت کی تو حضور نے فرمایا پیتم کے سر پر ہاتھ پھیر اکرولور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ کل حضرت ہوالدر دائے فرماتے ہیں ایک آوی حضور علیہ کی خدمت میں آکر اپنول کی سختی کی شکایت کرنے لگاپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تممار اول فرم ہوجائے لور تمماری یہ ضرورت پوری ہوجائے ؟ تم یتیم پر شفقت کیا کرولور اس کے سر پر ہاتھ پھیر اکرولور اپنے کھانے میں اسے کھلایا کرواس سے تممار اول فرم ہوجائے گیا۔ کے اسے کھلایا کرواس سے تممار اول فرم ہوجائے گیا۔ کے حضرت بھیر بن عقربہ جسنی فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میری حضور علیہ سے اللہ تعالی مان پر ہو تھے اللہ تعالی ان پر مم فرمائے۔ میں یہ ویک اللہ تعالی ان پر مم فرمائے۔ میں یہ ویک اللہ تعالی ان پر مم فرمائے۔ میں یہ س تمر کر لیا اور فرمایا کیا تم اس پر راضی ضیں ہو کہ میں تممار اور بیاب نے بھیرا کر لیا اور فرمایا کیا تم اس پر راضی ضیں ہو کہ میں تممار اور بیاب ن جاول اور عاکشہ تممار کیا اللہ ہو ا

#### والد کے دوست کااکرام کرنا

حضرت انن عمر جب مکہ مکرمہ جاتے تواپیے ساتھ ایک گدھابھی رکھتے جب او نٹنی پر سفر کرتے کرتے اکتاجاتے توکرام کرنے کے لئے اس پر پٹھ جاتے اور ایک پگڑی بھی ساتھ لے

ل اخرجه البخارى في الادب (ص ١٦٩) و اخرجه البخارى ايضافي صحيحة و مسلم عن انس وضي الله عنه ينحوه مختصراً كمافي جمع الفوائد (ج ٢ ص ١٤٨) لا اخرجه احمد قال الهئيمي أمرح ٨ ص ١٦٠) رجالهرجال الصحيح. ٥١ لا عندالطبراني وفي اسناده من لم يسم وبقيته مدلس كماقال الهيشي (ج ٨ ص ١٦٠) وفيه من لايعرف كماقال الهيشي (ج ٨ ص ١٦٠) وفيه من لايعرف . ٥١ واخرجة البخارى في تاريخه عن بشير بن عقربة نحوه كمافي الاصابة (ج ١ ص ١٥٣) وابن منده و ابن عساكر اطول منه اكمافي المتحدل مهم المحده و ابن عساكر اطول منه اكمافي المتحدل مهم المحدد و ابن عساكر اطول منه اكمافي المتحدد و ابن عساكر اطول منه المتحدد و ابن عساكر المتحدد و ابن عساكر اطول منه المتحدد و ابن عساكر المتحدد و ابتحد و ابتحد و ابتحدد و ابتحدد و ابتحد و اب

جاتے جے (یوقت ضرورت) سر برباندہ لیت ایک دن دہ اس گدھے پر سوار ہو کر جارہ ہے کہ ایک دیماتی ان کے پاس سے گزرا۔ حضر ت این عمر نے اس سے بوچھا کہ کیاتم فلال این فلال نہیں ہو؟ اس نے کہ اہل میں دہی ہول حضر ت این عمر نے اپنادہ گدھادے دیا اور فرمایا اس پر سوار ہو جالور پگڑی بھی اے دے دی اور فرمایا سے اپناسر باندہ لینا۔ حضر ت این عمر کے ایک ساتھی نے ان سے کہ آئی ہو گدھے پر آزام کیا کرتے تھے دہ تھی اسے دے دیا اور جس پگڑی سے اپناسر باندھ لینا۔ حضر ت این اور جس پگڑی سے اپناسر باندھ لینا۔ حضر ت فرمائے۔ اور جس پگڑی سے اپناسر باندھ اور جس پگڑی ہوئے کہ آؤی این میں اللہ کے اللہ آپ کی مغفرت فرمائے ہوئے داکھ نیکی سے ب کہ آؤی این دالدے انقال کے بعد اس کے محبت ماکھ نیک والد کے انقال کے بعد اس کے محبت و تعلق دالوں سے اچھا سلوک کرے اس دیماتی کے والد (میرے والد) حضر ت این عمر سے ان عمر سے این ع

حضرت ابواسید ساعدی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کمایار سول اللہ اکیا میرے والدین کا انتقال کے بعد کوئی ایساکام ہے جس کے کرنے سے ہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا شار ہوجاؤں ؟ حضور نے فرمایا ہاں ان دونول کے لئے دعا کرنا، استغفار کرنالور ان کے جانے کے بعد ان کے وعدے بورشہ داری بنتی ہے اسکا خیال رکھنا اور ان کے دوستوں کا اگرام کرنا۔ سی

#### مسلمان کی دعوت قبول کرنا

حضرت زیادی انعم افریقی کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت معاویہ کے زمانہ خلافت ہیں ایک غزوہ ہیں سمندر کاسفر کررہے تھے کہ ہماری کشتی حضرت ابدالوب انصاری کی کشتی ہے جالمی جب ہماراد دپسر کا کھانا آگیا تو ہم نے انہیں (کھانے کے لئے )بلا بھیجائی پر حضرت ابدالوب ہماری ہماری ہماری انسان کے دور قبول کروں گا کیو تکہ ہیں نے حضور ساتھ کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان کے دعوت ضرور قبول کروں گا کیو تکہ ہیں نے حضور ساتھ کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان کے ایسے بھائی پر چھ حق واجب ہیں۔اگران ہیں ہے ایک بھی کام چھوڑے گا تودہ اپنے بھائی کا حق

<sup>﴿</sup> اخرجَه ابو داؤد والترمذي ومسلم كذافي جمع الفوائد ﴿ ج ٢ ص ١٦٩ ﴾

واجب چھوڑے گاجب اس سے ملے تواسے سلام کرے جب وہ اسے دعوت دے تواسے تبول کرے جب پیمار ہو تو اس کی عیادت تبول کرے اور جب پیمار ہو تو اس کی عیادت کرے اور جب اس کا انقال ہو تو اس کے جنازے میں شریک ہواور جب وہ اس سے نصیحت کا مطالبہ کرے تواسے نصیحت کا مطالبہ کرے تواسے نصیحت کرے۔ آگے پوری حدیث ذکر کی ہے۔ ا

حضرت حمیدین تعیم کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثال بن عفال کو کسی نے کھانے کی دعوت دی جے ان حضرات نے تول کرلیا (اور اس کے گھر کھانے کے لئے تشریف لے گئے) جب یہ دونوں حضرات کھانا کھا کر وہاں سے باہر نکلے تو حضرت عرر نے حضرت عثال سے دار نگلے تو حضرت عرال ہے دمزت عثال نے دمزت عثال نے بوجھا کیوں ؟ فرمایا جھے اس بات کا در ہے کہ اس نے یہ کھانا بی شان و کھانے کے لئے کھلایا ہے۔ کہ

حضرت مغیرہ بن شعبہ نے شادی کی حضرت عثان امیر المو منین تھے۔ حضرت مغیرہ نے ان کو (شادی کے) تشریف لائے تو ان کو (شادی کے) تشریف لائے تو فربایا میر اتوروزہ تھالیکن میں نے چاہا کہ آپ کی دعوت قبول کرلوں اور آپ کے لئے ہر کت کی دعاکر دوں (یعنی آنا ضروری ہے کھانا ضروری نہیں ہے) سلے

حصرت سلمان فاری فرماتے ہیں جب تمہارا کوئی دوست یا پڑوی یارشتہ دار سر کاری طازم ہواوروہ تمہیں کچھ بدیہ دے یا تمہاری کھانے کی دعوت کرے تو تم اسے قبول کرلو (اگر اس کی کمائی میں کچھ شبہ ہے تو ) تمہیں تووہ چیز بغیر کوشش کے مل رہی ہے اور (غلط کمائی کا) گناہ اس کی کمائی میں بچھ شبہ ہے تو ) تمہیں تووہ چیز بغیر کوشش کے مل رہی ہے اور (غلط کمائی کا) گناہ اس کے ذمہ ہوگا۔ سمجھ

#### مسلمانوں کے راستہ ہے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا

حفرت معاویہ بن قرہ کتے ہیں میں حفرت مقل مزنی کے ساتھ تھا نہوں نے راستہ سے کوئی تکلیف دہ چیز بٹائی۔ آگے جاکر مجھے بھی راستہ میں ایک تکلیف دہ چیز نظر آئی میں جلدی سے اس کی طرف پر حاق انہوں نے فرمایا ہے میرے بھٹے تم ایسا کیوں کررہے ہو؟ میں نے کہ آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا اس کئے میں بھی اس کام کو کرناچا ہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہے میرے بھٹے تم نے بہت اچھا کیا میں نے نبی کریم علی کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ جو میرے بھٹے تم نے بہت اچھا کیا میں نے نبی کریم علی کے دید فرماتے ہوئے ساہے کہ جو

اخرجه البخاري في الادب (ص ١٣٤) لل اخرجه ابن المبارك واحمد في الزهد كذافي
 الكنز (ج٥ص ٣٦) لل اخرجه احمد في الزهد كذافي الكنز (ج٥ص ٣٦)

حياة الصحابة أردو (جلد دوم)

ملمانوں کے راستہ سے کسی تکلف دہ چیز کو ہٹائے گااس کے لئے ایک نیکی لکھی جائے گی اور جس کی ایک نیکی بھی (اللہ کے ہاں) قبول ہو گئی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ل

### جيئنے والے کو جواب دینا

حضرت ان عمرٌ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نی کریم عظیمہ کے پاس پیٹھ ہوئے تھے کہ اتے میں آپ کو چھینک آئی اس پر صحابہ نے کہا یو حمك الله ! حضور نے فرمایا یهدیكم الله وبصلح بالكم ع

حضرت ان مسعودر ضى الله عند فرماتے بين كه حضور الله بميں يہ سكھاتے تھے كه جب بميں يہ سكھاتے تھے كه جب بميں يہ سكھاتے تھے كہ جب بميں يہ حضرت ان مسعودر ضى الله عند فرماتے بين كه حضور الله يہ سكھاتے تھے كه جب تم بين سے كسى كوچھينك آئے تو اسے الحمد لله رب العالمين - كمنا چاہے اور جب وہ يہ كمہ لے تو اس كے پاس والول كو يرحمك الله كمن اچاہے جب ياس والول كو يرحمك الله كمن چاہے جب ياس والے يہ كمہ چكيس تو اسے بعفو الله كمي ولكم كمنا چاہے ۔ ه

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے گھر کے ایک کونے میں ایک آدمی کو چھینک آئی تو ایک آدمی کو چھینک آئی تواس نے کما لحمد دللہ اس پر حضور نے فرمایا پر حمک اللہ چھر گھر کے کونے میں ایک اور آدمی کو چھینک آئی اور اس نے کما الحمد دللہ رب العالمین حمد اکثیر اطیبا مبار کا فید - حضور نے فرمایا بہ آدمی ( تواب میں ) اس سے انیس در جے بوٹھ گیا۔ لے

حفرت انس فرماتے ہیں حضور ﷺ کے پاس دوآومیوں کو چھینک آئی، حضور نے ایک کی چھینک کا توجواب دیالیکن دوسرے کوجواب نہ دیا حضور سے اس کی دجہ پوچھی گئی تو حضور نے

١ اخرجه البخارى في الادب (ص ٨٧)
 ٢ اخرجه الطبراني وقال الهيشمي (ج ٨٥)
 ص٥٥) وفيه اسباط بن عزاة ولم اعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح.

٣ اخرجه احمد وابویعلی قال الهیشی (ج ۸ ص ۷۰) و فیه ابومعشو نجیح و هولین الحدیث و بقیة رجاله ثقات و اخرجه این جزیر و البیهقی عن عائشة رضی الله عنها نحوه کما فی کنز العمال (ج ٥ ص ٥٠)
 ١ عن اخرجه الطبرانی و استاده جید کما قال الهیشی (ج ۸ ص ۵۷)

ه . عندالطبراني ايضا قال الهَثِيميّ وفيه عطّا بن النسائب وقد اختلط

الى اخرجه ابن جرير كذافي الكنز (ج ٥ ض ٥٦) وقال لاياس بسنده. www.besturdubooks.wordpress.com

فرمایااس نے تو چھینک کے بعد الحمد للد کہاتھالور اس دوسرے نے نہیں کہا تھا (اس لئے میں نے پہلے کو جواب دیالور دوسرے کو نہیں دیا) کا

حفرات او ہر مر قفرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے پاس دوآد میوں کو چھینک آئی ان میں سے
ایک دوسر ہے سے (و نیاوی لحاظ سے ) زیادہ مرتبہ والا تھا۔ بلیمہ مرتبہ والے کو چھینک آئی اس
نے الحمد لللہ نہیں کما حضور کے اسے چھینک کا جواب نہ دیا پھر دوسر ہے کو چھینک آئی اس نے
الحمد لللہ کما تو حضور نے اس کی چھینک کا جواب دیا اس براس بلیمہ در ہے والے نے کما جھے آپ
کے پاس چھینک آئی لیکن آپ نے میری چھینک کا جواب نہ دیا اور اسے چھینک آئی تو اس کی
چھینک کا جواب دیا۔ حضور نے فرمایاس نے (چھینک کے بعد) اللہ کانام لیا تھا اس لئے میں نے
بھی اللہ کانام لے دیا اور تم اللہ کو بھول گئے تو میں نے بھی تمہیس بھلادیا۔ کے

حضرت محول اُدی گئے ہیں میں حضرت ان عمر کے پہلومیں بیٹھا ہوا تھا کہ اسے میں مبعد کے کونے میں ایک آدمی کو چھینک آئی تو حضرت انن عمر ؓنے فرمایا اگر تم نے المحمد للله کما تو پھر یو حمک الله کئے

١٠ اخرجه الشيخان وابو داؤ دهالترمذي كذافي جمع الفوائد (ج٢ص ١٤٥)

لا عند احمد والطبراني قال الهيئمي (ج ٨ص ٨٥) وجال الصحيح غير ربعي بن ابراهيم وهو
 لقة مامون ،اه واخرجه البخارى في الادب (ص ١٣٦) والنهبقي وابن النجار وابن شاهين كمافي
 الكنز (ج ٥ص ٥٧)

حضرت نافع کتے ہیں کہ حضرت انن عمر کو چھینک آتی اور کو کی انہیں بیر حمك الله کمتا توبیہ اے جواب میں کتے بوحمنا الله وایا کم وغفر لنا ولکم 4

حفرت نافع کہتے ہیں کہ آیک آدمی کو حضرت ابن عمر کے پاس چھینک آئی اس آدمی نے اللہ کی الصحمد الله کما تو حضرت ابن عمر نے اللہ کی اللہ کما تو حضور سے ابن عمر نے اللہ کی تعریب میں درود بھی کہ ایک آدمی کو حضرت ابن عمر کے باس چھینک آئی تو اس آدمی نے کما المحمد الله دب العالمین حضرت عبداللہ بن عمر نے کما اگر تم اس کے ساتھ والسلام علی دسول الله الماکر بوراکرد سے تو زیادہ اچھاتھا کے حضرت ابن عمرات کو ساکھ جب دہ کمی کو چھینک کاجواب دیے تو کہتے جی کہ میں نے حضرت ابن عمرات کو ساکھ جب دہ کمی کو چھینک کاجواب دیے تو کہتے عافا نا الله وایا کی من الناد یو حمکم الله گا

#### مریض کی بمار پرسی کرنااورائے کیا کہنا چاہیے

حضرت زید بن او تم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں درو تعاجس کی وجہ سے حضور علیہ اللہ علیہ میری درو تعاجب کی در ا نے میری دیماریری فرمانی۔ سی

حضرت سعد تن افی و قاص فراتے ہیں کہ جمتہ الوداع والے سال میں میں بہت زیاد ہدار ہوگیا تھا جب حضور ﷺ میری عیادت کے لئے تشریف لائے تو میں نے کوا میری بیداوی زیادہ ہوگئی ہوری الدر کو فی وارث شیں ہے صرف ایک بیشی ہے تو کیا میں اپنادہ تمائی مال صدقہ کر دولور تو کیا میں اپنادہ تمائی مال صدقہ کر دولور تمائی مال صدقہ کر دولور تمائی ہیں بہت ہے تم اپنور تم ایک اللہ تعلق اللہ کی مصاب کے تاریخ ہو تھی خرچہ اللہ کی رضا کے لئے کو جو اللہ کی رضا کے لئے کو اللہ کی رضا کے لئے کو اللہ کی رضا کے لئے کو اللہ گار مائی ہیں ہو جو اللہ کی رضا کے لئے کو اللہ گار مائی ہیں ہو تھی اللہ گار میں اللہ کی طرف سے اجر ضرور ملے گاحتی کہ تم جو اللہ کی رضا کے منہ میں واللہ گارہ میں اللہ کی طرف سے اجر ضرور ملے گاحتی کہ تم جو اللہ کی اور مماجرین تو گالو گے اس پر بھی اجر ملے گا۔ میں نے کہایار سول اللہ البی تھی تو ایسالگ رہا ہے کہ اور مماجرین تو کہا کہ میں ہو جا کی گاور جو تکہ میں کہ سے جم ت کرے گیا تھا تو میں اب یہ نمیں جا ہتا کہ میں اس انتقال میں ہو جا کے گالور جو تکہ میں کہ سے جم ت کرے گیا تھا تو میں اب یہ نمیں جا ہتا کہ میں بیال انتقال نمیں ہو گا کا ور تم جو بھی ذیک عمل کرد گے اس سے تمار دور جو تھی بیک عمل کرد گے اس سے تمار دور جو تھی بیک عمل کرد گے اس سے تمار دور جو تھی بیک عمل کرد گے اس سے تمار دور جو تھی بیک عمل کرد گے اس سے تمار دور جو تھی بیک عمل کرد گے اس سے تمار دور جو تھی بیک عمل کرد گے اس سے تمار دور جو تھی بیک عمل کرد گے اس سے تمار دور جو تھی بیک عمل کرد گے اس سے تمار دور جو تھی بیک عمل کرد گے اس سے تمار دور جو تھی بیک عمل کرد گے اس سے تمار دور جو تھی بیک عمل کرد گے اس سے تمار دور جو تھی بیک عمل کرد گے اس سے تمار دور جو تھی بیک عمل کرد گے اس سے تمار دور جو تھی بیک عمل کرد گے اس سے تمار دور جو تھی بیک عمل کرد گے اس سے تمار دور جو تھی بیک عمل کرد گے اس سے تمار دور جو تھی بیک عمل کرد گے اس سے تمار دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دیک کی دور کی دور کی دور کی دو

١٠ اخرجه اليهيقي كذافي الكنز (ج ٥ص ٥٧) واخرجه البخاري في الادب ( ١٣٦) نحوه الدوجه اليهيقي كذافي الكنز (ج ٥ص ٥٧)
 ١٠ اخرجه اليهيقي كذافي الكنز (ج ٥ص ٧٥)
 ١٠٠٥) على اخرجه ابو داؤد كذافي جمع الشوافلة (ج ١ ص ٢٤)

اور دوسر ول کابہت نقصان ہوگا (چنانچہ عراق کے فتح ہونے کا فرایعہ ہے) اے اللہ! میرے صحابہ کی ہجرت کو آخر تک بنچا (در میان میں مکہ میں فوت ہونے ہے ٹوشنے نہائے) اور (مکہ میں موت دے کر) انہیں ایڑیوں کے بل واپس نہ کر۔ ہال قابل رحم سعد بن خولہ ہے (کہ وہ مکہ ہے ہجرت کر گئے تصاور اب یمال فوت ہوگئے ہیں) ان کے مکہ میں فوت ہونے کی وجہ ہے حضور کوان ہر ترس آرہا تھا۔ ل

حضرت جارئن عبدالله فرماتے ہیں کہ ہیں ایک دفعہ بمار ہو گیا تو حضور ﷺ اور حضرت الدیکو پیدل جل کر میری عیادت کے لئے تشریف لائے میں اس دقت ہے ہوش تھا۔ حضور کے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا پائی مجھ پر چھر کا جس سے مجھے افاقہ ہو گیا میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہیں۔ میں نے کہایار سول اللہ! میں کیا فیصلہ کروں ؟ توآپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا یمال تک کہ میراث کی آیت نازل ہوگا۔ کے

حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور بھاتے ایک گدھے پر سواد ہوئے اس گدھے کے پالان پر فعد ک کی بنبی ہوئی چادر پڑی ہوئی تھی اور جھے اپنے پیچے بھاکر حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لئے تشریف نے گئے۔ یہ واقعہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے علیہ چلتے حضور کا گزر ایک مجلس پر ہواجس میں عبداللہ بن الی لئن سلول بھی تھا ابھی تک عبداللہ ن اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اس مجلس میں مسلمان مشرک ، ست پر ست اور یہودی سب ملے جلے بیٹھے تھے اور اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے۔ جب آپ کی سب ملے جلے بیٹھے تھے اور اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے۔ جب آپ کی سواری کا گردو غبار اس مجلس پر پڑا تو عبداللہ بن الی نے اپنی ناک پر چادر رکھی لور کہ اہم پر گردو غبار نہ ڈالو۔ حضور سلام کر کے وہاں کھڑے ہوگئے اور سواری سے نیچے اثر کر انہیں اللہ کی دعوت دین لگ گئے اور انہیں قرآن بھی پڑھ کر سنایا۔ عبداللہ بن الی نے کہا اے آدی! جو آپ کہد رہ ہیں آگر اپنی است میں آگر اپنی است سناکہ ہمیں تکلیف نہ پہلے کر بن آپ اپنی ایس ہو سکی کین آپ ہماری مجلس میں آگر اپنی بات سنادیا کر ہیں۔ حضرت ائن رواحہ نہ کہا تہ میں اس میں تشریف لایا کر ہیں اور ہمیں اپنی بات سنایا کر ہیں ہمیں سے بوگ ہو بہار ک انہوں میں تشریف لایا کر ہیں اور ہمیں اپنی بات سنایا کر ہیں ہمیں سے بہت پند ہے۔ اس پر مسلمانوں ، مشر کوں اور یہودیوں نے ایک دو سرے کوپر ابھلا کہنا شروع

في اخرجه البخاري ( ج ١ ص ٤ ٧ ) واللفظ له ومسلم (ج ٢ ص ٣٩) الأربعة

کردیالوربات اتن ہو ھی کہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے ہی والے سے حضور ان سب کو مختد اگر سے رہے ہیں اور ہو کے چل محند اگر سے رہے ہیں ہوگئے چر حضور اپنی سواری پر سوار ہو کر چل پڑے یہاں تک کہ حضرت سعد بن عبادہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضور نے ان سے فرمایا اے سعد ابو حباب بینی عبد اللہ بن ابی نے جو کما کیا تم نے وہ نہیں سنا ؟ حضرت سعد نے عرض کیا بارسول اللہ! کپ اسے معاف کردیں اور اس سے در گزر فرمادیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو سب کچھ عطا فرمادیا حالا نکہ آپ کے تشریف لانے سے کہا در مادیں۔ اللہ تعالی نے تو الوں نے تو اس بات پر انقاق کر لی تھا کہ اسے تاج پہنا کر اپناسر دار منالیس کین اسے میں آپ اللہ تعالی کی طرف سے حق نے کرآگئے جس کی وجہ سے ایسانہ ہو سکائس اس وجہ سے اسے آپ سے حسد طرف سے حق نے کرآگئے جس کی وجہ سے ایسانہ ہو سکائس اس وجہ سے اسے آپ سے حسد سے اور آپ کی سیادت اس کے گئے تئے نہیں اثر رہی ہے آج جو پچھ آپ نے اسے کرتے دیکھا ہوں کہ سے اور آپ کی سیادت اس کے گئے تئے نہیں اثر رہی ہے آج جو پچھ آپ نے اسے کرتے دیکھا ہوں سے اس غصہ اور حسد کی وجہ سے ب

حفرت ان عباس فرماتے ہیں حضور علیہ ایک ہمار دیماتی کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور آپ کی عادت سے لئے تشریف لے گئے اور آپ کی عادت سے تھی کہ جب کسی ہمار کے پاس عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تو فرماتے لا با س طھور ان شاء الله تعالی

ترجمہ "کوئی ڈرکیبات نہیں۔انشاء اللہ بینماری (گناہوں سے) پاکی کا ذریعہ ہے" چنانچہ اسے بھی وہی کلمات کے تواس نے جواب میں کماآپ اسے پاکی کا ذریعہ کمہ رہے ہیں۔ بات ایسے نہیں ہے بلحہ یہ تو بہت تیز خار ہے جو ایک بوڑھے پر جوش مار رہاہے اور یہ خار تواسے قبر ستان و کھاکر چھوڑے گا۔ حضور نے فرمایا چھاتو پھر ایسے ہی سی کے (چنانچہ وہ اس بیماری میں مرسمیا)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور ﷺ مدینہ آئے تو حضرت ابو بحر اور حضرت بلال کو بہت تیز مخار ہو گیا چنانچہ میں الن دونول حضر ات کے پاس گئی اور میں نے کہا اے لبا جال اآپ کیسے ہیں ؟اے بلال آلپ کیسے ہیں ؟ حضرت ابو بحر کا جب مخار تیز ہو تا تو وہ یہ شعر پڑھا کرتے

كل امرى مصبح في اهله والموت اذني من شراك نعله

"ہرآدی اپنے گھر والوں میں رہتاہے اور اسے کماجاتا ہے اللہ تمہاری صبح خیر وعافیت والی منائے حال منائے حالا نکہ موت تواس کے جوتے کے تتمے سے بھی زیادہ قریب ہے "اور جب حضرت بلال کا خاراتر جاتا تووہ (مکہ کویاد کرکے) یہ شعر پڑھتے۔

الاليت شعري هل ابيس ليلمة بوادو حولي اذخر وجليل

ل اخرجه البخاري (ج ٢ ص ٨٤٥) ٢ أخرجه البخاري (ج ٢ ص ٨٤٤)

غور سے سنو اکاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ کیامیں کوئی رات (مکہ) کی وادی میں گزار دول گا اذ نز اور میرے ارد گر د (مکہ کا) گھاس اور جلیل گھاس ہو گا۔

وهل اردن يو ما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطقيل،

اور کیاش کسی دن مجند کے چشموں پر اترون گالور کیاشامہ اور طفیل نامی (کمد کے) پہاڑ مجھے نظر آئیں گے۔ میں نے حضور کی خدمت میں جاکریہ ساری بات بتائی تو حضور نے دعاما تگی اے اللہ اجمیں کمہ سے جتنی محبت ہے اتنی یاس سے زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلول میں

پیدا کردے اے اللہ! مدینہ کو صحت افزاء مقام ہادے اور ہمارے گئے اس کے مداور صاع (دو پیانوں) میں برکت ڈال دے اور اس کا مخار جمف مقام پر منتقل کردے لیے حضرت ابو ہر برڈ فرماتے ہیں حضور عظائے نے فرمایاتم میں سے آن روز ہے کس نے رکھاہے؟

حضرت او پھڑنے کہ ایش نے۔ پھر آپ نے بوچھاتم بیں ہے آج کی نے کسی دیماد کی عیادت کی ہے ؟ حضرت او پکڑنے کہ ایس نے پھر حضور نے بوچھاتم میں ہے آج کون کسی جنازہ میں شریک ہوا ہے ؟ حضرت او پکڑنے کہ ایس پھر آپ نے بوچھا آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھال سر ؟ حضرت او پکڑنے زکا بھی نے حضور کے فریلاح آدمی آری ایک دن میں ساد سرکام

شریک ہوائے ؟ حضرت او جرنے امایس چراپ نے پوچھائ میں نے می سین کو کھاتا کھلایاہے ؟ حضرت او بحر نے کہا میں نے۔ حضور کے فرمایا جوآد می ایک دن میں یہ سارے کام کرے گاوہ جنت میں ضرور جائے گا۔ کے

حضرت عبداللہ بن نافع کہتے ہیں حضرت ابو موئی الاحضرت حسن بن علی کی عیادت کرنے کے تو حضرت علی ہے فرملیا جو بھی مسلمان کی پیماد کی عیادت کرتائے تواگر وہ ہے کو کرتائے تو اس کے ساتھ سرتہ ارار فرشتے جاتے ہیں جو شام تک اس کے لئے استغفاد کرتے رہتے ہیں اور اس عیادت کے بدلہ میں) جنت میں ایک بلغ لحے گاؤوراگر وہ شام کو عیات کرتائے تو اس کے ساتھ سرتہزار فرشتے جاتے ہیں جو اس کے لئے استغفاد کرتے رہتے ہیں اور اس جنت اس کے ساتھ سرتہزار فرشتے جاتے ہیں جو اس کے لئے استغفاد کرتے دہتے ہیں اور اس جنت میں ایک بلغ لے گائے کو ان سے حضرت ابو موئی اشعری حضرت حسن بن علی بن ابی عیادت کی بن علی من اب عیادت کی نیت سے آیا ہوں اس پر حضرت علی نے تھی کی حدیث جسیا مضمون ایسان کیا۔ س

عبدالله بن نافع نحوه موقوفا وقال اصند هذا عن على عن النبي ﷺ من غير وجه صحيح على وهكذا اخرجه احمد رج ١ هيwww.besturdubooks.wordpres

لى اخرجه البخاري (ج ٧ ص ٤٤٨) . لى اخرجه البخاري في الادب المقر د (ص ٧٥) كل اخرجه ابن جرير والبهنقي كذافي الكنز (ج ٥ ص ٥ ٥) وقال قال اي البهيقي هكفا رواه اكثر اصحاب شعبة مؤقوفاوقدروي من غير وجه عن على موفوعاً . انتهى وهكذا اخرجه ابو داؤد عن

حضرت او فاخته کہتے ہیں حضرت او موی اشعریؓ حضرت حسن بن علیؓ کی عیادت کرنے آئے تو حضرت علیٰ اندر تشریف لائے لور یو چھااے او موٹ اُک عیادت کرنے آئے ہیں یا ملنے انہوں نے کمااے امیر المومنین! نہیں میں توعیادت کرنے کیا ہوں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو صبح ہے شام تک ستر بزار فرشتے اس کیلئے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک خریف یعی باغ عطافرماتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں ہم نے یو چھااے امیر المومنین! خریف کے کہتے ہیں حضرت علی نے فرمایا خریف یانی کی وہ نالی ہے جس سے مجھوروں کے باغ کویانی دیاجا تا ہے۔ ا حفزت عبدالله بن بیار مستے ہیں کہ حفزت عمر وبن حریث حفزت حسن بن علیؓ کی عیادت کرنے آئے تو حضرت علیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم حسن کی عیادت کرنے آئے ہو حالا نکہ تمہارے ول میں (میرے بارے میں ) بہت بچھ ہے۔ حضرت عمروٌ نے ان سے کما آپ میرے رب تو ہیں نہیں کہ جد ھر جا ہیں اد ھر میرے دل کو پھیر دیں (بس اللہ ہی نے میرے دل میں ایسی رائے ڈالی ہے جوآپ کی رائے کے خلاف ہے) حضرت علی نے فرمایا اس سب (اختلاف رائے) کے باوجود ہم آپ کوآپ کے فائدے کی بات ضرور بتا کیں گے میں نے حضور عظی کویہ فرماتے ہوئے ساہے کہ جو مسلمان این بھائی کی عیادت کر تا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے بھیج دیتے ہیں دن میں جس دنت بھی عمیادت کرے گااس دنت ہے شام تک وہ اس کے لئے دعا کرتے رہیں گے اور رات کو جس وقت بھی عیادت کرے گا اس وتت ہے صبح تک وہ اس کے لئے دعا کرتے رہیں گے۔ کمہ

حضرت سعید گئے ہیں میں حضرت سلمان کے ساتھ تھادہ (کوفہ کے محلّہ) کندہ میں کسی عماد کی عیادت کرنے گئے۔اس کے پاس جاکر انہوں نے کہا تہیں خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ مومن کی ہماری کو اس کے گناہوں کے منے کا اور اس سے اللہ کے راضی ہونے کا ذریعہ بناتے ہیں اور فاجر دبد کار کی ہماری توالی ہے کہ جیسے اونٹ کو اس کے گھر والوں نے باندھ دیا پھر اسے کھول دیا۔ اونٹ کو بچھ پنہ نہیں کہ اسے کیول باندھ اتھا اور اسے کیوں چھوڑا ہے ؟ سل حضرت سعید بن و ہب کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان کے ساتھ ان کے ایک دوست کی عیادت کرنے گیا جو کہ قبیلہ کندہ کا تھا۔ ان سے حضرت سلمان کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو کسی ہماری یا آزمائش میں جٹلا فرماتے ہیں اور پھر اسے عافیت عطافر ماتے ہیں مومن بندے کو کسی ہماری یا آزمائش میں جٹلا فرماتے ہیں اور پھر اسے عافیت عطافر ماتے ہیں

لِ اخرجه احمد (ج 1 ص ٩١) ﴿ اخرجه احمد ايضا (ج 1 ص ٩٧) واخرجه البزار قال الهيئمي (ج ٣ ص ٣١) ورجال احمد ثقات ﴿ لَلَّ اخرجه البخاري في الادب (ص ٧٧)

اس سے اس کے زمانہ ماض کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ زمانہ میں وہ اللہ کی رضا کا طالب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فاجر بعدے کو بھی کی دیماری یا آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں پھر اسے عافیت عطافر ماتے ہیں لیکن وہ اون کی طرح ہو تا ہے جسے اس کے گھر والوں نے پہلے باندھا تھا پھر اسے کھول دیا اس اونٹ کو کچھ خبر نہیں کہ گھر والوں نے اسے کیول باندھا تھا پھر اسے کیول باندھا تھا بھرا ہے کیول باندھا تھا

حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت الن عمر جب کی دیماری عیادت کرنے جاتے تواس سے کو چھتے کہ کیا حال ہے ؟ اور جب اس کے پاس سے کھڑے ہونے لگتے تو فرماتے خار الله لك الله مہیں خیر عطافرمائے اور مزید کچھ نہ فرماتے کے حضرت عبداللہ بن ابی ہذیل گئتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن ابی ہذیل گئتے ہیں کہ ایک ہمی تھے۔ گھر میں ایک عورت تھی جے ان کا ایک ساتھی دیکھنے لگا تواس سے حضرت عبداللہ میں تھے۔ گھر میں ایک عورت تھی جے ان کا ایک ساتھی دیکھنے لگا تواس سے حضرت عبداللہ فی کمااگر تیری آگھ بچوٹ جاتی تو یہ تیرے لئے (نامحرم کودیکھنے سے) زیادہ بہتر تھا۔ کے حضرت الن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیلے جب کسی دیماری عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تواس کے سربانے بیٹھ جاتے پھر سات مرتبہ یہ دعا پڑھتے اساء ل الله العظیم رب حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیلے جب کسی دیمار کے پاس جاتے تو یہ دعا پڑھتے العوش العظیم ان یشفیك اگر اس کی موت ہیں کچھ دریہ ہوتی تو وہ آدی ضرور ٹھیک ہو جاتا۔ کے حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیلے جب کسی دیمار کے پاس جاتے تو یہ دعا پڑھتے العرب الباس رب الناس واشف الت الشافی لا شافی الا انت کی این جریر کی روایت میں یہ افرائے ہیں لا شفاء الا سفال کے حضور کے اس کے حضور کے اس کے حضور کے اس کے حضور کے حضور کے اس کے حضور کے اس کے حضور کے اس کے حضور کے حضور کے اس کے حضور کے اس کے حضور کے اس کے حضور کے

عین تا ملی فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب کسی بسار کی عیادت فرماتے توا پنادلیاں ہاتھ

مقرت می فرمائے ہیں کہ معمور عصفہ جب کی ہماری فیادت فرمائے تو ایاد ایان ہو اس اس کے وائیں رخمار پر رکھ کر ہے وعا پڑھتے لا باس اذھب الباس وب الناس اشف انت الشافی لا یکشف الضرالاانت کی

حضرت الس فرماتے ہیں کہ حضور علی جب سی بیمار کے پاس جاتے تویہ دعا پڑھے اذھب الباس رب الناس واشف انت المشافی لا شافی الانت شفاء لا بعادر سقما أللہ المباس واشف انت المشافی لا شافی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ جب کی بیمار کی عیادت فرماتے تو اپناہاتھ جسم

١ عند ابي نعيم في الحلية (ج ١ ص ٢٠٦) ٢ عند اخرجه البخارى في الادب (ص ٧٨)
 ٣ اخرجه البخارى ايضا (ص ٧٨)
 ٤ اخرجه البخارى في الا دب (ص ٧٩)
 ٥ اخرجه ابن ابي شببة ورواه احمد والترمذي وقال حسن غريب والد ورقى وابن جرير وصححه ٦ كذافي الكنز (ج ٥ ص ٥٠)
 ٧ عند ابن مردريفهابي على الجداد في معجمه

۸۔ عند ابن ابی شیبة و کذافی الکنز (ج ق ص ۵) w.besturdubooks.wordpress.com

ك حصه يرر كهة جمال تكليف بوتى اوربيه دعاير صحبه الله لاباً سك

حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور عظی میری عیادت کرنے تشریف لائے جب آپ باہر جانے گئے تو فرمایا اے سلمان اللہ تمہاری بماری کو دور کردے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے اور تمہیں دین میں اور جسم میں مرتے دم تک عافیت نصیب فرمائے۔ کے

حضرت عائشہ فرماتی جیں کہ حضور ﷺ جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس اللہ اشف وانت کوئی مریض آپ کے پاس الیاجا تا تو حضور کید دعا پڑھتے۔ اذھب الباً س رب الناس اشف وانت الشافی لاشفاء الا شفاء لا شفاء لا یعادر سقماً کے حضرت عائشہ کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور ﷺ کی دوسری روایت میں یہ کہ حضور ﷺ کی دماری دیادہ وکر کیئے اورا گے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مرض الوفات میں جب حضور ﷺ کی دماری دیادہ ہوگئی تو میں حضور کا اتھ لے کر حضور کے جسم پر پھیر نے گئی اور یکی کلمات پڑھنے گئی حضور نے نیاباتھ مجھ سے محینے لیااور فرمایا ہے میرے رب! مجھے معاف فرما اور مجھے دفیق (اعلی یعنی این اللہ میں اللہ عنادے۔ یہ حضور گا تری کلمام تھاجو میں نے حضور سے سنا۔ سی اللہ اللہ عادے۔ یہ حضور گا تری کلام تھاجو میں نے حضور سے سنا۔ سی طاوے۔ یہ حضور گا تری کلام تھاجو میں نے حضور سے سنا۔ سی

### اندرآنے کی اجازت مانگنا

حضرت انس فرماتے ہیں حضور ﷺ جب سلام فرماتے تو تین و فعہ فرماتے ( ایمنی اجازت ما نکنے کے لئے گھر سے باہر تین و فعہ سلام زور سے فرماتے اجازت مل جاتی تو ٹھیک ور نہ باہر سے واپس چلے جاتے یا مطلب سے ہے کہ جب مجمع زیادہ ہوتا توسارے مجمع کوسنانے کے لئے حضور تین و فع سلام فرماتے یا مطلب سے کہ حضور تین و فع سلام فرماتے یا مطلب سے کہ حضور جب کسی کو ملنے اس کے گھر جاتے تو تین مرتبہ سلام فرماتے ( ایک اجازت لینے کے لئے اور دوسر ااندر جاتے وقت اور تیسر اواپسی کے وقت ) اور جب کوئی ( اہم ) بات فرماتے تو تین مرتبہ فرماتے ( ایک اجازت فرماتے تو تین مرتبہ فرماتے ( ایک کے گھر جاتے کہ سمجھ والا بھی بات سمجھ جائے )۔ ھ

حضرت قیس بن سعد فرماتے ہیں حضور علیہ میں ملنے کے لئے ہمارے گھر تشریف لائے چنانچہ حضور نے (اجازت کے لئے باہر سے) فرملیا اسلام علیم ورحمتہ اللہ! میرے والد نے (حضور

۱ ر. اخرجه ابو يعلى قال الهيئمي (ج ۲ ص ۲۹۹) رحاله موثقون ۲.. اخرجه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن خالد القرشي وهو ضعيف كما قال الهيثمي (ج ۲ ص ۲۹۹)

٣ \_ اخرجه البخاري في صحيحه (ج ٢ ص ٨٤٧) . ٤ ـ اخرجه ابن سعد (ج ٢ ص ١٤)

ے اور بیات سورے مروی م ورب اور اور اور اور اور اور ان برس وہ ایک اور ان برس وہ ان بیا ایک میں نے حضرت رہی بن حراش فرماتے ہیں مجھے ہو عامر کے ایک آدی نے یہ قصہ سایا کہ میں نے حضور علی کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کیا میں اندر آجاؤں ؟ اس نے اندر آنے کی اجازت جاکر اس آدی ہے کہو کہ وہ یول کے الملام علیم کیا میں اندر آجاؤں ؟ اس نے اندر آنے کی اجازت لینے میں اچھا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ میں نے حضور کی بیات باہر سے میں کی اور باندی کے باہر آنے سے میلے ہی میں نے کہا الملام علیم کیا میں اندر آجاؤں۔ آگے فور حدیث بھی ذکر کی۔ کے

خطرت ان عباس فرماتے ہیں حضور اپنے بالا خانے میں تھے کہ حضرت عمر ان الدہ انہوں نے کہ السلام علیک پارسول اللہ االسلام علیکم کیاعر اندر آجائے سے خطیب نے اس واقعہ کو ان الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر نے کہا السلام علیک ایما النبی ورحمتہ اللہ وہر کا تہ السلام علیک کیاعر اندر آجائے ؟ ہمی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور عیلیہ سے نین السلام علیکم کیاعر اندر آجائے ؟ ہمی حضور نے مجھے اجازت دی ہے بدائدر آنے کی اجازت ما تی ہی محضور کے جھے اجازت دی ہے کہ ہمیں بلایا ہم لوگ آئے اور ہم حضرت الوہری ہے کہ حضور علیہ نے تین کہ حضور علیہ نے آئی کی محمد میں بلایا ہم لوگ آئے اور ہم

٧. عند ابي د انو د كذافي جمع الفوائد (٢٠ ص ١٤٣) ٢. اخرجه البخاري في الادب

المفرد ( ص ۱۵۸) واخرجه إيضا ابو دانو د كما في جمع الفواند ( ۲ ص ۱۶۳) . لل اخرجه احمد قال الهيثمي (ج ۸ص ۲۶) رجاله رجال الصحيح . اه

£ اخرجه ابو دائو دوانساني@عمرَّ عكوه لوالعطيب؟ كاللفعاَّ لها لوائلوالمَّذَى طَدَافَى\الكانو (ج

حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس تھا کہ اتنے میں حضرت علیٰ آئے اور انہوں نے اجازت لینے کے لئے دروازہ آہتہ سے گھٹکھٹایا حضور ؓ نے فرمایاان کے لئے

(دروازہ) کھول دو۔ کیے حضر ت سعدین عماد ہؓ نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اندرآنے کی اجازت ما تگی۔ حضور ﷺ نے ان سے فرمایا دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت مت ماتگو۔ آیک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ حضور علی تھے میں آگر دروازے کے سامنے کھڑ اہو گیااور میں نے اجازت ما گلی۔ حضورٌ نے اشارہ فرمایاذ را پرے ہے جاو (میں یرے ہٹ گیا ) اور پھر آگر میں نے اجازت ما تکی حضور یے فرمایا اجازت لینے کی ضرورت تو صرف نگاہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سک

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ کے ایک حجرہ میں جھانکا (حضورٌ نے دیکھ لیا)حضورٌ ایک تیریا کئی تیر ہے کھل لے کراس کی طرف کھڑے ہو کر لیکے میں آپ کود کھے رہاتھا کہ گویاآپ اے اچانک چو کے مارنے کے لئے موقع تلاش کررہے تھے۔ می<sup>ک</sup> حضرت سمل بن سعد ساعدیؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے حضور ﷺ کے دروازے کے سوراخ میں سے جھا نکااس وقت حضور کے ہاتھ میں ایک منکھی تھی جس ہے آپ سر کچھارہے تھے جب حضوراً نے اسے (جھا نکتے ہوئے) دیکھ لیا تو فرمایااگر مجھے پنۃ ہو تاکہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تومیں یہ تنکھی تمهاری آ تکھ میں مارویتا۔ نگاہ کی وجہ سے ہی اجازت لینے کا تھم دیا گیا ہے۔ ہے حضر ت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ میں انصار کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت ادد موی مجھرائے ہوئے آئے اور کہنے گئے میں نے حضرت عمر ؓ سے تین مرتبہ اجازت ما نگی کیکن مجھےاجازت نہ ملی آخر میں واپس آ گیا حضرت عمرٌ نے ( حضرت ابوموی ﷺ و بلایه )اور فره یا آب اندر کیون نہیں آ گئے؟ حضرت ابومویؓ نے کہامیں نے تین مرتب اج زت ما تکی تھی کیکن مجھے اُجازت نہ ملی تو میں واپس آ گیا اور حضور علیاتھ نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی تین مرتبہ اجازت مائکے اور اسے اجازت نہ ملے تواسے چاہئے کہ وہ واپس چلا جائے۔ حضرت عمر ؓ نے کہاتمہیں اس برگواہ پیش کرنے ہوں گے کیاآپ لوگوں میں سے کسی نے حضور عظی سے بدبات سی ہے ؟ حفرت الی نے فرملیا (جم سب نے حضور سے بد حدیث

١. اخرجه ابو يعلى قال الهيشمي (ج٨ص ٤٥) رجاله رجال الصحيح غير اسحاق بن اسرائيل وهو ثقة ﴿ ٢٠ اخرجه الطبواني قال الهيئمي ﴿ ج ٨ص ٥٤) وفيه ضرار بن صود وهو ضعيف . ٣. اخرجه الطبراني ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح كما قال الهيئمي (ج ٨ص ٤٤) ا اخوجه البخاري (ج کام ۴۷۲) sturdubooks.wordpress.com

حياة الصحابة أردو (جلددوم)

سی ہاں گئے آپ کو یہ حدیث سانے کیلئے ہم لوگوں میں سے سب سے کم عمر آدی ہی کھڑا موگا۔ میں سب سے چھوٹا تھا میں نے کھڑے ہو کر حضر سے عمر گوہتایا کہ حضور عظی نے نے بیات ارشاد فرمائی تھی لے حضرت عبیدین عمیر راوی نے حضرت عمر کا یہ جملہ نقل کیاہے کہ حضور

كى بىرباب بحصر انعى چچى رى بىربازارول مين خريدو فروخت مين مشغول ربارك حضرت او موی فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے تین مر تبه اجازت ما تکی مجھےا جازت منہ ملی۔ میں واپس چل پڑلہ حضرت عمرؓ نےآد می بھیج کر مجھے بلایا (میں آگیا) تو مجھ سے فرمایا اے اللہ کے بندے آلپ کو میرے وروازے پر انتظار کرنایوا مشکل لگاآپ کو معلوم ہوناچاہے لوگوں کوآپ کے دروازے برا نظار کرناایے ہی مشکل لگتا ہے میں نے کما ( نہیں میں اس وجہ سے واپس نہیں گیا ) بلحہ میں نے آپ سے تین دفعہ ا جازت الملک بھی جب نہ ملی تو میں واپس چلا گیا۔ حضرت عمرؓ نے کماآپ نے بیاب کس سے سن ہے؟ (كد تين دفعه ميں اجازت ند ملے توآدي واپس چلاجائے) ميں نے كماميں نے بيات نی کر یم عظافے سے سی ہے۔ حضرت عمر نے کمانیہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جوبات ہم نے حضور عَلِينَةً ہے نہ سنی ہو وہ آپ حضور ؑ ہے سن لیس ؟ اُگر آنے اس پر گواہ نہ لائے تو میں آپ کو عبر تناک سز ادوں کے ایس وہال ہے باہر آیا اور چند انصار مسجد میں بیٹھے ہوئے تتے میں ان ك پاس آيا ميس في ان سے اس بارے ميں يو چھا توانهوں نے كماكياس ميس كسي كوشك ہے؟ میں نے انہیں حضرت عمرؓ کی بات بتائی تو انہوں نے کہاآپ کے ساتھ ہماراسب سے کم عمر آدمی ہی جائے گااس پر میرے ساتھ حضرت ابوسعید خدری یا حضرت ابومسعودؓ کھڑے ہو کر میرے ساتھ حضرت عمر تک گئے اور وہاں جا کر انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ حضور عظیمہ ایک مر تبہ حضرت سعدین عباد ہ کو ملنے گئے ہم بھی آپ کے ساتھ گئے وہاں پہنچ کر حضور ؓ نے سلام کیالیکن تحضور کو (اندرآنے کی)اجازت نہ ملی چر حضور ؓ نے دوبارہ سلام کیا پھر تیسری مرتبہ سلام کیالیکن حضور کواجازت ندملی تو حضور نے فرمایاجو ہمارے ذمہ تھاوہ ہم نے کر دیاس کے بعد حضور والیس اگئے۔ پیچھے سے حضرت سعد حضور کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے عرض كيايار سول الله الس وات كى فتم إجس في آب كوحق دے كر بھيجا إلى في جنتي مرتبه سلام کیامیں نے ہر مرتبہ آپ کا سلام سالور میں نے ہر دفعہ جواب دیالیکن میں جاہتا تھا کہ آپ مجھے اور میرے گھر والوں کوباربار سلام کریں (اس لئے میں آستہ جواب ویتار ہا)اس پر حضرت

۱ س اخرجه البخارى ( جا www.bestyrdplesswordpressycom)

او موسیٰ نے کمااللہ کی قتم! میں حضور عظیہ کی حدیث کے بارے میں پوری امانت واری سے

کام لینے والا ہوں۔ حضر ت عمرؓ نے فرمایاہاں (میں آپ کوابیا ہی سمجھتا ہوں) لیکن میں نے جاہا کہ (مزید اطمینان کے لئے)احچی طرح ہے اس کی شخفیق ہو جائے۔ کہ

حضرت عامر بن عبداللله فرماتے ہیں کہ ان کی ایک باندی حضرت زیر کی بیشی کولے کر حضرت میں گی بیشی کولے کر حضرت عمر بن خطاب کے پاس گی اور اس نے (وروازے پر پہنچ کر) کما کیا ہیں اندر آجاؤں؟ حضرت عمر نے فرمایا اسے بلاؤاور اسے کمو کہ وہ (اجازت لینے کے لیئے) یوں کے السلام علیم کیا ہیں اندر آجاؤں؟ کے

حضرت اسلم کے بین کہ مجھ سے حضرت عرائے فرمایا اے اسلم! میرے دروائے پر پرہ کرواور کسی سے کوئی چیز ہر گزند لینا۔ ایک دن انہوں نے میرے جسم پر نے کپڑے دکھے تو پو چھاپہ کپڑے ہمیں کمال سے مل گے؟ میں نے کما حضرت عبداللہ ن عرائے ہمجے دیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ن عرائے نہوں کے جس دی اللہ ہیں۔ حضرت نیر انکے انہوں نے مجھ سے پر میں ایک دن دروازہ پر کھڑ الا پرہ دے رہا) تھا کہ حضرت نیر انکے انہوں نے مجھ سے نہا تھا کہ میں اندر چلا جاؤں۔ میں نے کماامیر المومنین پھود پر کیلئے مشخول ہیں۔ حضرت نیر انکے انہوں کے بچھے بادا کہ میری چیخ نکل گئی۔ میں حضرت عرائے انہوں کے پاس اندر گیا انہوں نے پو چھا تہمیں کیا ہوا؟ میں نے کما حضرت نیر انے مجھے بادا ہے اور کیا سازی بات حضرت عرائے کہا اللہ کی حشم ایمی نیر ان کی ساری بات حضرت عمرائے ہوا؟ میں نے انہوں کے بیاس اندر کیا جہے دو۔ میں نے انہیں حضرت عرائے کے اللہ کی حتم ایمی نیر ان کی ساری بات خفر نے مرایا آپ نے اس غلام کو کیوں بادا؟ حضرت نیر انے کہا اللہ کی حتم ایمی نیر انکو کو کوں کو ایمی نیر ان نے رایا آپ ان کا سازی بات نے دوں گا۔ حضرت عمرائے فرمایا تو آپ سے کما تھا کہ حضورت کی ان نے ان نے کمایہ کہ دوا تھا کہ میں تھوڑی ویر انظار کر لین کو کہ امیر الموشین ذرا مشخول ہیں تو آپ انظار کر لینے اور مجھے تھوڑی ویر انظار کر لین کو کہ امیر الموشین ذرا مشخول ہیں تو آپ انظار کر لینے اور مجھے مغذور سمجھ لیتے۔ اللہ کی فتم اجب کی در ندہ کو ذخی کر دیا جا تا ہے توباتی در ندے اس کما ور ندہ کو ذخی کر دیا جا تا ہے توباتی در ندے اس کما جاتے ہیں (آپ نے اس کا در ندے کو دور میں انہوں کی کر دیا جاتا ہے توباتی در ندے اس کما کھا کہ جاتے ہیں (آپ نے اس کا دار ہے تودو سرے بھی مار نے لگ جائیں گے) سی

حضرت زیدین ثابت فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمرین خطاب میرے پاس آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت ما گی میں نے انہیں اجازت دے دی۔ میری باندی میرے سر میں کنگھی کر رہی تھی میں نے اسے روک دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ اسے کنگھی کرنے دو۔ میں نے کہا اے امیر المومنین !اگر آپ میرے پاس پیغام بھیج دیتے تو میں خود ہی آپ کی دو۔ میں نے کہا اے امیر المومنین !اگر آپ میرے پاس پیغام بھیج دیتے تو میں خود ہی آپ کی

رُ عندالبخاري ايضا في الادب المفرد. ٢ اخرجه البهيقي كذافي الكنز (ج٥ص ٥١)

خدمت میں عاضر ہو جاتا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا نہیں۔ ضرورت تو مجھے ہے (اس لئے مجھے بی آناچاہئے تھا) کہ

ایک صاحب کمتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد ہم لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے اندرآنے کی اجازت ما گی۔ انہوں نے ہمیں اجازت دے دی اور اپنی بیدی پر ایک چاور ڈال دی اور فرمایا میں نے اسے پندنہ کیا کہ تم لوگوں سے انتظار کرواؤں کے

حضرت موی نن طلحہ فرماتے ہیں کہ میں اپنوالد صاحب کے ساتھ اپنی والدہ کے پاس جانے لگا تو والد صاحب (کمرے کے )اندر داخل ہو گئے میں بھی ان کے پیچھے اندر جانے لگا تو وہ میری طرف مڑے اور اس زورہ میرے سینے پرمارا کہ میں سرین کے بل کر گیا پھر فرمایا

كياتم أجازت في بغير اندر آرب مو؟ سي

حضرت مسلم بن نذیر کتے ہیں کہ ایک آدی نے حضرت حذیفہ سے اجازت ما نگی اور اندر جھانک کر کما کیا میں اندر آجاؤں ؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا تیری انکی تواندر آجاؤں ؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا تیری انہی اندر آخ کی اجازت اول مصرت حذیفہ نے فرمایا اگر والدہ سے اجازت نہ لوگے ( تو بھی تم اپنی والدہ کو الی حالت میں دیکھو کے جو تمیں یالکل اچھی نہ لگے گی۔ کہ

حضرت الا سوید عبدی کے جیں ہم حضرت ابن عمر کے ہاں گئے اور جاکر ہم ان کے دروازے پر بیٹھ گئے تاکہ ہمیں اندر جانے کی اجازت مل جائے۔جب اجازت ملئے میں دیر ہوگئی تو میں کھڑے ہوکر دروازے کے سوراخ سے اندر دیکھنے لگ گیا۔ حضرت ابن عمر کو اس کا پنہ چل گیا۔ جب انہوں نے ہمیں اجازت دے دی تو ہم اندر جاکر بیٹھ گئے۔ انہوں نے فرمایا تم نے میرے گھر میں جھانکنا کس وجہ سے جائز سمجھا؟ میں نے کما اجازت ملئے میں دیر ہور ہی تھی اس لئے میں نے دیکھ لیا مستقل دیکھنے کا ارادہ نہیں تھا پھر ساتھیوں نے ان سے کئی انہیں پوچھیں۔ میں نے کمااے او عبدالرحمٰن ائپ جماد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جو جماد کرے گا وہ اپنے لئے کرے گا۔ ہ

١ حرجه البخارى في الا دب المفرد (ص ١٨٩) ٢٠ اخرجه الطبراني قال الهيشمي
 (ج٨ُص ٢٤) والرجل لم اعرفه وبقية رجاله رجال الصخيح

٣ اخرجه البخارى في الا دب (ص ٥٥٥) وصحح سنده المحافظ في الفتح (ج ١٩ص٠٠)
 ٤ اخرجه البخارى ايضا (ص ١٥٩)
 ٥ اخرجه البخارى ايضا (ص ١٥٩)
 ١٥ اخرجه البخارى ايضا (ص ١٥٩)
 ١٤ اخرجه البخارى القيمي التحميلة العراقية www.besturdubooks.wo

#### مسلمان سے اللہ کے لئے محبت کرنا

حضرت براء بن عاذبؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ا تنے میں حضور ؓ نے یو چھاکہ اسلام کا کون ساکڑ اسب سے زیادہ مضبوط ہے ؟ صحلیہؓ نے کہانماز۔ حضور یے فرمایا نماز بہت انچھی چیز ہے لیکن جو میں پوچھ رہا ہوں وہ یہ نئیں ہے صحلبہ نے کما ر مضان کے روزے۔ حضور ؑ نے فرمایاروزہ بھی اچھی چیز ہے لیکن میدوہ نہیں ہے۔ صحلبہ ؓ نے کما جماد حضور ً نے فرمایا جماد بھی اچھی چیز ہے لیکن بیدوہ چیز نہیں ہے پھر فرملیا ایمان کاسب سے مضبوط کڑا ہیہے کہ تم اللہ کے لئے محبت کرولور اللہ کے لئے بغض رکھو۔ حضرت ابو ذرٌ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ ہمارے یاس تشریف لائے اور فرملیا کیاتم جانتے ہو کون ساعمل اللّٰہ کوسب سے زیادہ محبوب ہے ؟ کسی نے کمانماز لور ز کوۃ کسی نے کماجہاد۔ حضور ؓ نے فرمایااللّٰہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے لئے محبت کرنالور اللہ کے لئے بغض رکھنا ہے۔ لمہ حضرت عا نَشْرٌ فرماتی ہیں حضور ﷺ صرف متقی آدی ہے محت کما کرتے تھے۔ کے حضرت عثلن بن ابي العاص فرماتے ہیں دوآد می ایسے ہیں کہ جب حضور ﷺ کاانتقال ہوا تو حضورً کوان دونول ہے محبت تھی آیک حضرت عبداللدین مسعود دوسرے حضرت عملاین پاس اللہ حضرت حسنٌ فرماتے ہیں حضور علیہ حضرت عمروہن عاصٌ کو لشکر کاامیر بھا کر بھیجتے تصاور اس لشکر میں حضور ؓ کے عام صحابہؓ ہوتے تھے تو کسی نے حضرت عمر وؓ ہے کہا حضور **گ**ے کوامیر بناتے تھے اور اپنے قریب کرتے تھے اور آپ سے محبت کرتے تھے۔حضرت عمر وؓ نے کما حضوراً واقعی مجھے امیر بمایا کرتے تھے لیکن مجھے ریہ معلوم نہیں کہ حضورًاس طرح میر ادل لگانے کے لئے فرماتے تھے یاواقعی حضور کو مجھ سے محبت تھی لیکن میں تمہیں ایسے دوآد می بتاتا ہوں کہ جب حضور گاانتقال ہوااس وقت حضور کوان ہے محبت تھی ایک حضرت عبداللہ بن مسعو دلور دوسرے حضرت عمارین باسر سی این سعد کی روایت میں اس کے بعد سیہ مضمون ہے کہ لوگول نے کمااللہ کی قتم! یہ (عمار بن پاسر) جنگ صفین کے دن آپ لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ حضرت عمر ہے کمآپ لوگ ٹھیک کھ رہے ہیں واقعی وہ ہمارے ہاتھوں کمل ہوئے تھے ہے حضرت اسامہ بن زیرٌ فرماتے ہیں میں (حضور ﷺ کے دروازے پر ) پیٹھا ہوا تھا کہ اسے

ي اخرجه ابن عساكر . ﴿ فَيَعَدُ ابن عساكر ايضا كَذَافي المنتخب (ج٥ص ٢٣٨)

میں حضرت علی اور عباس اندر جانے کی اجازت لینے آئے اور یوں کہااے اسامہ !اندر جاکر صفور سے ہمارے لئے اجازت لے آؤ۔ میں نے اندر جاکر کہایار سول اللہ! حضرت علی اور عباس اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جمیس معلوم ہے دہ دونوں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا جمعے معلوم ہے انہیں اندر جمیح دو۔ ان دونوں نے آگر عرض کیایار سول اللہ! ہم آپ سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ آپ کو اپ رشتہ داروں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے ؟آپ نے فرمایا فاطمہ بنت محررضی اللہ عنها۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے گر والوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہے۔ حضور نے فرمایا جمجھے لوگوں انہوں نے کہا ہم آپ کے گر والوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہے۔ حضور نے فرمایا جمحے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ محض ہے جس پر اللہ تعبال نے انعام فرمایا ہے اور میں نے بھی اس بر حضرت عباس نے کہایا رسول اللہ! آپ نے اپ چاکو تو سب سے آخر میں کر دیا۔ حضور نے فرمایا علی نے آپ سے پہلے ہجرت کی ہے (اور ہمارے بال درجہ دین کی محنت کے مطابق بنتا ہے) ا

حضرت عمروین عاص فرماتے ہیں کی نے پوچھایار سول اللہ ایک کولوگوں میں سب سے ذیادہ محبوب کون ہے ؟ حضور نے فرملیاعا کھے۔ اس آدمی نے پوچھااور مر دوں میں سے کون ؟ حضور نے فرملیالیو بعیدہ کے حضر ت عمر فرفرماتے ہیں میں نے پوچھایار سول اللہ اآپ کولوگوں میں سے سب نیادہ محبوب کون ہے ؟ حضور نے فرملیاعا کھے۔ میں نے کما میں مر دوں میں سے پوچھ رہا ہوں۔ حضور نے فرملیاان کے والد سی حضر ت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ استے میں ایک آدمی گردا۔ سی حضر ت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ استے میں ایک آدمی گردا۔ فرملیا کیا بیٹھ ہوئے اس آدمی نے کہ ایار سول اللہ! ججھے اس آدمی سے مجت ہے حضور نے فرملیا کیا تم اللہ کے اس میں دعا دی احب اس کے پیچھے گئے اور اس کما میں آپ سے اللہ کے کہ میں دعا دی احب اور اس کما میں آپ سے اللہ کہ جس ذات کی وجہ سے تم نے جمحے محبت کی دہ تم سے مجت کی دہ تم ہے جس کر تا ہوں۔ اس آدمی نے جواب میں دعا دی احب اللہ ی احب حضر ت این عمر فرماتے ہیں کہ ایک مر شبہ نبی کر یم علیاتھ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ استے میں دعر ت این کہ کہ کے اس کر میں جا گرا ہے۔ میں نے کہایار سول اللہ! جمحے حضور کے پاس آگر سلام کیالور پھروا پس چلاگیا۔ میں نے کہایار سول اللہ! جمحے ایک کوری نے حضور کے پاس آگر سلام کیالور پھروا پس چلاگیا۔ میں نے کہایار سول اللہ! جمحے ایک کوری نے حضور کے پاس آگر سلام کیالور پھروا پس چلاگیا۔ میں نے کہایار سول اللہ! جمحے ایک کوری نے حضور کے پاس آگر سلام کیالور پھروا پس چلاگیا۔ میں نے کہایار سول اللہ! جمحے

لَّ اخرجه الطيالتي وَالترمذي وصححه والر وياني والبغوى والطبراني والحاكم كذافي المنتخب رج ه ص ١٣٦) . لَي عند ابن عساكر كذافي المنتخب (ج ٤ ص ١٣٥)

عَمْ ابن سعد (ج ٨ص ٦٧) ﴿ فَيُ اخْرِجِهِ ابنِ دائورِد كذافي الفوائد (ج ٢ ص ١٤٧) واخرجه ابن عساكر وابن النجار عن انس رضي الله عنه وابن الجهاعي الجاريج ان حواكما في الكن (ج٩٩ص ٤٣)

اس آدمی سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا کیاتم نے اسے سیات بتادی ہے ؟ میں نے کما نہیں۔ حضور نے فرمایا بیبات اپنے بھائی کو بتادو۔ چنانچہ میں اس وقت وہاں سے چل پڑااور جاکر اسے سلام کیا پھر میں نے اس کا کندھا پکڑ کر کمااللہ کی قشم! میں آپ سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں اس نے کمامیں بھی آپ سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں اور میں نے کمااگر حضور جھے اس کا حکم نہ دیتے تومیں یہ (بتانے کا) کام نہ کرتا ہے

حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت انن عباس کے پاس سے گزرا تو حضرت انن عباس نے فرمایا یہ آدمی مجھ سے محبت کر تاب لوگوں نے پوچھااے او عباس آآپ کو کیسے پتہ چلا ؟ انہوں نے کماس لئے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں (کیونکہ دل کودل سے راہ ہوتی ہے اگر تنہیں کسی سے محبت ہے توسمجھ لوکہ اسے بھی تم سے محبت ہے) ہے۔

حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ نی کریم علی ہے ایک صحافی جھ سے ملے اور پیچے سے میر اکندھا پی کر کر انہوں نے کہا غور سے سنو میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے جواب میں دعاوی احباط الذی احبیت له پھر انہوں نے کہا حضور علیہ نے فرمایا ہے کہ جب کی آدی کو کس سے محبت ہو تواسے چاہئے کہ وہ اسے بتاد ہے اگر حضور نے بیانہ فرمایا ہوتا تو میں تمہیں نہ بتاتا۔ پھر مجھودہ شادی کا بیام دینے گے اور یوں کہاد کھو ہمارے ہاں لڑکی ہے (اور تواس میں بہت خوبیاں ہیں بس کی خرائی ہے کہ ) کے محبت کرواور اللہ کے حضرت این عمر نے بھی بتادیا تاکہ معاملہ صاف رہے ) کے حضرت این عمر نے بھے نہ فرمایا کہ اللہ کے لئے محبت کرواور اللہ کے لئے دوستی کرواور اللہ کے لئے دشنی کرو۔ کیو تکہ اللہ کی اللہ کی لئے دیکھوں کہا دوستی کرواور اللہ کے لئے دشنی کرو۔ کیو تکہ اللہ کی

عند الطبراني قال الهيشمي (ج ١٠ ص ٦٨٣) رواه الطبراني في الكبير والا وسط ورجالهما
 رجال الصجيح غير الازرق بن على وحسان بن ابراهيم وكلاهما ثقة.

لاى عند الطبراني قال الهثيمي (ج ١٠ ص ٢٨٢) وفيه من لم اعر فهم للى اخرجه ابو يعلى وفيه محمد بن قدامه شيخ ابى يعلى ضعفه الجمهورو رثقه ابن حبان وغيره وبقية رجاله ثقات كما قال الهيئمي (ج ١٠ ص ٢٧٥) على اخرجه البخاري في الادب المفرد (ص ٨٠) www.besturdubooks.wordpress.com

ياة الصحابة أردو (جلدووم)

دو تی اور قرب صرف آن بی صفات سے حاصل ہو سکتا ہے۔ جب تک آدمی ایما نہیں بن جائے گادہ چاہے کتی نمازیں پڑھ لے اور چاہے کتنے روزے رکھ لے ایمان کا مزہ نہیں چکھ

جامے اورہ چاہے کی ماریں پڑھ ہے اور چاہے سے رورے رکھ ہے ایمان اگرہ میں چ سکتا۔اب تولو گوں کا بھائی چارہ صرف دنیادی امور کی دجہ سے رو گیاہے کے . مسلمان سے مات چیت جھوڑ دینااور تعلقات ختم کر لینا

سے قطع تعلق کر لینے کی نذر مانا حضرت عاکشہ کے لئے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات این چادروں میں لیٹے ہوئے حضرت الن ذہر گولے کرآئے اور حضرت عاکشہ سے اجازت ما گئا اور دون کما السلام علیک ور حمتہ اللہ وہر کا یہ کیا ہم اندرآجا کیں ؟ حضرت عاکشہ نے کہا جاؤان حضرات نے کہا ہاں سب آجاؤان انہیں ؟ حضرات عاکشہ نے کہا ہاں سب آجاؤان انہیں جسن تھا کہ ان دونوں کے ساتھ لان ذہیر جمی ہیں جب یہ حضرات اندر بھٹے تو حضرت این ذہیر پر دے کے اندر چلے گئے اور حضرت عاکشہ سے لیٹ گئے اور انہیں اللہ کا واسط دیے کہ وہ الن ارونے لگ کہ وہ الن ایر شہتے اور حضرت عبد الرحمن بھی انہیں واسط دیے گئے کہ وہ الن ایر شہتے سے ضرور بات کرلیں اور ان کے عذر کو قبول کرلیں اور یوں کماآپ کو معلوم ہے کہ حضوراً نے کئی مسلمان کے لئے جائز

ر حمی اور معاف کرنے کے ) فضائل بار بار یاد د لائے اور مسلمان سے قطع تعلق کر لینے کی ممانعت کاباربار ذکر کیا تو حضرت عا کشیران دونوں کو سمجھانے لگیں اور رونے لگیں اور کینے لگیس کہ میں نے نذر مان رکھی ہے اور نذر کو تو ژنابہت سخت ہے لیکن وہ دونوں حضر ات اصر ار کرتے رہے یہال تک کہ جضرت عائشہ نے حضرت این زبیر ﷺ سے بات کر ہی لی اور اپنی قشم کے توڑنے کے کفارے میں جالیس غلام آزاد کیئے اور جب انہیں اپنی سے قسم یاد آتی توانتار و تیل کہ ان کا دوینہ آنسوؤں سے گیلا ہو جاتا۔ <sup>لہ حض</sup>رت عرفین زمیر فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ لور حصرت او بخرا کے بعد حصرت عا کشتہ کو تمام لو گول میں سب سے زیادہ محبت حضر ت عبداللہ بن زبیر " ہے تھی ( کیونکہ حضر ت عائشہ تے اپناس بھانج کی تربیت خود کی تھی )اور وہ بھی حضرت عائشہ کے ساتھ تمام لوگوں سے زیادہ اچھاسلوک کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کی عادت پیر تھی کہ جو کچھ بھی آتا تھاوہ سارے کا سار اصد قد کردیتی تھیں کچھ حیا کر نہیں رکھتی تھیں \_اس پر حضر ت لن زبیر ؓ نے کماحضر ت عا کثی ؓ کے ہاتھوں کو اتنازیادہ نتر چ کرنے سے رو کنا چاہئے۔حضرت عا نُشہؓ نے فرمایا کیا میرے ہاتھوں کو روکا جائے گا؟ میں بھی قشم کھاتی ہول کہ میں ان ہے بھی بات شمیں کرول گی۔ حضرت ابن زبیر ؓ (بہت پریشان ہوئے اور ) انہوں نے قریش کے بہت ہے آد میول کو اور خاص طور سے حضور ﷺ کے تنہیال دالول کو ا پناسفار شی بیا کر حضرت عا تشه ی خدمت میں بھیجا کیکن حضرت عا کشہ نے کسی کی سفارش قبول نہ کیآخر حضور ؑ کے منہیال میں ہے قبیلہ ہو زہر ہ کے حضرت عبدالرحمٰن بن اسود بن عبد یغوث اور حضرت مسورین مخرمہؓ نے حضرت این زبیرؓ سے کماجسب ہم اجازت لے کر اندر جانے لگیں توتم پروہ کے اندر چلے جانا۔ چنانچہ انہوں نے ابیابی کیا (آخر حضرت عا کشۃ کی خدمت میں دس غلام بھیجے جنہیں حضرت عا کشہ ؓ نے (قشم توڑنے کے کفارے میں (آزاد کر دیا اور بعد میں بھی اور غلام آزاد کرتی رہیں بہال تک کہ جالیس غلام آزاد کر دیئے اور فرمایا ( جالیس غلام آزاد کر کے بھی اطمینان نہیں ہورہاہے اس لئے ) اچھا تو یہ تھا کہ میں نذر میں اینے ذمہ کوئی عمل مقرر کرلیتی تاکہ اباہے کر کے میں مطمئن ہو جاتی میں نے توصرف بیہ کہا کہ میں نذر مانتی ہوں کہ این زبیر" ہے بات نہیں کروں گیاوراس میں عمل کی کوئی مقدار مقرر شیں گی۔ کیے

١- اخرجه البخارى ( ج٢ص ٨٩٧) واخرجه البخارى في الادب المفرد( ص ٥٩) عن عوف بن الحارث بن الطفيل نحوه
 ٢- اخرجه البخارى ايضا في الصحيح (ج ١ ص ٤٩٧)

### آپس میں صلح کرانا

حضرت سمل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قباوالے آلیں ہیں کو پڑے حتی کہ انہوں نے ایک دوسرے پر پھر برسائے۔ حضور ﷺ کواس کا پیتہ چلا تو فرمایا آؤ چلیں ان کی صلح کرائیں ۔ کے حضرت سمل کی ایک روایت میں سیر ہے کہ ہو عمر وین عوف کا آلیں میں کی چھڑا ہو گیا تو حضور ﷺ اپنے چند صحابہ کولے کران میں صلح کرانے تشریف لے گئے آگے اور بھی مضمون ہے۔ گ

حضرت الن فراتے ہیں کہ حضور ﷺ کی خدمت ہیں عرض کیا گیا کہ اگر آپ عبداللہ بن الل کے پاس تشریف لے جائیں تو یہ بہت مناسب ہوگا۔ چنانچہ حضور گدھے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے اور مسلمان آپ کے ساتھ پیدل چل دے تقے۔ راستہ کی زمین سور پلی تشی جب حضور اس کے پاس پنچ تو اس (بد بخت) نے کہ آپ جھے سے دور رہیں اللہ کی قتم اآپ جس حضور اس کے پاس پنچ تو اس (بد بخت) نے کہ آپ انصاری نے کہ اللہ کی قتم اجنور کا کہ معاد کی اللہ کی قتم اگیا اور کے گدھاتم سے زیادہ انچھی خوشبو والا ہے۔ یہ س کر عبداللہ کی قوم کے ایک آدمی کو غصہ آگیا اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھیوں کو غصہ آگیا اور ان فرن میں گئے ہوں ہا تھوں کو غصہ آگیا اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھیوں کو غصہ آگیا اور انس نے ایک دوسرے کو مار نے گئے۔ حضر سائٹ فرماتے ہیں کہ جمیں پھر یہ خبر ملی کہ اس پر یہ آیت بازل ہوئی دَانْ طَلَا نِفْعَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنَ اللّٰمُ مُنَانِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنَ مَنْ الْمُؤْمِنَ مَنْ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اللّٰمُؤْمِنِيْنَ مَنْ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ اللّٰمُؤْمِنِيْنَ مَنْ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا مُنْ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ مَامِنِيْنَ مَالْمُونِيْ مَنْ الْمُ

ترجمہ "اور اگر مسلمانوں میں دوگر وہ آگیں میں اثر پڑیں توان دونوں کے در میان عدل کے ساتھ اصلاح کر دو" سلے اور میمار کی ہیمار پرسی کے عنوان کے ذیل میں انام بخاری کی ہے حدیث حضرت اسامہ "کی راویت سے گزر چکی ہے کہ اس پر مسلمان مشر کین اور یہودیوں نے ایک دوسرے کو بر ابھلا کہنا شروع کر دیااور بات اتنی پڑھی کہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے والے ہی تھے اس لئے حضور ان سب کو محتذ اکرتے رہے یہاں تک کہ سب خاموش ہو گئے۔

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نوس اور خزرج انصار کے دو قبیلے تضاور زمانہ جاہلیت میں ان میں آپس میں بڑی دعثنی تھی جب حضور ﷺ ان کے پاس تشریف لائے تو یہ ساری دعشنی جاتی رہی اور اللہ نے ان کے دلول میں الفت پیدا فرمادی۔ ایک دفعہ یہ حضرات اپنی

<sup>1 -</sup> اخرجه البخاري (ج 1 ص ٣٧١) ٢ . عند البخاري ايضا (ص ٣٧٠)

ایک مجلس میں پیٹھ ہوئے تھے کہ اوس کے ایک آدی نے اوس کی برائی والا شعر پڑھ دیاوہ دونوں باری باری ای والا شعر پڑھ دیاوہ دونوں باری باری باری ایسے اشعار پڑھتے رہے بہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے لڑنے کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس بارے میں ہوئے اور آپ کی پنڈلیال کھلی ہوئی تھیں (تاکہ وی بھی نازل ہوئی آپ جلدی سے تشریف لائے اور آپ کی پنڈلیال کھلی ہوئی تھیں (تاکہ آسانی سے تیز چل سکیں) جب آپ نے ان کو دیکھا تو او کی آواز سے بہ آیت پڑھی باای اگلین کا اندین کھی اور آپ کی اور آپ کی اور آپ کی اور آپ کی آلین کا ایک کا ایک کا ایک کا کہ اور آپ کی آواز سے بہ آیت پڑھی بالگیا اللہ کو دیکھا تو او کی آل عمر ان آیت بڑھی بالگیا کہ اندین کی اور آپ کی اور آپ کی کا کہ ان آپ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کی کا کہ کا کہ کی کو کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کی کے کہ کے کہ کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کے کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کر کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کی کی کے کہ کی کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کی کے کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کو کہ کی کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ

ترجمہ "اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ ہے ڈراکر و جیسا ڈرنے کا حق ہے اور بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا "آپ نے مزید اور آیات پڑھیں۔ان آیات کو سنتے ہی ان حضر ات نے اپنے ہتھیار پھینک دیئے اور آیک دوسرے کے گلے لگ کررونے گئے۔ل

### مسلمان سے سیاوعدہ کرنا

حضرت ہارون بن ریاب گہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر وُگی و فات کاوفت قریب
آیا تو فرمایا فلال آدمی کو علاش کرو کیو تکہ میں نے اسے اپنی بیشی (کی شادی کرنے )کا ایک قسم
کا وعدہ کیا تھا میں نہیں چاہتا کہ اللہ سے میر کی ملا قات اس حال میں ہو کہ نفاق کی تین
نشانیوں میں سے ایک نشائی لیحنی وعدہ خلافی مجھ میں ہواس لئے میں آپ لوگوں کو اس بات پر
گوا دینا تا ہوں کہ میں نے اپنی بیشی کی اس سے شادی کر دی ہے۔ کہ

### مسلمان کے بارے میں بد گمانی کرنے سے بچنا

حضرت انس فرماتے ہیں حضور ﷺ کے زمانے ہیں ایک آدمی ایک مجلس کے پاس سے گزر ااس آدمی نے سلام کیا جس کااس مجلس والوں نے جواب دیا جب وہ الن لوگوں سے آگے چلا گیا تو مجلس کے ایک آدمی نے کما مجھے یہ آدمی بالکل پند نہیں ہے۔ مجلس کے دوسرے لوگوں نے کما چھے یہ آدمی بالکل پند نہیں ہے۔ مجلس کے دوسرے لوگوں نے کما چپ کرواللہ کی قسم!ہم تمہاری بیبات اس آدمی تک ضرور پہنچائیں گے،اے فلانے! جاد اور اس نے جو کما جو کہ اس تادمی اس پر) اس آدمی نے جاکر اس آدمی کو بیبات بتادی اس پر) اس آدمی نے جاکر حضور کو ساری بات بتادی اور اس آدمی نے جو کما تھاوہ ہمی بتادیا وریوں کمایار سول اللہ !آپ اسے آدمی تھے کر بلائیں اور اس سے یو چھیں کہ وہ مجھ سے کیوں بغض رکھتا ہے۔ چنانچہ (اس آدمی کے آنے پر) حضور کے اس جو چھاکہ تم اس آدمی سے کیوں بغض رکھتے ہو ؟اس آدمی (اس آدمی کے آنے پر) حضور نے اس جو چھاکہ تم اس آدمی سے کیوں بغض رکھتے ہو ؟اس آدمی

۱ یـ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۸ص ۸۰) رواه الطبرانی فی الصغیر غسان بن الربیع و هو نعیف اه ۲ یـ اخرجه ابن عساکر کذافی کنز العمال ( ج ۲ ص ۱۵۹) www.besturdubooks.wordpress.com

نے کہایارسول اللہ! میں اس کا پڑوی ہوں اور میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے اسے بھی نفل بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا پیتو بس یہی ( فرض ) نماز ہی پڑھتا ہے جسے نیک وبد ہرایک پڑھتا ہے۔ دوسرے آ دی نے کہاذ رااس ہے بیا یوچیس کہ کیا بھی انیا ہوا ہے کہ میں نے نماز کا وضوٹھیک نہ کیا ہویا نماز کو بے دفت پڑھا ہو؟ اس آ دمی نے کہانہیں۔ پھراس آ دمی نے کہایار سول اللہ! میں اس کا بروی ہوں اور اسے اچھی طرح جانتا ہوں ۔ بیس نے اسے بھی کسی مسکیین کو کھانا کھلاتے ہوئے ( یعنی نفلی صدقہ کرتے ہوئے ) نہیں دیکھابس بیقو صرف زکوۃ ادا کرتا ہے جو نیک وبد ہر ایک اداکری و یتا ہے دوسرے آ دی نے کہایارسول اللہ! آپ اس سے پوچھیں کدکیااس نے مجھے تسى سائل كومنع كرنتے ہوئے ديكھا ہے؟ حضور "نے اس نے يوچھا تو اس نے كہانہيں \_ پھراس آدى نے كہايارسول الله! ميں اس كايروى بول اور ميں اسے اچھى طرح جانتا بول ميں نے اس بھی تفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا پہتو بس (رمضان کے )مہینے کے ہی روزے رکھتا ہے جنہیں نیک وید ہراکیک رکھ ہی لیتا ہے۔ دوسرے آدمی نے کہایارسول اللہ! آب اس سے بوچھیں که کیااس نے جھی بید بکھاہے کہ میں بیار بھی ندہوں ادر سفر پر بھی ندہوں اور پھر میں نے اس دن روز ہندر کھاہو؟حضور کے اس سے اس بارے میں یو چھاتو اس نے کہانہیں۔اس برحضور کے اس ے فرمایا میرے خیال میں توبیآ دمی تم ہے بہتر ہے ( کیونکہ تم میں کدورت ہے اور اس میں نہیں <u>ا (</u> ر

### مسلمان کی تعریف کرنا اور تعریف کی کون سی صورت الله کونا پسند ہے

حضرت عبادہ بن صامت عمر ماتے ہیں کو قبیلہ بولیٹ کے ایک آدی نے حضور عظیہ کی خدمت میں آکر تین مرتبہ میں حضور گئے کی خدمت میں آکر تین مرتبہ میں حضور گئے کی خدمت میں اسلامی میں مرتبہ میں حضور گئے ہیں ہے امیازت دے دی ) انہوں نے حضور گووہ اشعار سنائے جن میں حضور کی تعریف تھی سن کر حضور گئے نے فرمایا اگر کوئی شاعرا بھے شعر کہتا ہے تو تم نے بھی اجھے شعر کہے ہیں کے ا

حضرت خلاد بن سائب فرماتے ہیں میں حضرت اسامہ بن زید کے پاس گیا انہوں نے میرے منہ پر آپ کی تعریف اس لئے کی کہ میرے منہ پر آپ کی تعریف اس لئے کی کہ میں نے حضور اللہ کا کوریفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب موس کے منہ پر اس کی تعریف کی جاتی ہے تو

ا اخرجه ابن عساكر كذافي كنز العمال رج ٢ص ١٤٠)

٢ \_ اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٨ص ١١٩) وفيه راولي يسم وعطائن السائب اختلط www.besturdubooks.wordpress.com

اس کے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے( کیونکہ تعریف سے وہ پھولے گانہیں بلکہ اس کا اعمال پر یقین بڑھے گا کہ نیک اعمال کی وجہ سے لوگ تعریف کررہے ہیں)!

حضرت مطرف کہتے ہیں کہ میرے والد نے اپنایہ قصہ بیان کیا کہ بنوعامر کے وفد کے ہمراہ میں حضور ہے گئے کی خدمت میں گیا ہم نے عرض کیا آب ہمارے سردار ہیں۔حضور نے فرمایا (حقیق ) سردارتو اللہ تعالیٰ ہیں۔ پھرہم نے عرض کیا آپ فضیلت میں ہم سب سے بڑے ہیں اور ہم سب سے زیادہ تنی ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں تم ہی ہم سکتے ہو بلکہ اس میں بھی پھھی کروتو اچھا ہے شیطان تم پرغلبہ پاکر تمہیں اپنادکیل نہ بنالے (ان لوگوں کے مبالغہ پرحضور نے ناپسند بدگی کا اظہار فرمایا) رزین نے حضرت انس سے اس میں میں مضمون بھی ہے کہ حضور نے فرمایا میں بینہیں جاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو درجہ جھے عطافر مایا ہم جھے اس سے بڑھاؤ ، میں محمد بن عبداللہ اللہ کا نہ دواراس کارسول ہوں۔ تے

حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضور الگانے کی خدمت میں عرض کیا اے ہم میں سے سب سے بہتر کے بیٹے اس پر آپ نے فرمایا تم میں سے میرے بہتر کے بیٹے اس پر آپ نے فرمایا تم میرے بارے میں وہ کہ وجو میں تمہیں بتلا تا ہوں تا کہ شیطان تمہیں صحیح راستہ سے بثانہ سکے جھے اس درجہ پرر کھوجوانٹہ نے مجھے عطافر مایا ہے میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول ہوں ۔ سم

حضرت ابو بکر مخرماتے ہیں حضور علی ہے کہ پاس ایک آدی نے دوسرے آدی کی تعریف کی تو مضور گئے اسے تین دفعہ فرمایاتم نے اسینے ساتھی کی گردن تو ژدی تم میں سے کی نے اگر کسی کی تعریف ضرور ہی کرنی ہواور اسے اس کی انچھی صفات بھٹی طور سے معلوم ہوں تو یوں کہنا چاہیے کہ میرا فلاں کے بارے میں بیگران ہے اور اللہ ہی اسے بہتر جانتے ہیں اللہ کے سامنے وہ کسی کو مقدس بنا کر بیش نہ کرے بلکہ یوں کے میرا گمان یوں ہے میرا خیال سے ہے گ

حفرت ابوموی فرماتے بیں حضور عظیہ نے سنا کرایک آدمی دوسرے کی تعریف کررہا ہے اور تعریف میں صدی آ گے بوھ رہا ہے قرمایا تم نے (زیادہ تعریف کر کے ) اس آدمی کی کمرتو ژدی ۵

حضرت رجاء بن ابی رجاء کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت مجن اللی کے ساتھ چلا بہال

ا ما اخرجه الطراني قال الهيثمي (ج ٨ص ١١) وفيه ابن لهيعة وبقية رجاله وثقوا

٢٥. اخرجه ابو دائود كذافي جمع الفوائد (ج٢ص ٥٥٠)
 ٣٠. عند ابن النجار كذافي الكنز
 (ج٢ص ١٨٢) واخرجه احمد عن انس تحوه كما في البداية (ج٢ص ٢٨٠)

٣٠ اخرجه الشيخان وابو دائود كذافي جمع الفواند (ج ٢ ص ٥٠١)

٥٠ عند البخاري أيضا كمافي الكنز (ج ٢ص ١٨٢)

تک کہ ہم ہمر ہوالوں کی معجد تک پنچے تو وہال معجد کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر حضرت برید ہاسلی پٹھے ہوئے تھے۔ معجد میں سحبہ نامی آدمی ہوئی ہی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت بریدہ نے ایک چاور اوڑھی ہوئی تھی اور الن کی طبیعت میں مزاح بہت تھااس لئے انہوں نے کہااے مجن اکیاآپ بھی و لیے نماز پڑھتے ہیں جیسی سحبہ پڑھتے ہیں۔ حضرت مجن نے اس بات کاکوئی جواب نہ دیااور والی آگئے اور حضر ت مجن نے کہاا یک دفعہ حضور تھا نے اس بات کاکوئی جواب نہ دیااور والی آگئے اور حضر ہے جم اصد بھاڑ پر چڑھ گئے۔ حضور تھا نے میں الم میر اہاتھ پکڑا بھر ہم لوگ چلے تھے اور افسوس ایک دن اس بستی کو بستی والے جھوڑ دیں جالا تکہ اس دن یہ بستی بہت زیادہ آباد ہوگی۔ و جال مدینہ آئے گالیکن اسے مدینہ چھوڑ دیں جواب نہاں ہو سکے گا بھر حضور احد بھاڑ کے ہر دروازے پر فرشتہ ملے گااس لئے وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا بھر حضور احد بھاڑ کے ہر دروازے پر فرشتہ ملے گااس لئے وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا بھر حضور احد بھاڑ کے ہوئے نماز سے دینوں سے دیاور اس کی بہت زیادہ آب کہ جو بات کی گھر آپ چئے تو حضور نے آبیک آدمی کو رکوع سجدہ کرتے ہوئے نماز سے اور اس کی بہت زیادہ آبر پہلے گئے اور جب اپ جمروں کے پاس بہنچ تو آپ نے ناوور نہ یہ ہلاک ہو جائے گا بھر آپ چلنے لگے اور جب اپ جمروں کے پاس بہنچ تو آپ نے ناوور نہ یہ ہلاک ہو جائے گا بھر آپ چلنے لگے اور جب اپ جمروں کے پاس بہنچ تو آپ نے ناوور نہ یہ ہلاک ہو جائے گر جمان دفعہ فر مایا تو تممارے دین کا سب سے بہترین عمل وہ جوسب ہوں ناوہ آبان ہو ۔ ل

ای روایت کولام احمد نے بھی ذرا تفصیل سے نقل کیا ہے ان کی روایت میں بیہ کہ حضرت مجنی نے فرملیا کہ میں حضور کے سامنے اس نمازی کی تعریف مبالغہ کے ساتھ کرنے لگالور میں فرمایا رسول اللہ! یہ فلال آدمی ہے لور اس میں بیہ لوریہ خوبیاں ہیں۔ حضور نے فرملیا خاموش ہو جاوات میں نہ ساؤورنہ تم اسے ہلاک کردو ہے۔ پھر حضور چلنے گئے جب ہم حجرہ کے باس پہنچ گئے تو حضور نے میر اہاتھ چھوڑ دیا پھر آپ نے فرملیا تمہارے دین کا سب سے بہترین ممل وہ ہے جو سب سے نیادہ آسان ہو، تمہارے دین کا سب سے بہترین عمل وہ ہے جو سب سے نیادہ آسان ہو، تمہارے دین کا سب سے بہترین عمل وہ ہے جو سب سے نیادہ آسان ہو۔ کمایا نجی اللہ!

برفلال ہیں اور مدینہ والول میں سے سب سے الیچھ ہیں اور مدینہ والوں میں سے سب سے زیادہ

نماز پڑھنے والے ہیں۔حضور نے دویا تین مرتبہ فرمایا سے مت سناؤور نہ تم اسے ہلاک کر دو

١ .. اخرجه البخاري في الادب المفرد (ص ٥٩)

معر فرمایا تم ایم است ہو جس کے ساتھ اللہ نے آسانی کاارادہ فرمایا ہے۔ اِللہ عفر ت اور اہم ایم ایک اُلہ ہے جس کے جس کے ہم لوگ حضرت عربی خطاب کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ استے میں ایک آدمی نے ان کے پاس آگر سلام کیالو گوں میں سے ایک آدمی نے اس کے منہ پراس کی تعریف کرذی خردی۔ حضرت عرش نے فرمایا ہمنے نے قواس آدمی کوذی کر ڈالا اللہ تمہیں ذی کرے ہم اس کی تعریف کررہے ہو۔ کے حضرت حسن کے جس اس کی تعریف کررہے ہو۔ کے معزیت دس کے جس کے منہ پراس کے دین کے بلہ ہے میں اس کی تعریف کررہے ہو۔ کے ہوا تھا اور لوگ بھی حضرت حسن کے جس کہ ایک مرتبہ حضرت عرش بیٹے ہوئے تھے ان کے پاس کو ڈاکھی رکھا ہوا تھا اور لوگ بھی حضرت عرش نے اور ڈاکھی ہوئے تھے کہ سامنے سے حضرت جاروڈ آئے تو ایک آئی ہے کہا کہ یہ قبیلہ دیوہ کے سرداد ہیں اس کی اس بات کو حضرت عرش نے اور ان کے تریب آگئے تو حضر سے عرش نے ان کو کوڑا اور اے حضر سے عرش نے ان کو کوڑا اور اے حضر سے عرش نے اس کی کیا تھور کیا ہے ؟ کیا تم نے اس کی نے میر اکیا قصور کیا ہے ؟ کیا تم نے اس کی بات کو نمیں سنا ہے ؟ حضر سے عرش نے فرمایا تم نے میر اکیا قصور کیا ہے ؟ کیا تم نے اس کی بات کو نمیں سنا ہے ؟ حضر سے جاروڈ نے کما سنا ہے ۔ تو پھر کیا ہو گیا ؟ حضر سے عرش نے فرمایا جھے اس بات کو نمیں سنا ہے ؟ حضر سے جاروڈ نے کما سنا ہے ۔ تو پھر کیا ہو گیا ؟ حضر سے عرش نے فرمایا جھے اس بات کا ڈر ہوا کہ (اس کے تعر یفی کلمات سن کر ) کمیں تمارے دل میں (عجب اور کبر ہوا کی ور باک اس لئے میں نے عیا کہ یہ سار ااثر جھاڑ دوں۔ سالہ فرم کیا ہو گیا کہ دائر نہ پیدا ہو جائے اس لئے میں نے عیا کہ یہ سار ااثر جھاڑ دوں۔ سالہ فرم کیا ہو گیا کہ دیا ہو کہ کو کور کیا ہو گیا کہ دور میں ایکا کور کور کور کیا کہ دور کیا ہو گیا کہ دور کیا ہو کیا کہ کور کیا ہو گیا کہ دور کیا ہو کیا گیا کہ دور کیا کہ کور کیا ہو گیا کہ دور کیا ہو گیا کہ دور کیا گیا کہ دور کیا گیا کہ دور کیا گیا کہ دور کیا ہو کیا کہ دور کور کور کیا کہ دور کیا کہ کور کیا کہ دور کیا کہ کور کیا کہ دور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ ک

حضرت ہمام بن حادث کتے ہیں کہ ایک آدی حضرت عثان کی تعریف کرنے لگا تو حضرت ہمام بن حادث کتے ہیں کہ ایک آدی حضرت عثان کی تعریف کرنے لگا تو حضرت مقداد جو ہماری ہم متے وہ اس آدی کی طرف کئے اور گھٹوں کے بل بیٹھ کراس کے منہ پر کنگریوں کی لیس ہم کر ڈالنے لگے۔ حضرت عثان نے ان سے فرمایا آپ کو کیا ہم ایک اللہ علیہ وہلم نے فرمایا ہے کہ جب مم ایک اللہ علیہ وہلم نے فرمایا ہے کہ جب مم دنیادی مفادین حاصل کرنے کے لئے اور لوگوں کو لگاڑنے کے لئے کہ والوں کو دیا ہم کی مطلب مراد لیا کو دیکھو توان کے چروں پر مٹی ڈال دیا کرو (حضرت مقداد نے اس کا ظاہری مطلب مراد لیا ہے لیکن بظاہر حضور کا مقصد ہیں ہے کہ اسے کچھی نہ دو) ہے

حضرت او معمر کتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر ایک امیر کی تعریف کرنے نگا تو حضرت مقدادًاس پر مٹی ڈالنے لگے اور فرمایا حضور عظی نے ہمیں اس بات کا جم دیا ہے کہ (غلط مقصد کے لیئے) تعریف کرنے والوں کے چرول پر ہم مٹی ڈالاکریں۔ ہے

<sup>1.</sup> اخرجه احمد ايضا من طريق عبدالله شقيق واخرجه اين جرير والطبراني مختصوا كمافي كنز العمال (ج ٢ ص ١٨٦) ٢. اخرجه ابن ابي شيبة والبخارى في الا دب عن ابراهيم التيمى عن اييه كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٨٦) ٣. اخرجه ابن ابي الدنيا كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٩٢) ٣. اخرجه ابن ابي الدنيا كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٩٢) واللفظ أو وابع دائو د (ج ٥ ص ٢٠٠) واللفظ أو وابع دائو د (ج ٥ ص ٢٠٠) واللخارى في الادب (ص ٥٠)

حضرت عطاء تن افی ربائ کہتے ہیں کہ حضرت این عمر کے پاس ایک آدمی دوسرے آدمی کی تحریف کرنے نگا تو حضرت این عمران کے چیرے کی طرف مٹی ڈالنے لگے اور فرمایا حضور عَيْكَ في مايا بي كد جب تم تحريف كرف والول كود يكمو توان كے چرول ير منى والول حضرت عطاء بن ابل رباحٌ اس کے چیرے پر مٹی ڈالنے لگے اور فرمایا میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سناہے کہ جب تم تعریف کرنے والوں کودیکھو توان کے چروں پر مٹی ڈالو کے حضرت نافعؓ اور دیگر حضرات بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت انن عمرؓ ہے کہا اے لوگوں میں سے سب سے بہتر ! پایوں کہائے لوگوں میں سے سب سے بہتر کے بیٹے! تو حضرت ائن عمر ﷺ فرمایانہ میں لوگول میں سے سب سے بہتر ہوں اور نہ سب سے بہتر کابیٹا ہوں بابحہ اللہ کے بندوں میں ہے ایک بندہ ہوں اللہ کی رحمت سے امیدر کھتا ہوں اور اس کے عذاب سے ڈر تا ہوں اللہ کی قتم اربلاد جہ تعریفیں کر کے ) تم آدمی کے پیچھے پڑ جاتے ہو اور پھر اسے ہلاک کر کے چھوڑتے ہو(کہ اس کے دل میں عجب دیرائی پیدا ہو جاتی ہے) سی حضرت طارق بن شاب کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا بعض د فعہ آدمی اپنے گھر ہے باہر جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کادین ہوتا ہے لیکن جب وہ واپس آتا ہے تواس وقت اس کے یاس دین میں سے کچھاتی نمیں ہو تااس کی صورت بہے کہ وہ آدی باہر جاکر ایسے آدمی کے پاس جاتا ہے جونہ اینے تقع نقصان کا مالک ہے اور نہ اس کے تقع نقصان کا اور یہ اللہ کی قشمیں کھا کر کتاہے کہ آپ آیے ہیں اور وہ اس حال میں واپس آتاہے کہ اس کی کوئی ضرورت بھی بوری نہیں

ہوئی ہوتی اور وہ (غلط تعریف کر کے )اللہ کواپنے پر ناراض بھی کر چکا ہو تا ہے۔ <sup>سی</sup> **صلہ رحمی اور قطع رحمی** 

حضرت ان عباس فرماتے ہیں کہ ایک مر تبہ (نبوت سے پہلے) قریش شدید قبط میں مبتلا ہوئے حتی کہ انہیں پر انی ہٹیاں تک کھانی پڑیں اور اس وقت حضور عظیمہ اور حضرت الن عباس من عبد المطلب سے زیادہ خوش حال قریش میں کوئی نہیں تھا۔ حضور کے حضرت عباس سے فرمایا اے چچا جان اآپ جانے ہی ہیں کہ آپ کے بھائی او طالب کے پچ بہت زیادہ ہیں اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ قریش پر سخت قبط آیا ہوا ہے آئے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے

١٥ اخرجه البخاري في الادب (ص ٥١) ٢٠ عند احمد والطبراني قال الهيشمي (ج ٨ص
 ١١٧ رواه احمد و الطبراني في الكبير والا وسط ورجاله رجال الصحيح .اه

<sup>.</sup> ٣. عند ابي نعيم في الحلمية (ج ١ ص ٣٠٧) كد اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج

یج ہم سنبھال لیتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں حضر ات نے جاکر ابوطالب سے کہا ہے اور خالب!

آپ اپنی قوم کا (ہر ا) حال دیکھ بی رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ بھی قریش کے ایک فرو
ہیں (قحط سے آپ کا حال بھی ہر اہورہاہے) ہم آپ کے پاس اس لئے آئے ہیں تاکہ آپ کے پچھ
ہی سنبھال لیں ابوطالب نے کہا (میرے بڑے بیٹے) عقیل کو میرے لئے رہنے دواور باتی
پچوں کے ساتھ تم جو چاہو کرو۔ چنانچہ حضور نے حضر سے علی رضی اللہ عنہ کو اور حضر سے
عباس کو لے لیا یہ دونوں ان حضر اسے کے پاس اس وقت تک رہے جب تک یہ مالد ار ہوکر خود
کفیل نہ ہوگئے۔ حضر سے سلیمان بن داؤد راوی کہتے ہیں کہ حضر سے جعفر حضر سے عباس کے
پاس رہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے عبشہ چلے گئے۔ ا

م حضرت جارِ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جو بریٹے نے حضور ﷺ سے عرض کیامیں اپنے اس ماموں کو دے دوجو دیمات میں ا بیا غلام آزاد کرناچا ہتی ہوں۔ حضور کے فرمایا تم یہ غلام اپنے اس ماموں کو دے دوجو دیمات میں رہنے ہیں یہ ان کے جانور چرایا کرے گااس میں تمہیں ثواب زیادہ ملے گا۔ کے

حفزت ایوسعیدٌ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہو کی و آت ذاا لقوبی حقه (سورت اسر اء آیت ۲۲)

ترجمہ "اور قرامت دار کواس کاحق (مالی وغیر مالی) دیتے رہنا" حضور ﷺ نے فرمایا اے فاطمہ افاد کی بستی حجاز میں مدینہ سے دو تین دن کے فاصلہ پر تھی جو حضور کومال غنیمت میں ملی تھی) سے

حضرت الوہر روہ فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے کہایار سول اللہ ! میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میں صلہ رحی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں میں ان کے ساتھ اچھاسلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ براسلوک کرتے ہیں میں بر داشت کر کے ان سے درگزر کرتا ہوں وہ میرے ساتھ جمالت کا معاملہ کرتے ہیں (بلاوجہ مجھ پر ناراض ہوتے ہیں اور مجھ پر سختی کرتے ہیں) حضور نے فرمایا اگر تم و سے ہی ہو جسیاتم کہ رہے ہو تو گویاتم ان کے منہ میں گرم داکھ کی پھٹی ڈال رہے ہو (تممارے حسن سلوک کے بدلہ میں بر اسلوک کرکے وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں) اور جب تک تم ان صفات پر رہو گے اس وقت تک تممارے

١ ي اخرجه البزار قال الهيشمي (ج ٨ص ١٥٣) وفيه من لم اعر فهم

٢ ـ اخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي (ج ٨ص ١٥٣)

اخرجه الحاكم في تاريخه و ابن النجار قال الحاكم تفروبه ابراهيم بن محمد بن ميمون عن على بن عابس كذافي الكنز (ج ٢ص ١٥٨)
 على بن عابس كذافي الكنز (ج ٢ص ١٥٨)
 www.besturdubooks.wordpress.com

ساتھ اللہ کی طرف ہے مدد گاررہے گالے

حضرت عبداللہ بن عمر و فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر
کمایار سول اللہ! میرے پچھر شتہ دارا یہ ہیں جن کے ساتھ میں رشتہ جو ڑتا ہوں اور وہ شتہ
توڑتے ہیں اور میں انہیں معاف کرتا ہوں وہ پھر بھی مجھ پر ظلم کرتے جاتے ہیں میں ان کے
ساتھ اچھاسلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ براسلوک کرتے ہیں تو کیا میں ان کی برائی کابدلہ
برائی سے نہ دوں؟ حضور ؓ نے فرمایا اس طرح تو تم سب (ظلم میں) شریک ہو جاؤ گے بلحہ تم
فضیلت والی صورت اختیار کرواور انبے صلہ رحمی کرتے رہو جب تک تم ایسا کرتے رہو گے
اس وقت تک تمہارے ساتھ ایک مددگار فرشتہ رہے گا۔ کے

حضرت عثان بن عفان کے آزاد کردہ غلام حضرت او الوب سلیمان کتے ہیں ایک مرتبہ حضرت او ہر ہر واللہ ہماری اسلیمان کتے ہیں ایک مرتبہ حضرت او ہر ہر واللہ ہماری ہمارے کہاں ہیں جو بھی قطر حی کر نے والا پھی ہوا ہے ہیں اسے پوری تاکید سے کہتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس سے اٹھ کر چلا جائے۔ اس پر کوئی کھڑ انہ ہوا۔ انہوں نے بیبات تین دفعہ کمی تواس پرایک جوان اپنی بھو بھی کے پاس گیا جس سے اس نے دوسال سے تعلقات ختم کر رکھے تھے اور اسے چھوڑ اہوا تھاوہ جب اپنی بھو بھی کے پاس بہنچا تو بھو بھی نے اس سے پوچھامیاں تم کسے آگئے ؟ جموڑ اہوا تھاوہ جب اپنی بھو بھی کے پاس بہنچا تو بھو بھی نے اس سے پوچھامیاں تم کسے آگئے ؟ اس نے کہا ہیں نے ابھی حضر سے او ہوں انسے اور ایسے فرماتے ہوئے سا ہے (اس وجہ سے آیا ہوں) بھو بھی نے کہان کے پاس والیس جاؤلور ان سے پوچھو کہ انہوں نے ایسے کیوں فرمایا ہے ؟ ہوں فرمایا ہی خضور عقب کو کہا ہوں کا مناس کے باس والیس جاؤلور ان سے پوچھو کہ انہوں نے ایسے کیوں فرمایا ہوں کے اعمال اللہ تعالی سے فرماتے ہوں کیوں تھور حی سے بیٹر کے جاتے ہیں (اور انسانوں کے اعمال تو قبول ہو جاتے ہیں لیکن) قطع رحی کے سامنے چیش کئے جاتے ہیں (اور انسانوں کے اعمال تو قبول ہو جاتے ہیں لیکن) قطع رحی کے سامنے چیش کے جاتے ہیں (اور انسانوں کے اعمال تو قبول ہو جاتے ہیں لیکن) قطع رحی کے سامنے چیش کے جاتے ہیں (اور انسانوں کے اعمال تو قبول ہو جاتے ہیں لیکن) قطع رحی کے سامنے چیش کے جاتے ہیں (اور انسانوں کے اعمال تو قبول ہو جاتے ہیں لیکن) قطع رحی

حضرت اعمش کتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز کے بعد حضرت ابن مسعود ایک حلقہ میں بیٹھے ہوئے تنے انہوں نے فرمایا میں قطع رحمی کرنے والے کواللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس سے اٹھ کر چلا جائے کیونکہ ہم اپنے رب سے دعا کرنے لگے ہیں اور آسان کے دروازے قطع رحمی کرنے والے کیلئے بندر ہتے ہیں (تواس کی وجہ سے ہماری دعا بھی تیول نہ ہوگی) ہی

#### نی کریم ﷺ اورآپ کے صحابہ کرام کے اخلاق وعادات کیسے تھے اور ان کی آپس کی معاشر ت کیسی تھی

# حسن اخلاق كابيان

#### نی کریم اللہ کے اخلاق

حضرت سعد بن بشام گئے ہیں ہیں نے حضرت عائشہ کی خدمت میں عرض کیاآپ جھے بتائیں کے حضور علیہ کے اخلاق کیسے سے انہوں نے فرملاکیا تم قرآن نہیں پڑھے ہو ؟ میں نے کماپڑھتا ہوں۔ انہوں نے فرملاکیا تم قرآن نہیں پڑھے ہو ؟ میں نے کماپڑھتا ہوں۔ انہوں نے فرملا حضور کے اخلاق قرآن میں نہ کور ہیں یا جو اخلاق قرآن میں بیان کیے گئے ہیں وہ سب حضور میں سے انہوا اللہ کی دوایت میں اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضرت قادہ نے فرملاکہ قرآن لوگوں کے سب سے انہوا اللہ کے کرا ہے۔ کے مضمون ہے کہ حضور علیہ کے اخلاق کے حضرت ابوالدر دواء فرملائے ہیں کہ میں نے حضر سے اکثر سے حضور علیہ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ارشاد فرملا حضور کے اخلاق قرآن ہے جہاں قرآن راضی ہو تا ہو ہاں حضور مار خص کی کہ میں نے حضر سے عائشہ کی خدمت میں عرض کیا کہ سے وہاں حضور راضی ہوتے ہیں کہ میں نے حضر سے عائشہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے ام المومنین ! حضور علیہ کی کہ میں نے حضر سے عائشہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اس کے بعد یہ ہے کہ حضر سے عائشہ نے فرملا کیا تم نے سورت مومنون پڑھی ہے قلہ اے اس کے بعد یہ ہے کہ حضر سے عائشہ نے فرملا کیا تم نے سورت مومنون پڑھی ہے قلہ افلح المعومنون سے دس آیتیں پڑھیں تو) فرمایا کی ان آیتوں میں افلح المعومنون سے دس آیتیں پڑھیں تو) فرمایا کی ان آیتوں میں افلاح المعومنون سے دس آیتیں پڑھیں تو) فرمایا کی ان آیتوں میں افلاح المعومنون سے دس آیتیں پڑھیں تو) فرمایا کی ان آیتوں میں افلاح المعومنون سے دس آیتیں پڑھور میں نے دس آیتیں پڑھیں تو) فرمایا کی ان آیتوں میں افلاح المعومنون سے دس آیتیں پڑھور میں نے دس آیتیں پڑھیں تو کو فرائی کیا تھور کیا گیا تھور کے اخلاق تھے۔ س

حفرت عائش فرماتی ہیں کہ کوئی آدمی حضور ﷺ سے زیادہ ایتھے اخلاق والا نہیں تھاجب بھی آپ کو آپ کے اور ہیں کہ کوئی آدمی بکارتا نوآپ اس کے جواب میں لبیک کتے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لیے تازل فرمائی وُانگ کَعَلیٰ مُحلُقی عَظِیمُ (سورت نون آبت ۳) ترجمہ " بے شک آپ اخلاق (حسنہ ) کے اعلی پیانے پر ہیں " ہے

ل اخرجه مسلم واخرجه احمد عن جبير بن نفيرو الحسن البصرى عن عائشة نحوه كمافى المداية (ج ٦ ص ٣٥) عن سعد بن هشام عن عائشه نحوه وابن سعد (ج نحوه واخرجه ابو نعيم في دلا لل النبوة (ص ٥٦) عن جبير بن نفير عن عائشه نحوه وابن سعد (ج ١ ص ٥٠) عن مسروق عنها نحوه . لا عند يعقوب بن سفيان في اخرجه البهيقى ورواه النسائى كمافى البداية (ج ٦ ص ٣٥) . اخرجه ابو نعيم في الدلائل (ص ٥٧) عن عروة النسائى كمافى البداية (ج ٦ ص ٣٥)

قبیلہ بوسرہ کے ایک آدی کتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ہے کماکہ آپ جھے حضور علیہ کے اخلاق کے بدرے میں بتائیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کیاتم قرآن کی بیا آیت وَ إِنَّكَ لَعَلَی خُلُقِ عَظِیْم نہیں پڑھتے ہو؟ (لو حضور کے حسن اخلاق کا قصہ سنو) ایک مرتبہ حضوراً ہے صحابہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ میں حضور کے لئے کھانا تیار کر رہی تھی اور حضرت حصہ بھی تیار کر رہی تھی لیکن انہوں نے جھے سے پہلے کھانا تیار کر لیا (اور حضور کی خدمت میں بھی دیا جھے پتہ چلا کہ وہ کھانا جھی رہی ہیں تو) میں نے باندی سے کما جالور حصہ کا بیالہ الب دے کھانا دھر او هر بھر گیا (لود بیالہ نوٹ کی) حضور کے بیالہ وہ سارا پالہ اور اس کھانے کو آپ اور صحابہ نے نوش فرمایا بھر میں نے اپنا پالہ بھیجا۔ حضور کے وہ سارا پالہ حضرت حصہ کے پاس بھی دیا۔ اور فرمایا اسے ہر تن کی جگہ ہے ہر تن لے لولور اس میں جو کھانا ہے حضور کے چرے پراس واقعہ سے ناگواری کا اثر بھی جھی نہ دیکھا۔ ا

حضرت خارجہ بن زید گئتے ہیں کہ پچھ لوگ میرے والد حضرت زید بن ثابت کے پاس
آئے اور انہوں نے کماآپ ہمیں حضور ﷺ کے پچھ اخلاق بتا کیں۔ حضرت زید نے فرمایا میں
حضور کا پڑوی تھاجب آپ پروی نازل ہوتی توآپ میرے پاس پیغام نینے میں آگر و حی لکھ لیتا
جب ہم دنیا کا ذکر کرتے توآپ بھی اسکاذکر فرماتے اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے توآپ بھی
ہمارے ساتھ آخرت کا ذکر فرماتے اور جب ہم کھانے پینے کی بات کرتے توآپ بھی کرتے
مارے ساتھ آخرت کا ذکر فرماتے اور جب ہم کھانے سے کی بات کرتے توآپ بھی کرتے
(یعنی آپ ہمارے ساتھ گھل مل کربے تکلفی سے رہتے اور مباح باتوں میں ہمارا ساتھ
دیے ) یہ سب پچھ میں حضور کی طرف سے سال کر رہا ہوں۔ تھ

حضرت صفیہ بنت حیبی فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علی ہے نیادہ اجھے اخلاق والا کوئی نہیں دیکھا (حضور کے حسن اخلاق کا قصہ تم کو سناتی ہوں) حضور نے خیبر سے واپسی پر مجھے اپنی کو نئی کے پیچھے بھار کھا تھارات کا وقت تھا میں کو تگھنے لگی تو میر اسر کجاوے کی تجھیلی لکڑی کے ساتھ کر انے لگا۔ حضور نے اپنیا تھ سے مجھے ہلا کر فرمایالری تھر جااے بنت حیبی ! ٹھر جا (یہ کوئی سونے کا وقت ہے) جب حضور صہاء مقام پر پنچ تو فرمایالے صفیہ! مجھے تمہاری قوم (یہود خیبر) کے ساتھ جو کچھ کرنا پڑامیں اس کی تم شعفررت چاہتا ہوں اصل میں انہوں نے میرے بلے میں کے ساتھ جو کچھ کرنا پڑامیں اس کی تم شعفررت چاہتا ہوں اصل میں انہوں نے میرے بلے میں

عند ابن ابي شببة عن قيس بن وهب كذافي الكنز (ج ٤ ص ٤٤)

لى اخرجه ابو نعيم فى الدلائل ( ص ٥٧) واخرجه الترمذى (ص ٢٥) نحوه وكذلك البيهقى كما فى البداية (ج ٢ ص ٤٢) والطبرانى كما فى المجمع (ج ٩ ص ١٧) وقال واسناده حسن وابن ابى دائود فى المصاحف وابو يعلى والر ويانى وابن عساكر كمافى المنتخب (ج ٥ ص ١٨٥) واخرجه ابن سعذ(ج ٩ ص ، ١٩٩٩هـ الكوكا www.besturduboaks.wordpr

ہے کما تھلا حضور گان مودیوں کی ری حرکوں اور اسلام کے خلاف ساز شون کاذ کر کرتے رہے )ا۔ حصرت انس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ سب لوگوں سے زیادہ مربان سے اللہ کی قسم! سخت سردی کی صبح کوجو بھی غلام باباندی باجہ آپ کی خدمت میں بانی لا تا ( تاکہ آپ اے استعال کرلیں اور پھروہ اے برکت کے لئے واپس لے جائے ) توآپ اٹکار نہ فرماتے باعد ( سخت سر دی کے باد جو د )آگ اس یانی سے چرہ اور ہاتھ دھو کیتے اور جب بھی آپ سے کوئی ادمی بات یوچھنا نواک یوری توجہ ہے اس کی بات سنتے اور اپناکان اس کے قریب کر دیتے اور كياس كى طرف متوجه بى ربع اوروبى آب كوچمور جاتا توجاتالور جب آب كام ته بكرناها بتا نوآپ اے پکڑنے دیتے اور وہی آپ کا ہاتھ جھوڑ تا تو چھوڑ تاآپ کنہ چھوڑ تے۔ کل

حضرت انس بن الک فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب صبح کی نماز بڑھ لیتے تو مدینہ کے خادم لعنی غلام اور باندیال این بر تول میں یانی لے کرآتے آپ کے یاس جو بھی بر تن لایاجاتا آپ (پرکت کے لئے )اپناہاتھ اس میں ڈال دیتے۔ بعض دفعہ یہ لوگ سر دیوں کی صبح میں خُدْلِاني لاتے تو حضوراس ميں بھي اتھ ڈال ديتے۔ سي

حضرت انسؓ فرماتے ہیں جب حضور عظیہ کسی ہے مصافحہ فرماتے یا کوئی آپ ہے مصافحہ کر تا نوآپ اس ہے اپناہا تھ نہ چھڑ اتے بلعہ وہی آدی اپناہاتھ حضور کے ہاتھ تھے علیحدہ کر تالوراگر کوئیآدی آپ کی طرف منہ کر کے بات کر تا نوآپ اس کی طرف متوجہ ہی دہتے یہاں تک کہ فارغ ہو کرون آدمی آپ سے چرہ چھر لیتا اور مجمی کس نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ حضور نے این یاوک اینے پاس بیٹھنے والے کی طرف بھیلار تھے ہوں (لیعنی ایسا بھی نہیں ہوا)۔ س حصرت الس فرمات میں میں نے بھی بہ شیں دیکھاکہ کوئی آدمی حضور کے کان میں بات

کر رہا ہو اور حضور اس ہے اپناسر دور کرلیں بلعہ وہی آدمی اپناسر دور کرتا ۔ اور بیا بھی بھی نہیں دیکھاکہ حضور کا ہاتھ کسی آدمی نے بکڑر کھا ہولور حضور کے اس سے اپناہاتھ چھڑ لیا ہو بلحدوي آدمي حضور كاماته چمور تارف

حضرت الوہر رہے ؓ فرماتے ہیں جب بھی کوئی آدمی حضور ﷺ کا ہاتھ بکڑ لیتا تو حضور اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے وہی حضور کا ہاتھ چھوڑ تا تو چھوڑ تا اور نہ بھی آپ کے گھٹے یاس بیٹھے والے

عند ابي دائو د تفر دبه ابو دائو د کذافي البداية (ج ٦ ص ٣٩) www.besturdubooks.wordpress.com

ل اخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج ٩ ص ١٥) رواه الطبراني في الا وسط وابو يعلي باختصار ورجالهما ثقات الا ان الربيع ابن اخي صفية بنت حيى لم اعرفه اه

لِ اخرجه ابو نعيم في الدلائل (ص ٥٧) گعند مسلم (ج ٢ ص ٢٥٦)

<sup>﴾</sup> عند يعقوب بن سفيان ورواه الترمذي وابن ماجه كما في البداية (ج ٦ ص ٣٩) وابن سعد (ج ۱ص ۹۹) نحوه

کے سامنے پھلے ہوئے دکھائی دیئے اور جب بھی آپ سے کوئی مصافحہ کرتا توآپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے اور اس وقت تک دوسری طرف متوجہ نہ ہوتے جب تک وہ اپنی بات سے فارغ نہ ہولیتا۔ 4

حضرت انس فرماتے ہیں مدینہ والوں کی کوئی چی آگر حضور عظیمت کاہاتھ کیر لیتی تو حضور اس کے ہاتھ سے اپناہا تھ نہ چھڑاتے اور پھروہ جہاں چاہتی حضور کولے جاتی ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ مدینہ والوں کی باندی حضور عظیمت کاہاتھ پکڑ لیتی اور اپنی ضرورت کے لئے جہاں چاہے لیے جاتی ہے۔ حال عورت کی عقل میں پچھ خلل تھااس فیاب سے حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی عقل میں پچھ خلل تھااس نے کہایار سول اللہ! جھے آپ سے پچھ کام ہے۔ حضور نے فرمایا ہے ام فلال! تم جونی گل جاہو و کئی والی تمار کروائی تاکہ اس کا کام بھی کردیں اور اجنبی عورت سے خلوت بھی نہ ہوگئی تو عام گزرگاہ ہوتی ہے چانچہ اس خالی گل بتائی) حضور نے اس گل میں جاکرا کی طرف ہو کر علیحدگی میں اس کی بات سی یمال تک کہ اس نے اپنی ضرورت کی ساری بات کہ اس نے اپنی خضور سے دائی گل میں ایک سفر سے دائی آئر میں نے بی آب کاہاتھ چھوڑا۔ ہی

روہ م سرے ہوئے ویسے واسے سروربد کہ یہ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علی ہے اپنے ہاتھ ہے بھی اپنے کسی خادم کو یا کسی عورت کو یا کسی اور چیز کو نہیں مار االلہ کے راستہ میں جماد کرتے ہوئے کسی کو مار اہو تو لوربات ہو اور جب بھی آپ کو دو (ونیاوی) کا موں میں اختیار دیا جاتا تو دونوں میں سے جو زیادہ آسان ہو تا و حضور اس سے ہو تاوہی آپ کو زیادہ پہند ہو تا بھر طیکہ وہ کام گناہ نہ ہو تا آگروہ گناہ ہو تا تو حضور اس سے سے زیادہ دور رہتے لورآپ کے ساتھ کتنی بھی زیادتی کی جاتی آب اپنی ذات کی وجہ سے

١٤ عند البزارو الطبراني واسناد الطبراني حسن كما قال الهيثمي (ج ٩ ص ١٥)

لى عند الحمد ورَّاه ابن ماجه لا عند احمد ورواه البخارى فى كتاب الادب من صحيحه معلقا كمافى البداية (ج ٢ ص ٢٥٦) واخرجه ابو نعيم فى معلقا كمافى البداية (ج ٢ ص ٢٥٦) واخرجه ابو نعيم فى دلا لل التبوة (ص ٥٧) عن انس مثله لا التبوة (ص الجداراني وفيه المجلدين ايوب وهو ضعيف كما قال الهيتمي (ج ٩ ص ١٧) لا خرجه مالك واخرجه البخارى ومسلم كما فى البداية (ج ٢ ص ٣٦) واخرجه ابو دانود والنسائي واحمد كما فى الكنز (ج ٤ ص ٤٧) وابو نعيم فى الله لائل (ص ٥٧) www.besturdubooks.wordpress.com

مجھی کسی سے بدلہ نہ لیتے البتہ کوئی اللہ کا حکم توڑتا تواس سے اللہ کے لئے بدلہ لیتے۔ لہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے مجھی نہیں دیکھا کہ حضور علیے نے اپنی ذات کے لئے مجھی کسی کے ظلم کا بدلہ لیا ہو ، البتہ جب اللہ کا حکم توڑا جاتا تو حضور اس پر سب سے زیادہ ماراض ہوتے اور جب بھی آپ کو دوکا موں میں اختیار دیا جاتا تو دونوں میں سے جو زیادہ آسان ہوتا ہے ہی اختیار فیا جاتا تو دونوں میں سے جو زیادہ آسان ہوتا ہے ہی اختیار فیا ہے ہی اختیار فیا جاتا تو دونوں میں سے جو زیادہ آسان ہوتا ہے ہی اختیار فیا ہے ہی انہ ہوتا ہے گا

حضرت او عبدالله جدائی کہتے ہیں میں نے حضرت عائش سے حضور عظی کے اخلاق کے بارے میں پوچھا توانہوں نے فرمایا حضور کنہ تو طبعاً نخش کو تھے اور نہ مکلف مخش بات کرتے سے اور نہ بازاروں میں جلاتے اور شور مجاتے سے اور برائی کابد لہ برائی سے نہیں دیتے سے بلعہ معاف فرماد ہے اور در گزر فرماتے۔ سے

حضرت توامد کے غلام حضرت صالح کتے ہیں کہ حضرت او ہر برہ حضور علی کے اوصاف بیان کرتے ہوئے وری طرح متوجہ ہوتے بیان کرتے ہوئے کہ حضور جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے اور جب کسی سے توجہ ہٹاتے تو او هر سے اپناسارا جسم ہٹالیتے۔ میرے مال باپ آپ پر قربان نہ آپ طبعاً فخش بات کر نے والے تصاور نہ تکلف فخش بات کیا کرتے ہے اور نہ آپ باز ارول میں شور مجانے والے تھے اور نہ میں نے آپ سے پہلے جسے مالارنہ آپ کے بعد۔ فی

حفرت انس فرماتے ہیں کہ حضور سلط کونہ گالی دینے کی عادت تھی اور نہ کسی پر لعنت کرنے کی لادے کی اور نہ کسی پر لعنت کرنے کی اور نہ آپ طبعاً فخش کو سے اور جب کسی پر ناراض ہوتے تو یوں فرماتے کہ فلال کو کیا ہوا ؟ اسکی پیشانی خاک آلو د ہو جائے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی کریم سلط فنٹ کو سے اور نہ مکلف اور آپ فرمایا کرتے سے کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جب کے اخلاق سب سے اچھے ہول ہے

حصرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابوطلح میرا ہاتھ بکڑ کر مجھے حضور کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیایار سول اللہ!انس سمجھدار لڑ کا ہے

١ عند احمد كذافي البداية (ج ٦ ص ٣٦) واخرجه مسلم (ج ٢ ص ٢٥٦) وابو نعيم في الدلائل
 مختصرا وعبد نرزاق وعبدين حميد والحاكم نحو حديث اخمد كما في الكنز (ج ٤ ص ٤٧)

لا عند الترمذى في الشمائل (ص ٢٥) واخرجه ابو يعلى والحاكم كما في الكنز (ج ٤ ص ٤٧)
 اخرجه ابو دائود والطيالبي وفي آخر الحديث اوقال يعفو يقفر شك ابو دائود والترمذي
 وقال حسن صحيح كذافي البداية (ج ٦ ص ٣٦) واخرجه ابن سعد (ج ١ ص ٩٠) عن ابي عبدالله
 عن عائشه نحوه واحمد والحاكم كما في الكنز (ج ٤ ص ٤٧)

<sup>🧟</sup> زاده آهم 💢 عند احمد وره اه البخاري

لا عند البخاري ايضا ورواه مسلم كذافي البداية(ج ٦ص ٣٦)

یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ حضرت انس ؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ؓ کی سفر حضر میں خدمت کی اللہ کی قتم ایس نے جو کام کیااس پرآپ نے مجھی بیہ نہیں فرمایاتم نے ویسا کیوں لیا؟ اور جو کام میں نے نہ کیا ہوائ پر آپ نے بھی پینبین فرمایاتم نے یہ کام کیول نہیں کیالے حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور عظیمی سب سے زیاد مبااغلاق تھا کی مرجبہ آپ نے مجھے کسی کام سے بھیجامیں نے اور یہ ہے ویسے ہی کمااللہ کی قشم! میں نہیں جاؤں گااور دلّ میں یہ تھا کہ جسٰ کام کا حضور ؓ تھم دے رہے ہیں میں اس کے لئے ضرور جاؤں گا چنانچہ میں وہاں سے باہر آیا تو میر اگزر چند پول پر ہوا جوبازار میں کھیل رہے تھے (میں وہاں کھڑ ا ہو گیا) اجانک حضور ؑ نے آگر پیچھے سے میری گدی پکڑلی۔ میں نے حضور ؓ کی طرف دیکھا تو حضور عَلِينَةً ہنس رہے تھے آپ نے فرمایا ہے چھوٹے ہے انس! جہاں جانے کو میں نے تہمیں کہا تھا تم وہاں گئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں ابھی جاتا ہوں۔اللہ کی قشم! میں نے حضور کی نوسال خدمت کی ہے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی (غلط)کام کر دیا ہو تواس پر حضور یے فرمایا ہوکہ تم نے بید کام کیوں کیا ؟ یا کوئی کام چھوڑ دیا ہو تو یہ فرمایا ہو کہ تم نے بید کام کیوں نہیں کیا؟ که حضر ت انس فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کی دس سال خدمت کی اللہ کی قشم!اس سارے عرصہ میں آپ نے نہ تو تبھی مجھےاف فرمایا اور نہ تبھی کسی کام کے لئے میہ فرمایا یہ کیوں کیا ؟ یا یہ کیوں نہیں کیا ؟ سلے حضرت انسؓ فرماتے ہیں میں نے وس سال حضور ﷺ کی خدمت کی جھی ایسے نہیں ہوا کہ حضوراً نے مجھے کام بتایا ہواور میں نے اس میں سستی کی ہویا اے لگاڑ دیا ہو اور حضور عظیفے نے مجھے ملامت کی ہوبلتعہ اگر آپ ﷺ کے گھر میں ہے کوئی مجھے ملامت کرتا تو حضوراً ہے فرماتے اسے چھوڑ واگر پیر کام ہونا مقدر ہوتا توہو جاتا۔ کھ حضرت انس عُرماتے ہیں کہ میں نے کئی سال حضور عَلِيْكَ کی خدمت کی ہے آپ نے نہ کھی مجھے گالی دی اور نہ بھی مجھے مار الور نہ بھی ڈا ٹٹالور نہ بھی تیوری چڑھائی اور اگر آپ نے مجھے کوئی کام بتایا اور اس میں مجھ سے سستی ہو گی تواٹ اس پر مجھ سے ناراض نہیں ہوئے بائحہ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ناراض ہو تا تواہے فرماتے آھے چھوڑ واگریہ کام مقدر ہو تا توبہ ضرور ہو جاتا۔ ۵ حضرت انس ؓ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ مدینہ تشریف لائے تو میری عمر آٹھ سال تھی۔میری والدہ مجھے ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں گئیں اور عرض کیا، پار سول اللہ! میرے علاوہ انصار کے تمام مر دول اور عور تول نے آپ کو کوئی نہ کوئی تخفہ دیاہے اور میرے

قى عند احمد كذافي البداية (ج ٦ ص ٣٧) واخرجه ابن سعد (ج ٧ ص ١٦) عن انس مثله. في عند ابي نعيم في الد لا يا www.besturdubooks.wordpres

١ عند مسلم (ج ٢ ص ٣٥٣) ٢ ي عند مسلم ايضا ٤ عند مسلم ايضا وزاد ابو الربيع بشي
 ليس مما يصنعه الخادم ولم يذكر قوله والله واخرجه البخاري عن انس بنحوه

پاس تحفہ دینے کیلئے اس بیٹے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اسلئے آپ اسے میری طرف سے قبول فرمالیں جب تک آپ چاہیں گے یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ چنانچہ میں نے حضور کی دس سال خدمت کی اس عرصہ میں آپ نے نہ تو بھی مجھے مارانہ مجھے گالی دی اور نہ بھی تیوری چڑھائی۔ ا

## نی کریم علیہ کے صحابہ کے اخلاق

حضرت عبداللد من عمر فرماتے ہیں کہ قریش کے تین آدمی ایسے ہیں جن کے چرے سب لوگوں سے زیادہ خوصورت اور جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں اور جن میں حیا سب سے زیادہ ہے آگریہ حضر ات تم سے بات کریں تو تبھی غلطبات نہیں کہیں گے اور اگر تم ان سے کوئی بات کرو گے تو وہ تمہیں جھوٹا نہیں سمجھیں گے وہ حضر ات یہ ہیں۔ حضر ت الد بحر صدیتی، حضر ت عثمان اور حضر ت الد عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم یے

حضرت عبدالله بن عمر فرماتے ہیں کہ قریش کے تین آدمی ایسے ہیں جن کے اخلاق سب
سے عمدہ اور جن میں حیاسب سے زیادہ ہے وہ حضرت او بحر، حضرت عثمان اور حضرت او عضرت او عشرت او عشرت او

حضرت حسن رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہیں اپنے صحابہ میں سے جس کے بھی اخلاق پر گرفت کرناچا ہوں تو کرسکتا ہوں بس ایک ابد عبیدہ بن جراح ایسے ہیں کہ ان کی گرفت نہیں کرسکتا۔ ہم

حضرت عبدالر حمٰن بن عثان قریش فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ پی بیشی کے پاس تشریف کے پاس تشریف کے بیاں تشریف کے بیال تشریف کے بیال تشریف کے بیال تعداللہ (یعنی حضرت عثال ) کے ساتھ اچھاسلوک کیا کرد کیونکہ میرے صحابہ میں سے سب سے زیادہ ان کے اخلاق مجھ سے مشابہ ہیں۔ ھے

حضرت اوہ ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبدیں حضور علیہ کی بیشی، حضرت عثالثاً کی اہلیہ محترمہ، حضرت رقبہ کے پاس گیاان کے ہاتھ میں کا بھی تھی انہوں نے کہ ابھی حضور میرے پاس سے باہر تشریف لے گئے ہیں میں ان کے سر کے بالوں میں کا بھی کر رہی تھی۔ حضور نے

لَّ عقد ابن عساكر كذافي الكنز (ج ٧ص ٩) لِل اخرجه ابو نعيم في الحلبية (ج ١ ص ٥٥) لل عقد ابن عساكر كذافي الاصابة (ج ٢ ص ٢٥٣) وقال في سنده ابن لهيعة

عُ اخرجه يعقوب بن سَفيان كذافي الا صابة (ج ٢ ص ٣٥٣) وقال هذا مرسل ورجاله ثقات .٥ واخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٢٦٢) عن الحسن نحوه هذا مرسل غريب ورواته ثقات

<sup>🤔</sup> اخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج٩ ص ٨١) رجاله ثقات

فرمایاتم نے او عیداللہ (لینی حضرت عثان ) کو کیسایایا میں نے کمابہت اچھا حضور نے فرمایان کا

الکل پند نہیں ہے کہ اس کے بدلہ جھے سرخ اونٹ مل جائیں (جو کہ عربوں میں سب سے عدہ مال شار ہو تا تھا) میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ جعفر کی صورت اور سیرت جھ سے ملتی ہواراے عبداللہ اللہ کی ساری مخلوق میں تم اپنے والد کے سب سے نیادہ مشلبہ ہو (میں والد کے مشلبہ ہو لیور والد حضور کے مشلبہ ہو گیا) ہے حضرت بحر یہ کہتی ہیں میرے چیا حضرت خداش نے حضور عظائے کو ایک بیالہ میں کھاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے حضور سے دی پالہ بطور ہم یہ مانگ لیا (حضور نے ان کورہ بیالہ دے دیا) چنانچہ وہ پیالہ ہمل کہ ان کھا تے ہم ذمن م کے بال کھار ہما تھا حضرت عرش مے فرمایا کرتے تھے کہ وہ بیالہ دیرے باس نکال کر لاؤ ہم ذمن من کہا ہے تھا کہ دہ ہمارے کی انہوں ہے بھر ہے ہوں کے بیالہ میرے بالہ دورہ بیالہ دورہ بیالہ دیرے بیال کرتے تھے کہ دہ بیالہ میرے باس نکال کر لاؤ ہم نے در ان ہم کے بیالہ میں ہے بچھ ہیے اور بھر سے بھر ایک چور نے ہم پر بردا ظلم کیا کہ دہ ہمارے کے ایک دہ ہمارے کے ایک دہ ہمارے کے در ان ہم پر بردا ظلم کیا کہ دہ ہمارے کے در ان ہم پر بردا ظلم کیا کہ دہ ہمارے کے در ان ہم پر بردا ظلم کیا کہ دہ ہمارے کی اسے نہم لور چر سے پر وال لیتے بھر ایک چور نے ہم پر بردا ظلم کیا کہ دہ ہمارے کی در کے تم پر بردا ظلم کیا کہ دہ ہمارے کیا گھور کے تم پر بردا ظلم کیا کہ دہ ہمارے کیا کہ دہ ہمارے کیا کہ دہ ہمارے کیا کہ دو ہمارے کے لیے کا کہ دہ ہمارے کیا کہ دو ہمارے کیا کہ دو ہمارے کیا کہ کیا کہ دو ہمارے کیا

عند الطبراني ايضا قال الهيشمي (ج ٩ ص ٨١) وفيه محمد بن عبدالله يروى عن المطلب ولم
 اعرفه ويقية رجاله ثقات . ١٥ واخرجه الحاكم وابن عساكر كمافي المنتخب (ج ٥ ص ٤)

لًى اخرجه احمد واسنا ده حسن كما قال الهيثمي ( ج ٩ص ٢٧٢) لًا عند ابن ابي شببته كذافي المنتخب (ج ٥ص ١٣٠) في عند الطبراني قال الهيثمي (ج ٩ص

۲۷۲) رواه الطبراني عن شيخه احمد بن عبدالو حمن بن عفال وهو ضعيف انتهى 
9 اخرجه العقيلي وابن عساكر كالخيافي الهنتاج المركزي والمنتاج و www.besturdub

سامائے ساتھ بی کی کے لئے ہیں ہوں ہوں ہے مر ہمارے پاس آئے اور حسب دستور بیالہ کا مطالبہ کیا ہم فیا۔ فی کسائے امیر المومنین اوہ بیالہ تو ہمارے سامان کے ساتھ جوری ہو گیا۔ حضرت عمر فی فی اللہ ہو گیا۔ دلوی کستے ہیں اللہ کی قشم! حضرت عمر فی نے نہ تو چور کور ابھا کہما اور نہ اس پر احدت بھی ہے۔ لہ

حضرت ان عبال فرماتے ہیں کہ حضرت عیید بن حصن بن (حذیف بن) بدر (مدینه)آئے اور وہ اپنے بھتے حضرت حربن قبیں کے ہاں ٹھمرے۔حضرت حران او گول میں سے تھے جنہیں حضرت عمر البيخ قريب ركھتے تھے اور عبادت كزار علاء ہى حضرت عمر كى مجلس شورى ميں ہوتے تصحیاب ده جوان ہوتے یا عمر رسیدہ۔ حضرت عمینہ نے اپنے بھیجے سے کہا اے میرے بھیجے اسمیس امیر المومنین کے ہاں بواور جڑھاصل ہے تم ان سے میرے لئے آنے کی اجازت حاصل کروانسوں نے جاکرا ہے بچاکے لئے حضرت عمر عاجازت الگی۔حضرت عمر نے اجازت دے دی۔جب وہ حضرت عمر کے پاس گئے توان سے یہ کمااے اس خطاب ادیکھواللہ کی قتم آآب ہمیں زیادہ نہیں دیتے ہیں اور حارے در میان عدل کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں اس پر حضرت عمر سکھ غصہ آگیا اور حضرت عیینه کوسر ادینے کاارادہ فرمالیا۔ حضرت حرنے کمااے امیر المومنین اللہ تعالی نے اپنے نِيُّ ﴾ فرمايا خُدِ الْعَفُووَ أَمُرُ بِالْعُرُفِ وَاعْرضْ عَنِ الْجَاهِليْنَ (سورت اعراف آيت ١٩٩) ترجمه "سرسرى برتاؤكو قبول كرليا يجعَ اور نيك كام كى تعليم كرديا يجع اور جالول س ایک کنارہ ہو جایا سیجے "اور یہ بھی ان جابلوں میں سے ب(اس لئے آپ ان کی اس بات سے کنارہ کرلیں )جب حضرت حرنے بیرآیت پڑھی تواللہ کی قتم! حضرت عمرٌ وہیں رک گئے۔ (اور سز اویے کاارادہ چھوڑ دیا)اور حضرت عمر کی یہ بہت بڑی صفت تھی کہ وہ کسی کام کاارادہ کر لیتے بھرانہیں بتایا جاتا کہ اللہ کی کتاب اس کام ہے روک رہی ہے تو فوراُاس ارادہ کو چھوڑ دیے اور ایک دم رک جاتے۔ <sup>کل</sup>

حضرت ائن عُرِّ فرماتے ہیں میں نے ہمیشہ یمی دیکھا کہ جب بھی حضرت عمر کو کسی بات پر غصہ آیا پھر کسی نے ان کے سامنے اللہ کا نام لے لیایا انہیں آخرت کی پکڑسے ڈرایایا ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ دی تو حضرت عمر غصہ میں جس کام کاارادہ کر چکے ہوتے تھے اس سے ایک دم رک جایا کرتے تھے۔ سل

ل اخرجه ابن سعد ( ج٧ص ٥٧) واخرجه ايضا ابن بشر ان في اماليه كما في المنتخب (ج٤ ص ٢٠٠) . ﴿ اخرجه النخاري وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مودو يه واليهــقي كذافي المنتخب (ج٤ص ٢١٤) . ﴿ عَن ابن سعد

حفرت اللم كت بي كه حضرت بلال ن يوجهاا اللم إتم لوكول في حضرت عمر كوكيسايلا؟ میں نے کہابہت اچھاپلالیکن انہیں غصہ آجاتا ہے تو پھر مسلہ برامشکل ہوجاتا ہے۔ حضرت بلال ؓ نے فرمایاً تندہ اگر تماری موجود گی میں عضرت عمر کو غصر آجائے تو تم ان کے سامنے قرآن پڑھنے لگ جانا انشاء الله ان كاعمد جلاجائ كاحفرت مالك وار (حفرت عمرٌ ك غلام) رحمته الله عليه كت بيل كه ایک دن حضرت عرائے محص وانالور ارخ کے لئے کوڑااٹھالیا میں نے کہا میں آپ کواللہ کاواسطہ دیتا مول الماس ير حفرت عمر في وه كورًا ينجر كه دياور فرماياتم في أيك يوى ذات كالمجيد واسط ديا ب حفزت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ حفزت مصعب بن عمیر شروع سے میرے دوست تھاور جس دن وہ اسلام لائے اس دن ہے لے کر جنگ احد میں شمادت یانے تک وہ میرے ساتھ رہے۔وہ حبشہ کی دونوں ہجر تول میں ہمارے شاتھ گئے تصلور سارے قافلہ میں ہےوہ میرے رفیق سفریے میں نے کوئی آدمی ان سے زیادہ التجھے اخلاق والا لور مخالفت نہ کرنے والا نہیں دیکھا ۲۔ حضرت حبہ بن جوین کتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ہم نے حضرت عبداللہ (من مسعود) رضی اللہ عند کی چندباتوں کا تذکرہ کیالورلوگوں نے الن کی تحریف کی اور یوں کمااے امیر المومنین! ہم نے کوئی آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود سے زیادہ اجھے اخلاق والا اور ان سے زیادہ نری سے تعلیم دینے والا اور ہم نشین کے ساتھ الن سے زیادہ اچھاسلوک کرنے والااوران سے زیادہ تفوی واحتیاط والا نہیں دیکھا۔ حضرت علیؓ نے فرمایامیں مميس الله كى متم دے كر يوچمتا مول كه تم يد تمام باتيس سيج دل سے كه رہے مو ؟ لوگول في كهاجي بال حضرت علي في فرمايك الدائد! ميس تخيداس بات ير كوادينا تا مول كه ميس بهي ال کے بارے میں وہ تمام باتیں کہتا ہول جو ان لوگوں نے کہی جیں بلحہ میں تو ان سے زیادہ کہتا مول ایک روایت میں بیہے کہ حضرت علیؓ نے بیا بھی فرمایا کہ حضرت الن مسعود نے قرآن پڑھالوراس کے حلال کو حلال لوراس کے حرام کو جرام سمجھا ( لیعنی حلال کو اختیار کیالور حرام کو چھوڑ دیا)وہ دین کے بہت بڑے فقیہ اور سنت نبوی کے زہر دست عالم تھے۔ سل

حفرت سالم کمتے ہیں کہ حفرت انن عمر نے بھی کسی خادم کو لعنت نہیں کی بس ایک مرتبہ ایک خادم کو لعنت نہیں کی بس ایک مرتبہ ایک خادم کو لعنت کی تھی تو اسے آزاد کر دیا تھا حضرت زہری گئے ہیں ایک مرتبہ حضرت انن عمر نے اپنے خادم کو لعنت کرنے کاار ادہ کیا اور ابھی اتناہی کما تھا اے اللہ اس پر لع کہ رک گئے اور لفظ پورانہ کیا اور فرمایا میں اس لفظ کو زبان سے کمتا نہیں جا بتا تھی اور صحابہ

ل كذافي المنتخب ( ج ك ص ٢٠١٤) لل الخرجه ابن سعد ( ج ٣ ص ٨٦) ٣ اخرجه ابن سعد ( ج ٣ ص ٧٠٠) wyw bestyroubpoks. wordpress. com ٣

حياة المعجلة أرود (جلدووم) -----

کرام کے مال خرچ کرنے کے شوق کے عنوان کے ذیل میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت معاذین حبل او گول میں سب سے زیادہ خوصورت چرے والے ،سب سے زیادہ الجھے اخلاق والے اور سب سے زیادہ کھلے ہاتھ والے یعنی تنی تھے۔!

## بر دباری اور در گزر کرنا

نى كرىم كالله كى بر دبارى

ام خاری اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین میں فتح پانے کے بعد حضور علیہ نے ( تالیف قلب کی وجہ سے مال دیئے میں ) بہت سے حضرت اقرع بن حابس کو مولونٹ دیئے لوگوں کو وہ سار امال غنیمت دے دیا ) چنانچہ حضرت اقرع بن حابس کو صولونٹ دیئے لور حضرت عید بن حصن کو بھی استے بی دیئے لور محضرت اقرع بن حابس لا کی رضا مقصود بھی کچھ لوگوں کو دیا اس پر ایک آدمی نے کما مال غنیمت کی اس تقسیم میں اللہ کی رضا مقصود منیں رہی۔ میں نے خمالی حضور کو ضرور متاول گا چنانچہ میں نے حضور کو متافی ۔ حضور سے بھی نیادہ ستایا گیا تھا لیکن انہوں نے صبر کیا تھا (چنانچہ میں بھی صبر کروں گا) مخاری کی دوسر کی روایت میں سے بھی نیادہ میں سے بھی نیادہ نہیں لیا گیا اور نہ اللہ کی رضا اس میں مقصود ہے میں نہی صبر کروں گا) مخاری کی دوسر کی روایت میں سے بھی نیادہ نہیں لیا گیا اور نہ اللہ کی رضا اس میں مقصود ہے میں نے کہا میں بیات حضور علیہ کو ضرور میں کروں گا جنانچہ میں کروں گا جنانچہ میں کروں کا حضور کو بتادیا حضور کو بتادیا حضور کو ناویا جس اللہ اور اس کے دسول عدل نہیں تو ہمیں کریں گے تو پھر اور کون کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی موسی علیہ السلام پرد حم فرمائے انہیں تو اس سے بھی نیادہ ستایا گیا تھالیکن انہوں نے صبر کیا تھا۔

بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے کہ حضر ت ابو سعیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور ﷺ کے پاس موجود ہے آپ لوگوں میں کوئی چیز تقسیم فرمارے ہے کہ استے میں ہو تم کا ایک آدمی ذوالخویصر ہ آیا اور اس نے کہایار سول اللہ انصاف سے تقسیم فرما کیں۔ حضور سے فرمایا تیر اناس ہواگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا (اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کھر اور کون نہیں کروں گا تو چر اور کون نہیں کروں گا تو چر اور کون کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا یار سول اللہ اجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دول۔ حضور نے فرمایا نہیں اسے چھوڑ دو۔ اس کے ایسے ساتھی ہیں کہ ان کے نماز گردن اڑا دول۔ حضور نے فرمایا نہیں اسے چھوڑ دو۔ اس کے ایسے ساتھی ہیں کہ ان کے نماز

روزے کے مقابلہ میں تم اپنے نمازروزہ کو کم سمجھو گے بیالوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی ہنملی ہےآگے (ان کے دل کی طرف) نہیں جائے گا۔ (یا قرآن ہنملی ہےآگے ہوھ کر او پرالند کی طرف نہیں جائے گا)اور بہ لوگ اسلام ہے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو لگ کراس سے پار ہو کرآگے چلا جاتا ہے تیمر کے پیل کو دیکھا جائے تواس میں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی پھر اس کی تانت کو دیکھاجائے (جس سے پھل کو لکڑی ہر مضبوط کیا جاتاہے) تو اس میں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی پھراس کی لکڑی کو دیکھا جائے تواس میں بھی کوئی چیز نظ نمیں آئے گی اس کے یہ کودیکھا جائے تواس میں بھی کوئی چیز فظرنمیں آئے گی حالا نکہ یہ تیراس شکار کی او جھڑی اور خون میں سے گزر کریار گیاہے لیکن اس او جھڑی اور خون کااس میں کوئی نشان نظر نہیں آئے گا۔ان کی نشانی ہیہ ہے کہ اِن میں ایک کالاآد می ہو گا جس کے ایک بازو کا گوشت عورت کے بیتان کی طرح یا گوشت کے نکڑے کی طرح ہلتا ہو گا۔ یہ لوگ اس وقت ظاہر ہوں گے جب کہ لوگوں میں اختلاف اور انتشار کا زور ہوگا حضر ت ابو سعید فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ربیہ حدیث حضور عظیفے سے سن ہے اور میں گواہی ویتا ہوں کہ ان لوگوں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کی تھی میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضرت علیٰ نے اس آدمی کو لانے کا تھم دیالوگ اسے ڈھونڈ کر حضرت علیٰ کے پاس لے آئے اور حضور "نے اس کی جو نشانی بتائی تھی وہ میں نے اس میں پوری طرح ہے ویکھی ک مظاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب (منافقول کاسر دار)عبداللہ بن الی مر کیا تواس کے صاحبزادے (حضرت عبداللہ بن الی رضی الله عند ) نے نبی كريم عظاف كى خدمت ميں حاضر ہوكر عرض كياكد آپ محصائي فيض دے ویں میں اس میں اپنے باپ کو کفناؤں گا لور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں لور اس کے لئے استغفار فرمائیں چنانچہ حضور کے انہیں اپنی ممض دے دی اور فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا۔ جب حضور ؓ اس کی نماز جنازہ پڑھنے گگے تو حضرت عرم نافقوں کی نماز جنازہ پڑھے کے میں کی اللہ تعالی نے آپ کو منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے ہے منع شین فرمایا؟ حضور ؓ نے فرمایا اللہ نے مجھے (استغفار کرنے لورنہ کرنے ) دونوں ہاتوں کا اختیاردیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے استعفر لهم اولا تستعفر لهم (سورة توبد آیت ۸۰) ترجمه أبي خواه ان (منافقين) كے لئے استعفار كريں ياان كے لئے استعفار نہ كريں" چنانچه حضوراً نے اس کی نماز جنازه پڑھائی پھریة آیت نازل ہوئی و لاتصل علی احدمنهم مات

ل كذافي البداية (ج ٤ ص ٣٦٢)

ابدا (سورة توبه آيت ٨٨)

ترجمہ :۔ اور ان میں کوئی مرجائے تواس کے (جنازہ ) پر بھی نمازنہ پڑھیے "حضرت عمر" فرماتے ہیں جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو حضور ﷺ کواس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے بلایا گیا چنانچہ حضور تشریف نے گئے جب آپ نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو میں گھوم کر آب کے سامنے کھڑ اہو میااور عرض کیایار سول اللہ ایکاآپ اللہ کے دستمن عبد اللہ بن الی کی نماز . جنازہ بڑھانے لگے ہیں جس نے فلال فلال دن مید اور بیہ کما تھااور میں اس کے دن گنوانے لگا حضورٌ مُسكراتے رہے جب میں بہت کچھ كه چكا توآپ نے فرمایا ہے عمر! پیچھے ہو جاؤاللہ تعالیٰ نے مجھے (منافقوں کے لئے استغفار کرنے ، نہ کرنے کا)اختیار دیا ہے میں نے استغفار کرنے ، کی صورت کو )اختیار کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی استغفار كريں كے تب بھی اللہ تعالیٰ ان كونہ جے گااگر مجھے بيہ معلوم ہو تاكيہ ستر مر تبہ سے زيادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تومیں ضرور کر تا پھر حضور ؓ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنازہ کے ساتھ قبر ستان گئے اور اس کے دفن ہونے تک آپ اس کی قبر پر کھڑے رہے بھر حال حضوراً کے مقابلہ پر جو میں نے جرات سے کام لیاس پر مجھے بہت حیر انی تھی اللہ اور سول ہی بہتر جانبے ہیں(کہ اس میں کیا مصلحت تھی)اللہ کی قتم!ابھی اسبات کو تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بیدوآبیتی نازل ہو کیں ولا تصل علی احد منہم مات ابدًا اس کے بعد حضور ا نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوئے اور اس دنیا ہے تشریف لے جانے تک آپ کا یکی دستور رہالے حضرت جار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب عبدالله بن الى مركيا تواس كے صاحزادے نے حضور عظفے كى خدمت ميں آكر عرض كيايا ر سول الله !اگر آپ اس جنازہ میں تشریف نہیں لائیں گے تولوگ ہمیں ہمیشہ اس کا طعنہ دیتے رہیں گے۔ چنانچہ حضور تشریف لے گئے تواپ نے دیکھا کہ وہ لوگ اسے قبر میں رکھ چے ہیں تواپ نے فرمایا قبر میں رکھنے سے پہلے تم نے مجھے کول نہیں بتایا چنانچدا سے قبر سے تکالا گیااور حضور کے اس پر سرے لے کریاؤں تک دم فرمایا ہے کے اسے اپنی قمیض پینائی ( کیونکہ اس نے جنگ بدر کے موقع پر حضور کے جیاحضرت عباس رضی اللہ عنہ کواپی قمیض بہنائی تھی حضورًاس کے اس احسان کابدار دیناج ہے تصاور اس کے بینے کی دلداری بھی کرنا چاہتے تھے) کلے حضرت جاہر رضی انٹد عنہ فرماتے ہیں جب عبداللہ بن ابنی کو قبر میں ر کھ دیا گیا . تب حضور ﷺ اس کے پاس بہنچ چنانچہ حضور کے فرمانے پراسے باہر نکالا گیا حضور کے اے

لَ غند احمد وهكذا رواه الترفذي وقال حسن صحيح ﴿ لَا عند احمد ورواه النسائي

اين كھنوں پرر كھالوراس پر دم فرمايالورات اين قميض بهنائيك

حضرت زیدین ارتم رضی اللہ عنہ فرماتے میں کہ ایک یمودی نے حضور علیاتہ ہر جادو کیا جس کی وجہ سے آپ چندون بیمار رہے۔ حضرت جرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ایک یمودی نے آئے کے جادو کیا ہے اس نے گر بین لگا کر فلال کنو کی میں چھینک دیا ہے کیآد می بھیج کراہے منگوالیں۔آپ نے خصرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجاہ ہاہے نکال کر حضورگا کی خدمت میں لائے حضورً نے ان گر ہوں کو کھولا تو حضورً ایسے ٹھیک ہو کر کھڑے ہوئے کہ جیسے کسی: هن سے نکلے ہول (معلوم ہوجانے کے باوجود) حضور یے نہ توبیہات آخری دم تک اس : ردی کوہتائی اور نہ اس نے اس کا کوئی ناگوار اثر حضور کے چرے بر مجھی دیکھا کے حضرت عاکشہ فرماتی ہیں حضور عظی پر جادو ہوا تھاجس کے اثر کی وجہ ہے آپ کو یہ محسوس ہو تا تھا کہ آپ اپنی ہو تیوں کے باس گئے ہیں لیکن حقیقت میں آپ گئے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت سفیان راوی کہتے تھے کہ بیراٹر سب سے سخت جادو کا ہو تا ہے۔ حضور ؓ نے فرمایا اے عا نشہ اکیا تنہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ سے دعاما تکی تھی وہ اللہ نے قبول فرمالی میرے یاں دو فرشے آئے ایک میرے سر کے پاس میٹھ گیااور دوسر اپاؤل کے پاس۔ سروالے نے دوسرے سے کماان حضرت کو کیا ہواہے؟ دوسرے نے کماان پر جادو ہواہے پہلے نے پوچھا جادوس نے کیاہے ؟ دوسرے نے کمالبید عن اعظم نے جو قبیلہ عوزریق کا ہے اور بموریوں كاحليف اور منافق بي يمل نے يو حيمااس نے جادوكس چيز ميس كياہے ؟ دوسرے نے كهالتكھى يراور تلكھى سے گرے ہوئے بالول پر كياہے بہلے نے يو چھانيه چيزيں كمال ہيں ؟ دوسرے نے کماز جھور کے خوشہ کے غلاف میں ذروان کنویں کے اندر جو پھر رکھا ہواہے اس کے پنیجے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور اس کنویں پر تشریف لے گئے اور پیہ چزیں اس میں سے نکالیں اور فرمایا یہ کنوال وہی ہے جو مجھے خواب میں رکھایا گیا ہے۔اس کویں کایائی ایساسرخ تھا جیسے مهندی والے برتن کو دھونے کے بعدیانی کارنگ لال ہوتا ہے اذراس کنویں کے مجورول کے در خت ایسے وحشت ناک تھے کہ جیسے شیطانوں کے سر ہول میں نے حضور ﷺ عرض کیا یہ چیزیں آپ نے لوگوں کو کیوں نہ دکھادیں ؟ انہیں دفن کیوں کر دیا؟ حضور ً نے فرمایا اللہ نے مجھے تو (جادو ہے)شفا عطا فرمادی ہے اور میں کسی کے خلاف شرو فتنه کھڑ اکرنا نہیں جاہتا سلے امام احمد کی دوسری روایت میں پیہے کہ حضرت عا کئے ٌ فرماتی

١ ـ عند البخاري كذافي التفسير لا بن كثير ( ج ٢ ص ٣٧٨) ٢ ـ اخرجه احمد ورواه النسائي . ۳ی عندا لبخاری ورواه احمد ومسلم www.besturdubooks.wordpress.com

میں کہ حضور ﷺ کاچھ ماہ تک بیر حال رہا کہ آپ کوایسے معلوم ہو تاتھا جیسے آپ ہوی کے پاس گئے ہوں اور حالا نکہ حقیقت میں گئے ہوئے ہوئے نہیں تھے پھر آپ کے پاس دو فرشتے آئے آگے اور حدیث بیان کی لہ

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عورت بحری کے گوشت میں زہر ملاکر حضور عظی کے پاس لائی۔ حضور نے اس میں سے پچھ نوش فرمایا (توآپ کو پید چل گیا)اس عورت کوآپ کی خدمت میں لایا گیا۔ حضور کے اس سے اس زہر ملانے کے بارے میں بوچھا تواس عورت نے صاف کمامیں آپ کو قتل کرناچا ہتی تھی۔ حضورٌ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے خلاف تمهارے اس منصوبہ کو ہر گز کامیاب کرنے والے نہیں۔ حضرت آنس فرماتے ہیں میں زندگی ہم حضور ﷺ کے گلے کے کوے پر اس زہر کا اثر دیکھتارہا کی حضرت او ہر میرہ اُ فرماتے ہیں کہ ایک یمودی عورت نے بحری کے گوشت میں زہر ملا کر حضور کی خدمت میں بطور وعوت بھیجا (اس میں سے کھھ کھانے کے بعد)حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایارک جاؤاس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ حضور یے اس یبودی عورت سے بی چھاکہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس عورت نے کمامیں یہ معلوم کرناچاہتی تھی کہ اگر آپ سے نبی ہیں تواللہ آپ کوہتادیں گے (کہ اس میں زہر ہے چنانچہ ایسائی موا)اور اگر آپ جھوٹے ہیں توآپ زہر سے ہلاک ہو جائیں ے اور لوگوں کی جان آپ سے چھوٹ جائے (نعو د بالله من دلك ) بير من كر حضور نے ايسے کچھ نہ کما سل امام احمد حضر تالو ہر بر ہوالی اس حدیث جیسی حدیث حضرت این عباس کے نقل كرتے ہيں۔اس ميں يد مضمون بھی ہے كہ جب بھى حضور كواس زہر كى وجد سے جسم ميں تکلیف محسوس ہواکرتی توکٹ سینگی لگواتے چنانچہ ایک مرتبہ سفر میں آپ تشریف لے گئے لور کے نے احرام ہاند ھالورآپ کواس زہر کااثر محسوس ہوا توآپ نے سینگی لگوائی۔ اللہ

حضرت جائر فرماتے ہیں کہ خیبر کی ایک یہودی عورت نے ایک بحری کو بھو نا اور پھر اس میں زہر ملایالور پھر حضور عطاقہ کی خدمت میں اسے بھیجا۔ حضور عطاقہ نے اس کی دستی کو لیالور اس میں سے نوش فرمانے گا لورآپ کے ساتھ چند صحابہ نے بھی اس کا گوشت کھایا پھر حضور نے ان سے فرمایا ہے ہاتھ روک لو۔ حضور نے آدمی بھی کر اس عورت کو بلایالور اس سے فرمایا کیا تم نے اس بحری میں نہر ملایا ہے ؟ اس یہودی عورت نے کہاآپ کو بیات کس نے ہتائی ہے ؟ حضور نے فرمایا بیدوستی کا فکر اجو میرے ہاتھ میں ہے اس نے جھے بتایا ہے اس

١ ي كذافي التفسير لا بن كثير (ج ٤ ص ٧٤٤) ٢ ي اخرجه الشيخان

٣٠ عند اليهيقي ورواه ابو دانود نحوه واحمد والبخاري عن ابي هرير ة مطولا

كات عند الحمد تفرديه احمد واستاده حسن

حضرت جعدہ من خالد من صمہ حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک موٹے آدی کو دیکھا تو ہا تھ سے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گریہ (مال) اس جگہ کے علاوہ کی اور جگہ ہوتا تو تمہارے لئے بہتر تھا پھر حضور کے پاس ایک آدی لایا گیا اور صحابہ نے بتایا کہ یہ آدی آپ کو (نعو ف باللّٰہ من فلک) قبل کرنا چاہتا تھا۔ حضور نے اس سے فرمایا ڈرومت آگر تمہار اار اوہ تھا تو اللہ نے تمہیں اس میں کامیاب سمیں ہونے دیا۔ سی حضور سے انسی فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ کے اسی آدی ہتھیار لے کر حضور عظاف کو قبل کرنا چاہتے تھے۔ حضور نے ان کے خلاف بد دعا کی تووہ سب پکڑے گئے حضرت عظاف راوی کہتے ہیں کہ حضور نے ان کو معاف فرمادیا اور یہ آیت نازل ہوئی و ھو الّٰذِی کَفَّ عَمْان راوی کہتے ہیں کہ حضور نے ان کو معاف فرمادیا اور یہ آیت نازل ہوئی و ھو الّٰذِی کَفَّ اَیْدَ بَھُمْ عَنْکُمْ وَایْدِ یَکُمْ عَنْکُمْ وَایْدِ یکُمْ عَنْکُمْ وَایْدِ یکُمْ عَنْکُمْ وَایْدِ یکُمْ عَنْکُمْ وَایْدِ یکُمْ عَنْکُمْ مَان کے ہاتھ تم سے (یُدی تمہارے قبل سے ) اور ترجہ نے بعد اس کے لہ تم کو تمہارے ہاتھ اس کے کہ تم کو تمہارے ہاتھ ان (کے قبل) سے عین مکہ (کے قرب) میں روک دیے بعد اس کے کہ تم کو تمہارے ہاتھ اس کے کہ تم کو

٩ ـ عند ابي دائو د اخرجه ابو دانو د عن ابي سلمه رضي الله عنه نحو حديث جابر

۷ ی عند ابن اسحاق و هکذا ذکر موسی بن عقبة عن الزهری عن جابر انتهی من البدایة (ج ۲ ص ۲۰۸) ۳ ی اخوجه احمد قال انحفا جی ( ج ۲ ص ۲ ) اخوجه احمد و الطبرانی بسند صحیح اه www.besturdubooks.wordpress.com

ان پر قابود نے دیا تھا 'لئ میں قصہ حصر ت عبداللہ بن معفل رضی اللہ عنہ اور زیادہ تفصیل سے میان کرتے ہیں اس میں بیہ کہ ہم لوگ حدید بیہ میں اسی طرح عہر ، ہوئے تھے کہ اچا تک ہتھیار لگائے ہوئے تمیں نو جوان ظاہر ہوئے وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ حضور سے اللہ نے ہوئے بد دعا فرمائی تواللہ تعالیٰ نے ان کی سننے کی طاقت ختم کردی اس لئے وہ پچھ کرنہ سکے چنا نچہ ہم لوگوں نے کھڑے ہوکر ان کو پکڑ لیا۔ حضور نے ان سے بوچھا کیا تم لوگ کس کی ذمہ داری پر آئے ہو ؟ یا کسی نے تمہیں امن دیا ہے ؟ ان اوگوں نے کما نمیں۔ حضور نے انہیں چھوڑ دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی وَ هُوَ الَّلِدِی سَکَفَ یَد

حضرت او ہر برہ فرماتے ہیں حضرت طفیل بن عمر و دوسی نے حضور سالی کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا (میرے قبیلہ) ووس نے (میری دعوت) نہیں مانی اور (اسلام قبول کرنے حاضر ہوکر عرض کیا (میرے قبیلہ) ووس نے (میری دعور نے قبلہ کی طرف منہ کرکے ہاتھ اٹھا اٹھا اٹھا کو گونکہ حضور آن کے لئے بدوعا فرمانے لگے ہیں) کیکن حضور نے یہ دعا فرمانی اسلاک ہو گئے (کیونکہ حضور آن کے لئے بدوعا فرمانے لگے ہیں) کیکن حضور نے یہ دعا فرمانی اسلاک اللہ ادوس کو ہدایت نصیب فرمالور انہیں میمال لے آبانی حضرت طفیل واپس کے لئے اور خیبر کے موقع ہر دوس کے ستراسی گھرانے مسلمان کرکے لیا گئے اور خیبر کے موقع ہر دوس کے ستراسی گھرانے مسلمان کرکے لیا گئے ہیں۔

### نی کریم علی کے صحابہ کی روباری

حضرت او زعراء فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب فرمایا کرتے سے کہ میں ، میری پاکیزہ موال اور میری نیک اواد بی میں میں سب سے زیادہ بر دبار تھی اور برے ہو کر سب سے زیادہ علم والی بن گئی ہمارے ذریعہ سے اللہ تعالی جھوٹ اور غلطبات کو دور کر تا ہے اور ہمارے ذریعہ سے باؤلے بھیر نے کے دانتوں کو توڑتا ہے اور جو چیزیں تم سے زیر دستی چینی جاتی ہیں وہ ہمارے ذریعہ سے باؤلے بھیر نے کے دانتوں کو توڑتا اور جو چیزیں تم گردن کی (غلامی کی) سیال کھوٹا ہے اور ہمارے ذریعہ سے اللہ شروع کراتا ہے اور اختیام کو بہنچاتا ہے سے اور حضرت سعد بن اللہ عنہ کا بیہ فرمان گزر چکاہے کہ میں نے حضرت این عباس د ضی اللہ عنہ سے زیادہ حاض دماغ ، زیادہ عظم ند اور کھے دالا اور زیادہ کر دبار کوئی نہیں دیکھا۔ ہے

١٠ اخرجه احمد ورواه مسلم وابو داؤد والترمذي والنسائي

والنسائي كذافي التفسير لابن كثير (ج ٤ ص ١٩٢) ٣٠ اخرجه الشيخان ٤٠ اخرجه عبدالغني بن سعيد في ايضاح الاشكال كذافي المنتخب الكنز (ج ٥ ص ٥٠)

ه ی اخرجه ابن سعد فی مشاورة اهل الرای (ج ۹ ض ۴ ۰ ٪)

#### شفقت اور مهر بائی نمی کریم علیصه کی شفقت

حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم علی ہے فرمایا میں بعض دفعہ نماز شروع کرتا ہوں اور میر اخیال یہ ہو تا ہے کہ میں نماز ذرا لمبی بڑھاؤں گالیکن میں نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو نماز مخضر کر دیتا ہوں کیو نکہ جھے پہتے ہے کہ بچہ رونے ہے اس کی مال پریشان ہوگ لیتا ہوں تو نماز مخضر کر دیتا ہوں کیو نکہ جھے پہتے ہے کہ بچہ رونے ہے اس کی مال پریشان ہوگ لیتا ہوں خضور تا گیا ہے ؟ حضور نے فرمایا دوزخ میں ۔ جنب حضور نے اس جو اب پر اس کے چبر بے پر ناگواری کا اثر دیکھا تو فرمایا میر لباپ اور تیر لباپ دونوں دوزخ میں ہیں۔ (بہتر یکی ہے کہ حضور تا گیا ہے کہ والدین کے جنتی یا دوزخی ہونے کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے کیو نکہ بعض رونیات میں ان کے جنتی یا دوزخی ہونے کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے کیو نکہ بعض رونیات میں ان کے جنتی ہونے کاذکر ہے اور بعض رونیات میں ہے کہ قیامت کے دن ان کا امتحان لیا جائے گیا گاند تعالی ہی بہتر جانے ہیں کے

حضرت او ہر رہ فرماتے ہیں کہ ایک ویمائی حضور علی کے خدمت میں خون بہااداکر نے میں مدد لینے آیا۔ حضور نے اسے بچھ دے دیا۔ بھر حضور نے اس سے بو جھاکیا میں نے تم پر احسان کر دیا ؟اس دیمائی نے کہانہ آپ نے احسان کیااور نہ اچھاسلوک کیا۔ بچھ مسلمانوں کو اس کی اس بات پر غصہ آگیااور انہوں نے کھڑے ہوکر اسے مار ناچاہا تو حضور نے انہیں اشارہ سے فرمایا کہ رک جاؤ۔ جب حضور وہاں سے کھڑے ہوکر اسپنے گھر پنچ تواس دیمائی کو گھر بالا کم زمایا تم ہمارے ہاں بچھ لینے آئے تھے ہم نے تم کو (وہال صحابہ کے سامنے ) بچھ دیا جس پر تم نے بھر نازیابات کہ دی اس کے بعد حضور نے اس دیمائی کو بچھ اور دیااور اس سے بو چھااب تو میں نے تم پر احسان کر دیا اس دیمائی نے کہا ہاں۔ اللہ تعالی آپ کو میرے گھر والوں اور میرے خاندان کی طرف سے جزائے خیر عطافر مائے۔ حضور نے فرمایا تم ہمارے ہیاس آگ تھے اور تم نے مانگا ہم نے تمہیں بچھ دیا لیکن تم نے اس پر نامناسب بات کہ دی جس کی وجہ سے میرے حکابہ کی دی جس کی وجہ سے میرے حکابہ کی دی جس کی وجہ سے میرے حکابہ کی اس نے وہائی ہمارے اوپر غصہ آگیا ہما الب تم ان کے سامنے وہائت کہ دینا جو تم نے اب میرے سامنے کہی ہے تاکہ ان کا غصہ جا تارہے اس نے کہا بہت اچھاچنانچ جب دوریمائی صحابہ کے پاس واپس بنجا تو حضور نے فرمایا تم ہمارے ہیں آگیا تھا وراس

<sup>1</sup> ي اخرجه الشيخان كذافي صفة الصفوة (ص ٦٦)

لا ي احرجه مسلم انفر د با خراجه مسلم كذا في صفة الصفوة (ج ١ ص ٢٦) www.besturdubooks.wordpress.com

نے کچھ مانگا تھا جس پر ہم نے اسے کچھ دیا تھا لیکن اس پر اس نے نا مناسب بات کی تھی اب ہم نے اسے گھر بلاکر کچھ اور دیا ہے جس پر اس نے کہا کہ اب وہ راضی ہو گیا ہے کیوں اے دیماتی بات ایسے ہی ہے نا ؟ اس دیماتی نے کہا جی ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو میرے گھر والوں اور میرے خاندان کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کھر حضور نے فرمایا میری اور اس دیماتی کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کی ایک او نثنی تھی جوبدک گئی لوگ اس کے چچھے لگ گئے اس سے وہ اور نادہ بھاگئے گئی او شاس کا چچھا چھوڑ دو میں اسے پکڑلوں گا۔ زیادہ بھاگئے وہ او نثنی کی طرف چل پڑالور نمین پر کھڑ اہوا کچھور کا پیکار خوشہ لیکر اسے بلاتاں ہا ہیاں تک کہ وہ آئی اور مان گئی ۔ آخر اس نے اس پر کجاوہ کسالور اس پر بیٹھ گیا اس نے پہلے جوبات کی تھی اس کے وہائے کی تھی اس کے بائر میں تاہوں کا دو شہ لیکر اسے بلاتاں ہی تھی اس کے وہائت کی تھی اس کے بائر میں تاہوں کا دو شہ لیکر اسے بلاتاں کر اسے سز ادے دیتا تو ہیدون خیس داخل ہو جاتا ہے۔

### نبی کریم علی کے صحابہ کی شفقت

حفرت اصمی گئے ہیں اوگوں نے حفرت عبدالر حمٰن من عوف رضی اللہ عند سے کہاکہ آپ حفرت عربی خطاب ہے جات کریں کہ وہ اوگوں کے ساتھ نری اختیار کریں اس وقت توان کے رعب کا یہ حال ہے کہ کنواری لڑکیاں بھی اپنے پردے میں ان سے ڈرتی ہیں۔ حضرت عبدالر حمٰن نے جاکر حضرت عبر ہے یہ بات کی تو حضرت عبر نے فرمایا میں توان کے ساتھ ایسے ہی پیش آؤں گا کیو نکہ اگر ان کو پنہ چل جائے کہ میرے دل میں ان اوگوں کے لئے کتنی مربانی، شفقت اور نری ہے تو یہ میرے کندھے سے کیڑے اتار لیں۔ سی

#### ترموحیاء نبی کریم علیقه کی حیاء

حضرت او سعیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کواری لڑکی اپنے پر دے میں جتنی شرم وحیاءوالی ہوتی ہے۔ حضور کوکوئیبات ناگوار ہوتی ہے۔ حضور کھنے اس سے زیادہ حیاءوالے تھے اور جب حضور کوکوئیبات ناگوار ہوتی تھی توک ہاتا تھا۔ سکے جرے سے اس ناگواری کاصاف پینہ چل جاتا تھا۔ سک

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی الی حدیث منقول ہے اور اس میں بید بھی ہے کہ حضور علی نے فرمایا کہ حیاء توساری کی ساری خیر ہی خیر ہے لہ حضر سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علی نے ایک آدمی پر ذرور نگ دیکھا جو آپ کو برامحسوس ہوا جب وہ کریا گیا توآپ نے فرمایا اگر تم لوگ اسے یہ کہ دو کہ دو در درنگ دھو ڈالے تو بہت اچھا ہوآپ کی اکثر عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کسی کی کوئی چیز ناگوار ہوتی تھی توآپ اس آدمی کے منہ پر براہ دراست نہ کہ اکر تے۔ کے

حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضور ﷺ کو کسی آدمی کے کسی عیب کی خبر پینچی تواس آدمی کانام لے کریوں نہ فرماتے کہ فلال کو کیا ہو گیا کہ وہ یوں کہتا ہے بلحہ یوں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یوں اور یوں کہتے ہیں۔ سل

حضرت عائشہ کے آزاد کردہ ایک غلام کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے (حیاء کی وجہ سے) حضور عظیمہ کی شرم کی جگہ بھی نہیں دیکھی۔ ع

# نبی کریم علیقہ کے صحابہؓ کی حیاء

حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علی کی زوجہ محرّمہ حضرت عائشہ کی اعتبار اور حضرت عائشہ کی عائشہ کی دونوں نے ان سے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضور حضرت عائشہ کی عادر اور ھے ہوئے اپنے بستر پر لینے ہوئے تھے کہ اسنے میں حضر ت او بحرٌ نے اجازت ما گی۔ حضور نے اجازت وے دی اور آپ اسی طرح لینے رہے اور وہ اپنی ضرورت کی بات کر کے چلے گئے چھر حضرت عمّان فرماتے ہیں پھر میں نے لینے رہے اور وہ اپنی ضرورت کی بات کر کے چلے گئے۔ حضرت عمّان فرماتے ہیں پھر میں نے اجازت ما گی تواب اسی کر بیٹھ گئے اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تم بھی اپنی کیر میں نے اجازت ما گئی تواب اُٹھ کر بیٹھ گئے اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تم بھی اپنی کیرے تھیک کر او (پھر مجھے اجازت دی) میں بھی اپنی ضرورت کی بات کر کے چلا گیا تو حضرت عائشہ نے عرض کیایار سول اللہ اکمیاب سے آپ نے حضرت عمّان کے آنے پر جمتنا اہتمام کیا اتن حضرت کو جمعے ور ہوا کہ آگر میں اسمیں اسی حالت میں اجازت دے دول گا تو وہ اپنی ضرورت کی بات تو مجھے ور ہوا کہ آگر میں اسمیں اسی حالت میں اجازت دے دول گا تو وہ اپنی ضرورت کی بات تو مجھے ور ہوا کہ آگر میں اسمیں اسی حالت میں اجازت دے دول گا تو وہ اپنی ضرورت کی بات تو مجھے ور ہوا کہ آگر میں اسمیں اسی حالت میں اجازت دے دول گا تو وہ اپنی ضرورت کی بات تو مجھے ور ہوا کہ آگر میں اسمیں اسی حالت میں اجازت دے دول گا تو وہ اپنی ضرورت کی بات تو مجھے ور ہوا کہ آگر میں اسمیں اسی حالت میں اجازت دے دول گا تو وہ اپنی ضرورت کی بات

سى عندابى داؤد كذافى البداية (ح ٦ ص ٣٨) www.besturdubooks.wordpress.com

١ حرجه البزار قال الهيشمي (ج ٩ ص ١٧) رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمر المقدمي
 هو نقة ٢٠ عرجه احمد ورواه ابو دائو دو الترمذي في الشمائل والنسائي في اليوم والبلة

کہ نہ سکیں گے اس صدیف کے بہت سے داوی ہے بھی دوایت کرتے ہیں کہ حضور کے حضور کے حضور کے حضور تا کشرے فرمایا کیا میں اس سے حیاء نہ کروں جس سے فرشے حیاء کرتے ہیں۔ لم حضر سائن عمر دضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مر تبہ حضور علی گھر دخر سے اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مر تبہ حضور علی گھر دخر سے اللہ عنہ اللہ عنہ الجازت لے کر اندرآئے پھر حضر سے معدین مالک اجازت لے کر اندرآئے پھر حضر ت معدین مالک اجازت لے کر اندرآئے کھر حضر ت عثمان اجازت لے کر اندرآئے حضور باتیں کر دے تھے اور حضور کے گھنے کھلے ہوئے تھے (باقی پر کپڑ اوال دیا اور اپنی زوجہ محتر مہ (حضر سے عاکشہ کی سے فرمایا کہ ذرا چیچے ہی کر پیٹھ جاؤ ہے حضر ات حضور سے پچھ دیربات کر کے چلے گئے تو حضر سے عاکشہ نے مالک اللہ ایک خوا کہ کہ حضور نے فرمایا کیا میں اس آدی سے حیاء حضر سے عثمان سے اللہ اور دوسر سے صحابہ اندرآئے توآپ نے نہ تو نہ کروں جس سے فرشے حیاء کرتے ہیں اس ذات کی ضم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! فرشے عثمان سے ایسے بی حیاء کرتے ہیں اس ذات کی ضم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! فرشے عثمان سے ایسے بی حیاء کرتے ہیں اس ذات کی ضم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! فرشے عثمان سے ایسے بی حیاء کرتے ہیں اس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! فرشے عثمان سے ایسے بی حیاء کرتے ہیں جیسے اللہ اور دسول سے کرتے ہیں اگر وہ اندرآئے اور فرشے عثمان سے ایسے بی حیاء کرتے ہیں جسے اللہ اور دسول سے کرتے ہیں اگر وہ اندرآئے اور فرشے عثمان سے ایسے بی حیاء کرتے ہیں جسے اللہ اور دسول سے کرتے ہیں اگر وہ اندرآئے اور فرشے عثمان سے ایسے بی حیاء کرتے ہیں جسے اللہ اور نہ والیں جانے تک سر اٹھا سکتے۔ کے خمیات کیں بیٹھی ہو تین تو وہ نہ تو بات کر سکتے اور نہ والیں بیٹھی ہو تیں بیٹھی ہو تو بہ کرتے ہیں اگر وہ دور ایسے بی حیاء کرتے ہیں جسے اللہ اور نہ والی سے کرتے ہیں اگر وہ دور ایسے کرتے ہیں آگر وہ اندرآئے اور کرتے ہیں اگر وہ اندرآئے اور کہ میں کرتے ہیں بیٹھی کی سے کرتے ہیں بیٹھی کرتے ہیں بیٹھی کی سے کرتے ہیں بیٹھی کرتے ہیں اس وہ کرتے ہیں بیٹھی کی سے کرتے ہیں آگر وہ کرتے ہیں بی کرتے ہیں اس وہ کرتے ہیں کرتے ہیں

میں مسئوں کے حضرت عثالی کے بہت زیادہ جاتا ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض دفعہ حضرت حسن نے حضرت عثالی کے بہت زیادہ بھی بند ہو تالیکن پھر بھی عنسل کے لئے ایس دفعہ حضرت عثال کھر میں ہوتے اور دروازہ بھی بند ہو تالیکن پھر بھی عنسل کے لئے اپنے کپڑے سے اپنے کپڑے بند اتار سکتے اور دہ استے تشر میلے تھے کہ (عنسل کے بعد) جب تک وہ کپڑے سے ستر نہ چھیا لیتے کمر سید ھی نہ کر سکتے لیعنی سید ھے کھڑے نہ ہو سکتے۔ سی

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت او بحر صدیق نے فرمایاتم لوگ اللہ سے حیاء کرو کیونکہ میں بیت الخلاء میں جاتا ہو تواللہ سے شر ماکرائیے سر کوڈھک لیتا ہوں۔ س

حضرت سعدین مسعود و و حضرت تلاده من غراب حصیبی فرماتے ہیں کہ حضرت عثالی بن مظعون رضی اللہ عند من میں ماضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ! مجھے

اخرجه احمد ورواه مسلم وابو يعلى عن عائشه ورواه احمد من آخر عن عائشه بنحوه
 واحمد والحسن من عزمته عن حفصة رضى الله عنها مثل حديث عائشة

٢٠ عند الطبراني هذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه زيادة على ماقبله وفي سنده ضعف كذافي البداية (ج ٧ص ٣٠ ٢ و ٤٠٢) وحديث حفصة رضى الله عنها اخرجه الطبراني في الكبير و البداية (ج ٧ص ٨٢) وحديث ابن الرسط مطولا وابو يعلى با ختصار كثير واسناده حسن كما قال الهيشمي (ج ٩ ص ٨٢) وحديث ابن عمر اخرجه ايضا ابو يعلى نحوه وفيه ابراهيم بن عمر بن ابان وهو ضعيف كما قال الهيشمي (ج ٩ ص ٥٠٢) من اخرجه احمد (ج ١ ص ٧٣) قال الهيشمي (ج ٩ ص ٨٢) رواه احمد ورجاله ثقات اه ورواه ابو نعيم في الحديث (ج ١ ص ٥٠٤) الهيشمي (ج ٩ ص ١٤٤)

بیربات بالکل پند نمیں ہے کہ میری ہوی میرے ستر کو دیکھے حضور نے فرمایا کیول ؟ انہوں نے کہا جھے اس سے شرم آتی ہے اور جھے بہت بر الگتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہوی کو تمہار الباس اور تمہیں اس کا لباس بنایا ہے اور (بعض و فعہ) میرے گھر والے میر استر اور میں ان کا ستر و کھے لیتا ہوں۔ حضرت عثال ؓ نے کہایار سول اللہ آلپ ایسا کر لیتے ہیں ؟ حضور عظیم نے فرمایا ہاں حضرت عثال ؓ نے کہا پھر آپ کے بعد کون ہو سکتا ہے ؟ (جس کا ہر کام میں اتباع کیا جائے ایسے توآپ ہی ہیں) جب حضرت عثال ؓ چلے گئے تو حضور عظیم نے فرمایا کہ الن مظمون تو بہت زیادہ احمایا کہ الن مطمون تو بہت زیادہ احمایا کہ الن مطمون تو بہت زیادہ احمایا کہ الن کا میں البار کھنے والے ہیں۔ ا

حضرت او مجلز کہتے ہیں کہ حضرت او مو کا نے فرمایا کہ میں تاریک کمرے میں عسل کر تاہوں تو میں اللہ سے شرم کی وجہ ہے جب تک اپنے کپڑے کپن نہ لوں اس وقت تک اپنی کمر سد ھی کر کے کھڑ انہیں ہو سکتا۔ تا

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابد موکی جب کی تاریک کمرے ہیں عسل کر لیتے توسید ھے کھڑے نہ ہوتے بائے کمر جھکا کر کبڑے بن کر چلتے اور کپڑے لے کر پہن لیتے (پھر سید ھے کھڑے نہ حضرت انسٹ فرماتے ہیں کہ حضرت ابد موی جب سویا کرتے تواس ڈر سید ھے ہوتے ) سی حضرت انسٹ فرماتے ہیں کہ حضرت ابد موسی کہتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن کی گھڑے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت ابد موسی کہتے ہیں کہ حضرت ابد موسی کھڑے ہیں تو فرمایا ہیں کہ حضرت ابد موسی کھڑے ہیں تو فرمایا ہیں کہ حضرت کیا جائے پھر مر جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر مر جاؤں پھر مجھے اس سے زیادہ پہند ہے کہ میں ان کی طرح کروں۔ ہے

حضرت انتج عبد العیس رضی الله عنه فرماتے میں که حضور علیہ نے فرمایا تمهارے اندر دو خصلتیں الله تعالیٰ پند فرماتے میں میں نے پوچھاوہ دو خصلتیں کون میں میں ؟ حضور علیہ نے فرمایا بر دباری اور حیاء میں نے پوچھایہ پہلے سے میرے اندر تھیں یااب پیدا موکی میں ؟ حضور کے فرمایا نمیں ، پہلے سے تھیں میں نے کہا تمام تعریفیں اس الله کے لئے میں جس نے مجھے ایسی دو خصلتوں پر پیدا فرمایا جواسے بہند میں لئے

١٤ اخرجه ابن سعد (ج٣ص ٢٨٧)
 ٢٠ اخرجه ابو نعيم في الحلبية (ج ١ ص ٢٦٠)

و اخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ٨٤) عن ابن مجلز تحوه وعن ابن سيرين مثله ٣ ــ عند ابي تعيم ايضا ٤ ــ عند ابي تعيم (ج ٤ ص ٨٢)

٥ ي اخرجه ايضاابو نعيم (ج ٤ ص ٨٤)

الد اخرجه ابن ابي شيبة والوغيم عدالطلخ اكفافي علاحه والمكل و العصول www.

### تواضع اور عاجزی حضور علیشه کی تواضع

حضرت او ہر برہ فرماتے ہیں کہ ایک مر شہ حضرت جرائیل حضور علی ہے ہوئے سے انہوں نے آسان کی طرف دیکھا کہ آسان سے ایک فرشتہ ار رہاہ توانہوں نے کماجب سے یہ فرشتہ بیداہواہ اس وقت سے اب تک بیز مین پر تبھی نہیں اڑا۔ جبوہ فرشتہ ذمین پر اڑ گیا تواس نے کہااے محمد اآپ کے رب نے مجھے آپ کے ہاس یہ پیغائم بھیجا ہے کہ آپ کوباد شاہ اور نی بناؤل یا بندہ اور رسول ؟ حضرت جرائیل نے کمااے محمد آآپ اپنے دب کے سامنے تواضع اختیار کریں تو حضور نے فرمایا میں بندہ اور رسول بناچا ہتا ہوں! محمد سے اکثر میں محمور نے فرمایا میں بندہ اور رسول بناچا ہتا ہوں! محضرت عاکش اس محدیث کو بیان کر کے آخر میں فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضور نے بھی میک لگا کر کھانا نہیں کھا بلا بعہ فرماتے سے کہ میں ایسے کھا تا میں اللہ علی میں ایس کرنے کے باب میں طرانی وغیرہ کی روایت سے حضرت این عباس کی اس کے ہم معنی صدیث گزر چکی ہے۔ طرانی وغیرہ کی روایت سے حضرت این عباس کی اس کے ہم معنی صدیث گزر چکی ہے۔

حضرت او عالب کتے ہیں کہ میں نے حضرت او امامہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے حضور علیہ ہے سی ہو۔ فرمایا حضور کی ساری گفتگو قرآن ( کے مطابق ) ہوتی تھی آپ اللہ کاذکر کثرت سے کرتے تھے اور میان مختصر کرتے تھے نماز کمبی بڑھتے تھے۔ آپ تاک نہیں چڑھاتے تھے اور اس سے تنکبر محسوس نہیں فرماتے تھے کہ مشکین اور کمزور آوی کے ساتھ جاکراس کی ضرورت یوری کرکے ہی آئیں۔ سی

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ اللہ کاذکر کثرت سے کرتے تھے اور لغود بیکاربات بالکل نہ فرماتے تھے گدھے پر سوار ہو جاتے تھے اور اون کا کپڑا پہن لیتے تھے اور غلام کی دعوت قبول فرمالیتے تھے اور اگر تم غزوہ خیبر کے دن حضور کودیکھتے کہ گدھے پر سوار ہیں جس کی لگام جھور کی چھال کی بنبی ہوئی تھی تو عجیب منظر دیکھتے تر نہ کی میں جھزے انس کی روایت میں سے بھی ہے کہ حضور یمبارکی عیادت فرماتے تھے اور جنازہ میں شرکت فرماتے تھے۔ کے

ا ما اخرجه احمد قال الهيثمي (ج ٩ ص ١٩) رواه احمد والبزاروابو يعلى ورجال الاولين رجال الصخيح ورواه ابو يعلى با سناد حسن ٢٠ كما قال الهيثمي عن عائشة رضي الله عنها بمعناه مع زيادة في اوله ٣٠ اخرجه الطراني واسناده حسن كما قال الهيثمي (ج ٩ ص ٢٠) واخرجه الهيثمي والنساني عن عبدالله بن ابي ادني رضي الله عنه نحوه كما في البداية (ج ٦ ص ٤٠) عن اخرجه الطيالسي وفي الترمذي وابن ماجه عن انس بعض ذالك كذافي البداية (ج ٦ ص ٤٠) واخرجه ابن سعد (ج ٨ ص ١٤) واخرجه ابن سعد (ج ٨ ص ١٤)

حفرت او موگ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ گدھے پر سوار ہوتے تے اور اون پہنتے تے اور کرئے لی جری کی ٹانگوں کو قائد کر کے اس کا دودھ نکالتے اور مہمان کی خاطر مدارات خود کرتے لی حضر تائن عہائ فرماتے ہیں کہ حضور تھی خون پر پیٹھا کرتے تھے ، زمین پر کھایا کرتے تھے اور بح کی ٹانگ باندھ کر دودھ نکالا کرتے تھے اور کوئی غلام جو کی روٹی کی دعوت کیا کرتا تو اور بحری کی ٹانگ باندھ کر دودھ نکالا کرتے تھے اور کوئی غلام جو کی روٹی کی دعوت کیا کرتا تو اسے بھی قبول فرمالی کے دورت جو کی روٹی پر بلاتا تو بھی آپ اسے آبول فرمالی کوئی آدی حضور تھی کے کوئو سی رات کے وقت جو کی روٹی پر بلاتا تو بھی آپ اسے تول فرمالیتے سی

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ کو کی آدمی جو کی روٹی اور بد ذاکفتہ چرٹی کی دعوت دیتا توآپ اسے قبول فرمالیا کرتے (اور اپناسب کچھ دوسر وں پر خرج کرنے کا یہ عالم تھا کہ)
کپ کی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی اور انقال تک آپ کے پاس اتنامال جمع نہ ہوسکا کہ جسے دے کر آپ اس زرہ کو یہودی سے چھڑ الیتے سی حضرت عمر بن خطاب ہے فرماتے ہیں ایک آدمی نے نبی کریم علیہ کو تین مر تبہ آواز دی حضور ہر مرتبہ جواب میں لیک لبیک فرماتے۔ ہے

حضرت الوالمة فرماتے بین کہ ایک جورت مردوں سے بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور بہت بہاک اور بدکلام تھی ایک مرتبہ وہ حضور کے پاس سے گزری۔ حضور ایک او نجی جگہ پر بیٹے ہوئے ٹرید کھارہ سے اس پر بیٹے ہوئے بیل جورت نے کماا نہیں ویکھوا نے بیٹے ہوئے ہیں جیسے غلام بیٹھتا ہے ایسے کھارہ جی بیل جیسے غلام کھا تا ہے بیہ من کر حضور نے فرمایا کو نساندہ جھے سے نیادہ متد گی افتیار کرنے والا ہوگا؟ پھر ایس عورت نے کمایہ خود کھارہ بیل اور جھے نہیں کھلا دے ہیں حضور نے فرمایا تو بھی کھا گئے۔ اس نے کمایہ خود کھارہ بیل حضور نے فرمایا تو بھی کھا گئے۔ اس نے کمایہ خود کھارہ میں ۔ حضور نے اس میں سے نے اس میں سے دیں۔ حضور نے اس میں سے دیں۔ حضور نے اس میں سے دیا جوات نے کھالیا(اس کھانے کی درکت سے) سے اس پر شرم و حیاء عالی آگی اور اس کے دیا جھالی اس کی درکت سے اس پر شرم و حیاء عالی آگی اور اس کے دیا جھالی اس کی درکت سے اس پر شرم و حیاء عالی آگی اور اس کے دیا جھالی اس کی درکت سے اس پر شرم و حیاء عالی آگی اور اس کے دیا جھالی اس کی درکت سے اس پر شرم و حیاء عالی آگی اور اس کے دیا جھالی اس کی درکت سے اس پر شرم و حیاء عالی آگی اور اس کے دیا جو اس کی دیا جھالی اس کی دیا جو اس کے کہ دیا گئی اور اس کھالی دیا جو اس کے کور کے اس کی دیا جو کی درکت سے اس پر شرم و حیاء عالی آگی اور اس کے کہ دیا گئی دیا گئی دیا کہ دیا گئی دو کر بھی کھی دیا گئی دیا

١٠ اخرجه البهيقي وهذا غريب من هذا الوجه ولم يخرجو ه استاده جيد كذافي البداية (ج٦ص
 ١٤ واخرجه الطبراني عن ابي موسى مثله ورجاله رجال الصخيح كما قال الهيشمي (ج٩ص٠٢)

٢. عند الطبراني واسناده حسن كما قال الهيثمي (ج ٩ ص ٢٠).
 ٣. عند الطبراني ايضا ورجاله ثقات كما قال الهيثمي (ج ٩ ص ٢٠).

٤ عند الترمدي في الشمائل (ص ٢٣) . ٥ من اخرجه ابو يعلى قال الهيثمي (ج ٩ ص ٢٠)

رواه ابو يعلى في الكبير عن شيخه جيارة بن المغلس وثقه ابن نمبر وضعفه المجير وبقية رجاله ثقات www.besturdubooks.wordpress.com رجال الصحيح، انتهى واخرجه ايضا ابو نعيم في الحلبية وتمام والخطيب كما في الكنز (ج ٤ ص 8 ٤)

بعداس نے اپنے انقال تک کسی ہے بے حیائی کی کوئی ہات نہ کی لے میں میں میں میں میں میں ایک کسی کے میانی کی کوئی ہات نہ کی لے

حضرت جریر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سامنے سے حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہواتو اس پر کیکی طاری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا تسلی رکھو میں بادشاہ نہیں ہوں میں قریش کی ایسی عورت کابیٹا ہوں جو سو کھا ہوا گوشت بھی کھالیا کرتی تھی کا حضرت این مسعود فرماتے ہیں کہ ایک آدمی فنح کمہ کے دن حضور علیہ سے سبات کرنے لگا تو اس پر کیکی طاری ہوگئ آگے بچپلی حدیث جیسا مضمون ہے سے حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ کے ساتھ مدیث جیسا مضمون ہے ہوتے کا تعمہ ٹوٹ گیا میں نے ٹھیک کرنے کے لئے حضور سے موتی لے کر فرمایا تعمہ میر اٹوٹا اور ٹھیک تم کرواس جوتی لے کر فرمایا تعمہ میر اٹوٹا اور ٹھیک تم کرواس سے فوقیت بہند نہیں کرتا (بلحہ میں تو سب کے برائر بن کرر ہنا جا ہوں) میں

حفرت عبداللہ بن جبر خزائ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور عظافہ اپنے چند صحلبہ کے ساتھ جارہے تھے کسی نے کبڑے سے آپ پر سایہ کردیاجب آپ کوزیمن پر سایہ نظر کیا توآپ نے مرافحاکر دیکھا توایک صاحب چاورے آپ پر سایہ کررہے تھے۔ حضور نے فرملیار ہے دولور کپڑا اس سے لے کرر کھ دیالور فرملیا میں ہم جیسا آدی ہوں (اپنے لئے انتیازی سلوک نہیں چاہتا) ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس نے فرملیا میں نے دل میں کما معلوم نہیں حضور تھا ہے مزید اور کب تک ہم میں رہیں گے یہ معلوم کرنے کے لئے حضور کی فدمت میں عرض کیایار سول اللہ! اگر آپ سایہ کے لئے ایک چھر بنالیس تو بہت اچھا ہو۔ حضور نے فرمایا میں تو لوگوں میں ایسے گھل مل کر رہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میری ایریان روند تے رہیں اور میری چادر کھی نے رہیں ایسان تک کہ اللہ تعالی (دنیا سے اٹھا کر) جھے ان لوگوں سے راحت دے (میں اپنے لئے الگ جگہ نہیں بنانا چاہتا) کے

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباسؓ نے فرمایا کہ ہیں پیۃ چلاؤں گا کہ حضور ﷺ ہم میں اور کتنار ہیں گے تو میں نے عرض کیایار سول اللہ! میں دیکھ رہا ہوں کہ عام

١ ا ا حرجه الطبراني واسناده ضعيف كما قال الهيثمي (ج ٩ ص ٢١)

٢ ل اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٩ ص ٢٠) وفيه من لم اعرفهم

٣. اخرجه البهيقي كما في البداية (ج ٤ ص ٢٩٣)

ك اخرجه البزار قال الهيثمي (ج ٩ ص ٢١) وفيه من لم اعرفه. اه

٥٠ اخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي (ج ٩ ص ٢١)

الله اخرجه البزام ورجاله وجال الصحيح كما قال الهندي ( Post المحديد كما قال الهندي ( Www.best Color

کے اس جواب سے ہیں سمجھ گیا کہ اب آپ ہم میں تھوڑاعرصہ بی رہیں گے۔ لہ حضرت امود کتے ہیں کہ میں تھوڑاعرصہ بی رہیں گے۔ لہ حضرت امود کتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ نے فربلیا کہ گھر والوں کے کام کاج میں لگ جاتے اور نماز پڑھاتے ہے جو رہ میں لگ جاتے اور نماز پڑھاتے ہے حضرت عروورضی جاتے اور نماز پڑھاتے ہے حضرت عروورضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا حضور علیہ این کہ ایک آدی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا حضور علیہ این کہ ایک آدی ہے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا حضور علیہ ایک آرتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور علیہ این عمر میں کیا کیا کرتے ہیں۔ حضرت عرق میں میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور علیہ این گھر میں کیا کیا کرتے ہیں۔ حضرت حضرت عائشہ نے فرملیا جس سے اللہ عضور بھی انسان ہی سے اور اپنی بحری کا دود دھ نکا لئے سے اور اپنے کم خود کیا رشبہ کی وجہ سے ) جو کیس نکال لیتے سے اور اپنی بحری کا دود دھ نکا لئے سے اور اپنے کام خود کیا کرتے ہیں۔ حضور سے جو خوال نے حضور اپنے جو خوال کی کے سر دند فرماتے کہ حضور سے جو خوال کی کے سر دند فرماتے کہ حضور سے جو خوال نے حضور دیے ہیں جو خوال سے دخوداس سے دخو فرماتے کہ حضور سے جو خوال ہے تو خودداس سے دخوداس سے دوداس سے دخوداس سے دوداس سے دوداس سے دخوداس سے دخود

حضرت جائز فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ میری عیادت کے لئے تشریف لائے کے تشریف لائے کے تشریف لائے کے تشریف لائے کے حضرت انس اللہ میری میادت کے لئے تشریف لائے کے حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے پرانے کاوے پر جج فرمایالور کاوے پر ایک چادر تھی جس کی قیمت چاردر ہم بھی نہیں تھی اسکے باوجود آپ نے دعاما گی اے اللہ مجھے ایسے جج کی توفیق عطا فرماجس میں نہ ریا ہولور نہ شہرت لے

حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ مکہ میں (فاتحانہ) واخل ہوئے تو نوگ اونچی جگہوں پر چڑھ کر حضور کو دیکھ رہے تھے لیکن تواضع اور عاجزی کی وجہ ہے آپ کاسر کجاوے کو لگا ہوا تھا کے حضرت انس فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب حضور ﷺ مکہ میں واخل ہوئے

۱ ـ اخرجه الدارمی کذافی جمع القوائد (ج ۲ ص ۱۸۰) واخرجه این سعد (ج ۲ ص ۱۹۳) عن عکومه نحوه . ۲۰ اخرجه احمد ورواه البخاری واین سعد (ج ۱ ص ۹۱) نحوه

٣. عند البهيقي ورواه الترمذي في الشمائل كذا في البداية (ج ٣ ص ٤٤) ٢. - من التعديد - منه في كذات - من الديان ﴿ لاه منه هذا من التعديد النعاد من كذا

٤. عند القزويني بضعف كذافي جمع الفوائد ( ۲ ص ۱۸۰) . هـ اخرجه البخاري كذافي صفة الصفوة (ج ١ ض ٢٥) .
 ٢٠ اخرجه الترمذي في الشمائل (ص ٢٥) .
 ٢٠ اخرجه الترمذي في الشمائل (ص ٢٥) .

٧. اخرجه ابو يعلى قال الهينمي ج- ص ٩٦٦ و ١٩٤٧ آوي ١٨٠ آخر المقالمي و طور www. اه

سے توآپ کی خور کی تواضع کی وجہ سے کباوے پر تھی اللہ حضرت عبداللہ بن الی بڑ فرماتے ہیں جب حضور علی فاق وی طوی مقام پر پنچے توا بی سواری پر کھڑے ہوگئے اس وقت آپ نے سرخ یمنی دھاری دار چادر سر پرباند ھی ہوئی تھی اور اس کا ایک کنارہ منہ پر ڈالا ہوا تھا جب حضور گئے ویکھا کہ اللہ تعالی نے فیج مکہ سے سر فراز فرمایا ہے تو حضور نے اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرنے کے لئے اپناسر جھکالیا یمال تک کہ آپ کی ڈاڑھی کجاوے کے در میانی عاجزی ظاہر کرنے کے لئے اپناسر جھکالیا یمال تک کہ آپ کی ڈاڑھی کجاوے کے در میانی

حضرت او ہر رہ فرماتے ہیں کہ ایک شاہ اور جہ ساتھ بازار گیا حضور کہ ایک عضور کہ ایک والے کے پاس بیٹھ گئے اور چار در ہم میں ایک شاہ او تورو جھانا ہوا تو اور حضور نے ایک (سونا چاندی)

میں نے حضور علیہ سے شاہ او نے اس نے فرمایا تو اور جھانا ہوا تو اور حضور نے وہ شاہ ار لے لی میں نے حضور علیہ ہے شاہ اور کے کر اٹھائی چاہی حضور علیہ نے فرمایا چیز کا مالک خود اس اٹھانے کا زیادہ حقد ار ہو تا ہے ہاں اگر وہ مالک انٹا کر ور ہو کہ اپنی چیز کواٹھانہ سکتا ہو تو پھراس کا مسلمان ہوائی اس کی مدد کر دے میں نے بو چھایار سول اللہ آئی شاہ الر پہنیں گے ؟ حضور نے فرمایا ہاں دن رات سفر حضر میں بینوں گا کہو تو جھے سر ڈھا کئے کا حکم دیا گیا ہے اور جھے اس فرمایا ہاں دن رات سفر حضر میں بینوں گا کہو تو جھے سر ڈھا کئے کا حکم دیا گیا ہے اور جھے اس نے زیادہ سر ڈھا کئے کا حکم دیا گیا ہے اور جھے اس نے زیادہ سر ڈھا کئے کا حکم دیا گیا ہے اور جھے اس نے زیادہ سر ڈھا کئے کا حکم دیا گیا ہے اور جھے اس نے نیادہ سر ڈھا کئے کا حکم دیا گیا ہے اور جھے اس نے نیادہ سر ڈھا کئے کا حکم دیا گیا ہوا تو ہو جھے اس کے فرمایا ہوا تو لور اس تو لئے والے نے کہا میں کے نیادہ سر دیا چاہا۔ حضور علیہ کی دو نے کہا میں کے نیادہ سے کہا گیا ہوا تو لور اس نے ترادہ دہیں سے تھی گاہ اور دیار کی ہوں چتانچ اس نے جھانا ہوا تو لور اس نے جھانا ہوا تو لور خیا ہوں ہوں چتانچ اس نے جھانا ہوا تو لور اس نے تو لئے کی اجرت ہیں۔ کہا ہواتو لا تھی ہوں چتانچ اس نے جھانا ہوا تو لور اس نے تو لئے کی اجرت کی۔ کہا ہوں نے تو لئے کی اجرت کی۔ کہا

١ ـ اخرجه اليهقى ٢ ـ ١ رواه ابن إسحاق كذافي البداية (ج ٤ ص ٢٩٣)

۲۰ اخرجه الطبرانی فی الا وسط وابو یعلی اخرجه من طریق ابن زیاده الواسطی و اخرجه احمد
 فی سنده ابن زیاده و هو وشیخه ضعیفان کذافی نسیم الریاض (ج ۲ ص ۲۰۰) وقال انجبر ضعفه
 بمتا بعته و منه یعلم الا تخطیة ابن القیم لا و جه لها . انتهی

٤ ـ ذكره الهيثمى في الجمع (ج٥ص ٢١) عن ابي هريرة مثل الحديث الذي قبله قال الهيثمي
 رواه ابو يعلى والطبراني في الأوسيط وفيه يوسف نياده هم ضعيف www.besturdabooks.wordpress.com

## نبی کریم علیقہ کے صحابہؓ کی تواضع

حضرت اسلم کے بیں کہ حضرت عمر بن خطاب اونٹ پر بیٹھ کر ملک شام تشریف لائے تولوگ اس بدارے بیل کے تولوگ اس بدرے بیل کے سرائی میں باتیں کرنے ہیں کہ حضرت عمر نے فیاں کہ میں کو گھوڑے پر سفر کرنا چاہے تھالونٹ پر مندرت عمر نے فرملیا ان لوگوں کی نگاہ ایسے انسانوں کی سواری کی طرف جار ہی ہے جن کا خرصہ میں کوئی حصہ نہیں کاس سے شام کے کفار مراد ہیں۔ ل

حضرت بشائم کتے ہیں ہیں نے دیکھاکہ ایک وفعہ حضرت عمر بن خطاب کا ایک عورت پر گزر ہوا ہو عصیدہ گھونٹ رہی تھی (عصیدہ دہ آتا ہے جے کھی ڈال کر پکلا جائے) حضرت عرق نے اس سے کماعصیدہ کو اس طرح نہیں گھونٹا جاتا ہے کہ کراس سے حضرت عرق نے ڈوئی لے لیالور فرمایا اس طرح گھونٹا جاتا ہے کو دراس کے حضرت ہشام بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو (عور تول سے) یہ کتے ہوئے سنا کہ جب تک پائی گرم نہ ہو جائے تم میں سے کوئی عورت آتا نہ ڈالے لور جب پائی گرم ہو جائے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی جائے اور ڈوئی سے اس کو ہلاتی جائے اسلی ہو جائے گالور کھڑے کار نے ہیں گالے سے اور ڈوئی سے اس کو ہلاتی جائے اسلی ہو جائے گالور کھڑے کھڑے سے اس کو ہلاتی جائے گالور کھڑے کھڑے کے گالور کھڑے کھڑے سے اس کو ہلاتی جائے گالور کھڑے کے گالور کھڑے کھڑے کے گالور کھڑے کھڑے کے سے اس کو ہلاتی جائے کا اس کے گالور کھڑے کھڑے کے گالور کھڑے کے گالور کھڑے کے گالور کھڑے کی کورے کار نے ہیں گالے سے اس کو ہلاتی جائے گالور کھڑے کے گالور کھڑے کے گالور کھڑے کے گالور کھڑے کی کورے کار کھڑے کے گالور کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے گالور کھڑے کی کھڑے کے گالور کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے گالور کھڑے کی کھڑے کیا گالور کھڑے کے گالور کھڑے کے گالور کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے گالور کھڑے کے گالور کھڑے کے گالور کھڑے کی کھڑے کے گالور کھڑے کے گالور کھڑے کے گالور کھڑے کی کھڑے کے گالور کھڑے کو کھڑے کی کھڑے کے گالور کھڑے کے گالور کھڑے کی کھڑے کے گالور کھڑے کے گالور کھڑے کے گالور کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے گالور کھڑے کے گالور کھڑے کی کھڑے کے گالور کھڑے کی کھڑے کے گالور کھڑے کی کھڑے کے گالور کھڑے کے گالور کھڑے کے گالور کھڑے کی کھڑے کے گالور کھڑے

حضرت ذرِّ کتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب عیدگاہ تھی پاؤل جارہ ہیں کا حضرت عمر بن خطاب نے اعلان کروایا الصلاۃ جامعہ سب نماز میں جمع ہو جائیں ضروری بات کرنی ہے جب لوگ کشرت سے جمع ہو جائیں ضروری بات کرنی ہے جب لوگ کشرت سے جمع ہو گئے تو حضرت عمر من خطاب کے بعد فرمایا ہوگئے تو حضرت عمر منبر پر تشریف فرما ہو کے اور اللہ کی حمد و ثنالور درود و سلام کے بعد فرمایا اے لوگو! میری چند خالا کئیں تفسی جو قبیلہ ہو مخزوم کی تھیں میں ان کے جانور چرایا کر تا تھا اور جمعی مضی ہم سمتی ہم سمتی ہم سے منس اور مجھور دے دیا کرتی تفسی میں اس پر سارادن گزارا کر تا تھا اور وہ بہت بی اچھادن ہو تا تھا پھر حضرت عمر المو منین الب نے تشریف نے آئے۔ حضرت عبدالر حمٰن بن عوف اس نے اس کی نمیں ہم اپنا عیب بی بیان کیا۔ حضرت عمر نے کما اے اس المو منین سے تجھ سے افضل کون ہو سکتا ہے ؟ تو میں نے چاہا کہ نفس نے جھے سے افضل کون ہو سکتا ہے ؟ تو میں نے چاہا کہ این نموں کو اس کی حیثیت بتادوں ہی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا اے لوگو!

١ .. اخرجه ابن عساكر واخرجه ابن المبارك كذا في المنتخب (ج ٤ ص ١٧)

٧ .. اخرجه ابن سعد عن حزام بن هشام ٣٠٠ كذافي المنتخب الكنز (ج ٤ ص ١٧ ٤)ه

<sup>£</sup> م اخرجه المرقدي في العيد بن كذافي المنتخب ( ج £ ص ١٨ ٤)

في اخرجه الدنيوري عن محمد بن عمر كذافي المنتخب (ج٤ص ٤١٧) www.besturdubooks.wordpress.com

میں نے اپنایہ حال دیکھاہے کہ میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی میں اپنے قبیلہ ہو مخزوم کی خالاوں کو میٹھاپائی لا کر دیا کرتا تھاوہ مجھے تشمش کی چند مٹھیاں دے دیا کرتی تھیں۔ بس یہ کشکش ہی کھانے کی چیز ہوتی تھی آخر میں ریہ بھی فرمایا مجھے اپنے گفس میں پچھ بوائی محسوس ہوئی تومیں نے چاہا کہ اسے پچھ نیچے جھکاؤں۔ ل

حضرت حسن کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب آیک سخت گرم دن میں سر پرچادرر کھے ہوئے بہر نکلے ان کے پاس سے ایک جوان گدھے پر گزراتو حضرت عمر نے فرمایا اے جوان!
مجھے اپنے ساتھ بھالے وہ نوجوان کو دکر گدھے سے نیچے اترااور اس نے عرض کیا اے امیر المومنین!آپ سوار ہوجا کیں حضرت عمر نے فرمایا نہیں پہلے تم سوار ہوجاؤیں تمہارے پیچے بیٹھ جاؤں گاتم مجھے نرم جگہ بھانا چاہتے ہو اور خود سخت جگہ بیٹھنا چاہتے ہو چنانچہ وہ جوان گدھے برآگے بیٹھنا چاہتے ہو گدر کے دہ بھی سے کے اللہ میں کہا ہے کہ کہ سے برآگے بیٹھنا ہوا تھااور سب لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے۔ کے

حضرت سنان بن سلمہ ہذائی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چند لڑکوں کے ساتھ اکلالور ہم مدینہ میں گری ہوئی اوھ کچری کچھوریں چننے نگے کہ اسنے میں حضرت عمر بن خطاب کوڑا لئے ہوئے آگئے جب لڑکول نے ان کو ویکھا تھاوہ سب کچھوروں کے باغ میں اوھر اوھر بھر گئے لیکن میں وہ ہیں کھڑ اربالور میری لنگی میں پھی کچھوریں تھیں جو میں نے دہاں سے چی تھیں۔ میں نے کمااے امیر المو منین! یہ کچھوریں وہ ہیں جو ہواسے نیچ گری ہیں (لیتی میں نے در خت سے نمیں توڑی ہیں) حضرت عرش نے میری لنگی میں رکھی ہوئی ان کچھوروں کو دیکھالور بھے نہ مادا میں نے کمااے امیر المومنین! (میں اب گھر جانا چاہتا ہوں داستہ میں آگ لڑکے کھڑے ہیں جو میری بیہ تمام کچھوریں چھین لیس گے۔ حضرت عرش نے فرمایا نمیں ہر گز نمیں چلو (میں تمام کھوریں چھین لیس گے۔ حضرت عرش نے فرمایا نمیں ہر گز نمیں چلو (میں تمام کھوریں چین لیس گے۔ حضرت عرش نے فرمایا نمیں ہر گز نمیں چلو (میں تمام کھوریں) چنانچہ حضرت عرش میرے گھر تک آئے۔ سے

حضرت الكُّ ك دادابيان كرتے بين كه مين نے كلى بارد كھاكه حضرت عر اور حضرت عثال بيا كہ عشرات عرف اور حضرت عثال بي بيا بيلے ) معرس مجد ( دوالحليف ) بين قيام فرماتے اور جب مديند منورہ بين داخل ہونے كے لئے سوار ہوتے تو سوارى پر چيجے كى كو ضرور بھاتے اور اس حال مين مدينه بين داخل ہوتے راوى جھاتے اور اس حال مين مدينه بين داخل ہوتے راوى حضرت عثال اپنے بيجے تواضع كے موال سے بين ميں نے كما كيا حضرت عمر اور حضرت عثال اپنے بيجے تواضع كے خيال سے بھى بھاتے تے اور بيد خيال سے بھى بھاتے تے اور بيد خيال سے بھى بھاتے تے اور بيد

ا ما اخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ٢٩٣) عن ابي عمير الحارث بن عمير عن رجل بمعناه ٢ اخرجه ابن سعد (ج ٧ ص ١٩) ٢ ما اخرجه الدينوري كذافي المنتخب (ج ٢ ص ٤١٧) ٣ ما اخرجه الدينوري كذافي المنتخب (ج ٢ ص ٤١٥) ٣٠٠ اخرجه ابن سعد (ج ٧ ص ١٩) www.besturdubooks.wordpress.com

بھی چاہتے تھے کہ پیدلآدی کو سواری مل جائے اس کا بھی فائدہ ہو جائے اور بیہ بھی چاہتے تھے کہ وہ اور اید بھی چاہتے تھے کہ وہ اور باد شاہوں جیسے نہ ہول (کہ وہ تو کی عام آدمی کو اپنے چیچے بھاتے نہیں) پھر وہ متائے گئے کہ اب تولوگوں نے نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے خود سوار ہو جاتے ہیں اور غلام اور لڑکوں کو اپنے چیچے پیدل چلاتے ہیں اور بیر بہت ہی عیب کی بات ہے۔ کہ

حضرت میمون بن مهر ان کتے ہیں مجھے ہدائی نے تالیاکہ میں نے حضرت عثان کودیکھاکہ آپ فیجر پر سوار ہیں اور ان کا غلام ناکل ان کے پیچھے پیٹھا ہوا ہے حالا نکہ آپ اس وقت فلیفہ تھے۔ کا حضرت عبد اللہ روئی گئے ہیں کہ حضرت عثان ارات کو اپنے وضو کا انظام خود کیا کرتے ہیں کہ حضرت عثان ارات کی اپنے کی خادم سے کہ دیں تو دہ یہ انظام کر دیا کرے گا۔ حضرت عثان نے فرمایا رات ان کی اپنی ہے جس میں وہ آرام کرتے ہیں سلے حضرت نہر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میری دادی حضرت عثان کی خادمہ تھیں۔ انہوں نے جھے بتایا کہ (تمجد کے وقت) حضرت عثان ایک گی خادمہ تھیں۔ انہوں نے جھے بتایا کہ (تمجد کے وقت) حضرت عثان ایک کو ضوے لئے پانی لادیتالور آپ ہمیشہ روزہ رکھتے۔ سے ہو تا تواے بلا لیتے تو دہ آپ کو وضوے لئے پانی لادیتالور آپ ہمیشہ روزہ رکھتے۔ سے

حضرت حسن گفتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت عثان مجد میں ایک جادر میں سوتے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے حالا نکہ اس وقت آپ امیر المومنین سے ہے حالا نکہ اس وقت آپ امیر المومنین سے ہے حصرت ابد بحر صد این ہی بی کہ محلّہ کی لڑکیاں اپنی بحریاں لے کر (دودھ انکوانے کے لئے فرمایا حضرت ابد بحر صد این کے پاس آیا کرتی تھیں۔ حضرت ابد بحر انہیں خوش کرنے کے لئے فرمایا کرتے تھے کیا تم چاہتی ہو کہ میں ابن عفراء کی طرح تہیں دودھ نکال کردوں حضر ات خلفاء اور امراء کی طرح تہیں دودھ نکال کردوں حضر ات خلفاء لئن میتب وغیرہ حضر ات ابن عمر اور حضرت الن میتب وغیرہ حضر ات رضی اللہ عنہ کی بیر دوایت گزر چکی ہے کہ حضر ت ابد بحر تا اجرآد می اس میتب وغیرہ حضر ات نود جاتے اور بھی کوئی اور جرانے جاتا اپنے محلہ والول کی بحریوں کادودھ اب تو کوئی نہیں نکال کرے گا۔ الول کی بحریوں کادودھ اب تو کوئی نہیں نکالا کرے گا۔ ابد بحریوں کادودھ اب تو کوئی نہیں نکالا کرے گا۔ حضرت ابد بحری سے میری عمر کی شم! میں آپ لوگول کے لئے دودھ ضرور حضر ت ابد بحرید المیت کے بین اہدا ) ہمارے گھر کی بحریوں کادودھ اب تو کوئی نہیں نکالا کرے گا۔ حضرت ابد بحری سے میری عمر کی شم! میں آپ لوگول کے لئے دودھ ضرور حضر ت ابد بحری میں ملک عن عمد عن ابید کر ایک انکوز ج کو سے ۱۶۲) کو احرجہ ابو

رج المحرجة البهيمي عن مانت عن محمة عن ابية عنائي الكور (ج ١ ص ١٠٤١) ١٠٠ احرجه ابو نعيم في الحليبة (ج ١ ص ٢٠) ٣ ـ اخرجه ابن سعد واحمد في الزهد وابن عساكر كذافي الكتر (ج ٥ ص ٤٨) ٤ ـ عند ابن المبارك في الزهد كذافي الاصابة (ج ٢ ص٤٦٣)

ه اخرجه ابو نعيم في الحدية (ج ١ ص ٢٠) ٤ اخرجه ابن سعد كذافي المنتخب (ج ٤ ص ٣٦١). www.besturdubooks.wordpress.com

حیاۃ السحابہ اور و (جلد دوم)

تکالا کروں گالور جھے امید ہے کہ خلافت کی ذمہ داری جو میں نے اٹھائی ہے یہ مجھے ان اخلاق کر یمانہ سے نہیں ہٹائے گی جو پہلے سے مجھے میں ہیں۔ چنانچہ خلافت کے بعد بھی محلّہ والوں کا ووجہ نکالا کرتے تھے لور بعض دفعہ از راہ فدان محلّہ کی لڑکی سے کتے اے لڑک ! تم کیسا دودھ نکالا کرتے تھے لور بعض دفعہ از راہ فدان محلّ کے ؟ بھی وہ کہتی جھاگ والا اور بھی کہتی بغیر جھاگ کے ۔ بھی وہ کہتی جھاگ والا اور بھی کہتی بغیر جھاگ کے ۔ بھی وہ کہتی جھاگ والا اور بھی کہتی بغیر جھاگ کے ۔ بہر حال جیسے وہ کہتی و یہ بھی وہ کہتی و یہ میری خوریں دوی بیان کیا کہ میں نے ایک مر تبدد کھاکہ حضرت علی نے ایک در بم کی کجھوریں خریدی بیان کیا کہ میں ڈال کر اٹھانے گئے تو میں نے لان سے کہا کی مر د نے الن سے کہا اس منین آآپ کی جگہ میں اٹھائیتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں (میں نے کچھوریں اے امیر المومنین آآپ کی جگہ میں اٹھائیتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں (میں نے کچھوریں کوں کیلئے خریدی ہیں اس لئے ) بچوں کاباب بی ان کے اٹھانے کازیادہ حقد ادے۔ ا

حضرت زادات کتے ہیں کہ حضرت علی ازار میں تنا تشریف لے جائے حالا نکہ آپ امیر المو منین تھے جے راستہ معلوم نہ ہو تا اسے راستہ بتاتے ، گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ، کمزور کی مدد کرتے اور دکا ندار اور سبزی فروش کے پاس سے گزرتے تو اسے قرآن کی یہ آیت سناتے بلک الدّار الا حراق نَجْعَلُهَ اللَّذِينَ لا يُويَدُ وُنَ عُلُوّا فِی الاَ رُضِ وَلا فَسَاداً (سورت قصص آیت ساتے بلک مرجہ "یہ عالم آخرت ہم ان ہی اوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ براہتا جا ہے ہیں اور نہ نساد کرنا۔ "اور فرماتے کہ یہ آیت النالوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جولوگوں کے حاکم ہیں اور انہیں تمام لوگوں سے واسط پڑتا ہے اور وہ عدل وانصاف اور تواضع والے ہیں۔ کے ہیں اور انہیں تمام لوگوں سے واسط پڑتا ہے اور وہ عدل وانصاف اور تواضع والے ہیں۔ ک

حضرت جر موز کتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت علی گھر سے باہر آرہے ہیں اور انہوں نے قطر کی بنی ہوئی دو سرخی مائل جاوریں لیٹی ہوئی ہیں ایک لنگی آدھی پنڈلی تک اور دو سری ایک لنگی آدھی ہے جے لے دو سری آئی ہی جی جاتھ میں کو ڑا بھی ہے جے لے کروہ بازاروالوں کو اللہ سے ڈرنے کا اور عمدہ طریقہ سے پیخے کا تھم دیا کرتے اور فارا تو لواور پورانا لواور یہ بھی فرماتے کہ گوشت میں ہوانہ بھر و (اس طرح کوشت مونا نظر آئے گاورلوگوں کو دھوکا گلے گا) ہے۔

حضرت او مطر کتے ہیں کہ ایک دن میں مجد سے باہر نکلا توایک آدمی نے مجھے پیچھے آواز وے کر کھااپی لنگی اونچی کر لے کیونکہ لنگی اونچا کرنے سے پتہ چلے گاکہ تم ایپنے رب سے

١٥ اخوجه البخارى في الادب (ص ٨١) واخرجه ابن عساكر كما في المنتخب (ج ٥ص ٥٦)
 وابو القاسم البغوى كما في البداية (ج ٨ص ٥) عن صالح بنحوه
 كذافي المنتخب (ج ٥ ص ٥٦) واخرجه ابوالقاسم البغوى نحوه كمافي البداية (ج ٨ ص ٥)
 ٣٠ اخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ٨١) واخرجه ابن عبدالبرفي الاستيعاب (ج ٣ ص ٨٤)

زیادہ ڈرنے والے ہو ،اوراس سے تمہاری کنگی زیادہ صاف رہے گی اورا پیخسر کے بال صاف کر لے اگر تو مسلمان ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تووہ حضرت علیؓ تتھے اوران کے ہاتھ میں کوڑا بھی تھا پھر حضرت علیؓ چلتے چلتے او نٹول کے بازار میں پہنچ گئے تو فرمایا پچو ضرور کیکن فتم نہ کھاؤ کیونکہ قشم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن پر کت ختم ہو جاتی ہے پھرا یک جمور والے کے اس آئے تودیکھا کہ ایک خادمہ رور ہی ہے۔ حضرت علی نے اس سے بوچھا کیابات ہے؟ اس خاومہ نے کمااس نے مجھے ایک در ہم کی جھوریں دیں لیکن میرے آ قائے انہیں لینے سے ا نکار کر دیا ہے۔ حضرت علیؓ نے کجھور والے ہے کہاتم اس سے کجھوریں واپس لے لواور اسے در ہم دے دو کیونکہ بیہ توبالکل بے اختیار ہے (اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی) وہ لینے سے انکار کرنے لگامیں نے کماکیاتم جانے ہو کہ یہ کون میں ؟اس آدمی نے کمانمیں۔ میں نے کہایہ حضرت علیؓ امیر المومنین ہیں اس نے فوراُ کھوریں لے کراپنی کجھوروں میں ڈال لیں اور اے ایک در ہم دے دیااور کمااے امیر المو منین! میں جا ہتا ہوں کہ آپ مجھ ہے راضی رہیں۔ حضرت علیؓ نے فرمایاجب تم لوگوں کو پورادو کے تومیں تم سے بہت زیادہ راضی رہوں کا پھر مچھلی والوں کے باس پہنچ گئے تو فرمایا حارے بازار میں وہ مچھلی نہیں بکندی جاہئے جو یانی میں مر کراویر تیر نے لگ گئ مو پھر آپ کیڑے کے بازار میں پہنچ گئے یہ کھدر کابازار تھاایک د کاندار سے کما اے بوے میال ! مجھے ایک قمیض تین درہم کی دے دو۔اس و کاندار نے حضرت علیٰ کو پیجان لیا تواس ہے ممیض نہ خریدی پھر دوسرے د کا ندار کے پاس گئے جب اس نے بھی پھیان لیا تو اس سے بھی قمیض نہ خریدی پھر ایک نوجوان لڑکے سے تین در ہم کی ممیض خریدی (وہ حضرت علیٰ کونہ پہچان سکا )لوراہے بہن لیااس کی آستین گئے تک کمبی تھی لور خود قمیض شخنے تک تھی۔ پھراصل د کاندار کیڑوں کا مالک آگیا تواہے لوگوں نے بتایا کہ تیرے بیٹے نے امیر المومنین کے ہاتھ تین درہم میں قمیض پیچی ہے تواس نے بیٹے سے کہاتم نے ان سے دوور ہم کیول ند لئے۔ چنانچہ وہ وکا ندار ایک در ہم لے کر حضرت علیٰ کی خدمت میں آیااور عرض کیا ہے ورہم لے لیں۔ حضرت علی نے فرمایا کیابات ہے ؟اس نے کمااس محیض کی قیمت دودر ہم تھی میرے بیٹے نے آپ سے تین در ہم لے لئے حضرت علی نے فرمایاس نے اپنی رضامندی سے تین درہم میں پی اور میں نے اپنی خوشی سے تین میں خریدی۔ <sup>ل</sup> حضرت عطاءٌ کہتے ہیں کہ حضور علیہ کی صاحبرادی حضرت فاطمہ آٹا گو ندھتیں اور ان

ل اخرجه ابن راهو يه واحمد في الزهد وعبد بن حميد وابو يعلى واليهيقي وابن عساكر وضعف كذافي المنتخب (ج ٥ص ٧٥)

کے سر کے بال لگن سے مکراتے۔ لہ

حضرت مطلب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ عرب کی بیدہ خاتون لیعنی حضرت ام سلمہ شام کو تو تمام مسلمانوں کے سر دار (حضرت محمد ﷺ ) کے ہاں دلمن بن کرآئیں اور رات کے آخری حصہ میں آٹا بیپنے لگیں۔ ٹا

حضرت سلامہ مجلی کہتے ہیں میر اایک بھانجاگاؤں سے آیااسے قدامہ کے نام سے پکار اجاتا تھااس نے مجھ سے کما میں حضرت سلمان فاری سے لمنااور انہیں سلام کرنا چاہتا ہوں چنانچہ ہم انہیں طنے چلے وہ ہمیں مدائن شہر میں مل گئے وہ ان دنوں بیس ہز ار فوج کے امیر تھے وہ تخت پر بیٹھے ہوئے بچھور کے تجوں کی ٹوکری بنار ہے تھے ہم نے انہیں جاکر سلام کیا پھر میں نے عرض کیا اے او عبد اللہ! میر ابھانجادیہات سے میر ہے پاس آیا ہے آپ کو سلام کرناچاہتا ہے۔ حضرت سلمان شے فرمایا وعلیہ السلام ورحمتہ اللہ میں نے کمایہ کہتا ہے کہ اسے کرناچاہتا ہے۔ حضرت سلمان شے فرمایا اللہ اسے اپنا محبوب سائے۔ سی

حضرت حادث بن عميرة گتے ہيں ہيں مدائن ہيں حضرت سلمان رضى الله عندكى خدمت هيں حاضر ہوا ہيں نے ديكھاكہ وہ اپنى كھال ر نگنے كى جگہ ہيں دونوں با تھوں سے ايك كھال كو رگڑ رہے ہيں جب ميں نے انہيں سلام كيا تو انہوں نے كماذر الپنى جگہ ٹھر نا ، ابھى باہر آتا ہوں۔ ميں نے كما مير اخيال ہے كہ آپ نے جھے بچپانا نہيں۔ انہوں نے كما نہيں (ميں نے تمہيں بچپان ليا ہے كہ آپ نے تمہارى دوح كو پہلے بچپانا ميں نے بعد ميں تمہيں بچپانا كيونكہ تمام دو حيں جمع شدہ لشكر ہيں تو جن روحوں كآئيں ميں وہال تعادف الله كى خاطر ہوگيادہ تو ايك دوسرے سے مانوس نہيں ہو تيں۔ مل

حضرت او قلابہ کہتے ہیں کہ ایک آوی حضرت سلمان کے پاس آیا۔ حضرت سلمان آثا گوندھ رہے تھے۔اس آدی نے کمایہ کیاہے؟ (کہ آپ خود بی آثا گوندھ رہے ہیں) انہوں نے فرمایا (آٹا گوندھنے والے )خادم کو ہم نے کسی کام کے لئے جھیج دیاس لئے ہم نے اسے اچھانہ سمجھا کہ ہم اس کے ذمہ دو کام لگادیں۔ پھراس آدمی نے کمافلاں صاحب آپ

کوسلام کمدرے تھے۔ حضرت سلمان نے پوچھاتم کبآئے تھے ؟اس نے کمااستے عرصے

<sup>1</sup> ماخرجه ابو نعيم في التحليمة (ج ٣ ص ٣١٢) ٢ ماخرجه ابن سعد (ج ٨ ص ٣٤) ٣ ما اخرجه ابو نعيم في التحليمة (ج ١ ص ١٩٨) ٤ اخرجه ابن عساكر كذافي المنتخب (ج ٥ ص ١٩٦) واخرجه ابو نعيم في الجليمة (ج ١ ص ١٩٨) عن الحارث مطولا وجعل ما ذكره سلمان من المرفوع

ے آیا ہوا ہوں۔ حضرت سلمان ؒ نے فرمایا اگر تم اس کا سلام نہ پہنچانتے تو پھر یہ وہ لمانت شار ہوتی جوتم نے اوا نہیں کی (تمہارے ذمہ باتی رہتی ) ل

حفرت عمروین او قره کندگ گئے ہیں کہ میرے والد نے حضرت سلمان کی خدمت میں یہ بیت پیش کی کہ وہ ان کی بمشیرہ سے شادی کر لیں لیکن حضرت سلمان نے انکار کر دیا بلحہ (میرے والد کے آزاد کر دہ) بقیر ہ نائی باندی سے شادی کر لی۔ پھر (میرے والد) حضرت او قرم کو پیتہ چلا کہ حضرت حذیفہ اور حضرت سلمان کے در میان پچھا او قرم برے والد حضرت سلمان کے وہاں جاکر انہوں نے حضرت سلمان کے بارے میں پوچھا تو قوہاں گھر والوں نے متایا کہ وہ اپنے سبزی کے کھیت میں ہیں۔ میرے والد وہاں چلے گئے تو وہاں حضرت سلمان کے پاس ایک ٹوکری تھی جس میں سبزی تھی انہوں نے اپنی لا تھی اس خضرت سلمان کے پاس ایک ٹوکری تھی جس میں سبزی تھی پھروہ لوگ وہاں سے چل پڑے تو کری تھی جس میں سبزی تھی پھروہ لوگ وہاں سے چل پڑے تو کری تھی جس میں سبزی تھی بھروہ لوگ وہاں سے چل پڑے بہد حضرت سلمان کے گھر کے اندر داخل ہونے گئے تو انہوں نے کہا السلام علیم پھر انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا والد میں اور تھوڑی والد نے کہا جازت دی۔ میرے والد نے اندر جاکر ویکھا تو بچھ اور چیز بھی رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے والد نے کہا تم اپنی (آزاد کر دہ) باندی کی کھی اور چیز بھی رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے والد سے کہا تم اپنی (آزاد کر دہ) باندی کی کہا کہ میر پیٹھ جاؤ جے وہ اپنے لئے بچھاتی ہے۔ کی

قبیلہ ہو عبد قیس کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان کو گدھے پر سوارایک الشکر میں دیکھاجس کے وہ امیر سے انہوں نے شلوار پنی ہوئی تھی جس کی پینڈلیال (ہوا کی وجہ ہے) بل رہی تھیں لشکر والے کہ در ہے تھے امیر صاحب آرہے ہیں۔ حضرت سلمان نے فرمایا اجھے اور برے کا پینہ تو آئ (یعنی دنیا ہے جانے) کے بعد (قیامت کے دن) چلے گاسی قبیلہ ہو عبد قیس کے آیک صاحب کہتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ آیک لشکر کے امیر سے میں ان کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کے دیا ہو کہتے اور کہنے لگے یہ ہیں تمہارے امیر۔ میں نے حضرت سلمان سے کہنا ہے عبداللہ! کیاآپ دیکھ نمیں رہے ہیں ہیں تمہارے امیر۔ میں نے حضرت سلمان سے کہنا کہ وجو گرتے ہیں کرنے دو) کیونکہ اچھے اور برے ہیں برے کی کہ یہ کیا کہ دیا ہو گائی تمہارایس کے تو مٹی کھالینا لیکن دو برے کا چھے اور میکھوڑو (جو کرتے ہیں کرنے دو) کیونکہ اچھے اور برے بیں برے کا پینہ تو آئی کے بعد (کل قیامت کے دن) چلے گااگر تمہارایس کے تو مٹی کھالینا لیکن دو

ل اخرجه ابو تعيم في الحلية (ج ١ص ١٩٨) كل اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ص ١٩٩) Www.besturdubooks.wordpress.com

آو میوں کا بھی امیر نہ بنااور مظلوم اور ہے ہس و مجبور کی بد دعا ہے بچنا کیو نکہ ان کی بد دعا کو کوئی تہیں روک سکتا (سید تھی عرش پر جاتی ہے ) کہ حضرت ثابت کہتے ہیں کہ حضرت سلمان ٹر جاتی ہے کہ حضرت شلمان ٹر جاتی ہے گور نر تھے وہ گھنے تک کی شلوار اور چنہ بہن کر باہر لوگوں میں نکلتے تو لوگ انہیں دکھ کر کہتے گرگ آمد۔ حضرت سلمان پوچھتے یہ لوگ کیا کہ رہے ہیں ؟ لوگ بتاتے کہ بہآپ کو ایٹ ایک کھلونے سے تشبیہ وے رہے ہیں۔ حضرت سلمان فرماتے کوئی بات نہیں (دنیا میں اچھا ایر اہونے سلمان فرماتے کوئی بات نہیں (دنیا میں اچھا ایر اہونے سے فرق نہیں پڑتا) اصل میں اچھا وہ ہے جو کل اچھا شار ہو۔ کے

حضرت ہریم گئے کتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ ایک گدھے رسوار ہیں جس کی پیٹے نگی ہے اور انہول نے سعبلان مقام کی بنسی ہوئی چھوٹی ہی قمیض پہن رکھی تھی جو نیچے سے نگل تھی ان کی پنڈلیاں کمبی تھیں ان پربال بھی بہت تھے قمیص ان کی اور نجی تھی میں نے دیکھا کہ بچے بیچھے سے ان کے گدھے کو بھگا رہے ہیں میں نے دیکھا کہ بچے بھی سے ان کے گدھے کو بھگا رہے ہیں میں نے بی میں نے دیکھا کہ بچے بھی سے ان کے گدھے کو بھگا رہے ہیں میں نے بی میں نے دیکھا کہ بھی اسلمان نے فرمایا نہیں جھوڑوا جھرے کا توکل بید میلے گا۔ سی

حضرت ثابت کتے ہیں حضرت سلمان مدائن کے گورنر تھ ایک دفعہ قبیلہ ہوتیم اللہ کا ایک شائی آدی آیاس کے پاس بھوے کا ایک شھر تھا ہے داستہ میں حضرت سلمان کے انہوں نے گھٹنے تک کی شلوار اور چند پہن رکھا تھا اس آدمی نے انسے کہ آؤ میر آٹھٹر اٹھالو وہ آدمی ان کو پہنچانا نہیں تھا حضرت سلمان کو دیکھا تو انہوں نے انہیں بہنچان لیا اور اس آدمی سے کہا یہ تو (ہمارے) گورنر ہیں۔اس آدمی نے انہوں نے انہیں بہنچان لیا اور اس آدمی سے کہا یہ تو (ہمارے) گورنر ہیں۔اس آدمی نے حضرت سلمان نے فرمایا نہیں میں تمہارے کھر تک اے کہا میں نے آپ کو بہنچانا نہیں حضرت سلمان نے فرمایا نہیں میں تمہارے گھر تک اے پہنچاؤں گا۔ دوسری سندکی روایت میں سے کہ حضرت سلمان نے فرمایا میں نے فرمایا میں نے آپ کی ہے اس لئے جب تک میں اے تمہارے گھر تک بہن کے نہیں کھون گا۔ یہ

حضرت عبداللہ بن ہریڈ ڈفرماتے ہیں حضرت سلمان ؓ اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کوئی چیز تیار کیا کرتے تھے جب انہیں اس کام ہے کچھ رقم مل جاتی تو گوشت یا مجھلی خرید کر اسے بِکاتے پھر کوڑھ کے مریضوں کوبلاتے اور ان کے ساتھ کھاتے۔ ھ

لَى عند ابن سعد ( ج ٤ ص ٦٣) 🖰 عند ابن سعد ايضا

ت عند ابن سعد ایضا فی اخرجه ابن سعد (ج ۶ ص ۱۳)

٥ اخرجه ابو نعيم في الخلبية (ج ١ ص ٢٠٠)

حضرت محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب مسی کو گور نر بنا کر بھیجتے تو اس کے عاہدہ نامہ میں (لوگوں کو) یہ لکھتے کہ جب تک بیر تمہارے ساتھ عدل وانساف کا معالمه كرتے رہيں تم ان كى بات سنتے رہواور مانتے رہو چنانچہ جب حضرت حذیفہ كويدائن كا گور نربها کر بھیجا تولان کے معام<sup>بو</sup>نامہ میں بیہ لکھا کہ ان کی بات سنواور مانو اور جو تم ہے ما نگیں وہ ان کودے دو،وہ حضرت عمر کے پاس ہے جب ملے تووہ گدھے پر سوار تھے گدھے پر پالان پڑا ہوا تھااور اس پر ان کا زاد سفر بھی تھاجب یہ ید ائن پہنچے تو وہاں کے مقامی ذمی لوگوں نے اور ویمات کے چود حریوں نے ان کا استقبال کیا اس وقت ان کے ہاتھ میں رو ٹی اور گوشت والی ہڈی تھی اور گدھے پریالان پر ہیٹھے ہوئے تھے انہول نے اپنامعاہدہ نامہ ان لوگول کو پڑھ کر سلاتوانوں نے کماآپ جو جاہیں ہم سے فرمائش کریں۔انہوں نے فرمایاجب تک میں تم میں ر ہول مجھے کھانا اور میرے اس گدھے کو چارہ دیتے رہو پھر وہ کافی عرصہ تک رہے پھر حضرت عمرٌ نے انہیں لکھا کہ (مدینہ)آجاؤ۔جب حضرت عمرٌ کو پیۃ چلا کہ حضرت حذیفہ ٌ مدینہ پہنچنے والے ہیں تووہ ان کے راستہ میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے جہال ہے حضر ت حذیفہ انسین دکھ سکیں۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ اس حالت پر واپس آرہے ہیں جس حالت ير مُحيَّ من توبابر فكل كرانهين جمث ميَّ اور فرمايا تو مير ابهائي باور مين تيرابهاني ہول لا حضر ت این سیرین کہتے ہیں کہ جب حضر ت حدیفہ "مدائن پینچے تودہ گلہ ھے پر سوار تھے جس پر پالان پڑا ہوا تھالور ان کے ہاتھ میں روٹی لور گوشت والی ہڈی تھی جے وہ گدنھے پر بیٹھے ہوئے کھار ہے تھے کے حضرت طلحہ بن مصرف راوی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایے دونوں یاؤں ایک کی طرف لاکار <u>کھے تھے۔</u>

حضرت سلیم او ہذیل گئے ہیں کہ میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پرر فوکاکام کرتا تھا حضرت جریر گھرے باہرائے اور اپنے پیچھے اسے غلام کو شھا لیتے۔ سلے

حضرت عبداللدین سلام رضی الله عنه بازار میں گزرہے تھے اور ان کے سر پر لکڑیوں کا ایک گھار کھا ہوا تھا کسی نے ان سے کمالپ ایسا کیوں کررہے ہیں ؟ حالا مکد الله نے آپ کو اتنادے رکھا ہے کہ آپ کو خود اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ تو دوسروں سے اٹھوا سکتے ہیں۔ فرمایا

ا در اخرجه ابن سعد كذافي الكنز (ج ٧ ص ٣٣) ك عند ابن نعيم في الحلبية (ج ١ ص ٣٧٧) هي اخرجه الطبراني قال الهيثيمي (ج ٩ ص ٣٧٣) وسلمة ومحمد بن منصور الكليبي لم اعرفها على المحرفة ومحمد بن منصور الكليبي لم اعرفها ويقية وجاله لقات انتهى المحرفة المحرف

میں اپنے دل سے تکبر نکالناچاہتا ہوں کیونکہ میں نے حضور ﷺ کویہ فرماتے ہوئے ساہے کہ دوآدی جنت میں نہیں جاسکے گاجس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگائے جہت علاق اس تربیعہ تراضع کی استوری و میں جو سے مرک جربھی ملا اس مارہ میں

حضرت علیٰ فرماتے ہیں تواضع کی بدیاد تین چیزیں ہیں۔آدی کو جو بھی ہلے اسے سلام ہیں پہل کرے اور مجلس کی انتھی جگہ کے مجائے ادنی جگہ میں بیٹھنے پر راضی ہو جائے اور و کھادے پورشہرت کوہر استھے۔ تک

#### مزاح اور دل لگی حضور علیہ کامزاح

ور صیف ن سراہ ہور یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ؓ نے عرض کیایار سول اللہ اآپ ہم سے نداق بھی فرمالیتے ہیں آپ نے فرمایاباں گر میں مجھی غلط بات نہیں کہتا۔ سے

ایک آدمی نے حضرت این عباس سے پوچھا کہ کیا حضور ﷺ مزاح فرمایا کرتے تھے؟ حضرت این عباس نے فرمایا کرتے تھے؟ حضرت این عباس نے فرمایا ہال، اس آدمی نے کہ آپ کامزاح کیسا ہو تاتھا؟

خُعنر ت امن عباس نے حضور ؟ کے مزاح کابیہ قصہ سنایا کہ حضور ؒ نے اپنی ایک زوجہ محتر مہ کو کھلا کپڑا پہننے کو دیااور فرمایا اسے پہن لو اور اللہ کا شکر ادا کر ولور نئی ولمن کی طرح اس کا دامن سجہ سریں جا ہیں

تھییٹ کر چلو تک دھیں۔ انس ما

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے اخلاق تمام لوگوں سے عمدہ تھے میر اایک بھائی ایو عمیر نامی تھاجو دودھ چھوڑ چکا تھاجب حضور کامارے ہال تشریف لاتے لور اسے دکھے لیتے تو فرماتے اے ابو عمیر! تمہارے نغیر (لینی لال چزیایا بلبل) کا کیا ہوا؟ لغیر پر ندے کے ساتھ ابو عمیر گھیلا کر تاتھا بعض و فعہ نماز کاوقت آتالور آپ ہمارے گھر میں ہوتے تو آپ ارشاد فرماتے کہ میرے نیچ جو چھونا ہے اسے جھاڑ دلور اس پر پانی چھڑ کو۔ ہم ایسے بی تو آپ ارشاد فرماتے کہ میرے نیچ جو چھونا ہے اسے جھاڑ دلور اس پر پانی چھڑ کو۔ ہم ایسے بی کرتے پھر حضور آگے کھڑے ہوجاتے آپ ہمیں تفل نماز کرتے پھر حضور آگے کھڑے ہوجاتے آپ ہمیں تفل نماز لوگوں کیا تھا تھے دو سری روایت میں ہیں ہے کہ حضور تھا ہے ہمیں لوگوں کیا تھا تھا ہمیر

اخرجه الطبراني باستاد حسن ورواه الا صبهائي الا آنه قال مثقال ذرة من كبر كذافي الترغيب
 ج ٤٥٥ ، ٤٣٠ . ٤ اخرجه العسكرى كذافي الكنز (ج ٣٥٠ ١٤٣)

لّـ اخرجه الترمذي في الشماتل (ص ١٧) واخرجه البخاري في الادب (ص ٤١) عن ابي هويره مثله . كح اخرجه ابن عساكر وضعفه كذافي الكنز (ج ٤ص ٤٣) . . . . . . . . . اخرجه احمد وقدرواه

انغیر پر ندے کا کیانا ؟ لے حفر ت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کر یم اللہ حفر ت طلحہ کے ہاں تشریف لے بال تشریف لے گئے توان کے ایک بیٹے کوروا عمکین ویکھا جس کی کنیت او عمیر تھی حضور کے معمول یہ تھا کہ آپ جب ہو عمیر کودیکھا کرتے تواس سے مزاح فرمایا کرتے چنانچہ حضور نے فرمایا کیابات ہے ؟ او عمیر عمکین نظر آرہا ہے۔ گھر والوں نے بتایا کہ اس کالغیر پر ندہ مرگیا ہے جس سے یہ کھیلا کرتا تھا اس پر حضور اسے (دل کلی کے لیئے) فرمانے لگے اے او عمیر انغیر برندے کا کما بنا؟ کے

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور علیہ کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور علیہ کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور سے اپنے لئے سواری ما گلی تو حضور نے فرمایا ہم جمہیں او منی کا بچہ دیں گے اس نے عرض کیایار سول اللہ امیں او منی کے بچے کا کیا کروں گا (جھے تو سواری کے لئے جانور چاہتے وہ چچہ تو سواری کے کام منیں آسکے گا) حضور نے فرمایا ہر اون او منی کا بچہ ہی تو ہو تاہے۔ سل حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ نے ایک دفعہ مجھے از راہ مزاح فرمایا۔ اور دکان والے۔ س

حضرت انس فرماتے ہیں کہ دیمات کے رہنے والے ایک آدمی کانام زاہر تھاوہ گاؤں سے حضور علیہ اللہ کے لئے (سبزی ترکاری وغیرہ) ہدید للیا کرتے اور جب یہ والیس جانے لگتے تو حضور انہیں شرکی چیزیں دے دیا کرتے اور جمنور فرماتے زاہر جمار او پہات ہورہم اس کا شہر ہیں۔ حضور نے چیچے سے جاکر اون کی کولی ایسی بھری کہ وہ حضور کو دکھے نہ سکیس بعنی ان کی کمر اپنے سینے سے لگا کر ان کی افغلول کے بنچے سے دونوں ہاتھ لے جاکر ان کی آنکھوں پر رکھ دیئے۔ حضرت زاہر نے کمایا رسول اللہ الگرائی مجھے بھی گا و مجھے کھوٹا اور کم قیمت ہائی سے حضور نے فرمایا کیکن تم اللہ کے برد یک کھوٹے اور کم قیمت نہیں ہوباء اللہ کے بال تہاری دی قیمت ہے۔ ھے

المجعد عن رجل من اشجع يقال زاهر بن حرام الاشجعي رجل بدوي وكان لا يزال يا تي النبي رسيسي المستخدين وكان لا يزال يا تي النبي وكان لا يزال يا تي النبي وكان الله Www.besturdubooks.wordpress.com بطرفة او هدية فذكر بمعنا ه قال الهيشمي رج ٩ ص ٩ ١ ٣) رواه البزاروالطبراني ورجاله موثقون . اه

٢ ٢) عن محمد بن قيس رضى الله عنه بمعنا ه الا انه جعل السائلة ام ايمن رضى الله عنها
 كل اخرجه ابو دائود كذافي البداية (ج ٦ ص ٤٦) واخرجه الترمذي في الشمائل (ص ١٦) وقال قال ابو اسامة رضى الله عنه يعني يهازحه واخرجه ابو نعيم وابن عساكر كما في المنتخب (ج ٥ ص ٤٦)
 ٢ ٢)
 ١٤ ٢)
 ١٤ ١ حمد وهذا إضناد رجاله كلهم ثقات على شرط الصحيحين ولم يروه الا الترمذي في الشمائل ورواه ابن حبالاً في صحيحه كذافي البداية (ج ٢ ص ٣٤) واخرجه ابضا ابو يعلى والبزار قال الهيشمي ورجال احمد رجال الصحيح واخرجه البزاروالطبراني عن سالم إلى

حفرت نعمان بن بشیر" فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت او بحر رضی اللہ عنہ نے حضور علی ہے اندرآنے کی اجازت مانگی حضرت او بحرؓ نے سنا کہ حضرت عا کشہؓ کی آواز حضور ہے او کچی ہور ہی ہے انہوں نے اندر جاکر چھڑ مارنے کے لئے حضرت عائشہ کو پکڑالور فرمایاتم ا بی آوازاللہ کے رسول ہے اونچی کر رہی ہو؟ حضور کو بحر محور کے لگے حضر ت ابد بحر اس غصہ میں واپس جلے گئے۔ جب حضرت او بحرہ چلے گئے تو حضور نے فرمایاد یکھامیں نے حمیس کیسے آدی سے چھڑ الیا۔ چند دن کے بعد پھر او بحڑ نے حضور سے اندرآنے کی اجازت مانگی (اجازت لنے پر اندر گئے ) تودیکھا کہ دونوں میں یعنی حضور گور عائشہ میں صلح ہو چکی ہے۔اس پر حضر ت او بحر نے عرض کیا جیسے آپ دونوں نے اپنی لڑائی میں شریک کیا تھاا ہے ہی اپنی صلّح میں بھی مجے شریک کرلیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہم نے تمہیں شریک کرلیا کے حضرت عا نشتہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں حضور عظیمہ کے ساتھ سفر میں گئی میں اس وقت نو عمر لڑکی تھی میرے جسم پر گوشت بھی کم تھااور میر لبدن بھاری نہیں تھا۔حضور یے لو گول سے كمآل وكآئے چلے جائيں۔ چنانچہ سب چلے گئے توجھ سے فرملياآؤميں تم سے دوڑ میں مقابلہ کروں۔ چنانچہ ہم دونوں میں مقابلہ ہوا تو میں حضور ؑے آگے نکل گئیادر حضور ٌ خاموش رے۔ بھر میرے جسم پر گوشت زیادہ ہو گیااور میر لبدن بھاری ہو گیااور میں پہلے قصہ کو بھول گئ تو پھر میں آپ کے ساتھ سفر میں گئ آپ نے لوگوں سے کہاآ کے چلے جاؤ۔ لوگ آ کے چلے گئے بھر مجھ ے فرمایا آؤمیں تم سے دوڑ میں مقابلہ کروں چنانچہ ہم دونوں میں مقابلہ ہوا تو حضور مجھ ہےآگ نكل كئے حضور بننے لكے اور فرمايايہ بملى دوڑ كے بدلے ميں ب(اب معاملہ برابر ہو كيا) ك حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرحبہ نبی کریم ﷺ سفر میں چل رہے تھے۔ ا یک حدی خواں (حدی ان اشعار کو کما جاتا ہے جنہیں پڑھنے سے نونٹ لور تیز چلنے لگتے ہیں) حضور کی ازواج مطمرات کے اونول کو حدی پڑھ کرا گے سے چلار ہا تھالور بیرازواج مطمرات حضورً الما المحمد عصر حضورً في (حدى حوال كو) فرمايا المحدد التير المعلا مولان كالمحكى شیشِوں کے ساتھ نری کرو(اونٹول کو زیادہ تیز نہ چلاؤ) سل حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی كريم عظا افي بعض يوبوں كے پاس آئے ان ازواج مطرات كے ساتھ حضرت ام سليم بھى تھیں حضورؓ نے فرملیا ہے انجعہ الن شیشوں کوآہتہ لے کر چلو (لونٹ زیادہ حدی س کر مستی میں آگئے تو یہ عور تیں گرجائیں گیا حدی کے اشعارے ان کے دل چکٹا چور ہو جائیں گے ) حضرت

لَى اخرجه ابو داؤد كذافي البداية (ج ٢،ص ٤٦) . لَى اخرجه احمد كذافي صفة الصفوة (ج ٢ص ٦٨) كَلَّمَانِي إلَيْهِ إلَيْهِ الْمِهِ وَقُهِلَ الْمِهِ بِينِ الْمِنْ عَنِ الْفِسَ كَمِافِي الْبِهَالِيةَ (ج ٣ ص ٤٧)

او قلبہ کہتے ہیں حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے اگر تم میں سے کوئی بیبات کہتا ۔ تو تم اسے عیب کی بات سمجھتے اور وہات رہیہ کہ حضور نے فرمایان شیشوں کو آہستہ لے کر چلو ل

حضرت حسن رضی اللہ عند فرماتے ہیں ایک بوڑھی عورت نے حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یارسول اللہ اآپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے جنت میں داخل کردے آپ نے فرمایا اے فلال! جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی وہ عورت روتے ہوئے والی جائے گی والی ہی واخل ہوئے والی جائے گی والیت میں داخل نہیں ہوگی والیت میں داخل نہیں ہوگی (بائے جوان کواری بن کر جنت میں جائے گیا) کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں :انا انشأ نا هن ادشآء فجعلنا هن ایکارا (مورت واقعہ کیت ۳۲،۳۵)

ترجمہ: ''ہم نے (وہال کی)ان عور تول کوخاص طور پر بہایا ہے بیتی ہم نے ان کواہیا بہایا کہ وہ کنوار مال جن" تک

#### حضور علی کے صحابہ کا مزاح ودل گی

حضرت عوف ن مالک انجی فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں حضور عظیمی کی خدمت میں حاضر ہوائپ چرئے کے ایک چھوٹے خیمہ میں تشریف فرماتھ میں نےآپ کو سلام کیائپ نے سلام کا جواب دیالور فرمایا اندرآجاؤمیں نے عرض کیا کیاسارای آجاؤں ؟ حضور نے فرمایاسارے ہی آجاؤ چنانچہ میں اندر چلا گیا۔ حضرت ولیدین عثمان من ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عوف ہے جو لیے کہا کہ کیامیں سارای آجاؤں ؟ یہ خیمے کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کما تھا۔ سی

حصرت ان الی ملیحة فزمات بین که حضرت عائشة نے حضور عظی سے کوئی مزاح کی بات کی توحضرت عائشة کی تو حضرت عائشة کی توحضرت عائشة کی والدہ نے کہایار سول الله اس قبیله کی بعض قداق کی باتیں قبیله کنانه سے بین حضورت فرمایا پیرخاندان جارے قداق کا لیک حصہ ہے۔ سی

حفزت او الهیش کو ایک صاحب نے بتایا کہ انہوں نے خود ساکہ حضرت او سفیان بن حرب آئی پیشی حضرت او سفیان بن حرب آئی پیشی حضرت ام حبیبہ کے گھر میں حضور اللہ کی وجد فتم اجو نئی میں نے آپ سے جنگ کرنی چھوڑی تمام عرب نے بھی چھوڑد کی ورند آپ کی وجد سینگ والا اور بے سینگ ایک دوسرے سے محکرارہ مصراتے دہواور آپ نے فرمایا اے او حظلہ ایم بھی الی باعمی کرتے ہو۔ ہے

هي اخوجه الوبير بن بكارو ابن عمل كي كذا في الكاتون في www.besturdustocks.

حضرت بحرین عبداللہ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے صحابہ مزاح میں ایک دوسرے پر خریوزے سے کیا ہوتے تھے لیکن جب حقیقت اور کام کاوقت ہوتا تواس وقت وہ مرد میدان ہوتے (یعنی اس وقت مزاح نہیں کرتے تھے جب کام نہ ہوتا تو بھی بھار کرتے تھے ) له حضرت قرہ کہتے ہیں میں نے حضرت این سیرین ہے ہو چھا کہ کیا حضور ﷺ کے صحابہ ایس میں ہنی مزاح کیا کرتے تھے ؟ حضرت این سیرین نے کہا ہال وہ عام لوگوں جیسے ہی تھے چنانچہ حضرت لین عمر مراح کیا کرتے تھے ہا تھے جائے۔

یعت المحمر من مال الندامی ویکرہ ان تفاد قد الفلوس وہ (تخیل ہے اس لئے)اپنے ہم نشینوں کے مال سے شراب پیتا چاہتا ہے اور مال کی جدائی ہے اسے بردی تا گواری ہوتی ہے۔ ک<sup>ی</sup>ہ

حضرت ام سلمہ ؓ فرماتی ہیں حضرت او بحر ؓ تجارت کی غرض ہے بصری (ملک شام کا ایک شر) تشریف لے گئے ان کے ساتھ حضرت نعیمان اور حضرت سویط بن حرملہ بدری صحالی بھی تھے حضرت سویط کھانے کے سامان کے ذمہ دار تھے۔حضرت تعیمان نے ان سے کما مجھے کچھ کھانا کھلادو۔ حضرت سویط نے کہا حضرت او بحر گئے ہوئے ہیں جب وہ آجا کیں گے تو کھلا دوں گا۔ حضر ت تعیمان کی طبیعت میں ہنسی اور مز اح بہت زیادہ تھاوہاں قریب میں پچھ لوگ اینے جانور لے کرآئے ہوئے تھے۔حفرت نعیمان نے ان سے جاکر کہا میرا ایک خو ب جست اور طاقتور عربی غلام ہے تم لوگ اسے خرید لو ان لوگول نے کما بہت اچھا حضرت تعسان نے کہابس اتن بات ہے کہ وہ ذرابا تونی ہے اور شایدوہ یہ بھی کے کہ میں آزاد ہوں اگر تم اس کے اس کہنے گی وجہ ہے اے چھوڑ دو گے تو پھرر بنے دویہ سودامت کرواور میرے غلام کونہ نگاڑو۔انہوں نے کہا نہیں ہم تواسے خریدیں گے اور اسے نہیں چھوڑیں گے چنانچہ ان لوگوں نے دس جوان او نشیوں کے بدلے میں انہیں خرید لیا۔ حضرت تعیمان وس او ننزیاں ہا تکتے ہوئے آئے اور ان لوگوں کو بھی ساتھ لائے اور آکر ان لوگوں سے کہا بدرہا تمهارادہ غلام اسے لے لو۔ جب دہ لوگ حضرت سویط کر پکڑنے نگے تو حضرت سویط نے کہا حضرت نعیسان غلط کر رہے ہیں میں تہازادآدمی ہون ان لوگوں نے کماانموں نے تمہاری سے بات ہمیں پہلے ہی بتادی تھی چنانچہ وہ لوگ حضرت سویط کے <u>گلے میں رسی ڈال کر لے گئے۔</u> اس کے بعد حضرت او بحر واپس آئے تو انہیں اس قصہ کا پیتہ چلا تووہ اور ان کے ساتھی ان

<sup>[</sup> اخرجه البخاري في الادب (ص ١ ٤)

لِ ذكره الهيئمي (ج٨ص ٨٩) هكذا ذكره الهيثمي بلا اسناد وسقط ذكر مخرجه www.besturdubooks.wordpress.com

خرید نے والوں کے پاس گئے لور ساری بات ہتا کر ان کی او نٹنیاں انہیں واپس کیس اور حضرت سویط کو واپس نے کرآئے گھر مدینہ واپس آگر ان حضر ات نے حضور عظی کہ کو بیہ سار اواقعہ سنایا تو حضور کو اپ کے صحابہ اس قصہ کو یاد کر کے سال بھر ہنتے رہے له (ان حضر ات کے دل بالکل صاف ستھرے متے اور حضر ت سویط کو معلوم تھا کہ حضر ت تعیمان کی طبیعت میں بنمی مذاتی بہت ہے اس لئے انہول نے کھے مرانہ محسوس کیا۔

حضرت ربیعہ بن عثمان فرماتے ہیں کہ ایک دیمانی آدمی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آیالور این او نثنی مجدے باہر بھھا کر مسجد کے اندر چلا گیا حضرت تعیمان بن عمر وانصاری جنہیں العيمان كماجة تاب ان سے حضور كے بعض صحابة نے كما بمارا كوشت كھانے كويست ول جاہ رہاہے اگر تم اس او نفنی کوؤئ کر دواور جمیں اس کا گوشت کھانے کو مل جائے توبہت مز وائے گا حضور بعد میں او مننی کی قیت اس کے مالک کودے دیں مے چنانچہ حضرت نعصان نے اس لو نتنی کوذع کر دیا پھروہ دیساتی باہر آیالورا ہی او نتنی کو دیکھ کر چیخ پڑا کہ اے محمدٌ! ہائے ال او گول نے میری او نٹنی کوذی کردیااس پر حضور معجد سے باہر تشریف لاے اور یو چھاہ کس نے کیا ب ؟ محلة ن عرض كيانعيمان في حضور العيمان كي يحي جل يدر واس كاية كرت كرت اخر حفرت ضباعد بنت زيرين عبدالمطلب كر كمر بينج ك مفرت نعيمان اس ك اندر ایک گڑھے میں چھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے اوپر کچھور کی مثنیاں اور بیتے وغیرہ وال رکھے تھے چنانچہ ایک آدی نے او کی آواز ہے تو یہ کمایار سول اللہ! میں نے اسے تمیں دیکھالیکن انگل ہے اس جگہ کی طرف اشارہ کر دیا جمال حفرت تعیمان چھے ہوئے تھے۔ حضور بن وہاں جاکر انہیں باہر نکالا تو پتوں وغیرہ کی وجدسے ان کا چرہ بدلا ہوا تھا حضور کنے ان سے فرمایاتم نے ایدا کول کیا ؟ انہول نے کمایار سول اللہ ! جن لوگول نے اب آپ کو میرا یة بتایا ہے انہوں نے بی مجھے کما تھا کہ اس او مثنی کوذی کر دو حضور مسکرانے لکے لوران کا چرہ صاف کرنے لگے اور پھر حضور نے اس دیمانی کواس او مٹنی کی قیت اواک- ال

حضرت عبداللدين مصعب كت بين حضرت مخرمدين نوفل بن ابيب زمري ميد منوره

لَ اخرجه احمد واخرجه ابو دائو د الطياسي والرو ياني وقد احرجه ابن ماجه فقليه جعل الما زح سويبط والمبتاع تعيمان وروى الزبيربن بكار في كتاب الفكاهة هذا لقصة من طريق اخرى عن الج \* سلمة الا انه سماه سليط بن حرملة واظنه تصبحبفا وقد تعقبه ابن عبدالبر وغيره كذافي الاصابة \ ٢ ص ٩٨) وقد اخرجه ابن عبدالبرفي الاستيماب (ج ٢ ص ٢٦) (ج٣ ص ٥٧٥) حديث الامن طرق لل المنزير بن عبدالبرفي الاستيماب (ج٣ ص ٥٧٥) وهكذا ذكره في الاستيماب (ج٣ ص ٥٧٥) وهكذا ذكره في الاستيماب (ج٣ ص ٥٧٥) وهكذا ذكره في الاستيماب (ج٣ ص ٥٧٥) عن الزبير بن بكاري عن ربعة بن عنمان

میں ایک تابیعابوے میاں تھے ان کی عمر ایک سوچدرہ سال تھی۔ایک دنوہ مسجد میں پیشاب کرنے کھڑے ہوئے تولوگوں نے شور مجادیا۔ حضرت تعیمان بن عمر بن رفاعۃ بن حارث بن سواد نجاری ان کے پاس آئے اور انہیں مبجد کے ایک کونے میں لے گئے اور ان سے کمایہال بیٹھ کر پیشاب کرلواور انہیں وہاں مٹھا کر خودوہاں سے چلے گئے تولوگوں نے شور مجادیا۔ بیشاب کرنے کے بعد انہوں نے کہا تمہار ابھلا ہو مجھے یمال کون لایا تھا؟ لوگوں نے کہا تعیمان بن عمر وانہوں نے کماللہ اس کے ساتھ رپہ کرے اور پیے کرے( یعنی انہیں بد وعاد ی اور میں بھی نذر مانیا ہوں کہ اگر وہ میرے ہاتھ لگ جائے تو میں انہیں اپنی اس لا بھی ہے بہت زور سے مارول گاچاہے اُن کا پچھ بھی ہو جائے۔ اس دا تعہ کو کافی دن گزر گئے یہاں تک کہ حضرت مخرمہ بھی بھول گئے۔ایک دن حضرت عثال معجد کے کونے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت عثال پری مکسوئی سے نماز پڑھا کرتے تھے ادھر ادھر توجہ نہ فرمایا کرتے حضرت تعیمان حضرت محزمہ کے پاس گئے اور ان سے کما کیاآپ تعیمان کو مارنا چاہتے ہیں انہوں نے کماجی ہال۔ وہ کمال ہے؟ مجھے بتاؤ۔ حضرت نعیسان نے لا کر انہیں حضرت عثالثاً کے پاس کھڑ اکر دیالور کماریہ ہیں مازلو۔ حضرت مخرمہ نے دونوں ہاتھوں سے لا تھی اس زور سے ماری کہ حضرت عثال کے سرمیں زخم ہو کیالو گول نے انہیں متایا کہ آپ نے توامیر المومنین حضرت عثال کومار دیا۔ حضرت مخرمہ کے قبیلہ یو زہرہ نے جب یہ ساتو وہ سب جمع ہو گئے حصرت عثان یے فرمایا اللہ تعیمان پر بعنت کرے۔ تم تعیمان کو چھوڑ دو كيونكه وه جنگ بدر ميں شريك مواقفا (اس لئے ان كى رعايت كرنى چاہئے) ك

سخاوت اورجود

#### سيدنا حضرت محمدر سول عليه كى سخاوت

حفرت ان عباس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نیکی کے کاموں میں تمام لوگوں ہے زیادہ کئی شے اور آپ کی سخاوت کاسب سے زیادہ فلور رمضان بٹریف میں ہوتا جب آپ کی لا قات حضرت جرائیل رمضان کی ہر رات میں لا قات حضرت جرائیل رمضان کی ہر رات میں سے سے مرآن کاورد کرتے پھر توآپ خیر اور نیکی کے کاموں میں عام ایک میں جاتے ہے۔ ایک کامول میں عام ایک کی بوجائے ہے۔

<sup>(</sup> و ۱ صنع عمد مصعب بن عبدالله عن جده كذافي الا ستيعاب (ج ٣ص ٥٧٧) (ج ١ صنابة (ج ٣ص ٥٧٠) زبير بن بكار . أن اخرجه الشيخان كذافي صفة الصفوة دابن سعد (ج٢ص ١٩٤) عند نخوه

حضرت جلدین عبداللہ فرماتے ہیں کہ تمجھیا ہے نہیں ہوا کہ حضور ﷺ ہے کو کی چیزمانگی گئی ہواور آپ نے فرمایا ہو "د نہیں "ك

حضرت او اسید فرمایا کرتے تھے کہ حضور ﷺ سے جو چیز بھی مانگی جاتی تھی آپ اسے روکتے نہیں تھے (بلحہ دے دیا کرتے تھے) کے حضرت علیؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ ہے کوئی چیز مانگی جاتی اورآپ کا دینے کا ارادہ ہو تا توآپ ہاں فرماتے اور (ند ہونے کی وجہ سے )ند ویے کاارادہ فرماتے توخاموش ہو جاتے اور کسی چیز کے بارے" نہ "نہ فرماتے۔ <sup>س</sup>لہ

حضرت دینج منت معوذین عفراء فرماتی ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت معوذین عفراء نے ایک صاع تازہ بچھوریں جن پر چھوٹی رو کیں دار مکٹریال رکھی ہوئی تھیں دے کر حضور عظافے کی خدمت میں بھیجا۔ حضور ؓ نے ہاتھ بھر کروہ زیورات مجھے عطافرمائے۔ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے مجھے اتنے زیور پاسونا عطا فرمایا جس سے میرے دونوں ہاتھ بھر گئے ہے امام احمد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نے یہ بھی فرملایہ زبور پہن کرایۓ آپ کو آراستہ کر لینا۔

حضرت ام سنبلہ صفور عظیم کی خدمت میں کچھ مدید کے کر مئیں آپ کی ازواج مطهرات نے اسے قبول کرنے ہے انکار کر دیااور کہد دیا کہ ہم نہیں لیں گی حضور نے ازواج مطمرات کو فرمایا توانهول نے لے لیا پھر حضور ؓ نے حضرت ام سنبلہ کو ایک وادی بطور جا گیر کے عطا فرمائی، جے حضرت عبداللہ بن مجش نے بعد میں حضرت حسن بن علیٰ ہے خریدا ہے۔ مال خرج كرنے كے عنوال ميں حضور عليہ كى سخاوت كے قصے كرر چكے ہيں۔

# نبی کریم علی کے صحابہ کی سخاوت

حضرت لنن عمرٌ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضور عظیمنے کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں یہ کپڑا عرب کے سب سے زیادہ سخی آدمی کو دول گیاس ہی حفزت سعیدین عاص گھڑے ہوئے تھے حضور یے ان کی طرف اشارہ کرتے

<sup>1</sup> بِم اخرجه الشيخان كذافي البداية (ج ٦ ص ٤٣) 💎 🖔 عند احمدٍ في حديث طويل عن عبدالله بن ابي بكر قال الهيثمي ( ج٩ ص ١٣) ورجاله ثقات الا ان عبدالله بن ابي بكر لم يسمع من ابني سيد . اه 🛴 عند الطبراني في الا وسط في حديث طويل قال الهيثمي ( ج٩ ص ١٣) وفيه محمد بن كثير الكوفي وهو ضعيف اه ﴿ فَي اخرجه الطبراني قال الهيشمي ( ج٩ص ١٣) واستاد هما حسن اه واخرجه الترمذي عن الربيع محتصر اكمافي البداية (ج ٦ ص ٥٦) 🤔 اخرجه الطبراني في الا وسط قال الهيثمي ( ج ٩ ص ١٤ ) وفيه عمر وبن قيظي ولم اعرفه رجاله ثقات راه

ہوئے فرمایا س نوجو ان کو دے دو (چنانچہ اس عورت نے حضرت سعید کودہ کیڑا دے دیا) اسی دجہ سے ان کیڑوں کو سعیدی کیڑے کہا گیا کہ مال خرچ کرنے کے عنوان میں صحابہؓ کی سخاوت کے قصے گزر چکے ہیں۔

#### أيثاروجدردي

حضرت ان عمر خرماتے کہ ہم پر ایک ایساز مانہ بھی آیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپناپ کو دینار دور ہم کا اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ حقد ار نہیں شبحھتا تھا اور اب ایساز مانہ آگیا ہے کہ ہمیں دینار دور ہم سے اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ محبت ہے آگے اور بھی حدیث ہے کہ ایثار کے اور قصے سخت پیاس ، کپڑوں کی کمی ، انصار کے قصول اور ضرورت کے باوجود خرج کرنے کے عنوان میں گزر کھے ہیں۔

#### صبر کرنا عام پیماریوں پر صبر کرنا

### سيدنا حفزت محمدر سول بيلية كاصبر

حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں گیا حضور کو بخاد چڑھاہوا تھا

آپ نے ایک چادر اوڑ ھی ہوئی تھی میں نے چادر کے اوپر سے ہاتھ رکھااور عرض کیایار سول اللہ

اآپ کو کتنا تیز بخاد چڑھا ہوا ہے ؟ حضور نے فرمایا ہم (انبیاء علیم الصافاة والسلام) پر اسی طرح سخت تکلیف وَآزمائش آیا کرتی ہے اور ہمار ااجر و تواب بھی دگناہو تا ہے۔ میں نے کمایار سول اللہ!

لوگوں میں سے سب سے زیادہ آزمائش کن پر آئی ہے ؟آپ نے فرمایا نبیوں پر میں نے کما بھر کن پر ؟آپ نے فرمایا نبیوں پر میں نے کما بھر کن پر ؟آپ نے فرمایا نیک بندول پر ۔ بعضوں نیک بندول کے جم میں اتنی جو تی پر جاتی تھیں کہ اسی میں ان کا انتقال ہو جاتا تھا اور بعضوں پر اتنی بندوں پر انتقال ہو جاتا تھا اور بعضوں پر اتنی جمیس دنیا ملئے سے بندون تھی کہ انہیں جو غہ کے علاوہ کوئی اور چیز پہنے کو نہ ملتی تھی لیکن تحمیس دنیا ملئے سے جتنی خوشی ہوتی تھی۔ سال سے زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ سال

١ ـ اخرجه الزبير بن بكارو ابن عساكر كذافي المنتخب (ج ٥ص ١٨٩)

إخرجه الطبراني قال الهيئمي (ج ٠ ١ ص ١٨٥) رواه الطبراني اسا نيدو بعضها حسن ١٠

لى اخرجه ابن ماجه وابن ابى الدنيا والحاكم واللفظ وقال صحيح على شرط مسلم وله شواهد كثيرة كذافي الترغيب (ج ٥ ص ٢٤٣) واخرجه اليهقى كما في الكنز (ج ٢ ص ٢٥٤) وابو نعيم في الحلية (ج ١ ج٣٠٤ ١٤٤٤ مح www.besturdubooks.wordp

حفزت او عبیدہ من حذیفہ فرماتے ہیں کہ ان کی پھو پھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ ہم عور تیں حضور عظیم کی عیادت کرنے گئیں حضور کو خارچ ما ہوا تھاآپ کے فرمانے برپانی کا ایک مشکیزہ در خت بر لٹکایا گیا پھر آپ اس کے بیچے لیٹ گئے اور اس مشکیزہ سے پانی کے قطرے آپ کے سرپر شیخنے گئے جو تکہ آپ کو خار بہت تیز تھااس (کی تیزی کم کرنے کے لئے آپ نے الیاکیا تھا۔ میں نے کہایار سول اللہ آآپ اللہ تعالی سے یہ دعاکرتے کہ دہ آپ کی دور کردے تو بہت ہی اچھا ہو تا۔ حضور نے فرمایا تمام انسانوں میں سب کہ دہ آپ کی دیمادی کو دور کردے تو بہت ہی اچھا ہو تا۔ حضور نے فرمایا تمام انسانوں میں سب نے دیادہ سخت تکلیف و آزمائش انبیا علیم السلام پر آئی ہے۔ پھر ان پر جوان کے قریب ہوں پھر

خضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ رات کو پیمار ہوگئے پھرآپ کی پیماری بوجے گئی اور آپ ایپ بستر پر کرو ٹیس بدلنے گئے۔ میں نے کہا ہم میں سے کوئی اس طرح کرتا توآپ ناراض ہوتے۔ حضور نے فرمایا مومن بندوں پر تکلیف زیادہ آتی ہے اور مومن بندے کوجو بھی تکلیف پنچی ہے چاہے پیماری ہویا کا نتاہی۔ لگے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی خطاؤں کو مثلاتے ہیں۔ کے

نی کریم علیہ کے صحابہ کرام کایساریوں پر صبر

حضرت جار فرماتے ہیں مخار نے حضور عظیم کی خدمت میں آنے کی اجازت ما گی حضور کے بوجھار کون ہے ؟ خار نے کہ ام بہلد م ہو (بیر خار کی کنیت ہے) حضور نے خار کو تھم دیا کہ قباد اللہ ہی جاو (چتانچہ مخار ادھر چلا گیا) اور انہیں مخار ہونے لگا اور اللہ ہی جانتہ ہے کہ حضور نے انہیں کتا مخار ہو انہوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مخار کی شکایت کی حضور نے فرمایا تم لوگ کیا چہو ؟ اگر تم لوگ چاہو تو میں اللہ تعالی سے دعاکر دوں اور اللہ تعالی تمہار اختار اللہ تعالی سے دعاکر دوں اور اللہ تعالی تمہار اعظار دور کر دے اور اگر تم چاہو تو (تمہار اعظار باتی رہے اور) یہ مخار حظے ہیں ؟ حضور نے فرمایہاں باکی کاذر بعد بن جائے ان قباد اوں نے عرض کیا۔ کیا آپ ایساکر کئے ہیں ؟ حضور نے فرمایہاں تو انہوں نے عرض کیا چھر تو مخار نے ہیں کہ مخار نے

اخرجه اليهقى كذافي الكنز (ج ٢ ص ٢٥٤) واخرجه احمد والطبراني في الكبير بنحوه قال الهيثمي (ج٢ ص ٢٩٢) واسناد احمد حسن لل اخرجه ابن سعد والحاكم واليهقى كذافي الكنز (ج٢ ص ٢٩٢) واخرجه احمد نحوه قال الهيثمي (ج٢ ص ٢٩٢) ورجاله ثقات

لَّ اخرَجه احمَدُ قَالَ في الترغيبُ (ج٥ص ٢٦٠) رواه احمد وُرُواته رواة الصحيحُ وابو يعلى www.besturdubooks.wordpress.com

حضور ﷺ سے حاضری کی اجازت چاہی حضور کے اس سے پوچھاتم کون ہو ؟اس نے کہامیں خار ہو کا گوت ہو ؟اس نے کہامیں خار ہول گوشت کو کا شاہوں اور خون چوس لیتا ہوں حضور کے باس میں گوشت کو کا شاہوں اور قباء والوں کے چرے زر دہوگئے ) توانہوں نے آگر حضور علی جاؤچانچہ خوار کی شاہد کے حضور اللہ سے خار کی شاہد کے دختار کی شاہد تا کہ دعاکروں اور وہ تمہار انظار دور کر دے اور اگر تم جاہو تو نظار کور ہے دیں۔ لہ

حصرت او ہر رہ فرماتے ہیں کہ خار نے حضور علیہ کی خدمت میں آکر کمایار سول اللہ!
مجھے آپ این ان سحابہ کے پاس بھیج دیں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ حضور نے فرمایا انساد کے پاس چلے جاؤ چنا نچہ خاران کے پاس چلا گیااور سب کو خارائے لگاجس کی وجدہ سب گر گئے۔ انساد نے حضور کی خدمت میں آگر عرض کیایار سول اللہ! ہمارے ہاں خاراتیا ہوا ہے آپ ہمارے لئے صحت وشفاکی دعافر مادیں حضور نے دعافر مائی تو خار چلا گیاایک عورت حضور کے بیجھے آئی اور عرض کیایار سول اللہ! میرے لئے دعافر مائی تو خار مائی تو خار مائی حضور ہوں اللہ! میرے لئے دعافر مادیں میں بھی انساد میں سے ہوں اس لئے میرے لئے دعافر مائی حضور کے فرمایا جہیں ان دوباتوں میں سے کو نمی ذیادہ بہند ہے ایک بید کہ میں تمارے لئے دعا کر دول اور تمارات لئے جنت واجب کر دول اور تمارات لئے جنت واجب ہو جائے ؟ اس نے تین دفعہ کما نمیں۔ اللہ کی ضم یار سول اللہ! میں صبر کروں گی اور پھر کما اللہ کی جنہ میں اللہ کی حتم یار سول اللہ! میں صبر کروں گی اور پھر کما اللہ کی حتم یار سول اللہ! میں صبر کروں گی اور پھر کما اللہ کی حتم یار سول اللہ! میں صبر کروں گی اور پھر کما اللہ کی حتم یار سول اللہ! میں صبر کروں گی اور پھر کما اللہ کی حتم ایس اللہ کی حتم یار سول اللہ! میں صبر کروں گی اور پھر کما اللہ کی حتم یار سول اللہ! میں اللہ کی جنت کو خطرے میں نمیں ڈالل سکتی۔ کا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان حضور ﷺ کی مجلس میں حاضر ہواکر تا تھاوہ چند دن نہ آیا تو حضور نے فرمایا کیابات ہے فلال نظر نہیں آرہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اسے مخار ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھواس کی عیادت کے لئے چلیں جب حضور اس نوجوان کے گھر میں اس کے پاس گئے تودہ رونے لگا۔ حضور نے اس سے فرمایا مت روکیو نکہ حضرت جرائیل سے نے مجھے خبر دی ہے کہ مخار میری امت کے لئے جنم کے بدلے میں ہے۔ سک

حضرت ابوسفر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بحر ہمار ہوئے تو بچھ نوگ ان کی عیادت کرنے آئے اور انہوں نے کئے کسی طبیب کونہ

أ. عذ الطبراني قال الهيشمي (ج ٢ ص ٣٠٦) وفي هشام بن لاحق وثقه السائي وضعفه احمد وابن حبان ـ اه واخرجه البهيقي عن سلمان نحوه كما في البداية (ج ٢ ص ١٦٠)

اخرجه اليهقى كذافي البداية (ج ٦ ص ١٩٠) واخرجه البخارى في الإدب (ص ٧٣) عن ابني هريرة بمعناه
 اخرجه الطبراني في الصغير والا وسط وفي عمر بن راشد ضعفه احمد
 أخرجه البحل كيافي المحرد ١٩٠٠ ١٩٠٠

بلائیں جوآپ کو دیکھ لے ؟ حضرت او بحر نے فرمایا طبیب مجھے دیکھے چکاہ (یعنی اللہ تعالیٰ) ال لوگوں نے بوچھا پھراس طبیب نےآپ کو کیا کہاہے ؟ حضرت او بحر ت او بالدرداءرضی اللہ میں جو جاہتا ہوں کر گزرتا ہوں فی حضرت معاویہ بن قرہ کتے ہیں کہ حضرت او الدرداءرضی اللہ عندایک مر تبدیمد ہوگئے توان کے باس ان کے ساتھی آئے لورا نموں نے کہا اے او الدرداء آپ کو کیا تکا یت ہے انہوں نے کہا کہ جھے اپنے گنا ہوں سے شکایت ہے انہوں نے لوچھا کہ کیا جاتے ہوں انہوں نے کہا گیا ہم آپ کے لئے کسی طبیب کو بلاند لا کیں جانہوں نے فرمایا میں جنت جاہتا ہوں انہوں نے کہا گیا ہم آپ کے لئے کسی طبیب کو بلاند لا کیں ؟ انہوں نے فرمایا طبیب کو بلاند لا کیں ؟ انہوں نے فرمایا طبیب کو بلاند لا کیں ؟ انہوں نے فرمایا طبیب نے بی تو جھے (پیمار کر کے بستریر) لٹایا ہے (یعنی اللہ تعالی نے) کے

حياة الصحابة أر دو (جلد دوم) =

؟انهون نے فرمایاطبیب نے بی تو مجھے (دیمار کر کے بستریر) لٹایا ہے ( یعنی اللہ تعالی نے) کے حضرت عبدالر حمن بن عنهم سحته ہیں ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو حضرت عمروین عاص ﷺ نے فرمایا پیر طاعون توعذاب ہے لہذاتم لوگ اس سے بھاگ کروادیوں اور گھاٹیوں میں یلے جاؤ۔ یہ بات جب حضرت شر حلیل بن حسنہ کو کپنی تو انہیں غصہ آگیا اور فرمایا حضرت عمروین عاص غلط کہتے ہیں۔ میں تو (شروع زمانہ میں مسلمان ہو کر) حضور ﷺ کی صحبت ا نفتیار کرچکا تھااور ان دنول حضرت عمروین عاص توایئے گھر والول کے اونٹ سے زیادہ گمراہ تھے ( بعنی دہ کا فرتھے ) یہ طاعون تو تمہارے نبی کی دعاہے ( کیونکیہ حضور ؓنے دعاما نگی ہے کہ اے اللہ! میری امت کو نیزوں کے ذریعے بھی اپنے راستہ کی شمادت نصیب فرمااور طاعون کے ذریعہ بھی )اور بیہ تمہارے رب کی رحمت ہے (کہ طاعون سے جو مرے گادہ اللہ کے ہاں شہید شار ہوگا ) اور تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے۔ یہ ان کی وفات کا ذریعہ ہے۔ یہ بات حضرت معاذین جبل کو پہنچی توانموں نے فرمایا ہے اللہ اس طاعون کی بمباری میں سے معاذ کی لولاد کو دا فرحصہ نصیب فرما۔ چنانچہ ان کی دوبیٹیاں اسی یساری میں انتقال کر گئیں لور ان کے بیٹے حضرت عبدالر حمٰن کو بھی طاعون ہو گیا تو حضرت عبدالر حمٰن نے کمایہ امر واقعی آپ کے رب کی طرف سے (بتلایا گیا) ہے لہذاآپ شبہ کرنے والوں میں سے ہر گزنہ بنیں تو حضرت معاذ نے فرمایاتم مجھے انشاء اللہ صبر کرنے والول میں سے یاؤ کے اور حضرت معاذ کی ہتھیلی کی پشت کر طاعون کا دانہ نکل آیا تو فرمانے لگے مید دانہ مجھے سرخ اونٹول سے زیادہ محبوب ہانہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس بیٹھا ہواایک آدمی رور ہائے فرمایا تم کیوں رورہے ہو ؟اس آدمی نے کمامیں اس علم کی وجد سے رور ماہول جو میں آپ سے حاصل کیا کرتا تھا۔ فرمایا مت رو

حفزت شرین حوشب اپنی قوم کے ایک آدمی حضرت رابہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب طاعون کی دبا پھلنے لگی توحصرت او عبیدہ او گول میں بیان کرنے کھڑے ہوئے اور فرمایا ہے او گو! بدیماری تو تمهارے رب کی رحت ہے اور تمهارے نبی کی دعاہے اور تم سے پہلے کے نیک بندول کی موت کاذر اید تھی اور او عبیدہ اللہ تعالے ہے در خواست کر تاہے کہ اللہ تعالیٰ او عبیدہ کواس پیماری میں ہے اس کا حصہ عطا فرمائے چنانچہ انہیں بھی طاعون کی پیماری ہوئی جس میں ان کا انقال ہو گیا پھر ان کے بعد حضرت معاذین جبل او گول کے امیر سے تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کربیان کیااور فرمایا ہے لوگو! بیدہماری تمہارے رب کی رحمت ہے اور تمہارے نبی کی ، وعاہے اور تم سے پہلے کے نیک مندول کی موت کاذر بعد تھی۔معاذ اللہ تعالیٰ سے در خواست کرتا

١. اخرجه ابن خزيمة وابن عساكر كذافي الكنز ( ٣٢٠ص ٣٢٥) واخرجه احمد عن عبدالرحمن بن غنم مختصرا والبزار عنه مطولا كما ذكر الهيثمي( ٢٠٣ ص ٣١٣) وقال اسانيد احمد حسان صحاح ، اه واخرجه الحاكم (ج ١ ص ٢٧٦) وابو تعيم في الحلبِّية (ج١ ص ٢٤٠) عن عبدالرحمن مختصرا 🥇 اخرجه احمد عن ابي منيب مختصراً ورجاله ثقات وسنده متصل كما قال الهيشمي رج ٢ ص

اور بالکل ختم کر دے اور بیہ بھی دعا کی کہ ان کاآپس میں اختلاف نہ ہو۔ان کے مختلف گروہ نہ ہنیں اور ان میں آپس میں لڑائی نہ ہولیکن بیآخری دعا قبول نہ ہو ئی اور اس کا مجھے انکار ہو گیااس یر میں نے تین مرتبہ عرض کیا کہ پھر میر ی امت کو مخار ہویا طاعون۔ <sup>ل</sup>

حضرت عروہ بن زیر مفرماتے ہیں کہ طاعون عمواس (ملک شام کی ایک جگہ کانام ہے) سے حضرت ابو عبیدہ من جراح اور ان کے گھر والے بچے ہوئے تھے توانہوں نے بیر دعاما تگی اے الله! او عبيدة ك محر والول كو (ال صارى من سے) حصد نصيب فراچنانچه حضرت او عبيده کی چھوٹی انگل میں طاعون کی بھنسی نگل آئی تووہ اسے دیکھنے لگے کسی نے کمایہ تو (چھوٹی سی ہے ) کچھ بھی نہیں ہے تو فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس کچینسی میں برکت نصیب فرمائیں گے اور جب اللہ تعالیٰ تھوڑی چیز میں برکت ڈالتے ہیں تووہ زیادہ ہو جاتی ہے یک حضر ت حارث بن عمیر ہ حار ٹی کہتے جیں کہ حضر ت ابد عبید ڈنن جراع کو طاعون کی پیمار ی ہوئی تو حضرت معاذین جبل نے حضرت حارث کو حال ہو چھنے کے گئے حضرت او عبیدہ کی خدمت میں بھیجا حضرت او عبیدہ نے حضرت حارث کو طاعون کی تھنسی و کھائی جو ان کی ہتھیلی میں نکلی ہوئی تھی اس پر حضرت حارث نے جب پیہ بھنسی دیکھی تووہ ڈر گئے کیونکہ ا نہیں میہ مجتنسی میزی معلوم ہوئی۔اس پر حضرت ابو عبیدہ نے اللہ کی قتم کھا کر کہا کہ مجھے میہ بالكل پيند نهيں كه مجھےاس مچينسى كى جگه سرخ اونٹ مل جائيں۔ سل

ہینائی کے چلے جانے پر صبر کرنا

نی کریم علیہ کے صحابہ کابینائی کے چلے جانے پر صبر کرنا حفرت ذیدن ارتم فرماتے ہیں کہ میری آ تکھیں دکھتے آگئیں حضور میری عیادت کے لئے تشریف لائے توکی نے فرمایا سے زید ااگر تمهاری آئکھیں ایسے ہی دکھتی رہیں اور ٹھیک نہ ہو ئیں تو تم کیا کرو تھے ؟ میں نے کہاصبر کرو**ں گالورال**ٹد سے تواب کی امیدر کھو**ں گا۔ حضور ؓ نے** فرمايااً گرتمهاري تکھيں بول ہي و تھتي رہيں اور تم نے صبر كيالور ثواب كي اميدر تھي توحمہيں اس کے بدلہ میں جنت ملے گی ہیں۔ حضر ت انس فرماتے ہیں کہ حضرت زیدین ارقم کی آنکھیں و کھنے آگئیں میں حضور ﷺ کے ساتھ ان کی عیادت کرنے گیا۔حضور کے ان سے فرمایا ہے زید!

١ .. إخرجه احمد قال الهيشمي ( ج٢ ص ٣١١) رواه احمد وابو قلابة لم يدرك معاذ بن حبل انتهي ٣ عنده ايضا كذافي المنتخب (ج٥ص٧٤) ۲ ی اخرجه این عساکو

تمہاری آنکھوں کو جو تکلیف ہے اگر تم اس پر صبر کرو گئے اور اس پر اللہ سے تواب کی امید رکھو کے تو تم اللہ تعالیٰ ہے اس حال میں ملو گے کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ ل

حضرت زید بن ار قیم فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھااس وجہ ہے ہی کریم علی میری عیادت کے لئے تشریف لائے حضور نے فرمایا تمہاری اس بیماری سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن تمہارااس وقت کیا حال ہوگا جب تم میر بعد زندہ رہو گے اور نابینا ہو جاؤ گے ؟ میں نے کہا کہ میں صبر کروں گا اور اللہ ہے تواب کی امیدر کھوں گا۔ حضور نے فرمایا پھرتم تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے چنانچہ حضرت زید حضور کے انقال کے بعد واقعی نابینا ہوگئے کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے چنانچہ حضرت زید حضور تعلیق کی وفات کے بعد حضرت زید نابینا ہوگئے پھر اللہ تعالی نے ان کی نگاہ کی روشنی واپس فرمادی پھر حضرت زید کا انقال ہوا۔ اللہ ان برحت نازل فرمائے۔ سے

حضرت قاسم من محمد کتے ہیں کہ حضرت محمد ﷺ کے ایک صحافی کی بینائی چلی گئی اوگ ان کی عیادت کے لئے آئے توانہوں نے فرمایا مجھے آنکھوں کی اس لئے ضرورت تھی تاکہ میں ان سے حضور ﷺ کی زیادت کروں جب حضور ہی تشریف لے گئے تواب اللہ کی قتم المجھے اس سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ میری آنکھوں کی بیہ تکلیف ( یمن کے شہر ) تبالہ کے کسی ہرن کو ہو جائے۔ کی

#### اولادوا قارب اور دوستوں کی موت پر صبر سید نا حضر ت محمد رسول الله علیہ کا صبر

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے (حضور ﷺ کے صاحبرادے) حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے (حضور ﷺ کے صاحبرادے) حضور کی فرمایم کو دیکھاکہ حضور کے سامنے ان پر نزاع کی کیفیت طاری تھی ہے دکھے کر حضور کی آنگھول میں آنسوا گئے لورآپ نے فرمایا آگھ آنسو بہارہی ہے اور دل عملین ہورہا ہے لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گئے جس سے ہمارار ب راضی ہوا ہے اراہیم! اللہ کی قتم! ہم تہمارے جانے کی وجہ سے عملین ہیں ہے

ابن سعد ( ج٢ ص ٨٥) عن القاسم نحره هي اخرجه ابن سعد ( ج٢ ص ٨٥)

١٠ عندا حمد قال الهيشمن (ج٢ص ٢٠٠٨) وفيه الجعفى وفيه كلام كثير وقدوئقه الثورى وشعبة انتهى ٢٠ عند ابى يعلى وابن عساكر واخرجه البهلقى عن زيد بمعناه كما فى الكنز (ج٢ص ١٠٥٧) وبناته ٢٠ واخرجه الطبراني فى الكبير عن زيد نحوه ٣٠٠ قال الهيشمى (ج٢ص ٣٠٩) وبناته بنت برير بن حماد لم اجدمن ذكر ها
 ١٤ اخرجه البخارى فى الادب (ص ٧٨) واخرجه بنت برير بن حماد لم اجدمن ذكر ها

حضرت مکول کے جیں کہ حضور ﷺ حضرت عبدالر حمٰن بن عوف پر سمارا لئے ہوئے اندر تشریف لائے۔ اندر حضرت ابراہیم پر نزع کی حالت طاری تھی جب ان کا انقال ہو گیا تو حضور کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو حضور کی خدمت میں حضرت عبدالرحمٰن نے عرض کیا یارسول اللہ! اس سے توآپ لوگوں کو روکتے ہیں۔ جب مسلمان آپ کو روتا ہوا دیکھیں گے تو وہ بھی رونے لگ جائیں گے۔ جب آپ کے آنسورک گئے توآپ نے فرمایا یہ رونا ہوا تور حم یعنی دل کی نزمی کی وجہ سے بجودو سرول پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا تور حم یعنی دل کی نزمی کی وجہ سے بجودو سرول پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا جو بیمی لوگو گوں کو مردہ پر نوحہ کرنے سے روکتے ہیں اور اس بات سے روکتے ہیں کہ مردہ کی النہ خوبیوں کا خرکرہ کیا جائے جو اس میں نہیں تھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا سب کو اکٹھا کرد سے کا وعدہ موت کا چالور است نہ بوتا تو نہیں اس سے زیادہ غم ہوتا اور ہم اس کے جانے دالوں کا پہلے جانے دالوں سے جاملنانہ ہوت تو نہیں اس کے جانے پر خمکین ہیں آنکھ سے آنسو بہد رہ ہوتا تو نہیں اس سے دیادہ غم ہوتا اور ہم اس کے جانے پر خمکین ہیں آنکھ سے آنسو بہد رہ ہیں دور کے خال کا مسب کو اکٹھا کرد سے تاسو بہد رہ ہوتا تو نہیں اس سے دیادہ غم ہوتا اور ہم اس کے جانے پر خمکین ہیں آنکھ سے آنسو بہد رہ ہیں دورہ سے جانوار سے ناراض ہواور ہی کی جائے گیا۔

حضر تاسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ہی کر یم عظیاتے کے پاس پیٹے ہوئے تھے کہ استے میں آپ کی ایک صاحبزادی نے آپ کوبلانے کے لئے ایک آدی یہ پیغام دے کر بھیاکہ ان کے بیٹے کا انتقال ہونے والا ہے۔ حضور نے آنے والے قاصد سے فرملیا کہ واپس جاکر میری بیشی کو بتادو کہ اللہ نے جو چیز ہم سے لے لی وہ بھی اس کی ہا ور جو ہمیں دی ہوہ بھی اس کی ہا ور اللہ اس کی ہاں ہر چیز کاوقت مقررہ اور اللہ سے ثواب کی امیدر کھے (وہ قاصد صا جزادی کے پاس جو اب لے کر گیائین صا جزادی نے اس وہ اب کے کر گیائین صا جزادی نے اس دوبارہ بھی دیا وہ قاصد دوبارہ آیااور اس نے کہا کہ وہ آپ کو قتم دے کر کہ رہی ہیں کہ آپ ان کے پاس ضرور تشریف جا کیں اس پر حضور کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ خضر ت سعد بن عبادہ حضر ت معاذبی جبل، حضر ت الی بن کعب اور حضر ت زیدین غابت طور خضر ت معاذبی جبل، حضر ات کے ساتھ گیا (جب وہاں پنچ تو) اس پی خواب کو اٹھا کر حضور کے پاس لایا گیا ہے کا اس اس اکھڑ اہوا تھا (الی آواز آر بی تھی) جسے کہ وہ پرانے کو اٹھا کر حضور کی دونوں آ تکھوں سے آنسو بھے گے۔ حضر ت سعد گئے وہ سور کی خدمت میں عرض کیا یارسول اللہ ایہ بیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رحم اور شفقت کا مادہ حضور کی خدمت میں عرض کیایارسول اللہ ایہ بیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رحم اور شفقت کا مادہ حضور کی خدمت میں عرض کیایارسول اللہ ایہ بیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رحم اور شفقت کا مادہ حضور کی خدمت میں عرض کیایارسول اللہ ایہ بیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رحم اور شفقت کا مادہ

١ يرعبد ابن سعد ايضا (ج اص٨٨) واخرجه ايضا (ج اص ٨٩) عن عبد الرحمَن بن عوف اطول

ہے جیے اللہ تعالیٰ نے اپنے (خاص) بعدول کے دلول میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندول میں سے ان ہی بندوں میں سے ان ہی بندوں بیل سے ان ہی بندوں پر دم فرماتے ہیں جو دوسرول پر دم کرنے والے ہوں لیا

سے ان جی تدول پر م فرماتے ہیں جو دو سرول پر ر م کرنے دائے ہوں۔ ا حضرت او ہر برہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مزون عبد المطلب شہید ہوگے تو آپ نے الیادروناک منظر دیکھاکہ اس سے زیادہ دروناک منظر بھی نہ دیکھا تھا۔ آپ نے دیکھاکہ ان کے کال ناک وغیر ہ اعضاء کاٹ ویے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایااللہ کی رحمت تم پر ہو یمال تک جھے معلوم ہے تم صلہ رحمی کرنے والے اور بہت زیادہ ہونے کا خطرہ نہ ہو تا تو میری خوشی اگر تمارے بعد والے رشتہ داروں کے رخو غم کے زیادہ ہونے کا خطرہ نہ ہو تا تو میری خوشی اس تماری قربانی اور برد حباتی) تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں در ندوں کے پیٹوں میں ہے جمع کر کے اٹھا تا۔ تمرادی قربانی اور برد حباتی) تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں در ندوں کے پیٹوں میں ہے جمع کر کے اٹھا تا۔ فورے سنو اللہ کی قسم الان کا فروں نے جیسے تمہارے ناک، کان اعضاء کائے ہیں میں سورت لے کر نازل ہوئے۔ وَانْ عَافَیْتُمْ فَعَا فِیُو اَبِعَیْلِ مَاعُو ُ فِیْتُمْ ہِمَ آبِ کَالَ اعضاء کائے ہیں میں سورت لے کر نازل ہوئے۔ وَانْ عَافَیْتُمْ فَعَا فِیُو اَبِعِیْلِ مَاعُو ُ فِیْتُمْ ہِمَ اِسْ بِحَالَ مِیْلِ مَاعُو ُ فِیْتُمْ ہِمَا کا اُل مِی کے آخر تک سورت نے کر نازل ہوئے۔ وَانْ عَافَیْتُمْ فَعَا فِیُو اُلِیْ کَالُول گااس پر حضرت جراکیاں ہے ساتھ ہر تاؤ کیا گیا اور اگر صبر کرہ تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی ایکھیات ہوں اس می تک دل نہ ہوجائے۔ اس پر حضور نے اپنی اس قسم کو پورانہ کیا سیدر سی کیا کرتے ہیں اس سے تک دل نہ ہوجائے۔ اس پر حضور نے اپنی اس قسم کو پورانہ کیا

۱ ما اخرجه الغياسي و احمد وابردله دوالترمذي و ابن ماجه و ابو عوانة و ابن حبان كذافي الكنز (ج۸ ص ۱۱۸) گراخوجه البزارو الطبراني وفيه صالح بن بشير المزني وهوضعيف كماقال الهيمشي (ج ٦ ص ۱۱۹) واجرجه البحاكي (چ۵ ميلا ۱۹۳۸ ميلا ۱۹۳۸ نحوهه www.be

پر حضرت حمزہ کو قبلہ رخ لٹایا گیالور آپ نے تکبریں کمہ کران کی نماز جنازہ پڑھائی (پھر
ان کا جنازہ وہیں رہنے دیا) پھر آپ کے پاس شداء کو لایا گیاجب بھی کوئی شہید لایاجا تا تواہد
حضرت حمزہ کے پہلومیں رکھ دیاجا تا (چو نکہ شمداء ۲۲ تصاس وجہ ہے) آپ نے حضرت
حمزہ کی لور دیگر شمداء کی بہتر مرتبہ نماز جنازہ پڑھی پھر آپ نے کھڑے ہو کران شمداء کو
وفن کیا۔ جب قرآن کی اوپروالی آیت نازل ہوئی تو آپ نے کا فروں کو معاف کر دیالوران سے
درگزر فر مالادران کے ناک، کالی اعضاء کا لئے کا ارادہ چھوڑدیا۔

حضرت اسامہ بن ذیر فرماتے ہیں کہ جب میرے والد شہید ہوئے تو نی کریم سے افتہ نے بھے دیکھا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بھے دیکھا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آج بھی تہیں دیکھ وہی رج وصد مہ ہو رہا ہے جو کل ہوا تھا۔ کا حضرت خالد بن شمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضر ت زید بن حارث رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو حضور کے آل اللہ عضرت ذیر کی شہید ہو گئے تو حضور کے گئے ان کے گھر تشریف لیے گئے وہال حضور کے سامنے حضرت ذیر کی یہ بیشی بلک بلک کررونے گئی۔ اس پر آپ بھی رونے لگ کے اور اتاروئے کہ آپ کے رونے بیشی بلک بلک کررونے گئی۔ حضرت معد بن عباد ورضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ (ایک) ہے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ ایک دوست کا آپ محبوب دوست کے شوق میں رونا ہے۔ سک

حفرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حفرت عمان تن مظمون رضی اللہ عنہ کا انقال ہو چکا تھا اس کے بعد حضور علی نے اس کا بوسہ لیا اس وقت آپ دور ہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کلہ این سعد کی روایت میں بیہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے آنسو بہہ کر حضرت عمان بن مظمون کے رضا پر گرزے ہیں۔ ہی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا موت پر صبر

حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضرت حارث ن سر اقد رضی اللہ عند جنگ بدر کے دن شہید ہوئے تھے اور یہ اس جماعت میں تھے جو الشکر کی دیکے بھال کرنے والی تھی۔ انہیں اچانک ایک نامعلوم تیر لگا جس سے بیہ شہید ہوگئے ان کی والدہ نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ ! آپ مجھے بتا کیں کہ حارثہ کمال ہے ؟ اگر وہ خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ ! آپ مجھے بتا کیں کہ حارثہ کمال ہے ؟ اگر وہ

١ ـ عند الطبراني وفيه احمد بن ايوب بن واشد وهو ضعيف قال الهيشمي (ج ٣ ص ٢٠) ٢ ـ اخرجه بن ابي شيبة وابن مبنع والبزار والبادردي والدار قطتي في الافراد وسعيد بن منصور كذافي المنتخب (ج0ص ١٣٦) ٣ ـ عند ابن سعد (ج ٣ ص ٣٧)

٤٠ اخرجه الترمذي كذافي الإصابة (ج ٢ ص ٤٧٤)

٥ و اخرجه ابن سعد (ج٣ ص ٨٨٨)عن عائشه نجوه

جت میں ہے تو میں صبر کروں گی ورنہ اللہ تعالیٰ بھی دکھے لیں گے ہے میں کیا کرتی ہوں لینی کتابو حد کرتی ہوں اپنی وقت تک نوحہ کرنا حرام نہیں ہوا تھا حضور نے ان سے فرمایا تیر ابھا ہو! کیا تم ہے و قوف ہو گئی ہو؟ (کہ ایک ہی جنت جھتی ہو) جنتیں تو آٹھ ہیں اور تمہار ہیں ہو اور کیا تم ہے تو میں ہم ہیں کے اگر حارثہ جنت میں ہے تو میں مبر کروں گی اوراگر کمیں اور ہے تو میں اس کی وجہ ہے رونے میں سلا اور دو کیا گئی۔ حضور ہے ہے فرمایا اس کی وجہ ہے رونے میں سلا اور گاؤں گی۔ حضور ہے ہے فرمایا اس مارثہ! وہاں ایک جنت نہیں ہے باتھ بہت روایت میں ہے۔ حضر سامل میں گیا ہی۔ کہ طبر انی کی معنیں ہیں اور وہ فردوس اعلیٰ جنت میں ہے۔ حضر سام حارثہ! وہاں ایک جنت نہیں ہے باتھ بہت کی جنت نہیں ہے باتھ بہت کی جنت نہیں ہے کہ حضور ہے ہے کہ حضور ہے گئی۔ ان نے کی ان نجار کی روایت میں ہے۔ کہ حضور ہے کہ حضر سام حارثہ رضی اللہ عنہائے کہ ایکر سول اللہ (سے آگئی این نجار کی روایت میں ہے تو میں نہ روؤں گی لورثہ غم کا اظہار کروں گی لوراگر وہ جنم میں ہے تو میں نہ روؤں گی لورثہ غم کا اظہار کروں گی لوراگر وہ جنم میں ہے تو میں نہ روؤں گی لورثہ غم کا اظہار کروں گی لوراگر وہ جنم میں ہے تو میں نہ روؤں گی وہ ہے حارثہ کی جنت نہیں ہے باتھ کی جنتیں ہی اور (تمہار اپیٹا) حارث (باد کی وجہ سے حارثہ کی جگہ حارث میں نو فردوس اعلیٰ میں ہے۔ اس پروہ ہنتی ہوئی واپس آگئیں اور کہ رہی تھیں واہ واہ اے حارث تری تھیں واہ واہ اے حارث تری تھیں کیا گیا۔

<sup>1.</sup> اخرجه الشيخان كذافي البداية (ج ٣ ص ٢٧٤) واخرجه البيهقي (ج٩ ص ١٦٧) عن انس نحوه ٢ ي. واخرجه ابن ابي شيبة كمافي الكنز (ج ٥ ص ٢٧٣) والحاكم (ج٣ ص ٢٠٨) وابن سعد (ج٣ ص ٢٨) عن انس بمعناه والطبراني كمافي الكنز (ج٥ ص ٢٥٥) عن حصين بن عوف المختمي رضى الله عنه ٣٠ اخرجه ابن النجار عن انس مطولا كمافي الكنز (ج٧ ص ٤٦) عد اخرجه ابن سعد (ج٣ ص ٨٥) واخرجه ابونعيم عن عبدالخبير بن قيس بن شماس عن ابيه عن جده كمافي الكنز (ج٢ ص ١٥٧) واخرجه ايضا ابويعلي من طويق عبدالخبير بن قيس بن ثابت بن قيس بن شماس عن ابيه عن جده نحوه كمافي الاصابة (ج١ ص ٤٥٤) وقال قال ابن منده غرب لانعرفه الإمن هذا الوحد (ع٥٤ كمافي الاصابة (ح١ ص ٤٥٤) وقال قال ابن منده غرب لانعرفه الإمن هذا الوحد (ع٠٤ ص ٤٥٤) وقال قال ابن منده غرب لانعرفه الإمن هذا الوحد (ع٠٤ ص ٤٥٤)

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں که (ان کی والده) حضرت ام سلیم رضي الله عنها (اینے خاوند) اوانس کے پاس آئیں اور کما آج میں ایسی خبر لائی ہوں جو تنہیں پسند نہیں آئے گی اوانس نے کہاتم اس دیماتی کے پاس ہے ہمیشہ الی خبریں لاتی ہو جو مجھے پیند نہیں آتیں حفرت ام سلیم نے کہا، تھے تووہ دیماتی لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیالورانہیں پیند کر کے نی بیایا ہے۔ اوانس نے کمااچھاکیا خرلائی ہو؟ حضرت ام سلیم نے کماشراب حرام کردی گئ اوانس نے کما آج سے میرے اور تمہارے در میان جدائی ہو گئی (لیعن میں نے تمہیس طلاق وے دی)اور ابوانس حالت شرک بیں ہی مرااور حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ (جواس وقت تک کافر تھے) حضرت ام سلیم کے ہاس (شادی کرنے کے ارادے سے) آئے تو حضرت ام سلیم نے کماجب تک تم مشرک رہو گے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ حضرت او طلحہ نے کماکہ نہیں اللہ کی قشم اجوتم کہ رہی ہووہ تم جائتی نہیں ہو۔ حضرت ام سلیم نے کمامیں کیا چاہتی ہوں؟ حضرت او طلحہ نے کہاتم سونالور چاندی لیناچاہتی ہو (مشرک ہونے کا پہلنہ تو تم و پیے ہی کر رہی ہو) حضر تام سلیم نے کہا کہ میں تنہیں اور اللہ کے نی کو اس بات پر گواہ بناتی موں کہ اگر تم اسلام لے آؤ کے تو میں تم سے اسلام پر راضی مو جاؤں گی (اور مر کا مطالبہ نہ کروں گی لیہ اسلام بی مر ہوگا) حضرت او طلحہ نے کمامیر ایہ کام کون کرے گا؟ حفزت ام سليم نے کمااے انس! ٹھولوراپنے چیا کے ساتھ جاؤچنانچہ (میں اٹھالور) حضرت طلحہ بھی اٹھے اور انھوں نے اپناہاتھ میرے کند نھے پرر کھا پھر ہم دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ جب ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے قریب پہنچ تو حضور نے ہماری گفتگو من ل- حضور نے فرمایا یہ طلحہ ہیں ان کی پیشانی پر اسلام کی رونق ہے چنانچہ حضرت او طلحہ نے جاکر حضور کو سلام كيااور كلّمه شهادت اشمدان لااله الماللة واشهدان محمدا عبده ورسوله بيرهها حضور نے اسلام پر ہی اُن کی شادی حفزت ام سلیم ہے کر اوی حضرت ام سلیم ہے ان کاپیٹا ہواجب وہ چلنے لگا اور والد کواس سے بہت پیار ہو گیا تواللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کرلی پھر حضرت او طلحہ جب گھر آئے توانھوں نے پوچھااے ام سلیم! میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ حضرت ام سلیم نے کہا بہلنے سے بہتر ہے (یہ غلط نہیں کمااس کئے کہ مومن کی حالت مرنے کی بعد دنیاہے بہتر ہو جاتی ہے) پھر حفرت ام سلیم نے کما آج آپ نے دوپسر کے کھانے میں دیر کردی تو کیا آپ دو بسر کا کھانا کھائیں گے ؟ بھر فرماتی ہیں کہ میں نے کھاناان کے سامنے رکھااور میں نے اس ہے کما کچھ لوگوں نے ایک آدمی ہے کوئی چیز بطور عاریت لی۔ پھر وہ عاریت ان کے پاس کچھ عرصہ رہی اور عاریت کے مالک نے آدمی بھنچ کراس عاریت کواپنے قبضہ میں لے لیالور اپنی عاریت والیں لے لی تو کیالوگوں کو اس پر پریشان ہونا چاہئے ؟ حضرِت اوطلحہ نے کما نہیں حضرت ام سلیم نے کہا تو پھر آپ کامینااس دنیا ہے چلا گیا ہے (آپ کواللہ نے دیا تھالور اب

اے واپس لے ایا ہے) حضرت او طلحہ نے پوچھائی وقت وہ کمال ہے؟ حضرت ام سلیم نے کماوہ اندر کو تھری میں ہے چنانچہ حضرت او طلحہ نے اندر جاکرائی ہے کے چرے سے کہڑا بٹایا ور اناللہ پوٹھی اور جاکر حضور کوام سلیم کی ساری بات بتائی حضور نے فرمایا کہ اس ذات کی حتم جس نے جھے حق دے کر بھیجا ہے ام سلیم نے چو فکہ اپنے اس بیٹے کے مرنے پر صبر کیا ہے اس کے اللہ تعالی نے ان کے رحم میں ایک اور لاکے کا حمل شروع کر دیا ہے چنانچہ جب حضرت ام سلیم کے ہاں وہ لڑکا پیدا ہوا تو حضور نے فرمایا ہے انسی اپنی والدہ سے جاکر کمو کہ جب تم اپنے بیٹے کی ناف کاٹ لو تو اس کچھ چکھانے سے سلے میرے پاس بی دو چنانچہ جب حضرت ام سلیم نے وہ چہ میرے باس فی دو چنانچہ حضور کے سامنے اس چے حضورت ام سلیم نے وہ چہ میرے باس فی دو چنانچہ میں قبل کو کھوری انسین اپنے منہ میں ڈالی کر چیا اور پھر اس ور پھر اس میں ڈالی کر چیا اور پھر اس وی انسین زبان سے چوسے لگا۔ حضور نے فرمایا یہ حضور نے فرمایا یہ انسادی ہے اس کے اس میں ڈالی دیں۔ جو انسین زبان سے چوسے لگا۔ حضور نے فرمایا یہ انسادی ہے اس کے اس میں ڈالی دیں۔ جو انسین زبان سے چوسے لگا۔ حضور نے فرمایا یہ انسادی ہے اس کے اس میں ڈالی دیں۔ جو انسین زبان سے چوسے لگا۔ حضور نے فرمایا یہ انسادی ہے اس کے اس میں ڈالی دیں۔ جو انسین زبان سے چوسے لگا۔ حضور نے فرمایا یہ انسادی ہے اس کے اس میں ڈالی دیں۔ جو انسین زبان سے چوسے لگا۔ حضور نے فرمایا یہ انسادی ہے اس کے اس می ڈالی دیں۔ خور فرمایا جاکر اپنی والدہ سے کمواللہ تعالی تہمادے کے اس میں دیات عطافر مائے اور اس نیک اور میں دیات کو اس میں دیات کے اس میں دیات کے اس کے اس کے اس کے اس میں دیات کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس میں دیات کو اس میں دیات کے اس کی دیات کے اس کے دیات کے دیات کے دیات کے دیات کے دیں دیات کے دور اس میں دیات کے دیات کی دیات کے دیات کی دیات کے دیات

سے میں ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ برار کی ایک روایت میں ہے ہے کہ حضرت ام سلیم نے شادی کے بیام کے جواب میں کما کیا میں آپ سے شادی کر لول حالا نکہ آپ ایس لکڑی کی عبادت کرتے ہیں جے میر افلال غلام

گھیٹے پھر تاہے۔

اخرجه البزار قال الهیشمی رج ۹ ص ۲۳۱) رواه البزارو رجاله رجال الصحیح غیر احمد
 بن منصور الرمادی و هو ثقة و فی روایته للبزار ایضا قالت له انزوجك وانت تعبد حشبة یجرها عبدی فلان قد كر الحدیث و رجاله رجال الصحیح: انتهی و اخرجه ابن سعد (ج ۸ ص
 ۲۱۲) عن انس بدون ذكر قضة اسلام ابی طلحة.

خدمت میں آیا۔ حضور نے بچے کو لیالور فرمایا کیاس پچ کے ساتھ کوئی چز بھی ہے ؟ میں نے کہال کھوریں ہیں حضور نے بچے کو لیالور فرمایا کیاس پچ کے ساتھ کو انہیں اپنے منہ سے نکال کر اس پچ کے منہ میں تالو پر لگادیالوراس کانام عبداللہ رکھالہ خاری کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور پھیٹنے نے فرمایا مید ہے کہ اللہ تعالی ان دونوں کی اس رات میں برکت عطافر مائیں گے چنانچہ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی نے کمامیں نے اس بچ کے نو بیٹے دیکھے جوسب قرآن پڑھے ہوئے تھے۔ کے

حضرت قاسم بن محر فرماتے ہیں کہ حضرت او بحر کے بیٹے حضرت عبداللہ کو غزوہ طا نف میں ایک تیر لگاتھا (جس کازخم ایک دفعہ تو بھر گیاتھائیکن) حضور ﷺ کے انقال کے عاليس دن بعد ده زخم پهر مهيث كيالوراس مين ان كانتقال مو كيا۔ حضرت او بحر، حضرت عا نشر کے پاس آئے اور فرمایا اے بیٹا! اللہ کی قتم! مجھے توایسے معلوم ہور ماہے کہ جیسے کسی بحری کا کان کیٹر کر اے ہارے گھر ہے باہر نکال دیا گیا ہو۔ حضرت عائشہ ؓ نے کہا تمام تعریقیں اس اللہ کے لیئے ہیں جس نے آپ کے دل کو مضبوط کر دیااور اس موقع کی ہدایت پر آپ کو پکا کر دیا ( یعنی اس موقع پر صبر وہمت سے کام لینے کی تو فیق عطافر مادی) پھر حضرت او بحربابرآ مجلئے بھراندرآئے اور فرمایا ہے بیٹا! کیا تہمیں اس بات کا ڈرہے کہ تم نے عبداللہ کو زندہ بى وفن كرويا مو؟ حضرت عا تشري في كمال لياجان! الله وانا اليه واجعون \_ حضرت الدير نے كمايس شيطان مردود سے اس الله كى پناه چاہنا موں جو سننے والا اور جائے والا ب اب بينا! مرآدمی کے دل میں دوطرح کے خیالات آتے ہیں ایک اچھے جو فر شے کی طرف سے آتے ہیں ایک برے جو شیطا کی طرف ہے آتے ہیں پھر قبیلہ نقیف کاوفد (طا نَف ہے) حضرت او بحر کے پاس آیا تووہ تیر جو حضرت او بحر کے بیٹے عبداللہ کو لگا تھاوہ ان کے پاس تھا حضرت او بحر نے وہ تیر نکال کر انہیں د کھایا اور پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اس تیر کو پھانتا ہے؟ تو قبیلہ ہو عجلان کے حضرت سعد بن عبیدؓ نے کمااس تیر کو میں نے تراشا تھااور میں نے اس کا پر لگایا تھالور اس کا پٹھا لگایا تھالور میں نے ہی یہ تیم مارا تھا۔حضرت او بحر نے فرمایا (میرامینا) عبدالله بن الى بحراس سے شهيد مواہ لهذا تمام تعريفين اس الله كے ليتے ميں جس في اسے تهمارے ہاتھوں شمادت سے تواز ااور تہمیں اس کے ہاتھ سے ( قتل کروآکر ) ذکیل تنہیں کیا۔ (ورنہ تم دوزخ میں جاتے ) بے شک اللہ تعالی وسیع حمایت و حفاظت والے ہیں سے پہنچی کی روایت میں بیے کہ اللہ نے مہیں اس کے اتھ سے ذکیل نمیں کیا بے شک اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کے لیئے (فائدہ میں)وسعت بیدافرمادی سے

<sup>1</sup> \_ عندالبخاری (ج۲ ص ۸۲۲) کرعند البخاری (ج ۱ ص ۱۷۱)

۳ اخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۴۷۷) 1 اخرجه البيهقي (ج ۹ ص ۹۷) www.besturdubooks.wordpress.com

حضرت عمر دین سعیدٌ فرماتے ہیں کہ جب ہمی حضرت عثمانؓ کے ہاں کوئی چیہ پیدا ہو تا تو حضرت عِثَانٌ اسے منگواتے اسے کیڑے کے محکوے میں لیبیٹ کر لایا جاتا کچروہ اسے ناک لگا كر سونگھتے كى نے يو چھاڭپ اس طرح كيوں كرتے ہيں فرمايا ميں اس لئے كرتا ہوں تاكد میرے دل میں اس کی کچھ محبت پیدا ہو جائے اور پھر اگر اے کچھ ہو (بیغی یمار ہو جائے یا مر جائے) تو (اس کی محبت کی دجہ ہے)ول کورنج وصد مہ ہواور پھراگراہے کچھ ہو (یعنی پیمار ہو جائے یامر جائے) تو (اس کی محبت کی وجہ سے)ول کورنے وصدمہ ہو اور پھر صبر کیا جائے اور اس کی جنت ملے (جب بچہ سے محبت نہیں ہوگی تواس کی پیماری یا موت سے صدمہ بھی نہیں ہو گااور صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہو گی ) له حضرت ابو ذرؓ سے نمی نے بوچھا کیابات ہے آپ کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا؟ فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیئے ہیں جو میر ہے چوں کو اس فاتی گھر ہے لے رہاہے اور ہمیشہ رہنے والے گھر بعنی جنت میں جمع کر رہاہے کے حضرت عمرین عبدالرحمٰن بن زیدین خطاب کتے ہیں کہ جب بھی حضرت عمرٌ کو کو فی رنج وصد مہ پہنچتا تو(اً بینے کو تسلی دینے کے لیئے ) فرماتے کہ مجھے (میرے بھائی ) معرت زیدین خطاب ؓ (کی شمادت ) کازبر وست صدمہ بہنچا تھالیکن میں نے اس پر صبر کرلیا تھا ( توبہ اس بے چھوٹا ہے اس پر توصبر کرناہی چاہئے) حضر ہے عمرینے اپنے پھائی حضرت زید کے قاتل کو دیکھا تو فرمایا تیر انھلا ہو! تم نے میرے ایسے بھائی کو قتل کیائے جب بھی پر واہوا چلتی ہے تو مجھے دہ بھائی یاد آجاتا ہے( لینی مجھےاس سے بہت زیادہ محبت ہے) سک

حضرت ان عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت حمزہ شہید ہوگئے تو (ان کی ہمشیرہ)
حضرت صفیہ انہیں تلاش کرتی ہوئی آئیں انہیں معلوم نہیں تھا کہ حضرت حمزہ کے ساتھ
کیا ہواہے ؟ راستہ میں حضرت علی اور حضرت نبیر سے ان کی ملا قات ہوئی حضرت علی نے
حضرت نبیر سے کما نہیں بائحہ آپ اپنی پھو پھی کو بتا ئیں حضرت صفیہ نے ان دونوں سے
پوچھا کہ حضرت حمزہ کا کیا ہوا؟ ان دونوں نے ایسا ظاہر کیا جسے کہ انہیں معلوم نہیں ہوہ
چلتے چلتے حضور سالتے تک پہنچ گئیں۔ حضور نے انہیں دیکھ کر فرمایا مجھے اس بات کا ڈرہے کہ
صدمہ کی شدت سے ان کے دماغ پر اثر نہ پڑجا کے اس لیے آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ
صدمہ کی شدت سے ان کے دماغ پر اثر نہ پڑجا کے اس لیے آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ
حضور کشریف لے گئے اور حضرت حمزہ کے پاس جاکر کھڑے ہوگئے۔ ان کے تاک کان اور
دیگر اعضا کے ہوئے تھے توآپ نے فرمایا اگر (رشتہ دار) عور توں کی پریشائی کا ڈرنہ ہو تا تو میں
دیگر اعضا کے ہوئے تھے توآپ نے فرمایا اگر (رشتہ دار) عور توں کی پریشائی کا ڈرنہ ہو تا تو میں

۱ م اخرجه ابن سعد كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٥٧) ٢ م اخرجه ابو نعيم كدافي الكنز (ج ٢ ص ١٥٧) ٢ و اخرجه البيهقي (ج ٩ ص ٩٧) عن عبدالله بن زيد مثله www.besturdubooks.wordpress.com

ا منیں (وفن ندکر تاباعہ) یمیں چھوڑ دیتا تاکہ کل قیامت کے دن ان کا حشر پر ندول کی پوٹول اور در ندول کے پیٹول سے ہو تا پھرآپ کے فرمانے پر شمدا کے جنازوں کو لایا گیااورآپ ان کی نماز جنازہ پڑھنے لگے اور اس کی صورت سے ہوئی کہ حضرت حمزہ کے ساتھ نو اور جنازے رکھے جاتے آپ مر خوادر جنازے لائے جاتے آپ سات تغییروں کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھتے یو نمی سلسلہ چلتار ہایماں تک کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھتے یو نمی سلسلہ چلتار ہایماں تک کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہو نمی سلسلہ چلتار ہایماں تک کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہو نمی سلسلہ چلتار ہایماں تک کہ آپ ان کی نماز جنازہ پر سے نمی سلسلہ چلتار ہایماں تک کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھے کو نمی سلسلہ چلتار ہایماں تک کہ آپ ان کی نماز جنازہ پر سے نمی سلسلہ چلتار ہایماں تک کہ آپ ان کی نماز جنازہ پر سے نمی سلسلہ چلتار ہایماں تک کہ آپ ان کی نماز جنازہ پر سے نمی سلسلہ چلتار ہایماں تک کہ آپ ان کی نماز جنازہ پر سے نمی سلسلہ چلتار ہایماں تک کہ آپ ان کی نماز جنازہ پر سے نمی سلسلہ چلتار ہایماں تک کہ آپ ان کی نماز جنازہ پر سے نمی سلسلہ چلتار ہایماں تک کہ آپ ان کی نماز جنازہ پر سے نمی سلسلہ چلتار ہایماں تک کہ آپ ان کی نماز جنازہ پر سے نمیماں تک کہ تو کے لیا ہوئے کہ نماز جنازہ پر سے نمیماں تک کہ تو کے لیا ہمار کی نماز جنازہ پر سے نمیر سلسلہ کے ساتھ کی نماز جنازہ پر سے نمیر سلسلہ کے تھو تو نمیر کی نماز جنازہ پر سے نمیر کی نماز جنازہ پر سے نمیر کی نماز جنازہ پر سے نماز جنازہ پر سے نمیر نمیر کیا تو تو نمیر کی نماز جنازہ پر سے نماز جنازہ پر سے نمیر کی نماز جنازہ کی نمیر کی نمیر کی نماز جنازہ کی نمیر کی

حضرت زمیرین عوام فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ایک عورت سامنے سے تیز چکتی ہوئی نظر آئی۔ابیامعلوم ہور ہاتھا کہ وہ مقتول شہداء کودیکھناچا ہتی ہے۔ حضور ﷺ نے اسے پندنه فرمایا که به عورت انهیں و کیھے اس لیئے حضور کے فرمایا عورت! عورت! لیتنی اے رو کو مجھے دیکھنے سے اندازہ ہو گیا کہ یہ میری والدہ حضرت صفیہ میں چنانچہ میں دوڑ کر ان کی طرف گیااوران کے شمداتک پہنچنے سے پہلے میں ان تک پہنچ گیاانہوں نے میرے سینے پر زورے ہاتھ ماراده بردی طاقتور تھیں اور انہوں نے کمایرے ہٹ زمین تیری نہیں ہے۔ میں نے کما حضور عظی نے بیوی تاکید ہے آپ کو اد حر جانے ہے روکا ہے یہ س کر دہ وہیں رک گئیں اور ان کے پاس دو جادریں تھیں انہیں نکال کر فرملیا یہ دو جادریں میں اپنے بھائی حمزہ کے لیئے لائی مول مجھے ان کے شہید مونے کی خبر مل چکی ہے لمذاان کوان میں کفن وے دو چنانچہ ہم لوگ وہ چاوریں لے کر کفنانے کے لئے حضرت حمزہ کے پاس گئے وہاں ہم نے ویکھاکہ ایک انصاری شہید بھی بڑے ہوئے ہیں جن کے ساتھ کافروں نےوہی سلوک کیا ہوا ہے جو انہوں نے حضرت خمزہ کے ساتھے کیا تھا تو ہمیں اس میں یوی ذلت اور شرم محسوس ہوئی کہ حضرت حمزہ کو دو جادروں میں گفن دیا جائے اور انصاری کے باس ایک بھی چاور نہ جو چنانچہ ہم نے کماایک چاور حضرت حزہ کی اور دوسری انصاری کی۔ دونوں چاوروں کونایا توایک بوئی تھی اور ایک چھوٹی۔ چنانچہ ہم نے دونوں حضرات کے لیئے قرعہ اندازی کی اور جس کے حصہ میں جوجادر آئی اے اس میں کفنادیا۔ کا

حضرت زہری، حضرت عاصم بن یجی اور دیگر حضرات حضرت حزہ کی شہاوت کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب اپنے بھائی کو دیکھنے آئیں تو انہیں راستہ میں (ان کے بیٹے) حضرت زیر طے انہوں نے کماکیوں ؟ مجھے یہ خبر ل چکی ہے

۱ م اخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۱۹۷) واخرجه ايضا ابن ابي شيبة والطبراني نحوه عن ابن عباس كمافي المنتخب (ج ٥ ص ۱۷۰) والبزار كمافي المجمع (ج ٢ ص ١٩٠) وقال في اسناد والبزار والطبراني يزيد بن ابي زياده وهوضعيف ٢٠ عند البزار واحمد وابي يعلى قال الهيشمي (ج٢ ص ١٨٨) وقيه عبدالحجين بن ابي الزناد وهوضعيف وقدولتو، انتهاس

کہ میرے بھائی کے ناک کان اعضاء کائے گئے ہیں اور الن کے ساتھ یہ سب پچھ اللہ کی وجہ سے کیا گیاہے اور جو بچھ ہواہے ہم اس پربالکل راضی ہیں انشاء اللہ میں ہر طرح صبر کروں گی اور اللہ سے کیا گیاہے اور بھور کو بتایا۔ حضور نے فرمایا اچھا انہیں جانے دو اور نہ روکو۔ چنانچہ وہ حضرت حمزہ کے پاس گئیں اور الن کے لیئے دعائے منفرت کی پھر حضور کے فرمانے پر حضرت حمزہ کود فن کیا گیا۔ له

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ایک دن (میرے خاوند) حضرت الوسلمہ حضور عظام کے یاں سے میرے بال آئے اور انہوں نے کمامیں نے حضور کے ایک بات سی ہے جس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے حضور اے فرمایاجب سی مسلمان پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ اس پراناللہ پڑھے اور بیرد عاپڑ ھے للّھ ما جونی فی مصیبتی واحلف لمی خیرا منھا۔ ترجمہ :اے الله! مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرمااور جو چیز جلی گئے ہے اس سے بہتر مجھے عطا فرما تو الله تعالیٰ اے اس سے بہتر ضرور عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے ان کی اس بات کویادر کھاچنانچہ جب حضرت الوسلمہ کا انقال ہوا تو میں نے اناللہ پڑھی اور بیہ دعا پڑھی۔ دعا تومیں نے بڑھ کی لیکن ول میں یہ خیال آتارہا کہ او سلمہ سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے؟ جب میری عدت حتم ہو گئی تو حضور نے میرے پاس آنے کی اجازت ما تگی اس وقتِ میں کھال رنگ رہی تھی میں نے کیکر کے پتول والے ہاتھ وصوئے ( کھال کے ریکھنے میں کیکر کے ہیتے استعال ہوتے تھے) پھر میں نے آپ کو اجازیت دی اور میں نے آپ کے لیئے چمڑے کا گدار کھا جس کے اندر کجھور کی چھال بھر ی ہوئی تھی آپ اس پر بیٹھ گئے اور مجھے اپنے ساتھ شادی کرنے کا پیغام دیا جب آپ بات یوری فرما کھے تو میں نے کہایار سول اللہ! بیہ تو ہُو نہیں سکتا کہ مجھے کیے ہے شادی کرنے کی رغبت نہ ہولیکن ایک بات رہے کہ میری هبیعت میں غیرت بہت ہے تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس غیرت کی وجہ ہے آپ میری طرف سے کو کی ایک بات ویکھیں جس پر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے اور تیسری بات رہے کہ میں بال چوں والی عورت ہوں۔ خضور کئے فرمایاتم نے جو غیرے کاذکر کیاہے اے اللہ تعالیٰ دور فرمادیں گے اور تم نے عمر زیادہ ہونے کاجو ذکر کیاہے تو تہماری طرح میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے اور تم نے پچول کا ذکر کیا ہے تو تہمارے پیج میرے بیچے ہیں اس کیر میں نے خضور کی بات کو تشکیم کر نیالور پھر واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے حفر ت اوسلم سے بہتر خاوند عطافر مادیا یعنی رسول اللہ عظافی ك

<sup>1</sup> عند ابن اسحاق في السيرة كذافي الاصابة (ج ٤ ص ٣٤٩)

لِيُّ اخرجه احمد ورواه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب كذافي البداية (ج ٤ ص ٩ ٩)واخرجه ابن سعد ( عمر من www.besturdubooks.word) قام ٩ ا

حضرت عول کے جیں جب حضرت عبداللہ بن مسعود کوان کے بھائی خضرت عتبہ کے انتقال کی خبر ملی تو وہ رونے لگے کسی نے ان سے کہا کیاآپ رورہ جیں ؟ انهول نے فرمایاوہ نسب بین میرے بھائی تھے اور ہم دونوں حضور علیہ کے ساتھ اکٹھے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود مجھے یہ پیند نہیں ہے کہ میں ان سے پہلے مر تابعہ ان کا پہلے انتقال ہو اور میں صبر کروں اور اللہ سے تواب کی امید رکھوں یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں پہلے مروں اور میرے بھائی صبر کرکے اللہ سے تواب کی امیدر کھیں کے حضرت خیشہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبد اللہ کوان کے بھائی حضرت عتبہ کے انتقال کی خبر ملی توان کی دونوں آنکھوں سے حضرت عبد اللہ کوان کے بھائی حضرت عتبہ کے انتقال کی خبر ملی توان کی دونوں آنکھوں سے آنسو بھنے گئے اور فرمایا یہ (رونا) رحمت اور شفقت کی وجہ سے ہواللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں لذت کی رہائی در کان (آنسو کول) یہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ سے

حفرت عبدالله بن الى سليلاً فرمات بين كه مين في يكها كه حفرت الداحد بن جمن (اپنی بمشيره) حفرت الداحد بين جمن (اپنی بمشيره) حفرت دينب بنت جمن كے جنازے كواٹھائے ہوئے جارہ بين حالا نكه وہ نابينا تھے اور وہ رور ہے تھے۔ پھر مين نے ساكه حضرت عمر فرمارہ بين اے الداحد! جنازے سے ايك طرف ہو جاؤلوگوں كى وجہ سے تهيں تكليف ہوگا۔ ان كے جنازے كواٹھانے كے لئے

<sup>1</sup> حاخرجه ابن شيبة واحمد والشاشى وابن عساكر كذافى الكنز (ج٧ ص٤٤) واخرجه ابن سعد (ج٣ ص١١) والحاكم (ج٣ ص٥٩) عن عائشة نحوه قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه وقال الذهبى صحيح و اخرجه ابو نعيم ايضا عن عائشة نحوه كمافى الكنز (ج٨ ص١٥) الا انه، وقع عنده قال ا فيحق لى ان لا ابكبي وقد سمعت رسول الله عنه يقول اهتز العرش اعواده لموت سعد بن معاذ وعند الطبراني كمافى المجمع (ج٩ ص٣٠٩) فقال ومالى لاابكي وقد سمعت فذكره وقال اسانيدها كلها حسنة ٢٠ اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج٤ ص٤٩)

لو گول کابڑا ہجوم تھا۔ حضر ت ابواحمہ نے کمااے عمر! ہمیں ای بھن کی وجہ سے ہر خیر ملی ہے اور ان کے جانے پر جورنج و صدمہ جھے ہے وہ جنازہ اٹھانے سے کم ہورہاہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اچھا پھر توتم چیٹے رہوچٹے رہولے

حفرت احق بن قین فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت عمر بن خطاب کو یہ فرماتے ہوئی کی دروازے ہیں داخل ہوگاں ہوئے ساکہ قریش لوگوں کی ایک بردی جماعت بھی ضرور داخل ہوگا جھے ان کی اس بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا یمال تک کہ انہیں نیزے سے زخمی کیا گیاجب ان کی وفات کا وقت قریب آیا توانہوں نے حضر ت صهیب کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو تین دن نماذ پڑھا میں اور انہوں نے آیا توانہوں نے حضر ت صهیب کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو کھانا پکار کھانا جائے جب اس بات کا بھی حکم دیا کہ نے خلیفہ کے مقرر ہونے تک لوگوں کو کھانا پکار کھانا جائے جب لوگوں کو کھانا پکار کھانا اور کھانا لاکر رکھا گیا اس بات کا بھی حضر سے عمر کے جنازے سے واپس آئے تو دستر خوال پھائے کے اور کھانا لاکر رکھا گیا لیکن رہے و حضر سے عمر کی وجہ سے لوگ کھانا نہیں کھار ہے تھے تو۔ حضر سے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو! حضور سے اللہ کا نقال ہوا ہم نے اس کے بعد کھایا اور بیا اس لئے کھانا ضرور می ہے لاذا المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہوا تو ہم نے ان کے بعد کھایا اور بیا۔ اس لئے کھانا ضرور می ہے لاذا آپ سب سے کھانا کھا کی بھر حضر سے عباس نے بعد کھایا اور بیا۔ اس لئے کھانا شروع کر دیا تو تمام لوگوں نے ہاتھ بر حماکہ کھانا شروع کر دیا تو اس وقت حضر سے عمر رضی اللہ عنہ کی بات سمجھ آئی کہ قریش لوگوں کے سردار ہیں۔ کہ

حضرت ابوعیدیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بحرظ جب کسی آدمی کو کسی مصیبت پر تسلی دیا کرتے تو فرمایا کرتے آدمی اگر صبر اور حوصلہ سے کام لے تو کوئی مصیبت نہیں ہے اور گھبر انے اور پریشان ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ موت سے پہلے کامعاملہ بہت آسان ہے اور اس کے بعد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ حضور عظیمہ کی وفات کے صدمہ کویاد کر لیا کرواس سے تہماری ہر مصیبت بلکی ہوجائے گی اللہ تعالی تنہیں اجر عظیم عطافر مائے۔ سک

حضرت سفیان رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علی بن ابنی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت اللہ عنہ بے حضرت اللہ عنہ کے حضرت اللہ عنہ کے حضرت اللہ عنہ کے حضرت اللہ عنہ کے جائے ہیں اللہ عنہ کو اللہ عنہ کو اللہ عنہ کورنج وصد مہ ہے توبید رشتہ داری کا نقاضا ہے اب اگر آپ صبر کروگے تواللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کابدل عطافرہ کمیں گے اگر صبر کروگے توجھی تقدیر کا لکھا پورا ہو کررہے گا

ا خرجه ابن سعد (ج ۸ ص ۸۰) کی اخرجه ابن سعد (ج 3 ص ۹ ۹) کذافی الکنز (ج ۷ ص 4 ۷) و اخرجه الطبرانی نحوه قال الهیثمی (ج 4 ص 4 ۷) و اخرجه الطبرانی نحوه قال الهیثمی (ج 4 ص 4 ۷) و فید علی بن زید وحدیثه

حسن وبقية رجاله رجال الصحيح للمجالسة والمدنيوري في المجالسة و ابن عساكر كذافي الكنز (AAB) www.besturdubooks.word

کیکن آپ کواجر د ثواب ملے گااور اگر گلہ شکوہ کرو گے تو بھی نقدیر کا لکھاپور اہو کررہے گالیکن آپ کو گناہ ہو گا۔

عام مصائب پر صبر کرنا

حضرت انن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ مکہ مکرمہ میں تھے آپ کے پاس ایک انصاری عورت آئی اور اس نے کہایار سول اللہؓ! بیہ خبیث (شیطان) مجھ پر غالب آگیاہے۔ حضورٌ نےاس سے فرمانآم کوجو تکلیف ہےاگرتم اس پرصبر کرو تو قیامت کے دن تم اس حال میں آؤگی کہ نہ تم پر کوئی کناہ ہو گااور نہ تم سے حساب لیا جائے گااس عورت نے کما کہ اس زات کی قشم جس نے آپ کو حق دے کر تھجاہے! میں مرتے دم تک (انشاء الله) صبر كرول كى البته مجھے بيه ڈررہتاہے كه اس حالت ميں شيطان مجھے نگاكر دے گا آپً نے اس کے لئے اس بارے میں دعا فرمائی چنانچہ جب اسے محسوس ہوتا کہ شیطانی اثرات شروع ہونے والے ہیں تو وہ آگر کعبہ کے پر دول سے چٹ جاتی اور شیطان سے کہتی دور ہو جاتووہ شیطان چلاجا تا کی حضرت عطار صنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس ر ضی الله عنمانے فرمایا کیاتہ ہیں میں جنتی عورت مند د کھاؤں ؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں ، ضرور د کھائیں۔انھوں نے فرمایا پیرکالی عورت حضور کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا مجھے مرگی کادورہ پڑتاہے۔جس سے ستر تھل جاتاہے آپ میرے لئے اللہ سے دعا فرمادیں حضور ً نے فرمایا گرتم جاہو توصر کرواور تنہیں جنت ملے اگرتم جاہو تومیں تمہارے لئے اللہ سے دعا کر دول کہ وہ عمبین عافیت عطافرمائے اس عورت نے کہانہیں نہیں۔ میں صبر کرول گی ہس اللہ سے بید دعا فرمادیں کہ میراستر نہ کھلا کرے سل بیہ قصہ مخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ خاری میں میہ بھی ہے کہ حضرت عطانے ان ام ز فرر ضی اللہ عنها کو دیکھا کہ رنگ ان کا کالا اور قد لمباہ اور کعبہ کے پروے پر فیک لگا کر بیٹھیٰ ہو کی ہیں۔ میں

حضرت عبد الله بن مغفل رضی الله عنه فرماتے ہیں که زمانه جاہلیت میں ایک بدکار عورت نے ہما ایک بدکار عورت نے ہما رہ مسلمان ہوگئ) توایک مر دیے اس کی طرف ہاتھ بین حمایا۔ اس عورت نے کہا رک جاوَالله تعالیٰ نے شرک کو ختم کر دیااور اسلام کولے آئے ہیں چنا نچہ اس آدمی نے اس چھوڑ دیااور واپس جلا گیالیکن مڑکر اسے دیکھنے لگا یہاں تک کہ اس کا چرہ آیک دیوارے فکرا گیااس آدمی نے حضور علیہ کے خدمت میں آکر سار اواقعہ بیان کیا حضور سے فرمایا للہ کے ایس بندے ہوجس کے ساتھ اللہ نے ذیر کااردہ فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب سی بندے

ل اخرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ج٨ص١٢٢)

لَّ اخْرِجُه البِزَارِ لَّ عند احمد فَ كَذَافِي البِداية (ج٦ص١٦) www.besturdubooks.wordpress.com

حضرت سعیدین مستب رحمته الله علیه کتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنہ کے جوتے۔
کااگلا تسمہ ٹوٹ گیا تو انھول نے کہاانا للہ واناالیہ راجعون لوگوں نے عرض کیااے امیر
المومنین ! کیا آپ جوتے کے ایک تسمے کی وجہ سے اناللہ پڑھتے ہیں ؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہر
وہ چیز جو مومن بندے کونا گوار لگے وہ اس کی حق میں مصیبت ہے (اور ہر مصیبت میں اناللہ
پڑھنی جائے) تھے۔

حضرت اسلم رحمت الله عليه كتے بين كه حصرت الا عبيده رضى الله عنه خد ت حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه كو خط لكها كه روى لشكر جمع بهور ب بين اور الن سے بردا خطره ب حضرت عمر فطرت عمر مضرت عمر في جواب مين به لكها له بعد اجب بهى مو من بند ب يركوئى حتى آئى ب توالله تعالى اس كے بعد كشادگى ضرور لاتے بين اور به نمين بوسكا كه ايك تشكى وو آسانيول پرغالب آجائے (به قرآن كى آيت الن مع العسر بسراكی طرف اشاره ہے كه ايك تشكى كے بعد دو آسانيال ملتى بين) اور الله تعالى ابنى كتاب مين فرماتے بين يَابَهُ اللّهِ يُن اَمْنُوا اَضِدُوا وَصَابِوُوا وَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عن صبر كرو مقابله كے لئے مستعدر بهو اور الله تعالى سے دُرتے ربو تاكه تم كورور عالم الله بين حراب بوجاؤ ہو۔ محا

حضرت عبد الرحمٰن عن مهدیؓ کہتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو دو الیمی فضیلتیں حاصل ہیں جونہ حضرت ابو بحرر ضی اللہ عنہ کو مل سکیں اور نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ ایک تو انھوں نے خلافت کے معالم لیے میں اپنی ذات کے بارے میں صبر کیا یہاں

ل اخرجه البهلقي كذافي الكنز (ج٢ ص ٥٥٥) ﴿ اخرجه ابن سعدو ابن ابي شيبــة و عبد بن حميد ز ابن المنذر والبهلقي

<sup>🗓</sup> عند المروزي كذافي الكنز (ج٢ ص ١٥٤)

اخرجه مالك و ابن شيبة وابن الدنيا و ابن جرير و الحاكم و البيهةي كذافي الكنز
 ۲۰۰۱)

دياة الصحابة أردو (جلدروم)

تک کہ مظلوم بن کر شہید ہو گئے اور دوسری میر کہ تمام لوگوں کو مصحف عثانی پر جمع فرمایا۔ ا

#### شكر

# سيدنا محدر سوالسيانة كاشكر

حضرت عبد الرحمن عن عوف رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ایک دن (مجد ہے) باہر نکلے اور اپنے بالا فانے کی طرف تشریف لے گئے پھر اندر جاکر قبلہ کی طرف منہ کرکے سجدے میں گر گئے اور انتالب سجدہ کیا کہ جھے یہ گمان ہونے لگا کہ الله تعالیٰ نے سجدے میں آپ کے قریب جا کر پیٹھر گیا پھر آپ نے سجدے میں آپ کی روح قبض کر لی ہے۔ میں آپ کے قریب جا کر پیٹھر گیا پھر آپ نے سجدے میں سے سر اٹھایا آپ نے تو جھا یہ کون ہے ؟ میں نے کہا عبد الرحمٰن آپ نے فرمایا مہیں کیا ہوا؟ میں نے کہار سول اللہ ! آپ نے انتالہ اس سجدے ہی میں آپ کی روح قبض کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت جبر ائیل علیہ السلام سجدے ہی میں آپ کی روح قبض کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت جبر ائیل علیہ السلام میرے گامیں اس پر سلام جبھے گامیں اس پر سلام جبھوں گا ہو آپ پر سلام جبھے گامیں اس پر سلام جبھوں گا اس لئے درود جبھے گامیں اس پر سلام جبھوں گا ہو آپ پر سلام جبھے گامیں اس پر سلام جبھوں گا اس لئے میں شکریہ اواکر نے کے لئے اللہ کے سامنے سجدہ میں گرگیا۔ کا

١ يـ اخرجه ابونعيم في الحلية (ج ١ ص٥٥)

٢ م اخرجه احمد قال الهيشمي (ج ٢ ص ٢٨٧) رواه احمد ورجاله ثقات

ہے میں نے اپنے رب کے سامنے سجدہ کیااور میرارب تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دینے والا ہے اور شکر کرنے والوں کو پیند کرتاہے۔

ہے اور شکر کرنے والوں کو بہند کر تاہے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بحر رضی الله عنما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی خدمت میں زیار ت کے لئے حاضر ہوا تودیکھا کہ آپ پروحی نازل ہور ہی ہے۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ نے حضرت عا کشہ رضی اللہ عنهاہے فرمایا میری چادر جھے وے دو۔ (چادر لے کر) آپ ً باہر تشریف لے گئے جب میجد کے اندر پنچے تو دہاں کچھ لوگ بیٹھ ہوئے تھے ان کے علاوہ مسجد میں اور کوئی نہیں تھا آپ ان لوگوں نے پاس ایک طر ف بیٹھ گئے ( کیو نکہ کوئی صاحب ان میں بیان کر رہے تھے) جب بیان کرنے والے کا بیان حتم ہو گیا تو آپ نے سورت الم تنزیل سجدہ پڑھی پھر آپ نے اتالمبا مجدہ کیا کہ لوگوں نے آپ کے سجدے کی خبر س کر مبحد میں آناشروع کر دیا۔ یہاں تک کہ دو میل دور سے بھی لوگ پینچ گئے اور (اسے لوگ آگئے کہ) مبجد مم رد گئ اور حضرت عائشہ نے اپنے گھر دالوں کو پیغام بھیجا کہ حضور ﷺ کی خدمیت میں پہنچ جاؤ کیونکہ میں نے آج حضور کواپیاکام کرتے ہوئے دیکھاہے کہ اس سے یملے کبھی شمیں دیکھا پھر آپ نے اپناسر اٹھلیا تو حضرت او بحرؓ نے عرض کیایار سول اللہ ! آپ ً نے بوالسا سجدہ فرمایا حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے بدعطیہ دیاہے کہ میری امت میں ہے ستر ہزار آدمی جنت میں حساب کے بغیر داخل ہوں گے میں نے اُس عطیہ کے شکر یہ میں اپنے رب کے سامنے انتالمبا مجدہ کیا حضرت اُد بحر رضی اللہ عنہ نے عرض کیایار سولِ اللَّهُ! آپ کی امت توبہت زیادہ اور بہت یا کیزہ ہے آپ الله تعالی سے اور مالک لیتے چنانچہ حضور گ نے دو تین و فعہ اور مانگلاس پر حصر ت عمر ہے عرض کیایار سول اللہ ! میرے مال باپ آپ یر قربان ہوں آیے نے توابی ساری امت اللہ سے لے لی۔ ک

حضرت این عمر رضی الله عنمافرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے پاس سے ایک آد می گزراجو کسی پرانی پیماری میں مبتلا تھا۔ حضور نے سواری سے پنچے اتر کر سجدہ شکر اداکیا (کہ الله نے مجھے اس پیماری سے بچاکر رکھا) پھر حضرت ابو بحر رضی الله عنہ اس آد می کے پاس سے گزرے اور انھوں نے بھی نیچے اتر کر سجدہ شکر اداکیا حضرت عمر رضی الله عنہ اس آد می کے پاس سے گزرے ادر انہوں نے بھی نیچے اتر کر سجدہ شکر اداکیا۔ سک

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علی نے اپنے گھر والوں کی

ل اخرجه الطواني قال الهيمني (ج٢ص ٢٨٨) رواه الطواني في الكبير عن حجاج بن عنمان السكسكي عن معاذ ولم يدرك معاذا فقد ذكر ه ابن حيان في اتباع التابعين و هومن طريق بقيمة و قد عنمه. لل اخرجه الطواني وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف كمافي المجمع (ج٢ص ٢٨٠) لا اخرجه الطواني وفيه عيام العيزي عنها الفيان عبيات كمافي المنابعي ولم ٢٨٨١ العرجه الطواني وفيه عيام العيزي عبدالعي عنها الفيان المنابعي ولم ٢٨٨١ العين اخرجه الطواني وفيه عيام العين المنابع والمنابع و

جماعت بھی اوران کے لئے دعافر مائی اے اللہ!اگر توان لوگوں کو سیح سالم واپس نے آئے گا تو میرے ذمہ تیر ایہ حق ہو گا کہ میں تیراشکریہ اس طرح ادا کروں گاجس طرح ادا کرنے کا حق ہے کچھ بی دنوں کے بعد دہ لوگ سیح سالم واپس آگئے تو آپ نے فرمایا اللہ کی کامل نعمتوں برای کے لئے تمام تعریفیں ہیں میں نے کمایار سول اللہ ! کیا آپ نے یہ نمیں فرمایا تھا اگر اللہ انہیں واپس لائے گا تو میں اللہ کے شکر کاحق ادا کروں گا حضور نے فرمایا (یہ کلمات کہ کر) کیا میں نے ایسا نہیں کردیا ؟ لہ

# نبی کریم علیہ کا شکر

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سائل حضور علی کی فدمت میں آیا۔
حضور کے فرمانے پراسے ایک مجور دے دی گئاس نے دہ مجور پینک دی پھرایک اور سائل
آیا تو آپ نے فرمایا اسے بھی ایک مجور دے دواس نے مجور نے کر کما سجان اللہ! حضور کی
طرز ہے ایک مجور (یہ تو ہوت یون فیمت ہے۔ اس کی اس کیفیت سے خوش ہوکر) حضور
نے باندی سے فرمایا مسلمہ کے پاس جاواور ان سے کہو کہ ان کے پاس جو چالیس در ہم ہیں دہ
اس سائل کو دے دیں ہے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ایک سائل نی کریم سے کے کہ میں آیا حضور نے اسے ایک مجور دے دی، اس آدمی نے کما سجان اللہ نبول میں سے اسے
میں آیا حضور نے اسے ایک مجور صدقہ میں دے رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں
ہے کہ اس ایک مجور میں بہت سارے ذرے ہیں پھر حضور کے پاس دوسر اسائل آیا حضور
ہے کہ اس ایک مجور میں بہت سارے ذرے ہیں پھر حضور کے پاس دوسر اسائل آیا حضور
ہے کہ اس ایک مجور میں بہت سارے ذرے ہیں پھر حضور کے پاس دوسر اسائل آیا حضور
ہے کہ اس ایک مجور میں بہت سارے ذرے ہیں پھر حضور کے پاس دوسر اسائل آیا حضور
ہی کی طرف سے کمی ہے جب تک میں زندہ رہوں گاہے مجور میرے پاس رے گی اور مجھے امید
ہی کے داس کی برکت ہیشہ ملتی رہ کی پھر حضور نے (لوگوں کو) اس کے ساتھ تھا ائی کرنے
کا علم دیا اور چھی ہی عرصہ بعد دومالد ار ہو گیا۔ س

حضرت سلیمان بن بیار رحمتہ اللہ علیہ کتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ (مکہ اور مدینہ کے در میان) شجان مقام کے پاس سے گزرے تو فرمانے گئے میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ (میں توٹن میں اپنے والد) خطاب کے جانور اس جگہ چرایا کرتا تھالیکن اللہ کی قسم!
میری معلومات کے مطابق وہ سخت مزاج اور درشت کو تھے بھر میں حضرت محمد عقالہ کی امت کاوالی بن گیا ہوں پھر میہ شعر پڑھا۔

لاشيء فيما ترى الابشاشته

يبقى الاله ويو دى المال والولد

١ ـ اخرجه البيهقي كذاقي الكنز (ج٢ ص ١٥١) 💎 ٧ ـ اخرجه اليهقي

جو پچھ تم دیکھ رہے ہواس میں ( ظاہر ی) بھاشت کے سوالور پچھ نہیں ہے اللہ کی ذات باقی رہنے دالی ہے باتی تمام مال لور لولاؤ فناہو جائے گی۔

اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے اونٹ سے فرمایا چل کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آگر میرے باس دو سواریاں لائی جائیں ایک شکر کی دوسر می صبر کی تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس پر سوار ہوا۔ <sup>کا</sup>

حصرت عکر مدر حمتہ اللہ علیہ کتے ہیں حصرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسے مصیبت ذوہ آدمی کے پاس سے گزرے جو کوڑھی، نابینا، بھر الور کو نگا تھا آپ نے اپنے ساتھیوں سے پو چھا کیا تمہیں اس میں کوئی اللہ کی نعمت نظر آرہی ہے ؟ ساتھیوں نے کما نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اس میں بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کیا آپ لوگ د مکھے نہیں رہے کہ یہ پیٹاب کر لیتا ہے بیٹاب قطرہ قطرہ کرکے نہیں کرتا ہے اور نہ مشکل سے نکلتا ہے بلحہ آسانی سے نکل آتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بیری نعمت ہے۔ نئی

حفزت ایرا ہیم رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حفزت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کوسنا کہ وہ کہہ رہاتھا کہ اے اللہ! میں اپنی ساری جان اور سار امال جیرے راستہ میں خرچ کرنا چاہتا ہول حفزت عمر ؓنے فرمایاتم لوگ خاموش کیوں نہیں رہتے ؟اگر کوئی مصیبت آجائے توضیر کرواور عافیت ملے تو شکر کرو۔ ہمک

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیبات میں نے خود سی ہے کہ حضرت عمر گو ایک آدمی نے سلام کیا۔ حضرت عمر ؓ نے سلام کاجواب دیالور اس سے بوچھاتم کیسے ہو؟اس نے کہامیں آپ کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کر تا ہوں۔ حضرت عمر ؓ نے فرمایا یک جواب میں تم سے سننا جاہتا تھا۔ ہے۔ میں تم سے سننا جاہتا تھا۔ ہے۔

خضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کتے ہیں کہ حضرت عمرین خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت اللہ عنہ نے حضرت اللہ عنہ کو یہ کھا کہ جشنی دنیا ملے اس پر قناعت کروکیو نکہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کوروزی زیادہ ویتے ہیں اور بعض کو کم یہ وہ اس طرح ہر ایک کو آزمانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جے روزی زیادہ دی ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر کیسے اواکر تا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بکتے عطافر مایا ہے اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ کا جو حق بندے پر

لُ اخرجه أبن سُعِيمُ إبن عسَا كو كذا في منتخب الكنز (جُـ ٤ ص ٤٠ ٤)

لَّ اخرجه ابن عساً كو كلِّالَي المنتخب (ج٤ ص ١٤٧).

لَّ اخْرَجه عَبْد بن حميد كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٥٤)

أخرجه ابو نعيم في العطبية كذافي الكنز (ج٢ ص ١٥٤).
 أخرجه مالك و ابن الهبارك و البهقي كذافي الكنز (ج٢ص ١٩١).

بنتاہے اس کی ادائیگی ہیہ کہ بندہ اس کا شکر اداکرے ل

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شکر والوں کے لئے اللہ کی طرف سے ہمیشہ نعتیں پر حتی رہی میں لندائم نعتوں کی زیادہ طلب کرد کیو تکد اللہ تعالی نے فرمایا ہے لئن شکر تم لازید نکم (سور مت ابواہیم آیت ۷) ترجمہ اگرتم شکر کرو کے نوتم کو زیادہ نعمت دول گا۔ ک حضرت سلیمان بن موی کہتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان کو کسی نے بتایا کہ پچھ لوگ برائی میں مشغول ہیں آپ ان کے ماس جائیں۔ حضرت عثالیؓ وہاں سکتے دیکھا کہ وہ لوگ تو سب بھر میکے ہیں البتہ برائی کے اثرات موجو ہیں توانہوں نے اس بات پر اللکاشکر اداکیا کہ انہوں نے ان لوگوں کوہر ائی پر نہ پایالور ایک غلام آزاد کیا سل حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں نعمت ملنے پر فوراُاللہ کا شکر اوا کرنا چاہئے اور شکر ادا کرنے سے نعمت اور پڑھتی ہے شکر اور نعت کابو ھناایک ہی ری میں بندھے ہوئے ہیں جب بندہ شکر ادا کرنا چھوڑے گاتب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کابر صنابعہ ہوگا ہی حضرت محدین کعب قرظی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیے نہیں ہو سکنا کہ اللہ تعالی کسی کے لئے شکر کا دروازہ کھول دیں اوراین طرف سے نعمت بڑھانے کادروازہ پند کر دیں اور وعا کا دروازہ کسی کے لئے کھول دیں اور قبولیت دیا کا دروازہ بعد رکھیں اور توبہ کا دروازہ تو کسی کے لئے کھول دیں اور مغفرت کا دروازہ بندر تھیں میں تنہیں (اس کی تائید میں )اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں سے پڑھ کر ساتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادعونی استجب نکم (سورت مومن آیت ۱۰) ترجمه مجه کو یکارومین تمهاری درخواست قبول کرول گار اور الله تعالى نے فرمایا ہے نئن شكوتم لازيد نكم اور فرمايا ہے اذكر وفى اذكر كم (سورت بقر ه آیت ۱۵۲) ترجمہ ان (نعمتوں) پر مجھ کو یاد کرو میں تم کو (عنایت ہے)یاد رکھوں گااور فرمايا بِ وَمَنُ يَعْمَلُ سُوَعُ إُوكِظُلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهُ يُجِدِ اللهُ عَفُوْرا رَجِيمًا (سور تَالنَّماء

معانی چاہے تووہ اللہ تعالی کو ہوی مغفرت دالا ہوئی رحمت دالا پائے گا۔ ھے۔ حضرت ابد الدر دلد رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں صبح اور شام اس حال میں کروں کہ لوگ مجھ پر کوئی مصیبت نہ دیکھیں تو میں مصیبت سے محفوظ رہنے کو اپنے اوپر اللہ کی طرف سے بہت بری نعمت سمجھتا ہوں کے حضرت ابد الدر دادرضی اللہ عند فرماتے ہیں جو آدمی ہے۔

آیت ۱۱۰) ترجمہ اور جو شخص کوئی برائی کرے یاا پُنی جان کا ضرر کرے پھر اللہ تعالیٰ ہے

١٠ اخرجه ابن ابي حاتم كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٥١)
 لا ي اخرجه الدنيوري كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٥١)
 ١٥٠١)
 ١٠ اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ١٦٠)
 ١٠ اخرجه الله عليه المعالم عليه الحالية (ج ١ ص ١٠٠٠)

 <sup>\$</sup> اخرجه البيهقي ٥ عند ابن ماجه والعسكرى كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٥١)

سمجھتا ہے کہ اللہ کی نعمت صرف کھانا پینا ہے تواس کی سمجھ کم ہے اور اس کاعذاب نزدیک آچکا سریاہ

مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں جو بھرہ خالص پانی پیئے اور وہ پانی بغیر کسی تکلیف کے اندر چلا جائے اور پھر بغیر کسی تکلیف کے (پبیٹاب کے ذریعہ سے) باہر آجائے تو اس پر شکر اداکر ناواجب ہو گیا۔ ک

جب حضرت انن زبیر رضی الله عنما شهید کر دیئے گئے تو (ان کی والدہ محترمہ) حضرت اساء بنت الی بحر رضی الله عنما کیوہ چیز گم ہوگی جو حضور ﷺ نے ان کو عطافرمائی تھی اور ایک تھیلے میں رکھی رہتی تھی وہ اسے تلاش کرنے لگیں جبوہ چیز مل گی تو سحدے میں گریزیں۔ سا

### اجرو ثواب حاصل كرنے كاشوق

سیدنا حضرت محمدر سول الله ﷺ کا جرو ثواب حاصل کرنے کا شوق

حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غرومبدر میں تین آو میوں کوایک اونٹ ملاتھا (جس پروہباری باری سور ہوتے تھے) چنانچہ حضر تابع لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ عنمااونٹ میں حضور علی ہے جب حضور کے پیدل چلنے کی باری آتی تو دونوں حضرات نے عرض کیا کہ (آپ اونٹ پر سوار رہیں) ہم آپ کی جگہ بیدل چلیں کے حضور نے فرمایاد ونوں مجھے سے زیادہ طاقتور بھی نمیں ہواور نہیں تم سے زیادہ اجرو تواب سے مستعنی ہوں (بلحہ مجھے بھی تواب کی ضرورت ہے اس کئے میں بھی پیدل چلوں گا) کے

# نی کریم علی کے صحابہ کا جرو تواب حاصل کرنے کا شوق

حضرت مطلب بن اہلی وداعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے ایک آدمی دیکھاجو بیٹھ کرنماز پڑھ رہاتھا حضور کنے فرمایا بیٹھ کرنماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کرنماز پڑھنے والے سے آدھا تواب ملتاہے بیہ سن کرنمام لوگ مشقت اور تکلیف کے باوجود

الم عند ابن عساكر ايضا كذافي الكنز (ج٢ص ١٥٢) واحرجه أبو نعيم في الحلية (ج١ص ١٥٠) واحرجه أبو نعيم في الحلية (ج١ص ٢٠٠) عنه نحوه بالوجهين. ٢٠ اخرجه ابن ابي الدنيا و ابن عساكر كذافي الكنز (ج٢ص ١٥٠) ٣٠ اخرجه الطبراني في الكبير قال الهيمشي (ج٢ص ٢٩٠) اسناده حسن في بعض رجاله كلام. ٤٠ اخرجه احمد ور واه النسائي كذافي البداية (ج٣ص ٢٦٨) واخرجه المبرار وقال فاذاكانت عقبة رسول عليه قال اركب حتى تمشي عنك واليافي بنحوه في المجمع (ج٦ص ٢٩٠) وقال فيه عاصم بن بهدلة و حديثه حسن و بقية رجال احمد رجال الصحيح. اه (ح٦٠ ص ٢٩) وقال فيه عاصم بن بهدلة و حديثه حسن و بقية رجال احمد رجال الصحيح. اه (ح٣٠ ص ٤٩)

كمزے ہوكر نمازيز ھنے لگے۔ ك

حضرت الس رضى الله عنه فرماتے ہیں كه حضور عظیفه مدینه منورہ تشریف لائے توان دنوں مدینه میں مخار كازور تھا چنانچه لوگوں كو خار ہونے لگا۔ ایک دن حضور مسجد میں تشریف لائے تولوگ بیٹھ كر نماز پڑھ رہے ہے آپ نے فرمایا بیٹھ كر پڑھنے والے كى نماز تواب میں كھڑے ہوكر پڑھنے والے سے آدھى ہوتى ہے۔ تھ

حضرت عبداللہ بن عرفی عاص رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ جب حضور گور آپ کے صحابۃ مدید آئے تو صحابۃ کو مدینہ کا خار چڑھ گیا اور استے ہمار ہوئے کہ انہیں بدی مشقت اٹھائی پڑی۔ البتہ حضور کو اللہ تعالی نے خارے محفوظ رکھا۔ صحابہ کرام خارے استے کم ور ہوگئے سے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ کر نماز پڑھا کرتے سے ایک دن حضور باہر تشریف لائے تو صحابۃ ای طرح بیٹھ کر نماز پڑھ دے تھے آپ نے ان سے فرمایا بیہ جان او کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر بڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز کی کہا تھ کھڑے والے کے شوق میں انکلف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ سے باوجو د زیادہ تواب حاصل کرنے کے شوق میں انکلف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ سے

اخرجه الطبراني في الكبير قال الهيثمي (ج٢ص ١٥٠) وفيه صالح بن ابي الاحضر وقد ضعفه الجمهور وقال احمد يعتبر بحديثه اه للجمهور وقال احمد يعتبر بحديثه اه

ثقات كماقال الحافظ في الفتح (ج٣ص٥٩٣) وقال زياد عن ابن اسحاق. على ذكره ابن شهاب الزهري كذافي البداية (ج٣ص٢٢)

بات کس نے سمجھائی ؟ میں نے کہ اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق دے کر جھیا ہے! جمجھے بیات کس نے نہیں سمجھائی با بھہ جب آپ نے فرمایا کہ جمھے سے مانگوجو مانگو گو وہ میں تہمیں ضرور دول گاور اللہ کے ہاں آپ کو براخاص مقام حاصل ہے تو میں نے اس معاملہ میں غور کیا تو جمجھے نظر آیا کہ دنیا ختم ہونے والی اور چلی جانے والی چیز سے بقد رضرورت جمجھے رزق مل ہی رہا ہے۔ اس لئے میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول سے میں اپنی آخرت کے لئے ہی مانگوں یہ س کر حضور کانی و میر خاموش رہے بھر فرمایا میں تمماری سفارش ضرور کروں گالیکن تم اس بارے میں مجدول کی کثرت سے میرکی مدد کروگے۔ ا

مسلم کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس رات گزار تا تھالور وضو کاپانی اور ضرورت کی چیز آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کر تا تھالیک مر تبہ آپ نے جھے سے فرمایا بھے سے مانگو میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگنا ہوں حضور نے فرمایا بھی یا بھھ اور مانگنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہیں کی آپ نے فرمایا اچھا تو تم اس بارے میں سجدول کی کثرت سے میری مدد کرو۔ کے

یمی آپؓ نے فرمایا اچھا تو تم اس بارے میں تجدول کی کثرت سے میر ک مدد کرو۔ ملے حفرت عبدالجبارین حارث بن مالک حدی منادی رضی الله عنه فرماتے ہیں کتا مراۃ کے علاقہ سے وفد لے کر حضور کی خدمت میں آیا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے عربول کے طریقہ سے یوں سلام کیا کہ آپ کی صبح احجی ہو حضور یے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمہ ﷺ کو اور ان کی امت کو اس کے علاوہ اور سلام دیا ہے جو وہ ایک دوسرے کو كرت بيں۔ يس في كماالسلام عليك بارسول الله! حضور في فرمايا وعليك السلام بحر آپ في یو چھا تمہارا کیانام ہے؟ میں نے کہا جبارین حادث حضور نے فرمایا ملیں آج سے تم عبد الجبار من حادث مور میں نے کمابہت اچھا۔ آج سے میرانام عبد الجارین حادث ہے چنانچہ میں اسلام میں داخل ہو گیالور حضور کے بیعت ہو گیاجب میں بیعت ہو گیا تولو گول نے حضور کو بتایا کہ یہ منادی تواپی قوم کا بہترین شہوارہے چنانچہ حضور نے جھے ایک گھوڑاسواری کے لئے عنایت فرمایا پھر میں حضور کے ہاں تھمر گیااور آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو کر کا فروں سے خوب لڑتار ہا۔ایک مرتبہ حضور کو میرے یاس گھوڑے کے ہنمنا نے کی آواز نہ آئی تو فرمایا کیابات ہے حدثی کے گھوڑے کی ہنسنائے کی آواز نہیں آر ہی ہے؟ میں تعرض کیا یار سول اللہ ا تجھے یہ خبر ملی کہ آپ کو میرے گھوڑے کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے اس لئے میں نے اسے حصی کر دیاای پر حضور کے گھوڑوں کو خصی کرنے سے منع فرمایا مجھ سے لوگول نے کماکیا ہی اچھا ہوتاکہ تم بھی حضورً سے اسے لئے کوئی خط لے لیتے جے تمہارے

١- اخوجه احمد كذافي البداية (ج ٥ص ٣٣٥) واخرجه الطبراني في الكبير من رواية ابن اسحاق نحوه واخرجه مسلم (ابرهاق ١٨٧٧٥) ٥٤. ١٨٥٧٥٥ ٢)

چازاد بھائی حضرت مسیم داری رضی اللہ عنہ نے حضور کے لیاتھا میں نے کہاا نھوں نے حضور کے حضور کے حضور کے حضور کے حضور کے دیا گئے ہے یا آخرت کی جلو گوں نے کہاد نیا تو میں جھوڑ کر آیا ہول میں تو حضور سے بیر چاہتا ہوں کہ کل (قیامت کے دن) اللہ کے سامنے میری مدد فرمائیں۔ ل

حضرت عمروین تغلب رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور عظیمتے نے کچھ لوگوں کو مال دیا اور کچھ لوگوں کو نہ دیادہ حضور سے کچھ لوگوں کو نہ دیادہ حضور سے کچھ ناراض ہوگئے تو حضور نے فرمایا میں کچھ لوگوں کو اس لئے دیتا ہوں کہ اگر نہ دول گا تو مجھے ڈر ہے کہ بے صبری کریں گے اور تھبر انے لگ جائیں گے اور جن لوگوں کے دل میں الله تعالی نے خیر اور استغناہ کے جذبات رکھے ہیں ان کو کسی خیر اور استغفاد کے حوالے کر دیتا ہوں اور عمروین تغلب بھی ان ہی لوگوں میں سے ان کو کسی خیر میں ان ہی لوگوں میں سے بے حصرت عمروکتے ہیں مجھے بیبالکل بہند نہیں ہے کہ حضور سے کے اس فرمان کے بدلے مجھے سرخ اونٹ مل جائیں۔ ک

حضرت عمر وبن حمادر حمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے ہمیں یہ قصہ سایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت عمررضی اللہ عنماطواف کر کے باہر آئے توان لوگوں نے دیکھا کہ ایک دیماتی آدمی اپنی والدہ کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہو اور یہ اشعاد پڑھ رہا ہے انامطیتھا لا انفر وا دالر کاب دعوفت لاا دعو و ما حملتی وارضعتی اکثو میں اپنی مال کی الیمی سواری ہوں جو بدی تاور میرک مال الیمی سواری ہوں جو بیث میں جمعے دود ہو بلایادہ میرک اس خدمت سے کمیں ذیادہ ہو لیبلک نے جو پیٹ میں جمعے اٹھایا اور جو مجھے دود ہو بلایادہ میرک اس خدمت سے کمیں ذیادہ ہو ایک اللهم لیبلک حضرت علی نے فر مایا ہے ابو حفص! آد ہم بھی طواف کریں کیو تکہ (اس دیماتی کی اس اس علی کے بھروہ دیماتی کی اس علی کے بھروہ دیماتی مطاف میں داخل ہو کر طواف کریں کے گھروہ دیماتی مطاف میں داخل ہو کر طواف کرنے لگا اور یہ اشعار پڑھ رہا تھا :

لنامطیتها لا انفر. و اذالوکاب ذعوت لااذعو . و ما حملتنی و از ضعتبی اکثو ا*ور که د*م**انخا**لبیك اللهم لبیك *حفر ت علی به شعر پڑ<u>ے</u> کیگے۔* 

ان تبرها فالله اشكر يجزيك بالقليل الاكثر

اگرتم اپنی مال کے ساتھ اچھاسلوک کررہے ہو تواللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ قدر دا ہیں وہ متمہیں اس تھوڑی می خدمت کے بدلے میں بہت زیادہ دیں گے۔ سے

٩ ــ اخرجه ابن منده وابن عساكر وقال حديث غريب كذافي المنتخب (ج ٥ ص ٢١)

٢ .. اخرجه البخارى كذافي البداية (ج ٤ ص ٣٦١) واخرجه ابن عبدالبرفي الاستيعاب (ج ٢ ص ٥١٨) من طرق عن عمرو بن تغلب نحوه

٣٠ اخرجه البيهقي كذافي الكنز (ج ٨ ص ٠ ٣١)

حضرت میمون بن مهران رحمته الله علیه کہتے ہی کہ نجدہ حروری (یہ خارجی تھا) کے ساتھی حضر ت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کے او نثول کے پاس سے گزرے اورانہیں ہانگ ك ساتھ لے كئے ان او نول كا چروا با آيا وراس نے كمااے أبد عبد الرحمٰن! آب اين او نول کے بارے میں تواب کی نیت کر لیں حفرت عبد اللہ نے بوچھااو نٹوں کو کیا ہوا؟اس چرواہے نے کہانجدہ (خارجی) کے ساتھی ان کے پاس سے گزرے تنفےوہ انہیں لے گئے حضر ت عباللّٰہ نے یو چھار کیابات ہے کہ وہ اونٹ تو لے گئے اور تمہیں چھوڑ گئے ؟اس نے کہاوہ مجھے بھی او نٹول کے ساتھ لے گئے تھے لیکن میں ان ہے کسی طرح چھوٹ کر آگیا حضر ت عبد اللّٰہ نے بوچھاتم انہیں چھوڑ کر میرے یاس کیول آگئے ؟اس نے کہا مجھے آپ سے محبت ان سے زیادہ ہے حضر ت عبداللہ نے کما کیاتم اس اللہ کی فتم کھا کر کمہ سکتے ہو جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ تم کو مجھ سے محبت ان سے زیادہ ہے اس نے اللہ کی قشم کھا کریہ بات کیہ وی حضر ت عبدالله عن كماان اونول كي بارے ميں تو ثواب كى نيت ميں في كر بى لى تھى اب اونول کے ساتھ تمہارے بارے میں بھی کر لیتا ہوں۔ چنانچہ انھوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا پچھ عرصہ کے بعد سی نے آگر حضرت عبدالله کو کھاکہ آپ کواپی فلاح نام والی اوٹنی لینے کا کچھ خیال ہے ؟ وہ بازار میں بک رہی ہے اور اس نے اس اونٹنی کا نام بھی لیا حفر ت عبداللہ نے کما میری چادر جھے دو۔ جب کندھے پر چادر رکھ کر کھڑے ہو گئے تو پھر بیٹھ گئے اور چادر نیجے ر کھ دی اور فرمایا میں نے اس اونگنی کے بارے میں نیت کرلی تھی تواب میں اس کو لینے کیوں حاول ؟ك

حصرت عمروین دینارر ضی الله عند فرماتے ہیں که حصرت الن عمر رضی الله عنمانے اس بات کا ادادہ فرمایا کہ وہ شادی شمیں کریں گے توان سے (ان کی بهن) حضرت حصد رضی الله عنهانے کما کہ آپ شادی کریں کیونکہ اگر پیچ پیدا ہو کر مر گئے تو آپ کو (صبر کرنے کی وجہ ہے) ثواب ملے گالور اگر وہ پیچ زندہ رہے تو وہ آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے۔ کہ

حضرت عبد الرحمن عن ابنری رضی الله عنه فرماتے میں که حضرت عمار عن میاسر رضی الله عنماد ریائے فرات کے کنارے صفیل کی طرف چلے جارہے بھے توانھوں نے یہ دعاما نگی اے اللہ !اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تو مجھ سے اس بات سے زیادہ راضی ہوگا کہ میں اپنے آپ کو اس بہاڑے نیچے بیا جاول (اور یوں خود کو ہلاک کردوں) تو میں اس بہاڑے نیچے گرادوں اور لڑھکا ہوانے چلا جاوک (اور یوں خود کو ہلاک کردوں) تو میں

<sup>1</sup> ما اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٣٠٠) قال في الاصابة (ج ٢ ص ٣٤٨) اخرجه السراج في تاريخه وابونعيم من طريقه بسند صحيح عن ميمون فذكره

اس طرح کرنے کے لئے بالکل تیار ہوں اور اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تو بھے سے اس بات سے زیادہ راضی ہوگا کہ میں بہت ہوگا گاراس میں چھانگ نگادوں تو میں اس کے لئے بالکل تیار ہوں۔اے اللہ !اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تو مجھ سے اس بات سے زیادہ راضی ہوگا کہ میں پانی میں چھانگ نگا کر ڈوب جاؤں تو میں اس کے لئے بالکل تیار ہوں اور میں یہ جنگ صرف تیری وجہ سے لڑر ہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جب میر المقصد تھے کوراضی کرنا ہی ہے تو تو جھے نام اوو محروم نہیں کرے گا۔ ا

حضرت عبداللہ بن عمر د بن عاص فرماتے ہیں کہ میں آج جتنا خیر کاکام کررہا ہوں یہ مجھے حضور کے ساتھ اس سے دوگناکام کرنے ہے اور مجھے حضور کے ساتھ ہمیں آخرت کی ہی تحکیل مطرف المدی جاتے ہمیں آخرت کی ہی تحکیل ہمیں آخرت کی ہی تحکیل ہمیں آخرت کی ہی ہے۔ کے اور میں تحکیل ہمیں تحکیل ہمی

### عبادت میں کو شش اور محنت

#### سيدنا حضرت محمدر سول الله علية كي كوشش اور محنت

حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ہے یو چھاکہ کیا حضور ﷺ (عبادت کے لیئے) کوئی دن مخصوص کیا کرتے تھے ؟ حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں۔آپ کے سارے کام دائمی ہواکرتے تھے لور عبادت کرنے کی جتنی طاقت حضور میں تھی اتنی تم میں ہے کس میں ہوگی ؟ سکے

مفرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے نوا فل میں اتالہا قیام فرمایا کہ آپ سکیاوں بھٹ گئے کس نے عرض کیا کیااللہ تعالی نے آپ کے اسکے بچھلے تمام گناہ معاف نہیں کر دیئے ؟ (اس لئے آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟) حضور نے فرمایا تو کیا پھر میں شکر گزار بندہ نہ بول ؟ جھے اس بارے میں مزید واقعات نماذ کے باب میں آئیں گے۔

الماخرجه ابن سعد (ج٣ ص٣٥٨) واخرجه ابونعيم في العلية (ج ١ ص١٤٣) عن عبد الرحمُن بن ابزى عن عمار بنحوه مختصرا ٢ لم اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص٢٩٧) واخرجه الطبراني عن عبدالله تحوه قال الهيثمي (ج ٩ ص٣٥٧) ورجاله رجال الصحيح ٣ل اخرجه الشيخان كذافي صفة الصفوة (ص٢٧) ٤ لم اخرجه الشيخان كذافي البداية (ج ١ ص ٨٤) عن المغيرة نحوه كذافي البداية (ج ١ ص ٨٤) عن المغيرة نحوه ولاسلام للهندرة السلام للهندرة المعلمة الصفوة (ص٢٠٤) عن المعلمة المحلوم المعلمة ال

## نبی کریم عظیقہ کے صحابہ کی کو شش اور محنت

حضرت زیرین عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ اپنی دادی ہے نقل کرتے ہیں جنہیں رُہیمہ کما جاتا تھا کہ حضرت عثمان ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے اور ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے بس شروع رات میں کچھ دیر آرام کرتے ل

حضرت مجاہد گہتے ہیں کہ حضرت این زیر عبادت میں اس در ہے کو پہنچے جس در ہے کو کوئی نہ پہنچ سکاا کیک مرتبہ اتناز ر دست سلاب آیا کہ اس کی وجہ ہے لوگ طواف نہ کر سکتے تھے لیکن حضرت این زیبر نے تیر کر طواف کے سات چکر پورے کئے۔ کے

ین سرت بن ریبر نے بیر بر حواف نے سات پہر پورے معے۔ که حضر ت دن سلسل بغیر افطار کے حضر ت قطن بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضر ت لئن زیر سات دن مسلسل بغیر افطار کے روزے رکھا کرتے تھے جس کیوجہ ہے ان کی آنتیں خشک ہو جایا کرتی تھیں اور حضر ت عبداللہ بن زیر سات دن مسلسل کھائے پیئے بغیر روزے رکھا کرتے تھے ہیں کہ حضر ت عبداللہ بن زیر سات دن مسلسل روزے رکھا کرتے تھے سے ان دونوں کرتے تھے جب زیادہ اور دیگر صحابہ کرام کے واقعات نماز کے باب میں آئیں گے۔

#### بهادري

سیدنا حضرت محدر سول الله عظی اورآب کے صحابہ کی بہادری

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب نوادہ تخیادہ تخیادہ سے زیادہ تخیادہ سے زیادہ بھادر تھے ایک رات مدینہ والے (کسی آواز کو سن کر) گھیرا گئے تو مصور گولوگ اس آواز کی طرف چل پڑے انہیں سامنے سے حضور والی آتے ہوئے بلے۔ حضور ان سے پہلے آواز کی طرف چل گئے تھے۔ حضور حضر ت ابوطلح کے گوڑ نے کی کو گئی پشت پر سوار تھے۔ آپ کی گردن میں تلوار لئک رہی تھی۔ آپ فرمار ہے تھے ڈرنے کی کو گیات نہیں اور فرمایا ہم نے اس گھوڑ ہے کو سمندر (کی طرح روال دوال) پایا حالا نکہ مشہوریہ تھا کہ بید گھوڑ است اور کمز ورب (حضور کی برکت سے تیز ہو گیا) مسلم میں حضر ت انس کی روایت میں اس طرح ہے کہ ایک مرتب مدینہ میں گھر اہٹ کی بات پیش آئی حضور نے حضر ت ابوطلح ہے مندو بنائی گھر اہٹ کی کوئی حضر ت ابوطلح ہے۔ نظر ضیں آئی اور ہم نے تواس گھوڑ ہے کو سمندر کی طرح پایا اور جب لزائی زور ان پر آئی تو ہم

١ د اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٥٥) واخرجه ابن ابي شيبة نحوه كمافي المنتخب (ج
 ٢ د اخرجه ابن عساكر كذافي المنتخب (ج ٥ ص ٢٢٦)

حضرت او اسحال کہتے ہیں یہ بات میں نے خود سی ہے کہ قبیلہ قیس کے آدمی نے حضر ت براء بن عازب سے پو چھاکہ کیاغ روہ حمین کے دن آپ لوگ حضور علیہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ؟ حضر ت براء نے قرمایا جی ہال لیکن حضور نہیں بھاگ تھے قبیلہ ہوازن والے بوٹ تیر انداز تھے جب ہم نے ان پر حملہ کیا تو انہیں شکست ہوگی تو ہم لوگ مال غنیمت سمیٹنے پر ٹوٹ پڑے اس وقت انہول نے ہم پر تیرول کی بو چھاڑ کر دی میں نے دیکھا خنیمت سمیٹنے پر ٹوٹ پڑے اس وقت انہول نے ہم پر تیرول کی بو چھاڑ کر دی میں نے دیکھا کہ حضور اینے سفید خچر پر سوار ہیں اور اس کی لگام حضرت اور سفیان پر کڑے ہوئے ہیں اور حضور عیانہ فرمار ہے ہیں ان النبی لا کذب ترجمہ : میں نجی برحق ہوں اور بیبات جھوٹ نہیں ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں بول ہے۔ انا ابن عبدالمطلب۔

ترجمہ: میں نبی برحق ہوں اور یہ بات جھوٹ نہیں ہے میں عبدالمطلب کا پوتا ہوں الاور کو ہمت دلانے کے لئے آپ نے اپنے خاندان کا تذکرہ کیا ) خاری کی ایک روایت میں یہ ہے کہ پھر حضورا پنے نچر سے بنچ تشریف لے آئے سے حضر سدرا ﷺ فرماتے ہیں پھر حضور علیہ نیچ تشریف لے آئے اور اللہ سے مدو طلب فرمائی اور یوں فرمائیاانا النبی لا کذب انا بن عبدالمطلب المهم نول نصر ك اس میں یہ اضافہ ہے کہ اے اللہ النی نفر ستازل فرما اور جب الرائی زووں پر آجاتی تو ہم لوگ حضور علیہ کی اوٹ میں اپناچاؤ کیا کرتے تھے اور اس وقت جو حضور کے شانہ بعانہ الر تاوہ سب سے زیادہ بہاور شار ہو تا کی جماد کے باب میں صحابہ وقت جو حضور کے شانہ بعانہ الر تاوہ سب سے زیادہ بہاور شار ہو تا کی جماد کے باب میں صحابہ کرام گی بہادری کے ذیل میں حضر سے میاس، حضر سے معاذئن عمر و، حضر سے ابوء حدرد، حضر سے علی، حضر سے معاذئن عمر و، حضر سے ابوء حدرد، حضر سے علی، حضر سے عمر وین خالد بن ولید، حضر سے عبد اللہ بن ولید کی واقعات گزر ہے جیں۔

ل اخرجه الشيخان واللفظ لمسلم

ل عند احمد والبيهقي كذافي البداية (ج ٦ ص ٣٧)

يّ اخرجه البخاري ورواه مسلم والنسائي في عند مسلم كذافي البداية (ج £ ص ٣٣٨) www.besturdubooks.wordpress.com

### تقو'ى اور كمال احتياط

#### سيدنا حضرت محدر سول الله عليه كالقوى اور كمال احتياط

حضرت شعیب کے دادا (حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص ) فرماتے ہیں کہ حضور علیہ کورات کے وقت اپنی پہلومیں پڑی ہوئی کجھور ملی آپ نے اسے نوش فرمالیالین پھر آپ کو نیند منیں نہ آئی ازواج مطرات میں سے کسی نے حضور سے پوچھایار سول اللہ اُن رات آپ کو نیند منیں آئی حضور نے فرمایا بچھے خیال آیا کہ ہمارے ہاں توصد قد کی کچھوریں بھی تھیں کمیں یہ کچھوران میں سے نہو (اس خیال کی وجہ سے بچھے نیندنہ آئی ) ا

### نبی کریم علی کے صحابہ کا تقوی اور کمال احتیاط

حفرت محمد بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں حفرت او بحر ا علاوہ کو فی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے کھانا کھا کرتے کر دیا ہوان کا قصہ یہ ہے کہ ان کے پاس کھانالایا گیا جے انھوں نے کھانیا پھرا نہیں کسی نے بتلیا کہ یہ کھانا تو حفز ت این نعیمان ؓ لا بے تھے، حضرت ابد بحرائے فرمایاتم نے مجھے ابن نعیمان کے منتریز ھنے کی اجرت میں ہے کھلادیا پھر انھوں نے تے فرمائی کے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیگی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت این نعیمان ٹنی کریم علی کے صحابہ میں سے تھے اور بڑے خوبھورت تھے ، کچھ لو گوں نے ان کے پاس آگر کما کیاآپ کے پاس ایس عورت کا کوئی علاج ہے جس کو حمل نہیں تھمر تا؟ا تھوں نے کہاہےان لوگوں نے یو چھادہ علاج کیاہے؟ حضرت این نعیمان ً نے کہار منتر ہے اے نا فرمان رحم! جیب کر اور خون بہانے کا کام چھوڑ دے ،اس عور ت کوزیادہ بع جننے سے محردم کیا جارہا ہے اے کاش یہ زیادہ بع جننااس نافر مان رحم میں ہوتا یہ عورت حاملیہ ہو جائے یا اے افاقہ ہو جائے ، اس منٹر کے بدلے میں ان لوگوں نے النميں بحری اور کھی ہدیہ میں دیا (یہ واقعہ زمانہ جاہلیت میں پیش آیا تھا) حضر ت ائن تعیمان ًا اس میں سے کچھ لے کر حضرت ابد بحر کی خدمت میں آئے حضرت ابد بحر ہے اس میں ہے کچھ کھالیا (پھران کواس واقعہ کا پید چلا) تو کھانے ہے فارغ ہو کر حضرت ایو بحرا مٹھے اور جو کچھ کھایاوہ سب نے کر دیااور پھر فرمایاآپ نوگ ہمارے پاس کھانے کی چیز لے آتے ہواور میں بتاتے بھی نہیں کہ یہ چیز کمال سے آئی ہے؟ سل

۱ ـ اخرجه احمد عن عموو بن شعیب عن ابیه عن جده و تفود به احمد و اسامة بن زید هوالهیشمی من رجال مسلم کذافی البدایة (ج ۳ ص ۵۹) ۳ ـ عند البغوی قال۱۱۱۱۱۵ کشیر ۱۱۵۵ هفتری گذافی البلک تا با ۱۲۵۷ ها ۱۳۱۱۸۷۳)

حضرت ذید بن ارقم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بحر صدیق کا ایک غلام تھا جو مقررہ مقدار میں کما کر انہیں دیا کر تا تھا ایک رات وہ بچھ کھانا لؤیا حضرت ابو بخر نے اس میں سے ایک لقمہ نوش فرمالیا غلام نے عرض کیا کہ آپ ہر رات دریافت فرمایا کرتے تھ (کہ کہال سے کما کر لائے ہو؟) لیکن آن رات آپ نے بچھ سے نہ پوچھ سکا اب ہتاؤیہ کھانا کمال سے لائے ہو؟ اس نے کما میں ذمانہ کی شدت کی وجہ سے نہ پوچھ سکا اب ہتاؤیہ کھانا کمال سے لائے ہو؟ اس نے کما میں ذمانہ انحوں نے بچھے بچھ دیے کا وعدہ کیا تھا آن میرا گزراد حرکو ہوا تو ان کے ہاں شاد کی ہورہی مقی، انحوں نے بچھے یہ دیا حضر ت ابو بخر نے فرمایا تم تو بچھے ہلاک کرنے گئے تھے اس کے بعد طلق میں انگلی ڈال کرنے کر فرمایا تم تو بچھے ہلاک کرنے گئے تھے اس کے بعد طلق میں انگلی ڈال کرنے کر فرمایا نے ہو سکتی ہے انحوں نے پائی کا بہت بوا پیلہ منگوایا اور پائی پی کرنے فرمائے رہے یہاں تک کہ مشکل سے وہ لقمہ نکا لا کسی بیالہ منگوایا اور پائی پی کرنے فرمائے رہے یہاں تک کہ مشکل سے وہ لقمہ نکا لاکسی نے عرض کیا اللہ کی نے دمنور عیافتی ہی رہ و کرمایا کہ اگر میر کی جان کے ساتھ بھی یہ لقمہ نکا تو بھی میں اس کو نکا تا میں نے حضور عیافتہ سے سانے کہ جو بدن حرام مال سے پرورش یا ہے آگ اس کے لئے بہتر آگے میں یہ بی جھے یہ ڈر ہوا کہ میر سبدن کا کوئی حصہ اس لقمہ سے پرورش یا ہے آگ اس کے لئے بہتر ہے بچھے یہ ڈر ہوا کہ میر سبدن کا کوئی حصہ اس لقمہ سے پرورش یا ہے آگ اس کے لئے بہتر ہے بچھے یہ ڈر ہوا کہ میر سبدن کا کوئی حصہ اس لقمہ سے پرورش یا ہے آگ اس کے لئے بہتر ہے بچھے یہ ڈر ہوا کہ میر سبدن کا کوئی حصہ اس لقمہ سے پرورش یا ہے آگ اس کے لئے بہتر ہے بچھے یہ ڈر ہوا کہ میر سبدن کا کوئی حصہ اس لقمہ سے پرورش یا ہے آگ اس کے لئے بہتر ہے بچھے یہ ڈر ہوا کہ میر سبدن کا کوئی حصہ اس لقمہ ہی دورش یا ہے آگ اس کے لئے بہتر

حضرت زیدین اسلم کمنے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ دودھ نوش فر مایا جو انہیں بہت پند آیا جن صاحب نے پلیا تھاان سے دریافت فر مایا کہ تمہیں یہ دودھ کمال سے ملا؟ انہوں نے بتایا کہ بین فلال پائی پر گیا تھاوہاں صدقہ کے جانور پائی پینے آئے ہوئے تھے ان لوگوں نے ان جانوروں کا دودھ ذکال کر ہمیں دیا ہیں نے اپنے اس مشکیزہ میں وہ دودھ ڈال لیا یہ سن کر حضرت عمر نے منہ میں انگلی ڈال کر وہ سار ادودھ نے کر دیا کہ حضرت مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں تقوی اور احتیاط سکھنے کے لئے ہم لوگ ہر وقت حضرت عمر کے ساتھ سکھر سے تھے۔ سی

حضرت شعبی کتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب ؓ ایک دن کو فہ میں باہر لکلے اور ایک دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے پانی انگا تواندرے ایک لڑکی لوٹا اور رومال لیکر نکلی

لَ اخرجه ابو نعيم في الحلية ( ١ ص ٣١) قال ابو نعيم ورواه عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عن ابيه عن عائشة تحوه والمنكدر عن ابيه عن جابر تحوه انتهى وقال ابن الجوزى في صفة الصفوة (ج ١ ص ٩٥) وقد اخرج البخارى من افراده من حديث عائشة طرفا من هذا الحديث انتهى واخرج الحسن بن سفيان والد نيورى في المجالسة عن زيد بن ارقم رضى الله عنه نحوه كما في المنتخب (ج ٢ ص ٣٦٠) لم اخرجه مالك والسبيقى كذافي المنتخب (ج ٢ ص ٣٦٠)

آپ نے اس سے پوچھااے لڑکی! یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کمافلال در ہم پر کھنے والے کا ہے توآپ نے فرمایا میں نے حضور ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سامے کہ در ہم پر کھنے والے کے کنویں سے یانی نہ پینالور فیکس وصول کرنے والے کے سایہ میں ہر گزنہ پیٹھنا۔ کے

حضرت یخی بن سعید کتے ہیں کہ حضرت معاذبی جبل کے دومیویاں تھیں ان میں سے جس کی باری کا دن ہو تااس دن دوسری کے گھر ہے وضونہ کرتے پھر دونوں ہویاں حضرت معاذبی جبل کی باری کا دن ہو تااس دن دوسری کے گھر ہے وضونہ کرتے پھر دونوں ہویاں حفول کا ایک معاذ کے ساتھ ملک شام گئیں اور وہال دونوں اسمی ہو کی سالور اللہ کی شان دونوں کا ایک بی دن آتال ہوالوگ اس دن بہت مشغول سے اس لئے دونوں کو ایک بی قبر میں د فن کیا گیا۔ حضرت معاذبی جبل کی دوبیویاں تھیں جب ایک کے پاس ہوتے تو دوسری کے کہتے ہیں کہ حضرت معاذبی جبل کی دوبیویاں تھیں جب ایک کے پاس ہوتے تو دوسری کے ہاں سے پانی بھی نہ پیتے۔ سے حضرت طاوس کہتے ہیں کہ میں اسبات کی گوابی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ایک عباس میں گوابی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت عمر کو گوابی دیتا ہوں کہ میں نے دخترت عمر کو گوابی دیتا ہوں کہ میں نے ان سے پو چھاکیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر نے عرفات میں گوڑے خرمایا؟ حضرت این عباس کی اس احتباط کی دجہ سے فرمایا) کو گھر حضرت این عباس کی اس احتباط سے بہت جران ہوئے۔ سے

# اللدير توكل

#### سيدنا حضرت محمدر سول الله عظفة كالتوكل

حفزت جلا فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے ساتھ غزوہ بحد میں گیاجب حضور وہال سے واپس ہوئے تو دو پسر کے وقت ایک ایک وادی میں پنچ جس میں کانے دار در خت بہت سے وہاں حضور ﷺ اور صحلبہ نے آرام کیاور صحلبہ در ختوں کے سائے میں ادھر ادھر بھیل گئے۔ حضور بھی ایک در خت کے ساب میں آرام فرمانے گئے اور حضور نے اپنی تلوار اس در خت پر لئکادی۔ ہم سب سوگئے کہ اچا مک حضور ﷺ نے ہمیں بلایا ہم آپ کی خدمت میں در خت پر لئکادگہ ہم سب سوگئے کہ اچا مک حضور ﷺ نے ہمیں بلایا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تودیکھا کہ ایک دیماتی آپ کے پاس پیٹھا ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا اس نے ہا تھ

میں ننگی تلوار ستی ہوئی تھی اس نے مجھ سے کھاآپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کھااللہ ، پھر اس نے تلوار کو نیام میں رکھ دیالور بیٹھ گیالور حالا نکد اس نے حضور کو قتل کرنے اراد ہ کر لیاتھالیکن حضور ﷺ نے اسے کوئی سز ادنیدی۔لہ

حفرت جاہر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ تحارب اور علفان سے خلہ مقام پر جنگ کر رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے مسلمانوں کو عفلت میں دیکھا تو ان میں سے ایک آدی جس کا نام غورت بن حارث تھاوہ آیااور کلوار لے کر حضور کے سر پر کھڑے ہو کر کہنے لگاآپ کو مجھ سے کون چائے گا؟ حضور نے فرمایاللہ ایہ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے تکوار نیجا گا گاآپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کماآپ ٹکوار کہ بہترین لینے والے بن جائے یعنی مجھے معاف کر دیں۔ حضور نے فرمایا کیا تم اس کی گوائی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس نے کما نہیں البتہ میں آپ سے یہ عمد کر تاہوں کہ میں بھی بھی آپ سے نہیں لڑوں گااور جولوگ آپ سے لڑیں گے ان کا بھی ساتھ نہیں دوں گا چنانچہ حضور نے اسے بہترین بی بھر حضر سے جائز ہے کہا تھا نہیں اور کا چنانچہ حضور نے اسے جھوڑ دیا اس نے اپنی سے آدی ہے پاس سے آرہا ہوں جو گوگوں میں سے بہترین ہیں بھر حضر سے جائز نے آگے نماز خوف کاذکر کیا۔ کہ

# نبی کریم علی کے صحابہ کا تو کل

حضرت یعلی بن مرہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت علی مسجد تشریف لے گئے اور وہال وہ نقل نماز پڑھنے گئے ہم نے وہال جاکر پہرہ دینا شروع کر دیا جب حضرت علی نماز سے فارغ ہو گئے تو دہ ہمارے پاس تشریف لاے اور فرمایا تم لوگ یمال کیوں پیٹھے ہوئے ہو ؟ ہم فارغ ہو گئے تو دہ ہمارے پاس قشریف الاے اور فرمایا آسان والوں سے پہرہ دے رہے ہویا زمین والوں سے بہرہ دے رہے ہویا زمین والوں سے ؟ ہم نے کماز مین والوں سے انہوں نے فرمایا زمین پر اس وقت تک کوئی چیز ہو نمیں سکتی جب تک آسان میں اس کے ہونے کا فیصلہ نہ ہو جائے اور ہر انسان پر دو فرشتے ہو نمیں سکتی جب بلا کو اس سے دور کرتے رہتے ہیں اور اس کی حفاظت کا بردا مضبوط انظام ہم جب میر کی موت کا وقت آجائے گا تو انتظام ہم سے ہٹ جائے گا اور آدمی کو ایمان کی طاوت جب میر کی موت کا وقت آجائے گا تو انتظام ہم سے ہٹ جائے گا اور آدمی کو ایمان کی طاوت اس وہ تک نمیں مل سکتی جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو پچھ اچھا پار اسے بہنچا ہے وہ اس سے خطا کرنے والا نمیں تھا اور جو اس سے خطا کر نے والا نمیں تھا اور ہو اس سے خطا کر گیا وہ اسے بہنچنے والا نمیں تھا سے حضرت قادہ فرماتے ہیں جب حضرت علی گی زندگی کی آخری رات آئی تو آنہیں قرار نمیں تھا رکھی اندر جاتے بھی باہر) گھر والوں کو خطرہ محسوس ہوا (ان کے ساتھ پچھ ہونہ جائے) تو (بھی اندر جاتے بھی باہر) گھر والوں کو خطرہ محسوس ہوا (ان کے ساتھ پچھ ہونہ جائے) تو (بھی اندر جاتے بھی باہر) گھر والوں کو خطرہ محسوس ہوا (ان کے ساتھ پچھ ہونہ جائے) تو

١ ـ اخرجه الشيخان ٢ ـ عند البهقي كذافي البداية (ج ٤ ص ٨٤)

انہوں نے بیبات ان کی خدمت ہیں خداکا واسطہ دے کر عرض کی انہوں نے فرمایا ہربندے کے ساتھ دو فرشتے مقرر ہیں کہ جب تک تقدیر کے لکھے ہوئے کا وقت نہ آجائے اس وقت نک وہ ہر بلااس بندے سے دور کرتے رہتے ہیں اور جب تقدیر کا دقت آجا تا ہے تو پھر وہ دونوں فرشتے اس کے اور تقدیر کے در میان سے ہٹ جاتے ہیں پھر حفرت علی مجد تشریف لے گئے جمال انہیں شہید کر دیا گیا لہ حفرت ابو مجلو کتے ہیں کہ قبیلہ مراد کے ایک آدمی حضرت علی کی خدمت میں اس علی کے پاس آئے۔ حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے نماذ کے بعد حضرت علی کی خدمت میں اس نے عرض کیا کہ قبیلہ مراد کے پچھ لوگ آپ کو قبل کرنا چاہتے ہیں اس لئے آپ اپنی حفاظت نے عرض کیا کہ قبیلہ مراد کے پچھ لوگ آپ کو قبل کرنا چاہتے ہیں اس لئے آپ اپنی حفاظت کو انتظام کرلیں حضرت علی نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے مقرر ہیں جو ہر اس بلا سے اس کی حفاظت کرتے ہیں جو اس کے مقدر میں لکھی ہوئی نہ ہوا در تقدیر کا جب وقت آجا تا ہو یہ مضبوط ڈھال ہے تا حضرت علی گئی نہ الی کثیر اور دیگر حضرات کتے ہیں کہ حضرت علی گئی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ہم آپ کا پہر ہ نہ دیں ؟ حضرت علی نے فرمایا ہر آدمی کی موت اس کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ہم آپ کا پہر ہ نہ دیں ؟ حضرت علی نے فرمایا ہر آدمی کی موت اس کا کیر دے رہی ہے۔ سے

حضرت جعش کے والد حضرت محمد کھے ہیں کہ دوآد می حضرت علی ہے اپنے جھڑ ہے کا فیصلہ کروائے آئے حضرت علی ہے اپنے جھڑ ہے کا فیصلہ کروائے آئے حضرت علی ان دونوں کولے کر ایک دیوار کے نیچے بیٹھ گئے تو ایک آد می نے کہا اے امیر المومنین ! ہے دیوار گرنے وائی ہے انہوں نے فرمایا اپناکام کرواللہ ہماری حفاظت کے لئے کافی ہے پھر ان دونوں کی بات من کر فیصلہ فرمایا اوروبال سے کھڑے ہوئے پھر وہ دیوار گرگئے۔ ہم

حضرت اوظید کمتے ہیں کہ حضرت عبداللہ مرض الوفات میں جتما ہوئے تو حضرت عثان عن عفان ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور فرمایا آپ کو کیا شکایت ہے؟ حضرت عبداللہ فی عمان ہے گنا ہول کی شکایت ہے حضرت عثان نے فرمایا آپ کیا جا ہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ فی مار کیا ہوں کی شکایت ہے حضرت عبداللہ فی نے کمامیں آپ کے لئے طبیب کونہ بلالاوں؟ حضرت عبداللہ نے کما کیا میں آپ کے جمعہ مارکیا ہے حضرت عبداللہ نے مان اللہ میں آپ کے فیان نے کماکیا میں آپ کے فیان نے کماکیا میں آپ کے حضرت عبداللہ نے کماکیا میں آپ کے معرف عبداللہ نے کماکیا آپ کو میری بیٹیوں پر فقر کا ورب ؟ حضرت عبداللہ نے مان گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کیا آپ کو میری بیٹیوں پر فقر کا ورب ؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کیا آپ کو میری بیٹیوں پر فقر کا وربے؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو میری بیٹیوں پر فقر کا وربے؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو میری بیٹیوں پر فقر کا وربے؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو میری بیٹیوں پر فقر کا وربے ویہ فرماتے ہوئے سالے کہ وہ ہر رات سورت واقعہ پڑھ لیا کریں بیٹیوں پر فقر کا وربے کو ویہ فرماتے ہوئے سال

د. عندابی دائود ابن عساکر ایضا ۲ عندابن سعد و ابن عساکر کذافی الکنز (ج
 ۱ عندابی نعیم فی الحلبیة (ج ۱ ص ۸۵)

ہے کہ جوآدی ہر دات سورت واقعہ پڑھے گااس پر مجھی فاقد نہیں آئے گا (لہذا عطیہ کی ضرورت نہیں ہے) لیماریوں پر صبر کرنے کئے نوان میں حضرت او بحر صدیق اور حضرت او الدر داء گا ابیائی قصہ گزرچکا ہے البتدال میں سورت واقعہ کاذکر نہیں ہے۔

## تقترير يراور الله ك فيطلح يرراضي رمنا

حضرت عرص فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری صبح کس حالت پر ہوتی ہے۔ میری پندیدہ حالت پر ہوتی ہے یا تا پندیدہ حالت پر کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جو میں پندیدہ حالت پر کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جو میں پند کر رہا ہوں اس میں خیر ہے یا جو بجھے بیند نہیں ہے اس میں خیر ہے کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ محصر فقر مالداری سے اور شماری صحت سے ذیادہ محبوب ہے حضرت علی نے فرمایا اللہ تعالی الدور پر رحم فرمائے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی بھی اللہ تعالی پر بھر وسہ کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو حالت بھی اس کے لئے پند فرماتے ہیں وہ خیر ہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ جو حالت کی بھی تمنانہ کرے گا اور یہ کیفیت رضا بر قضا کے مقام کا آخری در جہے۔ سک

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جواللہ کے فیصلہ پرراضی ہو گا تواللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو ہو کر رہے گالیکن اسے (اس پر راضی ہونے کی دجہ سے )اجر ملے گااور جو اس پر راضی نہ ہو گا تو بھی اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گالیکن اس کے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے۔ جم

حضرت عبدالله عن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر آدمی آسبات کی تمنا کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں گزارے کے حالات میں کاش وہ دنیا میں گزارے کے حالات میں انسان کا نقصان تب ہو تا ہے جب ان حالات پر دل میں غصہ اور رنج ہواور تم میں سے آیک آدمی ایسے منہ میں انگارہ اتنی دیرر کھے کہ وہ بھو جائے یہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ جس کام کے لئے اللہ نے ہوئے کافیصلہ کرر کھا ہے اس کے بلاے میں وہ یہ کے کہ کاش بینہ ہوتا ہے۔

### تقوى

#### حضرت کمیل بن زیاد رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت علی بن ابلی طالب ؓ کے ساتھ

١ اخرجه ابن عساكر كذافي التقسير ابن كثير (ج ٤ ص ٢٨١) ٢٠ اخرجه ابن المبارك
 وابن ابي الدنيا في الفرج والعسكري في المواعظ كذافي الكنز (ج٢ ص ١٤٥)

٣ َ آخرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٤٥) ك. اخرجه ابن عساكو كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٤٥) هـ اخرجه ابو نعيم في الحلينية (ج١ ص ١٣٧) باہر نکلا جب آپ قبر ستان پہنچے تو قبروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے قبروالو! اے پر انے ہو جانے دالو! اے وحشت دالو! تمہارے ہاں کے کیا حالات ہیں؟ ہمارے ہاں کے حالات تو یہ بیں کہ (تمہارے بعد تمہارے) مال تقسیم کر دیئے گئے اور پیج بیٹیم ہو گئے اور تمہاری بیویں نے اور خاوند کر لئے تو یہ ہیں ہمارے ہاں کے حالات۔ تمہارے ہاں کے حالات کیا ہیں؟ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے کمیل! اگر انہیں جو اب دینے کی اجازت ہوتی تو یہ جو اب میں کہتے کہ بہترین تو شہ تقوی ہے پھر حضرت علی دونے لگے اور فرمایا اے کمیل! قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت تمہیں اس کا پیتہ چلے گا۔ ا

حضرت قیس بن الی حادم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایاتم لوگ تقوی کے ساتھ ا عمل کے قبول ہونے کازیادہ اہتمام کرو کیونکہ تقوی کے ساتھ کیا گیا عمل تھوڑا نہیں ہوتا اور جو عمل قبول ہوجائے وہ تھوڑا کیسے شار ہو سکتا ہے ؟ نے حضرت عبد خیر ہے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا تقوی کے ساتھ کیا گیا عمل تھوڑا شار نہیں ہوتا اور جو عمل قبول ہوجائےوہ تھوڑا کسے شار ہو سکتاہے ؟ ساتھ

حضرت الى بن كعب فرماتے ہيں كہ تم ميں سے جوآد مى اللہ كے لئے كوئى چيز چھوڑے گااللہ تعالى اسے اس سے بہتر چيز وہاں سے عطا فرمائيں گے جمال سے ملنے كا اسے گمان نہ

<sup>1</sup> ــ اخرجة الدنيوري وابن عساكر كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٤٢)

<sup>.</sup> ٢٠ اخرجه ابو نعيم في الجلية وابن عساكر (ج ١ ص ٢١١) لل عند ابي نعيم في الحلية وابن ابي الله المنظمة وابن المن المنظمة وابن المنظمة وابن المنظمة وابن المنظمة وابن المنظمة والمنظمة ول

حياة الصحابة أر دو (جلد دوم)

ہو گااور جواس باریمیں سستی کرے گااور چیز کواس طرح لے گاکہ کسی کو پیعۃ نہ چل سکے تو اللہ اس پر اس سے زیادہ سخت مصیبت وہاں لے آئیں گے جمال سے مصیبت کے آنے کا اے گمان بھی نہ ہو گا۔

#### الله تعالى كاخوف اور ڈر

### سيدنا حضرت محدر سول الله عظية كاخوف

حضرت الن عباس فرماتے ہیں کہ

کیایار سول اللہ! میں ویکھ رہا ہوں کہ آپ ہوڑھے ہوگئے ہیں (پچھ کمزوری کے آثار نظر آنے

لگ گئے ہیں )آپ نے فرمایا مجھے سورت ہود، سورت واقعہ، سورت مرسلات، سورت عم

یتاء لون اور سُوگا اوا استم کورت نے ہوڑھا کر دیا کے جہتی میں یہ روایت ہے کہ حضرت

السعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیایار سول اللہ !آپ پر بوھائے کے آثار

بہت جلد ظاہر ہوگئے حضور نے فرمایا مجھے سورت ہود اور اس جیسی اور سور تول واقعہ، عم

یشیالون اور اذا الشمس کورت نے فرمایا مجھے سورت ہود اور اس جیسی اور سور تول واقعہ، عم

حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ حضور علیہ نے فرمایا میں کیسے خوشحال اور مزے وار زندگی والا ہو سکتا ہوئی جبکہ صور پھو تکنے والا صور منہ میں لے چکا ہے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے اور کان لگائے انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے صور پھو تکنے کا عظم دیا جاتا ہے؟ مسلمانوں نے عرض کیایار سول اللہ اب کیا پڑھاکریں؟ حضور نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الو کیل علی اللہ تو کلنا پڑھاکرو۔ کے

حفرت الن عمر فرمات میں کہ حضور عظیہ نے ایک قاری کویہ آیت پڑھتے ہوئے سناان لدینا انکالا و جعبما (سورت مزمل آیت ۱۲) ترجمہ " ہمارے یمال بیزیال ہیں اور دوزخ ہے "یہ س کر حضور کیے ہوش ہو گئے۔ ھ

## نی کریم علیہ کے صحابہ کاخوف

حضرت سمل بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نوجوان کے دل میں اللہ کا ڈر انٹازیادہ پیدا ہو گیا کہ جب بھی اس کے سامنے جنم کاذ کر ہو تاوہ رونے لگ جا تااور اس کی کیفیت کا اتنا

اخرجه ابن عساكر كذافي الكنز ( ٢ ص ١٤٢) الله اخرجه البهقي ٢ ي كذافي البداية ( ٣ ص ١٤٠)
 البداية (ج ٢ ص ٥٩)
 ٣ اخرجه ابن النجار كذافي الكنز ( ٤ ص ٤٣)

لَى اخرجه الحاكم وقال صحيح الاسناد واليهقى من طريقه كذافي الترغيب (ج ٥ (٢٢٣) لا اخرجه ابن ابي الدنيا وابن قدامة كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٤٤) لل اخرجه المحاكم وصححه كذا في الترغيب (ج ٥ ص ١٩٤) وصححه كذا في الترغيب (ج ٥ ص ١٩٤) في اخرجه المهقى كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٤٥) www.besturdubooks.wordpress.com

تعالی جمال سختی اور شکی کی آیت ذکر کرتے ہیں وہاں اس کے قریب ہی نرمی اور وسعت کی آیت بھی ذکر کرتے ہیں وہاں اس کے قریب آیت بھی ذکر کرتے ہیں اور جمال نرمی اور وسعت کی آیت ذکر کرتے ہیں وہاں اس کے قریب ہی ختی اور شکی کی آیت بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ مومن کے دل ہیں رغبت اور ڈر دونوں ہوں اور (بے خوف ہوکر) اللہ سے ناحق تمنا تمیں نہ کرنے لگے اور (ناامید ہوکر) خود کو ہلاکت میں نہ ڈال دے لیہ اور خلفاء کے خوف کے باب میں حضرت او بحر اور حضرت عمر کے خوف کے قصے گزر سے جیس ہیں۔

حضرت عبدالله بن رومی گئے ہیں کہ جھے بیبات پینی ہے کہ حضرت عثالیؓ نے فرمایااً گر مجھے جنت اور دوزخ کے در میان کھڑ اکر دیا جائے اور مجھے معلوم نہ ہو کہ دونوں میں سے کس طرف جانے کا حکم ملے گا تو اس بات کے جانے سے پہلے ہی مجھے راکھ بن جانا پہند ہوگا کہ دونوں میں سے کس طرف مجھے جانا ہے۔ کے

حضرت او عبیدہ بن جرائ فرماتے ہیں کاش میں مینڈھا ہوتا میرے گھروالے مجھے ذک کرتے پھر گوشت کھا لیتے اور میرا شوربائی لیتے۔ حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کاش میں ایک شلہ پر پڑی ہو گی راکھ ہوتا جسے آند تھی والے دن ہوااڑا دیتی سل حضرت قادہ گئے ہیں کہ حضرت عبداللہ کتے ہیں کہ مجھے بیات پیچی ہے کہ حضرت عمران بن حصین نے فرمایکاش میں راکھ ہوتا جے ہوائیں اڑالے جا تیں۔ سک

حفرت عام بن ممروق کتے ہیں کہ حفرت عبداللہ کے سامنے ایک آدمی نے کہا جھے صرف این بات پند نہیں ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤل جن کودائیں ہاتھ میں اعلیٰ نامے ملیں گے بعد مجھے تو مقربین میں سے ہو فازیادہ پند ہے۔ حفرت عبداللہ نے فرمایا یہاں تو ایک آدمی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جائے (باتھ اسے بالکل ہی ختم کر دیا جائے اس سے وہ اپنی ذات مراد لے رہے تھ (اپنے کو تواضعا جنت کا مستحق نہیں سجھتے تھے ) ہے حضرت حسن کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹنے فرمایا اگر مجھے جنت اور جنم کے در میان کھڑ اگر کے یہ کہا جائے کہ تم پسند کر لوچا ہے جنت اور جنم میں سے کسی میں چلے جاؤ چا ہے راکھ بن جاؤ تو میں راکھ بن جانے کہ کم پسند کر لوچا ہے جنت اور جنم میں سے کسی میں چلے جاؤ چا ہے راکھ بن جاؤ تو میں راکھ بن جائے کہ کر پیند کر وں گا۔ ل

لَ اخرجه ابو الشيخ كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٤٤)

اخرجه ابو نعیم فی الجلیه (ج ۱ ص ۳۰) واخرجه ایضا احمد فی الزهد عن عثمان مثله
 کما فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۰) لل اخرجه ابن عساکر کذافی المنتخب (ج ۵ ص ۷٤)
 واخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۲ ۱۶) عن قتاده عن ابی عبیدة تحوه

حفرت او ذرائے فرمایا اللہ کی قتم اجو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو تو تم اپنی ہو ہوں سے بے تکلف نہ ہو سکواور تمہیں استر ول پر سکون نہ طے اللہ کی قتم امیری آر ذو ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ بجھے در خت بناتے جے کاٹ دیا جا تا اور جس کے پھل کھا گئے جاتے لہ حضرت حزام من حکیم گئے تیں کہ حضرت او الدر داء نے فرمایا کہ تم نے جو پچھ مرنے کے بعد دیکھنا ہے اگر تمہیں اب اس کا یقین ہو جائے تو نہ مزے لے کر کھانے کھا واور نہ مزے لے کر پچھ ہواور نہ مزے لے کر پچھ ہواور نہ مزے لے کر پچھ ہواور نہ کھر ول کے سائے میں بیٹھ سکو باتھ میدانوں کی طرف نکل جاؤا ہے سینوں کو بیٹ بیٹ کر اس کا پھل کھا اپنی جانوں پر روتے رہواور میکن آر ذو ہے کہ کاش میں در خت ہو تا جے کاٹ کر اس کا پھل کھا لیا جاتا تا حضرت او در داء فرماتے ہیں میری آر ذو ہے کہ کاش میں اپنے گھر والوں کا مینڈھا ہو تا ان کا کوئی مہمان آتا اور وہ میری رگ وں پر چھری پچھری پچھر کر جھے ذرج کر لیتے خود بھی گوشت ہو تا ان کا کوئی مہمان کو بھی کھلاتے سے حضرت عبد اللہ ن عمر فرماتے ہیں میری آر ذو ہے کہ کاش میں بدوالاستون ہو تا ہے۔

تعفرت طاوئ کتے ہیں کہ حضرت معاذین جبل ہمارے علاقے میں تشریف لائے تو ہمارے بروں اور لکڑیوں کو جمع کر کے ہمارے بروں نے ان سے کہا کہ اگر آپ ارشاد فرما کمیں توان پھر وں اور لکڑیوں کو جمع کر کے آپ کے لئے ایک مسجد براہ میں انہوں نے فرمایا جمھے اس بات کا ڈر ہے کہ کمیں قیامت کے دن اس مسجد کواپنی پشت پر اٹھانے کا جمھ مکلف شدمادیا جائے۔ ہے

حضرت ما فق کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر الحجہ کہ اندر تشریف لے گئے تو میں نے سنا کہ وہ سجدے میں پڑے ہوئے یہ کہ رہے تھے (اے اللہ) تو جانتا ہے کہ صرف تیرے ڈرکی وجہ سے میں نے قریش سے اس دنیا کے بارے میں مزاحمت نہیں کی لاحضرت او حاذم اللہ عنما کا ایک عراقی آدمی پر گزر ہوا جو ذمین پر بے ہوش فرماتے ہیں کہ جضرت ابن عررضی اللہ عنما کا ایک عراقی آدمی پر گزر ہوا جو ذمین پر بے ہوش پڑا ہوا جا اللہ عنما کا ایک عراقی آدمی پر گزر ہوا جو ذمین پر میان ہوا؟ اوگوں نے بتایا کہ جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جا تا ہے تو اس کی سے حالت ہو جاتی ہے انہوں نے فرمایا ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن ہم تو بے ہوش ہو کر زمین پر نہیں گرتے ہے

حفرت شدادین اوس انصاری جب بستر پر لیٹنے تو کروٹیں بدلنے رہتے اور ان کو نیند نہ آتی اور یوں فرماتے اے اللہ! جنم نے میری نینداڑ ادی پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے

لى اخرجه ابو نعيم في الحليبة (ج ١ ص ١٦٤) س

لّ اخرجه ابو تعیم فی الحلیمة (ج 1ص ۲۱٦) فج عند ابن عساكر كمافي الكنز (ج ٢ ص ١٤٥) ﴿ اخرجه ابن سعد ( ج ٤ ص ١٢)

ل اخرجه ابو نعيم في الجلبية (ج ١ ص ١٣٦)

ا اخرجه ابو نعيم في الحليدة رج ( عي Yww.besturdoooks.wordb) عدال (Www.besturdoooks.wordb)

اور صبح تك اس مين مشغول رہتے ل

حضرت عروین سلم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایاللہ کی قتم امیری آرزوہے کہ کاش میں کوئی در خت ہوتی۔ اللہ کی قتم امیری آرزوہے کہ کاش میں مٹی کا فرصیا ہوتی۔ اللہ کی قتم امیری آرزوہے کہ کاش میں مٹی کا فرصیا ہوتی۔ اللہ ک قتم امیری آرزوہے کہ کاش اللہ نے جھے پیدائی نہ کیا ہوتا کے حضرت این عباس آئے اور ان کی تعریف حضرت عائش کے کہ اے دسول اللہ کی زوجہ محتر مہ آآپ کو خوشخبری ہو۔ حضور علیا ہے نہاں کی خدمت میں کا اور آپ کی (تمت زتاہے) براء ت آسان سے علاوہ اور کسی کنواری عورت سے شادی نمیں کی اور آپ کی (تمت زتاہے) براء ت آسان سے اتری تھی۔ این میں سامنے سے حضرت ائن نیر عاضر خدمت ہوئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا سے عبد اللہ بند نہیں ہے کہ آج میں کسی سے عبد اللہ بن عباس میری تمنا تو ہے کہ کاش میں بھولی ہر کی ہو جاتی۔ سے اپنی تعریف سنوں۔ میری تمنا تو ہے کہ کاش میں بھولی ہر کی ہو جاتی۔ سے اپنی تعریف سنوں۔ میری تمنا تو ہے کہ کاش میں بھولی ہر کی ہو جاتی۔ سے

#### الله کے خوف سے رونا

## سيدنا حضرت محمدر سول الله عظية كارونا

حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور علی ہے جھ سے فرملیا مجھے فرآن بڑھ کرسناؤ میں نے عرض کیا میں آپ کو قرآن سناوں حالا نکہ قرآن تو خودآپ پر نازل ہواہ۔ حضور نے فرملیا میر ادل چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے قرآن سنوں۔ چنانچہ میں نے سورت نساء پڑھنی شروع کردی اور جب میں فکی فؤ لا آج شھیلا آگر جننا بلک علی فؤ لا آج شھیلا (سورت الساء آیت اس) پر بہنچاتو حضور نے فرملیاس کرو میں نے آپ کی طرف دیکھا توآپ کی آگھیں آنسو میلائی تھیں میں حضور علی تھے کے دونے کے بعض واقعات نماز کے باب میں آئیں گے۔

## نبی کریم علیہ کے صحابہ کارونا

حضرت او ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اَفَعِن هٰذَا الْحَلِیْتِ تَعْجَدُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَهْكُوْنَ (سورت الْجُم آیت ۹ ۲۰۰۵) ترجمہ "سوكيا (ایسے خوف كی باتیں سن كر بھی) تم لوگ اس كلام (الى) سے تجب كرتے ہواور ہنتے ہواور (خوف عذاب سے) روتے نہیں ہو" تواصحاب صفہ انتاروئے كہ آنوان كے رضاروں پر بھنے لگے حضور نے جب اُن

ل اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٢٦٤)

<sup>🏅</sup> اخرجه ابن سعد (ج ۸ ص ۷۴) 💎 💆 عند ابن سعد ايضا.

<sup>£</sup> اخرجه البخاري كذَّافي البداية (ج ٢ص ٩٥)

کے رونے کی ہلکی ہلکی آواز سنی توآب بھی ان کے ساتھ روپڑے آپ کے رونے کی دجہ ہے ہم بھی روپڑے آپ کے رونے کی دجہ ہم بھی روپڑے آپ میں داخل نہیں ہوگا اور جو کھی روپڑے گیر حضور نے فرمایا جو اللہ کے ڈر سے روئے گاوہ آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر تم گناہ نہ کرو (اور استغفار کرتا جھوڑدو) تو اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گاجو گناہ کریں گے (اور استغفار کریں گے) اور اللہ ان کی مغفرت کریں گے۔ کہ

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علی نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ وَفُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَادَةُ (سورت بقر مالی جرائی کہ حضور علی نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ فرمایا کہ جہنم میں ایک ہزار سال تک آگ جلائی گئی یمال تک کہ وہ سفید ہو گئی پھر آیک ہزار سال کہ جہنم میں ایک ہزار سال تک آگ جلائی گئی یمال تک کہ وہ سفید ہو گئی پھر آیک ہزار سال اور جلائی گئی سمال تک کہ وہ کالی ہو گئی۔ اب یہ آگ کالی اور تاریک ہے اس کا شعلہ بھی نمیں بھتا حضور کے سامنے ایک سامنے ایک سامنے ایک سامنے ایک سامنے ایک میں دونے والے کون ہیں ؟ حضور نے فرمایا یہ حبشہ کے ہیں اور حضور نے اس کی تعریف کی مصرت جرائیل نے کہا اللہ تعالی فرمارہے ہیں میری عزت اور میرے جلال کی قسم اعرش پر میرے بند ہونے کی ہیں جنت میں میرے ڈرسے روئے گی ہیں جنت میں ایسے خوب ہناؤل گا۔ کے

حضرت قیس بن ابنی حازمؓ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے آیا تو حضرت ابو بڑا کے قائم مقام بن چکے تھے پہلے توانہوں نے اللہ کی خوب تعریف بیان کی اور چرخوب روئے۔ سیم

حفرت محمد حسن من محمد بن على بن الى طالبٌ كہتے ہيں كه حضرت عمر بن خطابٌ جعد كے خطب ميں افدالشه مس كورت براھ رہے تھے جب تك علمت نفس مااحفرت بر پہنچ تو (رونے كے غلبه كى وجد سے) ان كى آواز بد ہوگئ ۔ ع

حضرت حسن کتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ٹے یہ آئیتیں پڑھیں اِن عَذَابَ دَبِّكَ کوفع تُعَالَدُ مِنْ دَافع (سورت طوراکیت عوم) ترجمہ "بیشک آپ کے رب کاعذاب ضرور ہو کر رہے گا۔ کوئی اس کوٹال نہیں سکتا۔" توان کا سانس پھول گیا (اور وہ دسار ہو گئے) اور ہیں دن تک (ایسے ہمار رہے کہ) لوگ ان کی عیادت کرتے رہے ہی حضرت عبید بن عمیر" فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ٹے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی جس میں سورت یوسف شروع کر

ل اخرجه البيهقي كذافي الترغيب (ج ٥ص ١٩٠) ل اخرجه البيهقي والا صبهاني كذافي الترغيب (ج ٥ص ١٩٤) ل اخرجه عبدالرزاق كذافي المنتخب (ج ٥ص ٢٦٠) في اخرجه الشافعي كذافي المنتججة على ١٥٨١ من المنافع (على ١٤٨٧) www.bays

وى يرْ حتى يرْ حتى جب وَالْيَصَّتْ عَيْنَا هُ مِنَ الْمُونُونِ فَهُو كَظِيمٌ يريني تواتناروئ كم آك نه پڑھ سکے اور رکوع کر دیا لہ حضرت عبداللہ بن شداد بن ہاؤ کہتے ہیں خضرت عمر فجر کی نماز میں سورت يوسف پڑھ رہے تھے ين آخرى صف ميں تھاجب پڑھتے پڑھتے اِتَّمَا ٱشْكُو مَقِيُ وَحُوْلِيَ الی الله پر پہنیے تو میں نے آخری صف سے حضرت عمرؓ کے بلک بلک کررونے کی آواز سی کی حفرت بشام بن حسنٌ کہتے ہیں حضرت عمرٌ قرآن پڑھتے ہوئے جب(عذاب کی) کسی آیت پر گزرتے توان کا گلا گھٹ جاتااور انتاروتے کہ نیچے گر جاتے اور پھر ( کمز ور ہو جانے کی دجہ ہے ) کئی دن گھر رہتے اور لوگ ان کوہ مار سمجھ کر عیادت کرتے رہتے۔ سم

حضرت عثان بن عفال کے آزاد کر دہ غلام حضرت ہائی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کسی قبر پر کھڑے ہوتے توا تاروئے کہ داڑھی تر ہوجاتی ان ہے کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور دوزخ کا نذ کرہ کرتے ہیں اور نہیں روتے ہیں لیکن قبر کویاد کر کے روتے ہیں ہ فرمایا میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے ساہ کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے کیلی منزل ہے جواس سے سمولت سے چھوٹ گیااس کے لئے بعد کی منزلیں سب آسان ہیں اور جواس میں (عذاب میں) مجنس گیااس کے لئے بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت میں اور میں نے حضور ؓ ہے یہ بھی ساہے کہ میں نے کوئی منظراییا نہیں دیکھا کہ قبر کامنظراس ہے زیادہ تحبر اہث والاند ہو۔ میں رزین کی روایت میں بدیھی ہے کہ حضرت مانی کتے ہیں کہ میں نے حفرت عنمان کوایک قبر پریه شعر پڑھتے ہوئے سناہے۔ فان تنج منها تنج من ذي عظيمة والا فاني لا اخالك نا جبا

(اے قبر والے!) اگرتم اس گھائی ہے سمولت سے چھوٹ گئے تو تم بدی زبر وست کھائی سے چھوٹ گئے ورنہ میرے خیال میں تمہیں آئدہ کی گھاٹیوں سے نجات نہیں ال سکے گیا۔ 🖴

حضرت این عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت معاذبن جبل کے یاس ہے گزرے وہرورے تھے حضرت عمرؓ نے یو جھاآپ کیول رورہے ہیں ؟ حضرت معادؓ نے کماا یک حدیث کی وجہ نے رور ہاہوں جو میں نے خصور ﷺ سے سی ہے کہ ریا کا ادنی درجہ بھی شرک ہے اور الله كوبندول ميں سے سب سے زيادہ محبوب وہ لوگ ميں جو متقی ہوں اور ان كے حالات لوگوں سے چھیے ہوئے ہوں یہ لوگ آگر نہ آئیں تو کوئی انٹیں تلاش نہ کرے اور اگر آجائیں تو

١ ي عند ابي عبيد كذافي منتخب الكنز (ج ٤ ص ١ ٠ ٤)

٢ .. عند عبدالرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وابن ابي شيبة والبيهقي

٤ مـ اخرجه التومذي وحسنه ٣ . اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٥١)

٥ ـ كذافي الترغيب (ج ٥ص ٣٢٢) واخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٣١) عن هاثي www.besturdubooks.wordpress.com مختصرا

انسیں کوئینہ پھیانے یمی لوگ ہدایت کے لیام اور علم کے چراغ ہیں۔ ا حضرت قاسم من الى يزاً كمتم بين كه ايك صاحب نے بيرواقعہ مجھے ہے بيان كيا كه انهوں

نے حضرت الن عمر كوسورت ويل للمطففين پر جتے ہوئے سناہے جب و مَنقُومُ النَّاسُ لوكِّ الْعَالَمِينَ ترجمہ : جس دن تمام آدی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے " پر سنچے تو رونے لگے اور انتاروئے کہ بے اختیار ہو کر زمین پر گرگئے اور اس سے آگے نہ بڑھ سکے ملے حضرت نا فَكُ كُهتے ہیں جب بھی حضرت ابن عمرٌ سورت بقر ہ کے آخر کی دوآبیتیں پڑھتے تورو نے لُّك جائے۔ إِنْ تُبَدُّوْا مَافِي آنَفُسِكُمُ ٱوْتُحْفُو لَهُ يُحَا سِبْكُمُ بِهِ اللَّهُ ترجمه "جوباتش تهمارے نفوں میں ہیںان کواگر تم ظاہر کرو گے یا کہ پوشیدہ رکھو گے حق تعالے تم ہے حساب لیں گے۔"اور فرماتے یہ حساب توبہت سخت ہے سے حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرٌ جبِ اَلَمْ يَانِهِ لِلَّذِيْنَ آمَنُو ۗ آ اَنْ تَخَشَعَ قُلُو بُهُمْ لِلِاكْدِ اللَّهِ (سورت حديد آيت ١٦) ترجمه ''کیاایمان دالوں کے لئے اس بات کاوفت نہیں آیا کہ اُن کے دل خدا کی نصیحت کے اور جو دین حق(من جانب الله) نازل ہواہے اس کے سامنے جھک جادیں" پڑھتے تورونے لگ جاتے لورا تناروتے کہ جیب کرنا اختیار میں ندر ہتا۔ سی

حفزت یوسف بن ماہک کہتے ہیں میں حفرت ابن عمرؓ کے ساتھ حضرت عبیدین عمیرؓ کے ہاں گیاوہ اپنے ساتھیوں میں بیان کر رہے تھے (حضر ت این عمرٌ بیان سننے لگے تھوڑی دیر بعد) میں نے دیکھا تو حضرت ابن عمر کی آنکھول میں ہے آنسو بہدر ہے تھے 🕰 حضرت عبید بن عميرٌ نِ آيت فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ . (سورت نساء أيت ٣١) رَجَم "سواس ونت بھی کیاحال ہو گاجب کہ ہم ہر ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے۔" آخر تک بر عمی تو حضرت این عمر <sup>ط</sup>رونے گئے اور اتناروئے کہ ان کی داڑ ھی اور گریبان آنسوؤل ہے تر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ کے پہلومیں جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے بتایا (جب میں نے حضرت انن عمر کوا ننازیادہ روتے ہوئے دیکھا) تو میر ادل جاہا کہ میں کھڑے ہو کر حضرت عبیدین عمیر ؓ ہے کہوں کواب آپ بیان حتم کر دیں کیو تکہ آپ

<sup>1</sup> اخرجه الحاكم (ج ٣ص ٢٧٠) واللفظ وابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ١٥) قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي ابو قحذم قال ابو حاتم لا يكتب حديثه وقال النسائي ليس تُبْقَنْهُ 🟅 اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٣٠٥) واخرجه احمد نحوه كما في صفتًا ي عند ابي نعيم واحمد ايضا الصفوة (ج ١ ص ٢٣٤)

<sup>£</sup> عتد ابي نعيم ايضا في الحلية (ج ١ ص ٥ · ٣) واخرجه ابو العباس في تاريخه بسند جيد كما في الإصابة (ج٢ص ٣٤٩)

<sup>﴾</sup> اخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ١٦٢) واخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٣٠٥) عن يوسف www.besturdubooks.wordpress.com بن ماهك مختصوا

ان روے میاں کو بہت تکلیف پنچا چکے ہیں۔ ک

حضرت عبداللہ بن افی ملیحہ کہتے ہیں کہ ہیں مکہ سے مدینہ تک حضرت ابن عباس کے ساتھ رہاوہ جب بھی کسی جگہ قیام کرتے وہال وہ آو ھی رات اللہ کی عباوت ہیں کھڑے رہے حضرت ابوب نے راوی سے بوچھا کہ حضرت ابن عباس کس طرح قرآن پڑھتے ؟ انہول نے کہا ایک مرتبہ حضرت ابن عباس نے وَجَلَا مَتُ سَکُوهُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكُ مَا كُنْتَ مِنْهُ تُجِدُدُ رُسورت ق آیت ۱۹) ترجمہ ''اور موت کی مختی حق کے ساتھ (قریب) آپنجی یہ (موت) وہ چیز ہے جس سے قوبہ کما قار در دہم کی آواز جہ خوب میں توخوب میں کہ حضرت ابن عباس کے (چرب پر آواز سے خوب روتے رہے بور در دہم کی آواز سے خوب روتے رہے کے حضرت ابور عبارہ میں کہ حضرت ابن عباس کے (چرب پر) انسوول کے بہت کی جگہ (زیادہ روئے کی وجہ سے ) پر انے تسمہ کی طرح تھی سکے حضرت عبادہ بن صامت اس مبحد کی دیوار پر جو عثان بن ابی سودہ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبادہ بن صامت اس مبحد کی دیوار پر جو وادی جنم کی طرف ہے سینہ رکھے جو کے روز ہے ہیں میں نے عرض کیا ہے ابوالولید !آپ کیواں دور ہے ہیں کا طرف ہے سینہ رکھے جو کے روز ہے ہیں میں نے عرض کیا ہے ابوالولید !آپ کیواں دور ہے ہیں کا طرف ہے سینہ رکھے جو کے روز ہے ہیں میں نے عرض کیا ہے ابوالولید !آپ کیواں دور ہے ہیں کا طرف ہے سینہ رکھے جو کے روز ہے ہیں میں نے عرض کیا ہے ابوالولید !آپ کیواں دور ہے ہیں کا طرف ہے سینہ رکھے جو کے روز ہے ہیں میں نے عرض کیا ہے ابوالولید !آپ کیواں روز ہے ہیں گارے میں حضور عیا تھا۔ بی

حفرت یعلی بن عطاء کہتے ہیں کہ میری والدہ حضرت عبد اللہ بن عمر ہے گئے سرمہ تیار کیا کرتی تھیں وہ بہت رویا کرتے تھے۔وہ اپنادر واز ہیند کر کے روئے رہتے یہاں تک کہ ان کی آنکھیں و کھنے لگ جاتیں اس لئے میری والدہ ان کے لئے سرمہ تیار کیا کرتی تھیں۔ ھ

حفزت مسلم بن بعر سی بین آیک مرتبه حفزت او بریر ای بیماری میں رورہے تھے کسی نے عرض کیا اے او ہریرہ آلی بیں ایک مرتبه حضرت او بریرہ این بیماری میں ای بین کیا ہے اور میر ایک میں بین بین بین اس کی ایک ایک ای وجہ سے رورہا ہول کہ سفر بہت دور کا ہے اور میر ای توشد کم ہے اور میں اس گھائی پر پڑھ گیا ہول جس کے بعد جنت اور دوزخ دونوں کور استہ جاتا ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ الن دونول میں ہے کس کے راستے پر جھے چلایا جائے گائے

لَى عند ابي سعد (ج ٤ ص ١٦٢) 💢 اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٣٧٧)

يّ عندابي نعيم ايضًا (ج ١ ص ٣٢٩) في انحرجد ابو نعيم في الحلية (ج ٦ ص ١١٠)

ه اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۹۰) له اخرجه ابن سعار (ج ۲ ص ۲۳) و اخرجه ابن نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۸۳) له اخرجه ابن سعار (ج ۲ ص ۲۳) و اخرجه ابن نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۸۳)

## غورو فكركر نااور عبرت حاصل كرنا

## نی کریم ﷺ کے صحابہ کا غور و فکر کر نااور عبرت حاصل کرنا

حضرت ابور یجانہ آکے آزاد کردہ غلام حضرت حمزہ بن حبیب کتے ہیں کہ حضرت ابور یجانہ آلیک غزدہ سے واپس آئے تورات کو کھانا کھایا پھر وضو کیااور مصلے پر کھڑے ہو کر نماز شروع کردی اور ایک سورت پڑھنے گئے اور نماز میں ایسے مگن ہوئے کہ اس میں فجر کی اذان ہو گئان کی بعدی نے کہا اے ابور یجانہ آآپ غزدہ میں گئے تھے جس میں آپ خوب تھک گئے تھے پھر آپ واپس آئے تو کیاآپ پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور آپ کے او قات میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور آپ کے او قات میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے ؟ انہوں نے فرمایا۔ ہے لیکن اللہ کی قسم! تم مجھے یادا تیں تو تممارا مجھ پر حق ہو تا اللہ کی بعدی نے بوچھا توآپ کس چیز میں منہمک ہو گئے تھے (کہ میر اخیال بھی نہ آیا ؟) فرمایا اللہ توالی کئی نہ کی اذان کان میں پڑی۔ ا

حضرت محمد بن واسٹے کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذرا کی و فات کے بعد ایک آدمی بھر ہے سفر کر کے حضرت ام ذر (حضرت ابو ذرکی اہلیہ کے پاس حضرت ابو ذرکی عبادت کے بارے میں پوچھنے گیا۔ چنانچہ اس آدمی نے حضرت ام ذرا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا میں آپ کی خدمت ہیں اس کئے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے حضرت ابو ذرا کی عبادت کے بارے میں بتا میں انہوں نے بتایا کہ وہ ساراون تنائی میں بیٹھ کر غورو فکر کرتے رہتے تھے۔ کا

حضرت عون بن عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام در داء ہے ہو چھا کہ حضر ت ابو در داء ہے افضل عمل کون ساتھا ؟ انہوں نے کہا غور و فکر کرنا اور عبرت حاصل کرنا سے ابو نعیم نے حضرت عول ہے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت ام در داء ہے یہ عدیث نقل کی ہے کہ حضرت ام در داء ہے یہ عدیث نقل کرتے تھے ؟ انہوں نے کہا عبرت بوچھا گیا کہ حضرت ابو در داء ہیں ہیں کہ حاصل کرنا ہے حضرت ابو الدر اداء فرماتے ہیں ہیں کہ ایک گھڑی کا غور و فکر ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے کے حضرت ابو الدر داء فرماتے ہیں ہیں کہ بہت سے لوگ خیر کے در دا ذول کے متد ہونے کا جس کہ بہت سے لوگ خیر کے در دا ذول کے متد ہونے کا

<sup>🕽</sup> اخرجه ابن المبارك في الزهد كذافي الا صابة ﴿ج ٢ ص ١٥٧)

لَّ اخرجه ابو نعيم في المحلية (ج 1 ص ١٦٤) لَّ اخرجه ابو نعيم في المحلية (ج 1 ص ٢٠٨) عند ابو نعيم في المحلية (ج 1 ص ٢٠٨) عند ابو نعيم ايضا عن عون وعن سالم بن ابي المجد نحوه الا انه قال فقالت التفكر واخرجه احمد نحو المحديث الا ول عن عون كما في صفة الصفوة (ج 1 ص فقالت التفكر واخرجه المحديث الا والعن عند ابي نعيم والمحديث اليضا والمحرجة المناسعة والمحديث التفاول والمحرجة المناسعة والمحربة المناسعة والمحربة المناسعة وعند المحربة المناسعة والمحربة المناسعة والمحربة المناسعة والمحربة والمحربة والمحربة والمحربة ولا المحربة والمحربة وال

### نفس كامحاسبه

حفرت ایو بخرؓ کے آزاد کر دہ غلام کہتے ہیں کہ جواللہ کی رضا کی خاطر اپنے نفس سے بغض رکھے گا(اور اس کی نہیں مانے گابلحہ اس کی مرضی کے خلاف اللہ والے کام نفس سے کرائے گا) تواسے اللہ تعالیٰ اپنے غصہ سے محفوظ رکھیں گے۔ ہم

حضرت ثابت بن حجائے گئے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تم اپنے نفول کااس سے پہلے جائزہ لوکہ اللہ تعالیٰ تمہارا جائزہ لے اور تم اپنے نفول کااس سے پہلے خود محاسبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا صاب لے۔ تم آج اپنے نفول کا محاسبہ کروگے اس سے کل کو صاب میں آسانی ہوگی اور ( تیامت کے دن کی ) بردی پیش کے لئے (نیک اعمال اختیار کر کے ) سنور جاؤ۔ یَوْ مَنْذِ نُعُونُ طُوْنَ لَا تَحْفَیٰ مِنْکُمْ خَلِفِیَةٌ (سورت الحاقہ آیت ۱۸)

ترجمہ "جس روز (خدا کے روبر و حساب کے واسطے) تم پیش کئے جاؤ گے (اور) تمهاری کوئیبات (اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ ہوگی۔ "ه

۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ باہر

لُ عن ابن عساكر كذافي الكنز (ج ٢ ص ٩٤٢) .

ـ لا اخرجه ابو تعيم في الحلية (ج ١ ص ٢٠٩) لا عند ابي تعيم ايضا واخرجه احمد ايضا الحديث الاول عن حبيب نحوه كمافي صفية الصفوة (ج ١ ص ٢٥٨)

يُّ اخرجه ابن ابي الدنيا في محاسبة النفس كذافي الكُنْر (ج ٢ ص ١٦٢)

هد اخرجه ابونعيم في الحِلْية في الحِلْية في العِلْم العِلْم www.besturdubooks. (العَلَّم العَلَّم العَلَّم الع

ٹکلا چلتے چلتے حضرت عمرؓ ایک باغ میں داخل ہو گئے (میں باہر رہ گیا)وہ باغ کے اندر تھے اور میرے اور ان کے در میان ایک دیوار ہی تھی۔ میں نے سنا کہ وہ اپنے آپ کو خطاب کر کے کمہ رہے ہیں اے امیر المو منین!اللہ کی قسم! تخصے اللہ سے ضرور ڈریا ہو گاور نہ اللہ تعالیٰ تجھے ضرور عذاب دیں گے۔ لہ

### خاموشی اور زبان کی حفاظت

حضرت ساک ہے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ سے بو چھاکیاآپ حضور ﷺ کی مجلس میں حاضری دیا کرتے تھے ؟ انہوں نے فرمایا ہاں اور حضوراً کثر او قات خاموش رہا کر تر تھر کی

حضرت او مالک انجی الیے والدے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضور ﷺ کی مجلس میں عاضر ہوا کرتے سے بین کہ ہم لوگ حضور کے اللہ علی علی عاضر ہوا کرتے اور اس وقت ہم لوگ نوجوان لڑکے تھے میں نے حضور سے زیادہ خاموش رہنے والا کسی کو نہیں دیکھا جب آپ کے صحابہ آلیس میں گفتگو کرتے اور بہت زیادہ با تیں کرتے توآپ سن کر مسکراد ہے۔ سلے

حفرت عباده بن صامت فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ایک دنباہر تشریف لائے اوراپی سواری پر سوارہ وکر چل پڑے آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھان میں سے کوئی بھی آپ سے آگے نہیں چل رہا تھا حضرت معاذبن جبل نے عرض کیایار سول اللہ ایمی اللہ تعالیٰ سے وعاکر تاہوں کہ وہ ممارے (مرنے کے )دن کوآپ کے (انقال کے) ون سے پہلے کر دے۔ انلہ ہمیں آپ (کے انقال) کاوہ دن نہ دکھا کے لیکن اگر وہ دن دکھا نے لیکن اگر وہ دن دکھا نے لیکن اگر میں جہاد فی سبیل اللہ اللہ سے اعمال کیا کریں جہاد فی سبیل اللہ اللہ کیا کریں حضور نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بہت اچھا عمل ہے اور لوگوں کو اس کی عادت بھی کہا کریں حضور نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بہت اچھا عمل ہے اور لوگوں کو اس کی عادت بھی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ (نفس کو) قابو میں لانے والا عمل ہے جنانچہ حضر ت معاذ کو جتنے بھی خیر صدقہ جھی ذیادہ (نفس کو) قابو میں لانے والا عمل ہے جنانچہ حضر ت معاذ کو جتنے بھی خیر دالے عمل معلوم تھے انہوں نے ان میں سے ہر ایک کانام لیا حضور ہر ایک کے جواب میں دالے عمل معلوم تھے انہوں کو اس کی عادت ہے لیکن اس سے بھی زیادہ (نفس کو) قابو میں

حياة الصحابةً أر دو (جلد دوم) ------

لانے والا عمل ہے آخر حضرت معاد نے عرض کیایاد سول اللہ الوگوں کو ان تمام اعمال کے کرنے کی عادت ہے توان ہے بھی ذیادہ (نفس کو) قابو میں لانے والا عمل کون ساہے ؟ حضور فے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا خاموش رہنااور صرف خیر کی بات کرنا حضرت معاد کے عرض کیا جو کچھ ہم ذبان ہے بولئے اس کیا اس پر ہمادا مواخذہ ہوگا ؟ حضور نے حضرت معاد کی ران پر ہا تھ مازکر کر کما تیری مال تحقیقہ کم کرے ایسے ایک دو جملے اور کے اور فرمایالوگوں کو ان کے نقضے کے بل جنم میں ان کی زبانوں کی بات کے اور شرسے خاموش رہو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہئے کہ خیر کی بات کے اور شرسے خاموش رہو (دونوں جمال کی آفتوں بیات کی وجو اور شرسے خاموش رہو (دونوں جمال کی آفتوں ہے) بچے رہو گے۔ ا

# نبی کریم علیہ کے صحابہ کی خاموشی

حضرت ابع ہر برہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے زمانیس ایک آدمی قتل ہو گیا توایک عورت نے اس پر روتے ہوئے کہا ہائے شہید ہونے والے! حضور نے فرمایا خاموش رہو تہمیں کیسے پیتہ چلا کہ وہ شہید ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لا یعنی با تیس کر تار ہا ہویا ایسی چیز ول کے خرچ کرنے ہیں کنوی سے کام لیتارہا ہو جن کے خرچ کرنے سے اسے کسی طرح کی کی نہ آتی کا انس فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی جنگ احد میں شہید ہو ااور بھوک کی وجہ سے اس کے پید پر ایک پھر بعد ھا ہوا تھا تو اس کی مال اس کے چرے سے مٹی صاف کرنے گی اور کئے گی اے میرے پیٹے! تجھے جنت مبادک ہو حضور نے فرمایا تمہیں کیسے پیتہ چلا؟ (کہ بیہ جنتی ہے) شاید یہ لا لیمنی بات کر تارہا ہویا ایسی چیز ول کوروک کرر کھتا ہو جن کے خرچ کرنے میں کوئی نقصان نہ ہو۔ گ

حضرت خالدین نمیر کہتے ہیں کہ حضرت عمارین پاسر ٹیبت ڈیادہ خاموش، عملین اور بے چین رہتے اور عام طور پر فرمایا کرتے کہ میں اللہ تعالیٰ کی آزمانش سے اس کی پناہ جا ہتا ہوں ہے حضرت او اور بیس خولائی کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک حضرت دیکھے جن کے سامنے کے دانت بہت چیک رہے تصلور وہ بہت زیادہ خاموش

أ اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ١٠ ص ٢٩٩) رجاله رجال الصحيح غير عمرو بن مالك الجنبي وهو ثقة انتهى في اخرجه ابويعلى وفيه عصام بن طليق وهو ضعيف كما قال الهيثمي (ج ١٠ ص ٣٠٣) في عند ابني يعلى ايضا وفيه يحيى بن يعلى الاسلمى وهو ضعيف كما قال الهيثمي واخرجه الترمذي عن انس مختصر اكما في المشكاة في الحكيث www.besturdubooks? المنتمل المسلمية

ر بنے والے تھے اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی کیفیت ریہ تھی کہ ان کاآبیں میں کسی معاملہ میں اختلاف ہو جاتا تووہ اے ان کے سامنے پیش کرتے اور پھریہ اس معاملہ میں جو فیصلہ کرتے سب اس ہے مطمئن ہو جاتے میں نے یو چھاریہ حضرت کوئن ہیں ؟لوگوں نے بتلیا که به حفرت معاذین حبل میں ک

حفزت اسلم کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفزت عمرؓ نے حفزت او بحرؓ کی طرف جھانک کر دیکھا تووہ اپنی زبان مینچ رہے تھے۔ حفزت عمر ؓ نے کمااے رسول اللہ کے خلیفہ آآپ کیا کررہے ہیں ؟ حضرت او بحرؓ نے فرمایا ای نے تو مجھے ہلاکت کی جگسوں پر لا کھڑ اکیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہے جسم کاہر عضوزبان کی تیزی کی شکایت کر تاہے۔ کے

حضرت اوواکل مین من که حضرت عبدالله ایک مرتبه صفایبازی پرچر معے اور زبان کو كر كركنے كا اے زبان إخركى بات كم غنيمت حاصل كرے كى يرى بات نه كم بلحد حيب رہ ندامت سے چ جائے گی اور سلامتی میں رہنے گی میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سائے کہ این آدم کی اکثر خطاعیں اس کی زبان سے صادر ہوتی ہیں۔ سے

حضرت سعید جریری کھتے ہیں کہ ایک آدی نے بیرواقعہ سنایا کہ میں نے حضرت الن عبالؓ کودیکھاکہ وہ اپنی زبان کی نوک پکڑ کر کہہ رہے ہیں تیراناس ہو خیر کی بات کہہ غنیمت عاصل کرے گی اور بری بات نہ کہ بلحد حیب رہ سلامتی میں رہے گی ایک آوی نے ان سے پوچھااے انن عباسؓ! کیابات ہے؟ میں دیکھ رہا ہول کہ آپ اپنی زبان کی نوک پکڑ کر ہیابات کمہ رہے ہیں ؟انہوں نے فرمایا مجھے بیبات پیچی ہے کہ بندہ کو قیامت کے دن جتناغصہ اپنی زمان برآئے گا تااور کسی چیز پر شیس آئے گا۔ سی

حضرت ثلت بنائیؓ کہتے ہیں کہ حضرت شداد بن اوسؓ نے ایک دن اپنے ایک ساتھی سے کماد ستر خوان لاؤ تاکہ ہم اس میں مشغول ہو جائیں توان کے ایک اور ساتھی نے کما میں نے جب سے آپ کی محبت اختیار کی ہے میں نے بھی آپ سے الیک بات نہیں سی۔ انہوں نے کمااللہ کی قتم ایس میں ایک بات میری زبان سے اجانگ نکل گئے ہے ورنہ جب سے میں حضور علی ہے جدا ہوا ہوں ہمیشہ میری زبان سے نی تلی بات نکل ہے ( تعنی ہمیشہ سوج سمجھ کر یو لنار ہاہوں بس آج ہی چوک ہو گئی ہے )آئندہ ایسا نہیں ہو گا۔ ہے

www.besturdubooks.w

ل اخرجه الحاكم (ج٣ص ٢٦٩) 🕹 اخرجه ابو يعلي قال الهيشمي (ج ١٠ص ٣٠٢) رجاله رجال الصحيح غير موسى بن محمد بن حبان وقد وثقة ابن حبان اه واخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٣٣) عن اسلم مختصوا 🛴 اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج أخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٣٢٨). و ١ ص و ٣٠٠) رجاله رجال الصحيح د. اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج 1 م ess.com

حضر ت سلیمان بن مو گئے ہیں کہ حضر ت شداد بن اوسؓ نے ایک دن کہاد ستر خوان لاؤتاكہ ہم بھىاس كے ساتھ كھيل كيس تواس بول برساتھيوں نان كي كرفت كي اور يول کها حضرت لیعلی (حضرت شدادٌ کی کنیت ہے ) کو دیکھواُج ان کی زبان سے کیسی بات نگل ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے میرے بھیجو اجب سے میں حضور ﷺ سے بیعت ہواہو ن ہمیشہ میں نے سوچ سمجھ کرنی تلیبات ہی کمی ہے بس ہی ایک بات اچانک کمہ بیٹھا ہوں لیتن مجھ سے چوک ہو گئی ہے۔اس بات کو چھوڑواور تم اس سے بہتر بات لے لواور وہ بید دعا ہے اللہ! ہم تیھ ہے ہر کام میں جلدی نہ کرنے اور ناہت قدمی کوما نگتے ہیںاور ر شد و مدایت پر پختلی کومانگتے اور تھے سے قلب سلیم اور تھی زبان مانگتے ہیں اور تیرے علم میں جنٹی خیر ہے اسے مانگتے ہیں اور ان شرور سے پناہ چاہتے ہیں جنہیں توجانتا ہے بددعا مجھ سے لے لواور وہ بات جواجاتک نکل تئی ہےاہے چھوڑوو کے پھر او تعیم نے دوسری سند سے اس جیسی روایت بیان کی ہے جس میں یہ ہے کہ جوہات میری زبان سے نکل گئی ہے اسے تم یاد ندر کھوبلے اب جو میں تمہیں کموں گا اسے یاد کر لواور وہ بیہ کہ میں نے حضور ﷺ کوبیہ فرماتے ہوئے سناہے کہ لوگ جب سونا اور چاندی کا نزانہ جمع کر نے لگ جائیں تو تم ان کلمات کو خزانہ بنالینا یعنی انہیں کثرت سے پڑھتے رہنا ہے اللہ! میں آپ سے ہر کام میں تاہت قدمی اور رشد وہدایت پر پختگی ما نگتا ہوں پھر تجھلی صدیث جیسے الفاظ ذکر کیئے اور مزیدید دعابھی ذکر کی اور تو میرے جینے گناہوں کو جانتا ہے میں تجھ سے ان تمام گناموں کی مغفرت چاہتا ہوں۔ بیشک توہی غیب کی تمام باتوں کو حانيخ والاير لي

حضرت عیسی بن عقبہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں! روئے زمین پر کوئی چیزائی نہیں جسے زبان سے زیادہ عمر قید کی ضرورت ہو سے حضرت ابن مسعود ؓ نے فرمایا میں تمہیں بے کاربائیں کرنے سے ڈراتا ہول اور بقد رضرورت بات کرنا ہی تمہارے لئے کافی ہے کی حضرت ابن مور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ خطا کیں ان لوگوں کی ہول گی جود نیا میں فضول بحث مباحثہ کرتے رہے تھے۔ ہے

<sup>1</sup> حند ابى تعبم ايضاكذارواه سليمان بن موسى موقو قاورواه احسان بن عطية عن شداد بن اوس مرفوعا ٢٦٦ من طويق ابى الاشعث المضعافى وغيره مرفوعا نحوه واخرجه ابو نعيم ايضا (ج ١ ص ٢٦٦) من طويق ابى الاشعث المضعافى وغيره مرفوعا نحوه واخرجه احمد من طويق حسان بن عطية عن شداد نحوه كما فى التفسير لا بن كثير (ج ٢ ص ٣٠٥) ٣٠ اخرجه ابو نعيم فى الحلية (ج ١ ص ١٣٤) واخرجه الطبراني نحوه باسا نيد ورجالها ثقات كما قال الهيثمي (ج ١٠٥ ص ٣٠٣)

٤ . عند الطبراني ايضاً وفيه المسعودي وقد اختلط كما قال الهيشمي

ه عند الطبراني ايضا ورجاله ثقات كما قال الهيثمي

حفرت علی فرماتے کہ زبان سارےبدن کی اصلاح کی بدیادہ جب زبان ٹھیک ہو جائے توسارے اعضاء ٹھیک ہو جائے توسارے اعضاء ٹھیک ہو جائے جی اور جب زبان ب قابو ہو جائی ہے تو تمام اعضاء ب قابو ہو جاتے ہیں لور جاسے ہیں ہے ہے کہ اپنی شخصیت کو چھپا پھر تیرا ذکر نہیں ہواکرے گا (اور تو بحو نے سے گی جائے گا) اور خاموشی اختیار کر توسلامتی میں رہے گا۔ ایک روایت میں حضرت ایک روایت میں حضرت منتول ہیں :

لا تفش سوك الا اليك فان لكل نصيح نصيحاً ا پنابھيد اپنے تک محفوظ ركھ اور كسى پر ظاہر نہ كركيو مُكہ ہر خير خواہ كے لئے كوئى نہ كوئى خير خواہ ہو تاہے۔

فاني راءيت عراة الرجال ﴿ لا يدعون اديماً صحيحاً

کیونکہ میں نے گر اوانسانوں کو دیکھاہے کہ دو کی آدی کو بے داغ تھی خمیس رہنے دیے ہے۔
حضر ت ابوالدرواء فرماتے ہیں کہ جیسے تم لوگبات کرنا سکھتے ہوا ہے ہی خاموش رہنا بھی
سکھو کیونکہ خاموش رہنا بہت پڑی ہر دباری ہے اور تمہیں بولئے سے زیادہ سنے کا شوق ہونا چاہئے
اور بھی لا یعنی کابول نہ بولو۔ بنسی کی بات کے بغیر خواہ مخواہ مت بنسو اور بلا ضرورت کی جگہ مت
جاؤ سے حضر ت ابوالدرواء فرماتے ہیں کہ مومن کے جسم میں کوئی عضواللہ تعالیٰ کواس کی زبان
سے زیادہ محبوب نہیں ہے اس کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیس کے اور کا فرک جسم
میں کوئی عضواللہ تعالیٰ کواس کی زبان سے زیادہ مبغوض نہیں ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے
جسم میں داخل کریں گے سکہ حضر ت این عمر فرماتے ہیں کہ بعدے کو سب سے زیادہ جس عضو
کوپاک کرنے کی ضرورت ہے وہ اس کی زبان ہے ہے حضر ت انس بن مالک فرماتے ہیں کوئی بندہ
اس وقت تک متی نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے لیے
اس وقت تک متی نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے لیے

#### تفتكو

## حضرت سيدنا محمدر سول الله علي كالفتكو

خاری میں حضرت عائشہ کی بیروایت ہے کہ حضور عظیم کی گفتگو الی واضح اور اطمینان سے ہوتی تھی کہ اگر کوئی اس کے کلمات گنتا چاہتا تو گن سکتا تھا بخاری میں حضرت عائشہ کی

١ ـ اخرجه ابن ابي الدنيا في الصمت ٢ ـ كذافي كنز العمال (ج٢ ص ١٠٨)

٣. اخرجه ابن عساكر كذا في الكنز (ج ٢ ص ١٥٩) . ٤. عند ابي نعيم في اَلَحلية (ج ١ ص ٢٣٠) . . ٥. اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٢٠٠٧)

دوسری روایت میں یہ ہے کہ میں تہیں تعجب کی بات نہ بتاؤں کہ ابو فلال آئے اور میرے جمرے کے قریب پیٹھ کر حضور اقد س سیالٹ کی حدیثیں اتن آواز سے بیان کرنے گئے کہ بچھے ہیں سائی دے رہی تھی اور میری نماز ختم ہونے ہے پہلے ہی ہیں سائی دے رہی تھی اور میری نماز ختم ہونے ہے پہلے ہی مہاری طرح افا تار جلدی جلدی گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ روایت امام احمد ، مسلم اور ابو داؤد نے بھی ذکر کی ہے اور اس کے شروع میں یہ ہے کہ حضرت عائش نے فرمایا کیا ہیں تہیں داؤد نے بھی ذکر کی ہے اور اس کے شروع میں یہ ہے کہ حضرت عائش فرمایا کیا ہیں تہیں محصون خطرت اور ابو داؤد حضرت عائش کی بید روایت ذکر کرتے ہیں کہ حضور عظیم کی گفتگو کا ہر مضمون احمد اور ابو داؤد حضرت عائش کی بید روایت ذکر کرتے ہیں کہ حضور عظیم کی گفتگو کا ہر مضمون دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا اور ہر آیک آپ کی بات سمجھ جاتا تھا آپ لگا تار جلدی جلدی بات سمجھ ابتا تھا آپ لگا تار جلدی جلدی بات سمجھ باتا تھا آپ لگا تار جلدی جلدی بات سمجھ باتا تھا آپ لگا تار جلدی جلدی بات سمجھ باتا تھا آپ لگا تار جلدی جلدی بات سمجھ باتا تھا آپ لگا تار جلدی جلدی بات میں فرماتے تھے۔ حضر تعلیم کی تعلیم و ایت کرتے ہیں کہ حضور تعلیم جب کوئی اہم بات فرماتے تو سمین مرتب درتے ہیں کہ حضور تعلیم جب کوئی اہم بات فرماتے تو تعین مرتبہ کرتے ہیں میں جات سمیم کرتے تو تعین مرتبہ کرتے ہیں میں جات سمیم کرتے تو تعین مرتبہ کرتے۔ اس میں جات میں مرتبہ کرتے ہیں۔ اس جد حضر ت تمامہ بن انس سے دوایت کرتے ہیں۔

حضرت انس جب کوئی بات کرتے تواسے میں مرتبہ دہراتے اور وہ بہتایا کرتے کہ نبی کریم علی بھی جب کوئی (اہم )بات فرماتے تواسے میں مرتبہ دہراتے اور اجازت بھی تین مرتبہ لیتے۔ ترفدی میں حضرت ثمامہ بن انس فرماتے ہیں جب حضور علیہ کوئی (اہم )بات فرماتے تو اسے میں اجائے کہ امام احمہ اور خاری فرماتے تو اسے میں دوایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ کو فرماتے ہوئے ساکہ جھے حضرت اور معانی زیادہ ہیں )اور رعب کے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے (جن کے الفاظ تھوڑے اور معانی زیادہ ہیں )اور رعب کے ذریعہ میری مددی گئے ہے ایک مرتبہ میں سور ہاتھا توز مین کے خزانوں کی چابیاں جھے دی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ بھیے ہوئے گفتگو فرمارہے ہوتے تو (اللہ تعالی کی عبت اور دحی کے انتظار میں )باربار نگاہ آسان کی طرف اٹھائے۔ کے

حضرت عمروین عاص فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ قوم کے بدترین مخض کی طرف بھی تالیف قلب کے خیال سے پوری طرح متوجہ ہو کربات فرماتے (جس کی وجہ سے اس کواپی خصوصیت کا خیال ہو جاتا تھا) چنانچہ خود میری طرف بھی حضور کی تو جمات عالیہ اور کلام کا

ل تم قال الترمذي حسن صحيح غريب لل عند ابن اسحاق وهكذا رواه ابو داؤد في كتاب الا دب من حديث ابن اسحاق كذافي البداية (ج ٢ ص ١٤٠)

رخ بہت زیادہ رہتا تھا حق کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ میں قوم کا بہترین مخض ہوں اس وجہ سے حضور سب نیادہ توجہ فرماتے ہیں میں نے اس خیال سے ایک دن دریافت کیا کہ یارسول اللہ! میں افضل ہوں یا عرق حضور نے فرمایا عمر النے پھر میں نے بوچھا کہ میں افضل ہوں یا عثان۔ حضور نے فرمایا عثان۔ جب میں نے حضور کیا سے صاف صاف بوچھا تو حضور نے بلا رعایت صحیح جادیا (میری رعایت میں مجھے افضل نہیں فرمایا مجھے اپنی اس حرکت پر بعد میں ناہوئی کہ کاش میں حضور سے بیات ندیوچھا لیے

## مسكرانااور بنسنا

# سيدنا حضرت محدر سول الله عظام كالمسكر انااور بنسنا

١٠ اخرجه الترمذي في الشمائل (ص ٢٥) واخرجه الطبراني عنه نحوه واسناده حسن كما
 قال الهيشمي (ج ٩ ص ٥ ١) وقال في الصحيح بعضه بغير سياقه

٧ . وقال الترمذي صحيح . " كلكذافي البداية (ج ٦ ص ٤١ و ٢٤) واعرجه إبن سعد (ج

حضرت حصین من بزید کلبی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو مبھی ہنتے ہوئے نہیں دیکھاآپ توہس مسکرایا ہی کرتے تھے اورآپ مبھی بھوک کی شدت کی دجہ سے پیٹ پر پھر بھی ماند دہ لیا کرتے تھے یا

حفرت عرہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور ﷺ جب اپی میدوں کے ساتھ تنائی میں ہوتے توآپ کا کیا معمول ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا تمار دول کی طرح ان کا معمول ہوتا تھا کین بدیات ضرورہ کہآپ لوگوں میں سب سے زیادہ فرم بہت بننے لور مشکرانے والے تھے۔ لا

حضرت جار فرماتے ہیں کہ جب حضور علی کے پاس و کی آتی یاک ہمیان فرماتے تو میں پول محسوس کر تاکہ آپ ایس قوم کو ڈرارہے ہیں جس پر اللہ کا عذاب آیا ہواہے اور جب بید کیفیت جاتی رہی تو میں دیکھتا کہ آپ کا چرہ سب سے زیادہ بعاش اور آپ سب سے زیادہ خوصورت ہے۔ سے حضرت اور آپ کا جمم سب سے زیادہ خوصورت ہے۔ سے حضرت اور آپ کا جمم سب سے زیادہ خوصورت ہے۔ سے حضرت اور آپ کا جمم سب سے زیادہ خوصورت ہے۔ سے حضرت اور آپ کا جمم سب سے زیادہ خوصورت ہے۔ سے حضور تھا تھا م اور آپ کا جمع سے زیادہ عمدہ طبیعت والے سے سے کہ حضور تھا تھا م اور آپ کا جمع سے زیادہ عمدہ طبیعت والے سے سے ا

حضرت عامر عن سعد کے بین کہ (میرے والد) حضرت سعد نے فرمایا کہ حضور اقد س اللہ عزوہ خندق کے دن اتنا بنے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ حضرت عامر کتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کس بات پر ہنتے تھے ؟ حضرت سعد نے کما کہ ایک کافر ڈھال کئے ہوئے تھااور میں برا ماہر تیر انداز تھالیکن وہ اپنی ڈھال کو ادھر کر لیتا تھا جس کیوجہ سے اپنی پیشانی کا بڑاؤ کر لیتا تھا۔ (گویا مقابلہ میں حضرت سعد کا تیم گئے نہ دیتا تھا حالا تکہ یہ مشور تیر انداز تھے ) میں نے ایک مر تبہ تیر نکا لا (اور اس کو کمان میں تھنے کر انظار میں رہا) جس وقت اس نے ڈھال سے سر اٹھایا ایسالگا کہ پیشانی سے چوکا نہیں اور وہ فوراگر گیا۔ اس کی ٹانگ بھی اوپر کواٹھ گئی اس پر حضور اُنتا اپنے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ راوی کتے ہیں میں نے پوچھا کہ اس میں سے کون کی بات پر حضور اپنے انہوں نے کما سعد نے اس آدمی کے ساتھ جو ہو شیاری سے معاملہ کیا اس پر۔ ھ

حفرت او ہر بر افراتے ہیں کہ ایک صاحب نے حضور عظی کی خدمت میں حاضر ہو کر

١٠ اخرجه ابو نعيم وابن عساكر كذافي الكنز (ج ٤ ( ٤٤) واخرجه ابن قانع عن الحصين تحوه ولم يذكرو ربما شدالي آخره كما في الإصابة (ج ١ص ٣٤٠)

لا أخرجه الخرائطي والحاكم كذافي الكنز (ج2 ص82) واخرجه ابن عساكر عن عمرة تحوه كما في البداية (ج ٢ ص ٤٤) واخرجه ابن سعد (ج ١ ص ٩١) بمعناه

٣ اخرجه البزار قال الهيفمي (ج ٩ ص ١٧) استاد حسن

عند الطبراني وفيه على بن يزيد الالهاني وهو ضعيف كما قال الهيشمي (ج ٩ ص ١٧)
 عند الطبراني في الشماليل (عليه / www.besturdubook

عرض كيايار سول الله إيس توبلاك مو كيا (كيونك بيس في الله كاتكم تورديا) بيس مضان بيس ا بنی ہوی سے صحبت کر بیٹھا۔ حضور نے فرمایا کفارے میں ایک غلام آزاد کروانہوں نے عرض کیا میرے پاس تو غلام نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا دو مینے مسلسل روزے رکھو انہول نے عرض کیا یہ میرے اس میں نہیں۔حضورے فرمایاساتھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔انہول نے عرض کیا میرے پاس کھلانے کے لئے کچھ شیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور کی خدمت میں مجھور کے پتول سے ہے ہوئے ٹوکرے میں کجھوریں آئیں حضور نے فرمایا مسئلہ یو چھنے والے کہاں ہیں ؟(وہ آئے تو)حضور نے فرمایالویہ کچھوریں صدقہ کردوانہوں نے عرض کیااپنے ہے بھی زیادہ فقیر پر صدقہ کروں ؟اللہ کی قتم! مدینہ کے دونوں طرف جو منکر یلے میدان ہیں ان کے در میان کوئی گر اند ہم سے زیادہ فقیر نہیں ہے اس پر حضوراً تا اپنے کہ آپ کے د ندان مبارک ظاہر ہو گئے لورآگ نے فرمایا حجا (جب تم استے ہی ضرورت مند ہو تو) پھر تم بی اسے اپنے گھر والول برخرچ کرلو (بعد میں گفارہ دے دیتا) ک

حصرت او ذر فرماتے ہیں کہ حضور اقد س عظفے نے ارشاد فرمایا کے میں اس مخف کو خوب چانتا ہوں جو سب سے تیملے جنت میں داخل ہو گالور اس سے بھی واقف ہول جو سب ے آخر میں جنم سے نکالا جائے گا قیامت کے دن ایک آدمی دربار الی میں حاضر کیا جائے گا اس کے لئے یہ علم ہوگا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس پر پیش کیتے جائیں اور برے بوے گناہ مخفی رکھے جائیں۔جباس پر چھوٹے چھوٹے گناہ چی کئے جائیں سے کہ تونے فلال دن فلال گناه كيئ بين تووه ا قرار كرے گا۔ اس لئے كه انكار كى منحاكش منيس مو گي اوروه ا بيروع كنابول سے ورر ماہو كا محرب تھم ہوگا كہ اس كو ہر گناه كے بدلے ايك يكى دے دو تووہ مخص سے تھم سنتے بی خود ہولے گاکہ میرے تواہمی بہت سے گیامباقی ہیں جو یمال نظر نہیں آتے۔ حضرت او ذر فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ اس کی بیبات نقل فرما کرائے دیے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ کے

حِصرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس علی فارشاد فرمایا کہ ہیں اس فحض کو جانتا ہوں جوسب سے آخر میں آگ سے لطے گاو وایک ایسالدی ہو گاجو کہ ذمین پر کھسٹتا ہوا جنم سے نظے گا (جنم کے عذاب کی شدت کی دجہ سے سیدھانہ چل سکے گا)ال کو تھم موگاکہ جاجشت پیل داخل موجا۔ ده دہاں جاکر دیکھے گاکہ لوگوں نے تمام جگوں پر تبنیر کر ر کھاہے۔ مب جگہیں پر ہو چکی ہیں چنانچہ واپس آگر عرض کرے گااے میرے دب الوگ توسادی علمیں لے یکے ہیں (میرے لئے تواب کوئی جگد باقی نمیں رہی کوہاں سے ارشاد

حياة الصحابيط أر دو (جلد دوم)

ہوگا کہ (دنیاکا)وہ زمانہ بھی تنہیں یاد ہے جس میں تم تھے وہ کے گاخوب یاد ہے۔ارشاد ہوگا چھا کچھ تمنا کیں کرو۔ چنانچہ وہ خوب تمناؤل کا ظہار کرے گاوہاں سے ارشاد ہوگا کہ تم کو تمہاری تمنا کیں بھی دیں اور دنیا ہے دس گنازیادہ بھی دیاوہ عرض کرے گاآپ بادشا ہوں کے بادشاہ ہو کر مجھ سے نداق فرماتے ہیں حصرت عبداللہ کتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور استے ہینے کہ کپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔لہ

### و قاراور سنجید گی

حفرت خارجہ من زیر فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باو قار ہوکر بیٹھتے تھے آپ کے جسم مبارک کا کوئی عضوباہر (لوگوں) کی طرف پھیلا ہوا نہیں ہو تا تھا۔ کے

حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے صحابہؓ جب آپس میں بات چیت كرت اور ان ميں حضرت معاذين جبل جهي ہوتے توسب انهيں رعب اور بيب كي نگاه سے و مکھتے میں حضرت اور مسلم خولائی کہتے ہیں کہ میں حمص کی ایک مجد میں گیا تو دیکھا کہ اس میں حضور ﷺ کے تمیں کے قریب ادھیر عمر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں ایک نوجوان سر مگیں آتھوں والے ، چیکیلے دانتوں والے بھی بیٹے ہوئے ہیں جوبالگل بات نہیں کر رہے ہیں بای خاموش بیٹھ ہوئے ہیں۔ جب ان لوگوں کو سی چیز میں شک ہوتا تودہ اس نوجوان کی طرف متوجہ ہو کراس سے بوچھتے (اور اس کے جواب سے سب مطمئن ہوجاتے ) میں نے انے قریب بیٹھ ہوئے ایک ساتھی ہے یو چھا کہ یہ کون ہیں ؟اس نے کمایہ حضرت معاذین جبل ہیں۔اس سے ان کی محبت میرے ول میں سرایت کر گئی میں ان حضرات کے ساتھ رہا يهال تك كديد حفزات ادهر ادهر يط كة ملم الدمسلم خولاتي كت بين كدحفزت عمرين خطابؓ کے شروع خلافت میں ایک دن میں حضور عظیہ کے صحابہؓ کے ساتھ معجد میں گیا۔ اس دن صحابہ کرام سب سے زیادہ تعداد میں وہاں جمع ہوئے تھے۔ میں اندر جاکر آیک مجلس میں بیٹھ گیا جس میں تمیں سے زیادہ صحلہ تقے وہ سب حضور کی طرف سے حدیث بیان کر رے تھے حلقہ میں ایک قوی گرے گندی رنگ والے میٹی گفتگووالے نمایت حسین و جمیل نوجوان بھی تھے اور ان سب میں ان کی عمر سب ہے کم تھی جب ان حضر ات کو کسی حدیث میں شبہ ہوتا تووہ اس نوجوان کے سامنے پیش کر دیتے چروہ ان حضرات کوان کی حدیث صحیح

١. عند الترمذي ايضا
 ١٠ عند الترمذي ايضا
 ١٠ اخوجه القاضي عياض في الشفاء واخرجه ابو داؤد في المراسيل كما في شرح الشفاء للخفاجي (٣٢٠ ص١١٧)

ر يون لا اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج. (ص. ٣٦١) أن جيم أبو نعيم في الحلية (ج. ١ ص ٧٣١)

حياة الصحابة أر دو (جلد دوم)

صحیح سنادیتے لیکن جب تک ان سے وہ حضرات پوچھتے نہیں یہ انہیں کوئی حدیث نہ سناتے میں نےان کی خدمت میں عرض کیااے اللہ کے بعدے اکپ کون ہیں ؟انہوں نے فرمایا میں معاذبی جبل ہوں لیے

#### غصه بي جانا

حفزت ابوہر زہ اسلمی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حفزت ابو بڑا سے سخت کلامی کی تو میں نے عرض کیا کیا میں اس کی گرون نہ اڑادوں ؟ حفزت ابو بڑانے مجھے جھڑک دیااور فرمایا کہ حضور عبیلی کے بعد اس کام پر گرون اڑانے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ ک

حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ کسی بندے نے غصے کے گھونٹ سے زیادہ بہتر گھونٹ دودھ یا شہد کا کبھی نہیں بیا۔ سک

#### غيرت

حضر ت الى بن كعب فرماتے ہیں كہ ايك آدى نے نبى كريم ﷺ كى خدمت ميں حاضر ہوكر عرض كيا فلال آدى اللہ و اللہ كا ال

عنادی اور مسلم میں حضرت مغیرہ کی روایت ہے کہ حضرت سعدین عبادہ نے کہ اگر میں کسی آدی کو اپنی ہیدی کے ساتھ و کیے لیتا تو تکوار کی دھارے اسے قبل کر دیتا۔ جب حضور عظیم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کیا ہم لوگوں کو سعد کی غیر ت سے تعجب ہورہاہے ؟ اللہ کی قشم! میں سعد سے زیادہ غیر ت والا ہوں اور اللہ تعالیٰ جھے سے زیادہ غیر ت والے جی اور غیر ت ہول ہی کی وجہ سے اللہ نے فرار دیا ہے اور عذر قبول کر نااللہ سے زیادہ کسی کو محبوب نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والے اور بھارت سنانے دوالے (نبی) معوث فرمائے اور اپنی تعریف سننااللہ سے زیادہ کسی کو پہند نہیں اور اسی وجہ سے اللہ نے دوایت ہے کہ حضر ت وجہ سے اللہ یہ مسلم میں حضرت اور ہریرہ سے دوایت ہے کہ حضر ت

١٠ عند ابي نعيم ايضا ٧٠ اخرجه الطيالين واحمد الحميدي وابو داؤد والتومذي

وابو يعلى وسعيد بن منصور وغير هم كذافي الكنز (ج ٢ ص ٩٦١). ٣- اخرجه احمد في الزهد كذافي الكنز

٤ ر اخرجه ابن عساكر كذافي المنتخب (ج ٥ ص ١٣٢)

سعد بن عبادہ نے کہا کہ اگر میں اپن ہیوی کے ساتھ کسی آدمی کو یاوں توجب تک میں چارگواہ نہ کے اوک اس وقت تک کیا میں اسے ہاتھ نہ لگاوں ؟ حضور عظی نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد نے عرض کیا ہر گز نمیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا۔ میں تو اس سے پہلے ہی جلدی سے تعوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا، سنو تمہاد اسر وار کیا کہ رہا ہے یہ بہت غیر ت والے ہیں لیکن میں الن سے زیادہ غیر ت والا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہجھ سے زیادہ غیر ت والے ہیں لیہ حضرت این عباس سے زیادہ غیر ت والے ہیں اللہ حضرت این عباس سے ایک کمی حدیث اس بارے میں منقول ہے اس میں سے کہ صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ آئپ سعد کو پچھ نہ فرمادیں۔ سے بہت غیرت والے ہیں ای وجہ سے یہ بیشہ کو اری عورت سے ہی شادی کرتے ہیں اور میں عورت کو یہ طلاق و سے ہیں ہم میں سے کسی کو اس سے شادی کرنے کی ہمت نمیں ہوتی ہے۔ حضرت سعد نے عرض کیایار سول اللہ! مجھے یقین ہے کہ یہ چار گواہ لانے کا تھم حق ہے وار اور اور اور کی مر در انمیں دکھے ہو گیرت کی ربا ہواور میں چار گواہ لاؤں گا تنے میں وہ اپنی ورت کی مر در انمیں دکھے ہو کید کاری کر ربا ہواور میں چار گواہ لاؤں گا تنے میں وہ اپنی شہوت یوری کرکے جاچاہوگا۔ (میں تو اس کا کام و ہیں تمام کر دوں گا) کے شہوت یوری کرکے جاچکاہوگا۔ (میں تو اس کا کام و ہیں تمام کر دوں گا) کے شہوت یوری کرکے جاچکاہوگا۔ (میں تو اس کا کام و ہیں تمام کر دوں گا) کے

حفرت عائشہ فراتی ہیں کہ حضور علیہ ایک رات میرے پاس سے اٹھ کر باہر چلے کے ہیں نے اس سے ہوئی ہیں کہ حضور کی آپ واپس شریف لائے اور پریٹانی ہیں ہیں جو پہر کہ جس کی آپ واپس شریف لائے اور پریٹانی ہیں ہیں جو پہر کی گردی تھی اسے دیکھ کرآپ نے فرمایا اسے عائشہ اہمیس کیا ہوا ؟ کیا جمیس بھی غیرت آئی ہیں نے عرض کیا بھے جیسی (مجب بیوی) کوآپ جیسے (محظیم خاوند) پر غیرت کیوں نہ آئی حضور نے فرمایا اصل میں مبات یہ ہے کہ تمہارا شیطان تمہارے پاس آیا تھا میں نے بوچھا نے عرض کیا یار سول اللہ ! کیا میرے ساتھ شیطان ہے ؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے بوچھا میاد سول اللہ ! کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے ؟ حضور نے فرمایا گیا ہاں کین اللہ نے اس کے مروفر یہ سے محفوظ خلاف میری مدو فرمائی جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیایا میں اس کے مروفر یہ شادی کی تو مہاروں سکہ حضر سے عائشہ فرمائی ہیں ، جب حضور عالیہ نے حضر سے ام سلمہ سے شادی کی تو جمیس نے کی بہانے سے چھے بہت پریٹائی ہوئی کیونکہ لوگوں نے جمیس بتایا تھا کہ وہ خوصور سے ہیں میں نے کی بہانے سے چھے بہت پریٹائی ہوئی کیونکہ لوگوں نے جمیس بتایا تھا کہ وہ خوصور سے ہیں میں نے کی بہانے کا جھے سے چھے کرانہیں دیکھا تو واقعی اللہ کی قسم الن کا جھتا حسن و جمال مجھے بتایا گیا تھا اس سے گل گنا مجھان میں نظر آیا بھر میں نے اس کا حضر سے حصور شیا ہے ذکر کیا۔

حضرت عا نشه اور حضرت حصه الكآليان مين بهت جوز تفارانهون نے كماغيرت كى وجد

لَ كَذَافَى الْمَثَكُوةَ (ص ۲۷۸) ٪ عند مسلم قال الهيثمي (ج ٥ص ١٣) رواه ابو يعلى والسياق له واحمد با ختصار عنه ومداراعلي عباد بن منصور ووهو ضعيف

٣ اخرجه مسلم كذافي المشكوة (ص ٢٨٠)

ے دہ تمہیں زیادہ خوبصورت نظر آئیں ورنہ دہ اتن خوبصورت نہیں ہیں جتنالوگ کتے ہیں چنانچہ حضرت حصر نے حصرت حصر نے کسی بہانے سے جھپ کر انہیں دیکھالور جھے آگر کہا میں انہیں دیکھ کا بہوں اللہ کی قتم اہم ان کو جتنا خوبصورت ہتاری ہو دہ اتنا خوبصورت نہیں ہے باتھہ اس کے قریب بھی نہیں ہیں ہاں خوبصورت ضرور ہیں چنانچہ میں نے حضرت ام سلمہ کو بھر جاکر دیکھا تواب دہ جھے وہی ہی نظر آئیں جیسا کہ حضرت حصہ نے بتایا تھا میری زندگی کی قشم! میں جو نکہ غیرت والی تھی اس کے سلے دہ جھے زیادہ حسین نظر آئی تھیں یے

خضرت علی فرماتے ہیں کیا مجھے یہ بات شیں پہنچی ہے کہ تمہاری عور تیں بازاروں میں مجمی کا فرلوگوں سے ظراتی پھرتی ہیں؟ کیااس پر تمہیں غیرت نہیںآتی ؟ جس میں غیرت نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے کے حضرت علی نے فرمایا غیرت دو طرح کی ہوتی ہے ایک آچی غیرت جس کی وجہ سے انسان اپنے اہل و عیال کی اصلاح کر تاہوادر دوسری غیرت بری (فاسق فاجر لوگوں کی غیرت) جس کی وجہ سے انسان دوزخ میں چلا حاتا ہے۔ کے

# نیکی کا تھم کر نااور بر ائی سے رو کنا

١ .. اخرجه ابن سعد (ج ٨ص ٤ ٩)

سکت نمیں تھی اور ان میں رہ کر ان کو اللہ کی اور حضرت عیسی بن مریم کے دین کی وعوت وینے کی ہمت نمیں تھی۔ یہ لوگ مختلف علا قول کی طرف نکل گئے اور رہبائیت اختیار کر لی۔ ان بی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : رَهْبَا نِیهَ فِ اَبْعَدُ عُورٌ هَا مَا کُتُنا هَا عَکَیْهِمْ اِللّا اَن بی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : رَهْبَا نِیهَ فِ اَبْعَدُ عُورٌ هَا مَا کُتُنا هَا عَکَیْهِمْ اِللّا اَبْعَالَ کُورِ وَالْمَاللَّهِ عَلَیْهِمْ اِللّا اللّهِ وَالْمَالِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا

حضرت معاذئن جبل فرماتے ہیں کہ حضور عظی نے فرمایا تم اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستہ پر رہو گے جب تک تم میں دونشے ظاہر نہ ہوجا میں ایک جمالت کا نشہ دوسرا زندگی کی محبت کا نشہ اور تم امر بالمعروف اور نئی عن المئر کرتے رہو گے اور اللہ کے راستے میں جماد کرتے رہو گے لیکن جب دنیا کی محبت تم میں ظاہر ہوجائے گی پھر تم امر بالمعروف اور نئی عن المئر نہیں کر سکو گے اس ذمانے میں قرآن نئی عن المئر نہیں کر سکو گے اور اللہ کے راستے میں جماد نہ کر سکو گے اس ذمانے میں قرآن اور صدیت کو بیان کرنے والے ان مهاجرین اور انساد کی طرح ہوں گے جو شروع میں اسلام لائے تھے۔ کا

حفرت انس فرماتے ہیں کیا میں مہیں ایسے لوگ نہ تلاؤل جونہ نبی ہوں گے اور نہ شہید لیکن ان کو اللہ کے ہاں اتنااو نچا مقام ملے گاکہ قیامت کے دن نبی اور شہید بھی انہیں دکھ کر خوش ہوں گے اور وہ نور کے خاص منبروں پر ہوں گے اور پیچانے جائیں گے صحابہ نے پوچھا یار سول اللہ ! وہ کو ن لوگ ہیں آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بتاتے ہیں اور لوگوں کے خیر خواہ بن کر زمین پر پھرتے ہیں ہوں گئے کہ وہ اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بر پھرتے ہیں میں نے عرض کیا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بیا کین سے بہو میں نہیں آرہا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنائیں گے ؟آپ نے بنائیں نیکن بیہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنائیں گے ؟آپ نے

أخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٧ص ٢٦٠) رواه الطبراني باستاد ين ورجال احد هما
 لجال الصحيح غير بكير بن معروف وثقه احمد وغيره وفيه ضعف انتهى

<sup>﴾</sup> اخرجه البزار قال الهيثمي (ج ٧ ص ٧٧١) وفيه الحسن بن يشروثقه ابو حاتم وغيره وفيه ضعف انتهى

فرمایا یہ لوگ اللہ کے بندوں کو ان کا موں کا تھم دیں گے جو کام اللہ کو محبوب اور پبند ہیں اور ان کا مول سے روکیس گے جو اللہ کو پبند نہیں ہیں۔ وہ بندے جب ان کی بات مان کر اللہ کے پبندیدہ کام کرنے لگ جائیں تو پر بندے اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ کے

حضرت عذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کر یم ﷺ کی خدمت ہیں عرض کیایار سول اللہ المر بالمعروف اور نبی عن المنحر نیک لوگوں کے اعمال کے سر دار ہیں ان دونوں کو کب چھوڑ دیا جائے گا ؟آپ نے فرمایاجب تم میں وہ خرابیاں پیدا ہو جا کیں گی جو بنبی اسر ائیل میں پیدا ہوئی تھیں میں نے یو چھایار سول اللہ ابنبی اسر ائیل میں کیا خرابیاں پیدا ہوگی تھیں ؟آپ نے فرمایا جب تمہارے نیک لوگ دنیا کی وجہ سے فاجر لوگوں کے سامنے دینی معاملات میں نرمی برسنے نکیس اور دینی علم بدترین لوگوں میں آجائے اور بادشا ہت چھوٹوں کے ہاتھ لگ جائے تو پھراس وقت تم ذیر دست فتنہ میں مبتلا ہو جاؤگے تم فتنوں کی طرف چلوگ اور فقتے باریار تمہاری طرف آئیں گے۔ کے

حضرت ابن عباس رضی الله عنما فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت ابو بحر کا نام خلیفہ رسول الله رکھا گیا یعنی وہ خلیفہ ہے اس دن وہ منبر پر بیٹے اور الله تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور حضور علی پر درود بھیجا بھر حضور منبر پر جمال بیٹھا کرتے تھے دونوں ہاتھ بڑھا کر وہاں رکھے

أل اخرجه البيهقي وانقاش في معجمعه وابن النجار عن واقد بن سلامة عن يزيد الرقاشي واقدو يزيد صحيفان كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٣٩) لل اخرجه الطبراني في الا وسط وفيه عمار بن سيف وثقه العجلي وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف كما قال الهيشمي ( ج٧ص ٢٧٦) واخرجه ايضا ابن عساكر وابن النجار عن إيس رضي الله عنه وابن ابي الدنيا عن عائشة رضي الله عنها بمعنا كما في الكنز (ج ٢ ص ١٣٩)

٣- اخرجه ابن ابى شيبة واحمد وعبدبن حميد والعدنى وابن منيع والحميدى وابو داؤد والترمذى وقال حسن صحيح وابن ماجه وابو يعلى وابونعيم فى المعلل وقال حسن صحيح وابن ماجه وابو يعلى وابونعيم فى المعلل وقال جميع رواة ثقات والبهقى وسعيد بن منصور وغيره هم www.besturdubooks.wordpress.com

پھر فرمایا میں نے حبیب علی ہے یہاں بیٹھے ہوئے یہ سنا کہ آپ آیت شریفہ یآ اَبَّهُا الَّذِینَ اُمنُوْا عَلَیْکُمُ اَنْفُسُکُمُ اَلَّا یَضُوَّ کُمْ مَّنُ صَلَّ اَفَا الْمُعْدَیْمُ کا مطلب بیان فرمارہے تھے آپ نے فرمایا ہاں جس قوم میں برائی کے کام ہونے لکیں اور فتی کا مول کے وربعہ فساد پھیلایا جانے لگے اور وہ نہ اسے تبدیل کریں اور نہ اس کوبر ائی سمجھیں توافلہ تعالی ان سب کر ضرور سز اوے گالوران کی دعا قبول نہ ہوگی پھر اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر فرمایا اگر میرے دونوں کانوں میں ماتیں حبیب میں جو حاکمیں ہے۔

حفرت آو بحرائے فرمایاجب کچھ لوگ ایسے لوگوں کے سامنے گناہ کے کام کریں جوان سے زیادہ طاقتور اور بااثر ہوں اور وہ ان کو ان کا مول سے نہ روکیس توان سب پر اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل فرمائیں گے جسے ان سے نہیں ہٹائیں گے۔ کیے

جعرت عُرِیْکے فرمایاجب تم سی بے و توف کو دیکھتے ہو کہ وہ لوگوں کی بے عزتی کر رہا ہے تو تم اس پرانکار کیوں نہیں کرتے ؟لوگوں نے کہا ہم اس کی نبان درازی سے ڈرتے ہیں حصرت عرِیْ نے فرمایاس طرح تو تم (قیامت کے دن نبیوں کے) گواہ نہیں بن سکو گے سکہ حضرت عمان نے فرمایا مربالمعروف اور نہی عن المعر کرتے رہو مباد اوہ وقت آجائے کہ تمہارے بروں کو تم پر مسلط کر دیا جائے اور ان بروں کے خلاف نیک لوگ بد دعا کریں اور وہ قبول نہ کی جائے۔ ع

حفرت علی نے فرمایاتم لوگ امر بالمعروف اور نهی عن المعراجتمام ہے کرتے رہوں اللہ کے دین کے لئے کوشش کرتے رہوور نہ ایسے لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے جو تہیں در وناک عذاب دیں گے لور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا ہے حضرت علی نے فرمایاتم لوگ امر بالمعروف اور نهی عن المعر ضرور کرتے رہناور نہ تم پر تمہارے برے لوگ مسلط کردیئے جائیں گے پھر تمہارے نیک لوگ بھی دعاکریں گے تو قبول نہیں ہوگی اللہ حضرت علی نے ایک بیان میں ارشاد فرمایا اے لوگ اتم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ لوگ گناہوں کاار تکاب کرتے تھے اور ان ربانی علماء اور دینی مشائح نے انہیں ان گناہوں سے روکا تو تہیں بر جب وہ گناہوں میں حدسے بوج کے اور ربانی علماء اور دینی مشائح نے انہیں نہ روکا تو آسانی سزائیں نازل ہوں گی جو ان پر ہمی وہ بی مزائع کرتے رہوورنہ تم پر بھی وہ بی سزائیں نازل ہوں گی جو ان پر ہمی وہ بی سزائیں رکھو کہ امر بالمعروف تم پر بھی وہ بی سزائیں نازل ہوں گی جو ان پر ہوئی تھی اور اس بات کا یقین رکھو کہ امر بالمعروف

١ عند ابن مردويه كذافي كنز العمال (ج ٢ ص ١٣٨)

٢ ـ. اخرجه البيهقي كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٣٨)

٣٠ اخرجه ابن ابي شيبة وابو عبيد في الغريب وابن ابي الدنيا في الصمت كذافي الكنز (ج
 ٣٠) ٤٠ اخرجه ابن ابي شيبة كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٣٩)

هي اخرجه ابن ابي شيبة ٢٠ عند الحارث

اور نهی عن المعرب روزی فتم نهیں ہو تی اور موت کاوقت قریب نہیں آتا یا۔ میں مارون میں سے سرک تا ہوت

حضرت علی فرماتے ہیں کہ جہاد کی تمین قشمیں ہیں ایک ہاتھ سے جہاد کرنا دوسر ازبان سے جہاد کرنا تبیسرادل سے جہاد کرنا۔ سب سے پہلے ہاتھ والا جہاد ختم ہوگا، پھر زبان والا ختم ہوگا پھر دل والا۔ جب دل کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور پر انی کوہر ائی نہ سمجھے تواسے اوندھاکر دیاجا تاہے لیمنی اس کے اوپر والے جھے کو نیچے کر دیاجا تاہے (پھر خیر اور نیکی کا حذبہ اس میں نہیں رہتا) بی

حفرت علی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تم ہاتھ والے جہاد کے سامنے بے بس اور مغلوب ہوگئے پھر دل والے جہاد کے سامنے لہذا جس ول کی بیہ کیفیت ہو جائے کہ وہ نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور پر انی کو برائی نہ سمجھے تواس کے اوپر والے جھے کوالیے نیچے کر دیا جائے گا جیسے تھیلے کوالٹا کیا جاتا ہے اور پھر تھیلے کے اندر کی ساری چیز بھر جاتی ہے۔ س

حفرت طارق بن شماب کے جی کہ حفرت عمر کی ن عرقوب شیبانی نے حفرت عبد اللہ کی خدمت بل من عرقوب شیبانی نے حضرت عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا جو آدمی نیکی کا علم ند کرے اور بر ائی سے ندرو کے وہ ہلاک ہو گیا جس کا ملاک ہو گیا جس کا دل نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور بر ائی کورائی کہ سمجھے ہیں۔

حضرت عبداللدین مسعود فرمائے ہیں تین قتم کے انسانوں میں توخیر ہے ان کے علاوہ کی میں خیر نہیں ہے ان کے علاوہ کی میں خیر نہیں ہے ایک وہ آدمی جس نے دیکھا کہ ایک جماعت اللہ کے داستہ میں دستمن سے جنگ کررہی ہے دینال اور جان کے کران کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوگیادوسر اوہ آدمی جس نے نبان

ے جماد کیالور نیکی کا حکم کیالور پر ائی ہے روکا۔ تیسر لوہ آدی جس نے دل ہے حق کو پہچانا۔ ھے حضر سے اپنی مسعود افر ماتے ہیں کہ منافقول سے اپنے ہاتھ سے جماد کر دلیکن اگر اس کی طاقت نہ ہو اور ان کے سامنے تیوری چڑھا کر اپنی ناگواری کا اظہار کر سکتے ہو تو پھر بھی کر لینا۔ ل

١ ي عند ابن ابي حاتم عنه كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٣٩)

لا اخرجه مسددوالبيهقي وصححه
 لا عند ابن ابي شيبة وابي نعيم ونصر في المحجة كذافي الكنز (ج ١٣٩)
 لا الحجة كذافي الكنز (ج ١ص ١٣٩)
 لا عن الحجة كالحجة (ج ١ص ٣٥)
 لا كالحجة كالحجة (ج ١ص ١٤٠)
 لا الحجة ونعيم في الفتن عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه كما في الكنز (ج ٢ص ١٤٠)
 احرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٧ص ٢٧٦) وفيه من لم اعرفه

٢٠ اخرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ج ٢ص ١٤٠) واخرجه الطبراني عنه بمعناه قال الهيثمي (ج ٧ص ٢٧٦) رواه الطبراني با سناد بن في احدهما شريك وهو حسن الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح انتهى

حضر تالن مسعودٌ فرماتے ہیں جب تم کی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھواورا سے بند کرنے اور روکنے کی تم میں طاقت نہ ہو تو تمہاری نجات کے لئے انتاکائی ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ تم اس برائی کو دل سے براسیجھتے ہوئے حضر تائن مسعودٌ فرماتے ہیں کسی جگہ اللہ کی نافرمانی کاکام ہور ہا ہو اور کوئی آدمی اس موقع پر موجود ہو لیکن وہ دل سے اس براسیجھتا ہو تو وہ ان لوگوں کی طرح شار ہو گاجو اس نافرمانی کے موقع پر موجود تونہ ہو لیکن وہ اس نافرمانی پر دل سے راضی ہو تو وہ ان لوگوں کی طرح ہوگاجو اس موجود تونہ ہولیکن وہ اس نافرمانی پر دل سے راضی ہو تو وہ ان لوگوں کی طرح ہوگاجو اس نافرمانی کے موقع پر موجود تونہ تھالیکن دل سے اسے براسیجھ رہا تھاوہ اس آدمی کی طرح شار ہوگاجو موقع پر موجود تونہ تھالیکن دل سے اسے براسیجھ رہا تھاوہ اس آدمی کی طرح شار ہوگاجو موقع پر نہیں تھا۔ ع

حضرت ائن مسعودؓ فُرماتے ہیں کہ نیک لوگ اس دنیا سے پہلے جائیں گے پھر شک والے باقی رہ جائیں گے جونہ کسی نیکی کو نیکی سمجھیں گے اور نہ کسی برائی کوبرائی سمجھیں گے یع

حفر تاہور قاو کہتے ہیں کہ میں نوعمر لڑکا تھا ایک مرتبہ میں اپنے آقا کے ساتھ گھر سے نکلا اور چلتے چلتے حفر ت حذیفہ گی خدمت میں پہنچ گیاوہ فرمار ہے تھے کہ حضور عظیہ کے ذمانے میں ایک آدمی کوئی ہو لیہ لیا تھا جس کی وجہ سے وہ منافق ہو جا تا تھا اور اب میں سنتا ہوں کہ تم لوگ وہ ہو لیک آدمی کوئی ہو لیہ میں چار چار دفعہ بول لیتے ہو۔ دیکھوتم لوگ امر بالمعروف اور نمی عن المعروف اور نمی عن المعروف اور نمی عن مور ترغیب و سے رہوور نہ اللہ تعالی تم سب کو عذاب سے ہلاک کردے گا یا چرتم پر تممارے برول کو امیر بناوے گالور تممارے نیک لوگ دعا کریں گے لیکن وہ تممارے حق میں قبول نہ ہوگی۔ ھ

حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جو ہم میں سے نہیں ہے اللہ کی قتم تم امر بالمعروف اور تنی عن المعر ضرور کرتے رہوورنہ تم الیس میں لانے لگو گے اور تمہارے نیک لوگوں پر عالب آگر قتل کر دیں گے پھر کو ئی امر بالمعروف اور ننی عن المعرکر نے والا باقی نہ رہے گا۔ پھر اللہ تم سے ایسے ناراض ہوں گے کہ تم اللہ سے دعا کرو گے لیکن وہ تمہاری کوئی دعا قبول نہ کرے گا اللہ حضر ت حذیفہ فرماتے ہیں کہ

١ ص اخرجه ابن ابي شيبة ونعيم كذافي الكِنز ( ج٢ ص ١٤٠)

٧ عند ابن ابي شيبة و نعيم ايضا ٣ عند نعيم و ابن النجار كذافي الكنو (ج ٢ ص ١٤٠)
 أخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ١٣٥) و اخرجه الطبراني نحوه و رجاله و جال الصحيح
 كما قال الهيشمي (ج ٧ص ٢٨٠)
 أخرجه ابن ابي شيبة نحوه كما في الكنو (ج ٢ ص ١٤٠)

٣ .. عند أبي نعيم في الحلبية (ج ١ ص ٢٧٩)

تم پر ایک زمانہ ایساآئے گا جس میں تم میں سب سے بہترین آدمی وہ شار ہو گا جو امر بالمعروف اور ننی عن المئز نہ کرے (اپنی اصلاح کی فکر کرے دوسروں کی اصلاح نہ کرے لیکن ابھی وہ زمانہ نہیں آیا) ک

حفرت عدى بن حاتم فرماتے ہيں بہت ہے کام ایسے ہيں جن کو گزشتہ زمانے ميں براسمجما جاتا تھاليكن وہ آج نیكی کے کام شار ہوتے ہيں اور بہت ہے کام آج برائی کے شار ہوتے ہيں لیکن آئندہ ذمانہ ميں انہيں نیكی کاکام سمجھا جانے گئے گالور تم لوگ اس وقت تک خير بر رہوگے جب تک تم اس کام کو بنگی نہ سمجھنے لگو جے تم برائی سمجھ تھے لور اس کام کو برائی نہ سمجھنے لگو جے تم نیکی سمجھتے تھے لور جب تک تم اراعالم تم ارب سامنے حق بات کہتارہ اور اس کو ہلکانہ سمجھا جائے کے حضر ت ابو الدر داء فرماتے ہيں اگر چہ میں ایک نیکی پر عمل نہيں کر رہا ہو تا ہوں لیکن میں دوسر وں کو اس نیکی کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور مجھے اس پر اللہ ہے اچر ملنے کی امید ہے تک حضر ت ابن عرفر ماتے ہیں کہ جب حضرت عمر لوگوں کو کسی کام ہے روکتے ایرادہ فرماتے تو اپنے حضر ت ابن غرفر ماتے ہیں کہ جب حضرت عمر لوگوں کو کسی کام ہے روکتے ایرادہ فرماتے تو اپنے گھر والوں سے بہل فرماتے ہیں اور فرماتے تم میں ہے جس کے بارے میں جمھے بنہ چلاکہ اس نے وہ کام کیا ہے جس سے ہیں خور ہے باکہ اس نے وہ کام کیا ہے جس سے ہیں خور کام کیا ہے جس سے ہیں خور کیا ہے تو میں اس کو دگئی ہے اور کار کام کیا ہے جس سے ہیں جس ہے بیا کہ اس نے وہ کام کیا ہے جس سے ہیں خور دور کام کیا ہے جس سے ہیں خور کام کیا ہے جس سے ہیں خور کام کیا ہے جس سے ہیں جس سے ہیں خور کیا ہے تو میں اس کو دگئی ہے اور کام کیا ہے جس سے ہیں جس سے جس کے بارے بی وہ میں اس کو دگئی ہے اور دور گا ہی ہے جس سے جس

' حفر تان شمابؓ کہتے ہیں کہ 'حفرت ہشام بن حکیم بن حزامؓ اپنے ساتھ چندلوگوں کی جماعت بنا کر امر بالمعروف کیا کرتے تھے حضرت عمرؓ کو جب کسی برائی کی خبر ملتی تو فرماتے جب تک میں اور ہشام زیزہ ہیں بہ برائی نہیں ہو سکے گ۔ ہ

حضرت او جعفر المحطمي تمية بين كه مير داوا حضرت عمير بن حبيب بن خماشة كو بلوغت كو وقت سے حضور علي الله كل محبت حاصل ہوئى تقى انہوں نے اپنے بيخ كويد وسيت فرمائى الى بيخ اب و قوفول كے پاس بين سے چوكيونكه ان كے پاس بين عنايمارى ہے جو بے وقوف كى بر داشت كرتا ہے وہ خوش رہتا ہے اور جو اس كى غلط باتوں كا جو اب دے گا اسے آخر ميں ندامت المحانی برٹ كى اور جو ب و قوف كى تھوڑى تكليف كوبر داشت تميں كرتا اسے كھر زيادہ تكليف بر داشت كرنى برخى ہے جب تم ميں سے كوئى امر بالمعروف اور منى عن المعركر باجا ہے تواسے چاہيے كه دہ اپنے نفس كو تكليفول بر صبر كرنے كى عادت والے اور الله تحالى كرنا چاہے تواسے چاہيے كه دہ اپنے نفس كو تكليفول بر صبر كرنے كى عادت والے اور الله تحالى

ا بي اخرجه ابن سعد وابن عساكر كذافي الكنز (ج ۲ ص ۱ £ ۱)

٧ س اخر جه مالك وابن سعد الله الكاراك وابن سعد الله الكاراك www.besturdubook & وابن سعد الله الكاراك الكارك الكاراك الكارك الكا

١٠ عند ابى نعيم ايضا (ج ١ ص ٢٨٠) واخرجه ابن ابى شيبة عنه نحوه كما فى الكنز (ج ٢ ص ٠ ١٤) واخرجه ابن ابى الدنيا فى كتاب الا مر با لمعروف والنهى عن المنكر عن المنكر عن المنكر عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه نحوه كما فى الكنز (ج ٢ ص ٠ ٤١)

٧ أخرجة أبن عساكر كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٤١)
 ٣ أخرجة أبن عساكر كذافي
 الكنز (ج ٢ ص ١٤٠) واخرجة أبو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٢١٣) عنه نحوه

ہے ثواب طنے کا یقین رکھے کیونکہ جسے اللہ ہے ثواب ملنے کا یقین ہوگا اسے تکلیفوں کے پیش آنے ہے کوئی پریشانی نہیں ہو گی۔ل

حضرت عبدالعزیزین افی بحر ہ کتے ہیں کہ حضرت او بحر ہ نے قبیلہ بو غدانہ کی آیک عورت سے شادی کی۔ پھراس عورت کا انقال ہو گیادہ اس کے جنازے کو اٹھا کر قبر ستان لے گئے۔ اس عورت کے بھا میوں نے کہا ہم اس کی نماز جنازہ پڑھا کیں گے۔ حضرت او بحر ہ ن او بحر ہ ن ان سے فرمانیا لیے نہ کرو کیو تکہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی ہے زیادہ حقد ار ہوں ان بھا کیوں نے کہا حضور عظی کے حال ٹھیک کہہ رہے ہیں چنانچہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی کھر وہ قبر میں داخل ہونے گئے تولوگوں نے اپنے زور سے وحکادیا کہ وہ زمین پر کر گئے اور بھر وہ قبر میں داخل ہونے گئے تولوگوں نے اپنے زور سے وحکادیا کہ وہ زمین پر کر گئے اور بے ہوش ہوگے پھر انہیں اٹھا کر گھر لایا گیاوہ ال ان کے پس بیطوں اور بیٹیوں کی چینی نکل کئی میں ان بیس میں سب سے چھوٹا تھا جب انہیں ہوش آیا تو فرمایا تم بھے پر زور ذور سے مت روؤ۔ اللہ کی جس میں جب سے کیان جانا چاہے ہیں؟) روؤ۔ اللہ کی جس ایسان اٹھا کے کہا اے باجان! کیوں ؟ (آپ و نیا سے کیوں جانا چاہے ہیں؟) انہوں نے فرمایا بھے اس بات کا ڈر ہے کہیں ایساز مانہ میر ک ذیر کی میں نہ آجائے جس میں میں انہوں نے فرمایا بھے اس بات کا ڈر ہے کہیں ایساز مانہ میر ک ذیر کی میں نہ آجائے جس میں میں امریا کمعرون اور نمی عن المعرون کے ذر کر سکوں اور اس نمانے میں کوئی غیر نہ ہوگے۔ تا

١ ــ اخرجه الطبراني في الا وسط ورجاله ثقات كما قال الهيثمي (ج ٧ص ٣٧٦) واخرجه ايضا ابو تعيم واحمد في كتاب الزهد كما في الاصابة (ج ٣ص ٣٠)

٧٠ اخرجه الطيراني ورجاله ثقات كما قال الهيشمي (ج٧ص ٢٨٠)

٣ ـ اخرجه الطبراني قال الهيشان (ج ٧ من ١٥٧٤) وعلى بن زيد البيشبيقيد وقد وثق اه

حضرت انن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حجاج کو خطبہ دیے ہوئے سنااس نے اسی بات کہہ دی جو بھی الکل غلط نظر آئی۔ ہیں نے اے ٹو کنا چاہالیکن پھر مجھے حضور عظامی کا فرمان یادآ گیا کہ کسی مومن کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرنا مناسب نہیں میں نے عرض کیایا رسول اللہ! مومن اپنے نفس کو کیسے ذلیل کرے گا؟ حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو ایسے امتحان کے لئے چیش کردے کہ جس کی اس میں طاقت نہ ہول

## تنهائی اور گوشه نشینی

حفرت عمر نے فرملاکہ تنار ہے ہے ہرے ساتھیوں ہے راحت ملتی ہے۔ کے حضرت عمر نے فرملیا ہے او قات میں خلوت اور تنمائی میں بیٹھنے کا حصہ بھی رکھا کرو۔ سی

حضرت معافی بن عمران گئے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کا گزر پکھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو ایک ایسے آدمی کے پیچے چل رہے تھے جسے اللہ کے کسی معاملہ میں سز اہوئی تھی تو حضرت عمر نے فرمایاان چروں کے لئے کوئی خوش آلدید نہیں ہے جو صرف شرکے موقع پر نظراتے ہیں۔ کا ب

حفرت عدسہ طائی گئے ہیں کہ میں سرف مقام پر تھا کہ حضرت عبداللہ ہمارے ہاں اسر یف مقام پر تھا کہ حضرت عبداللہ ہمارے ہاں اسر یف فرماہوئے میرے گھر والول نے مجھے بچھے چھے چیزیں دے کران کی خدمت میں بھیجاہمارے جو غلام اونٹول کی خدمت میں سے وہ چار دن کی مسافت سے ایک پر ندہ کمال سے لائے ہو؟ میں نے کہ امارے چند غلام لونٹول کی خدمت میں سے وہ چار دن کی مسافت سے بیہ پر ندہ لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایم میں وہ آردو ہیں کہ بیہ پر ندہ جمال سے شکار کر کے لایا گیاہے میں وہاں ( تھا) کرہا کروں ند میں کسی سے کسی محالمہ میں کو قبات کروں اور نہ کوئی جھے سے بات کرے وہاں اور نہ کوئی جھے سے بات کرے

یماں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جاملوں ہے حضرت قاسم کتے ہیں کہ ایک آومی نے حضرت عبداللہ اللہ کی کے حضرت عبداللہ فی ک کی خدمت میں عرض کیاآپ مجھے بچھے وصیت فرمادیں حضرت عبداللہ نے فرمایاتم اپنے گھر میں

۱ ما اخرجه البزار قال الهيثمي (ج ٧ص ٢٧٤) رواه البزار والطبراني في الا وسط والكبير المختصار واستاد الطبراني في الكبير جيد ورجاله رجال الصحيح غير زكريا يحيى بن ايوب الضرير ذكره الخطيب وروى عنه جماعة ولم يتكلم فيه احداه

٢٠ اخرجه ابن ابي شيبه و احمد في الزهد و ابن ابي الدنيا في العزلة

٣ عند احمد في الزهد ونين حيان الروفة والعسكرى في المواعظ كذافي الكنز (ج٢ص ١٥٩)
 واخرجه اين المبارك في كتاب الرقائق عن عمر نحوه كما في فتح البارى (ج ١١ ص ٢٦٢)

عُمَّ اخْرِجِه الدُنيورَى كَذَافَى الكُنز (ج ٣ ص ٩ ٥ ١)

٥ .. اخرجه الطبراني قالم الهيتيني ﴿ ١٩٥٥م ٤٠٠ ﴾) المخال الهجيخ غير، عليه الطائي المحجيخ غير، عليه الطائي المداخرة المائية المائي المداخرة المداخرة

رہا کرد (باہر نہ جایا کرو) اور اپنی نبان کو (لا یعنی بے کارباتوں سے )روک کرر کھا کر واور اپنی خطا کیں یاد کر کے رویا کروٹ حضر ست اساعیل بن افی خالد کہتے ہیں کہ حضر ست این مسعود ہے اپنے پیخ حضر ست میں وصیت کرتا ہوں اور تم حضر ست عبیدہ کو تین وصیت کرتا ہوں اور تم این گھر میں ہی رہا کروادر اپنی خطاؤں پر رویا کروں کے

حضرت حذیفہ فرمائے ہیں کہ میری دلی آرزویہ ہے کہ مجھے کوئی ایساآدی مل جائے جو میرے کار دبار کو سنبھال لے اور میں دروازہ بعد کر کے گھر میں رہا کروں نہ کوئی میرے پاس آئے نہ میں کسی کے پاس جاؤں یمال تک کہ میں (اس حال میں) اللہ سے جاملوں۔ سے

حضرت ان عباس فرماتے ہیں کہ اگر وسواس (شیطان) کا ڈرنہ ہو تا تو میں ایسے علاقہ میں چلا جاتا جہاں کوئی جان پہچان والا دل لگانے والا نہ ہو تا (اور تنہائی اختیار کرلیتا) کیونکہ انسان کو (برے)انسان ہی بگاڑتے ہیں۔ س

حضرت مالک گئتے ہیں کہ میں نے حضرت یکی بن سعید کو فرماتے ہوئے ساکہ حضرت الدائجہ میں خارت میں اللہ حضرت الدائے ہوئے ساکہ حضرت الدائجہ میں حارث بن صریاً الفعار کے ساتھ نہیں ہیٹھا کرتے تھے جب ان سے اکیلے رہنے کے بارے میں کوئی تذکرہ کر تا (کہ آپ الگ تھلگ کیوں رہتے ہیں ؟) تو فرماتے ہیں کہ لوگوں کا شر اکیلے رہنے سے ذیادہ ہے۔ ھو

تعفرت او درواؤ نے فرمایا مسلمان کے لئے بہترین عبادت گاہ اس کا گھرہے جس میں رہ کروہ اپنے نفس نگاہ اور شرم گاہ کو (برے کا مول سے )رو کے رکھتاہے اور بازار میں بیٹھنے سے چو کیو نکہ اس سے انسان غفلت میں بڑجاتا ہے اور لغو کا موں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ل

حضرت عبداللہ بن عمر و فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت معاذبی جبل کے پاس سے گزراتو وہ اپنے دروازے پر کھڑے ہوئے ہاتھ سے ایسے اشارے کر رہے تھے گویا کہ اپنے آپ آپ سے باتیں کررہے ہوں میں نے عرض اے او عبدالر جمن اکیابات ہے ؟آپ اپنے آپ سے باتیں کررہے ہیں حضرت معاد نے فرمایا معلوم نہیں کیابات ہے ؟ اللہ کا دشمن یعنی شیطان یول کہتا شیطان محصول سے جناتا جا ہتا ہے جو میں نے حضور عظیم سے سے ہیں شیطان یول کہتا ہے کہ آپ ناہر جا کر او گول کی محر بول ہی گھر میں بیٹھ کر مشقت اٹھاتے رہو گے۔ آپ باہر جا کر لوگول کی مجلس میں بیٹھ کی محر بول ہی گھر میں بیٹھ کر مشقت اٹھاتے رہو گے۔ آپ باہر جا کر لوگول کی مجلس میں کیول نہیں بیٹھ کی میں نے حضور کو فرماتے کہ جو آدمی اللہ کے مجلس میں کیول نہیں بیٹھ کی میں نے حضور کو فرماتے کہ جو کے ساہے کہ جو آدمی اللہ کے

١ عند ابي نعيم في الحلية (ج ١ ص ١٣٥) ٢ عند الطبراني قال الهيثمي (ج ١ ص ١٩٩)
 رواه الطبراني با سنادين ورجال احد هما رجال الصحيح انتهي ٣٠ اخرجه الحاكم كذافي
 الكنز (ج ٢ ص ١٥٩) واخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٢٧٨) عنه نحوه

٤ يُ أَخْرِجِهُ ابن ابني الدنيا في العزلة عن مالك عن رجل كذافي الكنز (ج ٧ ص ٩٥٩)

٥ ـ اخرجه ابن ابي الدنيا في العزلة كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٥٩)

آ ی اخرجه ابن عساکر گذافی الکنز ( ج ۲ ص ۱۵۹) www.besturdubooks.wordpress.com

حياة الصحابة أر دو (جلد دوم) = حياة الصحابة أردو (جلد دوم)

رائے میں نکانا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے اور جو کسی پیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے اور جو صحیحیا شام کو مسجد جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے اور جو مدد کرنے کے لئے امام کے پاس جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے اور جو گھر بیٹھ جاتا ہے اور کسی کی برائی اور غیبت نہیں کرتاوہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے

الله كاد شمن مير جابتا ہے كه يس گھر ہے باہر فكاول اور لو گول كى مجلس ميں بيٹھاكروں ل

#### فناعت

#### جومل جائےای پرراضی رہنا

حفرت عبداللہ بن عبید کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت احصن کو ایک فمیض پنے ہوئے دیکھا حضرت عمرؓ نے پوچھااے احصہ! تم نے قمیض کتنے میں خریدی ؟ حضرت احصہ نے کہلارہ در ہم میں حضرت عمرؓ نے کما تمہاؤ بھلا ہو کیا ہی اچھا ہو تا کہ تم چھدر ہم کی قمیض

خرید تے اور ہاتی چے درہم کسی خیر کے کام میں خرچ کردیتے جنہیں کہ تم جانتے ہو۔ <sup>ہی</sup> حضرت حسن بھریؓ کتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت او موسی اشعریؓ کو بیہ

سرت سرت من ہمرس سے ہیں کہ سمرے مرسی طاب سے سرت مرسی طاب سے سمرت یو ہوں ہمرس کو دیے خط لکھا کہ و نیامیں جتنی روزی مل رہی ہے تم اس پر راضی رہو اور ای پر قناعت کر لیا کرو کیونکہ ر حمان نے اپنے ہندوں کو کم زیادہ روزی دی ہے اور یوں اللہ تعاتی ہر ایک کوآزمانا چاہتے ہیں جسے روز کے یادہ وی ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے شکر اواکر تاہے ؟ اور اللہ تعالیٰ کا اصل

ر کہا اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اسے وہاں خرچ کرے جمال اللہ تعالیٰ جانچے ہیں۔ سلے مشکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانچے ہیں۔ سلے حضرت علی نے ایک مرحبہ گھٹیااور خشک کچھوریکھا ئیں اور میں دینے اسے میں کہ حضرت علی نے ایک مرحبہ گھٹیااور خشک کچھوریکھا ئیں اور میں دینے اس میں میں دینے اس میں دین

پھر پائی بیا۔ پھر اپنے پیٹ پر ہاتھ مار کر فرمایا جے اس کا پیٹ جنم میں داخل کرے اللہ اے اپنی رحمت سے دور رکھے بھریہ شعر پڑھا:

فانك مهما تعط بطنك سؤ له . ﴿ وَقُرْ جَكَ نَا لَا مُنتهِي اللَّمَ اجمعًا

تم اپنے پیداور شر مگاہ کی خواہش جنتی بھی پوری کردگے اتنی ان دونوں کو انتا کی درجے کی ند مت حاصل ہوگی۔ سی

حضرت شعبی کہتے ہیں کہ حضرت علی بن الی طالب فے فرمایا اے لن آدم ! توآج کے

<sup>1</sup> ما اخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج ١٠ ص ٤٠٣) رواه الطبراني في الا وسط والكبير نحوه با ختصار والبزارورجال احمد رجال الصحيح غير ابن لهيعة وحدثيه حسن على ضعفه اه ٢٠ م ٢٠ اخرجه ابن الميارك كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٦١) ٣٠ اخرجه ابن ابي حاتم كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٦١) ٣٠ الكنز (ج ٢ ص ١٦١) الكنز (ج ٢ ص ١٦١) الكنز (ج ٢ ص ١٦١)

دن کی فکر کر اور کل آئندہ کی فکرنہ کر جلدی کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر کل تجھے موت نہیں آئی ہے تو کل کی موت نہیں آئی ہے تو کل کی روزی تیرے پاس خود ہی آجائے گی اور بیا اچھی طرح سجھ لے کہ تو اپنی ضرورت سے زیادہ جتنامال کمارہاہے وہ تودوسروں کے لئے جمع کررہاہے۔ ا

حضرت سعد ہے اپنے بیٹے ہے فرمایا اے بیٹے ! جب تم غنا حاصل کرنا چاہتے ہو تووہ مہمیں قناعت سے ملے گی کیونکہ جس میں قناعت نہیں ہوتی اسے کتنابھی مال مل جائے اسے غناحاصل نہیں ہوسکتی۔ بل

#### نکاح میں حضور علیہ اور آپ کے صحابہ کا طریقہ

## نی کریم علی کاحفرت خدیجروضی الله عنها الله نکاح

حضرت جارین سمرہ یا کوئی دوسرے صحافی فرماتے ہیں کہ نبی کریم عظی بحریاں چرایا کرتے تھے پھرانہیں چھوڑ کرآپ اونٹ چرانے لگ گئے۔حضور کورآپ کے شریک اونٹ کرلیا پر دیا کرتے تھے انہوں نے حضر نت خدیجیڈگی بہن کو بھی اونٹ کر امیہ پر دیاجب وہ آتو گ سفریور ا كر چكے توان او نٹول كا پچھ كرايد حضرت خدىج كى بهن كے ذمدرہ كيا حضور نے كاشر يك جب حضرت خدیج کی بھن کے پاس کرایہ کا تقاضہ کرنے جانے لگتاہے تو حضور سے کتاآت بھی میرے ساتھ چلیں حضور فرماتے تم چلے جاؤ جھے توشر م آتی ہے۔ ایک دفعہ حضور کاشریک تقاضه كرنے كيا توحفرت خديج كى بهن نے يو چھا (تم اكيلے تقاضا كرنے آئے ہو) محمد كمال ہیں ؟ حضورً کے شریک نے کمامیں نے توان سے کما تھا او تچلیں لیکن انہوں نے کما مجھ شرم آتی ہے۔ حضرت خدیجی علی بھن نے کمامیں نے حضور سے زیادہ حیادالااور زیادہ یاک دامن اور ابیالور ابیاآدی نہیں دیکھایہ س کران کی بہن حضرت خدیجہ ؓ کے دل میں حضور ؓ کی محبت ، سر ایت کر گئی تو حضرت خدیج نے حضور کو پیغام بھیج کر بلایالور کماکہ آپ میرے والد کے پاس جائیں اور انہیں میرے نکاح کا پیغام دیں حضور ؓ نے فرملیاتپ کے والد مالدار آوی ہیں وہ ایسا نہیں کریں مے حضرت خدیجہ نے کہائیان ہے جا کر ملیں اور ان ہےبات کریں آگے بات میں سنبھال اول گی جبوہ نشہ میں مول اس وقت ان کے پاس جانا۔ چنانچہ حضور نے ایہائی کیا انہوں نے حضور سے حضرت خدیج کی شادی کردی صبح کوجب وہ اپنی مجلس میں بیٹھے تو کسی نے ان سے کماآپ نے اچھاکیا(اپنی بیشی خدیجے) محد کی شادی کردی انہوں نے کماکیا واقعی میں نے شادی کردی ہے ؟ لوگول نے کماجی ہاں۔وہ فورا وہال سے کھڑے ہو کر

١ ـ اخرجه الدينوري كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٦١).

٧ . اخرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٦١)

حضرت خدیجہ یک پاس آئے اور یوں کمالوگ یوں کمہ رہے ہیں کہ میں نے (تمہاری) شادی محمد سے میں کے (تمہاری) شادی محمد سے محمد سے محمد سے محمد سے محمد سے محمد سے کہا ہاں تھیک ہے اب آپ اپنی رائے کو غلط نہ سمجھیں اس کے کہ حضرت محمد سے تعدید زور کئے کہ حضرت محمد سے محمد س

خریدلیں چنانچہ حضورً نےابیای کیال ایک دوایت میں بیہے حصرت فدیجۂ نے کماجوڑا خرید

کر میرے والد کو مدیہ کردیں۔

حفرت ان عباس فراتے ہیں کہ حضور علیہ نے حضرت فدیجہ (سے شادی) کا تذکرہ کیا اور حفرت فدیجہ کے والد حضور سے فدیجہ کی شادی پر داختی نہ ہے۔ حضرت فدیجہ نے کھانے اور پینے کا انظام کیا اور اپنے والد اور قریش کے جند آد میوں کو بلایا چنانچہ ان اوگوں نے (آکر) کھانا کھایا در شراب فی بیمال تک کہ سب نشہ میں چور ہوگئے تو حضرت فدیجہ نے کہا حضرت محمد من عبداللہ بجھے فکاح کا پیال تک کہ سب نشہ میں چور ہوگئے تو حضرت فدیجہ کی شادی کر دی۔ اس پر حضرت فدیجہ نے اپنے والد کو خلوق خوشبو لگائی اور حضرت فدیجہ کی شادی کر دی۔ اس پر حضرت فدیجہ نے اپنے والد کو خلوق خوشبو لگائی اور انہیں جوڑا پہنایا۔ اس زمانے میں شادی کے موقع پر والد کے ساتھ ایسا کرنے کا دستور تھاجب ان کا نشہ اترا تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے خلوق خوشبو لگار کھی ہا در جوڑا بہن رکھا ہے تو انہوں نے خلوق خوشبو لگار کھی ہا در جوڑا بہن رکھا ہے تو انہوں نے کہا تھے کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا آپ نے حضرت محمد من عبداللہ سے میری شادی کر دی ہے؟

نہیں، نہیں میری زندگی کی قسم نہیں۔ حضرت خدیجہ یہ کہ آپ کوشر م کرنی جائے آپ آپ آپ کو قریش کی نگاہ میں بے و قوف ثابت کرنا چاہتے ہیں او گول کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نشہ میں تھے ؟ چنانچہ وہ اپنے والد کو سمجھاتی رہیں یہال تک کہ وہ راضی ہو گئے۔ بلہ حضرت نفیہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ بہت خویلد رضی اللہ عنما ہوئی سمجھدار دور اندیش، طاقتور اور شریف خاتون تھیں اللہ تعالی نے بھی ان کے ساتھ اگر ام اور خیر کا ارادہ

اندیش، طاقتور اور شریف خاتون تھیں اللہ تعالی نے بھی ان کے ساتھ اکرام اور خیر کاارادہ فرمالیوں اندیش مطاقتور اور شریف خاتون تھیں اللہ تعالی نے بھی ان کے ساتھ اکرام اور خیر کاارادہ فرمالیوں ان کے نادہ شرافت والی اور سب سے زیادہ مالدار تھیں ان کی توم کا ہرآدی ان سے شادی کرنے کی تمنار کھتا تھا اور ان سے شادی کے لئے بہت مال خرچ کرنے کے لئے تیار تھا۔ جب حضرت محمد علیہ مصرت خد کیے تھا

رُ اخرجه الطيراني قال الهيثمي (ج ٩ ص ٢ ٣) رواه الطيراني والبزارو رجال الطيراني رجال الطيراني رجال الصحيح غير ابي خالد الوالي وهو ثقه ورجال البزار ايصا الا ان شيخ احمد بن يحيى الصوفي ثقة ولكنه ليس من رجال الصحيح وقال فيه قالت وانه غير مكره بدل سكره .انتهي .

کا تجارتی قافلہ ملک شام سے لے کرواپس آئے تو حضرت خدیج ٹے بھے حضور کی خدمت میں اندازہ لگانے کے لئے بھیجا۔ میں نے جاکر کر کہائے جمہ اندی کیوں نہیں کرتے ؟ حضور نے فرمایا کہ شادی کرنے کے لئے میرے پاس کچھ نہیں ہے میں نے کہااگر شادی کا خرچ کا انظام ہو جائے اور آپ کو خوجورت، الدار، شریف اور جوڑکی عورت سے شادی کی دعوت دی جائے تو کیا آپ قبول نہیں کرلیں گے ؟ حضور نے فرمایاوہ عورت کون ہے ؟ میں نے کہا حضرت خدیج ڈ حضور نے فرمایا پھر میں تیار ہوں۔ میں نے جاکر حضرت خدیج گوہتایا تو انہوں نے حضور کو پیغام بھیجا کہ دہان کی شادی کر دیں تو وہ آگئے اور حضور بھی اپنے چوں کے ساتھ تشریف لے رہوں ایک جوڑکے خاوند ہیں پیغام بھیجا کہ دہ ان کی شادی کر دیں تو وہ آگئے اور حضور کی عمر بیٹیں سال تھی اور حضور کی شادی کر اوی۔ عمر وین اسد نے کہا یہ ایسے جوڑکے خاوند ہیں جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا اس شادی کے وقت حضور کی عمر بیٹیں سال تھی اور حضر ت خدیج ٹی کی عمر جالیس سال تھی وہ اصحاب نیل کے واقعہ سے بندرہ سال پہلے پیدا ہوئی تھیں۔

## حضور يتلط كاحضرت عائشة

#### اور حضرت سودہ رضی اللہ عنمایے نگاح

حضرت عائشة فرماتی بیل که جب حضرت فدیج کا انقال ہوگیا تو که بی بیل حضرت عثان منطون کی بیوی حضرت فولہ بنت تھیم بن او قص نے عرض کیا یارسول الله ! کیاآپ شادی انسی کرتے ؟ حضور نے فرمایا کسے ؟ انسول نے کمااگرآپ چاہیں تو کنواری سے اور اگرآپ فرمائیں تو بیوہ سے حضور نے فرمایا کواری کون ہے ؟ انہوں نے کماالله کی مخلوق بیل آپ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہیں ان کی بیشی حضرت عاکشہ بنت الی بحررضی الله عنما۔ حضور نے فرمایا تعدہ کون ہے ؟ انہوں نے کماالله کی مخلوق بیل اور آپ کے دین کا بیدہ کون ہے ؟ انہوں نے کماحفرت مو قربی الله عنما۔ حضور نے فرمایا جو ایک اور کو کی بیل حضور نے فرمایا جھا جاکر دونوں سے میر اذکر کرو۔ حضرت خولہ حضرت اور خصرت اور خصورت کی ہوئی ہوں الله تعالی کئی بیوں کے کھر گئیں دہال میری والدہ انہیں ملیں حضور علیات نے عائشہ سے شادی کا بیغام دینے کے کھر گئیں دہال بیل چاہتے ہیں جمعے حضور علیات نے ماری کا بیغام دینے کے ایک تو حضرت اور خوالے نے کمالے اور جو االله تعالی کئی بیوی خور کے تو کی خصرت اور کو کا بیغام کے تو حضرت خوالہ نے کمالے اور کو الله تعالی کئی ہوئی ہو سے تھا کہ الله تعالی کئی بیغام ان کی جو کھر کے کہ جمیا ہے۔ حضرت اور کو کی شادی ہو سے جی جی تو دینے کی کے کھر کی جو کون کو دیتا جا ہو گئی الله ایک کہ سے حضور کی گئی ہو کی بیغام دینے کی کی جو کھر ہو کہ کور کی اندازی ہو سے جی تو دینے کے لئے جمیا ہے۔ حضرت خوالہ نے اور کو حضرت اور بی کی بیبات بتائی حضور کی دینا کہ جی ہو تو کئی کی بیبات بتائی حضور نے کہ کے کہ کہ کور کی دینا کور کھر ت اور کی کی بیبات بتائی حضور کی کھر کے کور کی بیبات بتائی حضور کے کہ کی کی کی بیبات بتائی حضور کے کے کہ کی کی بیبات بتائی حضور کے کہ کی کی کی کی دور کور کور کور کی کر کھر ت کور کی کی کی کی حضور کی کھر کے کور کی کور

فرمایاوالیں جاکر حضرت او بحر ہے کہوتم اسلام میں میرے بھائی ہواور میں تہمار ابھائی ہول

(یہ خون کارشتہ نمیں ہے اس لیئے) تمهاری بیشی کی مجھ سے شادی ہو عتی ہے۔ حضرت خولیہ نے جاکر حضرت او بحر کو ہتایا حضرت او بحر کے کہا حضور عظیمہ کو بلا لاؤ حضور تشریف لائے تو حضرت او برا نے حضور سے میری شادی کردی۔ ا

حضرت او سلمہ اور حضرت میجی بن عبدالر حمٰن بن حاطب ہے ہیں کہ حضور ﷺ نے

حضرت خوله رصنی الله عنهائے کماوالیں جاکر ابد پیر کو بتاد و کہ میں تمہار الورتم میرے اسلامی بھائی ہواور تمہاری بیٹی کی شادی مجھ سے ہوسکتی ہے۔ حضرت خولہ کہتی ہیں میں نے جاکر حضرت او بحر کو حضور کاجواب بتادیاا نہوں نے کہا ذرا انتظار کرویہ کہہ کر حضرت او بحر باہر چلے گئے۔ حضرت ام رومان نے کما مطعم بن عدی نے حضرت او بحر کوانے بیٹے جیم کاعا کشٹ تے لئے پیغام دیا تھااور حضرت الد بحرائے مطعم ہے وعدہ کر لیا تھااور حضرت او بحرا مجھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں (اس لئے وہ مطعم سےبات کرنے گئے ہیں) چنانچہ جب حصرت او بر مطعم کے باس پنچے تواس کے پاس اس کی بیدی پیٹھی ہو کی تھی جو اس تے بیٹے (جبیر) کی مال تھی۔ معظم کی بیدی نے حضرت ابو بحر کوالی بات کمی جس کی وجہ سے وہ وعدہ پورا کرنا حضرت او بر کے ذمہ ندرہاجوانہوں نے مطعم سے کیا تھااس کی صورت میہ ہوئی کہ خضرت او برا نے مطعم سے کماآپ اس لا کی (عائش اے معاملے میں کیا کہتے ہیں ؟مطعم نے ا پی مدی کی طرف متوجه مو کر کمااے فلانی اہم کیا گہتی مو ؟اس نے حضرت او بحر ای طرف متوجہ ہو کر کمااگر ہم اس نوجوان کی شادی (تماری بیشی سے) کردیں توشاید تم زور لگا کر میرے بیٹے کواپنے دین میں داخل کر لو گے۔حضرت او بحرؓ نے مطعم سے کہاآپ کیا کہتے ہیں ؟اس نے کمانیہ جو کھ کمہ رہی ہے آپ اے س بی رہے ہیں ( ایعنی میری بات بھی کی تے گویا دونوں نے انکار کر دیا)اس طرح دونوں کے انکار سے وہ وعدہ ختم ہو گیا جو حضرت او برس نے مطعم سے کرر کھا تھا۔ وہاں سے والیس آکر حضرت او برس نے حضرت خولہ سے کما

رسول الله عظام كوبلالاؤر چنانچه ده حضور كوبلالائي اور حضرت ايوبحرات خصورات حضرت عا كشة كي شادى كردى إلى وقت حضرت عا كشة كى عمر جهر سال تقى پھر حضرت خولة حضرت سودہ منت زمعہ کے بال گئیں اور ان سے کمااللہ تعالی نے کتی برسی خیر ویر کت مہیں دیے کا ارادہ فرمالیا ہے۔حضرت سودہؓ نے کہاوہ کیے ؟ حضرت خولہؓ نے کہا حضور ﷺ نے تجھے شادى كايفام دے كر تھجاہے حضرت سودة في كمامين توجاہتى مول ميرے والد (زمعه)

کے پاس جاد اور الن سے مذکرہ مروروہ بہت بوڑھے، عمر رسیدہ تھے فج میں بھی نہ جاسکے تھے۔

أَ اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٩ ص ٩ ٢ ٢) رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو علقمة معد حسد الحديث للاست.www.besturdubooks.wordpress.com

حفزت خولة نے جاكران كو جالميت كے طريقے پر سلام كيا۔ زمعہ نے يو چھايد عورت كون ب ؟ حضرت خولد في كما خولد بنت عكيم زمعه في يو جها كيابات ب ؟ تم كيول آئي مو؟ حضرت خولہ نے کما مجھے حضرت محمد بن عبداللہ نے بھیجا ہے وہ سودہ سے شادی کرنا جاہتے ہیں زمعہ نے کہاوہ تو بہت عمدہ اور جوڑ کے خاوند ہیں نیکن تمہاری سہیلی (یعنی سورہؓ) کیا کہہ ر ہی ہے۔ حضرت خولہ نے کماوہ بھی جا ہتی ہیں زمعہ نے کمااچھاحضرت محمد کومیرے پاس بلا لاؤچنانچہ حضور المعد کے باس کے اور زمعہ نے حضور سے حضرت سووہ کی شادی کردی حضرت سودہؓ کے بھائی عبدین زمعہؓ حج سے فارغ ہو کر جب مکہ آئے تودہ اس شادی کی خبر س كرايين سرير منى ڈالنے ككے ليكن مسلمان ہونے كے بعد كهاكرتے تھے كہ ميں بواب و توف تھا میں نے اس وجہ ہے اپنے سر پر مٹی ڈالی تھی کہ حضور کے (میری بہن) سورہ ہنت زمعہ سے شادی کر لی تھی۔ حضرت عا کشہ فرماتی ہیں پھر ہم لوگ مدینہ آگئے لور سخ محلّہ میں قبیلہ بو حارث بن خزرج میں تھمر گئے۔ایک دن حضور علیہ جارے گھر تشریف لائے۔ کھور کے دو تنوں کے در میان ایک جھولاڈال ر کھا تھا میں اس پر جھولا جھول رہی تھی میر ی والده نے مجھے جھولے سے اتارامیرے سر کے بال بہت چھوٹے تھے انہیں ٹھیک کیااور پانی سے میر امنہ د ھویا بھر مجھے لے کر چلیں اور دروازے پر مجھے کھر اکر دیا میر اسانس چڑھا ہوا تھا میں دہاں کھڑی رہی یہاں تک کہ میر اسانس ٹھیک ہو گیا پھر مجھے کمرے میں لے گئیں میں نے دیکھاکہ کے حضور ہمارے گھر میں ایک تخت پر تشریف فرما ہیں اورآپ کے پاس انصار كے بہت ہے مر داور عور تيل بيٹھي ہوئي ہيں۔ ميري والده نے مجھے اس كمرے ميل بٹھاديا۔ چرمیری والدہ نے کمایا آپ کی اہلیہ ہے اللہ تعالی آپ کے لئے اس میں اور اس کے لئے آپ میں بر کت نصیبِ فرمائے میہ سنتے ہی تمام مر د اور عور تیں ایک دم کھڑے ہو چلے گئے یوں میری رحفتی ہو گئی اور حضور ﷺ نے مجھ سے ہمارے ہی گھر میں خلوت فرمائی اور میری شادی پر نہ کوئی اونٹ ذیج ہوانہ کوئی بحری۔البتہ حضرت سعدین عبادہ یے حضور کی خدمت میں دہ پیالہ بھے دیاجو وہ حضور کی خدمت میں اس بیوی کے گھر تھیجا کرتے تھے جس کی باری ہوتی تھی۔ اس وقت میری عمر سات سال تھی (کیکن تھیجے روایت ریہ ہے کہ اس وقت حضرت عا كشرٌ كي عمر نوسال تقي)ك

ا خرجه احمد قال الهيثمي (ج٩ص٣٧) رواه احمد بعضه صوح فيه بالا تصال عن عائشة واكثره مرسل وفيه محمد بن عمرة بن علقمة وثقه غير واحد وبقية رجاله رجال الصحيح وفي الصحيح طرف منه انتهى التهيء الصحيح طرف منه انتهى www.besturdubooks.wordpress.com

## حضور علی کا حضرت حصم بنت عمر سے نکاح

حفزت ابن عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حفزت حصر کی شادی پیلے حفزت حنیس بن حذافہ سہی سے ہوئی تھی وہ جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے ان کا مدینہ میں انقال ہو گیا ان کے انقال کے بعد حضرت عمر کی حضرت عثان سے ما قات ہوئی تو ان سے حضرت عمر الے کما اگراک چاہیں تو میں آپ سے حصد کی شادی کر دول۔ حضرت عثال نے کمامیں ذرااس بارے میں سوچ لول چندون کے بعد حضرت عثان نے کمامیری تو یمی رائے بنبی ہے کہ میں شادی نہ کرول پھر حصرت عمرات نے حضرت او بحر صدیق سے کمااگر آپ چاہیں تو میں آپ سے حصہ کی شادی کروں حضرت الد بحر خاموش رہے حضرت عمر ا فرماتے ہیں کہ حضرت عثالیؓ کے افکارے زیادہ غصہ مجھے حضرت الدبحراثی موشی پرآیا پھر چند ون کے بعد حضور عظی نے حصہ سے شادی کا پیغام دیااور میں نے حصہ کی شادی خضور سے كردى پير حضرت إيوبر مجھے ملے اور انہوں نے تجھے كماتم نے جس وقت حصر سے شادى كى مجھے پیشکشیں کی تھی اور میں نے تہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا شاید تہیں مجھ پر غصہ آیا ہو گامیں نے کمابال۔ حضرت الا بحرائے کمامیں نے تہیں صرف اس وجہ سے جواب نہیں دیا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ حضور نے حصہ سے شادی کاؤ کر کیاہے اور میں حضور کاراز فاش نہیں کرنا چاہتا تھااگر حضور اس سے شادی نہ کرتے تو میں کرلیتا الله ان حبال کی روایت میں مزید رہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثاناً کی حضور ﷺ سے شکایت ک (کہ میں ان سے حصر اُکی شادی کرناچا ہتا ہوں اور دوا نکار کررہے ہیں) حضور نے فرمایا حصر اُ کی عثالیٰ سے بہتر آدمی سے شادی ہو جائے گی اور عثالیٰ کی حصہ سے بہتر عورت سے شادی ہو جائے گی چنانچہ حضور کنے حضرت عثال کی شادی اپنی بیشی سے کردی (اور حضرت حصمة ے خود شادی کرلی) <del>ک</del>

# حضور علی کا حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ سے نکاح

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں جب میری عدت پوری ہوگئ تو حضرت الا بحر نے مجھے شادی کا پیغام دے کر بحر نے شادی کا پیغام دے کر ایک آدمی بھیجا ہیں نے اس سے کمااللہ کے رسول ﷺ کو بتاد و کہ مجھے میں غیرت کا مضمون بہت زیادہ ہے اور میرے بچے بھی ہیں اور میر اکوئی سر پرست یمال موجود نہیں ہے (اس

لُ اخرجه البخاري والنسائي كَلْمَافي جمع الفوائد (ج ١ ص ٢١٤)

ك اخرجه ايضا احمد و البيهة في برايور ولي وايل سيان كفاهي ويتخييل الكنزوج ( ١٧٧٧) )

آدمی نے جاکر بیباتیں حضور گوہتائیں) حضور نے فرمایا جاکرام سلمہ سے کہ دو کہ تم نے جو کما ہے کہ جھ بین غیرت کا مضمون بہت ذیادہ ہے تو بیں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا بید غیرت (کی زیادتی) جاتی رہے گی اور تم نے جو کما ہے کہ میرے ہے بھی ہیں تو تمہار بی پی است یمال شیں ہو تا کہ میرا کوئی سر پرست یمال شیں ہو تا تمہارا کوئی موجو دیا غیر عاضر سر پرست (جھ سے شادی کرنے پر) ناراض نہیں ہوگا (اس آدمی نے جاکر حضر سے ام سلمہ کو بیہ تمام با تیس بتائیں) اس پر حضر سے ام سلمہ نے اپنے بیٹے کہ میرا شادی حضور سے کردد چنانچہ اس نے میری شادی اللہ کے رسول علیہ سے کردد چنانچہ اس نے میری شادی حضور سے کردی۔ آ

حفرت ام سلم فرماتی بی که جب میں مدیند آئی تومیں نے مدینه والوں کو بتایا که میں او امید بن مغیرہ کی بیشی ہول لیکن ان لوگول نے میری اس بات کونہ مانا پھر ان میں سے پچھ لوگ جج كوجائے لكے توانموں نے كماكياتم اسخ خاندان والوں كو يجھ لكھو كى چنانچہ ميں نے ا نہیں خط لکھ کر دیا جب وہ لوگ جج کر کے مدینہ والیس آئے تو اِنہوں نے بتایا کہ یہ ٹھیک کہہ ر ہی ہیں اس سے مدینہ والوں کی نگاہ میں میری عزت اور پڑھ گئے۔ جب میر بی بیٹس زینب پیدا ہو کی (اور میری عدت پوری ہو گئی) تو حضور ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور مجھے شادی کا پیغام دیا تو میں نے کما کیا مجھ جیسی عورت کا بھی نکاح ہو سکتاہے میری مراتی زیادہ ہو گئی ہے کہ آب میرا کوئی بچہ پیدائنیں ہو گااور مجھ میں غیرت بہت ہے اور میرے بچے بھی ہیں حضور یے فرمایا میں عمر میں تم سے براہوں اور تساری غیرت کواللہ تعالی دور کردے گا اور تمهارے بے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے۔ پھر (میں راضی ہو گی اور) حضور نے مجھ سے شادی کرلی پھر حضور میرے پاس تشریف لائے اور از راہ شفقت فرماتے ہیں کہ زناب کمال ہے؟ (زینب کو لاؤ پیار کی وجہ سے زناب فرماتے ) ایک دن حضرت عمار اگر زینب کو زور سے لے گئے اور یول کماس کی وجہ سے حضور عظم کو اپنی ضرورت بوری کرنے میں دفت پیش آتی ہے میں اسے دود ھا پلاتی تھی۔ پھر حضور کشریف لایئے اور فرمایا زناب کمال ہے ؟ اس وقت (میری بهن) حضرت قریبہ بعث الی امیہ بھی وہال تھیں انہوں فرایا آج رات میں تمیار دے پاس نے کماکہ (عمار) الن یاسر السے لے گئے اس پر حضور نے فرمایا آج رات میں تمیار دے پاس اوں گامیں نے کھال کا کیک کھڑا تکا لا (جے چکی کے یعجے رکھا جاتا تھا تاکہ آٹاس پر گرے )اور گھڑے میں سے جو کے دانے نکالے اور کچھ جربی نکائی اور پھر چربی میں ملاکر حضور کے لئے مالیدہ تیار کیا چنانچہ وہ رات حضور نے میرے ہال گزرای اور صبح کو فرمایاتم اپنے خاندان میں عزت والی ہواگر تم چاہو تومیں تمهارے لئے باری کی سات را تیں مقرر کر دول کیکن یہ خیال

ل اخرجه النسائي يستد صحيح كذافي الإصابة (ج ع ص 8 ه ع) وجمع القوائد (ج ١ ص ع ٢٠١٠) WWW.Desturdubooks.Wordpress.com

ر کھنا کہ اگر تمہارے لئے سات را تیں مقرر کر دول گا توباقی میویوں کے لئے بھی سات را تیں مقرر کرنی ہوں گی۔ ل

# حضور علی کاحضرت ام حبیبہ بنت الی سفیان سے نکاح

حضريت اساعيل بن عمر و كيت بي كه حضرت ام حبيبه بنت الي سفيان في فرمايا كه مين حبشه میں تھی مجھے یہ بی اس وقت جلاجب (حبشه کے بادشاه) نجاشی کی امر بر مامی باندی ان ک طرف سے قاصدین کرآئی اور بیبادشاہ کے کیروں اور تیل کی خدمت یر مقرر تھی۔اس ن مجھے اجازت ما تی میں نے اے اجازت دی اس نے کملاد شاہ نجاشی نی کمدرہے ہیں کہ حضور عظی نے مجھے لکھا ہے کہ میں آپ کی شادی حضور سے کر دوں میں نے کمااللہ ممہیں بھی خیر کی بھاریت دے ( یعنی میں راضی ہوں) پھر اس نے کماباد شاہ آپ سے بید کمدرہے ہیں کہ آپ کسی کوو کیل مقرر کر دیں جوآپ کی شادی کر دے ،اس پر میں نے حضرت خالد بن سعید بن عاص گو (جو کہ میرے بھانتھ) بلا کر اپناو کیل بیادیالور میں نے حضرت لہ ہے کو چاندی کے دو کنٹن اور جاندی کے دویازیب جو کہ میں نے پہنے ہوئے تھے اور جاندی کی وہ ساری انگوٹھیاں جو میرے یاؤں کی ہرانگل میں تھیں سب اتار کراس بھارت کی خوشخری میں دے ویں شام کو حضرت نجاثی نے حضرت جعفرین الی طالب اور جتنے مسلمان وہاں تھان سب کوبلایا اور بیه خطبہ پڑھا کہ تمام تحریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جوباد شاہ ہے، سب عیبوں سے یاک ہے،امن دینےوالاہے، زروست ہے، خرالی درست کرنےوالاے اور میں اسبات کی گواہی د<sup>ئ</sup>یتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود شمیں ہے لور حضرت محمد ﷺ اس کے بتدے اور رسول ہیں اور بیو ہی رسول ہیں جس کی بعدات حضرت عیسیٰ بن مریم علیما لسلام نے دی تھی المابعد! حضور علي في ير تمكم فرمايا ب كه مين ان كانكاح ام حبيبه بنت الى سفيان سي كردول چنانچه میں حضور کے تھم کی تعمیل کرر ماہول اور حضور کی طرف سے ان کوچار سود بنار مهر میں دے رہا موں یہ کمہ کر حضرت نجائی نے چار سودیاران لوگوں کے سامنے رکھ دیتے اس ك بعد حضرت خالدين سعيد في بات شروع كى اور فرماياتمام تعريفيس الله ك لئ بي من اسی کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مغفرت جاہتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ك سواكوئي معبود نهيس ب، اور حضرت محمد عظية اس كيد عد اور رسول بين ، الله في ال کو ہدایت اور وین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین حق کو تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرکوں کو بیبات ناگوار گزرے المعد! حضور ﷺ نے جو تھم فرمایا ہے میں اسے قبول کر تا

ل عند ابن عساكر كذافي الكنز (ج ٧ص ١١٧) واخرجه النسائي بسند صحيح عن ام سلمه www.besturdubooks.wordpress com نحوه كما في الاصابة (ج ١٤ ص ١٥) واخرجه ابن سعد (ج٨ص ١٣)عن ام سلمي سلمه نحوه

حفرت اساعیل بن عمروبن عاص کتے ہیں حضرت ام حبیبہؓ نے فرمایا کہ میں نے (حبشہ میں)خواب میں دیکھاکہ میرے خاوند عبیداللہ بن جش کی شکل دصورت بہت بحوی ہو گی ہے میں گھبر اگئی میں نے کہااس کی حالت بدل گئی ہے چنانچہ وہ عیج کو کہنے نگااے ام حبیبہ! میں نے دین کے بارے میں بہت سوچاہے مجھے تو کوئی دین نصر انبیت سے بہتر نظر نہیں آرہاہے میں تو يملك نصر انى تفاچر ميں محر كي دين ميں داخل ہواتھااب ميں چر نصر انبت ميں واپن آيا ہوں میں نے کمااللہ کی فتم تمہارے لئے اس طرح کرنے میں بالکل خیر نہیں ہے اور جو خواب میں نے دیکھا تھاوہ میں نے اسے بتایالیکن اس نے اُس کی کوئی پر واہ نہ کی ،آخر وہ شراب پینے میں ایسا لگاکہ ای میں مرکبا پھر میں نے خواب دیکھاکہ کی آنے والے نے جھو سے کما اے ام المومنین! یہ سن کر میں گھبراگئی،اور میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ حضور ﷺ مجھ ہے شادی کریں گے ابھی میری عدت ختم ہوئی ہی تھی کہ حضرت نجا ثنا گا قاصد میرے پاس آیا چرآ کے بچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیااس کے بعدید مضمون ہے کہ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ جبوہ مال ( بعنی چار سود بنار ) میرے باس آیا تو میں نے حضرت اہر ہی کو جھول نے مجھے بھارت دی تھی پیغام دے کر بلایا اور میں نے اس سے کمااس دن میں نے تمہیں جو کچھ دیا تقادہ تو تھوڑا تھااس کئے کہ میرے پاس مال نہیں تھااب میرے پاس مال آگیا ہے ہیہ بچیاس مثقال (بونے انیس تولے) سونا یے اواور اے اپنے کام میں کے آوائ نے ایک وب کالاجس میں میری دی ہوئی تمام چیزیں تھیں اور اس نے وہ مجھے واپس کرتے ہوئے کہا کہ باد شاہ نے مجھے قتم دے کر کھاہے کہ میں آپ ہے پچھے نہ لوب اور میں ہی بادشاہ کے کیڑوں اور خو شبو کو سنبھالتی ہوں اور میں نے حضور ﷺ کے دین کو اختیار کر لیا ہے اور مسلمان ہو گئی ہوں اور باد شاہ نے اپنی تمام ہو یوں کو حکم دیا ہے کہ ان کے پاس جتنا عطر ہے وہ سار آآپ کے پاسِ بھیج دیں چانچہ انگلے دن عود ، دریں ، عبر اور زباد بہت ساری خوشبوٹیں لے کر میرے یائ آئی اور یہ تمام خوشبو کیں لے کر میں حضوراً کی خدمت میں آئی اور آپ دیکھتے کہ یہ خوشبو کیں میرے یاس ہیں اور میں نے نگار کھی ہیں کیکن آپ نے مجھی انکار نہیں فرمایا پھر حضرت اہر ہے گئے کہا مجھ آپ ہے ایک کام ہے کہ آپ حضور عظام کی خدمت میں میر اسلام عرض کر دیں اور انہیں بتادیں کہ میں نے ان کادین اختیار کر لیا ہے اس کے بعد حضرت اور ہے جمھے پر اور زیادہ مربان ہو گئ اور اس نے میر اسامان تیار کر لیا تھاوہ جب بھی میر ہے پاس آئی توبیہ کہتی جو کام میں نے حضور کے نتایا ہے اسے نہ بھول جانا جب ہم لوگ حضور کی خدمت میں آئے تو میں نے حضور کو ساتھ کیا کوساری بات بتائی کہ کیسے شادی منگئی وغیرہ ہوئی اور حضرت اور ہم اس نے میر سے ساتھ کیسا انجھاسلوک کیا حضور سن کر مسکر اے بھر میں نے حضور کو حضرت اور ہمہ کا سلام پر نجایا حضور کے جواب میں فرمایاہ علیہ السلام ورحمة الله دیر کا قال

# حضور علی کا حضرت زینب بنت جش سے نکاح

حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضرت زینب کی عدت بوری ہو گئ تو حضور عظافے نے حضرت زید کو فرمایا جاواور زینب سے میرے نکاح کا تذکرہ کرو حضرت زید گئے جبوہ ان کے پاس ہنچے تووہ آئے میں خمیر ڈال رہی تھیں حضرت زیڈ کہتے ہیں جب میں نے ان کودیکھا تو مجھے اینے دل میں ان کی ایک عظمت محسوس ہوئی کہ حضور ان سے شادی کرنا جا ہے ہیں (اس لئے میہ بہت بوے مرتبہ والی عورت ہیں)اوراس عظمت کی وجہ سے میں انہیں دیکھنے گی ہمت نہیں کر سکا اس لئے میں ایز ہوں کے بل مڑا اور ان کی طرف پشت کر کے کہا اے زینب! تهیس خوشخری مو، مجھے رسول علیہ نے جھیا ہے وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، حضرت زینب یے کمامیں جب تک اپنرب سے مشور وند کر لوں ایں وقت تک میں کو کی کام نہیں کیا کرتی ہے کہ کروہ کھڑی ہو کرا ہی نماز پڑھنے کی جگہ پر چلی گئیں اور ادھر حضور ً پر قرآن نازل ہوا (جش میں اللہ تعالیٰ نے فر آیاز و جنا کھا ہم نے تماری شاوی زین سے کر دی چونکہ اللہ کے شادی کرنے سے حضرت ذیب حضور کی ہوی بن گئی تھیں اس وجہ سے حضوراً تشریف نے گئے اور حضرت ذیب کے پاس اجازت لئے بغیر اندر چلے گئے ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور کے الن سے خلوت فرمائی تو حضور نے ہمیں ولیمہ بیر گوشت اور روٹی کھلائی اکثر لوگ کھانا کھا کرباہر چلے گئے لیکن پچھ لوگ کھانے کے بعد وہیں گھر میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے ،آپ گھر سے باہر تشریف لائے میں بھی آپ کے یجھے پیچھے چل پڑا،آپ اپٹی یویوں کے مکانات میں تشریف نے گئے اور اندر جاکر ہر آیک کو سلام کرتے وہ یو چھتیں یارسول اللہ الب نے اپنے گھر والوں کو کیساپایا ؟اب مجھے یاد نہیں کہ میں کے حضور مکوبتایا یا کسی اور نے بتایا کہ لوگ کیلے گئے ہیں توآپ کیلے اور (حصرت زینب ؓ

ل اخرجه الحاكم (ج ٤ ص ٢٠) و اخرجه ابن سعد (ج ٨صض ٩٧) عن اسماعيل بن عمرو www.besturdubooks.wordpress.com

والے )گھر میں داخل ہونے لگے میں بھی آپ کے ساتھ داخل ہونے لگاتو حضور نے میرے اور اینے در میان پر دہ ڈال دیالور پر دہ کا تھم نازل ہوا اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو آداب مسلمانُوں كو سَكِمائے وہ حضورٌ نے صحابہؓ كوبتائے، لاَعَدُ مُحلُّوا مُبُوِّثُ النِّبِيِّ إِلاُّ اَنْ يُتُونُونَ لَكُمْ (سورت احزاب آیت ۵۳) ترجمه "اے ایمان والو! نی کے گھرول میں (بُعبلائے) مت جالا كرو مگر جس وقت تم كو كھانے كے لئے اجازت دى جائے ايسے طور پر كه اس كى تيارى كے منتظرندر ہولیکن جب تم کوبلایا جاوے ( کہ کھانا تیار ہے ) تب جایا کرو پھر جب کھانا کھا چکو تواٹھ كر يط جاياكر واورباتول من بى لكاكر مت يشفر ماكرواس بات بي كونا كوارى موتى ب سوده تمهار الحاظ كرتے بي اور الله تعالى صاف صاف بات كيف سے (كسى كا) لحاظ نهيں كر تااور جب تم ان سے کوئی چیز انگو تو پر دے کے باہر سے مانگا کرویہ بات (جمیشہ کے لئے) تممارے دلول اور ان کے داول کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے اور تم کو جائز نہیں کہ رسول اللہ کو کلفت پنچاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ کے بعد آپ کی بو یوں سے بھی بھی تکاح کرویہ خدا کے نزدیک بوی ماری (معصیت) کی بات ہے۔ "له خاری میں حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت زینب سے مجش رضی اللہ عنها سے خلوت فرمائی اور ولیمہ میں روثی اور گوشت کھلایا حضور کے کھانے پر بلانے کے لئے مجھے بھیجالوگ آتے کھانا کھاتے اور باہر جلے جاتے پھر دوسرے نوگ آتے کھا کر باہر چلے جاتے میں لوگوں کوبلابلا کر بھیجتار ہا یہال تک کہ جب مجصلانے کے لئے کوئی نہ طانومیں نے عرض کیایا نی اللہ المجھے کوئی ایسانہیں ال رہاہے جے میں کھانے پر بلاوک حضور کے فرمایا کھانا اٹھالوباتی لوگ تو چلے گئے لیکن تین آدی ایسے رہ كت جو كمريس بينه كر باتين كرت رب - حضور بابر تشريف في كت اور حفرت عا كشر ك مكان مين داخل مو كئة اور فرمايا ب كفر والو! السلام عليكم ورحمته الله وبركاية . حضرت عاكشة نے کہاد علیم السلام در حمتہ اللہ دیر کانتہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس شادی میں برکت نصیب فرمائے آپ نے اینے گھر دالوں کو کیسایایا؟ حضورا بنی تمام ہو بوں کے گھروں میں تشریف لے گئے اور الن سب سے یمی فرماتے جو حضر ت عائشہ کو فرمایا تھالور وہ سب جواب میں حضور کو میں کمتیں جو حضرت عائشة نے کہا تھا پھر حضور واپس تشریف لائے تو دیکھاوہ تینوں آدمی بیٹھے باتیں کررہے ہیں آپ بہت شرم وحیاوالے تھے (اس کئے ان مینوں سے مجھے نہ فرمایا)اوراکی مجم حضرت عا کشہ کے گھر کی طرف تشریف لے گئے اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے حضور کو بتایایا سی اور نے بتایا کہ وہ لوگ چکے جی توآپ دالیں تشریف لےآئے اور جب آپ نے ایک قدم چو کھٹ کے اندر رکھ لیااور ایک ابھی باہر ہی تھا توآپ نے میرے در میان پر دہ ڈال لیااور یردے کی آیت نازل ہوئی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علی ہے ایک زوجہ محترمہ کے ساتھ پہلی رات گزاری تو (میری والدہ) حضرت اسسلیم نے تھور، تھی اور آئے کو ملا کر علوہ تیار کیااور ا کمب رتن میں ڈال کر جھ سے کما کہ حضور علیہ کی خدمت میں لے جاؤادر عرض کرو کہ یہ تھوڑا ساکھانا ہماری طرف سے پیش خدمت ہے۔اس زمانے میں لوگ بوئی مشقت اور تنگی میں تھے چنانچہ وہ لے کر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوالور عرض کیایار سول اللہ! حضرت ام سلیم نے آپ کی خدمت میں مید کھانا بھیجاہے وہ آپ کو سلام کمد دہی ہیں اور عرض کیاہے کہ سے ہماری طرف سے تھوڑ اسا کھانا پیش خدمت ہے۔ حضور کے کھانے کودیکھ کر فرمایا سے گھر کے کونے میں رکھ دو پھر فرمایا جاؤلور فلال فلال کوبلالاؤ حضورً نے جن کے نام لئے میں نے ان کو بھی بلایالور جو مسلمان طاا سے بھی بلایا میں واپس آیا تو گھر ، چبوتر واور صحن لوگوں سے بھر اہوا تھار اوی کہتے ہیں کہ میں نے یو چھااے او عثمان! (یہ حفرت اُنس کی کنیت ہے ) اوگ کتنے تھے ؟ حفرت انس ؓ نے کما تقریباً تین سو۔ پھر حضور نے فرمایاوہ کھانا لے آؤ چنانچہ میں وہ لے آیالور حضور نے اس برہاتھ ر کھ کر دعاما نگی اور کچھ پڑھا پھر فرملیادیں دس کا حلقہ بنالو اور بسم اللہ پڑھ کر ہر انسان اپنے سامنے ے کھائے چنانچہ صحابہ نے بسم اللہ پڑھ کر کھاناشروع کیا یمال تک کہ سب نے کھالیا پھر حضور نے فرمایاس کھانے کو اٹھالو میں نے آگر اٹھایا تو مجھے پتہ نہیں لگ رہاتھا کہ جب میں نے رکھا تھا اس دفت کھانا زیادہ تھایا اب اٹھاتے وقت زیادہ ہے باتی لوگ تو چلے گئے کیکن کچھ لوگ حضور کے گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور حضور کی آدوجہ محتر مدجن سے ابھی شادی ہوئی تھی دہ دیوار کی طرف منہ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ بہت دیر تک باتیں کرتے رہے جس ہے حضور عظی کا بہت تکلیف ہو کی لیکن حضور سب سے زیادہ شرم دحیاوالے ان بیٹھنے والوں کو اگر اس کا اندازہ ہوجاتا تو بیشھنالن پر بھی گرال ہوتا (لیکن انہیں اس کا ندازہ نہیں ہوسکا) حضور وہال سے اٹھ كر گئے اور اپنی تمام ہو یوں كو سلام كماجب ان بیشے والوں نے دیكھا كہ حضور والي آگئے ہیں تواس و فتت اندازہ ہوا کہ ان کی باتوں ہے حضور کو تکلیف ہوئی ہے تواس پروہ تیزی سے دروازے کی طرف جھیٹے اور چلے گئے مجر حضور کشریف لائے اور پردہ ڈال دیاآپ اندر گھر میں کشریف لے گئے اور میں صحن میں رہ گیا۔ آپ کو گھر میں تھوڑی دیر ہی گزری تھنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآك نازل فرمادياك يه آيتي يرضح موع بابر تشريف لاع بالأين المُنوُ الا تَدُ خَلُوا ُبِيُوْتَ النَّبِيِّ الَّا اَنْ يُؤُذَنَ لَكُمْمُ اللَّى طَعَامٍ ؎ لِـ كَرَانُ تُبُدُوُ اشْيَتًا اَوْ ' تَخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ مِكُلُّ مُنْهَىءَ عَلِيْماً تك حضورً نے تمام لوگوں سے پہلے یہ آیتیں پڑھ کر جھے سائیں اور جھے سب سے پہلے ان آلیات کے بننے کی سعادت تھیب ہو لی ا

<sup>1 ..</sup> عند ابن ابی حاتم وقفر واه مسلم والنسائی والترمذی وقال حسن صحیح والبخاری وابز جریر کذافی البدایة (ج 2 ص 2 1 1) و اخوجه ابن سعاد (ج 4 ص 2 1 1) من طرق عن انس WWW.Desturdub-6ks.wordpress.com

## حضور علیہ کا حضرت صفیہ بنت حیبی بن اخطب ہے نکاح

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر میں قیدی جمع کئے گئے تو حضرت د حیہ رضی اللہ عنبہ آگر عرض کیایار سول اللہ !ان قیدیوں میں سے ایک باندی مجھے دے دیں حضور ﷺ نے فرمایا جاکر لے لو چنانچہ انہوں نے حضرت صفیہ ہنت حیبی رضی اللہ عنہا کو لے لیا توایک آدمی نے اگر حضور کی خدمت میں عرض کیایا نبی اللہ اآپ نے قریط اور نفیر کی سر دار صفیہ بنت حیبی حضر ت دحیہ کو دے دیوہ توآپ ہی کے مناسب ہے۔ حضور کنے فرمایا اس (صفیہ) کو یہاں لاؤ۔جب حضورً نے انہیں دیکھا تو فرمایا (اے دحیہ) تم اس کی جگہ قید یوں میں ہے کو کیاندی لے نو پھر حضور ؓ نے اسیں آزاد کیااور ان سے شادی کرلی <sup>ل</sup> حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خیبر گئے۔جب خیبر کا قلعہ الله تعالیٰ نے فتح کر کے حضور عظا کووے دیا توآگ کے پیامنے کی نے حضرت صفید بنت حیبی بن اخطب ؓ کے حسن و جمال کا نذ کرہ کیا۔ ان کا ُخاد ند قتل ہو چکا تھالور ان کی نئ شادی ہو کی تھی اور وہ اُبھی دلمن ہی تھیں تو حضور ؓ نے انہیں اینے لئے خاص کر کیا حضور اُنہیں وہاں سے لے کر طے جب آب مبہاء مقام کے سد تامی بہاڑ کے قریب بنیج تو حفرت صفیہ حیل سے پاک ہو گئیں تو حضور ﷺ نے ان سے خلوت فرمائی پھر حضور کنے چڑے کے چھوٹے دستر خوان یر جھور تھی اور آٹے کا حلوہ تیار کیا بھر مجھ سے فرمایا ہے آس باس کے لوگوں کو خبر کر دو (کہ ولیمہ تیارے) حضرت صفیہ کی رمحصتی پر حضور کئی طرف سے میں ولیمہ تھا پھر ہم وہال ہے مدینہ تطے تو میں نے دیکھا کہ حضور اونٹ کی کوہان پر جادر سے حضرت صفیہ ی لئے پردے کا نظام فرماتے پھر اونٹ کے پاس میٹھ کرا پٹا گھٹٹا کھڑ اگر دیتے جس پر اپنایاؤں رکھ کر حضرت صفیه اونٹ پر سوار ہو تیں۔ <sup>س</sup>

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے خیبر اور مدینہ کے در میان حضرت صفیہ اسلامی تعلق میں نہ کے ساتھ بنین را تیں گزاریں اور میں نے آپ کے ولیمہ کے لئے لوگوں کو بلایا اس ولیمہ میں نہ روئی تھی نہ گوشت بلایہ آپ کا ولیمہ یوں ہوا کہ حضور کے ارشاد پر حضر ت بلال نے چڑے کے دستر خوان پچھائے اور ان پر جھور ، پنیر اور تھی رکھ دیا لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ حضرت صفیہ ام المو منین ہیں بایا ندی ؟ تولوگوں نے کہا اگر حضور کے انہیں پر دہ کر لیا تو پھر یہ حضور کی باندی ہیں جب آپ وہاں سے چلنے تو یہ ام المو منین ہیں اور اگر پر دہ نہ کر لیا تو پھر یہ حضور کی باندی ہیں جب آپ وہاں سے چلنے لگے تو آپ نے حضرت صفیہ کے لئے اپنے بیچھے پچھ بچھ بچھ کھی تھا کر نرم جگہ ہمائی لور پر دہ انکایا۔ سے لگے تو آپ نے حضرت صفیہ کے لئے اپنے بیچھے پچھ بچھ بھی تھی کھی دیا کہ دیا کہ دو انکایا۔ سے

۱- اخرجه ابو داؤد واخرجه البخارى ومسلم
 ۲- عند البخارى ايضًا كذافي البداية (ج ٤ ص ١٩٦)

حضرت جارین عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صفیہ بنت حیبی بن اخطب و صی اللہ عنما حضور علی ہے اللہ عنما حضور علی کے خیمہ میں داخل ہو تیں تولوگ وہاں جمع ہو گئے کور میں بھی وہاں پہنچ گیا تاکہ مجھے ولیمہ میں سے کچھ مل جائے حضور نے باہر آگر فرمایاتم اپنی مال کے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ ( یعنی میں نے حضرت صفیہ سے شادی کی ہے اس لئے دہ اب تمہاری مال بن گئ ہیں ) جب عشاء کا وقت ہوا تو ہم دوبارہ حاضر ہوئے کھر حضور ہمارے پاس باہر تشریف لائے آپ کی چادر کے ایک کونے میں ڈیڑھ مد بجوہ عمرہ کچھوریں تھیں اور فرمایا بنی مال کاولیمہ کھالوگ

حفرت ان عمر قرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ کی آنگھوں میں نیلا نشان تھا حضور علیہ نے اپنے ان سے بو چھا کہ یہ تمہاری آنگھوں میں نیلا نشان کیا ہے ؟ حضرت صفیہ نے کہا میں نے اپنے فاو ندسے کہا میں نے خواب میں ویکھا کہ جاند میری گود میں آگیاہے تواس نے جھے تھیڑ مارا اور کما کیا تم پیر ب (مدینہ) کے بادشاہ کو چاہتی ہو؟ حضرت صفیہ فرماتی ہیں حضور سے زیادہ جھے کی سے بغض نہیں تھا کیونکہ آپ نے میرے والد اور فاد ند کو قل کیا تھا (شادی کے بعد) حضور میرے والد اور خاد ند کو قل کیا تھا (شادی کے بعد) حضور میرے والد اور خاد ند کے قل کرنے کی وجو ہات بیان فرماتے رہے اور یہ بھی فرمایا اے صفیہ! تمہارے والد نے میرے خلاف عرب کے لوگوں کو جمع کیا اور یہ کیا اور یہ کیا غرضیکہ حضور کے ان وجو ہات بیان کیل کیا گا

حضرت الا جریره رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جب حضور عظیم حضرت صفیہ کے پاس
(خیمہ میں) اندر تشریف لے گئے تو حضرت الا الاب فقت حضور کے در وازے پر ساری رات
گزاری جب شبخ کو انہوں نے حضور کو دیکھا تو الله اکبر کہا اس وقت حضر ت الا الاب آئے پاس
تلوار بھی تھی انہوں نے عرض کیایار سول الله اس لڑکی کی تی تی تی شادی ہوئی تھی اور آپ نے
اس کے باپ ، کھائی اور خاوند کو قتل کیا ہے جھے اس کی طرف سے آپ پر اطمینان نہیں تھا
(اس وجہ سے میں نے رات یمال گزاری ہے) حضور مسکراتے اور حضرت او الوب کے
بارے میں خیر کے کلمات فرمائے۔ سے آیک روایت میں بیہ ہے کہ حضرت او الوب نے
عرض کیا کہ میں نے سوچا کہ اگر رات کو کی وقت حضرت صفیہ (آپ کو تکلیف پنچانے کے
کرخ کی حرکت کریں تو میں آپ کے قریب ہی ہوں۔

حضرت عطاء بن بيار كمت إن كه جب حضرت صفيه فيبرس مديد أس وان كو

الله الخرجة احمد قال الهيثمني (ج ٩ ص ١ ٣٥) رواه احمد ورجاله رجال الصحيح واخرجه ابن سعد (ج ٨ ص ٢٥١) (ح المرافي قال الهيثمني (ج ٣ ص ٢٥١) رجاله رجال الصحيح (ج ١ ص ٢٥١) قال الحاكم هذا حديث وجال الصحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال اللهبي صحيح واخرجه ابن عساكر عن عروة بمعنا ه اطول منه كمنا في الكنز (ج ٧ ص ١ ١١) واخرجه ابن سعد (ج ٢ ص ١ ١١) عن ابن عباس رضى الله عنه اطول منه . 

www.besturdubooks.wordpress.com

حفرت حارثة بن نعمان کے ایک گھر میں ٹھر ایا گیا انصار کی عور تیں سن کر حضرت صفیہ اسے حسن وجمال کو دیکھنے آنے لگیں۔ حضرت عاکشہ بھی نقاب ڈانے ہوئے آئیں جب حضرت عاکشہ بھی نقاب ڈانے ہوئے آئیں جب حضرت عاکشہ بھی نقاب ڈانے ہوئے آئیں جب حضرت عاکشہ وہاں سے باہر تکلیں تو حضور مجھی ان کے بیچھے بیچھے نکل آئے اور پوچھالے عاکشہ اسے نہ کو کیون کہ بیہ تو مسلمان ہوگئ ہے اور بہت انچھی طرح مسلمان ہوئی ہے لہ حضرت ایچھی طرح مسلمان ہوئی ہے لہ حضرت سعید بن مسینہ سے جھے سند سے روایت ہے کہ جب حضرت صفید رضی اللہ عنہ آئیں توان کے کان میں سونے کا بیا ہوا کھور توال کو بدید کیا۔ کے کان میں سونے کا بیا ہوا کھور توال کو بدید کیا۔ کے اور ان کے ساتھ آنے والی عور تول کو بدید کیا۔ کے

#### حضور علی کا حضرت جو بریہ بنت الحارث خزاعیہ سے نکاح

حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور عظی نے قبیلہ بومصطلق کی قیدی عور تول کو نقتیم کیا تو حضرت جو رید بدت حارث رضی الله عنها حضرت علام بن ماس کے یاان کے پچازاد بھائی کے حصہ میں آئیں۔انہوں نے اپنے سے کماسی کی لینی یہ کماکہ میں اتنی رقم دے دوں گی تم مجھے آزاد کر دینالور بہت حسین اور خوصورت تھیں جو بھی ان کو دیکھا ہے اس کے دل کو مینج لیتیں یہ اپنان پیدوں کی ادائیگی میں مدولینے کے لئے حضور علی کا کی خدمت میں آئیں اللہ کی قتم اجو نئی میں نے ان کواییے حجر کے دروازے پر دیکھا تو مجھے اچھانہ لگالور میں سمجھ گئ کہ میں نے ان کی جو خوصورتی دیکھی ہے حضور کو بھی نظر آئے گی۔انہوں نے کما یارسول اللہ ایس حارث من ضرار کی بیشی جو بریہ ہوں جو کہ اپی قوم کے سر دار تصاور اب مجھ پر جو مصیبت آئی ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے (کہ ابباندی ن گئی ہوں) میں حضرت عاست ن قیس بن ساس یاان کے چیاز اد بھائی کے حصے بین آئی ہوں اور بیں نے بیبوں کی ایک معین مقدار دینے پر ان ہے آزاد کرنے کاوعدہ لے لیاہے نور اب میں ان پیپول کے بارے – میں آپ سے مدد لینے آئی ہول۔ حضور نے فرمایا کیا تم اس سے بہتر چیز کے لئے تیار ہو۔ انہول نے کمایار سول اللہ اوہ کیا ہے ! حضور انے فرمایا میں خماری طرف سے سارے بیسے اوا کرویتا موں اور تم سے شادی کر لیتا ہوں انہوں نے کماجی ہاں یار سول اللہ ایس بالکل تیار ہوں۔ پھر اوگول میں میہ خبر مشہور ہوگئ کہ حضور نے جو برید بنت حارث سے شادی کرلی ہے لوگ کئے لگے کہ (حضور کے شادی کرنے کے بعد توب حضرت جو برہ کے قبیلہ والے) حضور کے سرال والے بن محے اس لئے اس قبیلہ کے جھنے آدمی مسلمانوں کے ہاں قید تھے مسلمانوں نے ان سب کو چھوڑ دیا چانچہ حضور کی اس شادی کی دجہ سے قبیلہ ہو مضطلق کے سو گھرانے

آزاد ہوئے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے علم میں ایس کوئی عورت نہیں ہے جو حضرت جو ہریٹے سے زیادہ اپنی قوم کے لئے باہر کت شاہ ہوئی ہو للہ واقدی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے پہلے خاوند کانام صفوان بن مالک تھا۔

کہ ان کے پہلے حاو ند کانام صفوان تن اللہ تھا۔
حضرت عروہ گئے ہیں کہ حضرت جو بریہ بنت حارث ؓ نے فرمایا میں نے حضور علیہ ہو گئے

کے (ہمارے علاقہ میں) تشریف لانے سے تمین رات پہلے خواب دیکھا کہ گویاچا ندیٹر ب
سے چل کر میری گود میں آگیا ہے کسی کو بھی یہ خواب کے پورا ہونے کی امید ہو گئی
تشریف لے آئے جب ہم قید ہو گئیں تو مجھ اپنے خواب کے پورا ہونے کی امید ہو گئی
حضور نے مجھے آزاد کر کے
مجھے ازاد کر کے میں کو فی بات نہ کی باعد (جب مسلمانوں کو پیۃ چلا کہ حضور نے مجھ
سے شادی کرلی ہے اور میری قوم حضور کے سرال والے بن گئے ہیں تو اس نسبت کے
سے شادی کرلی ہے اور میری قوم حضور کے سرال والے بن گئے ہیں تو اس نسبت کے
احترام میں) مسلمانوں نے خود ہی (میری قوم کے) تمام قید یوں کو آزاد کر دیااور اس کا پہت
خصے اس وقت چلاجب میری ایک چھازاد بہن نے آگر بتایا (کہ وہ آزاد ہوگئی ہے) اس پر میں
نے اللہ کا شکر اوا کیا۔ ب

#### حضور ﷺ کا حضرت میمونه بنت حارث ملالیہ ؓ ہے نکاح

حضرت این شماب کتے ہیں کہ حضور بیلی صلح حدید کے اگلے سال دیقعدہ کے بھری میں عمرہ کے لئے تشریف لے چلے ذیقعدہ وہی مہینہ ہے جس میں ایک سال پہلے مشرکوں نے متجہ حرام میں جانے ہے روکا تھاجب آپ یا جج مقام پر پہنچ تو حضر ہے جعفر بن ایک سال پہلے الله طالب کو آگے حضر ہے میمونہ گو حضور کی طرف سے شادی کا پیغام دیا تو حضر ہے میمونہ کو حضور کی طرف سے شادی کا پیغام دیا تو حضر ہے میمونہ کی بہن اینا معاملہ حضر ہے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے سپر دکر دیا حضر ہے میمونہ کی بہن حضر ہا کی بیوی تعییں چنانچہ حضر ہے عباس نے حضر ہے میمونہ کی جن حضر ہے اور مکہ مکر مہ سے شادی حضور ہے کردی اس کے بعد حضور ہے اس فی مقام آگر تھم گئے اور مکہ مکر مہ سے حضر ہے میمونہ وئی اور اللہ کی عجب شان جمال ان کی رخصی حضر ہے میمونہ وئی اور اللہ کی عجب شان جمال ان کی رخصی

ألما تحرجه ابن اسحاق كذافي البذاية (ج هرص ١٩٥) واخرجه ابن سعد (ج ١٩١) عن الوقدي بسندله عن عائشة نحوه ولكن سمى زوجها صفوان بن مالك وهكذا اخرجه الحاكم (ج ٢٠ من طريق الواقدي لل الحرجه الواقدي كذافي البداية (ج ١٩٩) واخرجه كس ٢٠) من طريق الواقدي عن حزام بن هشام عن ابيه نحوه الحاكم (ج ٢٠ ص ٢٧) من طريق الواقدي عن حزام بن هشام عن ابيه نحوه

ہو کی تھی وہاں ہی بعد <u>میں ان کا انتقال ہوا ل</u>ے

حضرت الن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنما سے شادی کی اور مکہ میں تین دن قیام فرمایا تیسرے دن حویطب بن عبدالعزی قریش کی ایک جماعت کے ساتھ آپ کے پاس آیا اور ان لوگوں نے حضور سے کماآپ کے تھسرنے کا وقت پور ابھو گیا ہے لہٰد آآپ بسال ہمارے پاس سے چلے جائیں حضور نے فرمایا اس میں تم لوگوں کا کیاح جے کہ تم جھے بیال رہنے دو میں رخصتی کرلوں پھر میں ولیمہ کا کھانا تیاد کرول جس میں تم بھی شریک ہو جاؤان لوگوں نے کما ہمیں آپ کے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تم بھی شریک ہو جاؤان لوگوں نے کما ہمیں آپ کے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ تو بس بیمال سے بلے عائمیں۔ آخر حضور میمونہ بہت حارث کو وہاں سے لے کر چلے اور سرف مقام پران سے رخصتی فرمائی۔ کے

# نبی کریم ﷺ کا پنی بیشی حضرت فاطمهؓ کی حضرت علی

# بن ابی طالب رضی الله عنه سے شادی کرنا

حضرت علی فرماتے ہیں حضور علیہ کے پاس حضرت فاطمہ کی شادی کا پیغام آیا تو میری ایک باندی نے مجھے سے کما کیاآپ کو معلوم ہے کہ حضور کے پاس حضرت فاطمہ کی شادی کا پیغام آیا ہے میں نے کما نہیں اس نے کما ان کی شادی کا پیغام آچکا ہے۔ آپ حضور کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے تاکہ حضور آپ سے شادی کر دیں میں نے کما کیا میر بے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس کے ذریعہ میں شادی کر سکوں ؟ اس باندی نے کمااگر آپ حضور کے پاس جائیں گئے تو حضور آپ سے ضرور شادی کر دیں گے اللہ کی قسم اوہ مجھے امید دلاتی رہی یماں تک کہ میں حضور کے پاس چلا گیا جب حضور علیہ کے سامنے بیٹھا تو مجھے امید دلاتی رہی یماں تک کہ میں حضور کے پاس چلا گیا جب حضور علیہ کے سامنے بیٹھا تو مجھے امید دلاتی رہی یماں تک کہ میں حضور نے فرمایا شاید تم فاطمہ سے شادی کا پیغام دین آئے ہو ؟ کیا تہمیں کوئی موردت ہے ؟ میں خاموش نے فرمایا میر میں دینے کے لئے تمہادے پاس کی تھے ہے ؟ میں نے کمایوا وہ درہ قبیلہ حظمہ بن محارب کی بنائی ہوئی تھی اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں کیا ہوا ؟ وہ ذرہ قبیلہ حظمہ بن محارب کی بنائی ہوئی تھی اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں کیا ہوا جون نے بان ہا س کی قیمت چار درہم تھی جینے کہ آگے لئن کی جان ہے اس کی قیمت چار درہم تھی جینے کہ آگے لئن

لُ اخوجه الحاكم ( ٤ ص ٣٠)

لا عند الحاكم و وافقةاللتعبي، هذا الحالية تصديح لعلى شارطات للله و هراخوا الجاها،

عساکر کی روایت میں آرہاہے) میں نے کہاوہ میرے پاس ہے حضور کنے فرمایا میں نے فاطمہ ہ سے تمہاری شادی کر دی ہے تم وہ زرہ فاطمہ کو بھیج دو اور اس کو فاطمہ کا مهر سمجھو۔ بس میہ تھا رسول اللہ ﷺ کی بیشی حضر ت فاطمہ کا مهر کے

حضرت والحمد علی اللہ عنہ فراتے ہیں کہ انصار کے چندلوگوں نے حضرت علی ہے کہا تم حضرت فاطمہ ہے شادی کا پیغام دو چنانچہ حضرت علی حضور علیہ کی خدمت میں گئے حضور آنے فرمایاله طالب کے بیخ (علی) کو کیاکام ہے ؟ حضرت علی نے کہا میں رسول اللہ علیہ کی بیشی فاطمہ ہے شادی کا پیغام و بتاجا ہتا ہوں حضور نے فرمایام حباوا ہلاآ مزیداور پچھ نہ فرمایا ۔ حضرت علی کا انتظار کررہے تھے ان نہ فرمایا ۔ حضرت علی کا انتظار کررہے تھے ان کو گوں نے بھا اور کو جس پچھ جانتا نہیں آپ نے بس اتا فرمایا مرحباوا ہلاان لوگوں نے کہا حضور نے (یہ جملہ فرماکی) مہیں اہل بھی عنایت فرمایا اور مرحبا بھی تعنی کشادہ جگہ بھی حضور کی فران سے توان دو ہیں ہے ایک چیز ہی کا فی تھی۔ جب حضور نے حضرت علی کی شادی کردی توان ہے فرمایا ہے علی اور اس (کے گھر) آنے پرولیمہ کا ہونا فروری ہے ۔ حضرت علی کی شادی کردی توان ہے فرمایا ہے علی اور اس نے وضوکیا لور وہ پانی ایک مینڈھا ہے (میں وہ دے دیتا ہموں) اور فروری ہے ۔ حضرت علی کی شادی کردی توان ہے چند صاع تمکی جمع کی جب رخصتی کی رات آئی تو حضور نے فرمایا ہمی ہے سے ملنے سے پہلے بچھ نہ کرنا ۔ چنانچہ حضور نے پانی منگا کر اس سے وضوکیا لور وہ پانی فرمایا ہمی سے ملنے سے پہلے بچھ نہ کرنا ۔ چنانچہ حضور نے پانی منگا کر اس سے وضوکیا لور وہ پانی حضرت علی پر ڈال دیالور یہ دعادی اے انٹر این دونوں میں بر کت نصیب فرمالور ان دونوں میں بر کت نصیب فرمالور ان دونوں کے لئے اس دعشی میں بر کت نصیب فرماد کا

طبر انی اور ہزار کی روایت میں بیہ ہے کہ انسار کی ایک جماعت نے حضرت علیؓ ہے کہا اللہ ان اور ہزار کی روایت میں بیہ ہے کہ انسار کی ایک جماعت نے حضرت علیؓ ہے کہا اگر تم فاطمہ سے شادی کا پیغام دو تو بہت اچھا ہو اور آخر میں حضور سی دعایہ ہے اے اللہ ! ان دو توں میں ہر کت نصیب فرماان دو توں پر کت نصیب فرماان دو توں پر کت نصیب فرماان دو توں پر کت نصیب فرماان دو توں کی رفعتی میں ہر کت نصیب فرمااور ان دو توں کے لئے ان کی میں ہر کت نصیب فرماادر ایک دو توں کے اس جمع میں ہر کت نصیب فرمادر ایک دو توں کے اس جمع ہونے میں ہر کت نصیب فرمادر ایک روایت میں ہے اے اللہ ! ان دو توں کے اس جمع ہونے میں برکت نصیب فرما۔

لَّ اخرجه البيهقي في الدلا تل كذافي البداية (ج٣ (٣٦) واخرجه ايضا الدولد بي في الذرية الطاهرة كما في كنز العمال (ج ٧ص ١٩٣) لل اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٩ص ١٩٠) والحرجة الطبراني والبزار نحوه ورجالهما رجال الصحيح غير عبدالكريم بن سليط ووثقه ابن حيان انتهى واخرجه الرداني عبدالكريم المنافقة المن المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المناف

حضر ت اساء ہنت عمیس رضی اللہ عنیا فرماتی ہیں کہ جب حضر ت فاطمہ ؓ رخصت ہو کر حضرت علَیٰ بن ابی طالب رضی الله عند کے ہاں آئیں تو ہمیں ان کے گھر میں یمی چند چیزیں ملیں ایک چٹائی پھٹی ہوئی تھی ایک تکیہ تھا جس میں کجھور کی چھال بھری ہوئی تھی اور آیک كمر الورايك منى كالوناتها حضور علي في حضرت على كويغام تهيجاكه جب تك يس نه اجادك اں وقت آیے گھر والوں کے قریب نہ جانا۔ چنانچہ جب حضور کشریف لائے تو فرمایا کیامیرا بھائی یہاں ہے؟ حضر تام ایمن رضی اللہ عنماجو کہ حضر ت اسامہ بن زیدٌ کی والدہ تھیں اور وہ ایک حبثی اور نیک عورت محمی انہوں نے کمایارسول اللہ ! جب آپ نے اپنی بیشی کی شادی حفرت علی ہے کروی تواب برآپ کے معائی کیے ہوئے ! حضور نے ویگر صحابہ کاآپس میں بھائی چارہ کرایا تھااور حضرت علی کا بھائی چارہ اپنے ساتھ کیا تھا حضور کے فرمایاس بھائی چارے کے ساتھ یہ شادی ہو سکتی ہے۔ پھر حضور کے ایک برتن میں یانی منگایا پھر پچھ پڑھ کر حضرت علیٰ کے سینے اور چرے پر ہاتھ پھیرا پھر حضوراً نے حضرت فاطمہ کوبلایا تو فاطمہ اٹھ کرآپ کے پاس آئیں وہ شرم وحیائی وجہ ہے اپنی چادر میں لڑ کھڑ اربی تھیں حضور نے اس پائی میں سے کچھ حصرت فاطمۃ کر چھڑ کالوران نے کچھ فرمایااور یہ بھی فرمایا ہے خاندان میں مجھے جوسب سے زیادہ محبوب تھااس سے تمہاری شادی کرنے میں میں نے کوئی کی نہیں کی پھر حضور نے بروے یادروازے کے چھے کی آدمی کاسابید دیکھا تو حضور نے فرمایا بیہ کون ہے؟ میں نے کماآساء حضور نے فرمایا کیا ساء بعث عیس ؟ میں نے کماجی بال یار سول اللہ إحضور نے فرمایا کیاتم اللہ کے رسول اللہ ایک اکرام کی وجہ سے آئی ہو؟ میں نے کماجی ہاں جب سی جوان لڑکی کی رجھتی ہو تواس لڑکی کے باس تسی رشتہ دار عورت کا ہونا ضروری ہے تاکہ اگر اس لڑی کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو لیہ عورت اس کی ضرورت یوری کر دے اس پر حضور کئے مجھے ایسی زبر دست دعا دی کہ میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ قابل اعتاد عمَل ہے پھر حضرت علی ہے فرمایا بی بیوی سنبھالو پھر حضور باہر تشریف لے گئے اور اپنے گھر میں داخل ہونے تک حضرت فاطمیرؓ حضرت علیؓ دونوں کے لئے دعا فراتے رہے کہ آلیک روایت میں حضرت اساء بنت عيس فرماتي بين كه حضور عليه كي صاحبزادي حضرت فاطمة كي رخصتي والي رات کو بیں بھی وہاں تھی جب صبح ہوئی تو حضور ؓ نے آگر دروازہ کھٹکھٹایا حضرت ام ایمن ؓ نے كفرے موكر دروازه كھولاحضور نے فرمايا اے ام ايمن إميرے بھائى كوبلاؤانمول نے كماكياده آپ کے بھائی ہیں ؟آپ نے ان سے اپنی بیشی کی شادی کردی ہے حضور نے فرمایات ام ا يَمْن ! مير ب ياس بلا لا وُعور تيس حضور في آواز سن كراد هر او هر هو گُنيس پھر حضوراً يك كو نے میں بیٹھ گئے پھر حصرت علی اے تو حضور نے ان کے لئے دعا فرما کی اور ان پر پچھ یائی چھڑ کا پھر

فاطمیہ کو میرے پاس بلالاؤجب حضرت فاطمہ انٹیں تووہ شرم وحیا کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو رہی تھیں اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھ رہی تھیں آپ نے فرمایا چپ ہو جاؤ میں نے تمہاری شادی ایسے آدمی سے کی ہے جو مجھے اپنے خاندان میں سب سے زیادہ محبوب ہے آگے سیجیلی حدیث جیسامضمون ہے۔ له

حضرت علی فرمائے ہیں جب بی کریم علیہ نے حضرت فاطمہ کی (جھ سے) شادی کی تو آپ نے پانی مذکا کر اس سے کلی کی چر جھے اپ ساتھ اندر لے گئے اور وہ پانی میرے کریبان اور میرے دونوں کند ھوں کے در میان جھڑ کا اور قُلُ ہُواللّٰهُ اَحَدُهُ قُلُ اَعُوٰ ذُہِرَ ہِ اَلْفَلَقِ . قُلُ اَعُوٰ ذُہِرَ ہِ الْفَلَقِ . قُلُ اَعُوٰ ذُہِرَ ہِ النَّاسِ بڑھ کر جھ پر دم کیا کے حضرت علی بن الی طالب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ کو ان کی بیشی حضرت فاطمہ سے شادی کا بیغام بھیجا پھر میں نے اپنی ایک زرہ اور ایک تمائی حضور علیہ کے سامان چار سواسی در ہم میں بچا حضور نے فرمایا اس کے دو تمائی کی خوشبو اور ایک تمائی کے کپڑے خرید او اور پانی کے ایک گھڑے میں کلی فرمائی اور فرمایا اس سے عسل کرو اور کین حضرت فاطمہ ہے فرمایا کہ جب تمہارا ہچہ ہو تو اپ بچ کو میرے آنے سے پہلے دودھ نہ پلانا لیک حضور گئین حضرت فاطمہ نے حضرت میں کو نہ پلادیا البتہ حضرت حسن کو نہ پلایا بابعہ حضور سے ان کے منہ میں کوئی چیز ڈالی جس کا بیتہ نہ چلااسی وجہ سے دونوں بھا کیوں میں حضرت نے دسن فرائی وہ میں عضرت میں خریت حسن نے اور علی ایک میں حضرت خسن نے دھر میں حسن نے دونوں بھا کوئی ہیں دھر سے دھن نے دھر سے دونوں بھا کوئی ہیں حضر سے خسن نے دونوں بھا کوئی جیز ڈالی جس کا بیتہ نہ چلااسی وجہ سے دونوں بھا کیوں میں حضر سے خسن نے دورہ علم والے سے سے س

حضرت جار 'فرماتے ہیں کہ حضرت علیٰ اور حضرت فاطمہ 'کی شادی کے موقع پر ہم بھی موجود تھے ہم نے اس ہے اچھی کوئی شادی نہیں دیکھی، پچھونے میں ہم نے کھجور کی چھال بھری اور کھجور اور کشمش ہمارے پاس لائی گئی جسے ہم نے کھایا اور شادی کی رات میں حضرت فاطمہ 'کا پچھونا ایک مینڈھے کی کھال تھی۔ ہی

حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علی ہے حضرت فاطمہ کو جیز میں ایک جھالر والی چادر ایک مشکیز ہ اور ایک چمڑے کا تکیہ دیا جس میں اذخر گھاس بھر اہوا تھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور علی ہے خضرت فاطمہ کو حضرت علی کے گھر بھیجا تو ان کے ساتھ ایک جھالر والی چادر اور چمڑے کا تکیہ جس میں کھور کی چھال اور

أخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج٩ص ٢١٠) رواه كله الطبراني ورجال الرواية الاول
 رجال الصحيح اه ٢٠٠٠ اخرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ج٧ص ١١٣)

اخرجه ابو يعلى وسعيد بن منصور عن علباء وبن احمد كذافي الكنز (ج ٧ص ١١٢)
 واخرجه ابن سعد (ج٨ص ٢١) عن غلباء قصة الطيب والشياب

أخرجه البزار قال الهيئمي (ج٩ص ٢٠٩) وفيه عبدالله بن ميمون القداح وهو ضعيف اه
 أخرجه البيهقي في الد لائل كذافي الكنز (ج٧ص ٢١٣)
 www.besturdubooks.wordpress.com

اذخر گھاں بھر اہوا تھااورا یک مشکیزہ بھی بھیجاوہ دونوں آدھی چادر کو بنچے بچھا لیتے تھے اور آدھی کو اوپر اوڑھ لیتے تھے!

## حضرت ربيعه اسلمي رضى اللدعنه كانكاح

حضرت ربیعہ اسلمیؓ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت کیا کر تا تھاا کیک دفعہ حضور نے مجھ سے فرمایا کیاتم شادی تنہیں کرتے ؟ میں نے کہانہیں۔یار سول اللہ !اللہ کی فتم! نہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہوی کو دینے کے لئے میرے پاس کچھ ہے اور نہ مجھے کوئی ایسی چزیسندے کہ جس میں لگ کر جھے آپ کو چھوڑ ناپڑے ۔ یہ س کر حضور ے اعراض فرمالیا پھر حضور نے مجھ سے دوبارہ فرمایا اے ربیعہ اکیاتم شادی نہیں کرتے ؟ میں نے کمانہ میں شادی کر ناچا ہتا ہوں اور ندہوی کو دینے کے لئے میرے یاس کچھ ہے اور ند مجھے کوئیا ایسی چیز پسندہے جس میں لگ کر مجھےآپ کو چھوڑیا پڑے یہ من کر خصور کے مجھ سے پھر اعرِاضِ فرمالیا پھر میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کی قتم !رسول اللہ ﷺ م ی د نیااور آخرت کی مصلحت کو مجھ ہے زیادہ جانتے ہیںاللہ کی نتم اگر اس دفعہ حضور ؑ نے فرویا باتم شادی نہیں کرتے ؟ تومیں کهوں گاہاں کر تا ہوب یار سول الله آآپ جو ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ حضور نے مجھ سے فرمایا اے ربیعہ اکیا تم شادی نہیں کرتے ؟ میں نے کماری ضرور ارار سول الله السيجوار شاد فرمائيس آب نے فرمايال فلال كياس على جاولور انسار كواكك قبيله كا نام لیاجو بھی بھی حضور ﷺ کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور فرمایا جاکر ان سے کہو کہ رسول اللہ عظی نے مجھے تسارے ماس بھیا ہے حضور گرمارے ہیں کہ میری شادی این فلا<sup>ں</sup> عورت سے کردو۔ چنانچہ میں نے جاکر ان لوگوں سے کما کہ مجھے رسول اللہ عظام نے تمهارے پاس بھیجاہے حضور فرمارہے ہیں کہ تم میر ی شادی فلال عورت سے کردو۔ان لوگوں نے کماخوش آمدید ہواللہ کے رسول ﷺ کولور اللہ کے رسول کے قاصد کواللہ کی قتم! اللہ کے رسول کا قاصدا بنی ضرورت یوری کر کے ہی واپس جائے گا چنانچہ انہوں نے میری شادی کر دی اور میرے ساتھ بری مربانی اور شفقت کا معاملہ کیا اور مجھ سے کوئی گواہ بھی منیں مانگادہاں ہے حضور کی خدمت میں ہوا پریشان واپس آیااور عرض کیایارسول اللہ! میں ایسے او گول کے یاس گیاجو بوے تخی اور بااخلاق بیں انہوں نے میری شادی کر دی اور مجھ سے بردی شفقت اور مربانی کا معاملہ کیااور مجھ ہے گواہ بھی نہیں مائے کیکن اب میرے پاس مهر دینے کے لئے کچھ نہیں ہے حضور کی فقتلی کے اسلمی اس کے لئے کچھور کی فقتلی کے برابر سونا جمع کرو۔ چنانچہ اننول نے تھٹلی کے برابر سونا جمع کیادہ سونا لے کر حضور کی خدمت

میں حاضر ہواحضور نے فرمایا بیرسونان کے پاس لے جاؤاور ان سے کمو کہ بیراس عورت کاممر ہے چنانچہ میں نے ان لوگوں کو جاکر کمامیراس عورت کا مرہے انہوں نے اسے قبول کر لیااور بوے خوش ہوئے اور کمایہ توبہت زیادہ ہے اور پولیا کیزہ ہے میں چر پر بیثان ہو کر حضور عظام كى خدمت ميں واپس كيا حضور نے فرماياك ربيعه إكيابات ب ؟ تم يريشان كيول مو ؟ ميس نے كمايار سول الله التالو كون سے زياد مااخلاق كوئى قوم ميں نے ضيل دليھى ميں نے ان كوجو مر دیاس ہےوہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مجھ سے برا اچھاسلوک کیااور کماریہ توبہت زیادہ ب اور برایا کیزہ ب لیکن اب میرے پاس ولیمہ کے لئے پچھ نہیں ہے حضور کے فرمایا اے بریدہ!اس کے لئے بحری کا نظام کروچنانچہ وہ لوگ ایک موٹا تازہ مینڈھامیرے لئے لے آئے اور حضور کے مجھے سے فرمایاتم عا کشہ ہے جا کر کموجس ٹو کرے میں اناج ہے وہ بھیج دے چنانچہ حضور نے جو فرمایا تفاوہ جاکر میں نے حضرت عائشہ کی خدمت میں عرض کردیا حضرت عائش نے کماس ٹوکرے میں سات صاع جو ہیں اللہ کی فتم اللہ کی فتم ہمارے یاس اس کے علاوہ اور کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے یہ لے لویمیں وہ جو لے کر حضور کی خدمت میں آیا اور حضرت عائشہ نے جو فرمایا تھاوہ حضور کو بتادیا حضور نے فرمایا پیر جو اور مینڈھاان کے یاس کے جاؤلوران ہے کمو کہ جو کی روثی اور مینڈھے کا سالن بنالیں ان کو گوں نے کماروثی تو ہم پکادیں کے لیکن مینڈھاتم پکاؤچنانچہ میں نے اور قبیلہ اسلم کے چند آدمیوں نے مل کراہے ذرج کیااس کی کھال اتاری اور آھے پکایااس طرح روئی اور گوشت کا انظام ہو گیا جے میں نے ولیمہ میں کھلایالور کھانے کے لئے میں نے حضور ﷺ کوبلایا پھراس کے بعد حضور کے مجھے إيك زمين عطا فرما كي ادر حصرت او بحرًا كو بھي عطا فرمائي ادر دنياً گئي اور مير ااور حضرت او بحر<sup>م</sup> كا مجھور کے آیک در خت کے بارے میں اختلاف ہو گیا میں نے کمایہ میری صدمیں ہے حضرت او برٹانے کما شیں میری حدمیں ہے اس بر میرے اور حضرت او برٹامیں پھے بات مزھ کی اور انہوں نے مجھے سخت لفظ کہ دیاجو مجھے ناگوار گزرائیکن وہ فوراپشمان ہوئے اور انہوں نے فرملیا اے ربید! تم بھی مجھے اس جیسالفظ کمہ لو تاکہ بدلہ ہوجائے۔ بیں نے کما نہیں۔ میں تو نہیں کہوں گاانہوں نے فرمایاتم بھی کہ لوور نہ میں جاکر حضورے عرض کروں گامیں نے کہانہیں بالكل نميں كهوں گائى پروہ زمين كے جھڑے كو ہيں چھوڑ كر حضور كى طرف جل پڑے۔ میں بھی ان کے پیچیے جل پڑا۔ اتنے میں (میرے) قبیلہ اسلم کے کچھے لوگوں نے آکر کمااللہ تعالی او بر پر رخم فرمائے یہ مس بات پر حضور سے شکایت کرنے جارہے ہیں خود ہی توانہوں في ميس سخت بات كى يے - ميں في كماتم جانتے ہويد كون بيں ؟ يداو بحر صديق بيل يد حضور کے غار توری سائقی ہیں یہ مسلمانوں میں یوی عمر والے ہیں۔ تم لوگ بطے جاؤاگر انہوں نے مز کر حمہیں دکھ لیا کہ تم میری مدد کرنے آئے ہو تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور

www.besturdubooks.wordpress.com

جاکر حضور کوبتائیں گے توان کے ناراض ہونے کی وجہ سے حضور ٹاراض ہوجائیں گے اور
ان دونوں کے ناراض ہونے سے اللہ تعالی تاراض ہوجائیں گے توربیعہ تو ہلاک ہوجائی گا۔
ان دونوں کے ناراض ہونے سے اللہ تعالی تاراض ہوجائیں گے توربیعہ تو ہلاک ہوجائے گا۔
ان لوگوں نے کماہم اب کیا کریں؟ میں نے کمائم لوگ والیں چلے جاؤ حضر سے ابوہ تھا متا ہوا تھا متا یا
خدمت میں گئے اور میں اکیلاان کے پیچیے چائ رہاا نہوں نے جاکر سارا واقعہ جیسا ہوا تھا متا یا
حضور نے میری طرف سر اٹھا کر فرمایا ہے ربیعہ! تمہار ااور صدیق کا کیا معالمہ ہے؟ میں
نے عرض کیایارسول اللہ ایسے ایسے بات ہوئی تھی انہوں نے مجھے سخت لفظ کمہ دیا جو مجھے
ناگوار گزرا پھر انہوں نے مجھے سے کمائم بھی مجھے اس جیسا لفظ کمہ لو تا کہ بدلہ ہوجائے لیکن
میں نے ازکار کر دیا حضور نے فرمایا تم نے تھیک کیاان کوبدلہ میں سخت لفظ نہ کموبا تھہ ہیہ کمہ دو
میں ان ازکار کر دیا حضور نے فرمایا تم نے خفر سے حسن رادی کتے ہیں حضر سے ابو بحر اللہ ان پر

## حضرت ځلیږب رضی الله عنه کا نکاح

لى اخرجه احمد والطبراني قال الهيثمي (جـ£ ص ٢٥٧) رواه احمد والطبراني وفيه مبارك بن فضالة وحديثه حسن وبقية رجال احمد رجال الصحيح اه واخرجه ابو يعلى عن ربيعه نحوه بطوله كما في البداية (ج ٥ص ٣٣٦) والحاكم وغيره قصة النكاح كما في الكنز (ج ٧ص ٣٦) وابن سعد (ج٣ص ٤٤) قصة مع ابي بكر

دے رہے ہیں ہیوی نے کماجلیوب بالکل نہیں۔جلیویب مبالکل نہیں۔اللہ کی فتم اس شادی ہم نہیں کریں گے جب وہ انصاری حضور ؑ کے پاس جاکر آئی ہیوی کامشورہ بتانے کے لے اٹھنے لکے تواس لاکی نے کمامیری شادی کا پیغام آپ لوگوں کوئس نے دیاہے ؟اس کی بال نے اسے بتایا (کہ حضور ہے دیاہے) تواس لڑی نے کماکیاآب لوگ اللہ کے رسول عظام کی بات کاانکار کرو گے ؟ مجھے حضور ؑ کے حوالے کر دووہ مجھے ہر گز ضائع نہیں ہونے دیں گے . چٹانچہ اس کے والد نے جاکر حضور ؑ ہے عرِض کر دیا کہ میری بیٹھی آپ کے اختیار میں ہے جس سے چاہیں شادی کر دیں چنانچہ حضور ؓ نے حضرت جلیبیب ہے اس کی شادی کر دی چھر حضوراً یک غزوہ میں تشریف لے انتخاب الله تعالیٰ نے حضور کو فتح نصیب فرمادی توات نے فرمایا کون ساسا تھی تم لوگوں کو نظر نہیں آرہاہے ؟ صحابہؓ نے کما کوئی ایسا نہیں ہے حضورؓ نے نہاں میں میں ایسان نہیں ہوئی ہوئی ہے اور اس میں ایسان کے معالمہؓ نے کما کوئی ایسانسیں ہے حضورؓ نے فرمایالیکن مجھے جلیمبیٹ نظر نہیں آرہاہے حضور نے فرمایا نہیں تلاش کرو صحابہ نے تلاش کیا تو وہ سات کا فرول کے پاس شہید پڑے ہوئے ملے کہ انہوں نے ان سات کو قتل کیا پھر انہوں نے انہیں شہید کر دیا صحابہ نے کہایار سول اللہ ایر حضرت جلیویٹ سات کا فرول کے پہلو میں پڑے ہوئے ہیں پہلے انہوں نے انہیں قتل کیا پھر انہوں نے انہیں شہید کر دیا چنانچہ حضور خودان کے بیس تشریف لے گئے اور دویا تین مرتبہ فرمایاس نے سات کو محل کیا پھراننہوں نےاسے شہید کردیا۔ یہ میراہےاور میںاس کاہوں پھر حضور نےان کے جسم کو ا بے بازدوں سپرر کھ آیا پھر ان کے لئے فہر کھودی گئ ان کے لئے اور تو کوئی تخت نہیں تھا بس حضورً کے بازو ہی تخت تھے۔ پھر حضور نے خودان کو قبر میں رکھااس حدیث میں اس بات کاذ گر نہیں ہے کہ حضور ؓ نے انہیں عنسل دیا۔ حضرت ثلث کتے ہیں کہ انصار میں کو کی بیوہ عورت اس لڑئی ہے زیادہ خرچ کرنے والی نہیں تھی حضرت اسحاق بن عبداللہ بن ابل طلحہ نے حضرت ثابت سے کماکہ کیاتہ میں معلوم ہے کہ حضور ﷺ نے اس لڑکی کو کیاد عادی تھی؟ یہ دعادی تھی کہ اےاللہ! تواس پر خیر وں کو خوب بہادے اور اس کی زندگی کو مشقت والی نہ ہا چنانچہ انصار میں کو ئی ہیوہ عورت اُس سے زیادہ خرج کرنے والی نہ تھی۔ <sup>اِن</sup>ہ

#### حضرت سلمان فارسى رضى الله عنه كا نكاح

حضرت او عبدالرحمٰن سلمیؓ کہتے ہیں کہ حضرت سلمانؓ نے قبیلہ کندہ کی ایک عورت سے شادی کی اور اس کے گھر میں ہی ان کی رخصتی ہوئی۔جبر خصتی والی رات آئی توان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی چلتے ہوئے ان کی بیدی کے گھر تک آئے وہاں پہنچ کر حضرت سلمان

ل اخرجه احمد قال الهيثمي (ج٩ص ٣٦٨)رواه احمد ورجاله رجال الصحيح وهو في الصحيح على الصحيح وهو في الصحيح خاليا عن الخطم والتزييج انتجانت www.besturdubooks.word

حياة الصحابة أر دو (جلد دوم)

نے فرمایاب آپ لوگ واپس چلے جائیں اللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت اجر عطا فرمائے اور ان لوگوں کو اندرا پنی بیوی کے پاس ندلے گئے جیسے کہ نبو قوف لوگوں کاد ستور ہے وہ گھر بہت سجاہوا تھادیواروں پر پر دے پڑے ہوئے تھے یہ دیکھ کر انہوں نے فرمایا کیا تمہار کے گھر کو خار جرها مواع ؟ (جواس برات بردے افکار کھ ہیں) یا کعبہ کندہ قبیلہ میں آگیاہے ؟ (جوتم نے اس گھر کواٹناسجار کھاہے) گھر والوں نے کہانہ تو ہمارے گھر کوئنارچ پھاہوا ہے اور نہ کعبہ کندہ میں آگیاہے۔جب اِن لوگوں نے دروازے کے پردے کے علاوہ باقی تمام پردے اتار دیے تب حفرت سلمان گھر کے اندر گئے۔جب اندر گئے توانسیں بہت ساسامان نظر آیا تو فرمایا اتنے سامان کی یو میرے خلیل ﷺ نے جھے وصیت نہیں فرمائی تھی انہوں نے جھے رہے وصیت فرمائی تھی کہ 'دنیامیں سے میراسامان اتنا ہو جتناایک سوار کا توشہ سفر ہو تا ہے پھر ّ انہوں نے بہت ی باندیال دیکھیں فرمایا یہ باندیال کس کی ہیں انہوں نے کہا یہ آپ کی اور آپ کی بوی کی بین فرمایا میرے علیل عظیم کے اتنی باندیاں رکھنے کی مجھے وصیت تہیں فرمائی انہوں نے تو بمجھے اس کی دُصیت فرمائی تھی کہ میں اثنی رکھوں جن سے میں خود نکاح کر سکوں ا یاان کا دوسروں ہے نکاح کر سکول۔اگر میں اتنی ساری باندیاں رکھوں گا توبیہ تو زناء پر مجبور ہُو جا کیں گی (اور مالک ہونے کی وجہ ہے )الن کے برابر مجھے بھی گناہ ہو گااور اس ہے ان کے گناہ میں کوئی کمی نہ آئے گی پھر جو عور تیں ان کی بیوی کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں ان سے فرمایا کیا اب تم میرے یاس سے چلی جاؤگ ؟اور مجھے اپنی ہوی کے ساتھ تنائی کا موقع دوگ ؟انہوں نے کہاتی ہاں۔ چنانچہوہ چلی تئیں حضرت سلمان ؓ نے جاکر دروازہ بند کیااور پر دہ افکا دیا اور آکر ا پنی بیوی نے پاس بیٹھ گئے اور اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر برِ کت کی دعا کی اور اس سے کما کہ جس كام كالتهيس حكم دول كاكياتم اس مين ميرى اطاعت كروگى ؟اس نے كمآك ميں بى ايسے مِقَام پر کہ آپ کی بات مانی جائے انہوں نے فرمایا میرے خلیل ﷺ نے مجھے سے وصیت فرمانی فی کی جب بیں این ہوی کے ساتھ (پہلی مر تبه ) انتها ہوں تواللہ کی اطاعت پر اکتھا ہوں چنانچہ حضرت سلمان اور ان کی ہوی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی جگہ گئے اور کچھ دہر نماز پڑھی اُور پخر دونوں واپس اپنی جگہ پرآگئے اور پھر انہوں نے اس بیوی ہے اپنی وہ ضرور ت پوری کی جو انسان اپنیدی سے کیا کر تائے۔ صبح کوان کے ساتھی ان کے پاس آئے اور پو چھاحفرت آپ نے اپنے گھر والوں کو کیساپایا ؟ انہوں نے اعراض فرمایان لوگوں نے دوبارہ یو چھا توانہوں نے پھر اعراض فرمالیالوگوں نے تیسری مرتبہ پھر پوچھاتو پہلے توان ہے اعراض فرمایا پھر فرمایا الله تعالیٰ نے پروے اور دروازے بنائے ہی ای کئے ہیں تاکہ ان کے اندر کی چیزیں چھپی ر ہیں آدمی کے لئے اتنائی کافی ہے کہ وہ ظاہری حالات کے بارے میں پوچھے۔ چھے ہوئے اندر کے حالات ہر گزنہ یو چھے میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عدی کے

ساتھ کے اندر کے حالات، تانے والا اس گدھے اور گدھی کی طرح ہے جور استہ میں جفتی کر رہے ہوں کہ حضرت سلمان ایک سفر سے والیں آئے توان سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان ایک سفر سے والیں آئے توان سے حضرت مرائی ملا قات ہوئی تو حضرت عمر نے کماآپ اللہ تعالیٰ کے پہند اللہ میری شادی کرادیں محدے ہیں حضرت عمر اس پر خاموش رہے حضرت سلمان نے کماآپ مجھے اللہ کا پندیدہ مدہ تو سمجھتے ہیں کیا ہم مجھے اپناد اللہ بغانا آپ کو پہند نہیں ہے۔ مسلم کو حضرت عمر کی قوم کے لوگ حضرت سلمان کے پاس کے پاس کے حضرت سلمان نے بوچھا کیا کوئی کام ہے۔ ان لوگوں نے کماآپ نے حضرت سلمان نے بوچھا کیا کوئی کام ہے۔ ان لوگوں نے کماآپ نے حضرت عمر کوشادی کا پیغام دیا ہے وہ وہ ایک کیا ہے حضرت عمر کوشادی کا پیغام دیا ہے وہ وہ ایک اللہ تعالیٰ میرے وہ وہ ایک آئی ہیں حضرت سلمان نے فرمایا ہیں نے یہ پیغام حضرت عمر کی المدت یا دہ نیک آئی ہیں خشرت سلمان نے فرمایا ہی وجہ سے دیا تھا کہ دہ نیک آئی ہیں شاید اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے اس رہتے سے نیک اولاد پیدا فرمادیں چنانچہ پھر انہوں نے قبیلہ شاید اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے اس رہتے سے نیک اولاد پیدا فرمادیں چنانچہ پھر انہوں نے قبیلہ شاید اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے اس رہتے سے نیک اولاد پیدا فرمادیں چنانچہ پھر انہوں نے قبیلہ شاید میں شادی کی اور اس کے بعد سے تھی صدیت میں مضمون ذکر کیا۔ کو

#### حضريت ابوالدر داءر ضي الله عنه كا نكاح

حضرت ثابت بمنائی کہتے ہیں کہ حضرت ابد الدرداء مشرت سلمان کے ساتھ قبیلہ بو الدرداء مشرت سلمان کے ساتھ قبیلہ بو الدرداء مشرت سلمان کی شادی کا پیغام دینے گئے اور (گھر کے )اندر جاکر حضرت سلمان کے فضائل اور اللہ کے شروع میں مسلمان ہونے اور اللہ کا اسلام لانے کے واقعات تفصیل سے بیان کیئے اور انہیں بتایا کہ حضرت سلمان ان کی فلال تو جوان لڑک سے شادی کر ناچاہتے ہیں اللوگوں نے کما حضرت سلمان سے شادی کرنے کو تو ہم تیار نہیں ہیں البتہ آپ سے کرنے کو تیار ہیں چنانچہ وہ اس لڑک سے شادی کر کے باہر آئے اور حضرت سلمان سے کما ندر بھی بات ہوئی ہے لیکن اسے بتاتے ہوئے جھے شرم آرہی ہے بھر حال حضرت الدادداء نے انہیں ساری بات بتائی یہ من کر حضرت سلمان نے کما آپ جھے سے شر مانا چاہئے کیو نکہ میں اس لڑکی کو شادی کا پیغام دے کیوں شر مارے ہیں کوہ قدر میں ککھی ہوئی تھی۔ سی

<sup>ً ﴾</sup> عند ابي نعيم ايضاو الحرجة الطبراني عن ابن عباس مختصر اوفي اسناد هما الحاج بن فروخ وهو ضعيف كما قال الهيثمي (ج ٤ ص ٢٩١)

ل اخرجه ابو تعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۰۰) واخرجه الطبرانی مثله قال الهیشمی (ج ۶ ص ۲۷۰) ورجاله ثقات الاان ثابتا نم یسمع من سلمان و لا من ابی الدرداء انتهی

## حضر ت ابو الدر داءر ضی الله عنه کااپنی بیشی ور داء کی ایک غریب ساده مسلمان سے شادی کرنا

حسرت تاست بمائی کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ نے حضرت او الدرواع کو ان کی بیشی حضرت ورواء سے شاوی کا پیغام دیا تو حضرت او الدرواع نے ان کو انکار کر دیا یزید کے ہم نشینوں ہیں سے ایک آوی نے یزید سے کمااللہ آپ کی اصلاح فرمائے کیاآپ ججھے اجازت دیتے ہیں کہ ہیں حضرت ور داء سے شاوی کر لول ؟ یزید نے کما تیراناس ہو وفع ہو جا۔ اس آدمی نے کمااللہ آپ کی اصلاح فرمائے آپ جھے اجازت دے دیں۔ یزید نے کماانچھا۔ چنانچہ اس آوی نے حضرت او الدر داء نے اس آدمی سے آئی بیشی آوی نے حضرت او الدرواء نے اس آدمی سے آئی بیشی کی شادی کر دی اس پر لوگوں ہیں ہیات مشہور ہوگی کہ یزید نے حضرت او الدرواء تو کو بیشی سے شادی کی شادی کر دی اس پر حضرت او الدرواء شنے فرمایا میں نے اس ایک بیشی سے شادی کی پیشی سے شادی کی وجہ سے کیا تہمارا کیا خیال ہے کہ (اگر میں ور داء کی شادی یزید سے کر دیٹا تو) ہر وقت اس کے سر پر خواجہ سر ایعنی حضی غلام (خد مت کے لئے) گھڑے دیے ہوجا تیں لیکن پھر پر وقت اس کے سر پر خواجہ سر ایعنی حضی غلام (خد مت کے لئے) گھڑے دیوجا تیں لیکن پھر پر نگاہ ڈالتی تو (سونے جاندی کی کھڑے دیوجا تیں لیکن پھر پر نگاہ ڈالتی تو (سونے جاندی کی کھڑے دیوجا تیں لیکن پھر پر نگاہ ڈالتی تو (سونے جاندی کی کھڑے دیوجا تیں لیکن پھر اس کا دین کیسے باقی رہتا (بس ہر وقت دیا میں گی رہتی)۔ ل

# حضرت على بن ابى طالب كاا بنى بيشى حضرت ام كلثوم

# رضی الله عنهاہے حضرت عمرین خطاب کی شادی کرنا

حضرت او جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عرائے دھرت علی گوان کی بیشی سے شادی کا پیغام دیا حضرت علی گوان کی بیشی ہے شادی کا پیغام دیا حضرت علی نے کماوہ تو چھوٹی ہے۔ کسی نے حضرت عرائے نے کما (وہ چھوٹی نمیں ہے ) بلعہ حضرت علی بید کمہ کر انکار کر ناچاہتے ہیں اس پر حضرت عمرائے ان سے دوبارہ بات کی (تو حضرت علی راضی ہو گئے اور انہوں نے حضرت عمرائے تی بیشی کا نکاح کردیا) اور انہوں نے کما میں اے آپ کے پاس بھیجا تو وہ آپ کی بستی ہوگئے وہ مضرت علی نے حضرت ام کلوم کو حضرت عمرائے کی تو دھرت میں اگر آپ کے باس بھیجا تو حضرت عمرائے ان کی پندلی سے کیڑا ہٹانا چاہا تو انہوں نے کماکیڑا نیچے ہی رہنے دیں اگر آپ امیر

١ ـ اخرجه ابونعيم في الحلية (ج ١ ص ١ ٧٥) و اخرجه ايضا الامام احمد مثله كمافي صفة

المو منین نہ ہوتے تو میں آپ کی آنکھ پر تھیٹر بارتی (واپس جاکر حضر تام کلثوم ہے نے حضر ت علی کوساری بات بتائی تو حضر ت علی نے فرمایا وہ ایساکر سکتے ہیں کیو نکہ وہ تمہارے خاوند ہیں) کہ حضر ت محر ہے خطر ت علی مضی اللہ عنہ کو ان کی بیشی ) حضر ت اللہ علیہ کتے ہیں کہ حضر ت عمر نے خضر ت علی نے کہا میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اپنی تمام بیٹوں کی شادی صرف (اپنے ہمائی) حضر ت جعفر (بن انی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اپنی تمام بیٹوں کی شادی صرف (اپنے ہمائی) حضر ت جعفر (بن انی طالب) رضی اللہ عنہ کے بیٹوں سے کروں گا حضر ت عمر نے فرمایا نہیں۔ آب اس کی مجھ سے شادی کر دیں۔ اللہ کی قسم اروئے بیٹوں سے کروں گا حضر ت عمر نے فرمایا نہیں کواس کے آگر ام کا اتا اہتمام کر سکے جعنا میں کروں گا حضر ت علی نے کہا چھا ہیں نے (اس بیٹری کا نکاح آپ سے) کردیا حضر ت عمر نے آکر مہاجرین سے کہا جھے شادی کی مبار کباد دوا نہوں نے انہیں مبار کباد دی حضور علی کی بیٹری سے کیونکہ حضور کی میٹر نے آکر مہاجرین سے شادی کی مبار کباد دوا نہوں نے انہیں مبار کباد دی حضور علی کی بیٹری سے کیونکہ حضور کی میٹر نے گا۔ میں نے اپنی بیٹری کی شادی تو حضور ت کی علاوہ ہر دشتہ اور تعلی تیا کہ حضور کی خضور کی حضور کی صفور کی سے میری شادی ہوجائے کہ میں نے اپنی بیٹری کی شادی تو حضور ت کی کہ علی جا کہ حضور کی حضور کی میں ہوجائے کہ میں نے اپنی بیٹری کی شادی تو حضور تھی کی حضور کی حضور کی حضور کی کھی اب میں نے چاہا کہ حضور کی کی دوایت میں ہیں جا کہ حضر سے عطاء خراسائی کی دوایت میں ہیں ہے کہ حضر سے عرفی کی دوایت میں ہیں جا کہ حضر سے عرفی کی دوایت میں ہیں جائے کہ حضر سے عرفی کی دوایت میں ہیں جائے کہ حضر سے عرفی کی دوایت میں ہوجائے کہ حضر سے عرفی کی دوایت میں ہوجائے کہ حضر سے عرفی کی دوایت میں ہوجائے کو حضر سے عرفی کی دوایت میں ہوجائے کہ حضر سے عرفی نے حضر سے عرفی کی دوایت میں ہوجائے کہ حضر سے عرفی کی دوایت میں ہوجائے کہ حضر سے عرفی کے دوایت کی دوایت میں ہوجائے کہ حضر سے عرفی نے دوایت کی دوایت میں ہوجائے کہ حضر سے عرفی نے دوایت کی دوایت میں ہوجائے کہ حضر سے عرفی نے دوایت کو دوایت کی دوایت میں ہوجائے کہ دوایت میں کی دوایت کی دوایت میں کی دوایت میں کی دوایت میں کی دوایت کی کو کی دوایت کی کی دوایت کی دوایت کی کی دوایت کی دوایت کی کی دوایت

# حضرت عدی بن حاتم رضی الله عنه کااپنی بیشی سے حضرت عمر دین حربیث رضی الله عنه کی شادی کرنا

حضرت شعبی ہے کہ حضرت عمروین حریث نے حضرت عمروین ان کی ایسٹی ہے کہ اور ان کی بیشی ہے کہ اور کی این کی این میں میر افیصلہ مانو کے تو بیشی ہے کہ اور کی این میں میر افیصلہ مانو کے تو بیس میں اپنی بیشی کی آپ ہے شادی کروں گا حضرت عمر و ٹے نے پوچھاآپ کا وہ فیصلہ کیا ہے ؟ حضرت عدی نے کہا تم لوگوں کے لئے رسول اللہ علیات کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے میر المسلام بارے بیس بید فیصلہ ہے کہ حضرت عاکشہ والا ممر چار سواسی در ہم دوگے سل حضرت عمروین حریث نے حضرت عدی بن حاتم کو شادی کا پیغام دیا تو حضرت عدی تن حاتم کو شادی کو کی پیغام دیا تو حضرت عدی تراب میں میر افیصلہ ماننا ہوگا حضرت عمر و ٹے کہا میں الب ہے شادی تو کروں گالیکن مر کے بارے میں میر افیصلہ ماننا ہوگا حضرت عمرو ٹے کہا میں بعد میں حضرت ہوگا حضرت عمرو شادی ہوگا حضر ہوگا حضرت عمرو شادی ہوگا حضرت عمروں ہوگا حضرت ہوگا حضرت عمروں ہوگا حضرت ہوگا حضرت عمروں ہوگا حضر ہوگا حضرت عمروں ہوگا حضرت ہوگا حضرت عمروں ہوگا حضرت عمروں ہوگا حضر ہوگا حضر ہوگا حضروں ہوگا حضروں ہوگا حضر ہوگا حضر ہوگا حضر ہوگا حضروں ہوگا حضر ہوگا کے حضر ہوگا کے حضر ہوگا حضر ہوگا کے حضر ہوگا کے حضر

لَى اخرجه عبدالرزاقِ وسعيد بن منصور كذافي الكنز (ج ٨ ص ٢٩١) واخرجه ابن عمر المقدسي عن محمد بن على نحوه كمافي الاصابة (ج ٤ ص ٤٩١). المقدسي عن محمد بن على نحوه كمافي الاصابة (ج ٤ ص ٤٩١). www.besturdubooks, wordpress

عدی ان کویہ پیام محجاکہ میں نے چارسوای درہم مرکا فیصلہ کیا ہے جو حضور عظی کی

# حضر تبلال اوران کے بھائی رضی اللہ عنماکا نکاح

حضرت شعبی کہ حضرت بلال اوران کے بھائی نے بمن کے ایک گھرانہ میں اپی شادی کا پیغام دیا تو حصرت باال نے یول فرمایا میں بلال ہوں اور یہ میر ابھائی ہے ہم دو تول حبشہ کے غلام ہیں ہم گر او تھے ہمیں اللہ نے ہدایت دی اور ہم دونوں غلام تھے ہمیں اللہ نے ازاد کردیا اگراپ اوگ جم دونوں کی شادی کردیں سے توالحمد اللہ بعن جم اللہ کا شکر ادا کریں کے اور اگر نمیں کرو کے توانند اکبر لینی اللہ بہت ہوئے ہیں وہ کوئی اور انتظام کردیں گے آپ لو گوں سے کوئی شکایت نہیں ہو گی (ان لو گو<u>ں</u> نے ان دوٹوں کی شادی کر دی) حضرت عمر و ین میمون ؒ اپنے والد (حضر ت میمون ؒ ) ہے نقل کرتے ہیں کہ حضرت بلال ؒ کے ایک بھائی نسب میں اپنی نبت عرب کی طرف کرتے تھے اور کہتے بھے کہ وہ عربول میں سے ہیں انہوں نے عرب کی ایک عورت کو شادی کا پیغام بھیجااس عورت کے رشتہ داروں نے کہا گر حضرت بلال الكيس كري توجم آپ سے شادى كريں كے چنانچہ حضرت بلال السے اور انہول نے خطبہ مسنونہ پڑھ کر فرمایا میں بلال بن رباح ہوں اور میہ میر ابھائی ہے لیکن یہ اخلاق اور وین میں بر ا اومی ہے آگرتم چاہو تواس سے شادی کر دواور اگر چاہو تو چھوڑ دو۔انہوں نے کہاجس کے آپ بھائی ہوں ہم اس ہے ضرور شادی کریں گے چنانچہ انہوں نے اپنی عورت کی حضر ت بلالؓ کے بھائی ہے شادی کر دی۔ کے

## نکاح میں کا فروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے پر انکار

حفزت عبداللہ بن قرط ٹمالی رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے صحلیہ میں سے تھے وہ حفزت عمر کی طرف ہے حمص کے گور نرتھے ایک دات دہ حمص میں پسرہ کے لئے گشت کر رہے تھے کہ اس کے بیاس ہے ایک بارات دلمن کو لئے ہوئے گزری اوران لوگوں نے اس ولهن کے سامنے کئی جگہ آگ جلار تھی تھی انہوں نے کوڑے سے بارا تیوں کی ایسی بٹائی کی کہ وہ سب دلمن کو چھوڑ کر بھاگ گئے صبح کو حضرت عبداللہ 🐪 منبر پر بیٹھے اور اللہ کی حمد و نتا کے بعد فرمایا حضرت او جندلہ نے حضرت المهرسے شاوی کی توولیمد میں حضرت المرا کے لئے چند منص کھانا تیار کیااللہ تعالیٰ او جندلہ پر رحم کرے اور امامہ پر رحمت نازل کرے اور اللہ

تمهاری رات والی دلمن اوربار انتول پر اعت کرے ان او گوں نے کئی جگہ آگ جاار کھی تھی اور کا فرول کے ساتھ مشاہرے اختیار کرر کھی تھی اور اللہ کا فرول کے نورکڑھانے والا ہے۔ ل

#### مهر كابيان

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کا مربارہ اوقیہ اور ایک نش تھاجس کے پانچ سو آورایک نش میں ہیں در ہم در ہم ہوتے ہیں کیونکہ ایک اوقیہ میں چالیس در ہم ہوتے ہیں۔ ب<sup>ی حض</sup>رت مسرو<del>ق کتے ہیں ک</del>ہ حضرت عمر منبریر تشریف فرماہوئے اور فرمایا میرے علم میں ایسآآدی کوئی نہ آئے جس نے چار سوسے زیادہ مر مقرر کیا ہو کیونکہ نی کریم عظی اور آپ کے سجابے کا مہر چار سو در ہم باس سے کم تھااگر مر زیادہ کرنا کوئی تقوی اور عزت كى بات ہوتى تو تم لوگ ان مبارك حضر ات ب مريس آ كے ميس جا سكتے تھے پھر منبر ب ینچ تشریف لے اے پھر ایک قریش عورت ان کے سامنے آئی اور اس نے کما کیاآپ نے لو گول کو چار سوے زیادہ مرر کھنے سے منع کیاہے ؟ حضرت عمر نے کہابال۔اس عورت نے كما، كياآب في الله تعالى كو قرآن مين بد فرمائت موسة منس سنا وَأَتَيْتُمُ احْلَهُنَّ فِسْطَارًا (سورت نساء آیت ۲۰) ترجمه "اورتم اس ایک (عورت) کو انبار کا انبار مال دے چکے ہو تو اس میں سے پچھ بھی مت بو " (لیتن اس آیت میں مهر میں بہت زیادہ مال دینے کو اللہ نے ذکر فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ زیادہ مر دینا بھی جائز ہے ) یہ س کر حضرت عمر نے کہا اللہ! میں تچھ سے معالی مانگنا ہوں تمام لوگ عمر سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں پھروالی آکر منبر پر تشریف فرماہوئے اور فرمایا ہے کو گوا میں نے تمہیں جار سوسے زیادہ مسر دینے سے منع کیا تھالیکن اب شہیں اجازت ہے کہ جتناج ہویا جتنا تمہار ادل کے تم انتا مردے سکتے ہو۔ سل

حضرت شعبی کتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب نے بیان فرمایا اللہ کی حمد و شاء کے بعد فرمایا خور سے سنوعور تول کے ممر زیادہ مقرر نہ کرو۔ اگر جھے کسی کے بارے ہیں پید چلا کہ اس نے اس سے زیاد ممر دیا ہے جتنا خود حضور ﷺ نے دیا تھایا آپ کی بیلیوں کو دیا گیا تھا تو ہیں ذائد ممر لے کربیت المال میں جمع کردوں گا پھر حضرت عمر سے نیچ اترائے تو قریش کی ایک عورت نے ان کے سامنے آگر کھااے امیر المومنین اکیا اللہ کی کتاب اتباع کی زیادہ حقد ارہے یاآپ کی بات ؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی کتاب ہے ؟ اس عورت نے دیا سے عمر نے فرمایا اللہ کی کتاب کیابات ہے ؟ اس عورت

ل اخرجه ابو الشيخ في كتاب النكاح عن عروة بن رويم كذافي الا صابة (ج ٤ ص ٣٧) لا اخرجه ابن سعد ( ٨ ص ٢٦١) لا اخرجه سعيد بن منصور وابو يعلى والمحاملي كذافي الكنز (ج ٨ ص ٣٨٨) و١٩٥٦ على الكيم وقدول الكيم الكنز (ج ٨ ص ٣٥٨٨) و١٩٥٥ على الكنز (ج ٨ ص ٣٥٨٨)

نے کہ آپ نے لوگوں کو عور تول کے مہر زیادہ بڑھانے ہے منع کیا عالا نکہ اللہ تعالیٰ پی کماب میں فرمارہ ہیں وَالْیَدُ مُنْ اللہ تعالیٰ بی کماب میں فرمارہ ہیں وَالْیَدُ مُنْ اِحْدُ هُنَّ وَلَمُ عَلَیْ اَللہُ عَلَیْ اَللہُ تعالیٰ اِکْ جَمِهِ اَللہُ عَمْ ہے۔ یہ من کر حضرت عمر فرق میں مرتبہ فرمایا ہر ایک عمر ہے دین کی سمجھ زیادہ رکھتا ہے بھر منبر پرواپس آکر لوگوں سے فرمایا میں نے شہیں عور تول کے میر بہت زیادہ مقرر کرنے ہے منع کیا تھائیکن اب جہیں اختیارہ ہرآدمی اینے مال میں جوچاہے کرے۔ اُ

و میں بیات میں بیٹ میں اور میں اور میں اور میں درجات اور مرتبہ کی بلند کی کا در بعد ہوتا تو نبی کریم علیہ کے میڈیاں اور میدیاں اس کی زیادہ حقد ارتضیں۔ کے

حضرت این سیرین گہتے ہیں کہ حضرت عمر ؓ نے عورت کودو ہزار مہر دینے کی اجازت دی اور حضرت عثمان ؓ نے چار ہزار کی اجازت دی۔ سی

حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے حضرت صفیہ سے چار سودر ہم پر شادی کی او حضرت صفیہ نے حضرت ابن عمر کویہ پیغام بھیجا کہ یہ چار سوتو ہمیں کافی نہیں ہول گے اس پر حضرت ابن عمر نے حضرت عمر سے جھپ کر دوسودر ہم بردھاد یے سی

حضرت ان سیرین کتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے ایک عورت سے شادی کی اور اس کے پاس سوباندیاں جمجیل ہر باندی کے ساتھ ہزار در ہم بھیج (کل لاکھ در ہم مهر کے ہوگئے) فی

#### عور تول مر دول اور پچول کی معاشر ت اور آپیل میں رہن سہن

حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آٹادودھ یا تھی ملاکر حضور ﷺ کے لئے حریرہ پکلا اورآپ کی خدمت میں پیش کیا حضور میرے اور حضرت سودہ کے در میان پیٹھ ہوئے تھے میں نے حضرت سودہ سے کہ آپ بھی کھالیں انہوں نے انکار کیا ہیں نے کہایا توآپ کھا میں ورنہ میں آپ کے منہ پر مل دوں گی انہوں نے پھر بھی انکار کیا تو میں نے حریرہ میں ہاتھ ڈال کر کران کے چرے پرلیپ دیاس پر حضور ہنس پڑے پھر حضور نے ان کاہا تھ حریرہ میں ڈال کر کہا تم عاکشہ کے چرے پر مل دو۔ چنانچہ انہوں نے میرے چرے پر مل دیا تو حضور اس پر بھی ہنے۔ انتخبہ انہوں نے میرے چرے پر مل دیا تو حضور اس پر بھی کہ منہ رہے تھے حضور سمجھے کہ حضرت عمر اندراک میں کو بکارتے ہوئے اے عبداللہ ااے عبداللہ اے عبداللہ اور کے حضور سمجھے کہ حضرت عمر اندراک میں کی اس پر حضور کے فرمایا (عمر اندراک سے کہدرے تھے حضور سمجھے کہ حضرت عمر اندراک میں کی س پر حضور کے فرمایا (عمر اندراک سے کہدرے تھے حضور سمجھے کہ حضرت عمر اندراک میں کی س پر حضور کے فرمایا (عمر اندراک سے کے حضور کے فرمایا (عمر اندراک سے کے حضور کے فرمایا (عمر اندراک سے کے حضور کے فرمایا (عمر اندراک میں کو کار کے حضور کے فرمایا (عمر اندراک کے حضور کے فرمایا (عمر اندراک کے حضور کے فرمایا (عمر اندراک کے حضور کے خصور کے خصور کے حضور کے خصور کی کیا کہ کی کار کے خصور کے خصور

لَ اخرجه سعید بن منصور والبیهقی لی عند ابی عمر بن فضالة فی اما لیه کذافی کنز العمال (ج ۸ص ۲۹۸) لی اخرجه ابن ابی شیبة کذافی الکنز (ج۸ص ۲۹۸) ع اخرجه ابن ابی شیبة کذافی الکنز (ج۸ص ۲۹۸)

و اخرجه الطبراني قاله الهيمية على المجال محالك والمالك المحيد التعمير www

میں) تم دونوں اٹھواور اپنے منہ وھولو۔ چونکہ حضور نے عمر کا اتنا خیال فرمایا اس وجہ سے میں ہمیشہ حضرت عمر نے درتی تھی لہ اور ایک روایت میں بیہ ہے کہ حضور نے حضرت سودہؓ کی خاطر اپنا گھٹنا نینچے کر دیا تاکہ وہ مجھ سے بدلہ لے سکیں چنانچہ انہوں نے پیالے میں سے پچھے حریرہ لیاور حضور ہنس رہے تھے۔ حریرہ لیااور میرے چرے پر مل دیااور حضور ہنس رہے تھے۔

حضور مَلِكِلَةُ كَيْ آزاد كردهباندي حضرت رزينةٌ فرماتي ميں كه حضرت سوده يمانيةٌ حضرت عاِ نَشَهٌ کو ملنے آئیں حضرت عا نَشَهٌ کے پاس حصہ بیت عمرٌ بھی تحمیں حضرت سودہؓ خوب بناؤ سنگھار کر کے بردی انچھی شکل وصورت میں آئی تھیں انہوں نے یمنی جادر اور نیمنی اوڑ ھنی اوڑھی ہوئی تھی انہول نے گوشہ چٹم کے قریب ایلوے اور زعفران کے دوبرے برے نشان نگار کھے تھے جو گردن کے پھوڑے کے برابر تھے۔حضرت علیلہ راویہ کمتی ہیں کہ میں نے عور توں کو دیکھا کہ وہ اہلوا، زعفران وغیرہ زینت کے لئے استعال کرتی تھیں حفرت حصة في حفرت عائش سے كمااے ام المومنين! حضور عظي تشريف لائي كاور یہ ہمارے در میان چیک رہی ہوں گی ام المومنین حضر ت عا کشتہ نے کمااے حصہ اللہ سے ڈرو حصرت حصیہ ؓ نے کہانہیں۔ میں توان کابناؤسنگھار ساراضرور خراب کروں گی۔ حضرت سودہؓ او نحاسنتی تھیں انہوں نے یو چھاتم دونوں کیاما تیں کرر ہی ہو ؟ حضر ت حصہ ؓ نے ان سے کہا اے سودہ اکانا( د جال) نکل آباہے انہوں نے کمااچھا۔ یہ س کربہت زیادہ گھبر اگئیں اور کا نینے لگیں پھرانہوں نے کہامیں کہال چھیوں ؟ حضرت حصیہؓ نے کہاس خیمہ میں چصب جاؤوہال بچھور سے پتو**ں کاہنا ہواایک خیمہ تھاجس میں لوگ جھیتے تھے** یہ جاکراس **میں چھپ** تمکیں اس میں گر دو غبار لور کمڑی کے جالے بہت تھے اتنے میں خضور ﷺ تشریف لےآئے تو دیکھا کہ یہ دونول ہنس رہی ہیں اور بنسی کے مارے دونول سے بولا نہیں جاریاہے۔ حضور ؓ نے تین مر تبہ پوچھاا تنا کیوں ہنس رہی ہو؟ تو دونوں نے ہاتھ سے اس خیمے کی طرف اشارہ کیاآپ وہال تشریف لے گئے تودیکھا کہ حضرت سودہ کانپ رہی ہیں حضور کے ان سے بوجھاانے سودة اجتمهیں کیا ہواانہوں نے کمایار سول اللہ ! کانا نکل آیا ہے حضور ؓ نے فرمایادہ ابھی نمیں فکلا لیکن نکلے گاضرور۔وہ ابھی نہیں نگلالیکن نکلے گاضرور۔ پھر حضورؓ نے انہیں باہر نکالا اور ان کے کپڑوں اور جسم کے گردوغبار اور عرری کے جالے صاف کیئے کل طبرانی کی روایت میں مضمون اس طرح ہے کہ حضرت حصہ یے حضرت عائش سے کماکہ حضور ہمارے یاس

إلى اخرجه ابو يعلى قال الهيشمى (ج ٤ ص ٣١٦) رجاله رجال الصحيح محلا محمد بن عمرو
 بن علقمة وحديثه حسن اه واخرجه ابن عساكر هتله كما فى المنتخب (ج ٤ ص ٣٩٣) وابن
 النجار نحوه كما فى الكنز (ج ٧ص ٣٠٧)

تشریف لائیں گے ہم میلی کچلی نظرائیں گاوریہ ہارے در میان چک رہی ہوں گا۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ ہوئے ہوئے تقاضے ہیں انہوں نے
لوگوں اور پچوں کے شور کی آواز نی آپ نے دیکھا کہ ایک حبثی عورت ناچ رہی ہولوگ
اس کے اردگر و جمع ہیں آپ نے فرمایا ہے عائشہ ادھر آواور ذراد مجھو ہیں حضور کے کندھوں پر
اپنار خیار رکھ کر کندھے اور سر کے در میان سے دیکھنے گی آپ ہو چھتے اے عائشہ ابھی تہمارا
دل نہیں ہمر اہیں کہ دیتی نہیں میں دیکھنا چاہتی تھی کہ حضور کے ہاں میرادر جہ کتنا ہے ؟
میں اتن دیر یوں کھڑی دیکھتی رہی کہ حضور تھک گئے اور بھی ایک پاؤں پرآرام کرتے اور
میں دسرے پر۔ استے میں حضرت عراق کئے توسارے لوگ اور پچاوھرادھر چلے گئے اس پر
حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ عمر کے آنے پر انسانوں اور جنات کے شیطان سب ہماگ
کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور مجد (کے صحن) میں حبثی لوگ نیزوں سے کھیل رہے
کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور مجد (کے صحن) میں حبثی لوگ نیزوں سے کھیل رہے
کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور مجد (کے صحن) میں حبثی لوگ نیزوں سے کھیل رہے
کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور مجد (کے صحن) میں حضور کے کان اور کندھے کے
درمیان سے ان کا کھیل دیکھ سکوں۔ پھر آپ میری وجہ سے کھڑے دیے یہاں تک کہ میں
درکھائی کرتی آپ لوگ خود بی اندازہ لگائیں کہ ایک نوعر کھیل کودکی شوقین لڑی کے دیکھے
کی مقدار کیا ہوگے۔ ب

حضرت عاکث فرماتی ہیں کہ حضور علیہ حضرت زینب بت جش کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کے ہاں شمد بیا کرتے (اس پر مجھے رشک آیا) میں نے اور حضرت حصہ نے آبیں میں طے کیا کہ ہم وہ تول میں ہے جس کے پاس حضور تشریف انا کیں وہ حضور سے یہ کھے کہ مجھے آپ سے مغافیر کی ہو آری ہے آپ نے مغافیر کھائی ہے (مغافیر ایک و دار گوند ہے لیخی آپ نے جو شمد بیا ہے اس کی مجھی مغافیر کے در خت سے رس چوس لیا ہو گا اور و دار چیز حضور نے جو شمد بیا ہے اس کی مجھے اس خوس نے مغافیر تشریف کی در خت سے رس چوس لیا ہو گا اور اس نے بیات حضور سے کہ دی حضور نے فرمایا نہیں میں نے مغافیر نئیس کھائی البت میں نے دیات حضور سے کہ دی حضور نے فرمایا نہیں میں بیوں گا گھر نہیں کھائی البت میں نے دیات جش کے ہاں شمد بیا ہے وہ بھی آئندہ بھی نہیں بیوں گا گھر سے انہ کی نہیں بیوں گا گھر

يَّآايَّهُا النَّيَّ لِمَ يُحَرِّمُ مَّا اَهُلَّ اللهُ لَكَ سلك كرانُ تَتُو بُا إلى اللهِ فَقَدْ صَغَتُ قُلُو بُكُمَا تك النالفاظ سے حضرت عاكش معرت حصر الاحصة كو خطاب ب- ان مِن يه آيت بھى بوالهُ اَمَسَّ النَّيْ اللهُ بَغْضِ اَزْوَجِهِ حَلِيْفاً السَآيت سے مرادي ہے جو حضور نے فرمايا كه مِن نے

اخرجه ابن عدى وابن عساكر كما في المنتخب (ج ٤ ص ٣٩٣).

إلى عند الشيخين كما في المشكوة (ص ٢٧٢)

مغافیر نمیں کھائی البتہ شد پاہے۔اور اہیم بن موسی بشام سے نقل کرتے ہیں اس آیت سے مراد حضور کا پیر فرمان ہے کہ میں آئندہ ہر گزشمد شمیں پیوں گامیں نے قتم کھالی ہے (اے حصر)تم بیبات کی کونہ بتانا۔ آیات کا ترجمہ "اے نبی اجس چیز کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ (قتم کھا کر (اس کو (اپ اوپر ) کیوں حرام فرماتے ہیں پھر وہ بھی اپنی ہیویوں کی خوشنو ی ماصل کرنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ عشے والا مربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ثم لوگوں کے لئے تہماری قسموں کا کھولنا( یعنی قشم توڑنے کے بعد اس کے کفارہ کاطریقہ)مقرر فرمادیا ہے اور الله تعالى تهمار اكار ساز ہے اور وہ بوا جائے والا اور بوى حكمت والا ہے اور جب كه پيغير (دوسر ی بی بی کو ) ہتلادی اور پیغیر کو اللہ تعالٰی ؒ نے بذر بعیدوی اس کی خبر کردی تو پیغیبر نے (اس خلاہر کرنے والی بی بی کو) تھوڑی ہی بات تو جبلادی اور تھوڑی ہی بات کو ٹال گئے سوجب پینیبرنے اس کی کی کووہ بات جنلائی وہ کہنے گی آپ کو اس کی کس نے خبر کر دی ؟آپ نے فرمایا مجھ کوہوے جاننے والے خبرر کھنے والے (لینی خدا)نے خبر کر دی اے (پیغبر کی) دونوں ہیپوو !اگر تمالٹٰد کے سامنے توبہ کرلو تو تمہارے دل مائل ہورہے ہیں''<sup>لہ</sup> حضرت عا کشہ فرماتی ہیں کہ حضور علی کو حلوااور شد پیند تھاجب عصر پڑھ کرآتے توا پی ہو یوں کے ہال جاتے اور پہلے کسی ایک کے پاس چلے جاتے چنانچہ ایک دِن آپ میں مصد بعث عمر کے ہاں گئے اور روزانہ جتنا ان کے بال ٹھمرٹے تھے اس نے زیادہ ٹھمرے اس پر مجھے غیرت آئی میں نے اس کی دجہ معلوم کی توکسی نے مجھے بتایا کہ حضرت حصہ کی قوم کی آیک عورت نے انہیں شمد کی آیک کی ہدیہ میں دی تھی تو چھزت حصہ یے اس میں سے پچھ شید حضور کو بلایا ہے (اس وجہ سے حضور کو وہاں دیرلگ گئی میں نے کہاغورے سنو!اللہ کی قتم!ہم حضور کے لئے ضرور کوئی تمير كريس كى (تاكد حضوراً عده حضرت حصة كال زياده دريد لكلياكريس) يس في حفزت سودہ بنت زمعہ سے کہا کہ جفور کی آپ کے بیال آئیں کے حضور جب تشریف لائیں توآپ ان سے کمیں کہ آپ نے مغافیر کھائی ہے وہ فرمائیں گے نمیں توآپ ان سے کمیں توبہ یو کیسی ہے جو مجھے محسوس ہور ہی ہے ؟ حضورٌ فرمائیں گے مجھ حصہ نے شمد بلایا ہے توآپ کہ دینا کہ اُسِ شمد کی مکھی نے عرفط در خت سے رسِ چوسا ہو گا (جس کی دجہ سے مغافیروالی یو شمد میں آئی ہو گی) میں بھی حضور کو نہی بات کموں گی اے صفیہ !تم بھی حضور کو یمی بات کهنا حضرت سودهٔ کهتی میں اللہ کی قشم! (اے عائشہ اسماری بات ختم ہوئی ہی تھی کہ اتے میں حضور ﷺ میرے دروازے پر تشریف کے آئے تو تیمارے ڈرگی دجہ سے میں حضور کو تمهای بات او نچی آوازے وہیں دروازے پر ہی کمہ دینے لگی تھی لیکن میں نے خود کو

www.besturdubooks.wordpress.com

رو کاجب حضور میر بیاس پینے گئے تو بیں نے کمایار سول اللہ! کیا آپ نے مغافیر کھائی ہے؟
حضور نے فرمایا نہیں میں نے کما تو پھریہ ہو کیسے ہو جھے محسوس ہور ہی ہے؟ حضور نے
فرمایا حصہ فی بحصے شمد بلایا تھا ہیں نے کما شاید اس شمد کی مکھی نے عرفط در خت کارس چوسا
ہوگا حضر ت عائشہ فرمائی ہیں جب حضور میر بے پاس تشریف لائے تو میں نے بھی بی کما
جب حضور حضر ت صفیہ کے بال گئے تو انہوں نے بھی بی کما پھر حضور جب حضر ت حصہ ہو کے بال گئے تو انہوں نے بھی بی کما پھر حضور جب حضر ت حصہ کے بال گئے تو انہوں نے حضور سے کمایار سول اللہ! کیا میں آپ کو اس شمد میں سے بلاد ک ؟
حضور نے فرمایا نہیں بھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضر ت سودہ نے کمااللہ کی قسم! ہم
نے حضور کو شمد مینے سے دوکا ہے میں نے ان سے کمائے خاموش رہیں۔ ل

حضرت ائن عباسٌ فرماتے پینی میرے ول میں بونی آروز و تھی کہ میں حضرت عمرؓ ہے حضور ﷺ کی ازواج مطہر ات میں ہے ان دوعور تول کے مارے میں بوچھوں جن کے مارے ميں الله تعالىٰ نے إِنْ مُتُوْ بَا إِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُوْ بُكُما فَرَمالِ ہے ليكن بهت عرصه تك مجھ یو چھنے کا موقع نہ ملاآ تر ایک مرجبہ حضرت عمر ہ تج پر تشریف نے گئے میں بھی ان کے ساتھ تج بر گیا ہم **ا**وگ سنر کررے تھے کہ حصرت عراضرورت سے داستے سے ایک طرف کو <u>ص</u>لے کئے میں بھی یانی کابر تن لے کران کے ساتھ ہو لیاآپ ضرورت سے فارغ ہو کر میرے یا س والی تشریف لائے میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا آپ نے وضو کیامیں نے کمااے أمير المو منین أبي كريم ﷺ كي ازواج مطرات ميں سے وہ دو عور تيں كون جيں جن كے بارے مين الله تعالى في وأن تُتُونُ بَاإِلَى اللهِ فَقَدْ صَعَتُ قُلُو بُكُمَا فرمايا ٢ حَضرت عمر في كما اے ابن عباس! تم پر تعجب ہے ( کہ علم میں اتنے مشہور ہو اور پھر منہیں معلوم نہیں کہ رپہ عور تیں کون ہیں) حضرت زہریؓ کہتے ہیں حضرت عمرؓ کو اس سوال پر تعجب تو ہوائیکن پھر انهول نے سارا قصد سنلیا کھ نہیں چھیایا اور فرمایاوہ دونوں حصر اور عائشہ ہیں بھر تفصیل ہے سارا قصد سنانے لگے اور فرملاہم قریش قبیلہ والے عور تول پر عالب تھے جب ہم مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہاں کہ مر دول پر عور تیں غالب ہیں تو ہاری عور تیں ان کی عور تول سے سکھنے لگیں میر اگھر عوالی میں قبیلہ عوامیہ بن زید میں تھا۔ میں ایک اپنی بیوی پر ذراناراض ہوا توا گے سے جواب دینے تلی میں اس کے بول جواب دیے سے برا خیران موامیرے لئے بالکل فئ بات تھی وہ کہنے گلی آپ میرے جواب دیئے سے کیوں حیران مورے ہیں وہ توانلہ کی هم! حضور عظی کی از داج مظمر ات بھی آپ کو جواب دے دیتی ہیں بلحہ بعض تو ناراض ہو کر حضور کوساراون رات تک چھوڑے رکھتی ہیں میں بدین کر گھرے چلااور حصہ کے باس گیالور

عندا لبخاري ايضا واخرجه مسلم كذافي التفسير لا بن كثير (ج ٤ ص ٣٨٧) وابو داؤد
 كما في جمع الفوائد (ج ١ ص ٢٢٩) وابن سعد (ج ٨ص ٨٥)

حياة الصحابيُّ أرود (جلد دوم) : میں نے کماکیا تم رسول اللہ عظافہ کو جواب دیتی ہو؟اس نے کماجی ہاں۔ میں نے کماتم میں سے جو بھی ایسا کرئے گی وہ تواپناموا نقصان کرے گی اور اگر اِللہ کے رسول کے تاراض ہو نے گی وجہ ے اللہ عاراض ہو گئے تو چر تووہ ہلاک دہر باد ہو جائے گی اس لئے آئندہ تبھی حضور کوآ کے سے جواب نہ دینالور ان ہے کچھ نہ مانگنالور مجھ ہے جو چاہے مانگ لینالور تم اپنی پڑو س یعنی حضر ت عا نشرٌ ہے دھوکہ نہ کھاؤ (کہ وہ حضور کوآگے ہے جواب دے دیتی ہے اور حضور کے ناراض ہو جاتی ہےوہ ایا کر سکتی ہے) کیو تکہ وہ تم سے زیادہ خوصورت ہے اور حصور کواس سے تم سے نیادہ محبت ہے (تم ایسانہ کرو) حضرت عمر نے فرمایا میر الیک انصاری پڑوی تھاہم دونوں باری باری حضور ﷺ کی خدمت میں جایا کرتے ہے ،ایک دن وہ جاتا اور سارے دن میں جو وحی بازل ہوتی یالور کوئی بات پیش آتی وہ شام کوآگر مجھے بتادیتااور ایک دن میں جاتااور شام کووایس آكرسب كيجه اسے بناديتاان دنوں جارے ال اس كابهت چرجا تھاكہ قبيلہ غسان جم پر چڑھاكى کرنے کے لئے تیاری کررہاہے چنانچہ ایک دن میرایہ پڑونی حضور کی خدمت میں گیااور عشاء میں میرے باس واپس آیاس نے میر اور وازہ کھنکھنایالور مجھے آواز دی میں باہر آیاس نے کما ایک بہت بوا ماد شبیش آگیا ہے میں نے کما کیا ہوا ؟ کیا عسان نے پڑھائی کردی ہے ؟اس نے کما نہیں بلحد اس سے بھی بر ااور زیادہ پریشان کن حافظ پیش آیا ہے۔ حضور عظی نے اپنی ازواج مطمرات کو طلاق دے وی ہے میں نے کما حصہ اون مو کئی اور گھائے میں بر مجنی اور جھے تو پہلے ہی خطرہ تھاکہ ایہا ہو جائے گیا۔ صبح کی نماز پڑھ کر میں نے کپڑے پہنے اور مدینہ گیاد مال سیدها حصد کے بال گیادہ رور ہی تھیں میں نے بوچھاکیا حضور نے تم سب کو طلاق وے دی ہے ؟اس نے کمایہ جھیے معلوم نہیں ہے البتہ خضور مہم سے الگ ہو کر اس بالاخانہ میں تشریف فرمایں پھر میں آپ کے سیاہ غلام کے پاس آیااور اس سے کما عمر کو اندرآنے ک اجازت لے دو۔وہ غلام اندر گیا اور باہر آیا پھر اس نے کمامیں نے حضور کے آپ کاذ کر کیالیکن وہ خاموش رہے بھر میں (معجد) چلا گیا جب میں منبر کے پاس پہنچا تودیکھا کہ نہت سے لوگ ين موسر بين ان ميں سے بچھ لوگ رور ہے ہيں ميں بچھ دير ينهار الجر جب ميرى ب چينى یو ھی تومین نے جاکر پھراس غلام ہے کہا عمر کو اجازت لے دووہ غلام اندر گیا پھر اس نے باہر آكر كمامين في حضور السيال كاذِكر كياليكن حضور فاموش رب ميل او في أكا توغلام في مجھے بالیا اور کماآپ اندر چلے جائیں حضور کے اجازت دے دی ہے میں نے اندر جاکر حضور عظی کو سلام کیاآپ ایک خالی بوریئے پر میک نگا کر بیٹے ہوئے تھے اور بوریئے کے نثانات آپ کے جہم اطر پر اہر ہے ہوئے تضمیں نے عرض کیایار سول اللہ آآپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے ؟ حضوراً نے فرمایا نہیں۔ میں نے (خوشی کی وجہ سے ) کمااللہ

ٱڮڔڔ؞ڽٳڔڛۅڶٳۺٳؙڷۑۦڹ؋ؙۺ؈ڲۼۿٷڰٳڰ؋ڝٳڒڔؿؖؿٳۅڰۛؽٵڣۣڰٷڔٳۊؖ؈ۣۛٳٵ۫ڵڛ؆<u>ڞ</u>جب

ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہال ایسے لوگ طے جن پر ان کی عور تیں غالب تھیں تو ہماری عور غیںان کی عور توں سے سکھنے لگیں ایک دن میں اپنی ہوی پر ماراض ہوا تووہ آ گے سے مجھے جواب دیے لگی میں اس کے جواب دیے پربواجر ان ہوااس نے کماآپ میرے جواب دیے پر کیا جران ہورہے ہیں حضور عظی کا زواج مطمرات حضور کوجواب دیتی ہیں باعد سارادن رات تک حضور کو چھوڑے رکھتی ہیں میں نے کہاان میں سے جو بھی ایسا کرے گی وہ نامراد ہوگی اور گھاٹے میں رہے گی اگر اللہ کے رسول کے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گئے تووہ تو ہلاک دبرباد ہو جائے گی اس پر حضور مسکرانے گئے میں نے کہایار سول اللہ! پھر میں حصہ کے پاس آیا اور میں نے اسے کہاتم اپنی پروس (حضرت عائشہ )سے دوھو کہ نیہ کھاناوہ تم سے زیادہ خوبھورت ہے اور حضور کواس سے تم سے زیادہ محبت ہے۔ حضور دوبارہ مسکرائے میں نے کمایار سول اللہ! بی لگانے کی اور بات کروں ؟آپ نے فرمایا کرو پھر میں میٹھے گیا اور س اٹھاکر حضور ؓ کے گھریر نظر ڈالی توانڈ کی فٹنم! مجھے صرف تین کھالیں بغیر رنگی ہوئی نظر آئیں میں نے کمایار سول اللہ آلی وعاکریں کہ اللہ تعالی آپ کی امت پر وسعت فرمادے اللہ تعالیٰ تے روم اور فارس پروسعت کرر تھی ہے حالا نکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں اس پرآپ سيد حي موكر بيره عن اورآب نے فرمايا في ان خطاب! كياتم أيمى تك شك ميں بو ؟ان لوگون کوان کی تیکیوں کابد لہ دنیامیں ہی دے دیا گیا ہے۔ میں نے کمایار سول اللہ ! میرے لئے استغفار فرمادیں چو مکد حضور کو آئی ازواج مطرات بر زیادہ عصر آگیا تھااس وجہ سے آپ نے قتم کھالی تھی کہ ایک مہینہ تک ان کے پاس نہیں جائیں گے آخراللہ تعالیٰ نے حضور کو متنبہ فرمایا۔ ک حضرت ان عبال فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے مجھے بتایا کہ جب بی کر یم عظی نے اپنی ہو یوں سے علیحد گی اختیار فرمانی تو میں مسجد میں گیا اور دیکھا کہ صحابہ سوچ میں یڑے ہوئے ہیں اور کنگریال الث بلیث رہے ہیں اور کسد ہے ہیں کہ حضور نے اپنی ہیدیوں کو طلاق دے دی ہے اور ریہ واقعہ بر دے کے تھم کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے میں نےول میں کمامیں اس طلاق والی بات کا پیۃ ضرور چلاؤں گا (کہ حضور ؓ نے دی ہے یا نہیں ) پھر حضرت عرر نے حضرت عائشہ اور حضرت حصہ کے پاس جاکر انہیں تھیجت کرنے کی تفصیل یتائی پھر فرمایا میں حضور کی خدمت میں گیا توآپ کے غلام حضرت ربائ بالا خانے کی دہلیز پر موجود تنے میں نے آواز دے کر کمااے رہان ! جھے حضور سے اندر آنے کی اجازت لے دو پھر آ مے سیجیلی حدیث جیسا مضمون ذکر فرمایا پھر فرمایا میں نے عرض کمیایار سول الله! عور تول کا معاملہ آپ کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے اگر آپ نے اپنی ہو یوں کو طلاق دے دی ہے تو کوئی فکر اور پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ بیں اور اللہ کے فرشتے ، حضرت

جرائيل، حفرت ميكائيل مين، حفرت او بحر اور سارے مسلمان آپ كے ساتھ ميں اور ميں اس بات يرالله كي تعريف كرتابول كه جب بهي مين كوئيبات كماكر تأتفا تو مجھ اميد بوتي تقي کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری بات کی تصدیق فرمائیں گے چنانچہ اس مر تبہ بھی ایسا ہی ہوالور ہی آيت نازل مِو ئَي عَسلي رَبُّهُ أَينُ طَلَّقَكُنُّ آنَ يُنْدِلَهُ أَزُوَاجاً خُيْرًا مِّنْكُنَّ لور بيرآيت نازل مو لَي وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلًا هُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَاتِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيْرًا (سورت تح ميمآيت ٣٠٥) ترجمه "أكر يَغِيم تم عور تول كو طلاق دِير وي توان كا يرور د كار بہت جلد تہمارے بدلے ان کوتم ہے اچھی ہیںاں دے دے گااور اگر (ای طرح) پیغیر کے مقابلے میں تم دونوں کاروائیاں کرتی رہیں تویاد رکھو کہ پیغیمر کارفیق اللہ ہے اور جبر ائیل ہے اور نیک مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ فرشتے (آپ کے )مدد گار ہیں۔" میں نے بوجھا کیاآپ نے انہیں طلاق وے دی ہے حضور ؓ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر زورہے او تجی آواز میں اعلان کیا کہ حضور ؓ نے اپنی ہو یوں کو طلاق نہیں دی ہے اَسِ بِرِيهِ آيتِ نازل بُولَى وَإِذَا جَاءً هُمِمْ اَمْرٌ مِّنَ الْإِ مْنِ اَوِالْخَوْفِ اَذَا عُوْبِهِ ﴿ ` وَلَوْ رُدُّوهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَإِلنَّ أُولِى الْإَ مُو مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ إِلَّلِيثَنَ يَسْتَثْبِطُوْنَهُ مِنْهُمُ (سودت نساءَآيت ٨٣) 7 جمد' اور جب ان لو گو ک کو کسی امر کی خبر میمیختی ہے خواہ امن ہویا خوف تواس کو مشہور کر دیتے ہیں ، ادراگر میرلوگ اس کے رسول کے اور جوان میں ایسے امیور کو سمجھتے ہیں ان کے اوپر حوالہ رکھتے تواس کووہ حضرت تو پھیان ہی لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کرلیا کرتے ہیں۔ "حضرت عمر*"* فرماتے ہیں اس طلاق کےبارے میں میں نے بی تحقیق کی تھی۔ ا

حضرت جاراً فرماتے ہیں کہ حضور علیہ اپنے مکان میں پیٹھ ہوئے تھے اور لوگ حضور کے وروازے پر بیٹھ ہوئے تھے اور لوگ حضور کے وروازے پر بیٹھ ہوئے تھے کہ اسنے میں حضرت ابو براٹائے اور انہوں نے اندر جانے کی اجازت ما تی لیکن انہیں اجازت نہ ملی پھر حضرت عمر نے آکر اجازت ما تی تو انہیں بھی نہ ملی لیکن تھوڑی دیر کے بعد دونوں حضرات کو اجازت مل گئی دونوں حضرات اندر کئے تو حضور بالکل بیٹھ ہوئے تھے اور آپ کے ارد کر دآپ کی ازواج مطمرات بیٹھی ہوئی تھیں حضور بالکل فاموش تھے حضرت عمر نے اپنے دل میں کہا کہ میں ضرور الی بات کرول گا جس سے حضور کو ہنی آجائے تو انہوں نے کہایار سول اللہ !اگر آپ دیکھتے کہ میری بندی ہیں۔ نید نے ابھی مجھ سے خرچہ ما نگا تھا تو میں نے اس کی گردن پر مارا تھا یہ س کر حضور ہنس پڑے اور اسنے ہنے کہ سے خرچہ ما نگا تھا تو میں نے اس کی گردن پر مارا تھا یہ س کر حضور ہنس پڑے اور اسنے ہنے کہ سے خرچہ ما نگا تھا تو میں نے اس کی گردن پر مارا تھا یہ س کر حضور ہنس پڑے اور اسنے ہنے کہ ایک عرب خور اس میارک خاہر ہو گئے۔ پھر حضور نے فرمایا یہ تھی میرے جاروں طرف بیٹھی آپ کے دندان مبارک خاہر ہو گئے۔ پھر حضور نے فرمایا یہ تھی میرے جاروں طرف بیٹھی

لى عند مسلم ايضا كذافى التفسير لا بن كثير (ج ٤ ص ٣٨٩) واخرجه الحديث ايضا عبدالرزاق وابن سعد وابن حبان والبيهقى وابن حوير وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم كما فى الكنز (ج ١ ص ٢٦٩) www.besturdubooks.wordpress.com

ہوئی مجھ سے خرچہ مانگ رہی ہیں ہیں ہیں کر حضر تابو بخر حضر ت عائشہ کو مارنے کے لئے ان کی طرف اٹھے اور حضر ت عمر حضرت حصہ کی طرف اٹھے دونوں کہ رہے تھے تم دونوں حضور سے وہ کچھ مانگتی ہو جو ان کے پاس نہیں ہے حضور نے ان دونوں حضر ات کو مارنے سے روک دیا توآپ کی از داج مطہر ات کئے لگیں اللہ کی قسم اس مجلس کے بعد ہم بھی حضور سے ایسی چیزیں نہیں مانگیں گی جو حضور کے پاس نہ ہو پھر اللہ نے اختیار دینے دالی آیت نازل فرمائی جس میں از واج مطہر ات کو حضور کے پاس

ر مےندر ہے میں اللہ نے اختیار دیا ہے مصور سب سے

پہلے حصرت عائشہ کے پاس کئے اور ان سے فرمایا میں تمہارے سامنے ایک بات رکھول گالیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں جلد بازی ہے کام نہ لینابا بحد اپنے والدین ہے مشورہ کر کے کوئی فيصله كرنا حفزت عاكشة نے بوچھاوہات كياہے حضور نے بير آيت تلاوت فرما كي آيگا النّبيني فَكُ لِآكَ زُوَاجِكَ (سورت الزاب آیت ۲۸، ۲۹) ترجمه "اے نی الّب اپن یو بول سے فرما و بیجنے کہ تم اگر د نیوی زندگی (کانمیش)اور اس کی بیمار چاہتی ہو تواؤ میں تم کو پچھ مال و متاع (دینوی)دے دوں اور تم کو خوبی کے ساتھ رخصت کروں اور اگرتم اللہ کو جائتی ہواور اس كر رول كواور عالم آخرت كو توتم مين نيك كردارون كے لئے الله تعالى في اجر عظيم مها كرر كھاہے۔" حضرت عاكش نے كماكيا ميں آپ كےبارے ميں والدين سے مشورہ كرول؟ ہرگز نسیں باعد میں تواللہ لور اس کے رسول کو ہی اختیار کروں گی اور میں آپ سے در خواست كرتى ہوں كہ آپ اپنى بيو يوں ميں سے كسى كوند بتائيں كہ ميں نے كياا ختيار كيا ہے۔ حضور كے فرمایااللہ تعانیٰ نے مجھے تخق کرنےوالا بناکر نہیں بھیجابا ہے سکھانے والااور آسانی کرنے والا بناکر بھیجاہے۔تمہارے اختیار کےبارے میں جو عورت بھی پو چھے گی میں اسے بتادول گالہ حضرت کن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عا کشہ نے فرمایا کہ جب اختیار والی کیٹ نازل ہو کی تو حضور علیہ نے اپنی عدیوں میں سے سب سے پہلے مجھ سے بوچھالور فرمایا میں تہمارے سامنے ایک بات رکھوں گاتم اس میں جلدی فیصلہ نہ کر نابا بھہ اپنے والدین ہے مشورہ کر کے فیصلہ کرنا حضورٌ جانتے تنے کہ میرے والدین مجھے حضور کے چھوڑنے کا ہر گز مشورہ نہیں دیں گے پھر حضورً نے فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے میہ نازل فرمایا ہے کہ آیٹھا النِّسی قُلْ لِلّا زُوِّ اجِكَ (دوآسیس) میں نے کماکیا میں اس بارے میں اینے والدین ہے مشورہ کروں ؟ ہر گز منیں۔ میں توانلد ،اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہوں پھر حضور کے اپنی تمام یو یوں کو اختیار دیائیکن سب نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ نے دیا تھا۔ ک

ل عند ابن ابی حاتم و اخرجه البخاری و مسلم عن عائشه مثله ل عند البخاری و مسلم ایضا و احمد و اللفظ له، کذافی التفسير لا بن کثیر (۳۳ م ۲۸۹) www.besturdubooks. Wordpress.com

حضرت عا نشٹہ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے ہم ازداج مطهرات کو (اپنے پاس رہنے نہ رہنے میں )اختیار دیا تھااور ہم نے آپ کے پاس رہنے کو ہی اختیار کیا تھااور حضور نے اسے ہم پر کوئی طلاق دغیرہ شارنہ کیا۔

چیں میں میں میں میں کہ حضور کے شکھنے جمعے فرمایا کہ جب تم مجھے راضی ہوتی ہولی کے دونوں حالتیں مجھے راضی ہوتی ہولی ہوتین) ہولیوں جب تم مجھے یہ چی ہے ناراض ہوتی ہوتی ہوتو (اگرچہ تم دونوں حالتیں مجھے یہ چل جاتا ہے میں نے کہاآپ کواس کا کہتے پہ چلاہے ؟ حضور نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتو کہتی ہو تو کہتی ہوتو کہتی ہاں!اللہ کی قسم یارسول اللہ! میں صرف آپ کا مجھوڑتی ہوں دل میں آپ کی محبت میں کی منیں ہوتی۔ لہ

حضرت عائشہ فرماتی بین کہ میں حضور علیہ کے ساتھ ایک سفر میں تھی میں نے دوڑ میں حضور علیہ کے ساتھ ایک سفر میں اور میں محضور علیہ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے مقابلہ کیا تو میں حضور گئے تھی ہوا تھا کھر جب میرا جسم بھاری ہو گیا تو پھر میں نے آپ سے دوڑ میں مقابلہ کیا لیکن اس مرتبہ حضور گمجھ سے آگے نکل گئے اور آپ نے فرمایا میری بیہ جیت تمہاری اس جیت کے بدلہ میں ہے کہ

ل اخرجه الشيخان كذا في المشكاة (ص ٢٧٢)

لَّ اخرَجه ابو داؤد كذاكل www.besturdubooks wordpress pom

پھرآپ کو او نگھآ گئ جس کی وجہ ہے آپ کار خسار مبارک میرے رخسار کے قریب آگیا اور مجھے آپ کی سانس کی آواز ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے کہ سونے والے کی ہوتی ہے پھر حضرت بلال نے آکر کما نمازیار سول اللہ! حضور کھڑے ہو کر مسجد تشریف لے گئے وہال آپ نے دو رکعت نمازیڑھی حضر تبلال نے نماز کے لئے اقامت کمی ل

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک وہ یا حضور علیہ کی خدمت ہیں آئی حضور نے اس سے پوچھاتم کون ہو اس نے کماجٹامہ مزنیہ حضور نے فرملیا نہیں آئے سے تمہارانام حملنہ مزنیہ ہے تم کیسی ہو؟ تمہارائیا حال ہے؟ ہمارے بعد تم لوگ کیسے رہے؟ اس نے کمایار سول اللہ! اخیر بہت ہے میرے ماں باب آپ پر قربان ہوں جب وہ بابر چلی گئی تو ہیں نے کمایار سول اللہ! آپ نے اس بو صیابر بودی توجہ فرمائی؟ حضور نے فرمایا ہے عائشہ! یہ خدیجہ کے ذمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی اور برائے تعلقات کی رعابیت کرنا ایمان میں سے ہے کے حضرت عائشہ فرمائی ہیں ایک بو صیاب تعلق اور برائے تعلقات کی رعابیت کرنا ایمان میں سے ہے کے حضرت خوش ہوتے تھے اور اس کا اگر ام فرماتے تھے میں نے کما میرے ماں باپ آپ پر قربان ہول آپ اس بو قربان ہوں کے اس بیا کرتی تھی اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تعلق اور محبت والے کا اگر ام کرنا ایمان میں سے ج کا سے ایکا کرام کرنا ایمان میں سے ج کا سے

حضرت اوالطفیل فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ جمر انہ میں گوشت تقسیم فرمارے سے میں اس وقت نوعمر لڑکا تھااور اونٹ کا ایک عضوا تھا سکتا تھا کہ اسے میں ایک عورت حضور کیا مں آئی حضور نے اس کے لئے اپنی چادر پھھائی میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ حضور نے بتایا یہ ان کی وہ مال ہیں جنول نے آپ کو چکن میں دورھ میلایا تھا۔ ہی۔

حضرت عمرٌ فرماتے ہیں کہ میں حضور عَلِی کی خدمت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹاسا حبثی لڑکا حضور کی تمر دبارہاہے میں نے پوچھایار سول اللہ! کیاآپ کو کوئی تکلیف ہے؟ حضورٌ نے فرمایالو نمنی نے آج رات جھے گرادیا تھا۔ ہے

حطرت قاسم بن عبدالر حمٰن کتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ حضور علی کوجو تی بہنایا کرتے تھے پھر لا تھی لے کر حضور کے آگے چلتے جب حضور اپنی مجلس میں پہنچ جاتے تو وہ حضور کی دونوں جو تیاں اتار کر اپنے بازوں میں ڈال لیتے اور حضور کو لا تھی دے دیتے پھر

لَّ اخرجه ابن النجار كذافي الكنز (ج٥ص ١٩٩)

لّ اخرجه البيهقي وابن النجار ﴿ لَّ عند البيهقي ايضا كذافي الكنز (ج٧ص ١٩٥)

أخرجه البخارى في الادب (ص ١٨٨)
 أخرجه الطبراني والبزار ابن السنى وابو نعيم وسعيد بن منصور كذافي الكنز (ج ٤ ص ٤٤)

آپ مجلس سے اٹھنے لگتے تو حضرت عبداللہ حضور کوجوتی پہناتے پھر لا تھی لے کر حضور کے آگئے جاتا ہے۔ آگے چلتے یہاں تک کہ وہ حضور سے پہلے حجرے میں داخل ہوتے۔لہ

خفرت آبو ملیج کتے ہیں کہ جب حضور علیج عسل فرماتے تو حفرت عبداللہ آپ کے لئے پردہ کرتے اور جب آپ سوجاتے تو حضرت عبداللہ آپ کو اٹھاتے اور آپ کے ساتھ اکلے جلتے یک

حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ مدینہ تشریف لائے اس وقت میری عمر دس سال تھی اور جب حضور کا انقال ہو ااس وقت میری عمر پیس سال تھی اور میری والدہ اور خالا ئیں وغیرہ مجھے حضور کی خدمت کی تر غیب دیا کرتی تھیں۔ سی

حضرت نمامہ کتے ہیں کہ ایک آدی نے حضرت انس سے کما کیاآپ غزدہ بدر میں شریک ہوئے تھے ؟ حضرت انس نے فرمایا تیری مال ندرہے! میں غزوہ بدرے کمال غائب رہ سکتا تھا۔ حضرت محمد من عبداللہ انصاری گئے ہیں کہ جب حضور ﷺ بدر تشریف لے گئے تو حضرت انس بن مالک بھی حضور کے ساتھ گئے اس وقت وہ نو عمر لڑکے تھے اور حضور گئے میں کہ خدمت کیا کرتے تھے۔ ہی

حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہیں انصاری نوجوان مختلف ضرور توں کیلئے ہر وقت حضور علی کے ساتھ رہائے ہر وقت حضور علیہ کے ساتھ رہائے گئے ہیں کہ بیش آتا تواس کے لئے انہیں بھی دیتے۔ کے حضرت عبدالرحمٰن من عوف فرماتے ہیں کہ چار مایا کی صحافی نبی کریم علیہ سے یا حضور کے دروازے سے بھی جدانہ ہوتے تھے بعد ہر وقت پڑے درجے تھے۔ لا

حضرت الوسعيد فرماتے ہيں كہ ہم لوگ بارى بارى حضور ﷺ كى خدمت ميں رہا كرتے تھے كہ آپ كوكوئى ضرورت ہوگى ياآپ كى كام كے لئے ہميں ہى ديں گے۔اس طرح آخرت كے ثواب كى اميد ميں بارى بارى خدمت كرنے والے بہت ہوگئے۔ چنانچہ ايك ون حضور ہمارے پاس باہر تشريف لائے اس وقت ہم لوگ آپس ميں رجال كا تذكرہ كررہے تھے۔آپ نے فرمايا به كيا سرگوشى ہور ہى ہے ؟كيا ميں نے تميس سرگوشى كرنے سے منع نہيں كياہے ؟ ك

حضرت عاصم نن سفیان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت او درداء میا حضرت او درا واللہ

ل اخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ١٥٣) ﴿ عَنْدَ ابن سعد ايضا

<sup>۔</sup> آ اخرجه ابن ایی شیبقوابو نعیم ۔ گئے عند ابن سعد وابن عساکر کذافی المنتخب (ج ٥صن ۱٤۱﴾ ہے اخرجه البزار وفیه من لم اعرفهم قاله الهیئمی (ج ٩ ص ٢٢)

ل عند البزار أيضا وفيه موسى بن عبيدة الترمذي وهو ضعيف كما قال الهيثمي

ك عند البرار ايضا و رجالحقات وفي بالعنه المحال المالة الله المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى الم

فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور علیہ ہے اس بات کی اجازت ما تگی کہ میں آپ کے وروازے پررات گزاروں تا کہ آپ کورات میں جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے نوآپ مجھے اٹھالیس حضور نے اجازت دے دی اور میں نے وہ رات دہاں گزاری لے

حفرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان کے مہینہ میں حضور علیہ کے ساتھ نماز پڑھی پھرآپ کھڑے ہو کر نمانے لگے تو میں نےآپ کے لئے پر دہ کیا (عشل کے بعد) بر تن میں کچھ پانی کے گیا حضور نے فرمایا اگر تم جاہو تواس سے عشل کرلواور جاہو تواس میں اور پانی ملالومیں نے کمایار سول اللہ اآپ کا بچا ہوا یہ پانی مجھے اور پانی سے نیادہ محبوب ہے چنانچہ میں نے اس کے اور پانی سے عشل کیا اور حضور میرے لئے پردہ کرنے لگے تو میں نے کماآپ میرے لئے پردہ کریں حضور نے فرمایا نہیں۔ جس طرح تم نے میرے لئے پردہ کیا اس طرح میں بھی تمہارے لئے ضرور یردہ کرول گا۔ کے

حضرت الس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے زیادہ پول پر شفیق اور مربان کوئی نمیں دیکھا مدینہ کی عوالی سعیوں میں (آپ کے صا جزاد ہے) حضرت ایر اہیم کے لئے دودھ پینے کا انظام ہوا تھا حضور وہاں تشریف لے جاتے ہم آپ کے ساتھ ہوتے آپ گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہم آپ کے ساتھ ہوتے آپ گھر کے اندر تشریف لے جاتے حالا تکہ اندر دھوال ہو تا تھا کیو تکہ دودھ پلانے والی عورت کے فاوند لوہار تھے آپ حضرت ابر اہیم کو لے کر چومتے اور پھر واپس کردیتے جب حضرت ابر اہیم کا انقال ہواتو حضور نے فرمایا ابر اہیم میر ابیا ہے دودھ پینے کے زمانے میں اس کا انقال ہوا ہے دودھ پلانے والی دوحوریں مقرر ہوئی ہیں جو جنت میں اس کے دودھ پینے کی باتی مدت پوری کریں گے۔ سے

أ عند البزارا يضا ورجاله ثقات كما قال الهيشمي رج ٩ ص ٢٢)

لَّ اخرجه (بن عساكر كذافي المنتخب (ج٥ ص ١٦٤)

ي اخرجه مسلم (ج ٢ ص ٤ ٢٥) واخرجه احمد كما في البداية (ج ٦ ص ٥٥)

ي اخرجه احمد قال الهيثيم (جه ص ٧٠) دواه احمدو استاده حسين www.besturdbooks.wordpress.com

حضرت عبدالله بن جعفر خرماتے ہیں کہ بیرواقعہ دیکھنے کے قابل تھاکہ میں ، حضرت عبیداللہ بن عباس اور حضرت تشم بن عباس رضی اللہ عند ہے تتے اور ہم لوگ کھیل رہے تھے کہ اتنے میں حضور عظیم سواری پر مارے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا (اے لوگو!) یہ ج اٹھاکر مجھے دے دو چنانچہ حضورؓ نے مجھے اپنے آگے بٹھالیا پھر فرماّیا (قٹم) کو بھی اٹھاکر مجھے دیے دو(لوگوں نے اٹھا کر دیا)اور انہیں اپنے پینچیے بٹھالیا حضِرت عباسؓ کو حضرت عبید اللہؓ سے محبت حضرت فیم سے زیادہ تھی آپ نے حضرت عبید اللہ کور ہے دیااور حضرت فیم کو اٹھالیا تو اس میں اپنے چھا کی زیادہ محبت کا خیال نہ کیا اور ان سے کوئی شرم محسوس نہ کی پھر آپ نے میرے سر پر تین مرتبہ ہاتھ بھیراجب بھیآپ سر پر ہاتھ بھیرتے تو فرماتے اے اللہ! تو جعفر کی اولاد میں جعفر کا خلیفہ بن جا الینی وہ تو شہید ہو کر دنیا سے جا کیکے اب توہی ان کے : بچوں کو سنبھال لے) <del>س</del>ے

حضرت عمرین خطابؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت حسینؓ کو حضور ﷺ کے کندھوں پر دیکھا توہیں نے کہاتم دونوں پچوں کے پنچے کتناعمدہ گھوڑاہے حضورً نے فرمایا بید د نول گھوڑ نے سوار بھی تو کتنے عمدہ بین <sup>می</sup>کہ حضر تائن عنباس فرماتے ہیں کہ ایک ون حضور تلكية حضرت حسن كوكند هے پراٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے تواليك آدى نے کمااے میال! تم روی عده سواری پر سوار ہو حضور کے فرمایا بیسوار بھی تو بہت عدہ ہے۔ کھ حضرت مراء بن عازبٌ فرات میں کہ ایک مرجبه حضور علی ماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں حضرت حسن اور حضرت حسین وونول یادونوں میں سے ایک آئے اور آگر حضور (سجدے

لي عند ابن عساكر ايضا. ل اخرجه ابن عساكر

ل عند ابن عساكر ايضاكذافي المنتخب (ج٥ص ٢٢٢)

<sup>£</sup> اخرجه ابو يعلى كذافي الكنز (ج ٧ص ٦٠١) والمجمع (ج ٩ ص ١٨٢) ورجالة رجال الصحيح كما في المجمع وقال ورواه البزار با سناد ضعيف واخرجه ابن شاهين كما في الكنز في عند أبن عساكر كذافي الكنز (ج٧ص ٢٠٤)

میں تھےوہ حضور ؑ) کی پشت پر سوار ہوئے حضور ؓ نے جب (سجدہ سے )سر اٹھایا توانہیں ہاتھ سے تھاے رکھالور (نماز کے بعد ) فرمایا تہماری سواری کتنی عمدہ ہے کے

حضرت جارٌ فرمائتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھاکہ حضورًا پے دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹوں پر چل رہے ہیں اور حضرت حسن اور حضرت حسین اپ کی تمر پر بیٹھ ہوئے تھے اور فرمارہے ہیں تم دونوں کالونث براعمدہ ہے اور تم دو**نول بہت ا**ھایو جھ ہو \_ <del>ک</del>

حضرت سلمانؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور ﷺ کے ارد گر دبیتے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ام ایمن آئیں اور آنہوں نے کہایار سول اللہ! حسن اور حسین مم ہو گئے ہیں اس و فت دن چڑھ چکا تھاحضور ؓ نے صحابہؓ سے فرمایا ٹھولور میرے دونوں ہیموں کو تلاش کرو چنانچہ ہرآدمی نے اپنار استہ لیااور چل پڑااور میں حضور کار استہ لے کر چل پڑا حضور کیلتے رہے یہاں ، تک کہ ایک پیاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تودیکھا کہ حضرت حسنؓ اور حضرت تحسینؓ دونوں ایک دوسرے سے چٹے ہوئے کھڑے ہیں اور پاس ہی ایک کالاناگ اپنی دم پر کھڑ اہے جس کے منہ ہے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں (عالبًا اللہ نے ناگ بھیجا تا کہ چوک کوآ گے جانے ہے روکے ) حضور اُ جلّدی ہے اس ناگ کی طرف بوجے اس ناگ نے حضور کو مڑ کر دیکھا اور چل بڑااور ایک سوراخ میں داخل ہو گیا بھر حضور ؓ دونوں کے پاس گئے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جداکیااور دونول کے چرے پرہاتھ چھیرااور فرمایامیرے مال باپ تم دونول پر قربان ہوں تم دونوں اللہ کے ہاں کتنے قابل آگرام ہو پھرا یک کودائیں کندھے پراور دوسرے کوبائیں کند سے پر بھالیا میں نے کہاتم دونوں کو خوشخری ہو کہ تمہاری سواری بہت ہی عمدہ ہے حضور نے فرمایایہ دونوں بہت عمرہ سوار ہیں اور ان کے والدان دونوں سے بہتر ہیں۔ سل حفرت جار فراتے ہیں کہ ہم لوگ حضور عظافے کے ساتھ سے ہمیں کی نے کھانے کے لئے بلایا(ہم حضور کے ساتھ کھانے کے لئے چلے تو ) استدمیں حضرت حسین طبے جو پوں کے ساتھ تھیل رہے تھے حضور جلدی سے لو گول سے آگے بوجے اور انہیں پکڑنے کے لئے اپناہا تھ آگے بوھایا حضرت حسین او ھراہ ھر انتقالنے لگے۔حضور اور حضرت حسین سر اور کانوں کے در میان رکھالور اپنے سے چمٹا کر ان کاٹوسہ لیا پھر فرمایا حسین جھے ہے ہے اور

<sup>🕽</sup> عند الطبراني قال الهيثمي (ج ٩ ص ١٨٢) واستاد ه حسن

لَّ عند الطبراني ايضا قال الهيشمي (ج٩ص ٩٨٢) وفيه مسروح ابو شهاب وهو ضعيف ١٥ ر اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج٩ص ٩٨٢) وفيه احمد بن راشد الهلالي وهو ضعيف اه واخرجه الطبراني عن يعلى بن مرة مثله كما في الكنز (ج ٧ص ١٠٧) www.besturdubooks.wordpress.com

میں حسین ؓ ہے ہوں۔جوان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے حسن ؓ اور حسین ؓ دونوں نواسوں میں سے ہیں۔لہ

## نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی معاشرت

حضرت ابواسحات سبیع کے ہیں کہ حضرت عثان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی ہیوی میلی پرانے کیڑوں میں حضور ﷺ کی ازواج مطهر ات کے پاس آئیں انہوں نے بوچھا تہمیں کیا ہواہے ؟ جوتم نے الی شکل وصورت بتار تھی ہوائے ۔ ان کی ہیوی نے کما حضرت عثان اُرات ہمر عبادت کرتے ہیں اور دن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ کسی نے بیات حضور کو بتائی جب حضور کی عبادت کرتے ہیں اور دن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ کسی نے بیات حضور کو بتائی جب حضور کی محضرت عثان بن مطعون سے ملاقات ہوئی توآپ اُن پر ناراض ہوئے اور فرمایا کیا تم میرے محضر نہیں چلتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے اس کے بعد ان کی ہیوی شکل وصورت میں عمرہ خوشبولگا کرآئیں اور جب حضرت عثان کا انتقال ہوا تو انہوں نے بیاشعار کیے۔

یاعین جو دی بد مع غیر معنون علی رزیة عثمان بن مظعون اے آنکھ! عثمان بن مظعون کی(وفات کی)مصیبت پرایے آنبو بہاجو بھی نہر کیں۔ علی امری بات فی رضوان خالقه طوبی له من فقید الشخص مدفون ایسے شخص پرآنسو بہاجوایخ خالق کوراضی کرنے میں ساری رات گزار دیتا تھا یہ وفن ہوکر گم ہوگئے ہیں۔ان کے لئے جنت کا طوفی درخت ہے۔

طاب البقیع له سکنی وغر قده واشرفت ارضه من بعد تفتین بقیع اور اس کے غرفد در ختول میں اس کا ٹھکانہ بہت ہی عمدہ بنا ہے اور بقیع کی زمین کفار کے وفن ہونے کی وجہ سے فتنہ والی تھی اب حضرت عثمان کے دفن ہونے سے وہ روشن ہوگی۔

واورث القلب حزناً لا انقطاع له حنى المعات فعالو فى له شونى الموان كى موت سے دل ميں ايساغم پيدا ہوا ہے جو موت تک ختم نہيں ہو گالوران كے لئے آنسودك كى رقابت ميں محفرت عثمان كى لئے تسودك كى رقابت ميں محفرت عثمان كى ايم خواب كى كا قام خولہ بنت حكيم تنايا كيا ہے لوريدكہ وہ حضرت عائش كے پاس كى تحفيں لوران كى روايت ميں يہ بھى ہے كہ حضور عليا كے فرمايا اس عثمان اربہا نيت كو ہمارے لئے قابل اجر

لَّ اخرجه الطبراني كذافي الكنز (ج٧ص١٠) لَّ اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج١ص ١٠١) واخرجه ابن سعد (ج ٣ص ٣٩٤) عن ابي بردة رضى الله عنه بمعناه وعبدالرزاق عن عروة بنجوه كمبافئ الكنارج ١٨ص١١٥ انهجايالي كورلا ١٨٨٠

عبادت نہیں پہنایا گیا کیا میں تمہارے لئے اچھانمونہ نہیں ہوں ؟اللہ کی قتم !تم لوگوں میں اللہ ہے سب سے زیادہ ڈر نے والا اور اس کی صدود کی سب سے زیادہ حفاظت کر نے والا میں ہوں حضرت عبداللہ بن عمروہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے قریش کی ایک عورت ہے میری شادی کی جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی کیونکہ مجھے نماز روزے عبادت کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ (میرے والد) حضرت عمرو بن عاص اپنی بہو (لعنی میری بدوی) کے پاس گئے اور اس سے تیو جھاتم نے اپنے خاوند کو کیساپایا ؟اس نے کمادہ ا چھے آدی ہیں یا کماا چھے خاوند ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے ہمارے کسی پہلو کو کھول کر دیکھا ہی نہیں اور ہمارے بستر کے قریب ہی نہیں آئے۔ حضرت عمر وٌمیری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے خوب بر ابھلا کہااور کہا کہ میں نے قرایش کی خاندانی عورت سے تیری شادی کی اور تونے اسے پنچ میں لٹکار کھاہے ( تواس کے پاس جاتا ہی نہیں ) پھر انہوں نے جاکر حضور ﷺ ہے میری شکایت کر دی حضور ؓ نے آدمی بھیج کر مجھے بلایا میں حضور کی خدمت میں گیا۔ حضور ؓ نے فرمایا کیا تم دن بھر روزہ رکھتے ہو ؟ میں نے کہا بی باب۔ حضور کینے فرمایا کیا تم رات بھر عبادت کرئے ہو؟ میں نے کمیاجی ہاں۔ حضور ؓ نے فرمایا کیکن میں تو بھی روزہ ر کھتا ہوں اور مجھی افطار کرتا ہوں اور رات کو مجھی نماز پڑھتا ہوں اور بھی سوتا ہوں اور بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں (بہ میری سنت ہے) اور جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں (اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے') پھر حضور ؓ نے فرمایا مہینہ میں ایک قرآن ختم کر لیا کروہیں نے ' کہا مجھ میں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت ہےآگ نے فرمایاد س دن میں اُیک ختم کر لیا کرو میں نے کہا جھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے آپ نے فرمایا اچھا تین دن میں حتم کر لیا کرو پھرآپ نے فرمایا ہر مہینے تین دن روزہ ر کھا کرو۔ میں نے کہا مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے آپ ون بوھاتے رہے بہال تک کہ آپ نے فرمایا یک دن روز در کھا کرواور ایک دن افطار کیا کرو کیونکہ یہ بہترین روزے ہیں اور یہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ حضرت حصین کی حدیث میں یہ ہے کہ چمر حضور نے فرمایا عبادت کے ہر شوقین بر سچھ عرصه ابيها آتا ہے جس میں اسے عبادت کابہت جوش وجذبہ ہو تاہے اور جوش وجذبہ کھھ عرصہ چلناہے پھراس میں کی آجاتی ہے جب کمی آتی ہے تو کوئی اس ونٹ سنت طریقہ اختیار کر تاہے اور کوئی ہدعت طریقہ کو۔ جس نے جوش وجذبہ کی کی کے زمانے میں سنت طریقہ کو اختیار کیادہ مدایت یا گیالور جو کسی اور طرف چلا گیادہ تباہ دیر باد ہو گیا۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمرةٌ جب بوڑھے اور كمزور ہو گئے تووہ كئ دن مسلسل روزے ركھتے پھر اِس کے بعد بچھ دن بندر کھتے تاکہ بچھ طاقت آجائے اور اس طرح وہ قرآن کی منزل پڑھاکرتے بھی زیادہ پڑھتے اور بھی کم۔ نیکن تین پاسات دن میں مقدار بوری کر ایا کرتے پھر اس کے

بعد کمزوری براہ جانے کے زمانے میں کماکرتے تھے کہ میں حضور ﷺ کی رخصت قبول کرلیتا تو یہ جھے اس کثرت عبادت سے زیادہ محبوب ہو تا جے میں نے اختیار کیا ہے لیکن میں اس طریقة کو اختیار کرتے ہوئے حضور سے جداہوا ہوں اب مجھے اچھا نہیں لگنا کہ میں اس جھوڑ کر اور کوئی طریقة اختیار کروں (یعنی حضور گئی زندگی میں آپ کے انقال تک جو معمولات میں نے روزانہ تلاوت کے بنا لئے تھے اب میں ان میں کی کرنا اچھا نہیں سمجھتا جائے میں کیا کروں گا)۔ لہ

حضرت اساء بنت الی بڑ فرماتی ہیں کہ حضرت زبیر ٹنے مجھ سے شادی کی توان کے پاس زمین تھی اور آیک گورات ہواں کے علاوہ ان کے پاس نہ کوئی اور ایک گھوڑا تھا اس کے علاوہ ان کے پاس نہ کوئی اول تھانہ غلام اور نہ کوئی اور چیز گھوڑے کی خدمت کے سارے کام حضرت زبیر سے جائے میں ہی کرتی تھی اس کی و کیھے کھال جارہ وغیرہ لاتی تھی اور کنویں سے پائی کھینچنے والے اونٹ

لَ اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج١ص ٢٨٥) واخرجه ايضا البخاري وانفردبه كما في صفة الصفوة (ج١ص ٢٦٤) لحوه معطولا للحقوة (ج١ص ٢٦٤) واخرجه البخاري (ج١ص ٢٦٤) واخرجه ابو نعيم في الحلية (ج١ص ١٨٨) عن ابي جحيفة نحوه مع زيادات وابو يعلى كما في الكنز (ج١ص ١٣٧) والترمذي والبزارو ابن خزيمة والدار قطني والطبراني وابن حبال كما في فحج الباري (ج٤ص ١٣٥) والترمذي والبزارو ابن خزيمة والدار قطني والطبراني وابن حبال كما في فحج الباري (ج٤ص ١٣٥) والترمذي والمخرجة المحالة على ١٨٥٥)

کے لئے بچھور کی گھٹلیاں کو ٹی تھی اور گھر کا آٹا بھی گوند ھتی تھی لیکن جھے روٹی اچھی پکائی تہیں اتی تھی اس لیے میری انصاری پڑوین عور تیں روٹی پکا دیا کرتی تھیں وہ بڑی تجی اور مخلص عور تیں تھیں اور حضور علی نے حضرت نیر گوجوز بین دی تھی وہ ہدینہ ہے دو تمائی فرک لیے نو دو میل دور تھی میں وہاں ہے اپنے پر گھٹلیاں سر پر رکھے ہوئے آرہی تھی کہ راستہ میں حضور (اونٹ پر سوار) جھے مل گئے آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی۔ حضور نے جھے بلیا اور (اونٹ کو بھانے نے کے لئے) ان آن فرمایا تاکہ جھے اپنے کی حکمہ دو اوگوں میں سب میں تھے سے نیادہ غیرت یادا گئی کیو مکہ دو اوگوں میں سب کے ساتھ چلنے ہے شرم آئی اور جھے حضور سنیر کی غیرت یادا گئی کیو مکہ دو اوگوں میں سب کے ساتھ چلنے ہے اس لئے آپ تشریف لے کے میں نے جاکر حضرت نیر گو بتایا کہ میں سر پر گھٹلیاں لے کر آر ہی تھی راستہ میں جھے حضور علی کہ بھا تی میں میں بھے حضور علی کہ بھا ہے کہ جھے شرم آئی اور آپ کی غیر ت کا خیال آگیا حضرت نیر گئی تاکہ میں کئے میں سوار ہو جاؤں لیکن بھے شرم آئی اور آپ کی غیر ت کا خیال آگیا حضرت نیر گئے تاکہ میں کہ اللہ کی قسم ابتی حضور کے ساتھ سوار ہو جائیں اس ہے بھے اتن گر انی نہ ہوتی جتنی جھے اس کے بعد حضرت نیر گئے تھے اس کے بعد حضرت نیر گئی جھے ایس کے بعد حضرت نیر گئی جھے ایس کی بعد حضرت او بڑا نے نہ جوتی جتنی جھے ایس کے بعد حضرت او بڑا نے نہ جھے ایس ایک تو جھے ایسالگا کہ جسے انہوں نے جھے قید سے آزاد کر دیا ہو ۔ ا

حفرت عکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت اساء بنت الی پڑ حضرت زیر بن عوام کے نکاح میں تھیں۔ حضرت زیر کن عوام کے نکاح میں تھیں۔ حضرت زیر ٹان پر مختی کیا کرتے تھے۔ حضرت اساء نے جاکر اپنے لبا جان سے حضرت زیر کی شکایت کی حضرت ابو بڑنے نے فرملیا ہے میری بیشی اصبر کرو کیو نکہ جب کسی عورت کا نیک خاد ند ہو چھروہ خاد ند مر جائے اور وہ عورت اس کے بعد لور شادی نہ کرے توان دونوں کو چنت میں جمع کر دیا جائے گا۔ مع

حضرت ہمں ہلائی کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور لوگ بھی بیٹے ہوئے سے کہ استے میں ایک عورت آکر حضرت عمر کے پاس بیٹھ گی اور اس نے کہا اے امیر المو منین! میرے خاوند کا شریزھ گیا ہے اور اس کی خیر کم ہو گئی ہے۔ حضرت عمر نے بوچھا تمہارا خاوند کون ہے ؟اس نے کہا حضرت اور سلم شخصرت عمر نے فرمایا نہیں تو حضور علی کے کہ حجت حاصل ہے اور وہ سے آدمی ہیں ، حضرت عمر کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس سے حضرت عمر نے فرمایا کیا وہ آدمی الیے نہیں ہیں ، حضرت عمر کے باس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس سے حضرت عمر نے فرمایا کیا وہ آدمی الیے نہیں ہیں ؟اس آدمی نے کہا اے امیر المومنین الیے نے ان کے بارے

میں جو کماہے ہمیں بھی نہی معلوم ہے پھر حضرت عمرؓ نے ایک آدمی سے کماجاؤاد سلمہؓ کو میرے یاں بلاکر لاؤ۔ جب حضرت عمرؓ نے اس عورت کے خاوند کے بیاں آدمی بھیجا تووہ عورت اٹھ کر حفزت عمرؓ کے بیچھے آگر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہآد می اس عورت کے خاوند حفزت ابد سلمہ کو بلا کرلے آیااور وہ آگر حضرت عمرؓ کے سامنے بیٹھ گئے۔حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ میرے پیچھے بیٹھی ہوئی عورت کیا کہ رہی ہے حضرت ابوسلمۃ نے یو چھااے امیر المومنین! یہ عورت کون ہے؟ حفزت عمرہ نے فرمایا بیاپ کی ہوی ہے حفزت او سلمہ نے کہا بیہ کیا کہ رہی ہے؟ حفزت عمرہ نے فرمایا ہے کمہ رہی ہے کہ آپ کی خیر کم ہو گئی ہے اور آپ کا شر زیادہ ہو گیا ہے۔ حضر ت اوسلمہ اُ نے کمااے امیر المومنین!اس نے بہت ہری بات کی ہے۔ یہ اپنے قبیلہ کی نیک عور تول میں ہے ہے لیکن اس کے پاس کیڑے ان سب عور توں ہے زیادہ ہیں اور گھر میں سہولت اور راحت کاسامان بھی سب سے زیادہ ہے بس اتنی بات ہے کہ اس کا خاو ندیو ڑھا ہو گیا ہے۔حضرت عمر ؓ نے اس عورت ہے کمالب تم کیا کہتی ہو ؟اس نے کمایہ ٹھیک کمدرہے ہیں۔حضرت عمر ؓ کوڑالے کر اس عورت کی طرف پر ھے اور کوڑے ہے اس کی خبر لی پھر فرمایا ہے اپنی جان کی دعمُن! تواس کا سارامال کھا گئی اور اس کی جوانی فتا کر دی اور اب اس کی ایسی شکایت لگار ہی ہے جواس میں نہیں ہے۔اس عورت نے کمااے امیر المومنین اآپ جلدی نہ کریں اللہ کی قتم ااسندہ میں مجھی (شکایت کی)اس مجلس میں نہیں ہیٹھول گی ( یعنی مجھی شکایت نہیں لگاؤل گی ) پھر حضرت عمر " نے فرملا کہ اس عورت کو تمین کپڑے دیئے جا کمیں اور اس عورت ہے کہا میں نے جو تجھے مارا ہے یہ کپڑےاس کے بدلے میں لےلو۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ قصہ مجھےابیایاد ہے کہ گویا کہ میں اب بھی اس عورت کو کپڑے لے کر اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر حضرت عمر ؓ نے اس عورت کے خاوند کی طرف متوجہ ہو کر فرمایاتم نے جو مجھےاس کو سزاد ہتے ہوئے دیکھا ہے اس کی وجہ سے تم اس کے ساتھ براسلوک نہ شروع کر دینا۔ انہوں نے کمامیں الیہا نہیں کروں گا چنانچہ وہ میاں ہوی دونوں داپس چلے گئے پھر حضرت عمر نے فرملیا کہ میں نے حضور عظیمہ کویہ فرمانتے ہوئے سناہے کہ میری امت کا بھترین زمانہ وہ ہے جس میں میں ہوں پھر دوسر ازمانہ پھر تبیسر ازمانہ پھر اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو گواہی دینے سے پہلے ہی تشمیں کھانے لگ جائیں کے اور ابھی ان سے گواہی ما تکی نہ جائے گی کہ وہ پہلے ہی گواہی دیے لگ جائیں کے اور بازاروں میں شور نماتے پھریں گے ل

<sup>. \*</sup> اخرجه الطيالسي والمخاري في تاريخة والحاكم في الكني قال ابن حجوا سنا ده قوى كلاً أفي الكن (ج ٨ص ٣ و٣) و اخرجه ايضا ابو يكرين إبر عاصم كما في الإصابة (ج ٤ ص ٩٣)

حضرت شعبی کتے ہیں کہ ایک عورت حضرت عمرین خطاب کی خدمت میں آئی اور کنے لگی کہ میں آپ کے پاس ایسے آدمی کی شکایت کرنے آئی ہوں جو تمام دنیاوالوں سے زیادہ بہتر ہیں ان سے بہتر وہی آدمی ہے جوان سے زیادہ عمل کرے یاان کے برابر عمل کرے وہ رات سے صبح تک عبادت کرتے ہیں اور صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں اتنابتانے کے بعد اس عورت کو شرم آگی اور اس نے کمااے امیر المومنین آپ مجھے معاف فرمادیں۔حضرت عر نے فرمایا اللہ متملیں جزائے خیر عطافرمائے تم نے اس آدمی کی بہت اچھی تعریف کی ہے میں نے منہیں معاف کر دیا ہے جب وہ عُورت کُلی گئی تو حضرت کعب بن سور ؓ نے کمااے امير المومنين اس عورت في سے شكايت كرنے ميں كمال كرديا ہے۔ حضرت عمر في کمااس نے کیا شکایت کی ہے ؟ حفرت کعب نے کمااس نے اینے خاوند کی شکایت کی ہے۔ حضرت عمرؓ نے کمااس عورت کو میرے پاس لاؤلورای طرح آدی بھیج کراس کے خاوند کو بھی بلایا جب وہ دونوں آگئے تو حضرت عمر ؓ نے حضرت کعب سے کہاتم ان دونوں میں فیصلہ کرو۔ حفرت کعب نے کماآپ کے ہوتے ہوئے میں فیصلہ کرول پیے کیئے ہوسکتاہے ؟ حضرت عمرٌ نے کماتم اسکی شکایت کو سمجھ گئے میں نہ سمجھ سکااس لئے تم ہی فیصلہ کرو۔ حضرت کعب نے كمالله تَعَالَىٰ فرمات بين فَانْكِحُو امَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثَنَى وَثُلْثَ وَرُبُعَ (سورة نساء آیت ۳) ترجمه "اور عور تول بین سے جوتم کو پیند ہول نکاح کرلودو، دو عور تول سے اور تین تین عور تول سے اور چار چار عور تول سے "اس کے خاد ند ہے کہاتم تین دن روزہ ر کھا کرواور ا یک دن افطار کیا کرولور اس کے پاس رہا کرواور نین رات نفل عبادت کیا کروایک رات اس کے ساتھ گزارا کرو حضرت عمر نے فرمایا تمہارا یہ فیصلہ تو مجھے تمہاری پہلی بات ہے بھی زیادہ پند آیاہے بھر حفرت عراق خصرت کعب کوبھر ووالوں کا قاضی بناکر بھی دیا لیکٹری نے حضرت شعبی سے میں واقعداس سے زیادہ لمبالقل کیاہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمرٌ نے اس عورت سے کہاتم جھے بچ بات بتاؤاور حق بات کے ظاہر کرنے میں کوئی ڈر نہیں ہو تا جائے۔اس نے کمااے امیر المومنین! میں ایک عورت بیوں مجھ میں بھی وہ خواہش ہے جو عور تون میں ہوا کرتی ہے عبد الرزاق حضرت قنادہ ہے نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت نے آگر حضرت عمر ؓ ہے کہا میر اخاد ندرات بھر عبادت کرتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے حضرت عمر ؓ نے فرمایا کیاتم مجھے یہ کہنا ہوائتی ہو کہ میں اے رات کی عبادیت ہے اور دن کے روزے سے روک دول ؟ وہ عورت جلی گئی دوبارہ آکر اس نے دہی بات پھر کمی حضرت عمرہ نے بھروہی جوات دیا۔اس پر حضرت کعب بن سورؓ نے کمااے امیر المومنین !اس عورت کا کھی حق ہے۔ حضرت عمر ف كماكيا حق ب ؟ حضرت كعب في كمااللہ تعالى فياس كے خاوند

کے لئے چار بیویاں حلال قرار دی ہیں توآپ اس عورت کو چار بیویوں میں سے ایک شار کرلیں اسے ہر چار را توں میں سے ایک رات اور ہر چار د نوں میں سے ایک دن ملنا چاہئے چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس کے خاوند کو ہلا کر کہا کہ ہر چار را توں میں سے ایک رات اپنی بیوی کے یاس گزار اگر واور ہر چار د نوں میں ہے ایک دن اس کی وجہ سے روزہ نہ رکھا کرول

حضرت او غرزہ ٔحضرت انن ارتم کا ہاتھ کیڑ کرائی ہیوی کے پاس لے گئے اور اس سے کما کہ کیاتم مجھ سے بغض رکھتی ہو ؟اس نے کماہاں۔حصر تائن ارقع نے کہآئی نے ابیا کیوں کیا ؟ حضرت ابو غرزہؓ نے کما کیو نکہ لوگ میرے بارے میں بہت زیادہ باتیں کرنے لگ گئے تھے حضرت ائن ار تم نے جاکر حضرت عمر بن خطاب کو بدبات متائی۔حضرت عم نے حضرت او غرزہ کوبلا کر کماآپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت او غرزہ نے کما کیونکہ لوگ میرے بارے میں بہت زیادہ باتیں کرنے لگ گئے تھے حضرت عمر انے حضرت ابو خرزة کی ہوی کو بلایا وہ بھی آئی اور اس کے ساتھ ایک چوپھی بھی آئی جے کوئی نہیں جاتا تھا چوپھی نے اس سے کمااگر حضرت عمرٌ تم سے یو چھیں کہ تم نے ایساصاف جواب کیوں دیا؟ تو تم کہ دینا کہ انہوں نے قتم دے کر مجھ سے یو چھا تھا ( کہ کیاتم مجھ سے بغض رکھتی ہو ؟)اس لئے جھوٹ بولنا مجھے ہرا لگا۔ چنانچہ حضرت عمر فاس سے بوچھاتم نے بیات کیوں کمی ؟ حضرت او غرزہ کی ہوی نے کما کیا نہوں نے مجھے قتم دے کر یو چھا تھااس کئے جھوٹ یو لنامیں نے مناسب نہ سمجھا حضرت عمر نے فرمایا نسیں ۔ منہیں جھوٹ بول دینا چاہئے تھا اور کوئی اچھی بات کمہ دینی چاہئے تھی (میال بوی تعلقات اچھے رکھنے کیلئے ایک دوسرے سے جھوٹی محبت کااظہار کرسکتے ہیں) کیونکہ تمام گھروں میں حسن معاشرت کی بدیاد (میال دوی کی) محبت ہی نہیں ہوتی بلحہ بعض گھرول میں (میال ہوی میں محبت نئیں ہوتی لیکن حسن معاشرت کی بہیاد خاندانی شرافت اور اسلام ہو تاہے۔ کے حضرت او سلمہ بن عبدالرحلٰ بن عُوف ہے ہیں کہ حضرت عا تکہ بند زید بن عمروبن طفیل رضی الله عنما، حضرت عبدالله بن ابی بحر صدیق رضی الله عنما کے نکاح میں تھیں۔ حضرت عبداللَّهُ كوان ہے بہت زیادہ محبت تھی حضرت عبدالله ؓ نے ان کوا بکے بباغ اس شرط پر دیا کہ دہ ان کے مرنے کے بعد سی سے شادی نہیں کریں گی۔ غزوہ طا کف میں حضرت عبدالله كوايك تير لكا تقاجس كازخم اس وقت تو تهيك بو كياليكن حضور علا كى وفات ك عالیس دن بعد وہ زخم بھر ہرا ہو گیا جس سے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ان کی بدی

لَ كذافي الكنز (ج ٨ص ٣٠٧، ٣٠٨) واخرجه ابن ابي شيبة من طريق ابن سرين والزبيرين بكار في الموفقيات من طريق محمد بن لعن وابن دريد في الا خبار المشورة عن ابي حاتم السجنائي عن ابي عبيدة وله طرق كذافي الا صابة (ج ٣ص ٣١٥)

www.besturdubooks.wordpress.com

حياة الصحابة أردو (جلددوم)

حضرت عاتكة في مرثيه من بياشعار كهـ

وآلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ینفک جلدی اصفرا مدی الدهر ماغنت حما مة ایکة وما طود اللیل الصباح المنودا اور می نفش نفش می المنودا اور می نفش آپ پرگرم آنو بهاتی رئی گرفت کی فی فی خم کے آنوگرم ہوتے ہیں) اور میراجسم گروآ لودر ہے گا (یعنی میں زیب وزینت بیس کرول گی) جب تک گھے جنگل کی کوری گاتی رہے گی اور رات کے بعدروشن ہے آتی رہے گی یعنی ہمیشہ روتی رہول گی۔

پھر حضرت عمر بن خطاب نے ان کوشادی کا پیغام دیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ حضرت عبداللہ نے بھے اس شرط پر ایک باغ دیا تھا کہ میں ان کے بعد شادی نہ کروں گی حضرت عمر نے کہ کہ اللہ اللہ کہ کہ اور کے بارے میں مسئلہ بوچھ لوتو انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب نے بھا حضرت علی بن ابی طالب نے جھا حضرت علی نے فر مایا حضرت عبداللہ کے ورثہ کو باغ وابس کر دواور شادی کر لو (چنا نچہ انہوں نے وہ باغ وابس کر دیا اور صفورت علی نے دینو کہا تھا ہے جند صحابہ میں سے حضرت علی کا حضرت علی کے جند صحابہ میں سے حضرت علی کے حضرت علی کے حضرت علی علی جارہ کہ کا وں ۔ حضرت علی نے دھنرت عمر شایا کہ کہا آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضرت عا تنکہ نے بھی بات کر لوں ۔ حضرت عمر نے فر مایا کرلو۔ حضرت علی نے کہا آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضرت عا تنکہ نے بھی بات کر لوں ۔ حضرت عمر نے دور میں کے طاف کرلیا )

علیک و لا ینفک جلدی اصفرا میں نے قتم کھائی ہے کہ میری آئکھیں پر گرم آنسو بہاتی رہیں گی اور میراجہم گروآلودرہے گا (بین کر حضرت عا تکہ 'رُور سے رو پڑیں)حضرت عمرؓ نے فرمایا اللّٰد آپ کومعاف کرے میری بیوی کا ذہن خراب نہ کریں لے

حضرت میموندگی آزاد کردہ باندی حضرت عدبہ قرماتی ہیں کہ حضرت میموند نے جھے (اپنے بھانچ) حضرت این عبال کے پاس بھیجا ہیں ان کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں دوبستر بچھے ہوئے ہیں (ایک ان کا اور ایک انکی بیوی کا) میں نے واپس جا کر حضرت میموند نے کہا میرے خیال میں تو حضرت این عباس نے اپنی بیوی کو چھوڑ رکھا ہے۔ حضرت میموند نے حضرت ابن عباس کی بیوی بنت سرح کندی کو بیغام بھیج کر بلایا اور ان سے بوچھا (کیا تہمیں حضرت ابن عباس نے چھوڑ رکھا ہے؟) حضرت بنت سرح نے کہا نہیں میرے اور ان کے حضرت ابن عباس نے تو چھوڑ رکھا ہے؟) حضرت بنت سرح نے کہا نہیں میرے اور ان کے عند الموجہ و کیع کذافی الکنو (ج محص ۳۰۲) واخوجہ ابن سعد بسند حسن عن یحی بن عبدالوحمن بن حاصل محتصر اکھا فی الا صابة (ج محص ۳۵۲)

درمیان کوئی جدائی نہیں وہ تو آجکل مجھے حیض آرہا ہے(اس لئے بستر الگ الگ کرر کھے ہیں)اس پر حفزت میمونہ ؓ نے حفزت ابن عباس ؓ کویہ پیغام بھیجا کہتم حضور ﷺ کی سنت سے اعراض کررہے ہو حضور ؓ کی حالت حیض میں بھی اپنی ہیویوں کے ساتھ لیٹا کرتے تھے البتہ آپ کی ہویاں گھٹنے یا آدھی پیڈلی تک کیٹراڈال لیا کرتی تھیں لے

حضرت عمر مد گہتے ہیں بی تو مجھے پہ نہ چل سکا کہ کھانا کس نے دوسرے کے لئے تیار کیا تھا حضرت ابن عباس نے یاان کے چھازاد بھائی نے بہر حال یہ حضرات کھانا کھارہے تھے اور ایک باندی ان کے سامنے کام کررہی تھی کھانا وغیرہ الارہی تھی کہ ان میں ہے کسی نے اس باندی ہے کہا اور انبیہ اور انبیہ اور انبیہ بات کی وجہ ہے تمہیں دنیا میں صدشر گی نہ لگ سکی تو آخرت میں تو ضرور لگے گی اس آدمی نے کہا اگر بات واقعی ایک ہی ہوجیسی میں نے کہی ہے تو ؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا (اگریہ بات ایک ہو بھی سہی تو بھری جلس میں کہنی نہیں چاہئے کے ویک کھانی کہ نہیں جاہے گونکہ ) اللہ تعالی فیش گواور قصد أبد کلامی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے اور فیش گواور بدکلامی والے کواللہ کے پسند نہر نے کی بات حضرت ابن عباس نے خود کہی تھی ہے۔

حضرت ابوعمران فلسطین گہتے ہیں کہ حضرت عمر و بن عاص گی بیوی ان کے سر میں سے جوئیں نکال رہی تھی ان کی بیوی نے اپنی بائدی کوآ واز دی بائدی نے آنے میں دیر کر دی تو ان کی بیوی نے کہا اوز اندیا حضرت عمر و نے کہا کیا تم نے اسے زنا کرتے دیکھا ہے؟ ان کی بیوی نے کہا نہیں حضرت عمر و نے کہا اللہ کی تم اسم اسمان کی وجہ سے قیامت کے دن ای کوڑے مارے جائیں گے ان کی بیوی نے کہا جائیں گے ان کی بیوی نے کہا جائیں گے ان کی بیوی نے کہا گی باندی نے معاف کر دیا۔ حضرت عمر و نے کہا یہ بے جاری تمہیں کیوں معاف نہ کرے یہ تمہاری ماتحت جو ہے اسے آزاد کر دوان کی بیوی نے کہا ہاں کیا بیآ زاد کرنا کافی ہوجائے گا؟ (پھر مجھے آخرت میں سز اتو نہیں ملے گی) حضرت عمر و نے کہا ہاں میں سو

حضرت ابوالمتوکل کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک جشن باندی تھی جس کی کسی حرکت کی وجہ سے تمام گھر والے بڑے ملکین اور پر بیٹان تھے۔ایک دن حضرت ابو ہریرہ نے اسے مار نے کے لئے کوڑ ااٹھالیالیکن پھر فرمایا اگر مجھے قیامت کے دن کے بدلے کا ڈرنہ ہوتا تو میں تجھے اس کوڑے سے مار مارکر بے ہوش کردیتالیکن اب میں تجھے ایسے کے ہاتھ بیچوں گا جو تیری قیمت یوری بوری دے گا (بعنی اللہ تعالیٰ) جا تو اللہ کے لئے آزاد ہے۔ یہ

لُ اخرجه عبدالرزاق كذافي الكنز (ج ٥ص ١٣٨) لِيُّ اخرجه البخاريُّالادب (ص ٣٩). لَّ اخرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ج ٥ص ٣٨) لِيُّ اخرجه ابو نعيم في الحلية(ج ا ص ٣٨٣).

حضرت عبداللہ بن قیس یا الن افی قیس کہتے ہیں جب حضرت عمر ملک شام تشریف لائے تھے تو میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے حضرت عبیدہ کے ساتھ ان کا استقبال کیا تھا۔ حضرت عمر چل رہے تھے کہ انہیں اذرعات شہر کے کر تب دکھانے والے لوگ تلواریں اور نیزے لئے ہوئے ملے۔ حضرت عمر نے کما ٹھمر وانہیں روکو لوروائی کرو حضرت ابد عبیدہ نے کہا اے امیر المومنین! بدان عجیوں کا رواج ہے (کہ امیر کے آنے پر اظہار خوش کے لئے آپ کر تب دکھاتے ہیں) اگر آپ ان لوگوں کو اس سے روکیں گے تو یہ لوگ سمجھیں کے کہ آپ ان کا امن کا معاہدہ تو ڈیا چاہے ہیں (اس معاہدہ میں ان کو اپنے روائی پر چلنے کی اجازت حاصل ہے) حضرت عمر نے فرمایا بھر ان کو چھوڑ دو کیو نکہ اس وقت عمر اور کی طریب کو حضرت اور عبیدہ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ ا

حفرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفرت عمرٌ نے حفرت ذبیر رضی اللہ عنہ ہے دوڑ میں مقابلہ کیا تو حفرت زبیرہ آگے نکل گئے اور انہوں نے کہارب کعبہ کی قتم ! میں آپ ہےآگے نکل گیا۔ پھر حفرت عمرؓ نے ان سے دوبارہ مقابلہ کیااس مرتبہ حفرت عمرؓ آگ نکل گئے توانہوں نے کمارب کعبہ کی قتم! میں آپ سے آگے نکل گیا۔ کا

حضرت سلیم من حظلاتہ کتے ہیں کہ ہم حدیثیں سننے کے لئے حضرت افی بن کعب کے پاس کے جب (حدیثیں سناکر) حضرت افی کا کھڑے ہو کے توہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر چلن گئے۔ حضرت عمر ان سے ملے لورانہوں نے فرملیا کیا تہمیں اسبات کا خیال نہیں ہے کہ یوں لوگوں کے تمہارے ساتھ چلنا خود تمہارے لئے فتنہ اور بجونے کا سبب ہے لوران کے ذات در بجونے کا سبب ہے لوران کے ذات دار بجونے کا سبب ہے لوران کے ذات کا ذریعہ ہے۔ سکے

حضر ت ابدالبختری گئیتے ہیں کہ ایک آدمی حضر ت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا آج لوگوں کا معاملہ کتنا عمدہ ہے میں سفر سے آر ہا ہوں اللہ کی قتم! میں جس کے ہاں بھی محسر المجھے ایسے لگا جیسے کہ اپنے باپ کے بیٹے کے ہاں تھسرا مجھے ایسے لگا جیسے کہ اپنے باپ کے بیٹے کے ہاں تھسرا محصر الموں ہر آیک نے میرے ساتھ اچھاسلوک کیا اور یوی مہر بانی سے بیش آیا۔ حضرت سلمان ٹے فرمایا ہے میرے بھتے! یہ ایمان کے تازہ اور عمدہ ہونے کی نشانی ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب جانور پر سامان لاد اجائے (اور سفر قریب کا ہو جانور بھی تازہ دم ہو) تو بھر جانور سامان لے کر خوب تیز چتا ہے اور جب سفر کہا ہو (اور جانور تھک چکا ہو) تو بھر جانور رک رک کر چاتا ہے اور جب سفر ایک کے تازہ کر تازہ کرتے رہ واور اسے عمدہ ماتے رہو) ہی

لَى اخرجه ابو عبيده وابن عساكر كذافي الكنز (ج٧ص ٣٣٤) لَى اخرجه الحاملي كذافي الكنز (ج٧ص ٣٦٤) لله اخرجه الخاملي كذافي الكنز (ج٨ص ٣٦) الكنز (ج٧ص ٣٣٤) لله اخرجه ابن ابي شيبة والخطيب في الجامع كذافي الكنز (ج٨ص ٣٦) في اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج١ص ٣٠٣) www.besturdubooks.wordpress.com

حضرت حارث بن معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں (ملک شام ہے) حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے حضرت عمر نے پوچھاتم نے شام والوں کو کس حال میں چھوڑا! میں نے انہیں شام والوں کا حال بتایا تو انہوں نے اللہ کا شکر اوا کیا اور اس کی تعریف کی پھر فرمایا شاید تم لوگ مشر کول کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں اے امیر المو مثین! حضرت عمر نے فرمایا اگر تم مشر کول کے ساتھ بیٹھتے لگو گے تو تم ان کے ساتھ ماتھ نیٹھتے کھانے پینے لگ جاؤگے اور تم لوگ اس وقت تک خیر پر رہو گے جب تک تم یہ (ان کے ساتھ ساتھ کھانے پینے لگ جاؤگے اور تم لوگ اس وقت تک خیر پر رہو گے جب تک تم یہ (ان کے ساتھ کھانے پینے کا) کام نہیں کرو گے کا حضرت عیاض گئت ہیں کہ حضرت عمر نے خضرت اور محضرت اور تم لوگ اس بات کا تھم دیا گئے دور نے ان کھال کے ایک خطرت اور تم لوگ ایک نظرت ان کھال کے ایک خطرت اور کھال کے ایک خطرت اور خطرت عمر نے فرمایا سی کا حافظ ہوا تیز ہے (پھر اس منتی سے لکھ کر حضرت عمر نے کہا یہ تو یہ کام نہیں کہ سکتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کیول ، کیا ہے جنبی کہ حضرت اور کہتے ہیں یہ س کر حضرت عمر نے کہا یہ تو یہ کام نہیں کی سکتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کیول ، کیا ہے جنبی ہے ؟ حضرت اور موسیٰ نے کہا یہ تو یہ کام نہیں کہ سکتا۔ حضرت عمر نے نے فرمایا کیول ، کیا ہے جنبی ہے ؟ حضرت اور موسیٰ نے کہا یہ تو یہ کام نہیں کہ سکتا۔ حضرت عمر نے نے فرمایا کیول ، کیا ہے جنبی ہے ؟ حضرت اور موسیٰ نے کہا نہیں کی سکتا۔ حضرت عمر نے نہیں یہ س کر حضرت عمر نے کہا نہیں کی دھر نے دور کے کھر نے عمر نے عمر نے کہا نہیں کی مسلم نے دھر نے عمر نے میں کی کہ عمر نے کمر نے عمر نے کہا نہیں کی دھر نے کیا نہیں کی دھر نے دور کے کیا نہیں کی دھر نے کر نے کو کھر نے عمر نے کہا نہیں کی دھر نے کہا نہیں کے کہا نہیں کی دھر نے کہا نہیں کی دھر نے کہا نہیں کی دھر نے کہا نہیں کے کہا نہیں کی دھر نے کہا نہیں

لى اخرجه مسدود وابن منيع والد ارمى قال ابن كثيراسناده حسن جيد كذافي الكنز (ج ٣ ص ١٦١) كي اخرجه ي**لقارببريجيجالارامبيهف**لي وهيكاهماللوالتخالفيارهكالهالالالالاراكالواليكالوريه ٣٠٠)

نے مجھے ڈانٹااور میری ران پر مارکر کھااہے ہمال سے نکال دو پھریہ آیت پڑھی اَ اَیُّهَا الَّذِیْنُ اَمْنُو الاَ تَتَیِّحَدُوا الْمَهُودُ وَالْنَصَارِی اَوْلِیَا ءَ (سورت ما مده آیت اه) ترجمہ "اے ایمان والو! تم یمودونساری کودوست متمنانا "ل

کھانے پینے میں حضور علیہ اورآپ علیہ کے صحابہ کاطریقہ

حضرت ادہ ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ بمنی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے اگر طبیعت جاہتی تو کھالیتے ورنہ چھوڑ ویتے۔ کے

حفزت علی فرمآتے ہیں کہ حضور ﷺ کوبحری کے گوشت میں سب سے زیادہ دسی پہند تھی سلے حضرت اپن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو دسی بہت پہند تھی اور دسی کے گوشت میں ہی حضور ﷺ کو زہر ڈال کر دیا گیا تھالور سب کا خیال سے تھا کہ یمودیوں نے ہی آپ کوزہر دیا تھا۔ ک

حضرت جارین عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ ہمارے پاس گھر میں تشریف لائے ہم نے آپ کے لئے اظہار مسرت کے لائے ہم نے اللہ مسرت کے طور پر )فرمایا کہ بطاہر ان لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں گوشت پسند ہے آگے حدیث میں مشہور قصّہ ہے۔ ھے

حفرت اُنس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کو کدو پسند تھا۔ آپ کے پاس کھانا ایا گیایا آپ کو کھا نے بیاں کھانا ایا گیایا آپ کو کھانے کے لئے بلیا گیا چو نکہ جھے معلوم تھا کہ آپ کو کدد پبند ہے اس لئے بیس کدو تلاش کر کے آپ کے سامنے دکھنے لگا۔ لا

حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم عظی جب کھانا کھا لیتے تواپی تین انگلیاں چاٹ لیا کرتے ہے

حضرت انن عباس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ذیٹن پر بیٹھ کر کھانا کھاتے سے اور دودھ نکالنے کے لئے بحری کی ٹاگلوں کوباندھاکرتے اور جو کی روٹی پر بھی غلام کی دعوت قبول کرلیا کرتے ( یعنی آپ بہت متواضع ہے ) ۸

حضرت میجی بن الی کثیر کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ روزانہ ثرید کا ایک پیالہ

ا خرجه ابن جرير كذافي الكنز (ج ٤ ص ٣٧)

أخوجه ابن ابي حاتم كذافي التفسير . لا بن كثير (ج ٢ ص ٦٨).

رٌ اخرجه الشيخان كذَّافي البَّداية (ج ٢ ص ٠ ٤) 🌷 ؤ. اخرجه ابن عساكر كذافي الكنز

<sup>(</sup>ج ٤ ص ٣٧) و عندا لترمذي في الشيماتل (ص ١٧)

<sup>🕽</sup> عند الترمذي ايضا في الشمائل 💮 🐰 عند الترمذي ايضا

حضور علی کی خدمت میں بھیجا کرتے اور حضور جس بیوی کے ہاں ہوتے وہ وہاں ہی تھیج دیا کرتے ل

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے لئے ایک بحری کادودھ نکالا گیااس میں سے اب کے بیک بحری کادودھ نکالا گیااس میں سے آب نے کی کی اور فرمایا کہ دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ کے

حفرت الو بحر صدایق فرماتے ہیں کہ نبی کریم عظیم نے (سفر میں )ایک جگہ قیام فرمایا وہاں ایک عورت نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک بحری آپ کے پاس جبی آپ نے اس کا دودھ نکالا بھر اس لڑکے ہے کہا یہ اپنی مال کے پاس لے جاؤ (وہا پی مال کے پاس لے گیا) اس کی مال نے خوب سیر ہو کر دودھ پیادہ لڑکا دوسری بحری لے آیا حضور نے اس کا دودھ نکالا اور جھے پایا پھر دہ لڑکا کا دودھ نکال کر حضور نے خود نوش فرمایا۔ سی

حضرت الراہيم فرماتے ہيں كه حضور عليہ اپنادليال ہاتھ كھانے پينے وضواور ان جيسے كامول كے كامول كے كامول كے كامول كے كے فارغ ركھتے اور اپنابليال ہاتھ استنجاناك صاف كرنے اور ان جيسے كامول كے كے ركھتے۔ ؟

حفرت جعفرین عبداللہ بن تحکم بن رافع کہتے ہیں کہ میں بچہ تھاادر بھی اوھر سے کھارہا تھا بھی ادھر سے۔ حضرت تحکم مجھے دیکھ رہے تھے انہوں نے مجھے سے فرمایا اے لڑکے!ایسے نہ کھاؤجسے شیطان کھا تاہے نبی کریم تعلیقہ جب کھانا کھاتے نوآپ کی انگلیاں آپ کے سامنے ہی رہتی تحمیں (ادھر ادھر نہ جاتی تحمیں) ہے۔

حضرت عمر بن ابنی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور ﷺ کے ساتھ کھانا کھار ہاتھا تومیں پیالہ کے ارد گر د ہے گوشت لینے لگا حضور نے فرمایا اپنے سامنے ہے کھاؤ۔ لا محمد :

حفرت امید بن محشی فرماتے ہیں کہ مصور تیکی کے نادی کھاتا ہے ایک آدمی کھاتا کھارہا ہے اس نے ہم اللہ نہیں پڑھی ہے۔ کھاتے کھاتے ہم آلیک لقمہ رہ گیا جب اسے منہ کی طرف اٹھانے لگا تواس نے بسیم اللہ اولہ واحرہ کہائی پر حضور سے کے نہیں پڑے اور فرمایا اللہ کی قتم اشیطان تمہارے ساتھ کھا تارہا پھر جب تم نے جسم اللہ پڑھی توجو کچھ اس کے پیٹ میں تعاوہ سب اس نے تے کردیا اور آیک روایت میں بیہ کے کہ جب تم نے اللہ کانام

ل اخرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ج ٤ ص ٣٧) لل اخرجه ابن جوير كذافي الكنز (ج ٤ ص ٣٧) للله عند ابي يعلي كذافي الكنز (ج ٤ ص ٤٤)

يَّ اخرجه سعيد بن منصور كذافي الكنز (ج ٨ص ٥٠)

اخرجه ابو نعیم کذافی الکنز (ج۸ص ٤٦) وقال فی الا صابة (ج۱ص ۴٤٤) سند ه ضعیف اه
 اخرجه ابن النجار کذافی الکنز (ج۸ص ۲۹)

لیاتواں کے پیٹ میں جو کچھ تھادہ اسنے قے کر دیا۔

حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک و فعہ ہم لوگ حضور ﷺ کے پاس پیٹھے ہوئے تھے کہ استے میں کھانے کا ایک بالد لاکرر کھا گیا۔ حضور نے کھانے سے ہاتھ رو کے رکھا تو ہم نے بھی اپنے ہاتھ رو کے رکھا تو ہم نے ہمی ہیں اپنے ہاتھ رو کے رکھا تو ہم نے ہمی ہمیں بڑھاتے تھے ہم بھی ہمیں بڑھاتے تھے اسے کو نکہ جب تک حضور کھانے کی طرف ہاتھ جسے اسے کوئی دھکے دے کر لار ہاہووہ بھی کھانے میں ہاتھ لیا چرا یک لڑکی آئی ایسے لگ رہا تھا جسے اسے کوئی دھکے دے کر لار ہاہووہ بھی کھانے میں ہاتھ والے کئی تو حضور نے اس کا بھی ہاتھ کی لڑلیا اور فرمایا نوگوں کے جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کھانا شیطان کے لئے حلال ہوجاتا ہے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ رو کے ہوئے ہیں تو وہ ان دونوں کو لے کرآیا تاکہ یہ بغیر سم اللہ کے کھانا شروع کر دیں اور کے ہوئے ہیں تو وہ ان دونوں کو لے کرآیا تاکہ یہ بغیر سم اللہ کے کھانا شروع کر دیں اور کھاناک کے حلال ہوجائے اس اللہ کی قسم جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے! شیطان کا ہم سے اسے اسے کہ تھو کی سے۔ کہ

حضرت عبداللہ بن ہمر رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ نبی کریم علی ہیں ہے والد صاحب کے ہاں آگر محسرے میرے والد حضور کی خدمت میں ستواور بچھور اور تھی کا بنا ہوا حلوہ لے کر آئے جسے حضور نے نوش فرمایا پھر پیالہ اپنے دائیں طرف کے ایک صاحب کو وے دیا اور آپ جب بچھور کھایا کرتے تو تھٹی کو اس طرح والا کرتے حضرت عبداللہ نے اپنی انگی ہے اس کی پشت کی طرف اثارہ کر کے بتایا اس طرح والا کرتے حضرت عبداللہ نے اپنی انگی ہے اس کی پشت کی طرف اثارہ کر کے بتایا جب حضور سوار ہونے گئے تو میرے والد کھڑے ہو کر حضور کے خچر کی لگام پکڑی اور عرض کیایار سول اللہ آپ ہمارے لئے اللہ سے دعا فرمائی اے اللہ! ایک ہمغفرت فرمائی اے اللہ!

لُ اخرجه احمد وابو داؤ دوالنسائي وابن قانع والطبراني والحاكم وغير هم كذافي الكنز (ج ٨ص ٥٥) ل اخرجه النسائي كذافي الكنز (ج ٨ص ٤٦)

لل اخرجه ابن النجار كذافي الكنز (ج٨ص ٤٧) في اخرجه ابن ابي شيبة وابو نعيم www.besturdubooks.wordpress.com

اگرتم حضور علی کے لئے کچھ کھانا پکالو تو بہت ہی اچھاہو۔ چنانچہ میری والدہ نے ثرید تیار کیا پھر میرے والد گئے اور حضور کو بلا کرلے آئے۔ حضور نے ثرید کے در میان میں سب سے اونچی جگہ پر اپناہا تھ رکھالور فرمایا اللہ کانام لے کر کھاؤ۔ چنانچہ سب نے بیالے کے کنارے سے کھانا شروع کیا جب سب کھانچکے تو حضور نے فرمایا کے اللہ اان کی معفرت فرماان پر دحم فرماور ان کے رزق میں برکت نصیب فرمال

حضرت انن اعبد کتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا اے انن اعبد ! کیاتم جانے ہو کہ کھانے کا حق کیا ہے ؟ میں نے کہا کھانے کا حق کیا ہے ؟ حضرت علی نے فرمایا تم یوں کہوہم اللہ ! الله ! جورزق تونے ہمیں دیا ہے اس میں برکت نصیب فرما پھر فرمایا کیا تم جانے ہو کہ جب تم کھانا کھا چکو تواس کا شکر کیا ہے ؟ میں نے کہا کھانے کا شکر کیا ہے ؟ انہوں نے فرمایا کھانے کا شکر کیا ہے ؟ انہوں نے فرمایا کھانے کا شکر کیا ہے کہ تم کھانے کے بعد رہ حالا حو المحمد للله الله عالمہ المعامنا وسفانا کے

حضرت او محذورہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب کے پاس پیٹھا ہوا تھا کہ استے میں حضرت مفوان بن امیہ ایک بیالہ لے کرآئے اور حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا حضرت عمر نے مسکینوں کو اورآسپاس کے لوگوں کے غلاموں کوبلایا اور ان سب نے حضرت عمر کے ساتھ میہ کھانا کھایا اور پھر حضرت عمر نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت کرے جو اس بات سے اعراض کرتے ہیں کہ ان کے غلام ان کے ساتھ کھانا کھا کہیں۔ حضرت صفوان نے کہا ہمیں ان کے ساتھ کھانا کھا ہیں۔ حضرت صفوان نے کہا ہمیں ان کے ساتھ کھانا اتنا نہیں ملتا جو ہم خود بھی کھالیں اور انہیں بھی کھالہ یں۔ اس لئے ہم کھانا الگ بیٹھ کر کھالیتے ہیں۔ س

الم مالک بن الس فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ حضرت ابن عمر فرایک مرتبہ جحفہ مقام پر پڑاؤڈ الا تو ابن عامر بن کریز نے اپنا نابائی سے کماتم اپنا کھانا حضرت ابن عمر کے پاس

ل عند الحاكم كذافي الكنز (ج٨ص ٤٧) ٪ اخرجه ابن ابي شبية وابن ابي الدنيا في الدعاء. وابو تعيم في الحلية والبيهقي كذافي الكنز (ج٨ص ٤٦)

لل اخرجه ابو نعيم كذافي الكنز (ج ٨ص ٤٧)

لے جاؤوہ پیالہ لے کر گیا۔ حضرت انن عمر نے کمار کھ دووہ نانبائی دوسر اپیالہ لے کر گیااور پہلا پیالہ اٹھانے لگا حضرت انن عمر نے کہا کیا کرنے لگے ہو؟ اس نے کہا میں اس پیالے کو اٹھانے لگا ہوں۔ حضرت انن عمر نے کہا نہیں دوسرے میں جو کچھ ہوہ پہلے میں ہی ڈال دو چنانچہ وہ نانبائی جو بھی لا تااہے پہلے میں ڈلواتے۔وہ نا نبائی غلام جب انن عامر کے پاس گیا تو اس سے کہا یہ تو اجدُ دیماتی ہیں حضرت انن عامر نے اس سے کہا یہ تمہارے سر دار ہیں یہ حضرت انن عامر عمر ہیں۔

حضرت جُعفر کتے ہیں کہ حضرت ان عباس الار کا ایک دانہ لیتے اور اسے کھالیتے کسی خضرت کمن عباس اللہ اللہ کا ایک دانہ اس عباس اللہ اللہ محصل اللہ عباس اللہ اللہ اللہ عباس اللہ اللہ علی ہوتا ہے تو میں ایک دانہ ضرور ہو تا ہے تو میں ایک دانہ اس خیال سے کھار ہا ہول کہ شاید جنت والادانہ یکی ہو۔ کے

حضرت زید بن صوحان رضی الله عنہ کے غلام حضرت سالم کہتے ہیں کہ میں اپنے آقا حضرت زید بن صوحان کے ساتھ بازار میں تھا۔ حضرت سلمان فاری ہمارے پاس سے گزرے انہوں نے ایک وس (ساٹھ صاع یعنی سواپانچ من) غلہ خرید رکھا تھا حضرت زید نے ان سے کمااے الله کے بند کے بند کے بند کے بند جی (انتا غلہ جمح کر انتا غلہ جمح کر سے ہیں) حضرت سلمان نے کماانسان جب اپنی روزی جمع کر لیتا ہے تواس کا نفس مطمئن ہو کر عبادت کے لئے فارغ ہو جاتا ہے اور وسوسہ ڈالنے والا شیطان اس سے ناامید ہو جاتا ہے۔ سے عبادت کے لئے فارغ ہو جاتا ہے اور وسوسہ ڈالنے والا شیطان اس سے ناامید ہو جاتا ہے۔ سے حضرت ابد عثان نمدی گئے ہیں کہ حضرت سلمان فاری نے فرمایا میں اپنے ہاتھ سے حضرت ابد عثان نمدی گئے میں کہ حضرت ابد ہر برہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں پندرہ بھوریں میں خاتمیں بار کے گئے کھوریں میں نے افطاری میں کھا تھی اور پانچ سحری میں اور پانچ گھوریں میں نے افطار کے لئے بچالیں۔ ہو

خصرت علی بن الی طالب کے غلام حصرت مسلم کتے ہیں کہ حضرت علی نے پینے کی کوئی چیز مگوائی میں ان کے پاس پائی کا ایک پالد لایا اور میں نے اس پیالہ میں پھوٹک ماروی تو حضرت علی نے ایس کر دیا اور چیز سے انکار کر دیا اور فرمایا تم ہی اسے بی او (تمہیس پھوٹک میں مارنی چاہیئے تھی) ان

لَ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج 1 ص ٣٠١) ﴿ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج 1 ص ٢٠٧) ﴿ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج 1 ص ٢٠٧) ﴾ عند ابی نعیم فی الحلیة (ج 1 ص ٣٨٤) ﴾ عند ابی نعیم ایضا (ج 1 ص ٢٠٠) ﴾ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج 1 ص ٣٨٤) ٣. اخرجه ابن سعاد ١٩٨٤ ١٩٧٤ عن الفات ١٩٨٤ ١٩٥٨ عن الفات ١٩٨٤ المنابع ١٩٨٤ المنابع www.be

## لباس میں نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام کا طریقہ

حفرت عبدالرحلٰ بن ابی لیک کتے ہیں کہ میں حفرت عمر بن خطاب کے ساتھ قا انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت اوالقاسم ﷺ کودیکھاکہ آپ نے ایک شامی جبہ پہناہوا قا جس کی آستینیں تنگ تھیں۔ ل

حضرت جندب بن محیث فرماتے ہیں کہ جب کوئی و فدا آتا تو حضور ﷺ اپنے سبٹے اچھے کپڑے پینتے اور اپنے بڑے اور لوننچ صحابہ کو بھی اس بات کا حکم دیتے چنانچہ ہیں نے دیکھا کہ جس دن گندہ کاو فدایا اس دن حضور نے سمنی جوڑا پہنا ہوا تھا اور حضرت ابو بحر اور حضرت عمر نے بھی ایسے ہی کپڑے بہنے ہوئے تھے۔ کل

حفرت سلمہ بن آکوع فرماتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان آدھی پنڈلی تک لنگی باندھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے محبوب علیہ کی لنگی ایسی ہوا کرتی تھی سلے حفرت الشخص بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پھو پھی سے ساوہ اپنے بچاسے نقل کررہی تھیں کہ میں ایک آدمی نے میرے بیچھے سے کہاا پی لنگی میں ایک مرتبہ مدینہ میں چلاجارہا تھا کہ اسنے میں ایک آدمی نے میرے بیچھے سے کہاا پی لنگی کی دیار تھی ایک اور اس سے لنگی بھی زیادہ چلے گی۔ میں نے مرشم کو اور اس سے لنگی بھی زیادہ چلے گی۔ میں نے مرشم کو دیکھا تو وہ حضور علیہ تھے میں نے عرض کیایار سول اللہ! بیہ توسیاہ وسفید دھاریوں والی (ایک معمولی) چادر ہی ہے۔ حضور انے فرمایا کیا تمہیں میرے نمونے پر چلنے کا شوق نہیں ہے؟ میں نے دیکھا تو حضور کی لنگی آدھی پنڈلیوں تک تھی۔ حق

حضرت الدیر دہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ایک بچو ندوالی چار در اور ایک موٹی گنگی نکال کر دکھائی اور فرمایا کہ حضور ﷺ کاان دو کیڑوں میں انتقال ہواتھا۔ ہے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کو کیڑوں میں قمیض سب سے زیادہ پسند تھی۔ حضرت اساء بہت پزیر فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کی قمیض کی آسٹینیں گؤں تک تھی۔ حضرت جار فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ فتح کمہ کے دن مکہ میں داخل ہو کے توآپ محضرت جار فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ فتح کمہ کے دن مکہ میں داخل ہو کے توآپ

نے سیاہ عمامہ پہنا ہوا تھا۔ حضرت عمروین حریث فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور ﷺ نے سیاہ عمامہ پہن کر لو گو**ں** 

۱ ما خرجه ابن سعد كذافي الكنز (ج ٤ ص ٣٧) وقال سنده صحيح ۲ م ابخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ٣٤٦) ٣ م اخرجه ابن ابي شيبة والترمذي في الشمالل كذافي الكنز (ج٨ص ٥ ١٩٤٥) ١٩٤٤ المجوالل المنافي المخطال الاصل ٥ www.be

میں بیان کیا۔

حضرت الن عباسٌ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے لوگوں میں بیان فرمایا اور آپ کے سر پر چکنی پٹی تھی۔

حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ان عمر نے فرمایا کہ حضور علی جب پگڑی ہاند ھتے تو اس کا شملہ دونوں کند ھوں کے در میان اٹکا لیتے حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت انن عمر بھی ایبائی کرتے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد اور حضرت سالم دونوں کو بھی ایباکرتے دیکھا ہے۔ لہ

کسی نے حضرت عائشہ ہے حضور علیہ کے بستر کے بارتے میں پوچھا توانہوں نے فرمایا کہ چڑے کابستر تھاجس کے اندر بھور کے در خت کی چھال بھر کی ہوئی تھی۔ ک

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک انصاری عورت میرے پاس اندرآئی اور اسنے ویکھا کہ حضور علیہ کا بستر ایک چغہ ہے جے دوہرا کر کے پھھایا ہواہے اس نے جاکر ایک بستر میرے پاس بھیجا جس میں اون بھر اہوا تھا بھر حضور میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے مائشہ اید کیا ہے ؟ میں نے کہایار سول اللہ! فلال انصاری عورت میرے پاس آئی اس نے آپ کا بستر دیکھا بھر اس نے جاکر یہ بستر میرے پاس بھیجی دیا۔ حضور نے فرمایا ہے واپس کر دوئیکن میں نے جاکر یہ بستر میرے باس بھیجی دیا۔ حضور نے فرمایا ہے واپس کر دوئیکن میں نے واپس نہ کیا کہوئکہ میر اول چاہ رہا تھا کہ یہ بستر میرے گھر میں رہے یمال تک کہ آپ نے تین دفعہ واپس کر دواللہ کی قسم!

میں نے واپس کر نے کا حکم دیا اور آخر میں فرمایا ہے عائشہ! یہ بستر واپس کر دواللہ کی قسم!
آگر میں چاہوں تواللہ تعالیٰ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بہاڑ چلاد ہے۔ سی

حفرت محد ہیں کہ کس نے حفرت عائش ہے پوچھاکہ آپ کہ گھر میں حضور علیہ کا استر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا چڑے کا تھاجس میں کچھور کی جھال بھر ی ہوئی تھی اور کس نے حضرت حصہ ہے پوچھاآپ کے گھر میں حضور علیہ کا استر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ کا استر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ کا استر ایک تاث تھا جے ہم دوہر اگر کے پچھاتے تھاس پر حضور گرام فرماتے ایک دات میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر میں اسے چوہر اگر کے پچھادوں توزیادہ نرم ہوجائے گا چنانچہ اس دات ہم نے اسے چوہر اگر کے پچھادیا تھا کہ اس دات ہم نے اسے چوہر اگر کے پچھادیا تھا کیا تھا کہ اس دات ہم نے کہاآپ کا وہی استر تھا ہی آج ہم نے اسے چوہر اگر کے پچھادیا تھا خیال تھا کہ بچھادیا تھا خیال تھا کہ

ل كذافي الشمائل (ص٩)

لِّ احْرِجه الشَّيخانُ واخرِجه ابن سعد (ج ١ ص ٢ ٤ ) تنحوه

يًّ عند الحسن بن عرفه اخرجه ابن سعد (ج ١ ص ١٥ ٤) عن عائشه نحوه www.besturdubooks.wordpress.com

اس طرح آپ کابستر زیادہ نرم ہوجائے گا حضور ؓ نے فرمایا کہ اسے پہلی حالت پر کردو کیو تکہ اس طرح آپ کاب پر کردو کیو تکہ اس کی نرمی نے آج رات جھے نمازے روک دیا(یا تواٹھ ہی نہ سکایاد برے اٹھا) کے

حضرت عرق فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور علی نے نے کیڑے منظواکر بہنے جب آپ کی ہنتی تک کرتہ پہنچا توآپ نے یہ دعا پڑھی۔الحمد الله الذی کسانی مناواری بد عورتی واتجعل بد فی حیاتی ۔ پھر فرملیاس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! جو مسلمان بندہ نیا کیڑا بہنے پھر دعا پڑھے جو میں نے ابھی پڑھی ہے پھر جو پران کیڑے اتارے ہوں وہ کسی مسلمان فقیر کواللہ کے لئے دے دے توجب تک اس فقیر پران کیڑوں میں سے ایک دھا کہ بھی رہے گاہیہ تدہ اللہ کی تفاظت میں۔اللہ کی ذمہ داری اور اللہ کی پڑہ میں رہے گا۔وہ بہنا نے والا چاہے ذکہ درہ بامر جائے چاہے زندہ رہ بامر جائے چاہے زندہ رہ بامر جائے چاہے زندہ رہ بامر جائے جاہے۔

حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دن بارش ہوئی تھی میں بقیع کے قریب حضور علیہ کے باس پر کرایہ پر دینے والا لینی گی سے باس پر کھا ہوا تھا کہ اسنے میں ایک عورت گدھے پر سوار گزری اس پر کرایہ پر دینے والا لینی گدھے کامالک بھی تھاوہ زمین کے نشیبی حصہ سے گزرنے گی تووہ گرگئی حضور نے چر ہ دوسری طرف فرمالیالوگوں نے کہایار سول اللہ! یہ تو شلوار پہنے ہوئے ہے (لہذا اس کاستر نگا شیں ہوا) آپ نے فرمایا اے اللہ! میری امت کی شلوار پہنے والی عور توں کی مغفرت فرمالے لوگو! شلوار پہنا کرو کیو نکہ شلوار سے سب سے زیادہ ستر چھپتا ہے لور جب تہماری عور تیں باہر لکلا کریں تو شلوار پہنا کران کی جھا تھت کیا کرو۔ سی

حضرت دحید بن خلیفہ کلبی فرماتے ہیں کہ حضور عظی نے جھے ہر قل (بادشاہ روم) کے باس بھیجا جب میں وہاں سے والی آیا تو حضور نے جھے مصر کا بنا ہو اا یک باریک سفید کپڑا دیا اور فرمایا آدھے سے تم اپنی قمیص بنالو اور آدھا پی ہیدی کو دے دووہ اس کی لوڑھنی بنالے گا۔ جب میں واپس جانے لگا تو جھے بلایا لور فرمایا کہ اپنی ہیدی سے کہنا کہ وہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا بھی لوڑھے تاکہ نیچے کابدن نظر نہ آئے۔ سے

حضرت اسامہ نن دیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت وحید کلبی جوہدیئے لائے سے ان میں سے

قى عند الترمذي في الشمائل عن جعفر بن محمد عن ابيه كذافي البداية (ج ٦ ص ٥٣) واخرجه ابن سعد (ج ١ ص ٥٣) عن عائشة قى المناسعد (ج ١ ص ٤٠) عن عائشة قى اخرجه ابن المبارك والطبراني والحاكم والبيهقي وغير هم قال البيهقي استاده غير قوى وحسنه ابن حجو في اماليه كذافي الكنز (ج ٨ ص ٥٥) قى اخرجه البزارو المعقيلي وابن عدى وغير هم واورده ابن المجوزي في الموضوعات فلم يصب والحديث له علمة طرق كذافي الكنز (ج ٨ ص ٤٠٠) فلم يصب والحديث له علمة طرق كذافي الكنز (ج ٨ ص ٤٠٠)

ا یک سفید کھر در لباریک مصری کپڑا حضور نے مجھے پہننے کو دیا میں نے وہ اپنی ہیوی کو دے دیا پھر ایک دن مجھ سے حضور نے فرمایا کیابات ہے تم وہ مصری سفید باریک کپڑا کیوں نہیں پہنتے ہ میں نے کمایار سول اللہ ! میں نے وہ کپڑا پہننے کو اپنی ہیوی کو دے دیا۔ حضور نے فرمایا پی ہیوی سے کہ دینا کہ وہ اس کے بنچے بنیان وغیرہ پہنا کرے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس کپڑے میں اس کا جسم نظر آئے گا۔ لہ

حضرت عائشة فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن کیڑے پنے اور گھر میں چل رہی تھی اور اسپ دامن اور کیڑوں کو دیکے رہی تھی (اور خوش ہورہی تھی) کہ استے میں حضرت او بحر میں میرے پاس اندر تشریف لا ئور فرمایا اے عائشہ! اس وقت اللہ تہمیں (رحمت کی نگاہ سے) میں دیکے رہے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نئی قمیض پنی میں اسپ دیکے کر خوش ہونے گئی وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ حضرت او بحر نے فرمایا کیاد کی رہی ہو؟ اس وقت اللہ تعالی تہمیں مہیں دیکے رہے ہیں میں نے کما کیوں ؟ انہوں نے فرمایا کیاد کی جب دنیا کی زینت کی وجہ سے مدے کے ول میں بجب کی کیفیت پیدا ہوجائے توجب تک وہ فرمای کی زینت کی وجہ سے مدے کے ول میں بجب کی کیفیت پیدا ہوجائے توجب تک وہ فرماتی ہیں کہ میں نے در نمیں کر دے گا اللہ تعالی اس سے ناراض رہیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ میش اتار کر فور اصد قد کر دی تو حضرت او بحر نے فرمایا شاید ہے صد قد کر نااس مجب کا کفارہ بن جائے۔ سی

حضرت عبدالعزید بن ابل جیلہ انساری گہتے ہیں کہ حضرت عراقی تمین کا آسین گول سے آگے ہو ھی ہوئی نہیں ہوتی تھی کا حضرت بدیل بن میسرہ گئے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب جمعہ کے لئے تشریف لے جارہ شے انہول نے سبلان مقام کی بنبی ہوئی تھی اور اپنی تاخیر کی معذرت کرنے گئے اور فرمانے گئے اس قمین کی وجہ سے جھوڑتے تو وہ انگلیول کے کا وجہ سے جھوڑتے تو وہ انگلیول کے کنارے تک پھروالی آجاتی حضرت ہشام بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بناف سے اور لنگی باندھا کرتے تھے حضرت عامر بن عبیدہ بالی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس نے حضرت انس سے دیکھا کہ میں ان حضرت عراق بیا ہیں اول میں ہو چھا، حضرت انس نے خوار اول عالم انسی کے اللہ تعالی اس کیڑے کے بارے میں ہو چھا، حضرت انس نے فرمایا میر اول عالم انسی کے اللہ تعالی اس کیڑے کو پیدائی نہ فرماتے اور حضرت انسی نے درایا میر اول عالم انسی کے اللہ تعالی اس کیڑے کے بارے میں ہو جھا، حضرت عراق ور حضرت انسی نے درایا میر اول عالی کے اللہ تعالی اس کیڑے کو پیدائی نہ فرماتے اور حضرت عراق ور حضرت انسی کے درایا میر اول عالی کے اللہ تعالی اس کیڑے کے بارے میں ان میں ان حسرت عراق ور حضرت انسی کے اللہ تعالی اس کیڑے کے بارے میں ان حضرت عراق ور حضرت انسی کے درایا میں انسی کی کے اللہ تعالی اس کیڑے کے بارے میں ان حضرت عراق ور حضرت انسی عراق کے اللہ تعالی اس کی کے اللہ تعالی اس کی کی کرائی کے اللہ تعالی اس کی کے اللہ تعالی اس کی کے اللہ تعالی اس کی کھوڑت کی کرائیل میں انسی کی کے اللہ تعالی اس کی کی کی کے اللہ کے کہ اللہ تعالی کی کرائی کی کرائی کی کھوڑت کی کرائی کی کھوڑ کے کہ کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کے کہ کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی

& اخرجه ابن سعد www.besturdubooks.wordpress.com

اخرجه ابن ابي شيبة و ابن سعد و احمد و الر وياني و الباوردي و الطبراني و البيهقي و سعيد بن منصور كذافي الكنز (ج ٨ص ٢٣)
 اخرجه ابن المبارك و ابو نعيم في الحلية كذافي الكنز (ج ٨ص ٤٥) قال و هو في حكم المرفوع

علاوہ نبی کریم ﷺ کے ہر صحافی نے اس کیڑے کو پہنا ہے (یہ کپڑا حلال تھالیکن اسے عجم کے مالدارلوگ پینتے تھے اس لئے حضر ت انسؓ نے اسے پہندنہ کیا ) ک

حضرت مسروق کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمرٌ باہر تشریف لائے۔انہوں نے سوتی جوڑا پہناہوا تھالو گول نے انہیں تیز نظرے دیکھا توانہوں نے یہ شعریڑھا:

لا شی ، فیما نری تبقی بشا شته یبقی الا له ویو دی المال والولد و نیاک جننی چیزیں تم دیکہ رہے ہوان میں سے کی چیز کی چیک د مک باتی نمیں رہے گی اللہ باقی رہیں گے مال اولاد سب ختم ہوجا کیں گے پھر فرمایا آخرت کے مقابلہ میں تو دنیا خرگوش کی ایک چھانگ کی طرح ہے۔ کے

حضرت شدادین باد کے آزاد کر دہ غلام حضرت عبداللہ کتے ہیں کہ میں نے ایک جمعہ کے دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو منبر پر دیکھا انہوں نے عدن کی بنبی ہوئی موئی لنگی باند ھی ہوئی تقی جس کی قیمت چار پانچ در ہم تھی اور ایک گیروے رنگ کی کوئی چادر اوڑھی ہوئی تھی ان کے جسم پر گوشت کم تھاداڑھی کمی اور چرہ خوبصورت تھا ہے حضرت موسی بن طلحہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان جمعہ کے دن لا تھی پر سمارا لے کر چلتے تھے آپ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے انہوں نے ایک زرد لنگی باندھ رتھی تھی اور دوسری زرد چادر اوڑھ رکھی تھی وہ چلتے رہتے یمال تک کہ منبر پر بیڑھ جاتے۔ ہے۔

حضرت زیدین وہب کہتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس بصر ہوالوں کا ایک و فدا یااس میں

لَ كَذَافَى مَنتَخَبِ الْكَنْرُ (ج ٤ ص ٤ ١٩) وهو صحيح لِ اخرجه هنادو ابن ابي الدنيا في قصر الامل كذافي منتخب الكنز (ج ٤ ص ٤٥) لل اخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٩٦) واخرجه ايضا الطبراني عن عبدالله بن شداد بن الهاد مثله واسناده حسن كما قال الهيشمي (ج ٩ ص ٨٠) وأه الطبراني عن ٩ ص ٨٠) وأه الطبراني عن شيخه المقدام بن داؤد وهو ضعيف اه عن شيخه المقدام بن داؤد وهو ضعيف اه

ایک خارجی تھا جے جعدین نجہ کہا جاتا تھاائ نے حصرت علی کی قیص پر نارا نسکی کا اظہار کیا حصرت علی نے فرمایا تھے میری قیص سے کیا، میری قیص تکبر سے بہت دور اس لا کق ہے کہ مسلمان میر القداء کر سکے لیہ

حضرت عُمرونن قیسؓ کتے ہیں کہ کسی نے حضرت علیؓ ہے پو چھااے امیر المومنین آئی۔ اپنی قمیض پر پیوند کیوں لگاتے ہیں ؟ حضرت علیؓ نے فرمایا اس سے دل میں تواضع پیدا ہوتی ہے اور مومن اس کی اقتداء کر لیتا ہے۔ تھ

' حضرت عطاء او محمد کتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ پر بے دھلے کھدر کی ایک قمیص دیکھی۔ سی

حضرت عبدالله بن ابو بذیل گئتے ہیں کہ میں نے حضرت علی پررئے مقام کی بنسی ہوئی قیص دیکھی جب حضرت علی اپنے ہاتھ کو لمباکرتے تواستین انگلیوں کے کناروں تک پہنچ جاتی اور جبہاتھ (لمبایکرنا) چھوڑ دیتے توادھے بازوکے قریب تک پہنچ جاتی۔ سم

حضرت علی جب تمیض بہنا کرتے قاشین کولمباکر ئے اور جتنی آسین انگیوں ہے آگے بوھ جاتی اے کاٹ دیتے اور فرماتے آسیوں کو ہاتھوں سے آگے نہیں بوھ مناچا ہیئے۔ ہ

حضرت ابو سعید ازدی قبیلہ ازد کے اماموں میں سے تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کودیکھا کہ وہ بازار تشریف لے گئے اور فرمایا کسی کے پاس ایسی فیض ہے جس کی قبیت تین در ہم ہو ؟ ایک آدمی نے کما میر ہے پاس ہے وہ آدمی وہ قمیش حضرت علی کے پاس نے دکا حضرت علی کودہ قمیض پیند آگئی اور فرمایا شاید یہ تین در ہم سے بہتر ہو یعنی اس کی قبیت تین در ہم سے نیادہ ہو اس آدمی نے کما نہیں اس کی قبیت یہی ہے پھر میں نے دیکھا کہ حضرت علی اپنے کیڑے میں سے در ہمول کی گانٹھ کھول رہے تھے پھر کھول کر انہوں نے حضرت علی اپنے کیڑے میں بین لی تواس کی آستین انگلیوں کے کنارے سے آگے ہو ھی جوئی تھی حضرت علی گئے۔ لئ

حضرت او عصین کے ایک آزاد کردہ غلام کتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ وہ باہر تشریف لائے اور ایک کھدر پھنے والے کے پاس گئے اور اس سے فرمایا کیا تمہارے پاس

ل اخرجه ابونعیم فی الحلیة ج (۱ ص ۸۲)  $\mathbb{L}$  اخرجه هناد عن عمرو بن قیس مثله کما فی المنتخب (ج ٥ ص ٥٧) و اخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ٢٨) عن عمرو نحوه

لل اخرجه ابن ابي شيبة وهنا د بي في عند هنادو ابن عساكر كذافي المنتخب (ج٥ص ٥٧) في المواعظ وسعيد بن منصور والمكسرى في المواعظ وسعيد بن منصور والميهقي وابن عساكر كذافي الكنز (ج٨ص ٥٥)

إلى عند ابي نعيم في الحلية (ج ١ ص ٨٣)

حضرت سعد بن ایرا ہیم گئتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ چار پانچ سو کی چادریا جوڑا پینا کرتے تھے۔ کے

خفرت قرعہ کیے جیں میں نے حضر تائن عرار کھر درے کپڑے ویکھے میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا ہے او عبدالر حمٰن ! چونکہ آپ نے کھر درے کپڑے بہن رکھے جیں اس لئے میں آپ ہے لئے خراسان کا بناہو ازم کپڑ الایا ہوں انہیں آپ پر دیکھ کر میری آٹھیں ٹھنڈی ہوں گی انہوں نے قرمایا جھے دکھاؤ میں بھی ذراد کھوں۔ چنانچہ انہوں نے اسے ہاتھ لگا کر دیکھا اور فرمایا کیا یہ دیشم ہے ؟ میں نے کہا نہیں یہ روئی کا ہے فرمایا جھے اس بات کا ڈرے کہ اسے بہن کر کمیں میں تکبر کرنے والا اور اترائے والانہ بن جاؤں اور اللہ تعالیٰ کو کوئی تکبر کرنے والا اور اترائے والا پند نہیں ہے سے حضر ت عبداللہ بن حبیق کہڑا تھا کہ میں نے حضر ت ابن عمر پر معافر شہر کے بنے ہوئے دو کپڑے دیکھے اور ان کا کپڑا آگے تھی بنڈلی تک تھا۔ آگ

حضرت وقدان گئے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ان عمر ہے پوچھا کہ میں کون سے
کپڑے ہمنا کروں؟ حضرت ان عمر نے فرمایا ایسے کپڑے پہنو جن میں بے و قوف لوگ تمہیں
حقیر نہ تعجمیں لور عقمند اور پر دبار لوگ تم پر ناراض نہ ہوں اس آدمی نے پوچھا ایسے کپڑے
کس قیمت کے ہوں گے ؟ انہوں نے فرمایا کے در ہم سے لے کر ہیں در ہم تک ہے۔
حضرت اواسحاق کتے ہیں کہ میں نے حضرت ان عمر کو آد ھی پنڈلی تک لنگی باندھتے

سرت بید میں سے بین کہ میں ہے ہوئی کہ میں کے جو ک پیدن میں کے میں نے حضور علیہ کے گئ ہوئے دیکھادوسری روایت میں حضرت او اسحاق کتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ کے گئ محابہ حضرت اسامہ بن زید بن ارقم، حضرت پر اء بن عازب اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کو آدھی پیڈلیوں تک لنگی باند ھتے ہوئے دیکھالے حضرت عثمان بن الی سلیمان کتے ہیں کہ حضرت ابن عباس شنے ہز اردر ہم کا کیڑا خرید کر پہنا ہے

ل اخرجه احمد في الزهد كذافي البداية (ج ٨ ص ٣) لل اخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ١٣١) كا اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٢ ٠ ٣)

عند ابى نعيم ايضاً واخرجه ابن سعد (ج٤ ص ١٧٥) عن عبدالله بن حنش نحوه عند ابى نعيم (ج ١ ص ٢٠٩)
 عند ابى نعيم (ج ١ ص ٢٠٣)
 اخرجه ابو نعيم فى الحلية (ج ١ ص ٣٠١)
 اخرجه ابو نعيم فى الحلية (ج ١ ص ٣٢١)

حضرت کثیرین عبید گہتے ہی کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں گیا تو انہوں نے فرمایاذرا تھر ومیں اپنا چٹا ہوا کبڑائی لوں میں نے کمااے ام المومنین!اگر میں باہر جا کرلوگوں کو ہتاؤں (کہ ام المومنین حضرت عائشہ تواپنا پھٹا ہوا کپڑائی رہی آبوہ سب آپ کے اس سینے کو نبوی شار کریں (کہ آپ بڑی نبوس ہیں اس لئے پھٹا ہوا کپڑائی رہی ہیں اس لئے پھٹا ہوا کپڑائی رہی ہیں اس لئے پھٹا ہوا کپڑائی دہی ہیں اس لئے پھٹا ہوا کپڑائی دہی ہیں اس لئے کھٹا ہوا کپڑائی دہی ہیں اس لئے کھٹا ہوا کپڑائی حق شیں ہیں اس لئے گا کوئی حق شیں ہیں اور دیا میں پنے گا اسے آخرت میں نیا کپڑائیں سلے گا) ک

تحضر نت ابو سعید پھکتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عائشہ کے پاس اندر گیاوہ اس وقت اپنا نقاب سی رہی تھیں اس آدمی نے کہااے ام المومنین! کیااللہ تعالی نے مال میں وسعت نہیں عطافر مارکھی ؟انہوں نے فرمایاارے میاں جمیں ایسے ہی رہنے دوجس نے پرانا کپڑا نہیں پہنا اسے نیا پہننے کا کوئی حق نہیں۔ تک

حفزت ہشام بن عروہ کتے ہیں کہ حضرت منذر بن نیر عراق ہے آئے توانہوں نے (اپی والدہ) حضرت اساء بنت اللی بحر رضی اللہ عنما کی خدمت میں مر واور قوہ کے بنے ہوئے باریک اور عمد ہوجوڑے بھوئے بد واقعہ ان کی بینائی کے چلے جانے کے بعد کا ہے انہوں نے ان جو زوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا پھر فرمایا او ہو۔اس (منذر) کے جوڑے ایسے ہی والیس کردو حضرت منذر کو یہ بات بہت گراں گزری انہوں نے کہا اے امال جان ایہ کپڑے استے باریک نہیں ہیں کہ ان سے جسم نظر آئے۔ حضرت اساء فی فیا اگر جسم نظر نہیں آئے گا تو جسم کی بناوٹ تو ان کپڑوں سے معلوم ہو جائے گی پھر حضرت منذر نے نان کے لئے مرواور قوہ کے عام اور سادہ کپڑے خرید کر دیئے تووہ حضرت اساء رضی اللہ عنمانے قبول فرمالئے اور فرمایا ایسے کپڑے جمجھے پہنایا کر دیئے تووہ حضرت اساء رضی اللہ عنمانے قبول فرمالئے اور فرمایا ایسے کپڑے جمجھے پہنایا کر دیئے

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے آگر حضرت عمرین خطاب کی خدمت میں عرض کیا ہے امیر المومنین! میر اگر تا پہٹ گیا ہے حضرت عمر شنے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے پہلے پہننے کا کپڑا شیں دے چکا ہوں اس عورت نے کمادیا تھا لیکن وہ اب پہٹ گیا ہے حضرت عمر شنے اس عورت کے گئے ایک عمدہ جوڑا اور دھا گہ منگایا اور اس سے فرمایا جب دو فی ایسالن پکاؤ پھر تو یہ پرانا جوڑا پہنا کر وجب کھانا لیکا نے سے فارغ ہو جایا کرو تو پھریہ نیا جوڑا پہنا کر وجب کھانا لیکا نے سے فارغ ہو جایا کرو تو پھریہ نیا جوڑا پہنا کرو کھر نے نیا پہنے کاحق نہیں ہے۔ سے

حضرت خرشہ بن خراکتے ہیں کہ میں نے دیکھاکہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس سے ایک نوجوان گزراجس کی لنگی شخنے سے نیچے جار ہی تھی بلحہ دہ اسے زمین پر تھیٹیے ہوئے جار ہا

ل اخرجه البخاري في الادب (ص ٦٨) ل ابن سعد (ج ٨ص٧٧)

لَّ اخرجه ابن سعد ( ج٨ص ٢٥٢) 📑 اخرجه البِهبقي كذَّافي الكنز (ج٨ص ٥٥)

تھا۔ حضرت عمر شے اسے بلا کر فرمایا کیا تمہیں حیض آتا ہے ؟ اس نے کیام و کو بھی حیض آتا ہے دھنرت عمر شے فرمایا پھر تمہیں کیا ہوا کہ تم نے لنگی قد مول سے نیچے لؤکار کھی ہے ؟ پھر حضرت عمر شے ایک چھری منظائی اور اس کی لنگی کا کنارہ پکڑ کر گخوں کے نیچے سے کا اور اس کی لنگی کا کنارہ پکڑ کر گخوں کے نیچے سے کا دیا حضرت خرشہ کہتے ہیں اب بھی وہ منظر میرے سامنے ہے اور مجھے اس کی ایر یوں پر لنگی کے دھائے نظر آرہے ہیں۔ ل

حضرت آبو عثان نهدی گہتے ہیں کہ ہم لوگ آذر بائی جان میں سے وہاں ہمارے پاس
حضرت عتب بن فرقد کے ذریعے حضرت عمر بن خطاب کا خطا آیا جس میں یہ مضمون تھا المابعد
النگی باندھا کر واور چادر اوڑھا کر ولور جوتے پہنا کر واور موزے اتار پھینکو اور شلواریں اتار دو
(ان کی جگہ لنگی باندھا کر و) لور اپنے والد حضرت اساعیل علیہ السلام کا لباس اختیار کر واور ناز
و نعت کی زندگی اور مجمی لوگوں کا لباس اختیار نہ کر و اور دھوپ میں بیٹھا کر و کیو نکہ بمی عربوں
کا تمام ہے اور معد بن عد بان جیسی سادہ اور مشقت والی زندگی اختیار کر واور سخت کھر درے اور
پر انے کیڑے بہنو۔ تیم ول سے نشانہ بازی کیا کر و گھوڑوں کی رکا بیں کاٹ دواور کو دکر گھوڑوں
پر سوار ہوا کرو۔ حضور عظافہ نے ایک انگلی سے زیادہ ریٹم پہنے ہے منع کیا ہے حضرت عرش نے
پر سوار ہوا کرو۔ حضور عظافہ نے ایک انگلی سے زیادہ ریٹم پہنے ہے منع کیا ہے حضرت عرش نے
در میانی انگلی سے اشارہ کیا۔ کے

## نبی کریم ﷺ کی از واج مطهر ات کے گھر

حضرت معاذین محمد انصاری کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں حضرت عمر ان بن انس بھی تھے اس مجلس میں حضرت عطاء خراسانی قبر اطهر اور منبر کے در میان پیٹھے ہوئے تھے ان کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ کی ازواج مطهر ات کے گھر کجھور کی شمنیوں کے بنے ہوئے ہوئے ردے تھے بھر شمنیوں کے بنے ہوئے پر دے تھے بھر میں اس وقت موجود تھاجب کہ ولید بن عبد الملک بادشاہ کا خط پڑھا جارہا تھا جس میں اس نے حکم دیا تھا کہ نبی کریم علیہ کی ازواج مطهر ات کے گھر مسجد نبوی میں شامل کر دیئے جائیں اس دن سے زیادہ دونے والے میں نے بھی نہیں دیکھے۔ چنانچہ میں نے حضرت سعید بن اس دن سے زیادہ دووے والے میں نے بھی نہیں دیکھے۔ چنانچہ میں نے حضرت سعید بن میں ہوگاں دن یہ کہتے ہوئے ساللہ کی قسم اکاش یہ لوگ ان گھر وں کو ان کے حال پر دہنے میں بیٹ کو اس دن یہ کہتے ہوئے ساللہ کی قسم اکاش یہ لوگ ان گھر وں کو ان کے حال پر دہنے

ل اخرجه سفيان بن عبيهة في جامعه كذافها الكنف (١٨٥٥ م ٨٥٥ م ٨٥٥ م ٨٥٥ م ٨٥٥)

دیت تاکہ مدینہ میں پیداہونے والی نسلیس اور اطراف عالم ہے آنے والے لوگ دیکھ لیتے کہ حضور علی نے نازی زندگی میں کس چز پر اکتفافر مایا اس ہے لوگوں کے دلوں میں دنیا کے برهانے اور اس میں فخر کرنے کی بے رغبتی پیداہوتی۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ جب حضرت عطاء خراسانی پی بات پوری کر چکے تو حضرت عمر النائن افی انس نے کما ان میں سے چار گھ کی اینٹول کے تھے اور الن کا صحن تجور کی شمنیول سے بما ہوا تھا اور پانچ گھر کجور کی شمنیول کے روازوں پر بالوں کے پردے تھے جن پر گار الگاہوا تھا اور الن کا صحن کوئی شمیں تھا۔ ان کے در وازوں پر بالوں کے پردے تھے میں نے پردے کی بیائش کی تووہ تین ہاتھ لمبالور ایک ہاتھ سے زیادہ چوڑا تھا اور آپ نے اس میں بیٹھا جس نے بردے کی بیائش کی تووہ تین ہاتھ لمبالور ایک ہاتھ سے زیادہ چوڑا تھا اور آپ نے اس میں بیٹھا جس میں حضور علی کے صحاب کے چند بیخ بیٹھ ہوئے تھے جن میں حضرت او سلم میں بیٹھا جس میں حضور علی کے صحاب کے چند بیخ بیٹھ ہوئے تھے جن میں حضرت او سلم میں عبدالر جن اور حضرت اور اس من حضورت اور اس میں عبدالر حمٰن اور حضرت اور اس من حضورت اور المامہ میں سل من عنون اور حضرت خارجہ من زیدر ضی اللہ عشم میں تھی تھے اور رہ سب ا تنازیادہ رور ہے تھے کی داڑ ھیال تر ہوگی تھیں اور اس دن حضرت اور اللہ عنوں کو دیکھ کر) او نے اور ہو کے می ایس کی اللہ تو اللہ نے اپنے نور انہیں گرانوں کی چاہیال ان کے ہاتھ میں تھیں ۔ ا

